مَا شَاءً الله لا قُوَّة إلا بالله

مبوت بطرز مبريد

حصرت مولانا شاه عبرالعزيز مرت مولاق



باحقام حَاجِی محدّر کی عفی عنه خابی خانی

سع له ای گرب منزل ای کی ایک منزل کی ایک منزل کی پاکستان چوک کولی

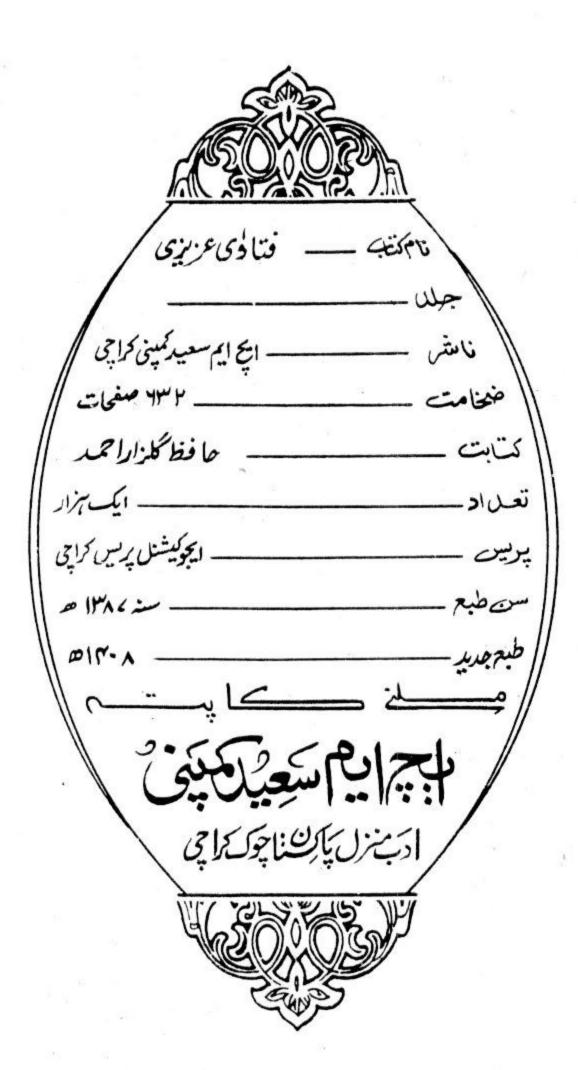

## عَرضِ مُرتب

الحمل لله رب العالمين والصَّلوٰة والسَّلامعلى مسول الكريم والعاقبة للسَّقين. ا حا بعد - نتا دى عزيزى مولانا شاه عبرالعزيز محدث دملوى كے مختلف مفيا بين اور فتاوى كابيش بهاعلى مجوعه جو سرز مان میں مکیسال مفندسے - اہلِ سنت والجماعت نے سرطبقہ کے علماً اس کی اہمیت سے ایھی طرح واقف ہیں اوراس بالصيحيى وإقفت بي كعلى ومذبهي دنيامبي حصرت شاه صاحب كامقام كباس اورآب كى دبني وعلى خدمات نے مسلمانان مندکوکیافائدہ پہنچایا ہے۔ اسی اہمیت کی بنا پرعالیجناب حاجی محدسے کم صاحب مالک مطبع مجیدی کانپوریے تالیف فتا دی عزیزی فارسی کا اُردو ترجه کروایا بقار ترجه کرنے کی خدمت جناب مولوی عبرالوا عبرصاحب نولوی زیود مؤلَّف تخفة الاتقياء في فيضا كل انبياء في انجام دى المرزيقنده ملاسله عين بهي جلد كا ترجه مكسل موا-اور يم يحري المسابية كوهلددوم كے ترجے كى تكيل ہونى - ان ہر دو ترجوں كوسسر ورعزيزى العودت ترجه فتا وئ عزيزى كے نام سے محترم جناب حاجی محدثفنع صاحبابن عالیجناب حاجی محدسم پرجیک مالک مطبع مجیری کانپورنے دوحلد دں میں شالع کیا تھا۔ تالیف فتاؤی عزیزی جو دوجلدوں پر شمل کتی ایک مخلوط مجھ عکہ ہے جس میں نقرعقائد، تصوف اور کلام کے مضابين شامل بين -حصرت شاه صاحب كى بيعلى اور دىنى خدمت طالبان علم ودين ومتلاشيان حق كيلي افادست كا بہترین سرچینمہ وما خذہے - اب اسے از سر بؤ ابواب وعنوانات کے تخت تقسیم کرنے کے علاوہ آسان اور عام فہر بنا نے ى بقى كوشِين كى كئى ہے بختلف مصامين كومعنوى اعتبارسے حسب صرورت پيرا كراف بين تقسيم كيا كيا ہے اور صنمون درخون كي وجهد يطيصف والے كواصل مفہوم مصنمون حاصل كرنے ميں جو دسوارى والحبن بريدا ہوجات سے اسے دور كرنے كى سى كى كى بد جنائج مسلسل اورطويل معنًا بين كوبيرا كراف كى صورت دسے كرسهل الحصول بنا ياكيا بيا-مرورعزيزى المعرون اردوترجه نتاوي عسسزيزى كى دولؤ ل جلدول كيمفنابين كوا يك جاكر كے انكوا بواج عنوانات کے مخت لاگیا ہے میغلق عبار توں کو آسان کر دیا گیاہے۔ اور ترجہ کو دورِ حاحزہ کے مطابق بنانے کی کوشیش ك كى ب، ترجبك اكثر الفاظ وحملول كواكثر مقامات براس طرح تبديل كرديا كيا ب كرمتر جم اور صورت شاه صاحب ك اظهار مقصد مين سي قسم كافرق مذات بإئ اورزبان ليس اورعام فهم موجائ - ابواب سب ذيل قائم كئ كئ مين -بام التفسيروالتشريح - بام العقائد - بام التصوّف لبام الخلافت - بام الفقه --

ہرباب پی معنا بین کی ترتیب اسطرح کوئی گئے ہے کہ ناظر کو فہرست معنا بین پرنظر ڈالتے ہی کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوجائے اور مطالعہ کی خواہش میں اعنا فہ ہو۔ عنوا نات نفش معنمون اس طرح سلے گئے ہیں کہ گوبا کہ وہ نفش معنمون کا لب لباب ہیں اصل ترجہ میں جہاں صفون سے پہلے سوال موجود نہ کھا۔ بلحاظ مرا دمھنمون سوال مرزب کر دیا گیا ہے۔ اصل ترجہ میں بعض حگہ مختلف ابواب کے مسلسل سوالات ہیں جن کے جوابات ہم مسلسل ہیں۔ اس ترتیب حدید میں ان سوالات کو ابواب متعلقہ میں رکھ کرقا عدہ کے مطالق سوال کے نیچے جواب لایا گیا ہے۔

اصل ترجبہ میں کئی رما لے شامل ہیں ان رسانوں کے مفامین کی فہرست نہیں ہے۔اب اس ترتیب حبرید میں ان رسانوں کے مفنا بین کی فہرست بھی دیدی گئی ہے تاکہ اس سے ناظر مفہون رسالہ سے ایک حد تک بہرہ اندوز موا دراصل مفہون کے پڑھنے کامٹوق بڑھے۔اصل ترجہ میں آیاتِ قرآئی کے حصتہ تفنسہ کے عنوانات کی فہرس سے مذ

ہنیں ہے۔ اس حبر پر ترتیب میں ان آیات قرآئی کے عنوانات کی فہرست کھی دیدی گئی ہے۔
حصرت شاہ صاحبے نے مولوی عبدالر حن مکھنوی کے رسالہ اور حصرت مجدوالف ٹائی کے لعبف اقوال پر
اعراهنات کی متر دید کھی ہے۔ اور لعبض استفتاء کے جوابات کار دکیا ہے۔ مترجم سنے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ
ان مقامات کوجن کاردکیا گیا ہے ، واضح کی جاتا۔ اس ترتیب جبر پر میں ان رسالوں کے ان مقامات کوخط کشید کرکے
واضح کر دیا گیا ہے تاکہ اعتراص اور اس کے جواب کے سمجھنے میں ناظر کورقت نہ ہو۔ غرصنیکہ مجموعی حیثیت سے اس
عموعہ کو زیا دہ سے زیا دہ آسان ، عام فہم اور مفند بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس طرح اس حبر پر ترتیب کے بعد
قتاد کی عزیزی کے ترجہ کو ایک جلد میں بیش کرنے کی جوسمی عاجی می در کی صاحب مالک ایجکیشنل پر میں وائیے۔ ایم سعد کم بنی کا ہے۔
نے کہ ہے۔ وہ قابل ممبار کہا دہے۔ اللہ اس کوقبول فرمائے۔

احقرالعاد محدحب لانی - کامل نظامیہ مکرمٹری المجلس کراچی پاکستان

## فهرست مضامين فتا وى عزيزى كامل

| صفحرنب | عنوانات                                                                                           | صفحهمبر | عنوانات                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| ٣      | الخ میں دہم تعارض کی تطبیق                                                                        |         |                                                              |
|        | بعض ادعيهُ قرآني مين رَبُّنَا اوربعض بن اللهمة                                                    |         | بإثالتفسيروالتشريح                                           |
| 44     | ي عصيص كي وجب-                                                                                    | 10      | مدانيت پرشتل آيات قرآنيه .                                   |
|        | لفظانشاء الترسي بناسرائيل كى كاميا بى اوراوجود                                                    |         | بزير بهيمة الانعام مي داخل بي يانهي اسس كي                   |
| 44     | انشاءاللر كيف كيموسى عليه لسلام كى ناكا ى كميوج                                                   |         | قيق-                                                         |
|        | افتتام آیت وَانُ تَبُسُسُكُمُ حُسَنَةٌ الْخ                                                       |         | يت عُحُمَّنُ لَّ سُولُ اللهِ الح كاتفسيراور                  |
| 40     | يَعُلُمُونَ عِيمُنُظُ بِهِ إِنَّمَاكُونَ عِيمُكُمَّ إِلَّهِ المُعْكُونَ عِجْمُكُمَّ إِلَّا        |         | إِنْ وَمَا عِنْكَ الله مِنْ عِنْ مِمَا لَا مُوْتِرَكِ        |
|        | آيت يا يُنْهَا النَّبِيُّ قَلْ لِأُزْوَاجِكَ الْحُكَالْزُولُ                                      | . 19    | مصداق کی تعیین ۔                                             |
| 44     | تخير کے ابسے میں ایلاد کی بابت ہ                                                                  |         | فان الثراعلان نصرت مے با وجودا صوبي شكست                     |
|        | آيت هو الله ي خلق السَّلوت الخير عين                                                              | 44      | مانے کی وجر۔<br>بت دُلِنُ تَصِّبُهُمْ حَسَنَةً الْحِيدانيسام |
| 44     | مرادایام کی تشریح۔                                                                                | 44      |                                                              |
|        | آيت وَخَعْنْ عُوْيُومُ الْقِيَامَةِ أَعُلَى مِي وَلِمَا                                           |         | سبت خراللرسا ورسبت فرىبدى سينويكافكا                         |
| AL.    | اندهاین مرادید،                                                                                   | 44      | بت مُمْ أَنْشُانًا الح مِنْ عَنْ مِرَادَة رِن كَافَين ا      |
| - 1    | آيت وَجَعَلْنَا ذُرِّ بَيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ سِعُومِيت                                        |         | يت وُمُّ الكِينُ فَطَامِنُ وَوَقَاةٍ الْحَاوِرِطِبُ          |
| . 1    | نبوت اور ع ستفاد موت هم - حالانکه یصوسیت                                                          | PC      | رس لي علي مين -                                              |
| 0      | فاتم الانبياد عليالسلام مصيب اس اشكال كاهل -                                                      |         | يت كلما تصبحت حبلور هم الح لى بيان                           |
| 44     | الفظ كيت في عرف تحقيق -                                                                           | 44      | عیت عداب برسمل تقسیر-                                        |
| 14     | ذِى الْعُرِّدِ فِي اوربِدِى الْعُرِّرِ فِي الْعُرْدِي مِي الْعُرِّرِ فِي مِينْ صَلَى الْمُعْرِدِي |         | زئميت احداودآيت وكفتك ستبقت كليمتثنا                         |

| 94 90  | ترکوں کی بعفن نرائی رسمومات۔<br>بارہ برج کی وجہ تسمیہ<br>آسمان کی حقیقت<br>زلزلہ کی حقیقت<br>زلزلہ کی حقیقیت | 24 | آيت، فَا هُسَدُهُو الرَّجُوْهِ هُوَ هُلِكُمْ وَ آيِدُ يُكُمْ كَآخِرَ<br>مِين لفظ هِنْهُ " لان اور نه لان كانكرته<br>مِين لفظ هِنْهُ " لان اور نه لان كانكرته |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90     | أسمان كى حقيقت                                                                                               | ٣  |                                                                                                                                                              |
| 90     | ,                                                                                                            | ,  |                                                                                                                                                              |
|        | زلزله كى حفتقيت                                                                                              | "  | آيت وَمَنْ يُشْرُوكَ بِالله الخ كانفيرى نكة                                                                                                                  |
| 1      |                                                                                                              | 2  | آيت فينه هم من امن الح كاتفسيري نكم -                                                                                                                        |
| 1      | ابراوربر ق كى حقيقت _                                                                                        |    | آيت وَجُعَلُو الْبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنْدِ الْحَ مِن                                                                                                       |
|        | دنوار قهقهه كاحقيقت                                                                                          | 89 | جنة سے مراد كيا ہے ؟                                                                                                                                         |
|        |                                                                                                              | "  | أيت عرض الامان مين عني امانت كيابي                                                                                                                           |
|        | بإثب التفوق                                                                                                  | ۵. | تعدُّريه لفظ وحي بالي وعلي كي حكمت ر                                                                                                                         |
| 96     | تقوّن سے متعلق بھیرت افروز بجٹ ۔                                                                             | 01 | رسالة بولوي عبرالرحن صاحب يحفنوي                                                                                                                             |
| 1-1    | آداب زیارت مزارات _                                                                                          | "  | لا إله كالله من لفظ الله كالقيق - الما                                                                                                                       |
| "      | بیعت کا ثبوت قرآن سے۔                                                                                        |    | دبیا لهٔ مولانا عبدالعزیز <sup>رم</sup> دکر رُدِّ دسالهٔ مولوی عبر                                                                                           |
|        | رَجَعُنَامِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغِمَ الْحُكَامِطلِيهِ                                                        | 09 | در تحقیق لفظ الله به                                                                                                                                         |
| 1.4 -6 | طريقة سهرورديه أدراسك اذكار داشغال يي توصيح                                                                  | 4  | نعدادامادیث صحے بخاری وبیان موارد۔                                                                                                                           |
| 1.4    | طريقيه قادرية جشتيا ورنقشبنديه كىبنيا دى تحقق-                                                               | 40 | اسمار راديان به ترتيب حروف تهي                                                                                                                               |
| 0      | سيرقدي سينظري طريقة جذب اورطريقة سلوك وغير                                                                   |    | عديث ومن حشن إسلام المنزء الخبي ضمير                                                                                                                         |
| ,      | كى تشريح -                                                                                                   | 44 | يَعُنِيْكِ مِن اختلاف -                                                                                                                                      |
| 1.4    | شرح ردياء حضرت مولانا عبرالعزيزاح                                                                            | 44 | اثناعشراميرما اثناعشرخليفه كي توصنيح                                                                                                                         |
| 111    | دنع اعرّا عنات يرتعب عبارات عرّت مجرّد الف ثالم                                                              |    | ها فظ مثیرازی کے ایک شعر کا حل                                                                                                                               |
| 1min   | حصرت الميزمراك بهتان اوراسكا جواب                                                                            |    | أتخضرت كالفحاب كهف كومعراج مين عرص اسلام                                                                                                                     |
| 140    | وحدة الوجر دني متعلق ايك استفتاء -                                                                           | 1  | ا درانکے قبول کی بابت مجت                                                                                                                                    |
|        | تعبیره با نت سعادکی تاویل                                                                                    | ΛI | باغ فدک کا بیان ۔                                                                                                                                            |
| PM1    | توحيد وجودى اور توحيد شهودى كى تشريح                                                                         | W  | باغِ ندرک مصتعلق ایک افترا و کی تردید -                                                                                                                      |
| 144    | توحيد وجودى اورشهو دى ميس اختلاف آراء                                                                        |    | ىعض <i>ملكە بىي ناز</i> روزە كامخفئوص حكم _                                                                                                                  |
| 144    | دو اوں اوحیدوں کی مزید وصناحت۔                                                                               |    | رنگ نوروز کے معنیٰ ۔                                                                                                                                         |

| صفخنبر | عنوانا ت                                                          | صفحتر | عنوا نأت                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141    | ا موات سے استمداد مبرعت ہے۔                                       |       | خط شاه غلام على صُاحب                                                                           |
|        | ايك صاحب كشف كا دوسرے صاحب كشعث يا الي                            |       | بنام حصرت مولانا عبدالعب زيز دحة الشعليه                                                        |
|        | قرسے استفاصنہ ممکن سے ۔                                           |       | كتاب معارى القدس كانتساب اور نوعيت                                                              |
| "      | زمارت تبور ياعرس كے لئے تعيين تاريخ كى قباحت                      |       | دحدة الوجردين اختلات فيمابين الفتوفيا والتكلين                                                  |
| 144    | قروب پرمانی تیموکناا در پیول دغیره د کھناکیسا ہے،                 | "     | ين كن كالتباع كياجلئے                                                                           |
| ,      | میت کی نذر ما نناا در چا درسے قربوشی کاحکم۔                       | 109   | مرشے مے کمال کی معرفت کسطرے ہوتی ہے۔                                                            |
| 140    | استمدادا داب تبور ا دربت پرستی میس قدر مے فرق ہے۔                 |       | تفظ متربعيت كى تقسيم جس كاايكسيم حقيقت معرفت                                                    |
| 144    | كسى ميت مانع برولى وغيره بهونيكا قطعي حكم لكانا-                  | "     | وغيره ہے۔                                                                                       |
| "      | سال كركسى دن كوزيادت كے كي مقرد كرنيكا حكم-                       | 10-   | کیا نزول کتب بعث انبیا و حدت سنبودی میکیلیویس<br>رین برای کاریکی این این میرین کاریکی میکیلیویس |
| 141    | بزرگوں اور خواجوں کی غلامی کے اقرار کی توقیع ۔                    | 1     | كشف وحدت الشهود كے منكر كا حكم -                                                                |
|        | کسی ولی یا شہید کے نام پر ذریح جا بؤر یا کسی چیز کے<br>اس زیرہ    |       | معرفت کے طرق مرقرم فی ہیں ان کے اصحاب میعت                                                      |
| -      | لکانے کا علم۔                                                     | IOT   | لینے کے بعد کرشتگی ناجائز۔<br>کی ریوزعمل ریو اثر قریر رئیستن ایسے                               |
|        | إِذَا تَحُكَيَّوْتِهُمُ فِي الْأُمْمُوْدِ الْحُصامِّةُ لِلْأَلْمُ |       | کیا اینے عمل پروٹوق ہونے سے تمنائے موست جائے<br>مو 1 تہ ہر ہ                                    |
| 149    | استعانت کی تشریح۔<br>طوا ن قبرکا محکمہ۔                           | 100   | مودے پر بعدموت کیا کیا گذرتا ہے ؟                                                               |
| "      | ادواح بزرگان سے استداد ۔<br>ادواج بزرگان سے استداد ۔              | 104   | ادليائے اللہ كے اتفال برحض الله                                                                 |
| 14.    | کسی کے منت مانے ہوئے جا اور کا تھی۔                               | 109   | ر بغر من عنسل و د من تشر بعيث آوري كاعقيد الإدليك                                               |
| 1/1    | استعانت بالارواح كافكم-                                           |       | بعدد من مرده السس كى روح كا حال-                                                                |
| "      | نقل اموات كى حقيقت                                                |       | حكماءعالم كااتفاق ہے كەروح فانى بنيں كير تخضيص                                                  |
| 11     | تعديد مح مركاحكم                                                  |       | شدا بحیات ابدی کی کیا وجہ ہے ہ                                                                  |
| 144    | مجلسِ تعزيبي بهنيتِ زيارت شركت ـ                                  | 14-   | معاد جسمانی کی حقیقت۔                                                                           |
| 144    | انعقاد مجلس عزا -                                                 | 141   | بعدموت ا دراک انسانی باتی رست اسے۔                                                              |
| "      | عشرة محرم مين ترك زينت -                                          | 144   | ادراكقبل الموت اوربعد الموت مين فرق ب يابنين                                                    |
| "      | ا بل نغزیه کی ا مراد                                              |       | کیا انسان کبی بعدموت جنات کے مانندآوی کے برن پر                                                 |
| IAN    | مرطئيه اور توحفواني وغيره                                         | 140   | تقرف كرسكتا ب ؟                                                                                 |

| صفحنبر | عنوانات                                                        | عفحربر | عنوانات                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.0    | زیادت جودی ترکیب -                                             |        | شب یا زدیم کی تنویر مهندی اورجناب عبدالقادر                                                                    |
| "      | ابل قبورسے استفاصنہ کاطریقہ۔                                   | IAA    | جيلائن سيساس كى نسبت-                                                                                          |
| 4.4    | حالات آیندہ کے دریافت کرنے کااستخارہ۔                          |        | ان امور اور ان کے مرتکبین کا حکم۔                                                                              |
| "      | حفاظتِ عرّت وآبروکی ترکیب _                                    | 119    | طعام منذور برائے تغزیہ۔                                                                                        |
| 4.4    | فراغتِ رزق کی ترکیب -                                          | 1      | قرادرتعزيه بروطهائ مولى جيزين -                                                                                |
| "      | ادائے ترمن کی ترکبیب -                                         | 19.    | وُسُ کے معنی                                                                                                   |
| 11     | آفات وبلایات سے محفوظ رینے کی ترکیب ۔                          | "      | قبرون برمبزي يالحيول دغيره كاركهنا                                                                             |
| 4-4    | تمام آفات سے معفوظ رہے کے لئے آیاتِ قرآنیہ۔<br>ریسان کی        | 190    | تابوت مغزمیر کی زیارت <sup>،</sup> مرثبه او که فالخه خوانی وغیره<br>میراید و قدر ایران کی ایرانه میران میراند. |
| *      | شخرحکام کی ترکیب۔<br>اور خواد کر ای                            |        | مصارف قبورا ولیا دیمے لئے تعیین ا داحتی ا ورانکے                                                               |
| "      | دنع بدنوا بی می ترکیب ۔<br>سوری ترک                            | 194    | مواضع واراحنی متعلقہ مزارات کے اہلِ تعرف                                                                       |
| 4.9    | د فعریهٔ مرصاب شمیدرد: اوی                                     |        | كون مين ؟                                                                                                      |
| 41-    | د قع شرمصرات دسمن دنیا دی -<br>آسیب وجا دو دور کرنے می ترکیب . | "      | ربیع الادّل میں کھانا لیکا کر برروح آنخفرے صلعم                                                                |
| "      |                                                                |        | اليسال أواب كاحكم                                                                                              |
| 411    | دون کے ساتھ مرود وغنا۔<br>بلا مزامیرداگ مشننا                  | 194    | ميلاد أورعشره محرم ي مجلس -                                                                                    |
| 414    | راگ كاشغل قريميد                                               | U.,    | دربادِ ادلیاری سزنگونی اور انخنا۔                                                                              |
| 714    | رتبالهُ غِنا                                                   | 4.1    | ظُعًا مُ الْمُيِّتِ يُمِينُتُ الْقُلْبَ "كَاتَ رَكَا                                                           |
| +Im    | غناكى حلت وحرمت كى تشريح -                                     |        | ايك عديث سے جواز تغزيه وغيره براستدلال                                                                         |
|        |                                                                | ,      | ثبوت سوال وجاب قر-                                                                                             |
|        | بامليخلافت                                                     | 4.4    | ستجره بيرومرشدكا جواز-                                                                                         |
| 44.    | باركا خلفاء كے متعلق تحقیق _                                   | ,      | البرس مغره ركهنا -                                                                                             |
| 40     | ا ثنا عشربه خلیفه یا امیر کی تشریح -                           | 4.4    | مولانا کی حفزت علی کی رویت اوران سے بیعت ۔                                                                     |
| 442    | فلافت كانف سے ثابت مؤنے كامطلب                                 | "      | بيان مواجب نفرت بمعاصى ورغبت باعمال الخد                                                                       |
| 49     | الخربر صدّلقی سے تقیق شان عمری کا دیم۔                         |        | مریفن کو مرمن الموت میں مرنے کے چندروز قبل                                                                     |
| μ.     | "الفُّ شَهْدِيمُ لِكُهُا بَنُو الْمُتَاة "كَاتْرْك،            | 4      | كيا كرناج البيط ؟                                                                                              |

| صفحتر | عنوانات                                              | صفخر  | عنوانات                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 42    | رسالة وسيلة النجاة                                   |       | مديث لفظ لَا أركُمُ فاعِلِينَ "كاحمالات                                       |
|       |                                                      | 441   | ى تشريح -                                                                     |
|       | بالشيالتقائد                                         | 444   | ی تشریح -<br>مسئل رتفضیل علی رمز<br>ترون معتامتان کا تا نیر                   |
|       | بدا و كامتعلق سيرها فيل بحث -                        | uwu   | ن دار اور حق متعين كى تشريح -                                                 |
| m. 1  | قیامت میں دیداد خداوندی کی اوعیت -                   | VWL   | إتفضيل الشيخين برختنين مِن كل الوجوه يه ؟                                     |
| , ,   | باوجود ظبود كزن كائزاسك ذات حق كابر مالت واصد        | UWA   | ب حصرت على مناير معاديد رها كى تحريض -                                        |
|       | 3651371                                              | 77"   | يالخرلفن معاوية اسعدكوسب حفزت عارمابر                                         |
| w.9   | مديث أيُن كان رَبُّنَا قَبُلُ أَنْ يَعْلُقُ كُلُكُ   | פשע   | قیق ہے ؟                                                                      |
|       | ي تشريح _                                            | 11, 1 | ا تعبه اور مديث كي پيشين كوني مين ظاہرى                                       |
|       | البيس سے سوال وجواب کی نوعیت۔                        | UNI   | فالف كاجواب ـ                                                                 |
| עוע.  | مشيت اللي كے بار يعيں شبهات مشركين كى تونيح          | 1,4   | معن صحابہ کی ماحزی میں مروان کی معزت علیٰ کی                                  |
| מוש   | قبل بعثت فالتم الانبياء كازمانه جامليت كالحقائدك     |       | نان میں گئتافی                                                                |
| , .   | فترت كا -                                            | 466   | فشائع ما زبرحضرت عائشه ببرعتاب رباني                                          |
| wut   | أنخصرت كى بنوت عامة اورنزول قرآن بلغت فاصة           | 4hy   | " " ( " . " . " . " . " . " . " . " . "                                       |
| 71    | میں تعارمن کا دہم۔                                   | 111'  | وان دغره كو برا كين مين قباحت بنين-                                           |
|       | " لِكُلِّ قُوْمٍ هُادٍ " كَي تَشْرِيح -              | 1 00  | روج حفرت امام حسين ره كى شرعى عيثيت -                                         |
| 244   | لفظ مصطف الخفزت اورم لقلى حفزت على مم لي             | 401   | ول صين لمعاوية أننت السّانبُ بِعَلِيٍّ " كَي                                  |
| rw    | كسي اوكيون موساء                                     | HOH   | دع.                                                                           |
| 444   | مُعَنْ زَانِ فِي الْمُنَامِ فَقَلُ رَأَنِ بِرَجِتْ - | , ,   | مينة والخلافة بعدى ثلاثون سنة                                                 |
|       | ميزان دمليمراط كى حقيقت -                            | MACY  | الثريح -                                                                      |
| יאי   | شفاعت انبيادو شبداء وعلماء                           |       | ا ہرتی کی حکایت اور بربان شاہ کے خواب                                         |
| 44    | امت كى شفاعت صرف آنفرت فرمامين كے يا                 |       | الشريخ                                                                        |
| ٠.    | صحابة كرام بهي ؟                                     | 404   | ره امام پریالامتقلال درود کا ونصله                                            |
|       | كيا أكفرت كري مين كلي بعض امور واجب عقر ؟            | 1 '   | وه او الناعشريد كما بصواعق مولقه كاترجه عيد                                   |
| ושש   |                                                      |       | با عدم الله مسترج ما ب و من وجد ه ربه عیاب<br>به دلائل شیعه و بیان صریت تقلین |
| hh    | فسق وفجور سي مبتلا موكر كلمه كفر كبنه والاستير-      | 744   | مر ره ن پيدري ن مريت کي                                                       |

| 1 | • |   |  |
|---|---|---|--|
| Y |   |   |  |
| T |   | - |  |

i

| صفحنبر | عنوانات                                         | صفحتمبر    | عنوانات                                                         |
|--------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| ווא    | تذيب حفيرت عائشه أياست صحابه كما دلكاب كا وبأل  | mmh        | حسب نسب منزانت اور نخابت -                                      |
| 414    | تفضيل شيخين برعلى مرهني مرفعني تع بيان كي نوعيت | "          | تفضيل اولا داعام أتخفزت كى تشريح ـ                              |
| 11     | فرقد تفضيليه كى امامت كالمسئله                  | mma.       | معراج مشریفت کا حال روایات کی روضی میں۔                         |
| ٣١٣    | مروان وغيره كوبراكهنا ـ                         | איןיין     | لتجرهُ بيعة الرفنوان-                                           |
| 414    | لاعلى سے كلمة كفركاكهنا-                        | 444        | فرقد ناجير-                                                     |
|        | ا بانت علم اورعلماء ۔                           | wa.        | كمراه فرقون كابيان -                                            |
| 1      | تكفيرا بل قبله وا بل شهادت -                    | TOP        | رئيس جنوبي كى رِحلت -                                           |
| MIA    | كقارسة سوالات -                                 | 404        | مديث افترات امت براعرامن اوراس كاجواب                           |
| 412    | کفاد کی مشابہت کس میں منع ہے۔                   | <b>44.</b> | عشرة مبشره كے علاوہ دوسروں برقطعی بہشتی یا                      |
| ,      | ماں باب نے جس کو عاق کر دیا ہو                  |            | دوزی کا حکم ۔                                                   |
| 4      | تلادتِ قرآن بركلعام -                           |            | وفات رسول ( انالله وانااليه راجعون) -                           |
| MIA    | استحلال الحرام واستحرام الحلال                  | myx        | " ٱلطُّهُ عَابَةُ كُلُّهُ مُ عُلُّهُ مُ عَدُ وَلِي مَن تَرْبِي- |
|        |                                                 | שונוש      | " السِّسُ الجليك " يعني قصليت يحين _                            |
| ,      | احادیث کی رکبک تا ویلات۔                        | MAA        | د فع سب ملحابه پر ایک بحث۔                                      |
| "      |                                                 | 449        | اقتداء بالشبيعة كالمسئله-                                       |
|        | بائبالفقر                                       | mg.        | اختلات احكام درباره ناكثين قاسطين اورمارتين                     |
| ۹۲۰    | فوا تدبسم التنر                                 |            | کی حکمت _                                                       |
| ואא    | خواص حمد له                                     | m91        | مسئلة عصمت سفي علق امك بحث -                                    |
| 444    | امام اعظم رحمة الله عليه كح چند جامع قواعد      | 490        | ا بمان وكفرك مسائل مين كافركا اطلاقكس يروكا                     |
| 449    | بيًا ن ما خذمذامب اربعه -                       | W.Y        | موجب کفر کیا ہے ؟                                               |
| m.     | اختلان علماء كاسبب                              | NW         | لزوم كفراورا فكاركفريس فرق-                                     |
| ابهم   | اصول دين تح مسائل مختلفه في تعداد               | 1          | فضائلِ ایکان اہلِ کتاب۔                                         |
| 444    | مقلد كاكسى فاص سكهس دوسريدامام كى بيروى -       |            | فلودِنار كاعذاب مطلقاً كفر كافاصة بي-                           |
| מאיא   | احناف بعفن مسائل مين صاحبين كى اقتراركية        | 41.        | فرقه أماميه كمتعلق فيصله -                                      |
|        | ہیں شاقعی کی نہیں۔                              | 1          | خوارج اورشيعه ميس مساوات كاويم اوراسكا ازاله                    |

| -      |                                                                                   |        |                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| صفحمبر | عنوانات                                                                           | صفينبر | عنوانات                                                                        |
|        | صلاة التسبيح كے مخاطب حصرت عباس ميں لو حكم<br>عام كسر مو ا                        | 249    | حفى كا بعف مسئلمين مذسب شافعي يمل درآمد                                        |
| 724    | عام كيه موا-                                                                      | 441    | كيا محدثين فقر برعل كرتے ميں ؟                                                 |
| "      | بعد خاذصیح سلام علیک کہنا۔                                                        | "      | منكر مديث كافكم -                                                              |
| 726    | تقيين وقت تهجتر                                                                   | 444    | منكر فقه كاحكم-                                                                |
| 1      | استقبال كعبربرقياس فاسداوراس كاجواب-                                              | 117    | إمام ومان مصعراد كيام واسكى تشريح-                                             |
| 149    | قرستان میں نماز۔                                                                  | WAY    | مشِ مصحف كالمستله -                                                            |
| ۲۸.    | صلاة وسطے برنجیت                                                                  | rat    | مسُلُم متعلّقة تجويد                                                           |
|        | عورتون كيلة كانبكاحكام                                                            | rom    | آداب تلادت قرآن باک -                                                          |
| "      | كياعورتون كيلة خازمين كي خصوصى احكام بين ؟                                        | rar    | دارالاسلام منقلب بدارا لحرب بوسكتاميه                                          |
| PAI    | مسنن روات و نوا فلِ مقررہ کے علاوہ کی تمازیں۔                                     |        | مائل نماز                                                                      |
| "      | نماز تراوی کی تفصیل ۔                                                             | 104    | عدم تنجس مؤمن کی تشریح۔<br>تنج سر زبر تنہ پر                                   |
| WAY    | تراوی اور رمضان کی قضیلت                                                          | MAC    | تنجتس کا فرکی تشریح۔                                                           |
| 44     | اعمال کے تواب میں تمین ہیں۔                                                       | 109    | شرعی تخاست کے طبقات۔<br>روز عبد المال الحدث و اللہ ماری المال                  |
| 1      | کیااعمال کے نواب میں کمی بیٹی ہوتی ہے ؟<br>کیا شاہ روا کراپٹری ایک میں ایک میں ا  | 44     | استبرادعن البول رئینی پیشاب سے پاکی حاصل کڑا )<br>استبرادعن البول رئیس کی الب  |
| 149    | كيا الذاب اعمال كا بنده مالك بوجا تا ہے ؟<br>عبادات واعمال كوانجرت يردينے كاحكم - | 444    | بے پر دہ عورت کے سٹو ہر کی امامت ۔<br>حنف کی دہ میں رہن ہیں ارام کر سکھ اقت ار |
| 49.    | تعلیم قرآن براجاره                                                                |        | حفیٰ کی دوسرے مذہبی امام کے پیچھے اقتدار۔<br>امامت تفضیلیہ ۔                   |
| 794    | ئىم ئىربات چارە<br>ئراكىيى ئا زاستىقاركسون اورعاشورە دىغىرە -                     |        | تعيين وقت النظر -                                                              |
| 444    | سنن رواتب پرسختی سے پابندی۔                                                       | 444    |                                                                                |
| 14P    | وصنورتما زجنازه سے نماز پنجباکا رنه پرطیصنا۔                                      | 424    | لیا مشہرمیں انگلی اٹھا نامسون ہے ؟                                             |
| 4      | مسے لحیہ کی تحدید۔                                                                |        | تشهد مئي أنكلي الله الحفاف كالمسئله -                                          |
| 1      | كمبل اور تنده وغيره برنماز وسحبه وتلاوت وغيره                                     |        | جمعہ کے لئے سلطان بانا پر سلطان کی مثرط                                        |
| "      | مرص الفلات الرِّيح أيني بوانطف كى بيارى كامكم-                                    | MA     | نائب سلطان ہونے کی صورت کا حکم۔<br>نائب سلطان ہونے کی صورت کا حکم۔             |
| •      | مسائل فعاء                                                                        | "      | نما ذك لئ كعرًا بوكراً يت دُا تَلْخِذُ دُوا الح                                |
| 490    | دعائے ا نبیاء کی تاثیر۔                                                           |        | وغيره برط مصنه كا جكم-                                                         |

| الاه المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| الاست المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عنوانات                                                        | عنوانات صفح تمبر                                        |
| المات المستونة وما لأده - المات ا      | طوان کعبر -                                                    |                                                         |
| ا اله المن الا اله اله الهذي تدبير و الهذي الهذا اله       | مقام ابراسيم برنماز -                                          | 1111                                                    |
| ا حکام جایات.  وجوب جزار ۔  وجوب جزار ۔  وجوب جزار ۔  وجوب جزار ۔  مائل ذیبے۔  مائل ذیبے۔  مائل ذیبے۔  مائل ذیبے۔  مائل ذیبے۔  مائل ذیبے۔  ممائل ذیبے۔  ممائل خیبی کہ تدبیر ۔  ممائل کو دیسے کے اور کھی کہ تدبیر کے کامل کے اور کھی کہ تدبیر کے کہ اور کھی کہ اور کھی کہ تدبیر کے کہ اور کہ کھی کہ اور کھی کہ تدبیر کے کہ اور کہ کھی کہ اور کھی کہ کہ کہ اور کھی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                        | وادی محصب میں ورود۔                                            |                                                         |
| الماده اوراً بليس سے بيخ عي تركيب - هي الله عن الله ع      | احکام حایات۔                                                   |                                                         |
| المان کا بنا که در اور که مشال که در اور که اسان کا بنا که اور اور که که در اور که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | لفسر بامان واملیس سر نحی توکن                           |
| فع و منوی مشکلات و صختی کی ترمیر ۔  مسائل جنازہ  مسمائل جنازہ  سلمان کاا پنا گفن سا کھ رکھنا ۔  سلمان کاا پنا گفن سا کھ رکھنا ۔  مسائل مولانا عبد العزیز ہے ۔  ہمائل مولانا کی میں کلام ۔  مسائل مولانا عبد العزیز ہے ۔  ہمائل تولی عبد العزیز العز      | مسائل قربانی۔                                                  | د فع عذابِ موت کی ترکیب -                               |
| مسائل جنازه مسائل حدد مرده مجبل مسائل العدد المردة مسائل حدد مرده مجبل مسائل العدد المردة مسائل العدد المردة مسائل العدد المردة مسائل العدد المردة ا      |                                                                | حصولِ مطلب دینوی کی ترکیب۔                              |
| سلمان کا اپناکفن سا کھرگھنا۔  ہم اگری شکارکردہ مجھی ۔  ہم اگری شکارکردہ مجھی ہوگئے توکیا کرنا چاہتے ۔  ہم اگری شکل ۔  ہم اگری شکل ۔  ہم اگری کے مکرت ۔  ہم اگری کا اپنا لکا کہ اختیار خود غیر کھنومیں کرنے کا حکم ۔  ہم اگری کے محمول کے مروزے ۔  ہم اگری کے احرام کے طریقے کی تشریح ۔  ہم اگری تھی ہیں کلام ۔  ہم اگری تھی ہیں کا حمل ہیں کا حمل ۔  ہم اگری تھی ہیں کا حمل ہیں کا حمل ۔  ہم اگری تھی ہیں کا حمل ہیں کا حمل ۔  ہم اگری تھی ہیں کا حمل ہیں کا حمل ہیں کا حمل ۔  ہم اگری تھی ہیں کا حمل ہیں کا حمل ۔  ہم اگری تھی ہیں کا حمل ہیں گھی ۔  ہم ہم اگری تھی ہیں تھی ۔  ہم ہم ہم ہم ہم ہم کی کہ تشریح ۔  ہم ہم ہم ہم ہم ہم کر کے خود ہم کر کر کے خود ہم کر کو کر کے خود ہم کر کے      |                                                                |                                                         |
| مرا ترب مستعلد مولانا حدالعزیزرے۔ مرا ترب مستعلق بحث اور تحقیق احکام شرعیے اور مستعلق بحث اور تحقیق احکام احتیار خود غیر کفومیں کرنے کا حکم۔ مرا ترب محکل احداد میں مستعلق بحث اور تحقیق احکام احتیار خود غیر کفومیں کرنے کا حکم۔ مرا ترب کے علاوہ دو مربے بہینوں کے روزے۔ مرد اور اور احداد میں کا حمل میں کا حکم احداد کی تشریح کے احداد کی تشریک کے احداد کر تشریک کے احداد کی تشریک کے تشریک ک      | ماف کی شکار کر و محلار<br>ماف کی شکار کر و محلار               |                                                         |
| تعدد وجنازے مجتمع ہو گئے تو کیا کرنا ہا ہے ۔  مسائل روزہ مسائل روزہ مسائل روزہ مسائل روزہ منائل شہور سے متعلق بحث اور تحقیق احکام منظور کرنے فلاف ورزی احکام منظور کرنے فلاف ورزی احکام مسائل کے علاوہ دو مربے ہینوں کے روزے ۔  المحتم ان الاین قصاف کی تشریح ۔  المحتم الحق ہے کہ احرام کے طریقے کی تشریح ۔  المحتم احبات کے ۔  المحتم احبات ک      | درياكي خود مرده محيلي _                                        |                                                         |
| مسائل روزه مناور مناوه اما ميه كانكات مسائل روزه مسائل روزه المناق المن      | متائل بكاح                                                     | متعدد جنازے مجتمع ہو گئے تو کیا کرنا جائے۔              |
| اه فری کی حکرت۔<br>ام فری کی حکرت۔<br>ام فری کی حکرت۔<br>ام فری کی حکرت کے خلاف ورزی کے دامادی منظور کرکے خلاف ورزی اسم کے دامادی منظور کرکے خلاف ورزی اسم کے دام کی حکرت کی اسم کے دام اس کی حکرت کی مسلم کی کے احرام کے طریقے کی تشریح کے احرام کی مسلم کی کی احرام کے طریقے کی تشریح کے احرام کی مسلم کی کی احرام کی مسلم کی کی احرام کے طریقے کی تشریح کے احرام کے | نا کمے سنی اور منکوصہ ا ما میہ کا <b>نکا</b> ے۔<br>خذفہ مذاب ا | مسائل روزه                                              |
| بهذان کے علادہ دو سرے جبینوں کے روزے۔  ۱۹۰۵ کرنے کا حکم۔  ۱۹۰۵ کرنے کا حکم۔  ۱۹۰۵ کی کا حکم۔  ۱۹۰۵ کی کا حکم۔  ۱۹۰۵ کی کا حکم کے احرام کے طریقے کی تشریح۔  ایم میں کا میں کا حکم۔  ایم کی کا حرام کے طریقے کی تشریح۔  ایم کی کی احرام کے طریقے کی تشریح۔  ایم کی کی احرام کے طریقے کی تشریح۔  احداث کے احداد کی منظور کرکے فلاف ورزی الام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | طان الله النام و افتار في غ كفند يك ذكاهكا الم                 | فعذا مل منهور سيط معلق بحث أور فقسيص احكام تترعيبها يرا |
| مَدَائِلُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ ال      |                                                                | ر مینان کے علاوہ دو سرے مبینوں کے روز ہے۔ ایا یہ او     |
| الهو ان لا ينقصان كى تشريح - الموقت نكاح عاقدين كوتلقين شها دّمين كى عكمت الهو ان لا ينقصان كى تشريح - الموه المنتوج كم المواحد الموجود الموج      | كرين كاحكم-                                                    | مسائل ع                                                 |
| تلف کے احرام کے طریقے کی تشریح۔<br>ایکن کے ۔<br>اجات کے ۔<br>اجبات کے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بوقت نكاح عاقدين كوتلقين شها دسين كى مكت - ا                   | شهوان لا پنقصان کی تشریح - ایده ای                      |
| اجات ع - المال عقم المال عقم المال عقم المال علم المال المال علم المال     | حالت برمنکی میں کلام۔                                          | متلف کے کے احرام کے طریقے کی تشریح۔ اس م                |
| 61.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مسائل تفقہ                                                     | 0.0                                                     |
| ست و سحب وا داب ج. ایدا کرمت معرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 274.00.47                                                      | 2 17, 7, 1,                                             |
| (2)/-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01'-1                                                          | 1                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | آيت ما نسنة الخسة تبوت متعرب استدلال- ٥٥                       | W =                                                     |

| صفينبر | عنوانات                                                                       | للفحرنبر | عنوانات                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| 04A    | مسًائل اجاره                                                                  |          | خوش دامن وطي بالشبهة كاحكم                               |
| 049    | مسائل شفعه                                                                    |          | سُائِلُ طلاق                                             |
|        | مسائل رمثوت                                                                   | ۵۵4      | نامشنره عورت كوطلاق دينے كاحكم۔                          |
| DA -   | مال رشوت سے تقمیر کردہ مکان کا حکم۔                                           | 004      | اكب طلا ق كاحكم -                                        |
| "      | فر فل سے مسیری تعمیری چرار شوت سے فرقعہ ادا                                   | "        | مسّائل وداشت'۔<br>انا بہد                                |
|        | کیا۔ایسی مسجد کا حکم۔<br>مرابل سور                                            | "        | مسائل بیع<br>آدمی مبیع بن سکتاہے یا ہنیں ؟               |
| DAI    | دادا لحرب میں مود کا مسئلہ                                                    | "        | الوی بین بی مسالیم یا این می مشری رسیس -                 |
| DAY    | كيا مالك نفاري دارا محرب بين و                                                |          | کیا امرِ مباح حرام مے وسیلہ بننے سے حرام ہوجا تاہی ؟     |
| DAM    | كياامام صاحب كادارالحرب مين سود كاجائز فرمانا                                 |          | علم بيعً الوفاكيائيه ؛                                   |
|        | خلات مشرع والمُرّسيج ؟                                                        | 041      | بيع بأنهال مشترى كامكم -                                 |
| 010    | انگرېزون اور گفارې يې سے سو د لينځ کامسځله-                                   | "        | بیع کنیز دغلام کے احکام۔                                 |
| 014    | ہنڈی کانیکا حکم۔                                                              | 040      | سے سلم کی ایک صورت ۔<br>اگا سر                           |
|        | نسكى يا يا مجامه عفي سے بنچے ہونے كاحكم-                                      |          | مسًا نل رہن۔<br>رہن زمین کی ایکے صورت۔                   |
| 019    | بر کا کا کا                                                                   | 244      | رہی ریبی ایک صورت۔<br>رسن باغ کی ایک صورت۔               |
| "      | كرگدن كا حكمه                                                                 | 247      | رہن ذمینداری کی ایک صورت ۔<br>رہن ذمینداری کی ایک صورت ۔ |
| 091    | مرح يامعصفركيرك بهن كاحكم-                                                    | 649      | ارمن مربوبه كى بيراوارس انتفاع كاهم -                    |
| ,      | 101/11.01                                                                     | 24.      | حكم اراحنى مدومعاش -                                     |
| 094    | ا پیون ہے ہم۔<br>حکمائے لکھٹوکے ایک قانونی عبارت میں اختلات                   |          | مسائل ہب                                                 |
|        | كافيمىلە-                                                                     | 261      | ہبرکن الفاظ سے منعقد ہوتا ہے ؟                           |
| 59r    | ا تمری تعرفیف-<br>ایرون مرده میش کرصه در دامان در کامنتقاقی وزورا             | 024      | ہمبرکی امکیے محضوص صورت ۔<br>مرب کی امکی محفوص صورت ۔    |
| 394    | عقدا وردو فلر بول می سوت و جلما ن مطاع می سیستا<br>تحقیق تعلیم انگریزی و منطق | ۵۷۵      | ہندوستان کی زمین اور زمینداری کے حکم<br>کی تفصیل ہ       |
| 4      | انگریزوں کی لؤکری ۔                                                           | ۵۷۷      | مسائل ہمہ۔                                               |

| -      | Y                                                                    |         | -                                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحهبر | عنوانات                                                              | صفحتمبر | عنوانات                                                                                                                       |
| 4-1    | سعد دلخس كااعتقاد -                                                  |         | حفزت مولانا عبرالعزيز كي نام ايك خط-                                                                                          |
| "      | شاگر د بینها ہے اور استاذ آنے دالا ہے پہلے کون                       | 4-4     | عنی کے نان وقف کھانے کا حکم۔                                                                                                  |
| 4-9    | تصاری اورمشرکین کے ساتھ خورو تو س ۔                                  | 4-4     | لہو ولعب پڑشتمل محبس شا دی آور دعوت ۔<br>ملال روزی میستر ہونے کی تدبیر۔<br>حیلۂ مشرعی کیا ہے ؟                                |
| 411    | کیاغلته کی برکت جنات ایجا سکتاہیے ہ<br>قوام سے مرم میں میں کے در میں | 4.0     | د نیوی غرمن کی دعوت اور اس کا قبول به<br>منته منته منته میروند استاری تروند                                                   |
| 414    | قطع پدیےعوض اور کوئی سزا۔<br>رئیس جنوبی کی رحلت کے متعلق تخریہ۔      | 4-4     | کتاب سیوطی در منشور دغیرہ کے متعلق تحقیق۔<br>کیا حبب را میل علیہا رسکام کو دیکھنے سے اندھا                                    |
| 414    | بعض ہندوستانی رسومات کا حکم -                                        | 1       | یو بہرو یا صیبہ سندا کر میں سال میں اس میں اس میں اس میں اس ہو ہوئی اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں<br>جوجا تا ہے ہ |
| 410    |                                                                      |         |                                                                                                                               |
|        |                                                                      |         |                                                                                                                               |
|        |                                                                      |         |                                                                                                                               |
|        |                                                                      |         |                                                                                                                               |
|        |                                                                      |         |                                                                                                                               |
|        |                                                                      |         |                                                                                                                               |
|        | -                                                                    |         |                                                                                                                               |
|        |                                                                      |         |                                                                                                                               |
|        |                                                                      |         |                                                                                                                               |
|        |                                                                      |         |                                                                                                                               |
|        |                                                                      |         |                                                                                                                               |
|        |                                                                      |         |                                                                                                                               |
|        |                                                                      |         |                                                                                                                               |

## باب التفييروالتشريح

سوال و و آیات تخریفرایش کران میں اللہ تعالیٰ کی وحداییت کا بیان ہے۔
جواب و اللہ تعالیٰ کی وحداییت کے دومعنے ہیں۔ علیاء ظاہر کے نزدیب وحداییت کے عنی یہ ہیں کہ
یہ جانا چاہیئے کر معبود حرف ایک ہے دوسرا کوئی معبود نہیں اور حضرات صوفیہ کے نزدیب وحداییت کے یہ معنیٰ ہیں کہ بیر جانا چاہیئے کہ موجود حرف ایک ہے اور دوسرا کوئی موجود نہیں اور معلوم نہیں کہ جناب کوکس وحداییت کی تحقیق منظور ہے ، نعیین فراکر سے رفرایش تاکہ اس کے موافق جواب لکھا جائے ۔ آیات قرانی میں دونوں وحداییت کے ذکر ہیں ۔ بیا ہیں ۔ بیات وحداییت جن میں ارشاد مواجہ کہ ایک معبود جانا چاہے ۔ اس کے معجود جانا چاہے ۔ اس کی معجود جانا چاہے ۔ اس کے معجود جانا چاہے ۔ اس کے معجود جانا چاہے ۔ اس کے معجود جانا چاہے ۔ اس کی معجود جانا چاہے ۔ اس کی معجود جانا چاہے ۔ اس کی حدالے سے کہ ایک معبود جانا چاہے ۔ اس کی معجود جان

ایک آیت پاره سیقول میں ہے: -

وَالْهَكُمُ اللهُ كَالِهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالدَّحُهُ فَ الدَّحِيهُ هُ إِنَّ فِي حَلَيْ السَّمَانِ وَالْاَرْضِ وَالْوَصِ وَاللهُ مِنَ السَّمَا وَنَ اللهُ وَالدَّاسَ وَمَا اَنْوَلَ اللهُ مِنَ السَّمَا وَنَ اللهُ وَالدَّاسَ وَمَا اَنْوَلَ اللهُ مِنَ السَّمَا وَنَ اللهُ وَالدَّمَا وَاللهُ مَنْ السَّمَا وَاللهُ واللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ واللهُ وَا الللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ

الله تيسري آيت بإرهم لن تنالواالبر مي بهد :-

یعی بختین کرپیدا کئے جانے میں آسمان اور زمین کے اور یکے بعد دیگرے آنے میں رات اور دن کے البتہ نشا نیاں میں واسطے عقلمندوں کے وہ لوگ کہ یا دکرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہموئے لینے پہلوبر اور فکرا در عنور کرتے میں پیدا گئے جانے میں میں آسمانوں اور زمین کے ۔ اسے پروردگار ہما سے، نہیں پیدا کیا تو نے یہ باطل ۔ ۲۰ اور چوتھی آبیت یا دا مسجان الذی میں ہے ہے۔

ثُلُ أَكُوكَانَ مَعَهُ الِهَ يُحَكَّمَا يِقُولُونَ إِذَّا لَّا الْبَيْخَوَا إِلَىٰ ذِى الْعَرُشِ سَبِيلًاه

یعنی اگر مہوتے ساتھ اللہ کے دوسرے معبود جبیا کہ کفار کھتے ہی تو البتہ تلا مُن کرتے وہ عرسش سے مالک کی راہ یعنی اللہ سے وہ نزاع کرتے ۔

یعنی اگرمہوتے آسمان اور زمین میں معبو دسوا اللہ کے تو اُسمان اور زمین میں فاسد ہوجاتے بینی خراب ہوجاتے۔ ۲: اور حیلی آبیت پاڑہ قدا فلح المؤمنون میں ہے :۔

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ قَلَدٍ قَمَا كَانَ مَعَهُ مِنُ اللهِ إِذَّ اللَّذَهَبُ كُلُّ اللهِ عِمَا خَكَنَ وَلَعَ لَا بَعُنْهُمُ مُ عَالَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَمَا لَكُونَ وَعَالَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا لَكُنُونَ وَعَالِمِ الْعَنْدُ فِي اللَّهُ عَالَهُ عَمَا لَكُنُونَ وَعَالِمِ الْعَنْدُ فِي اللَّهُ عَالَهُ عَمَا لَكُنُونَ وَعَالِمِ الْعَنْدُ فِي اللَّهُ عَالَهُ عَمَا لَكُنُونَ وَعَالِمِ الْعَنْدُ فِي اللَّهُ عَلَى عَمَّا لَكُنُونَ وَعَالِمِ الْعَنْدُ فِي اللَّهُ عَالَمُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا لَهُ وَمَا كُنْ مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا لَهُ اللَّهُ عَمَّا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

یعنی یہ نہیں اختیار کیا اللہ کے ولد کیے ہوتا ، اور صرور حملہ کرتے بعض عبود بعض عبود ہے اس کے ساتھ کوئی معبود ، اوراس وقت البتہ لے جا آہم معبود جوچر وہ پیدا کئے ہوتا ، اور صرور حملہ کرتے بعض معبود بعض معبود پر ، پاک ہے اللہ اس سے کہ کفار بیان کرتے ہیں ۔ کہ کفار بیان کرتے ہیں ۔ جاننے والا ہے عنب اور حاصر کا ۔ پس برنے ہے اس سے کہ کفار اس کا سرکیے گرولنے ہیں اور آیات و حدا نیت جن سے تا بت ہوتا ہے کہ جاننا چاہیے کہ مرف ایک موجود ہے ان آیات مجملے ایک آیت بارہ اللّم میں ہے :-

نَايُنَمَانُولُوا فَتَحَرَّوَجُهُ الله ط إِنَّ الله وَاسِعُ عَلِيثُمُ

ینی پین حس طرف کنخ کرو و میں اللّٰہ کا منہ ہے بینی اس کی ذات ہے، سخیت کہ اللّٰہ صاحب وسعت اور سب علم ہے۔

وومرى آيت پاره قال الملاءمين سے:

وَمَا رِمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَتَكِينَ اللهَ رَمَى

يعنى اورتيريذ علايا آپ نے جب تير حلايا مين الله تعالے نے تير حلايا -

تنيسري أبيت امتن خلق السموت بيس مع

كُلُّ شَيْءِهَ الكُ إلاّ دَجُهَهُ

یعنی ہرجین ملاک مہونے والی ہے اللہ کی ذات کے سوا۔

بوتھى آبت بارة قدافلح المؤمنون ميں ہے۔

يُضِيِّ وْكُولُمُ تَمْسُسُهُ مَادُكُ \_

یعنی اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا مثال اس کے نور کی ما ندطاق سے ہے کہ گویا اس میں چراغ ہے اوروہ چراغ ہے شیشہ کی قندیل میں ہے اور شدیشہ کی وہ قندیل ایسی ہے کہ گویا وہ ستار مہد چمکتا ہواروشن کیا جا آہے اوروہ چراغ نو زیتوں کے مبارک ورخمت سے کہ نہ مسترق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف ہے ۔ قریب ہے اس کا تیل روشن ہو جائے اوراگر جبر اس کے پاس آگ نہ بہنچے ۔

پانچویں آبت پائے قال فاخطبکمیں سے:-

كُلُّ مَنْ عَلِيكُا فَانِ ﴿ وَسَيْبَ عَلَى حَدُّهُ رَبِيكَ ذُوالْحِكَلَالُ وَالْإِحْدَامِ -

یعنی جوزمین برسمے سُٹ فانی ہے اور باقی رہے گی آب کے بروردگاری ذات که صاحب عظمت ہے اورصاحب

لاکرام ہے۔

جِيثِي آبيت إِلْمُ الْبِيرِيرُولُ مِين عِيد :-

مَسْنُونِهِ عَلَىٰ كُلِّ شَكَى مِ سَدُونِهِ عَلَىٰ الْأَنانِ وَفِي الْفُنْسِهِ مُحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ كَهُ مُ اَنَّهُ الْحَتَّ طَ اَوَلَـهُ يَكُمُ بِوَيَّا فَنُ مِنْ لِقَا آوَيِّهِ مِنْ لِقَا آوَيِّهِ مِنْ الْآلِثَةُ بِكُلِّ شَى مِ مُعَيِّدُ طَ الْالْوَا فِي مِنْ لِقَا آوَيِّهِ مِنْ الْآلِفَ فَي مِنْ لِقَا آوَيَ مِنْ لِقَا آوَيَ مِنْ لِقَا اللَّهِ مِنْ لِقَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْلِيْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَ

ساتویں آبت بارہ قال فماخطبکم میں ہے:-

هُ وَ الْأَقَلُ وَالْآخِدُ وَالظَّاهِ ثُو وَاللَّاعِنُ

بينيوسى اللرق الله المراح اور آخر معا وراطا مرج اورباطن مع

آکھوں آبت پارہ فرکورسورہ واقع میں ہے:ویکن اُدیک اِلگ و مِنگر کُولکِن لاَ سَجْمُودُون وی کی اِلگ و مِنگر کُولکِن لاَ سَجْمُودُون وی کی کا اِلگ و مِنگر کُولکِن لاَ سَجْمُ اِلگ کُرِم ہمیت نزدیک ہیں تمہاری جان کے تم سے الیکن تم ہمیں دیکھتے ہو۔
نویں آبت ہی پارہ فرکورمیں ہے:ویکی ورالٹر تمہا کے ایک میا کوئے ہے اور الٹر تمہا ہے ساتھ ہے جہاں تم رہو۔
یعنی اورالٹر تمہا ہے ساتھ ہے جہاں تم رہو۔
دسویں آبیت پارہ حم سورہ قاف میں ہے:-

وَخُونُ اَقْدُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبُ لِ الْوَرِيْدِهِ

یعنی اور ہم انسان سے بہت نزدیب ہیں جان کی رگ سے۔

كيارهوي أيت بهي پاره مذكورسيد :-

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهُ ج يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيُدِيهِ مِدْ

بعنی تحقیق وہ لوگ کرمبعیت کرتے ہیں آپ سے سوااس سے دوسرا امر نہیں کرمبعیت کرتے ہیں اللہ سے اللہ کا ہاتھ اُن کے م تفول برسے ۔

بارتصوير آيت إره وَ كالى لا أعُبِدُ الّذِي مِن ہے:-

اَجَعَلَ الْأَلِهَةَ اللهَّاقَ احِدًا إِنَّ مُذَالَثَى وَعُجَاكِه

يعنى كفارنے كها كدكيا بيغم سُكَّى الله عليه والم نے سُب معبودوں كواكي كردياتِ عِبْق كيراكي عجيب چيزے. تيرهويں آيت پاره فدسمع الله ميں ہے:-

مَايَكُونُ مِنْ بَجُّوٰى شَكْرِنَةٍ إِلاَّهُ وَلَا بِمُهُمْ وَلَاخَمْسَةٍ إِلَّاهُ وَسَادِسُهُ هَ وَلَا اَدُنْ مِنْ ذَالِكَ وَلَا ٱلْنُزَالِاَّهُ وَمَعَهُ مُ اَيُنَ مَا كَانُوا ج

ربین اور نه بس موتلہ مشوره نین شخصوں میں مگر جو تھا اللہ تعالیٰ رہنا ہے اور ندمشورہ موتا ہے پانچے شخصوں میں م دہ جیار میں اور خواہ کم لوگ مہوں یا زیادہ لوگ مہوں اللہ ان کے سابھ صرور متناہے جہاں وہ رہیں۔ سیوال: اللہ تعالیے کا کلام پاک ہے:۔

قللًا اجِهُ فِي مَا أُوجِيَ إِلَى مُحَدَّمًا عَلَى طَاعِهِ يَطُعَهُ وَالْآنُ تَبَكُونَ مَيْنَةُ اَوْدَمَا عَلَى طَاعِهِ مِنْ فَوْحَدُ الْآنُ تَبَكُونَ مَيْنَةُ اَوْدَمَا عَلَى طَاعِهِ مِنْ وَخِدَا وَلَا أَنْ مَا يُعَالِمُهُ وَخِدُ اللّهِ مِنْ وَخِدُ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ

یعنی که دیجیئے، اے محد صَلّی انگر علیہ و کم نہیں یا کا ہوں اس میں کہ وَحی ازْلُ کی گئی ہے ، ہماری طرف کہ حرام کیا گیا ہوں اس میں کہ وَحی نازُلُ کی گئی ہے ، ہماری طرف کہ حرام کیا گیا ہوکسی کھانے والے برکہ کھائے اس کو مگرالبتہ بیحرام ہے کہ مردار ہویا جاری خون ہو، یا سؤر کا گوشت ہو اس واسطے کہ یہ نا پاک ہے ۔ یا از روئے فنسق ہے ،کسی جانور بریانٹر کے سواد و مرسے کا نام پیکا را گیا ہو سیعنے

آیساجا فربھی حرام ہے۔ اس آبیت کی تفسیر ہیں لکھا ہے کہ مراد حصراضا فی ہے بدنسبت نا نگی چار پایوں سے کہ ان کی آطھ قسم مذکورہ ہیں اور کتا اور شیر وغیرہ بھی اگر جہ حرام ہے مگر خانگی چار پایوں سے نہیں اور لوگوں کو اسس سے بحث نہ تھی۔ تو اکسس سے مفہوم ہوتا ہے کہ خسنر بر بھی مہیمیۃ الا نعام بعنی خانگی چار پایوں میں واخل ہے وریذ استثناد صحیح نہ ہوگا

جواب : خنزيرك بايس مرس اختلات مهيرة الانعام بين خامكي چار إيون مين فال ہے یانہیں۔ توبعض مفسرین کے نزدیک خانگی جار پایوں میں داخل سے۔ اسس واسطے بہیمة لغت میں اسس كہتے ہيں كدوه مبهم ہو ـ يه امر سرحيوان ميں پاياجا تاہے ـ دىكن عرف ميں صرف چار پايدكو كہتے ہيں ـ انعام يا ماخوذ ہے نعمت سے كرسا تھ كسرة نون كے ہے ۔ اور انعام خانگى چار پايدكو كہتے ہيں كراس كواس عرض سے پالنے ہيں كراس كا دوده مصوف مين آئے اور اكس كا بجيه مواور اس كا بال كام مين آئے اور اكس كاكوشت كا ياجائے اور اس كے چرا سے فائدہ ہو-اس وجہ سے ان جانوروں كوانعام كھنتے ہيں كمان كے ذريعے سے ياد ہعمت عاصل مونى ہے اور انعام یا ماخوذ سعے نعمت سے کرسا غذ فنح (زبر) نون کے سے - نعومت کے معنی میں سے کہ اس کے معنی نری بدن کے بین تواس معنی کے لحاظ سے اس وجہ سے ان چار پایوں کو انعام کہتے ہیں کران کے بدن میں نرمی ہوتی ہے بخلات وتشتی چاریا بوں کے کران کے بدن میں خانگی جاریا یوں کی ما نندنر می نہیں ہونی ہے۔ بہرحال یہ دونوں وجوہ خانگى خىنزىرىيں بائى جاتى ميں . اور بعضے علما دے نز دېك خانگى چار پايوں ميں خىنزىر داخل نهيں، اس كے كرع ون ميں اس كو خانگى جار يا بينهيں كہنے ہيں يكن يرمهيمة الانعام يعنى خانگى چاريا يوں ميں تغليبًا واخل ہے اس لئے كرنصارى وعفره بعض قوم خانگی چار پایوں کی طرح خنزر بی پالنے ہیں اور اس سے گوشت اور چرا سے اور اس سے بال اور دودھ سے فائده الما تنا بن مارس دیارے دیا اور میں دیکھی جاتی ہے۔ جبیا کو المبس ملائکہ میں سے نہ تھا بلکہ اسم قول بيسبه كرجن سير تهاليكن ملائكه سي تغليبًا شاركياً كيا . اسس واستطے ملائك كوجوخطاب مبواكر حضرت أدم عليالت كلام کوسجدہ کریں۔ تواس خطاب میں یہ بھی داخل تھاا وربطریق استثنا دمنصل کے ملائکہ سے ستشنی کیا گیا۔ اس واسطے کہ وہ بهى ملائكه مين شامل تفا -اورسيح اورعبادت اورتقديس مين ان كے ساتق مشر كيب تفا -والله اعلم سوال: يبجرآيت ب مُحَدَّدُ رَّمُ وَلُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اللهِ تَو إعتبار اعراب ك وَالَّذِينَ مَعَهُ مبتداء ہے اور اسس کے بعد مبتداء کی خبر میں ہیں اور یہ آبت صحابہ کرام کی مدح میں نازل ہوئی اور بعض مفسرین نے لکھا ہے كروَالَّذِ نِينَ مَعَدَة حضرت الومكروضي التُدعن محت من مع اورأُسِندًا أرم على الكُفَّارِ حضرت عمرضى الترعن محت مين ا ور دُحَدَكَ وَبَيْنَهُ وَمُعضرت عمّان رخ مح من مي إور مَتَوَاهُ وَ وَكَالَمُ عَالَمَةُ وَاللَّهُ وجهد كعن بیں ہے اور باعت بارعلم اعراب کے بیمعنی مخدوس میں ۔ چنا سنچہ بعض مخالفین نے اس تعنیر سطعن کی ہے۔ يه جو آبات قرأن شريف مين بي ١-

وَمُاعِنُدَ اللّهِ حَيْرٌ وَ الْبِي لِلَّهِ بِنَ أَمَنُواْ عَلَى رِبْهِ مُ يَتَوَكَّمُونَ مِ وَالَّذِينَ يَجُتَذِبُونَ كَبَائِرَ الْإِنْمِ

وَالْفُوَاحِشَ وَاذَا مَا عَضِبُولُهُ عُ يَغُورُونَ ثَا وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوالِرَبِّهِ عُواَقَامُ وَالسَّلُوة وَالْمُعُوا الْمَسْلُوة وَالْمَابِهُ عُ الْبَعْمِ فَا وَالْمَابِهُ مُ الْبَعْمِ فَا وَالْمَابِهُ مُ الْبَعْمِ فَا الْبَعْمِ فَا وَالْمَابَة وَالْمَابِهُ مُ الْبَعْمِ فَا الْبَعْمِ فَا الْبَعْمِ فَا اللَّهِ مَا النَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

یعنی ا ورجوکی اللہ تعالیٰ کے نزد کی ہے ہدت بہترہے۔ اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے واسطے کہ ایمان لا کے اور لہنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں اور وہ بجتے ہیں بولے گنا ہوں سے اور بے جیا ٹیول سے اور جب غصتہ ہوتے ہیں توجش وسیتے ہیں اور انہوں نے قبول کیا حکم لینے رب کا اور نماز قائم کی ۔ اور ان کا کام باہم متنورہ کرنا ہے اوراس کے جیز سے کہ دی ہے ہے ان کوخورج کرتے ہیں اور اُن پرجب کفار سے کوئی حملہ کرتا ہے تواس کا بدلہ لیتے ہیں اور اُن پرجب کفار سے کوئی حملہ کرتا ہے تواس کا بدلہ لیتے ہیں اور بدلہ برائ کا برائی سے بہتر ہے کہ بیرج بینے خوال مول کو ۔ اور البتہ جن کوگوں پر طامت کرنے نہیں دوست رکھتا ہے خوال مول کو ۔ اور البتہ جن کوگوں نے بدلہ لیا اپنے مظلوم ہونے کے بعد توان کوگوں پر طامت کرنے کی ماہ نہیں سواا س کے دومر اامر نہیں کہ طامت کرنے کی سبیل صوف ان کوگوں سے حرکوگوں پر ظامرت کرنے ہیں اور ناحق زبین پر مرکشی کرنے ہیں ۔ ان کے واسطے درد دبینے والا عزاب ہے اور البتہ جس نے صبر کہا اور بجش دیا ۔ بھین قری یہ ہمت کے کاموں سے ہے ۔

بہترجہ آیات فدکورہ کاہے۔ ان آیا ت کے باسے میں مہدی نے فواتح ہیں اور عبدالقا در بدایونی نے بنات الرشید میں کھاہے کریہ آیات حصرت ابو بحرصدیق رضی الشرحنہ کے حق میں باحضرت امام زین العا بدین مون کے حق میں فاذل مونی ہیں اور یہ آیات ان دونوں حضرات سے ہرا کیس کے حق میں زیادہ موافق میں اور نہا بیت مناسب میں اور اعرب کے اعذبار سے بھی بیصنمون درست موتاہے۔ کے اعذبار سے بھی بیصنمون درست موتاہے۔

بچواب : حضرت ابن عباس رخ اور مجابر رخ وغیره سے روابیت ہے کہ آبیت والدِّدِیْنُ مَعَهُ اَشِدَّ اَلَاَ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّ

جاسبة

ُ وَمِنْ قَحْمَتِهِ جَعَكَ لَكُمُ اللَّيْ لَ مَا لِنَّهَا رَكِيْسَكُنُ الْفِينِهِ وَلَتَبُتُنَوُ الْمِنْ فَضُلِهِ وَلَعَلَّا كُمُ اللَّهُ وَلَا مَا لَكُمُ اللَّهُ وَلَا مَا لَكُمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

تو اس آیت میں لُفت ونشر مرتب ہے توکہ وکرکس طرح عربیت کے قاعدے کے موافق ہوتا ہے کوئٹ کُٹُوا دِیْدِ منطبق رات پر ہے اور لِتَبُتَعُنُوا مِنُ وَضُلِهِ ون بُرِنظبق ہے اور لَعَلَکُهُوَ مَنْ اَوْدِنِ بِرِنظبق ہے ۔ اور جو کچے تم بھال کہو گے کرفعل کی استعانت سے یاکسی دو سرے امرسے بیمعنی منظبق ہونے ہیں تو وہی جواب ہما را بھی ان آیات کے بالے میں ہوگا۔

ایسی پی جوید آیت سے وَقَالْوُالَنْ یَدُخُلَ الْجَنَّةَ تُواس آیت میں دلیل نفظی کیا ہے کواس سے مفہوم ہوتا ہو مَنْ کَانَ هُوُدًا یہود کا قول ہے اور مَنْ کَانَ مَصَادٰی نصارٰی کا قول ہے ۔ اورالیسی ہی یہ آیت بھی ہے دَقَالُوُالْوُنُوُا هُوُمًا اَوُ مَصَادٰی

فردوسی کے شعریں بھی بیضمون ہے اور فردوسی شعرارِ زمانہ بیں کمالِ بلاعنت کے ساتھ موصوف ہے اور فردوسی کا پیشعر کمال حسن میں شہور ومعروف ہے ۔ بسیت بروز نبرد آل بل زورمسن یہ بشمشیرو خنجر سیجرز دکسند بريدو دريدوك ست وبربست يلان راسروسينه و ياو وست!

یعن لوائی کے دن اس پہلوان زورمند نے تلوار اورخ و اور گرزو کمندسے کافا اور چاک کیا اور توارا اور با ندھا،
پہلوانوں کا سرا ورسیند اور با وُں اور فائق کس طرح تعیین ہوتا ہے کہ تلوارسے سرکافا اورخ جسے سینہ چاک کیا اورگرزسے
پاؤی توڑا اور کمندسے فائقہ با ندھا۔ توجب یک عقل کو دخل نہ دیویں یہ معنے کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ وہ عالم سمتے ہوا۔ اور
سکوت کے سوا کھے جواب نہ ہوا۔ حالانکہ اس مثال میں سرح بزی خصوصیت اپنے مناسب کے سا خدھ بقتا خصوصیت
ہے یعنی اس معنی کے اعتبار سے وہ خصوصیت اس چیزی خصوصیت ہونا تا بت ہے کہ جس میں وہ خصوصیت بائی جائی
ہے۔ اس واسطے کہ اس کے سوا دو سرے میں وہ خصوصیت بائی نہیں جائی ہے اور آ بات فکورہ میں اس طرح کی ضوسیت
کاکوئی دعولی نہیں کرتا ہے بلکہ ہم سب صفات کو سسب حضرات میں بالا سنتراک جانتے ہیں ۔ البتہ بعض صفات نہر گوں میں غالب ہیں۔ اس وجہ سے بھے ہیں کہ وہ صفت ان بزرگوں کی طرف اشارہ ہے اور ظا ہر ہے کہ صرف
استراک زیا دہ بعید قیاس سے نہیں ۔

الشرعليه وسلم كوشكست كيول موئى -

جواب: تفسيرآيت الالنصرالاية مين الترتعاسك والأوفروايه: -وتَالْنَنْصُ وُرُسُكَنَا وَاللَّذِينَ المَنْوُافِي الْحَيْدِةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْاَشْهَادُهُ

مددكرنے كاذكرنىيى واس توجيد بينغص مواليے كواحد كا وافع كيول وقوع ميں آيا كرولى المخضرت صلى الله عليه وسلم كي فتح

منهوئى - حالانكه أتخصرت صلى الشرعليه وسلمستب رسولول بيس سردار ببي ا ورا فضل بي -

نَوامَّانَذُهَ بَنَّ بِكَ فَاِنَّامِنُهُ مُ مُنْتَقِمُ ثَنَ اَوْنُويَنَّكَ الَّذِى وَعَدُنَاهُ وَكَانَّاعَلَيهِ مُثَفَّتَهِ ثُنْنَ وَمُويَنَّكَ الَّذِي وَعَدُنَاهُ وَكَانَّا عَلَيهُ مُثَفَّتَهِ ثُنْنَ وَمُلاَثِينَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

يه آيت فدكوره كانز جمه سه اورتعض مقام مين بدا شكال اس طرح دفع كياب كه كها به كراس آيت مين جو فركي الله تعليم المركز المر

المترسے اور شری سبت بندہ سے ہونے کامفہوم نکلتا ہے اور ملاءِ اعلیٰ میں خیر کے سوا سٹر یا یا نہیں جاتا۔

یقین غالب نہیں تواس کادل شک و سنبہ کے وارد ہونے کی جگہ ہے اور خلق سے شکا بیت کرنے کا وروازہ اس کے لئے کھلاہے۔ توجب اس کی بہتری ہوگی . شلا فتح حاصل ہوگی اور غنیمت کا مال ملے گا تو کہے گا۔ بہ صرف اللہ تعالی جمت سے ہے جیسا کر عزوہ بر د میں و قوع میں آیا اور جب اسس کی شکست ہوگی تو کہے گا کہ بیاس وجہ سے ہوا ہے کرامیر کی تدبیر مناسب نہ ہوئی کہ اس و اقعد میں جوام بہتر تھا وہ نزکیا۔ جیسا کر عزوہ اور عزوہ احزاب میں طہور میں آیا۔ کرمنا فقین کہتے تھے کہ ہر عزوہ میں معاذ اللہ آسخترت صلے اللہ علیہ وسلم کی تدبیر مناسب فتی ہے۔

بنائنچہ بدرمیں کہتے تھے کہ نامناسب تدہیرہوئی ہے کہ اس طرف کے لوگ کم ہیں اوراس حالت ہیمظالمہ کیاجا آسہے اور حب فتح حاصل ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ فتح نا درطور پرشن اتفاق سے ہوگئی ہے بہی حال جنگ اصُد کاہے کہ اُصُرمین بھی منافقین کی رائے نہ تھی کہ مدیمیہ منورہ سے نسکلیں ۔ بلکہ ان کی رائے تھی کہ مدینہ منورہ میں رہیں تاکہ وشمنوں سے محفوظ رہیں توجب شکست ہوئی تو کہنے لگے کہ ہم لوگوں کے نز دیک جورائے بہتر تھی اس کے خلاف

آنخفرت مكلى الله عليه وسلم في كيا اورمعا ذالله اسى وجهس شكست موئى -

یعنی قوم ٹمود نے حضرت صالح علیہ السّلام سے کہا کہ منحس پایا ہم نے ٹم کوا وران لوگوں کوکہ ٹھاکے سبا تہ ہیں تو حضرت صالح علیہ السّلام نے کہا کہ تمہا دی نحوست اللّہ تعالیے کے نزد کیسے اوراللّہ تعالیے نے فرمایا ہے :۔

الاإنشما طَائِوْهُ عُعِنْدَ اللهِ وَلِكِنَّ ٱكْثُرُهُ مِ لَا مَعِدُ كُوْنَ هِ

بینی آگاہ رہیئے کہ قوم فرعون کی نوست الٹر تعلیے کے نزدیک ہے بکین ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں ، بحقیقت بہ ہے کہ صوت الٹر تعالے کے نظام سے بندہ کو نعمت ملتی ہے اس واسطے کہ اگر جہسی قدر زیادہ طاعت کی جائے تنب بھی وہ صرف وجود کی نعمت سے صلے کے لئے کافی نہیں ہوسکتی ہے ۔ تو بھراور ہاتی زیاد نیمتوں طاعت کی جائے تنب بھی وہ صرف وجود کی نعمت سے صلے کے لئے کافی نہیں ہوسکتی ہے ۔ تو بھراور ہاتی زیاد نیمتوں

کے صلے کے لئے وہ کس طرح کا فی سمجھی جائے۔ اور جومصیبیت ظہور میں آئی وہ سب عوام بندوں کی شامیتِ اعمال کی وجہ سے ہوئی ۔ معاف ادلٹر آمخفریت صلی الٹرعلیہ وسلم کی تربیز نامناسیب ندینی ۔

علادہ اس کے بیام بھی ہے کہ رسول کوئی بادشا گاا میر نہیں کہ وہ ذمہ دار تدبیر کا ہو بلکہ رسول کے ذمہ موت بہ ہے کہ اللہ تنافا کے احکام کی تبلیغ کرے کہ واقع میں ہے ہا لہی پنچا نے تو معا ذاللہ اگر رسول کی خطا تا بت ہو تو اللہ کی خطا ثابت ہوگی اور اللہ تقائم ہے اور حاصر و ناظر ہے۔ رسول کی حفاظت کرتا ہے اور مددکرتا ہے اور جب اور جب بہ امر تا بت ہے توظا ہر ہے کہ اطاعت رسول کی امرا ماور ملوک کی اطاعت کی طرح نہیں اس واسطے کہ ملوک بہ امرا مار مسلوت کے ضرور ہے اور اللہ اور اسول کی اطاعت بہ رحال واجب ہے اور اس میں عقل کو دخل نہیں ۔ چنا بخ اللہ تعالی وائے اللہ دا اور اس میں عقل کو دخل نہیں ۔ چنا بخ اللہ تعالی فرما آہے :۔

مَا اصَابِكَ مِنْ حَسَنَهِ فَهِنَ اللهِ

یعنی آپ کو جو بہتری حاصل ہوتی ہے تو وہ السّرکیطون سے ہے اور بین تول فیصل اسس مسلے بیں ہے کشریح اس کی یہ ہے کر سبب ناعلی خیرا ورسٹر کے لئے صرف السّرتعالیٰ کی تدبیر ہے کرا ایک ہے ہوتا ہے ۔ وہ السّریح اس کی یہ ہے ہوتا ہے ۔ اور سنظر آمور جزیہ کے ہوتا ہے اور ملا داعلیٰ میں بالکل خیر ہے ۔ وہ الله ہرگز منٹر نہیں اور بہی توجید ہے کی شرع کی زبان اس سے سبح اوز نہیں کرتی ہے اور میر حنیز عور کیا جا ہے ۔ لیکی میرکز منٹر نہیں اور بہی توجید ہے کی شرع میں مناسب نہیں معلوم ہوتی ہے توسٹر عان ایک و دخل نہیں اور خیا کہ خیر کی قابلیت اس ہے کہ کو ہ اس فیض سے ہے کہ اس میں عباد کے فعل کو دخل نہیں اور خیا کہ خیر کی قابلیت اس استعداد نفس میں اور خیا ہیں اور خیا ہوتی ہے کہ وہ استعداد نفس میں سے وفت ما دف ہوتی ہے کہ وہ استعداد نفس میں مناسب نہیں مناسب کو قابلی عباد کے اختیار کا اسمیں کوئی دخل ہو اور شرکی تا بلیت اس استعداد نفس میں میں عبالا کیا جائے تاکہ ان صفات ذمیم ہے تونس کی صیفل ہو اور ایسانہیں نقصان اور صوب کے باعث سے بلامیں کوئی بستلا ہوجائے ۔

حفرت عائث به المنصرين ميں ہے کہ آنخفرت ملے الشرعليہ ولم نے فرما ياہے :-مَامِنُ مُّ سُيَم يُصِيْهُ وَصَدُّ وَلَانصَبُ حَتَّى الشَّوْكَةَ يِشَاكُهُا وَحَتَّى الشِّسُعَ الَّهِ يَ يَنْقَطعُ اِلَّهِ ذَنِهِ وَمَّا يَغُفِئُ اللَّهُ كُنِيْنُ -

یعنی جب کسی سلمان کورنج بہنچتا ہے اگوئی سختی پہنچتی ہے حتی کہ کا نٹا جواس سے بدن میں جپجتا ہے اورحتی کرتسمہ جوتے کا کرٹو ط جاتا ہے۔ بیسب صرف اس کے گنا ہ کے باعث مہوتا ہے اور حس قدر گناہ اللہ تعالے معاف فرماد تیا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالے فرماتا ہے۔

وَمَا اَصَابَكُومِن مُنْصِيبَةٍ فِيمَاكُسَبَتُ آيهُ لِيكُمُ وَلِيَصُولُ اَعَنُ كَثِيرٍ

بعنى جۇمىيىب تى لوگوں كومىنى سے وه صرف اس سبب سے ہوتى ہے كرتمهارے في كاكسبكرتے

میں اور بہت گناہ الشرتعائے معامت فرما دیتا ہے اور اسس کے علاوہ اس مضمون کی اور بھی آیات اور احادیث میں اور بہی وجہ ہے کہ تاکہ علوم ہوجائے کہ سبب فاعلی اور سبب قابلی میں باعث بارنسبت کے فرق ہے پہلی آیت میں لفظ عند کا احنت بیار فرما لیا ہے کہ جوموضوع ہے واسطے حضور حسی اور معنوی کے ، اور دوسری آیت میں لفظ من کا ارشا دفر مالے ہے کہ اس سے منشاء اور مبدا دمنہ م موتا ہے توان دونوں آیات میں اشکال نہیں ۔ یہ بحث نفیس ہے اور تا بل یا در کھنے کے ہے ۔

سوال: ثُمَّا نُشَأْنَامِ نُابَعُدِهِ مُ قَدُنَّا الْحَرِبْينَه

قرن سے کون قرن مراد ہے۔ اس میں مفسرین کاکیا اختلاف ہے۔

جواب: ثُمَّ أَنْشَأْنَامِنْ لَبُدُهِ مِمْ تَدُنَّا أَخُويُنَ ٥ اللَّهِ

یعنی بچریداکیا م نے بعد قوم فرح کے دو سرا قرن۔ یہ تفنیر کتاب فتح العزیز سے نقل کی گئی ہے اور وہ تفنیر ہے ہے کہ متقد میں مفسری میں باہم اختلات ہے کہ مراد اس قرن سے کون لوگ ہیں . بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس قرن سے مراد حضرت ہود علیہ السّلام کی قوم ہے ، اس و اسطے کہ اللّہ تعالیٰ کا معمول فرآنی تھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السّلام کے قصتے کے بعد حضرت مقود علیہ السلام کا قصتہ بیان فرا آ ہے ۔ چنا بخہ ایساہی تقریبًا دسس مقام میں گذرا ہے اور یہ قول رد کیا گیا ہے اس طور پر کہ جو غذا ب اس قصتہ میں مُدکور ہے ، وہ غذا ب صود علیہ السّلام کی قوم پر منہ ہوا تھا۔ چنا بخہ اللّہ تعلیہ نے فرایا ہے ، ۔

فَأَخَذَتُهُ هُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ

یعنی پنچی ان لوگوں کوسحنت آ واز کہ وہ آ واز حق طور پرپہنچا ٹی گئی تھی۔ اس کا بہجواب دیا گیاہے کہ اوسخت آ وازسے مطلق عذا ہے ہے اس واسطے کہسی طرح کا عذا ہے ہو وہ نئورو فر یا دسسے خالی نہیں ہوتا ، چنا سیخہ انڈ تھا نے ایسا ہی سور ہ حجر میں بھی قوم لوط ہے ذکر ہے بعدا رشا و فر ما یا ہے :۔

فَاخَذَتُهُ مُوالصَّيْحَةُ مُسَنُوتِيْنَ فَجَعَلُنَاعَ الِيَهَ اسَافِلَهَ وَجِاعً مِّنْ مِحْدِيْنَ الْعَالِمَ الْعَالِمُ الْمَعَلِمُ الْعَلِمَ الْعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

تَمَتَّعُوا فِي وَالِكُ وَ تَكُرِثَةَ اَبُّامٍ ذَلِكَ وَعُنَّعَ يُرُمَكُذُونِ -

یعنی حضرت صامح علیالسیّلام نے توم تمودسے کہاکہ فائدہ الحالوائے گھر میں تمین دن بیر وعدہ حجو طے نہیں اور بہاں فرمایا ہے کہ ،۔

عَدَّاتَ لِيَ لِلْكَصُبِحُنَّ مَا دِمِينَ ، بعنى الله تعالى نظرها إكريد لوك خفولى دير كے بعد لينيان موجائي كے اور قوم عاد پر تُندم كوا دفعتَه بھيجى كئى اوران كا كمان تھاكہ يہ رحمت ہے حتى كران لوكوں نے كہا هذا عَادِصَ كُمنُطِونَا بعنى يہ بادل ہے جانے لئے بانى برسائے گا۔

یسب مفسرین کے اقوال میں اور اس فقر کے نزدیک آخبر قول ترجیح کے قابل ہے اس واسطے کوزیادہ بہتر اور جیجے یہ ہے کہ سخنت آ واز سے اس کے معنی حقیقی سمجھے جائیں . البتہ مجھ کو اس امر کی تحقیق میں تشویش تھی کہ اللہ کا معمول ہے کہ حضرت نورج علبہ السلام کے قصتہ کے بعد حضرت ہود علبہ السلام کا فقتہ ارشاد فراتا ہے تو یہاں خلاف معمول کیوں ہو اسے تو اللہ تعالے نے اس امر میں ایک سرعظیم سے مجھ کو آگاہ فرایا ۔ اس سرکا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرسب فقتہ سٹروع فرمانے سے قبل اپنااحسان ارشاد فرایا اور اس کلام میں کہ ا

وَإِن لَكُون فَالْاَدُ عَامِ سِي مِيان فرالم سِي حَدَي لَهُ اَدَة لَى الفُلْكِ عَنْ مَكُونَ المَسبِ وَ مِعْدِلِ اللهِ كَانَ مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

سُوال؛ دَمَا مَشَفُظ مِنْ قَرَدَة إلاَّيتُ كَمَا الزاس آيت كي تفسير سِيَحقيق علمي كيا ہے . نيزاس مِن رطب و إيس كے جوالفاظ آئے ہيں - اسس كي تشريح كيا ہے !

جواب : تغير قوله تعالى : وَمَا تَسُفُطُ مِنْ دَّرَتَ فِي اللَّيَ لَهُمَا وَلَاحَبَّةٍ فِى ظُلُكْتِ الْأَرْضِ وَلَا طَبِ وَلَا يَابِسِ اللَّهِ فِي كِتَابِ مُنِّبِينٍ هِ

يعنى اور منيس كرتاب كوئى بيته مكرالله نغلظ اس كوجا ناب اور بنيس كرتاب كوئى دان زمين كى تاريكى مي اهر

کوئی ترچیزے اورد کوئی خشک چیزے مگروہ تناب مبین میں بعنی کناب واضح میں ہے اور قراۃ متواترہ میں کئی اور دَطَبِ اور دَالِیسِ کوجو ہے اورمشا ہمیر منسسری نے اس کی بہی ایک توجیہ بیان کی ہے جو آب نے تحریفر مائی ہے اور فی الواقعہ اس توجیہ کے ہوا فی تسقط کے معنے سبمع طوفات میں بخوبی نہیں بنتے ہیں اور اِلاَ فی کِناپ ہیں میں بھی تکلفت کی ضرورت ہوتی ہے ۔ مثلاً کہا جائے کہ الا بعلم اسے بدل الکل ہے ۔ کتاب الدر المصنون فی اعراب الکتاب المکنون اس بادے میں عجیب کتاب ہے ۔ اس وقت فقر کے پاس موجود نہیں ۔ اگر دستیاب ہوئی او کھے اس وقت فقر کے پاس موجود نہیں ۔ اگر دستیاب ہوئی توجیہ کھی ہوگی تواس سے مطلع کرے گا اور تسقط کے معنی صبح جو نے کے سائے صاحب بحرمة اج نے بطریق مثال کے بہ چند کھے کی ہے۔

كه نذگرتی سع كوئی ترجیز مثلاً قطراتِ آب اودمیوهٔ فاسنے تازه اور برگ درختاں .اور ندگرتی ہے كوئی خشک چیزِ مثلاً قطعاتِ اَتش اورسنگهائے كو ه اورخشک ہوكر بار درختاں وعیرہ النح مگریہ سب چیزی كتا ب بین

ميں تکھی ہیں -

آوراس آست کی ایک خاص توجیدی نے اللہ تعلیے کی مدواور توفیق سے کی ہے اور وہ توجید بہے کہ،۔

وکلاکی بچہ فی ظرف کی ایک خاص توجیدی بی گذرت بہ پر نہیں بلکہ وہ ابتدائی کلام ہے ۔ اور بی طف جملہ کاجلہ پر سے اور حبنہ اور کی ابس جر جوار کی وجہ سے مجر ورسے یعنی اس کا حمل دوقہ کے صرف لفظ پر ہے اور اس کے معنی پرچس نہیں اور پر سب حقیقاً مرفوع ہے اس بناء پر کلمدلام سنت بہ بلیس کا اسم ہے تو اس صورت میں اس سی کے معنے وہی ہوئے جو قرا ہ غیر متوات ہے اعتبار سے اس کے معنے موت بھی کر قرا ہ غیر متوات میں حبہ اور اللہ اور اللہ کی صورت نہیں ہوئی ہے ، اس امر میں کہ سقوط کے معنی ان اور اللہ کو رفع ہے اور اس توجید کی خرورت نہیں ہوئی ہے ، اس امر میں کہ سقوط کے معنی ان معطوفات میں اعتبار کیا جائے کہ الانی کو تاب بھی بیٹ بنی بدل ہے است ثناء اولی سے اور اس توجید بناء پر سے اور اس توجید کہ اور اس توجید کہ اس سے توجید دریا فت کرنے کی مجھرکہ توفیق مرحمت فرمائی ۔

البنداس نوجیدمی ایک مکنہ عد وہ مکت یہ ہے کا اس کا باعث کیا ہے کہ اس مقام میں عبارت بیں افغان ہے کہ بعد وَ مَا اَسْتُ اَلَّمْ الرافاد فرایا ہے اوران امور کے بعد کا ب مبین ارشاد فرایا ہے اوران امور کے بعد کا ب مبین ارشاد فرایا ہے اوران امور کے بعد کا بین ارشاد فرایا ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ پی کاگر ناس کے نمو کے بعد الساہے کہ گویا عدم بعد وجود کے ہے اور دانہ کہ زمین کی تاریخ میں گرتا ہے اور دانہ کہ زمین کی تاریخ میں ہوتا ہے بیسب اُمور موجود ہ سے ہیں اور علم کا لفظ موجود اور معدوم دونوں کوشا مل ہے مبخلاف کا ب مبین کے کروہ امور موجودہ کے ساتھ مختص ہے اور اللہ تعلیا لیہ بندوں کو توفیق دیتا ہے اور اس بنا د پر رطب ویالب کا ذکر نہا بیت مناسب ہے ۔ بعد ذکر بینی کے کر زمین پر گرتی ہے ۔ باوجود اس کے کہ وہ بی بھی رطب ویالب میں داخل ہے ۔ اس واسطے کہ وہ بی یا رطب ہوگی یا یالب ہوگی۔ توبتی ہے ذکر کے بعد رطب اور یالب کا ذکر اس واسطے ہوا کہ مراد رطب ویالب سے وہ ہے کہور طب ہوگی۔ توبتی ہے ذکر کے بعد رطب اور یالب کا ذکر اس واسطے ہوا کہ مراد رطب ویالب سے وہ ہے کہور طب

اور پابس موجود سہے اور جو بتی زمین پرگرتی سہے وہ معدوم کے مانند ہے تو وہ رطب اور پابس میں داخل نہیں۔ اس واسطے صروری ہوا کہ وہ علبٰی رہ ذکر کی جائے۔

مسوال : كَلَّمَا نَضِبَ تُ جُلُودُ هُ مُ مَبَدً لَنَهُ مُ حُبِلُودًا غَيْرَهَا لِيَهُ وُقُوا الْعَذَابَ - كيا عذا باسى بدن كے ذریعے ہوگا یانفس كی تاثیر بدل دی جائے گی۔

مواب ؛ تفسير قولم تعالى : گلکانض جت جُلُوده هُ مَدَبَة كُنه مُ جُلُوده هُ مَدَبَة كُنه مُ حَبُلُودا عَلَى وَمِ الْجَهِينِ الْمُدَابَ وَرَخيونِ كَاتُو بِلَ دِيسَكِمِم ان كَا دوسرا حِمِوا تاكوه عذار جَهِينِ الله عَدَارَ مِيسَكِمِم ان كَا دوسرا حِمِوا تاكوه عذار جَهِينِ الله عَدَارَ مِيسَلَم وَهُ نساء كَ تفسير بن اس آيت سے بيان ميں كھا ہے كما نناچا مين كونفس كى تاثير آخرت ميں اس كے سب فاد موں مير كونوى اور آلات ميں سرايت كرے كى - اور طبیعت ميں يہ تا نير بوكى كروه قادر موكى اس بركوجب كسى بدن مير كچه نقصان واقع موتو تا امكان جس قدر جلد ممكن مواسى عبد الله بيراكر بيراكوبدن كومشا به بنا في تو بال اور ناخن كى حالت جو يها بير عبد الله بيرا جب آبله وغيره كلما ہے تو ده جلد فاس موجا تى ہے - ايسا بى آخت ميں جب آبله وغيره كلما ہے تو ده جلد فاس موجا تى ہے - ايسا بى آخت ميں جب جلد دو زخى كى آگ سے جل كر فاس موجا ہے گى تو اسميں قوت حس اور ذوقى كى زيادہ موجا ہے گى . اور اس ميں جب وقتا فوقاً ان كاعذاب بوط منا جائے گا۔

ولا ل درخت کی طبیعت کی تا شراس قدر زیاده جوجائے گی کریمان سرطرح بتی گرنے کے بعد دوسری بتی جلد مہوجاتی ہے۔ بتی جلد مہوجاتی سے بعد دوسر ای جارہ جائی گا۔ اور حبطرح یہ اللہ درخت میں بنی زیاده ہوتی ہے تو ولا مبنزلہ بہاں کے بتی کے جبل زیاده ہوگا اور لحظہ لحظ ہو ایک ہے بیال درخت میں بنی نیاده مہوتی ہے تو ولا مبنزلہ بہاں کے بتی کے جبل زیاده ہوگا اور لحظ میں بیسب اُمٹوری بعد دوسرا بجبل کک تا جائے گا۔ اور ایسا ہی جب کسی جنتی کو لائے کی خواہم ش ہوگی توصر ف چند لحظ میں بیسب اُمٹوری جا مبئر کے کہ نطفہ قرار بائے گا اور بھر فور الا کا بیدا ہوگا۔ اور فوراد و دھر چھوڑ ہے گا۔ اور ایسا ہی حال ولی منابہ ہیں ہوگا۔ جن اللہ بھی بعض در ندوں کی حالت دیکھی جاتی ہے بلکہ بعض انسان بھی جو ان کے مشابہ ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی غذا حبلہ منابہ ہو جاتی ہے اور حبلہ حبلہ اس غذا سے ان کے اعضاء میں فربہ فی ولی دیا دہ ہو تی جاتی ہے دار آخر ہ کا فرکہ کیا ہے۔ کہ دیا میں یہ حال وہی جرت ہو تی ہے تو بھر دار آخر ہ کا فرکہ کیا ہے۔ کہ ولی منابہ و فیال حبلہ میں منابہ و فیال میں یہ حال کی تاثیر اس قدر زیادہ ہوجا ہے گا کہ جدید صور ہ اور اس می و خیال کی تاثیر اس قدر زیادہ ہوجا ہے گی کہ جدید صور سے اور اسی طرح و فل وہم و خیال کی تاثیر اس قدر زیادہ ہوجا ہے گی کہ جدید صور سے اور اسی طرح و فل وہم و خیال کی تاثیر اس قدر زیادہ ہوجا ہے گی کہ جدید صور سے گا۔ کا وہم و خیال حب موجا ہے گا۔

منظور مبواکدان کوو فی ن تکلیف زیاده محسوس مبوت توبداس صورت مین مهدشه عداب کیاجائے اور بیجی منظور مبواکدان کوو فی ن تکلیف زیاده محسوس مبوت توبداس صورت مین مهکن نهیں که طبیعت کی بین تا نیر کو بهال مجا و فی ن تعیی باقی سیعید بالد منظور مبواکد و فی ن طبیعت نها بیت توی کردی جائے۔ تاکہ و فی ن انسان بے تامل زقوم کھائے اور جب دوزخ میں جیوا گل جائے توجس قدر جلد ممکن مبواسی زقوم کی غذاست دوسرا جیوا مبوجائے تاکہ جلنے کا از

گوست اور اعصاب برایساند پہنچے کرجیم باقی مذہبے بلک ضرور ہے کدا صل حیم باقی سے اور بہیں شاماب بیں مبتلا ہے اور تکلیف زیادہ محسوس ہو۔ اس واسطے که نئی جلد میں حس کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔

اس امرکواکسس طرح سمجھنا چاہیئے کرمثلاً کسی چورنے اس وقت چوری کی کہ وہ لاعز تھا اور پھر جب وہ فرہ ہوا تو اس امرکواکسس طرح سمجھنا چاہیئے کرمثلاً کسی چور کھے کہ میرسے ان اجزار کو کیوں منزادی گئی کہ پیچوں فرہ ہوا تو اس کا فائلے کا گئی کا گئی کہ پیچوں کرنے کے بعد ہوئے ۔ ایسا ہی ہے چارہ بیشنے صرح سرکوخطرہ ہوا ہے ۔ جانتا ہے کہ انسان سے مرا دصرف جسم ہے اور اس نے تعذیب اور تنعیم کا حال نہ سمجھا ۔ بھر پہاں ایک دو مرا مربھی ہے کہ نہایت پاکیڑہ ہے ۔ اجمالی طور پر اس کی طرف بھی اشارہ کرنا صرورہ سے تو وہ مربیان کرتا ہوں ۔

انسان کے اعضاء سے جلدوہ چیز ہے کہ ظا ہر ہے اور سب بدن پہشتہ لہے اور اس کا حال ایسا ہے کہ جس طرح سب مخلوفات میں انسان ہے کہ وہ مظہر ہے اور جا مع ہے سب اسمارا ورصفات کے لئے۔ اور یہ اس طرح نما بہت ہے کہ ہرعضو مظہر کے ہے جہات روح سے کہ روح کی وہ جہت اس عضو میں ہے۔ جیسے آنکھ اور سرے کہ ہرعضو مظہر کے کہ مرعضو میں ہے۔ جیسے آنکھ اور سرے نوجب منظور ہو کہ روح پرجہانی عذاب کیا جائے تو اس کی کوئی دو مری سیال میں ہے۔ اور وہ عضو پاسٹھ کی جائے کہ وہ اخیر قائمة عام روح کا ہے اور ما ال س کے جہوں کا ہمتے اور ما ال س کے جہوں کا ہے اور وہ عصنو جا مع روح کے جہات کا ہے تو اس صورت ہیں میرون کا ہر ہے جیسے اور ما ہوگا اور جی اور وہ عصنو جا مع روح سے تو وہ باسٹنہ کی غیر کا ہر ہے جیسے گویا اگر روح پر بلا واسط مسلط ہوگا اور جی دو سرا عصنو ہے تو وہ باسٹنہ کی غیر کا ہر ہے جیسے گویا اگر روح پر بلا واسط مسلط ہوگا اور جی دو سرا عصنو ہے تو وہ باسٹنہ کی غیر کا ہر ہے جیسے کو یا اگر روح پر بلا واسط مسلط ہوگا اور جی دوسرا عصنو ہے تو وہ باسٹنہ کی غیر کا ہر ہے جیسے کہ کا بیات کا اس مسلط ہوگا اور جی دوسرا عصنو ہے تو وہ باسٹنہ کی خوب کے دول کے سوا اور جو دوسرا عصنو ہے تو وہ باسٹنہ کی خوب کے دول کے دول کی دول کیں کا اس کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی دول کے دول کے دول کی دول کی دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کیا کی دول کی

جواب : تفسير قوله تعالى : وَلَقَدُسَجَقَتُ كَلِمَ ثَنَالِدِ بَسَا دِنَا الْمُسُكِيْنَ هَ إِنَّهُ مُلَهُ مُ الْكُنُ مُورُدُنَ هُ يعني تيني تي مهارا كلمه يعنے ہما داحكم بيلے ہى صا در ہواہے - ہمارے بندگان مرسلين كے حق ميں كه ان

كى مددكى جائے كى -

یه ترجمه آبیت مذکوره کامعے۔اس کی تفسیرسورهٔ والصّفّینت کی تفسیرس، تفسیرتے العزیز میں یہ مذکورہے کہ اگر یہ خدرشہ گذیسے کم متوا ترطور بہب برکی کتابوں سے نا سب ہے کہ جنگ احد میں انخضرت صلے اللہ علیہ وسکم کی شکست ہوئی۔حتی کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جیا حضرت حمزہ رہ شہید ہوئے اور اکنڑ دو مرسے صحابہ بھی شہید ہوئے اور اکنڑ دو مرسے صحابہ بھی شہید ہوئے اور اکنے خرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور دندان مبارک شہید ہوئے۔اور مرکب ایسامجروح ہوا کہ اس سے خون جاری ہوا۔

ادراسی طرح خندق نمی وافعیں بھی انخفرت مکی اللہ علیہ وسلم پرسختی بہنچی جتی کہ اہل اسلام مراس قت نہایت ترقد آیا اور صنی میں مجالا ہوئے۔ یہ وافعات متوا تر طور پر نابت ہیں۔ اور اسخفرت صنے اللہ علیہ وسکم اللہ علیہ وسکم اللہ علیہ وسکم مجھے کو مدد دی گئی سے اور بہنجی فرمایا کہ ذو عیاب نے فرمایا۔ دفیر نے بالڈ عینی رعب کے ذریعے سے مجھے کو مدد دی گئی سے اور بہنجی فرمایا کہ ذو عیاب فرایا کہ ذو عیاب کے گئی تو فرایا۔ دفیر نامی موجہ ہو جائے، جدھر جا ہمواس واسطے کہ تم منصور مہو۔ بیعنے تمہاری مدوی جائے گئی تو ان وافعات میں اوران احادیث میں تطبیق کی کیا مگورت ہے۔ جواب میں اس سے کہتا ہوں کہ بغیر صلے اللہ علیہ وسکم میں بعض آثار ظاہر نظے اور معب آثار فراہر تھے۔ اور ملک اور علیہ دسکم میں بعض آثار فل ہمر سے اور ملک اور علیہ دسکم کی فوم سے ان لوگوں میں سے اور ملک اور سے دل میں دنیا کی محبت زیادہ تھی اور ریاست کی خوا ہش بہت تھی۔

اور دنیای محبت اور ریاست کی خواج ش کے لوازم سے ہے کہ رسالت کا انکارم واور رسول سے ساتھ زاع کیاجائے اگروہ لوگ عزوات میں قبل کر دیئے جاتے تو اسخفرت صلے اللہ علیہ وسکم کی قوم میں ایسانشخص باقی نہ رہتی ہ کر یاست در ملک ورسلطنت کا حامل ہوتا یعنی س ما دہ کاکوئی شخص باتی نہ رہتا، ایسے لوگوں سے ابوسٹیاں وربعض مشرکین تھے کہ وہ لوگ جمیشہ ریاست ورسلطنت میں صروف ہے لیسے لوگوں سے بنی عبد مناف سے انحفرت مکے بدیمی تھے۔ نوان لوگوں کا غلبہ کو یا بمنز لہ

المسخفرت صلّے اللہ علیہ وسلم سے غلیے کے ہوا۔

یداس قبیل سے بے کسی شخص کاکوئی وصف اس کے سی وصف پرغالب ہوا۔ اور یہ بمنزل مخالف کے فلید کے نہیں۔ چنا پنج جولوگ جنگ احدا ور عزوہ خندق میں تھے۔ ان کو آنخفزت صلی اللہ علیہ وسلم کی فلت ادر ملک اور سلط نت کے متعلق امور میں نہا ہت وخل تھا۔ ابوسفیان کی اولادسے معاویہ اور بزیر نے مک شام فتح کیا اور اس کے بلاد ہیں واخل ہوئے ۔ حتی کہ معاویہ نے روم سے لوائی کی اور ان کا ملک فتح کیا۔ اور عکر میر بن ابی جہل نے روم اور فارس کے بہا دہیں نہا بیت کو سنٹ اور جانفشانی کی اور فالد بن ولید تو آنخفزت صلعم کی گویا موار تھے۔ اور یہ امر اس سے ناہت ہے کہ انحفزت ملا موار تھے۔ اور یہ امر اس سے ناہت ہے کہ انحفزت ملی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے جس نے آنخفزت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عنا ور کھا ۔ اور اسلام سے مشرف نہ بوالوں جماد میں اور اسلام کی فتح میں اس سے کوئی تکہ وہ موار سے بنی اور اس موال بیں مرگا جماد میں اور اسلام کی فتح میں اس سے کوئی تکہ وہ وہ میں شہدہ ولیل اور مغلوب راج اور اس حال بیں مرگا جماد میں اور اس حال کی بھی حالت ہوئی اور حضرت تیزہ رہ کی شہاوت اس قبیل سے ہے کہ جو واقع آنخفرت صلے اس قبیل ہے ہے کہ جو واقع آنخفرت صلے اس قبیل ہے ہوا کہ ہوا کہ وہ بہ میں اور کا میں وی جو اس کے اعتبار کر بہوا کہ اس کو شیخ اکر نے فتو حات میں وقوع میں آیا اور با وجو داس کے سے اور اس کا میان سے ہے کہ وہ اور کا میں دینی جزا کے فلا ون ہے اور اس کا بیان سے کہ ہوا انگر احکام میں دینی جزا کے فلا ون ہے اور اس کا بیان سے کہ ہو۔

تحفرات حمزه رو نا قد حرام منهوئی تقی - اس وقت سراب پی اور دو نا قد حضرت علی کم الله وجه به کو انخفرت صلعم کی صاحبزادی سے جهیز میں ملے تقدے کہ طعام ولیمہ کے مصرف میں آئیں ۔ تو حضرت جمزہ فی اللہ وجه به کو انخفرت صلعم کی صاحبزادی سے جهیز میں ملے تقدے کہ طعام ولیمہ کے مصرف میں آئیں ۔ تو حضرت جمزہ فی اس کی دنیا وی جزائے میں جو کرنا چا گاہ اور کلیج نکال لیا اور اس کے بارسے میں جو کرنا چا گاہ و کیا ۔ تو گو یا اس کی دنیا وی جزائے احد میں یہ واقعہ م حاکہ آپ شہید ہوئے اور بینی صالت دنیا وی جزام کی ہے کہ حب وہ جو اضافت کی شہادت موقی ہے کہ حب وہ جو اضافت کی ترقی ہوتی ہے اور در میں ہے ۔ تو اس سے اللہ تعالی رضامندی اور حمت ہوتی ہے اور در میں کی ترقی ہوتی ہے در در میا کہ کرتی سے تو بی میں ہے ۔ تو بیضمون می کی ترقی ہوتی ہے ۔ بخلاف اُخروی جزائے کہ وہ ان سب امور میں دنیا وی جزائے کہ طافت ہے ۔ تو بیضمون می کا زمانگذر جائے کہ بعد ملک اور سلطنت بر بنی اُمیتہ کا غلبہ ہوا اور با وجود ان کے ظلم اور ان کی برعت کے ان میں سلطنت باقی رہی اور انشاء اللہ تعالی اس کی مناسب تفصیل سورہ زُخر ون کی تعنی میں ذکر کروں میں اور انشاء اللہ تعالی اس کی مناسب تفصیل سورہ زُخر ون کی تعنی میں ذکر کروں گا۔

حاصل کلام بیکرجن لوگوں کاغلبہ آمخضرت صلعم بران واقعات میں ہوا۔ وہسب لوگ آمخضرت صَلّے اللّٰہ علیہ وسلم کی جاعدت اور استحضرت صلے اللّٰہ علیہ وسلم کی جاعدت اور استحضرت صلے اللّٰہ علیہ وسلم کی جاعدت اور استحضرت معلے اللّٰہ علیہ وسلم کے ماک اور سلطنت کے حامل نفے لیکن وہ لوگ اس وقت تک اسلام سے مشرون ہنہوئے تھے۔ اورا بھی نبوت اور رسالت کا اقرار نہ کیا تھا ہے گ

جب اسلام کے کمال کا زماند آیا اور نبوت کے ساتھ ملک اور سلطنت کاشمول ہوا۔ اور بیصلح حدید ہے بعد مہا تو اس وقت وہ لوگ اسلام میں واخل ہوئے اور دوسرے لوگول کے نزدیک بجی ٹابت ہواکہ یہ لوگ بخفرت صلے اللہ علیہ وسکم کے دین کورواج دینے صلے اللہ علیہ وسکم کے دین کورواج دینے میں ضمنا کوشش اور جا نفشانی کی اور آسخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کی مملکت اور سلطنت بڑھ انے میں قصدًا کوشش اور جا نفشانی کی اور آسخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے ناصر اور جا لوگ سابق میں آسخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے ناصر اور جان شار تھے۔ اور جولوگ آخر مرآ بخفر صلے اللہ علیہ وسلم کے ناصر اور جان شار تھے۔ اور جولوگ آخر مرآ بخش صلے اللہ علیہ وسلم کے ناصر ہوئے۔ دونوں طرح سے لوگوں کا حال اللہ تنا اللہ کو سابق سے ایک ہی طور پرمعلوم میں تھا۔ چنا بخہ اللہ تو ایک ہی طور پرمعلوم میں تھا۔ چنا بخہ اللہ تو ایک ناصر ہوئے۔

وَلَقَدُ عَلِنَا الْمُسْتَقَدِ مِينَ مِنْ كُمُ وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَأْخِدِينَ

یعی ہم سنے ان لوگوں کو تھی جا نا جوتم لوگوں سے سابق میں مہوسے اور ان لوگوں کو تھی جا ناجو آخریں ہوگئے یہ ترجمہ آبیت مذکورہ کا سبے تو ان لوگوں نے سابق میں آمخصرت صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کیا تواسوقت جیساکہ غیروں پر عذاب ہوا وہ لوگ عذاب ہیں مبتلانہ کئے گئے ، اس واسطے کروہ لوگ در حقیقت آنخفرت مرکے شکرا ور ناحرین سے تھے اور الڈر کو ملائی

تهاكريدلوك أتخفرت ملى الشرعليدكولم كاستطنت اورمملكت قائم دكھيں كے . والمتراعلم

سوال: رَبِّنَا أَمِنَا فِي الدُّمْيَ حَسَنَةً - النِ قرائی دعا و سی لفظ رَبَنا ہی استعال ہواہے۔ کیا وب کالفظ جمیع صفات باری بَرِشتی ہے ۔ بعض دعا وُل میں اللّٰم کالفظ ہے اس ی خصوصیت کیا ہے ؟ جواب: وَبَنَا البِّنَافِیُ اللّٰهُ نَیْا حَسَنَةٌ یَ یعنے اسے پروردگار دیے ہم کو دنیا ہیں بہتری ۔ تفسیر فیج العزیز میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے ۔ کہ اگریہ خیال ہو کہ کیا سر ہے اس امریں کہ قرآن شرفیت میں جب قدر دعا ہے ۔ سب کے شروع میں ربّنا ہے ۔ صوت بعض دعا ہے کہ اس کے شروع میں ربّنا ہے ۔ صوت بعض دعا ہے کہ اس کے شروع میں ربّنا ہے ۔ صوت بعض دعا ہے کہ اس کے شروع میں ربّنا ہے ۔ صوت بعض دعا ہے کہ اس کے شروع میں ربّنا ہے ۔ صوت بعض دعا ہے کہ اس کے شروع میں ربّنا ہے ۔ صوت بعض دعا ہے کہ اس کے شروع میں ربّنا ہے ۔ صوت بعض دعا ہے کہ اس کے شروع میں ربّنا ہے ۔ صوت بعض دعا ہے کہ اس کے شروع میں ربّنا ہے ۔ صوت بعض دعا ہے کہ اس کے شروع میں ربّنا ہے ۔ صوت بعض دعا ہے کہ اس کے شروع میں ربّنا ہے ۔ صوت بعض دعا ہے کہ اس کے شروع میں ربّنا ہے ۔ صوت بعض دعا ہے کہ اس کے شروع میں ربنا نہیں مثلا قبل اللّٰه ہُ مَدِّ مَالِكُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه ہُ اللّٰه عَلَى اللّٰهُ اللّٰه اللّٰه اللّٰه ہُ اللّٰه اللّٰه مَالِكُ اللّٰه اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَالِكُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَالِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَالِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ

عِيسَى ابُنُ مَوْيَعَ اللَّهُ مُكَالِكُمُ مُكَارِينًا.

اس واسطے کریے دعار آمخفزت ملی النتر علیہ وسلم کی ہے اور آمخفرت ملی النتر علیہ وسلم عارف کا مل
ہیں اور آمخفرت ملی النتر علیہ وسلم کی معرفت افتصلی غایات بحث بہنچتی ہے اور اس سے وہ سر کھی معلوم ہوتا
ہیں اور آمخفرت میں ہے کہ حضرت عیلئے علیہ الت لام نے مائدہ نازل ہونے کے لئے دعامی تواس کے شروع
میں اللہم اور رہنا دونوں ہیں تواللہم باعذبا را بہنی معرفت تا مہ کے کہا اور رہنا باعذبار حواریس کی معرفت کے کہا
کران لوگوں نے کہاکہ النتر تعالیے مائدہ نازل فرمائے اور ان لوگوں کی معرفت کا مل ناتھی۔ ورید مائدہ نازل جونے

مسلة سوال ذكرتے -

خصرعليالسلام سي كهاستَجِدُنِي إنْشَآر الله مِنَ الصَّابِدِيْنَ ه

یعنی فریب ہے گراگرفدانے چانا تو آپ مجھ کو صابرین سے پائیں گے اور با وجو داس کے کہ حفرات موسلی علیہ لسلام نے انشار اللہ کہ اسگران کی مٹرا د پوری نہوئی سینے صبر نہ کریسکے۔

جواب : مدارك التنزل من جوبه عديب مكهي سع و صحيح ب اور خاطر مبارك مين جو خديد كذراسب واس كاجواب يرسع كرحفرت موسىء فالشار المربمقا بالبيضعلم كها تفايعنى بمقا بارحفرت خفرس كهاتفااور جضرت خصر عليه السلام باعتبار علم لدنى حضرت موسى عليالت لام كے اس وقت معلم تھے . اور حضرت خفرعليالسلام ف بتأكيد فرايا وإنك كن مَنْ تَسْطِيعَ مُعِي حَسَبُرًا يعني تعقيق كدات بركز مير الما تقريمة میں صبرت کرسکیں گے لیکن حضرت موسلی علبالسلام نے اس نول کے خلاف اور فرما نبرداری سے منافی کہا کم سَتَحِهُ فِي اُنشَاءُ اللَّهُ مِنَ الطَّابِوِينَ بِيعِنَ وَلِيب سِي انشاء التُّرتعاليٰ اَبِ مجه كوصابين سيب پایش کے توجونک حضرت موسی علیدالسلام نے لینے استا داور معلم سے خلاف کہا اور اس قول میں انشاراللہ فر مایا - اس و اسطے اس کا انزمنزتب نه مبوا اور اس کی برکت میشرنه موئی بینے آپ کی مرا د حاصل نه موئی ۔ عاصل كلام يدكر حضرت موسى عليالسلام في ابتدارً انشارا لتدنه فرمايا "اكداس كي اثير ميوتي . بكير حضرت خضر علیدالسلام سے تاکیدی کلام کی رومیں فرمایا . اس وجہ سے اس کی برکت موعود کا اثر نہ ہوا ، اور ریمی کہا جاسکتا ہے کہ اس وقد ت حق تعالے کی توجہ دوسیغیروں سے کلام کی جانب ہوئی۔ اور حضرت خضرعلیالسلام سے کلام میں صبر کی نفی تھی اور عربیت سے فاعدے سے موافق وہ کلام تاکبدی تنا در حضرت موسی علیالسلام سے کلام سے آئنده كي المنصر كاثبوت مواتفا وروه كلام شيت اللي ك ساته مقيد ها وسرى ففى كى مورت ميل حضرت خضرعلبالسَّلام كى تكذيب نه موتى تقى تواس وجه سے الله تعاسا كے نزد كيا صبرى نفى ارج نابت موتى -صريب مذكورس جمعنمون مفهوم موتاب وه اس صورت يبهد كجس كلام مي انشاء التر مذكورم وه معايض اس كلام كانه موكدوة فطعى القدق مو-مثلاً كوئى كهے كه انشار الترفيامست نه موگى - يا يہ كہے كر انشا رائٹرالولہب ى مغفرت بوجائے گى- اور انشاء الله د جال نه آئے گا ۔ تو ان صور نوں میں انشاء الله کهنا لغوہ اور لغوکا

بوال: إِنْ تَمْسَسُمُ حَسَنَةٌ تَسَوُّهُ مَوْ مَا ثَصَابُهُ اللهُ اللهُ

جواب: فرمايا الشرتعاليان :-

اِنْ تَمْسَسُكُمُ حَسَنَهُ كَسُوُهُ مَ وَإِنْ تُصِبُكُمُ مَسَيِّتُ ثَبَّ يَفُرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصُبِرُوا اَتَّتَ قُلُ لَا يَضُنَّوُكُ مُركِينُهُ هُ مُ شَيْدًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعُ مَلُونَ نِجِيبُطُهُ بینیاگرتم لوگوں کی بہتری ہوتی ہے توکفا دکو بڑا معلوم ہوتا ہے اور اگرتمہا دی بڑائی ہوتی ہے تو و ہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور اگرتم لوگ صبر کروا ورتقوٰی اختیا رکرو تو ان لوگوں کے مکرسے تمہا را کچے نقصان نہو گا پنجتیت کہ الٹر تعالمے جو وہ لوگ کرتے ہیں اس رمجے جا ہے ۔

اس آیت میں بمائیمُکُونَ مُجِیُطُ قرارسبغہ کی قرانت میں ہے کہ ان کی قرانت بالاتفاق سب روایات میں متوانز ہے اور ان ہی کے قول کے موافق منجملہ دس قرأ ہ سے باتی تین قراً ہے کابھی قول ہے ۔ دہ نین قرار دہ میں سر قرأ ہے کہ میں ہوں نہ میں نہ میں نہ اللہ میں نہ اللہ دہ میں میں اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں

ہیں کران کی قرأ ہے تے تواتر ہونے میں علمار میں اختلاف ہے۔

ما تعملون محیط خطاب کے ساتھ ہے اور یا بدالتفات ہے یا قل ہم بہاں مقدّر ہے، بداتحاف کی عبارت کا تعملون محیط خطاب کے ساتھ ہے اور یا بدالتفات ہے یا قل ہم بہاں مقدّر ہے، بداتحاف کی عبارت کا ترجمہ ہے اور مہی امرفریش الحروف میں سورہ ال عمران کی تفنیر میں ہی کہ مقدم ہوا ترک میں مذکور ہے کہ اس کہ اور عدم تواتر کے قرام کی تین تشہیں ہیں ۔

ایک قیم دمہے کراس کے تواٹر پراتفاق ہے -افروہ قرار سبعہ کی قرآت ہے اور قرار سبعہ

دوسری می وہ ہے کہ اس کے تواتر میں اختلاف ہے اوراضے اور مذہب مختار بہے کہ وہ قرأة میں متحادیہ ہے کہ وہ قرأة میں متحادیہ ہے کہ وہ قرأة میں متحادیہ ہے کہ دہ قرأت ہے متحادیہ وئے ہیں۔ محمد متحادیہ و کے ہیں۔ متحادیہ و کے ہیں متحادیہ و کے ہیں۔ متحد میں متحد میں متحد ہوئے ہیں۔ متحد محدد ہوئے ہیں۔ توقراد

سبعه كافرأة سب پرمقدم سے اورابيابي ابو حجفري قرأت بھي ہے اوريہ قول بمنا بعت كتاب اللطائف ك کہاگیاہے اور ہی میری مراد اصل سے لفظ سے ہے تواگرچار قرامی موافقت کسی فارسی نے کی ہے تواس قرأة كے بعد بیں نے كہاہے كرمثلاً حسن نے ان لوگوں كى موافقت كى ہے اور اگران كى مخالفت كى ہے تو ولم ، میں تے کہاہے۔ کمثلاً برحس سے اس طرح روابیت ہے۔ بہضمون کتا ب مذکور کے مقدمہ کی عبارت کا ہے تذبہ سب جوہم نے صاحب اتحاف کا کلام نقل کیا ہے اس سے معلوم ہواکہ عتبہ کی وہ قرآ ہ ہے کہ اس برجودہ قراء کا اتفاق ہے مگرحسن بھری کا اتفاق ابک روابہت ہیں نہیں اور مطوعی نے جو اعمی سے روابہت کے مع تواس دوایت می اعمش کا بھی اتفاق ہیں میں یہ کہ یہ دیکھی ہیں . نشرا ورطیبۃ البشراوراس کی مشرح شاطبی اور اس کی مشرع کم ابن قاصح کیسے اور اسس کی شرح کر ملاً علی فاری رہ کی ہے اور اسس کی دوسری تعبی سروح تواس لفظ میں ان كتابون مين اختلاف كا ذكر نهين يه قوى دبيل اس كي بها تعميد كوراً وتناذب اورقرارعشره كي قرأت مصفارج مي توقراء سبعه كاكيا ذكر ميه اوراس كى ائيداس مي بهوتى مي يرشرةً وعز باحفاظ كالغاق اس برسے مبدانع من اوروہ مصاحف جوقرار سبعہ کے سامنے مکھے گئے ہیں ، وہ بھی میں نے ويحصفيكن كسى ميں بِسَا تَعَسُمَكُونَ مَه إِيا ببضاوى كاعبارت سنة ظاهرًا معلوم موتا جه كربِمَاتَعْسَمَكُونَ قرأة متواتره بعيديكي م في تحقيق كى تومعلوم مواكه وه كشاف سيمنقول مع اور بلاشك صاحب كشاف كواس مقام ميں وہم بروكيا ہے - اوراسى بيبيضاوى نے اعتماد كياہے اوراس سے نقل كياہے - امام رازى صاحب تفسيركبيرن وونون قرأة ذكرى مي اورعتبه ى فرأت يهك ذكرى سصة اسسيع يمعلوم موتاب كعتبه ك فراة متواره سب . مگرتفنيركبيرس يه مذكورنهين كريد دونون قرايش كس كارى كى بين اورايا بى صاحب بشرف عنبه كي قرأة سے جو ثابت ہے۔ اس كي تفير مكھي ہے اورخطاب كے ساتھ جو قراء ق ہے اس سے لغرمن نہیں کیاہے۔

حاصل کلام بیکرویم کی نسبت صاحب کشاف کی طرف کرنا بہترہے ۔ اس سے کدان انگری مختین میں شبہ کیا جائے کران حضرات نے اپنی عمراس فن میں نسبر کی اوروہ اس فن کے اہل ہیں اور صاحب کشاف اس فن کے اہل سے نہیں ہیں ۔ یہ وہ صنمون ہے کہ خود کہا ہے اور لینے قام سے لکھا ۔ فقیر عبدالعزیز وطوی عمری

موال : ایایه التیم و توسیم می الدار التیم و التیم الت

الله تعليف فرطاسه : يَاايَّهُ النَّبِيُّ قُلُ لِازْوَاجِكَ إِن كُنْ تُنَّ تُودُنَ الْحَيْوةَ الدُّنِيَا وَدِينَ نَتَهَا فَتَعَالَيْنَ الْمُثِلِّ عُكُنَّ وَأُسَرِّ عُكُنَّ سَدَاحًا جَمِيْلًا هِ (الاحزاب) یعنے اسب فیم بولا اللہ علیہ وسلم اپنی بیولوں سے کھیئے کر اگرتم دنیا کی زندگانی اور اس کی زمینت

ہا جہتی ہو تو آؤ میں تم کو فائدہ پہنچاؤں اور رخصت کروں تم کو بہتر رخصت کرنے کے طور پر۔

ھا فظ عسقلانی نے کہا ہے کر تخییہ کی آبیت ساف ہے کے اوائل میں نازل ہوئی اور دمیاطی کا بھی بھی تول

ہے اور بیں قول معتبر ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ امر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصد حضرت ابن عباس بنے نے روایت

گیا ہے اس سے تابت ہوتا ہے کر یہ قصد فتح کم کے بعد مہوا اور حافظ ابوالفضل عراقی عتبہ کے نزدیک تابت

ہے برتنجی یہ کے بعد ساف میں اسخفرت صلے اولٹر علیہ وسلم نے اپنی از واج کے سابھ ایلا مکیا تھا۔ اور اس کے معارض وہ روایت ہے کہ ابن ابی شیعبہ نے عبد اللہ بن شاود کی روایت ذکر کی ہے کہ اسخفرت صلی اللہ علیہ وسلم منے دور میں سے کہ است میں کا می بیا اور حضرت ہور یہ کے سابھ میں نکاح کیا اور حضرت ہیں نکاح کیا اور ایسا ہی جب خیبہ سے رجوح فرمایا تو سے میں صفیہ رہنے کے سابھ نکام کیا۔ تو اب علا در کے نزدیک راج کیا ہے اور صفیح بخاری میں حضرت اللہ میں صفیہ رہنے کے سابھ نکام کیا۔ تو اب علا در کے نزدیک راج کیا ہے اور صفیح بخاری میں حضرت اللہ میں صفیہ رہنے کے سابھ نکام کیا۔ تو اب علا در کے نزدیک راج کیا ہے اور صفیح بخاری میں حضرت اللہ میں صفیہ رہنے کے سابھ نکام کیا۔ تو اب علا در کے نزدیک راج کیا ہے اور صفیح بخاری میں حضرت اللہ میں صفیہ رہنے کہ اور ایت ہے دور صفیات کا میں حضرت اللہ میں صفیہ رہنے کہ اس صفیہ رہنے کہ اس صفیہ رہنے کیا ہے اور ایت ہے کہ اس صفیہ رہنے کہ اب

إِنَّهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ واَصَحَابِهِ وسَلَّمَ سَقَطَ عَنُ فَدَسٍ فَجُحِشَتُ سَاتُهُ وَالْمَحِنُ بِشِّنَائِهِ شَهُ مَّنَا غِجُكِسَ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ فَانَّ اَصْحَابَهُ يَعُودُونَهُ وَصَلَّى بِعِ

جَالِسًا وَهُ مُونِيًامُ ١٠٤

یعنے آنخفرت صلّے اللہ علیہ وسلم گھوڑ سے سے گرگئے تو آنخفرت صلّی اللہ علیہ وسلم کی پیٹہ لی میں خواس کے اللہ علیہ وسلم کی پیٹہ لی میں خواس کے اللہ کیا اور آپ لینے بالا خلنے پرتشریون مخرات تھے اور وفی آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم سے اصحاب عیادت کے لئے آنے تھے تو آنخفرت ان کو کھڑے تھے۔ ان کوکول سے سے اور وہ کوک کھڑے ہے ہوکر نما زیڑھے تھے۔

برترجمه حدیث فدکورکا میں ایر شبہ و تامیع کے اس میں ایر شبہ و تامیع کے اس کو اس کا کہ کو اس کے ا

جواب : ان علمار نے جو تکھا ہے کر تخیر اور ایلاء کا قصر اور میں موا۔ تو اس کے متعلق نوا

امري

نلیسلامریہ ہے کہ ابو بجرنقاش نے اس آبت تخییری شان نزول ذکر کیاہے کہ حضرت ام سلمہ عانے انحفر ملی الشرعلیہ وسلم سے صفرت میں درہ نے حلہ بہانیہ ملک اور صفرات میں الشرعلیہ وسلم سے صفرت میں درہ نے حلہ بہانیہ طلاب کیا اور حضرت ام جبیبہ ہونے استحولی کھرا اور میں کی چا در طلاب کی اور حضرت ام جبیبہ ہونے سے حولی کھرا اطلاب کیا اور ایسا ازواج مطہرات میں سے مراکیہ نے استحضرت صلے الشرعلیہ وسلم سے کوئی چیز طلاب کی سواحضرت عالیہ ہے کہ آب نے کھوللب نہیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ سواحضرت عالیہ ہے کہ آب نے کھوللب نہیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ حب ان سب ازواج مطہرات کا اجتماع آنحضرت صلے الشرعلیہ وسلم کے پاس ہوگیا۔ تب تخییر کا واقعہ وقوع میں آیا۔ اس وجہ سے پھر بات مشا ہمرا بل سیر کے نزد بک نابت ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔

یہ جوسوال میں مُرکورسے کہ اس کے معامض وہ روابت ہے کہ ابن ابی شیبہ نے عبد اللہ بن شدادی روابت ذکر کی ہے کہ اسخفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے تخییر کے واقعہ کے بعد حضرت ام حبیبہ اور حضرت جویریہ بان کے سابھ نسکاح کیا۔ اسی

شایدیه کلام اس خص کے کلام سے نقل کیا گیا ہے کہ اس نے ابن ابی شیبہ سے نقل کیا ہے ۔ ورہ ابن ابی شیبہ کی دوابیت اس طرح ہے :۔ اَخُبَرُنَاعُبَيُهُ الله عَنُ إِسْحَائِيكُ عَنِ السَّهِ فِي عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ سَنَدٌ ادِى نَوَلِم تَعَالَ وَلَا اَنْ تَبَدُّلَ بِهِ فَي مِنْ اَزُواج مَثَالُ ذَالِكَ لَوْطَلَّقَهُ ثَنَّ لَهُ يَجُولَ لَهُ اَنْ يَسْتَبُولَ وَتَدَكَانَ النَّرِينُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ بَيْنَ كِعْ مَا يَشَاءُ بَعُهُ مَا نَوْلُتُ وَتَحْتَهُ فِنسُعُ رِنسُويَة وَتَذَوْجَ بَعْهُ كَهُ أُمَّ حَبِيبَهُ وَمِي يَدِي عَهُ مَا يَشَاءُ بَعُهُ مَا نَوْلُهُ وَتَحَدَّهُ وَنسُعُ اللهُ وَيَعْدَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَمُعَودَ مِن اللَّهُ وَمُعَلِيهِ وَاللَّهُ وَمُعَلِيهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَمُعَالًا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْتَلُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللل اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللل

نزجمہ : بینے خبر دی مجھ کو عبیداللہ نے اورا نہوں نے روایت کی اسرائیل سے اورا نہوں نے روایت کی سری سے اورسدی نے روایت کی عبداللہ بن شداد سے اس آئیت کی تفسیر میں وَلَا اُنْ اَبَدُ لَ بِهِ بَ اَنْ اَوْرَجِ مَعْہِ اللّٰہ بِنَ اَلٰہ وَلَمُ اللّٰہ بِنَ اللّٰه عِبْداللّٰہ بِنَ اللّٰه علیہ وسلم از واج مطہرات سے سے سی گوطلاق دیویں تو اسخفرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے سلے حلال نہیں کر اس کے عوض دو سرا نے کا حری .
اور اسخفرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم اس آئیت کے نازل ہونے کے لعد عبن عورت سے ساتھ جا متنے تھے نکاح کرتے ۔ اس کے عورت سے ساتھ جا متنے اس اس اس اس اس اس اس اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے نازل ہونے کے لعد عبن عورت سے ساتھ جا متنے اس کے بعد حصرت ام جبیہ نا اور حصرت ہو رہ بی نواز واج مطہرات نفیں ۔ اور اس کے بعد حصرت ام جبیہ نا اور حصرت ہو رہ ہو کے ساتھ دنکاح ہیں نواز واج مطہرات نفیں ۔ اور اس کے بعد حصرت ام جبیہ نا اور حصرت ہو رہ ہو کے ساتھ دنکاح کیا ۔

علمار نے کہاہے کہ اس روایت میں غور کرنا چاہیئے تاکہ مطلب ظاہر ہوجائے اور معارضہ اور فساد وفع ہوجائے۔ روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ دَتَدُدَّ جملہ حالیہ ہے اور قد کا لفظ مقدر ہے اور برجملہ معطوف ہے دیے تئہ دِنے دِندَی پر کہوہ بھی جملہ حالیہ ہے۔ اس واسطے کہ نواز واج مطہرات کا انحفرت سے معطوف ہے دیے تئہ دِند وفت میں ہونا محقق نہیں ہوتا ہے بسبب ہونے ان دونوں ازواج طہرا کے انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایک وقت میں جینا بخہ برا مرحفی نہیں ، زیدبن ارقم کی جوروابیت سوال میں فرکو ہے اکھ اسے نکھیں کہ دوکس کتا ہے میں بے نام وہ کتا ہے بہاں دیکھی جائے لیکن یہ قول نہا بیت معارض ہے ان علم ہے تول سے کران کا اور ذکر مواجع کہ :۔

سخنے کا قصہ صحیح بخاری اور صحیح سلم اور سندا حمد وغیرہ میں اس طرح ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ کم بلازم بیر فیج ب صورت عائشہ رصنی اللہ عنہ اکواس آبیت نخیے کے موافق اختبار دبا تو حضرت عائشہ ہ سے فرما یا کہ تم بلازم بیر ہے کہ عبلت کرو ، اس وقت تک کہ لینے والدین سے اجازت ہے کراں بارہ میں اپنی دلئے فالدین سے مشورہ کرلو ۔ بعنی لینے والدین سے مشورہ کرلو ۔ بعنی لینے والدین سے مشورہ کرلو ۔ بعنی لینے والدین سے مشورہ کرکے اپنی دائے فال مرکز ا اور اس میں شبہ نہیں کہ ام دو بائ شدھ یا سال مدھ ہجری میں فوت ہوئی جسیا کہ است میں ایس میں اور میں نہ کورہے تواس سے لازم آ ناسے کر سخنے کے والدین مولی دفات میں نہ ہوئی اور قسطلانی سے قبل ہوا ۔ اس کا جواب قسطا انی نے یہ دیا ہے کہ ام رو مان مؤی ونات سال مولی اور قسطلانی نے حتی مشکنا ہوئی آبو کیا ہے کہ ایس میں نہوئی اور قسطلانی کے قول اور میں موا ۔ یہ صنمون قسطلانی کے قول ام رو مان کی وفات سال مولی قسطلانی کے قول ام رو مان کی وفات سال مولی قسطلانی کے قول ام رو مان کی وفات سال مولی قسطلانی کے قول ام رو مان کی وفات سال مولی قسطلانی کے قول ام رو مان کی وفات سال مولی قسطلانی کے قول ام رو مان کی وفات سال مولی قسطلانی کے قول ام رو مان کی وفات سال مولی قسطلانی کے قول ام رو مان کی وفات سال مولی قسطلانی کے قول ام رو مان کی وفات سال مولی قسطلانی کے قول ام رو مان کی وفات سال مولی قسطلانی کے قول ام رو مان کی وفات سال مولی قسطلانی کے قول ام رو مان کی وفات سال مولی قسطلانی کے قول ام رو مان کی وفات سال مولی قسطلانی کے قول ام رو مان کی وفات سال مولی اسلام کی وفات سال مولی کی مولی قسطلانی کے قول میں ہولی کیا مولی کی مولی کیا کیا مولی کی مولی تولی کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کیا کہ کیا کہ کو اسلام کیا کو ام کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کو ان کیا کہ کو کیا کہ کا کیا کیا کہ کا کو کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ ک

کا ہے اور آپ جیسے جید علمار پر مخفی نہیں کرید کر دا ولی نہیں بکداس کے خلاف نا بت ہے اس وا سطے ام کو مان کا کہ وفات سلے حدید ہوئی۔ اور اس کے خلاف کسی نے نقل کیا نہیں ہے۔ بلکہ واقدی سے منقول ہے کر اگر نابت ہوا کہ اور اس کے خلاف کسی نقل کیا نہیں ہے۔ بلکہ واقدی سے منقول ہے کر اگر نابت ہوا اور یہ ہوا اور یہ کہا ہے کہ جنہ کہ وفات سلے موسی ہوا اور یہ کہا ہے کہ جب اللہ تعالیہ وسل کو فتے دی ۔ اور قر لیظہ اور نفیر رفیخ حاصل ہوئی ۔ تو انحق صلے اللہ علیہ وسل کو فتے دی ۔ اور قر لیظہ اور نفیر رفیخ حاصل ہوئی ۔ تو انحق صلے اللہ علیہ وسل کی ازواج مطہرات نے گان کیا کہ انحفرت صلے اللہ علیہ وسل کی ازواج مطہرات کے خورت صلے اللہ علیہ وسل کے گر دبیٹے میں اور کہا کہ ہے۔

یارسول الکرکسلری اور قیصری لوکیاں زلورا ورحلہ یعنے عمدہ کپوا بینتی ہیں اورہا سے فاقے اور تنگی کی جو حالت ہے وہ طا ہر ہے کہ آپ ملاحظ فریا تے ہیں اور اس کے بعد اور کھی بی تقد ہے اور اس وجہسے نظم قران کے سیم سے میں وقت سینے میں وقت سینے میں اس تخییر کے واقعے کا ذکر معد ذکر فتح قر نظیہ کے ہو اس کے ہیں اور اس آبیت میں ہے ۔ وَاَوْدَ اَتُنْ کُمُدَا دُصْنَا اللہ مَدُودِ یَادَ اُسُدُ وَا لَا اُسْدُ نَالًا

نے مالک کر دیا تم لوگوں کوان کفاری زمین اوران کے دیارا وراموال کا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ الیسے اشکالات و فائع کی تاریخ میں ہدت ہیں اور نہایت مشکل ہیں جنانچہ یہ بہر کی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے اورعلما مسنے جو تطبیق سے وجوہ ذکر کئے ہیں منجملہ ان وجوہ کے اکثر وجوہ درست نہیں اورائٹر کے لئے صاحب سیرۃ شامیہ کی نیکی ہے کر روایات مختلفہ کی تطبیق میں نہایت کو کشش اورجانفشانی کی ہے ۔ اوروہ روایات سے فافل نہ رہے ۔ فی الحال وہ کتاب یہاں موجود نہیں۔ اگر ایس میں و کیھنا چا ہیئے ۔ اس سے تشفی ہوجانی ہے ۔

آ تخفزت صلی الترعلیه وسل کے گھوڑے سے گرنے کی جو حدیث ہے تواس میں تجھا شکال نہیں اس واسطے کہ احتمال ہے کہ دومرتبہ کھوڑے سے گرنے کا اتفاق مہوا ہو۔ ایک مرتبہ مصدھ میں اور دوسری

مرتبيجب إبلا م كاواقعه مبوا نفا . والتراعلم

ایک دوسرافضہ بھی ہے کہ وہ ایلامک قصہ کے مشابہ ہے یہ یہ یہ کہ حضرت ابن عباس طنسے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت امیرالمؤمنین عمر فاروق رضی المدعنہ سے پوچھا اس وقت جبارہ حضرت عمر فاروق رضی المدعنہ سے پوچھا اس وقت جبارہ حضرت عمر فاروق رضی المدعنہ سے پوچھا اس وقت جبارہ حضے اللہ عجہ سے والبس تشریقی ہے ۔ ان دونوں ازواج مطہرات کا حال کہ ان حضرات نے انحضرت میں ہے ۔ کہ علیہ وسلم سے بیت کی تھی ۔ بیت تعلیہ وسلم سے اپنی ازواج مطہرات کو جندون کے لئے ترک فروایا تھا ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کہ کو رہ سے المنہ علیہ وسلم سے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دی ہے ۔ حتی کہ حضرت عمرضی اللہ تعالیہ عنہ آگئے ۔ اور مطہرات کو طلاق دی ہے ۔ حتی کہ حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ آگئے ۔ اور مطہرات کو طلاق دی ہے ۔ حتی کہ حضرت عمرضی اللہ تعالیہ عنہ آگئے ۔ اور مطہرات کو طلاق دی ہے ۔ حتی کہ حضرت عمرضی اللہ تعالیہ وسلم اور یہ فصرطول

ہے۔اس میں شبہ نہیں کیہ واقعہ فیم میں ہوااس واسطے کہ اس واقعہ کی روایت کے سٹر وع میں ہے کاس وقت ملوک عنسان سے ایک بادشاہ کے آنے کا خوت ہم لوگوں کو تھا۔ یہ اس واسطے خبر معلوم ہوئی کہ وہ ہم لوگوں کی طرف آنا چا ہم السے تو ہم لوگوں کا دل اس کے خوت سے ہولناک تھا کہ ناگاہ میرے یا رانصاری نے دروازہ کھو نکا کہ آج ایک امرو تو رع میں آیا ہے۔ میں نے کہاکیا عنتانی آیا ہے ؟ تو کہا نہیں بکہ اس سے بھی زیادہ ایک امر عظیم الشان وقوع میں آیا ہے۔ میں نے کہاکیا عنتانی آیا ہے ؟ تو کہا نہیں بکہ اس سے بھی زیادہ ایک امرعظیم الشان وقوع میں آیا ہے۔ میں آخر قصد تک اس روایت میں فرکور سہے۔ اور اس میں سلم سنبہ نہیں کہ عنسانی کی آمد کا خوف سے میں ہوا تھا۔ اس کے بعد نازل ہوئی۔ البتہ سند عبد بن جمیدا ورجی ہے سلم فرکور نہیں کروو بیمیں اس قصے کے آخر میں ہے کہ بعد نازل ہوئی۔ البتہ سند عبد بن جمیدا ورجی ہے سلم اورتفیہ ان مردو بیمیں اس قصے کے آخر میں ہے کہ ؛۔

راوی کابیان ہے ۔ کہ میں نے کہا کہ یارسول اللہ صلے اللہ تعلیہ والہ واصحابہ وسلم آب بالا فانے برصون ۲۹ اسیس ون رونق افروز سہے نو آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ کہمی انتیس ون کا بھی ہوتا ہے ۔ میضمون اس روابیت کا ہے کہ اسمیس یہ قصہ فرکور ہے اگر بعض رواہ کو وسم نہ ہموا ہموتہ مہوتا ہے کہ دوسرا ایلا متصا اوراس نا مرتبط بین کسس طرح وی جاسکتی ہے کہ سابق ایلا راس وقت ہموا تھا کہ جب آلمنے فرت صلے اللہ متصا اور بدوا قعہ صدھ میں ہموا تھا اس وقت محضہ میں ہموا تھا ۔ اسس وقت حضرت ام رومان رہز فرقہ میں اوراس کے بعد آلمنے فرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میں موا تھا ۔ اسس جیدبرہ اور حضرت ہوریہ کے ساتھ نکاح کیا اور اس کے بعد آلمنے نیہ کی آبیت نافل ہوئی اور اس ایلا رکا سبب جیدبرہ اور اج مطہرات نے آلمنے شرت صلے اللہ علیہ وسلم سے مال اور دنیا طلب کی تھی اور بدا بلادام رومان کی وفات کے بعد موا تھا ۔ کو اس وقت نواز واج مطہرات کا احتماع آلمنے شرت صلے اللہ علیہ والہ واصحا ہم وسلم کی وفات کے بعد موا تھا ۔ کو اس وقت نواز واج مطہرات کا احتماع آلمنے شرت صلے اللہ علیہ والہ واصحا ہم وسلم کی وفات کے بعد موا تھا ۔ کو اس وقت نواز واج مطہرات کا احتماع آلمنے شرت صلے اللہ علیہ والہ واصحا ہم وسلم کی وفات کے بعد موا تھا ۔ کو اس وقت نواز واج مطہرات کا احتماع آلمنے شرت صلے اللہ علیہ والہ واصحا ہم وسلم

کے پاس ہوگیاتھا۔

یہ ایلاءاس وفت نر ہواتھا کر حب آنخفرت صلے اللہ علیہ واصحابہ وسلم گھوڑ ہے سے گرہے سے اور ختا یہ آنخفرت صلی اللہ علیہ واللہ واصحابہ وسلم نے تخیر کی آبیت اس ایلاء کے بعد بھی سنائی تھی ۔ تواس سے بعض لوگوں کو گمان ہوا ہے کہ تخیر کا واقعہ سے بھی ہواتھا ، بلکہ روا بایت کے تتبتع سے ظاہر مہونا ہے کہ جب آنخفرت صلی اللہ علیہ والم واصحابہ وسلم عبدید نکاح فرماتے سے اس مخفرت صلی اللہ علیہ والم واصحابہ وسلم عبدید نکاح فرماتے سے الاست فرایا کرتے تھے تاکہ زوجہ طہرہ جدیدہ وسلم کے حضور میں ازواج مطہرات جمع مہوتی تغییں ۔ تو تخیر کی آبیت کا وست فرایا کرتے تھے تاکہ زوجہ طہرہ جدیدہ کو تبلیغ ہو جائے اور سابق کی ازواج مطہرات کو تاکید موجوبائے ۔ اس بیان سے وہ اشکال بھی دفع ہوجا آب جو صحاح کی دورواینوں میں ہے کر ایک روابیت ابن شہاب کے طراق سے ہے کر روابیت ہے عروہ بن زبریت اور انہوں نے روابیت کی حضرت عائشہ سے برائ مخضرت ملے اللہ علیہ والہ واصحابہ وسلم کی باقی سب از واج مطہرات نے حضرت عائشہ میں کہ اس امریس کر سب نے آنخفرت صلی اللہ علیہ والہ واصحابہ وسلم کی باقی سب از واج مطہرات سے حضرت عائشہ سے برائلہ واصحابہ والم کی باقی سب از واج مطہرات سے حضرت عائشہ طرات سے حضرت عائشہ میں کہ میں کہ اس امریس کر سب نے آنخفرت صلی اللہ علیہ والم واصحابہ والم کی باقی سب از واج مطہرات سے حضرت عائشہ دوالہ واصحابہ والم کی باقی سب از واج مطہرات سے حضرت عائشہ میں کر سب نے آنخفرت صلی اللہ علیہ والم واصحابہ والم کی ایک سب از واج مطہرات سے حضرت عائشہ میں کر سب نے آنخورت صلی اللہ علیہ والم واصحابہ والم کی ایک سب کی کر واج سب کے اس امریس کر سب نے آنخورت صلی اللہ علیہ والم واصحابہ والم کی ایک سب کر ایک میں کر سب کے ایک کر واج سب کی کر واج سب کر ایک کر واج سب کر واج سب کر واج سب کر ایک کر واج سب کر

كواختياركبااورازو اجمطهرات سيكسى في دنيااختيار منى -

دوسری دوایت بیرب کابن اسحاق نے دوایت کی ہے کہ فاظمہ بنت ضحاک بن سفیان کلابی کان کے ساتھ انتخطرت صلے اللہ علیہ والم واصحابہ وسلم نے مشدھ میں نکاح کیا انہوں نے دنیا اختیار کی توان کی عقل جاتی دمیں اور ہے ممل بات کرتی تھیں اور کہ تی تھیں کہ میں شقی ہوں اورایسا ہی پہنچر روایت کی ابن سعد سنے عمر بن سعید سے اورانہوں نے روایت کی لینے باپ سے اورانہوں نے روایت کی لینے دا واسے . گرانہوں نے کہاکر انہوں نے اپنی توم کوا ختیار کیا تو بھروہ کہ تی تھیں کرمیں شقی ہوں ۔

به جواب اس سوال کاہمے۔ اس وفنت بحالت انتشار سو اختلال حفظ وا دراک اس قدر میں مکھ سکاا وراس میں اور نسکات باقی ہیں کہ آپ جیسے علماء پر مخفی نہیں یسٹ مکم الٹر تعالیے وابقا کم والتلاً

اوّلاً واخرًا

موال : وَهُوَالَّذِي خَكَ السَّهُ وَالْاَرْضَ فِي سِسَّتَةِ النَّامِ - الِهِ الم سے مرادونیا کے دن میں یا بھتے برفعات میں استعمال ہواہے -

جواب: وَهُ وَالَّذِى حَدَلَىَ السَّهُ وَتِ وَالْاَرْضُ فِي سِنَّةُ التَّالِمِ الْحَ ترجه: بعنى الله تعالى وه ذات مع كراس نے آسمان اورزمین جھودن میں پیدا كئے -ان ایام سے وہ ایام مراد نہیں كران ایام میں حضرت آدم علیا استکام بعر عصر کے پیدا كئے گئے تاكر یضورت

ان ایام سے وہ ایام مراد نہیں کران ایام ہی حضرت ادم علیہ اسلام بعر عصر کے بید لئے سے الدیمور سے مواد کہا جائے کے ایام مراد نہیں بھا یام سے مراد دفعا سے مراد دفعا سے کہاں ہے۔ ایام مراد بیں بھا یام سے مراد دفعا سے مراد دفعا سے میں بیعنے چے دفعہ کرنے چیا گئے۔ بینا کنچہ ان دفعا سے کی تفصیل سورہ سی مرکور سے اور تفسیل فی تالی بھر اس کی مشرح کا مل طور پر فدکور ہموئی ہے ۔ اس وقت حواس در سبت نہیں اس وجہ سے ممکن نہیں کروہ تعین مصودہ سے نقل کی جائے ۔ یہ موصودی ہے ۔ حک آب الترقیقی کے قوم السی بھر اس وجہ سے ممکن نہیں کروہ تعین اس بور اس کی مشرح کا مل طور پر فدکور ہموئی ہے ۔ حک آب الترقیقی کے قوم السی بین کی گئیں ۔ اور آسمان اور زمین بیدا کی گئیں ۔ اور آسمان اور زمین بیدا کرنے میں ایسا اتفاق میں ایسا اتفاق میں ایسا اتفاق میں ایسا اتفاق میں جائے دور زمین کے بیدا کرنے میں ایسا اتفاق میں جائے دور زمین کے بیدا کرنے میں ایسا اتفاق میں جائے دور زمین کے بیدا کرنے میں ایسا اتفاق میں جائے دور زمین کے بیدا کرنے کے بہت دنوں سے بعد وجھتے سام میں جے مگر ذمین نے کہا ہے کراس صدمیت دنوں سے بعد وجھتے سام میں جے مگر ذمین نے کہا ہے کراس صدمیت دنوں سے بعد وجھتے سام میں جے مگر ذمین نے کہا ہے کراس صدمیت کے اسے میں دائیں خدشہ ہے دوسری یہ حدمیت بخاری میں ہے و در میں یہ حدمیت بخاری میں ہے و

 سوال: وَخَدْ الْمُورِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِين سعمرا وظامرى الدهابين بع يا باطنى ؟ جواب: وخير و خير المعترفي كالم المعتبلة اعتلى

یعنی الله تعالیے فرما تا ہے کہ جوشعنص میرے ذکرسے اعراص کرے گاتو قیامت کے دن اس کو

ہم اندھا اٹھایس گے۔

اس آیت کی نهایت قدی توجیهی بے کا بینائی سے مراد ظاہری نابینائی سے میکان وہ ظاہری نابیائی سے میکان وہ ظاہری نابیائی سے اور آخرت میں حقائی کے معانی اور صور کا سنے صور متنا سبہ اور است باح میں ہوگا تو باطنی نابینائی کہ دنیا میں ہم گئی کہ دنیا میں ہم گئی کہ دنیا میں ہم گئی کہ دنیا میں ہم کے آخرت میں ظاہری نابینائی کے صورت میں ظاہر ہموگا ۔ وہ لوگ لینے کو اندھا پا میک گئو توجیس کے کہ دَتِ لِعَدَ مَشَدُرَتُ فَیْ اَعْدُور دِیا بین کو اندھا کیوں اٹھایا ۔ یعنی یہ ظاہری نابینائی کیوں سے اور دنیا میں تو مجھ میں ظاہری بینائی کتنی سینے قاعدہ یہ سے کے جب کسی چیز کا اعادہ ہوتا ہے توسابی میں وہ چیز جیسی رہتی ہے اسی طرح اس کا اعادہ ہمی ہوتا ہے ۔ ان کو جواب دیا جا سے گا مرتم میں طلقا باطنی بنیائی شنقی ۔ بلاتم ایسا ہی ہمادی المی نابیائی میں دل کے نابینا کے دوہ باطنی نابیائی میں دل سے نابینائی کی صورت میں ظاہر ہموئی ہے ۔ اس واسطے کریماں باطنی امور کا ظہر وصور ظاہرہ میں ہواہے ۔

كَنَدَ اللِكَ اَنتُكُكُ ايَا مُّنَافَنْسِنتِهَا وَكَدَ اللَّكَ الْيُومُ سُّنسُل.

البعنے اللہ تعالیٰ فرمائیگا اوراسی طرح ہماری آیات تمہاسے پاس آئیں تو تم ان کو بھول گئے اورابیا ہی آئے ہوئ آج تم بھلا صیئے جاتے ہوئ

تواس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیخس دنیا میں جاہل تھا یافصدًا جہالت کا کام کرتا تھا۔ اگر آخرت میں بھی صرف اسی طرح جاہل اٹھا یا جائے تو اسس کی منزاکیا ہوگی۔ اوراس کے فعل برضرر کیامرتب ہوگا۔

اس کلام کے سیاق سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جوالٹرتعالئے کے ذکر سے اعراص کرتا ہے اس پا داش میں آخرت میں اس می مزایہ ہوگی ۔ اب یہ بیان کرتا ہوں کہ جب یہ کہا جا تا ہے کہ اعملی سے مراد کس آبیت میں ظام ری نا بینائی ہے تو اس آبیت اور دوم مری آبایت میں مخالفت ہوتی ہے ۔ مثلاً یہ آبیت ہے : ۔ آسیّے منے بِعِدہ وَاَبْصِر دَیْوَمَ یَا تُنُومَنَا لَکِنِ اِلطَّالِمُونَ الْبَدُمَ فِیْ صَنَا لَالِمَ مِنْ اِ

" یعنے کیاخوب سنتے ہوں گے اور کیا خوب ویکھتے ہوں گے حس دن آئیں گے ہارے پاس لین ظالم آج کے دن ظاہر گراہی میں ہیں " اور اس کے انداور جو آیات ہیں۔ اگر جہید آیت اکثر آیات کے موافق ہی ہے مثلاً: وَيَحْشُوهُ مُرِيُومُ الْفِيهُ مُدَّعَ لَيْ وُجُوهِ فِي مُعْدَيًّا قَاجِمُنًا قَاجِمُنًا قَاجِمُنًا قَامِمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ا تھا بیں گے ان لوگوں کو بعنی کفار کو قیامت کے دن ان کے منہ پر اندھے اور گونگے اور بہرے ۔ اسی طاہری فخان ى وجرس معزب ابن عباس رم سع كما يُالكي بنيس مك دالله تعالى فرما ياس و وَدَا كَ الْمُعْجُدِمُ وَنَ النَّارَ يِن اورد مكيس كَ كُنه كار دوزخ كو " اورالله تعالى في الحرالية وَعَالَهُا تَعَيُّظُادٌ وَفِيرًاه "بعضي سي منكرين قيامت دوزن كا فروخته مونا اورجلانا يا اورائله تعالى في فرايب - وَعَوْاهُ نَا اللَّ شُوْءً الله عنه بِهَادِين مُكُمنكرين قيامت إس مِلاكت كوي توحفرت ابن عباس م سع بوجها كما يكريوك اندسع اور کونگے اور بہرے کس طرح موں کے ۔ توحضرت ابن عباس رہ نے جواب دیا ۔ بیسنے یہ لوگ ابھی چیزینہ دیکھیں گے کراس سے ان کوخوشی ہوا در کوئی عذر مذبیان کرسکیں سے اورائسی چیز بندسنیں گے کہ کی محصنے سے ان کو خوشی مو۔ اس تعارض حقیقی کا جواب یہ ہے کہ ابتدا وحشریں ان لوگوں کی صورت اید ھے اور گونگے اور ہیرے كى صورت كى ما نند مهو گى ـ كركونى امرحى ما دىكىيى سے اور مذكىيى سے اور بدسنيں كے - اور كيوجب الله تعالے كے تہری تجلی کے حصنور میں جائیں گے اور کامل طور پر بردہ اعظم اسٹے گا۔ توان کے حواس کی تعبلی میں کامل قوت آئے گی اوراسی تجلی کا ذکر السر کے اس کلام پاک میں سہے . یعُمُ يَقُومُ النّاسُ لِورَتِ الْعُرَالِينَ و لين جس دن کھوے موں کے لوگ رب العالمین کے خضور میں . یہی ذکر اللہ تعالیے اس کلام پاک میں ہے ،-وَاشْرُدَتَ الْأَرْضُ مِبُورِ رَبِيّهَا وَوُصِنعَ الْكَيْنَا فِي وَجِي رَبِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَا وَالْرُوشِي كى زمين لمين بروردگارك نورسف اورركا جائيكا نامة اعمال اورلائے جائين كے ميغيران اوركوالى "اوراس تطبيق كيطرف ان آيات كم لفظ مين ارشا وسع كِه نَعُشُرهَ اعْسَى وَيَعُشُوهُ عُريتُمَ الْقِيدَامَةِ عَلَى وُجْعُهِم عُنيًا وَ مِهِ الله عَني مراديه ب رعمى وعيره ك حالت من أن كوسم المائي كے اوريرآيت م اسب بِهِمُ وَابْصِيدُ يَوْمَ يَانْتُونَنَا اس مِين مُدكورِ مِن مِعارِ إِس لَمْ مُين كَد بِدلوك كيا خوب سنت اور ديكھتے ہوں گے۔ بعنے ابتدار حشريس برلوگ اندھ ، گونگے اور بہرسے ہوں گے اور جب قہری تجلی کے حضورمیں جائیں گے تواس وقت دیکھنے سننے مگیں گے۔ داملہ

وَجَدَ لَتَا أُورِیَّتَ اَ هُمُ الْبِ وَیَنَ کیا نوح علیه السلام بھی ساری دنیا کے لئے نبی باکر بھیجے

گئے۔ تھے اور ہرزمانہ کے لئے تو بھر آنخطرت سلی اللہ علیہ وسل کی خصوصیت کیا ہے ؟

سوال : اللہ تعالیٰے نے فرما یا ہے: وَجَدَ لَمُنَا أُورِیَّتَ اَ اللہ عَنی اور کر و اناہم نے نوح کی اولاد کو باتی رہمنے والے ؛ جمہور مفسرین نے اس آبیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کردوئے زمین کے سب آدی موفان میں عزق ہوگئے اور جن لوگوں نے حصرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں نجات بائی۔ ان میں سے اور کسی کی نسل سے کوئی باتی نہ رائی ۔ صوف حصرت نوح علیہ السلام کے مین لوگوں کی نسل سے دنیا میں لوگ جوئے۔ اسی و جہسے حضرت نوح علیہ السلام کے مین لوگوں کی نسل سے دنیا میں لوگ جوئے۔ اسی و جہسے حضرت نوح علیہ السسلام کو آرم نانی کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عادت جاری ہے کہ جب تک رسول نہیں بھیجیا ہے اور ایک میں جو ناسے معلوم ہوتا ہے۔ رسول نہیں بھیجیا ہے اور ایک میں بر عذا اس نہیں کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے۔

كر حضرت لؤرح عليه الشلام كى بنوت عام طور پرسب خلق كے لئے تحتى اور حالانكه اس امركوح صرت خاتم النيدين مسلے الته عليه واله واصحاب و لم كی خصوصیت سے شماركيا ہے ۔

صاحب موامب لدنیه نے اسس کے پیند جواب دیئے ہیں اور صاحب تفسیر مظہری نے جہور کا کلام نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ گمان یہ ہے کہ طوفان صرف نوح علیہ السلام کی قوم کے واسطے ہوا تھا ۔ اور سبب جہان کے لئے طوفان شہوا تھا اور لا م کہ لاک ڈیٹ کے اُلاکڈ جن میں اُلک نوٹ کو گیا گا میں ہے وہ عمد کے واسطے ہے تاکہ لازم نہ آئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعث ت عام طور پرسب خلق کے لئے تھی ۔ اور صاحب تفسیر ظہری سے کہا ہے کہ حصر جواس آ بیت میں ہے وجھ کہ گئا ڈیٹ کے اُلہ کا فیٹ تعنی اور گوانا ہم نے صوت نوح علیہ السلام کی اولا دکو باقی رہ سنے والے یہ تو بہ حصرا ضافی ہے ۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے جولوگ باقی رہ گئے تھے ۔ ان میں سے صوت حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کی نسل سے آئندہ لوگ ہوئے ۔

جواب ؛ سلف اورخلف سے کی قول یہ نہیں کہ طوفان صوف حضرت نوح علیہ اسلام کی قوم کے حق میں موا نظا ، یہود کے باطل اقوال کا اعتبار نہیں ۔ حق یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت عام طور پرسب اہل زمین کے لئے تھی اور بچاس کم ایک مہزار برس میں سَب کو اسلام کی دعوت بہنچی تواتمام مجست سب پرمہوگیا نظا۔ اور ان پر عذراب اللہ تفالے کی عادت سے موافق ہوا۔ اور سب اہل زمین حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے تھے نیکن یہ حکم خاص اسی زمانے میں تھا۔ اس کے بعد رہے کم ہاتی نہیں رکم ۔

ون علیہ سام می وہ سے سے سین بیر عام عاص ہی رہا ہے ہیں ہاس سے بعد رہے ہیں ہیں رہ ۔ ہمارے بیغر صلے التر علیہ والہ واصحا ہہ وسلم کی دعوت عام طور پراہل زمین کے لئے ہر زمانہ ہیں ہے اور بہی حکم قیامت تک رہے گا۔ توواضح ہوا کر حضرت نورج علیہ السلام کی دعوت اسلام میں اور انخفرت صلے التر علیہ وسلم کی دعوت اسلام میں فرق ہے ۔ حضرت نورج علیہ السلام کی دعوت اسلام سب اہل زمین کے لئے عام لئے اسی زمانہ تک نفی اور ہما ہے سینچے ہوسکتے استر علیہ والہ وسلم کی دعوت اسلام سب اہل زمین کے لئے عام طور پر مرز مانہ میں قیامت تک سے گی۔

وَيَتَّفُّهِ الترتعاك كاس كلام كالشريع.

مسوال: التُرتعائے کے کلام پاک دیکھائے کہ ساتھ سکون قامت سے ہے۔ ببیضاوی نے کھاہے کرکتعن اور فیخذ کے قاعدے کے موافق بہاں بھی قامن ساکن ہواہے اور بہبیدمعلوم ہوتاہے کرفعل کے وزن کا تیاس اسم کے وزن برکیا جائے۔

جواب ؛ دَیَّفَ فِی ما تقسکون فاحت کے ہے۔ اس کی بنار اس بہے کرتشبید تقدی جزو کلم ہے۔ اس کی بنار اس بہے کرتشبید تقدی جزو کلم ہے۔ اس کی بنار اس بہے اور یہ تشبید مون فراہ کلم ہے۔ اس کا تقامی اور اس بی مضالقہ نہیں کو فعل کا قیاس اسم بہاہے اور للفظ کی تسبیل میں ہے۔ نفنس کلمہ کی تعلیل میں تشبید نہیں اور اس میں مضالقہ نہیں کرفعل کا قیاس اسم بہاہے

امریں کیا جائے کواس کا اٹر تلفظ اور قرآ ہیں ظاہر ہوتا ہے اس واسطے کرحروف اداکرنے میں عسرت ہونا اسم اور فعل دونوں میں مشترک ہے تو اسم اور فعل دونوں میں برابر ہے اور جب علت مشترک ہے تو طرور ہے از بھی شترک ہو اور اسمیت اور فعلیت کا فرق اس امر کے لئے مانع نہیں ہوسکا ۔اس واسطے کریے فرق اسمیت اور فعلیت کا کلمہ کے معنے اور اس کے توابع کے اعتبار سے ہے اور شخفیف کی بنا لمفظ اور قراق پر ہے ۔وائٹر اعلم

وكيني الْقُدُني المورة بقروي اور ذى القرى الورة نسادين إ كسات صعبغيراك

اس كانكتركياب إ

مسوال: وَبِإِي النَّهُرُ بِي سورة بقره مِن اور فِي النَّهُ وَ بِي سورة نسارمِن باك سابق م

بحواب ؛ قوله تعلیے ؛ وَبِ فِی الْمُتُوبِی جَانا چاہیئے کہ سورہ بقرہ میں دی القربی برون باکے ہے اورسورہ نسا دمیں بری القربی جا کے ساتھ ہے اور صوری ہے کہ اس سوب سے تغیر میں کوئی نکتہ ہوگا ، بعد غوروفکر کے جومیرے نزدیک تا بت مہواہے ۔ وہ یہ ہے کہ سورہ نسا رَمِیں سروع سورہ سے یہاں تک قارب کا ذکر ہے اور ان کے متعلق موارسی اور وصا یا اور نماز کے احکام کا بیان ہے اور ریسب امر مطلوب میں اور اسیس تاکیونا سب اور شخس سے بہلاف سورہ بقرہ کی آبیت کے کہ اس میں بنی اسرائیل کا قصدہ گذشتہ فرکور سے اوراس میں کوئی امر طلوب نہیں اس وا سطے وہ مقام تاکیونہیں ۔

موال: فَامْسَحُوْابِوْجُوْمِ كُورَايُدِيمُ اللهِ يَا أُمِيتُ سورة نسامين بهاورسوره مائده مِن آخري

مِنْهُ كَالفظيم الكنه كياسم

سوال : دَمَنُ يُشُوكُ بِاللهِ فَقَدِ انْ تَرَى اللهِ فَقَدِ انْ تَرَى اللهِ فَعَلِمُا هِ مِن نَكته بيان فرمائي. مجواب : دَمَنُ يُشُوكُ بِاللهِ فَقَدِ انْ تَرَى اللهِ فَقَدِ انْ تَرَى اللهِ فَقَدِ انْ تَرَى اللهِ فَقَدِ الْ تَرَى اللهِ فَقَدِ النَّهُ عَلَى اللهِ فَقَدِ اللهِ فَقَدِ النَّهُ عَلَى اللهِ فَقَدِ النَّهُ عَلَى اللهِ فَقَدِ اللهِ فَقَدِ النَّهُ عَلَى اللهِ فَقَدِ اللهِ فَقَدِ اللهِ فَقَدَ اللهِ فَقَدَ اللهِ فَقَدَ اللهِ فَقَدَ اللهِ فَقَدَ اللهِ فَا اللهُ فَعَدَ اللهِ فَا اللهِ فَقَدَ اللهِ فَقَدَ اللهِ فَا اللهُ اللهِ فَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ فَا اللهُ اللهِ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<u>براگناه افتراد کاکیا ـ</u>

یہ آیت سورہ نسامیں ہے اوراس سورۃ کے اخیرس اس آیت کے آخریں ہے فقہ منہ آل منہ کا آبین تھیں کہ نہایت کے آخریں ہے فقہ منہ آل منہ بھیہ ایس تھیں کہ نہایت گراہ ہوا تواس اسٹوب کے تغیر میں مکتہ یہ ہے کہ بہلی آبیت ہیود کے قصہ کے باق میں وارد ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے تخرلیت کی تقی اور کہا ۔ اِٹُ قُراءً عَلَی اللهِ اور کہا عُورَ ہُو اِللهِ بعنی عُرْریبط اللهٰ کا کہ ہے تومناسب ہوا کہ اس آبیت کے آخر میں افترا معظیم کا ذکر ہو ، اور دو مری آبیت عرب اور فہت بیتوں کے قصہ کے سیاق میں وارد ہوئی کہ ان لوگوں نے کہ آب سے استدلال نہ کیا ۔ اور فہت بیتوں کی تومناسب ہوا کہ اس آبیت کے آخر میں صلال بعید ذکر کیا جائے ۔ اس واسطے کہ ان لوگوں نے حق اور کرتا ہے کا خیال مذکیا ور موری آبیت کے قبل بیکام پاک ہیں۔ وَ مَا لِیضِ لُونُ اِلْاَ اَنْفُسَا اُلَٰهُ عَدِی اور وہ لوگ نہیں گراہ کر سے کہ دوسری آبیت کے قبل بیکام پاک ہیں۔ وَ مَا لِیضِ لُونُ اِلْاَ اَنْفُسَا اُلَٰهُ عَدِی اور وہ لوگ نہیں گراہ کر سے مگر ابنی جان کو تو مناسب ہوا کہ ان سے قصے کے آخر میں گراہی کا بیان وہ لوگ نہیں گراہ کر سے مگر ابنی جان کو تو مناسب ہوا کہ ان سے قصے کے آخر میں گراہ کی کا بیان کی جائے ۔

موال : فَينُهُمُ مَنُ امَنَ بِهِ ومِنْهُ مُمَنَ امَنَ بِهِ ومِنْهُ مُمَنَ مَدَدَّعَنْهُ اسمين نكتركيا بعد . ؟ جواب : تولد تعلك: نسنه عمد مَنُ امنَ بِهِ وعِنْهُ مُمَنَّ عَسَدَّ عَنْدُ يعنى بس ابرام يم عليلها م

كى قوم سے تعبض ايمان لائے اور تعبض اس سے بازر سے

یہ آیت سورہ نساریں ہے۔ توجا نناچا نیے کا انٹر تعالے نے سورہ نغابن کے شروعیں فرایا ہے۔

فَیْنَکُوکَافِرُ قَدِیْکُوکُوکُوں میں سے کا فرہوئے اور بعض تم لوگوں میں ہوئے

توسورہ نساریں مؤمن کا ذکر کا فرے ذکر سے پہلے فرایا ہے اور سورہ تغابن میں کا فرکا ذکر مؤمن کے ذکر سے

پہلے ارشاد فرایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ نسا رمیں اسس آیت کے قبل یکلام پاک ہے۔ فَقَدُ السَّیِکَا الدَّابِدُاهِیْمَ الْکِمَابِ اور حکمت .

اسکیکا الدَابِدُاهِیْمَ الْکِمَابِ وَالْمُوسِ کَا دوسرے کی ترعیب سے ہوا ، اور سورہ تغابن کی آیت

مشرکین قریش کی مخاصمت کے بیان میں ہے اور ان کا کھز اصلی تھا اور ان بیں سے معض نے اللے مخضرے مشرکین قریش کی مخاصمت کے بیان میں ہے اور ان کا کھڑ اصلی تھا اور ان بیں سے معض نے اللے مخضرے

مشرکین فرکیش کی مخاصمت سے بیان میں ہے اوران کا لفز اصلی تھا اوران ہیں سے تعبض نے ایسے خطرت معلی التّہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو فت بُول کیا اور وہ اسلام سے مشروت ہوئے تو دونوں مقامات میں جوامر اصل تھا ۔ وہ مقدم کیا گیاہیے ۔ والتّہ اعلم

اوریری طاہر ہے کہ بعض اسکامیں قرآن سربیت سے ظاہر اکوئی ایساامر مفہوم ہوتا ہے کہ متوا ترا عادیث سے ظاہر اکوئی ایساامر مفہوم ہوتا ہے کہ متوا ترا عادیث سے نا بت ہے کہ وہ ظاہر المرمتروک ہے۔ مثلا حکی میں کوئی کوئی کا کے کہ لیوے وہ عورت مطلقہ کسی دو مرسے تو اس سے ظاہر المعلوم ہوتا ہے کہ صوف دو مرسے شخص سے نکاح کہ لینے سے عورت مطلقہ کہ جس کو تین طلاق اس کے شوہر نے دی ہوں اس شوہر کے لئے صلال موجاتی ہے اور یہ مشرط نہیں کہ دو سرا شوہروطی بھی کرے ۔ چنا مجد یہی حکم سعید بن مسبب کے نزدیک ٹاہیں ہوجاتی ہے اور یہ مشرط نہیں کہ دو سرا شوہروطی بھی کرے ۔ چنا مجد یہی حکم سعید بن مسبب کے نزدیک ٹاہ

سوال ؛ وَجَعَلُوْ ابِينَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ الْمُ كَاجِنَّةً سِهُ مَلَا كَلَمُ الْهُمُ الْهُمِ الْهُمِ الْهُ جه وَجَعَلُوُ ابِينَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًّا طَ وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُ عُدَّمُ لَمُ مُوكُونَ هَ شَبُحُلَ اللَّهِ عَنَّا يَصِفُونَ هَ يعنے تحقيق كَركفار سنة البِينِ كَمَان مِين قرار ديا ورميان خدا كے اور درميان جنات كے نسب اله البته تحقيق كرجانت مِين جنات كروه لوگ صرور حاضر كئے جائيں گے عداب مِين باك سے التراس سے كربيان كرتے ہيں " مدارك التنزل مِين مكھا ہے كرجِنّہ سے مراد ملائكہ مِين ۔

جواب، و تولة تعالى: إِنَّاعَدَ مِنْنَا الْأَمَانَةَ -

ا مانت سے مراد یا تکلیف اور تواب وعقاب کا اہل ہونا ہے یامراد اطاعت ہے کہ بالاختیار طبیعت کے مقافت کی جائے یامراد شرع کے صدود اوروہ احکام ہیں کہ جب تک شارع طاہر فرکرے عیرکو معلوم نہیں ہوسکتے ہیں۔ جیسے وضوء اور وزہ اور جنا بت کاعنس ہے۔ ایسا ہی تقدیمی فسرن فرکرے عیرکو معلوم نہیں ہوسکتے ہیں۔ جیسے وضوء اور وزہ اور جنا بت کاعنس ہے۔ ایسا ہی تقدیمی فسرن سے منقول ہے اور پیشیخ اکبر نے فتوحات میں اختیار کیا ہے یامراد فلافت اور دیا سبت ہے اور پیچیلی وغیرہ عرفا منے اختیار کیا ہے۔ اور الربین دونوں برابرہیں اول شق براعتراض ہوتا ہے کہ احکام شرعیہ کے مکلف ہونے میں جن اور آدی دونوں برابرہیں

تواس آیت میل نسان کی تفسیص کی کیا وجر ہے۔ واس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کیے نہیں معلوم موتا ہے کہ صرف انسان نے امانت قبول کی۔ بلکراس آمیت کا حاصل یہ سبے کہ آسمان اور زمین اور پہاڑنے امانت فنبول نہ کی اوران سے علیٰ دہ موکرانسان نے امانت فبول کرلی ممکن سے کرانسان سے فنل نیٹرنے بھی مثلاً جن نے ا مانت قبول کی مود اس جواب میں بیت بر موتا ہے اس مقام کامقتصی بیہے کے تخصیص مطلق مراد ہو۔ اس واسطے كريد يامتقام مدح سب يامقام ذم كاسب اوركونى ان يكس . . . . . . . . . . . . . بدوانج ضيص ك عاصل نهين موسكة أب و اسس شبه كاليرجواب دياجا آج كرانسان عام سے جنات سے اس واسطے کرجن بھی انسان ناری ہے ۔ اس جواب میں بہت بھی ہوتا ہے کہ بہقرآن کے الفاظ کے خلاف ہے بتحقیق بیہ كه اصالةً احكام منزعيه كى تكليف انسان في تبول كى اورجنات كو يا انسان كمه الم بمبنزل قالب محموم . اس و جهسے تبعًا وه بھی مکلف ہو گئے نوعالم ارواح میں نینصب اصالتاً انسان کو عاصل موا۔ چندمقامات میں اس تعنیرس میں نے ذکرکیا ہے کہ جنات کی نسبت انسان کے ساتھ الیسی ہے کہ جبیری نبت قالب کی زاد كالقرموتي ميد ياجيسي نسبت جزئيت كى بلدة معموره كے ساتھ معد اورجنات كا وجود بطور توطیداور تہید کے موا - انسان کے وجود کے لئے اس سحاظ سے کدا ول فکر آخر عمل سے -انسان کا وجود إعتبارتا مذكم وخرجوا يكن الترتعاك يحنايت انسان كسائة بيد تتعلق محدثي اوراس وجهسط نسان نے اس بارہ میں مینی احکام شرعیہ کی تعمیل میں زیادہ کوشسش کی بیضمون تفسیر فیج العزیز میں سورہ ال عمران کی تفسيرس مثل امتكابا للووما أنؤل عكيت اسع بيان مين مذكورس وفتح العزيز سيمسق مسسيكان

مے اس کلام پاک سے روکیا گیا ہے۔ وا نُزَاننا الیاك أنكِت اب بعنی اور نازل كى ہم فے آپ مے پاس تاب اورية قول السُّرتعالے كاس كلام باك سے بعى روكيا كيا ہے المِنْوالِ مَا أَنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ أَمَنْ وَاحْدَالتَّهَارِ بينے ا بمان لاؤستروع دن میں ساتھ اسس چیز کے کہ ازل کیا گیا ہے ان لوگوں پر کہ وہ لوگ ایمان لائے اور اس کی تحقیق یہ ہے جو کرمیں نے اپنے شیخ اور استا ذفارس الله سرز و سے تفسیر مرفع صفے کے وقت حاصل کی تھی اور اسس كاخلاصه بير ہے كه :-

وحى كانزول اوروقوع جهال موصرف بطريق استعلاء سمير مؤناسيه خواه ميغمرمز ازل مويا سيغير كي ذريع سے امت مے پاس مينے مين وحى حب است يا منزلدسے اعتبارى ما تى منے جيسا يانى دالل کیاگیا ہواورسکینہ کہ نانل کی گئی تووحی کی تعدیب علے کے ساتھ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے لفظ نزول کا استعال بصورت متعدى مونے كے قران مشرلفين ميں اور عرب عربار كے كلام ميں حرف على كے ساتھ مواہے ـ البنة وحى ميں ايك دوسرے اعتبار كائجى لحاظ سے كروه نزول كے علاوه ہے اوروه اعتبار بر سے كروحى كلام ہے کسمجھایا گیاہے اوراس کا القارسامعہ عدر کرمیں مواہد اور اسس اعتبارے وجی میں بدامر بایا جاتا ہے کہ اس کا وصول اورانتہار مخاطب تک ہوتا ہے۔ جا ہے جو مخاطب ہو۔ جبیبا خطوط کا وصول اس کے یاس ہوتا ہے جس کے پاس وہ خطوط بہنچائے جائے جی نواسس اعتبارسے دھی کی تعدید الی کے لفظ کے سائفہ ہونی ہے۔ خواہ نبی کے حق میں متعل ہو، خواہ اُست کے حق میں تعلیمو۔

كلام مجيد مين تحقيق اورمنتنع كرف سے معلوم مهوتا ہے كرجس مقام ميں بالمحوظ ہے كہ وحى تعملوں سے ایک تعمیت ہے اسمان سے زمین پر مہنجی ہے ۔جس طرح اورسٹ تعمیب مہنجی میں اور اس قام مین عمتوں کابیان ہے یا ان نعمتوں بی حمد کرنے کا بیان ہے ۔ تووی اول اعست بارزیا دومناً سب سمجھا كيلب كيونكه وه طام لغنت محموا فق سهدا ورحس مقام مين يه محوظ مهد كروحى علم سبد اوروحى سامعير كم مدركه میں پہنچتی ہے بصر طرح خطوط اور کتابی اور رسالہ اور مدید اور سخفہ وغیرہ چیز س پہنچیتی ہیں اور جس مقام من تعليم، تفهيم اورتكميل توت علميه كي مقصود بعد إنوول اعتبار فان زياده مناسب ستجها كياب.

# رسالمولوي عبالرحمن صاحبي

سوال: لَاالله الدَّاللهُ مِن نفظ إللى تحقيق كرايايلفظ بكرة مشترك معنوى بع يامشرك فظي ؟ جواب ؛ جانناچاجية كراكابرعلامن لدالله الدالله كمعنى اوراس كحقيق بان كرن بي دوامرمین فاس غلطی کی ہے۔ اول امریہ ہے کرالہ کا لفظ جوکہ نکرہ ہے اس کی تحقیق میں کہا ہے ہشترک معنوی ہے اوراس سے مراؤستی ہے معبود برحق ہے ۔ یا واجب ہے ۔ حالا نکہ فی الواقع ایسا نہیں بلکہ الاکا لفظ ہوکہ نکرہ ہے ۔ مشترک لفظی ہے ۔ تہی اس کا اطلاق اللہ تعالے بہموتا ہے ۔ جب اس امر کے لئے کوئی قریبہ ہوا وران دومعنی میں کہ بی فرینہ ہوا وران دومعنی میں کہ بی بلا قریبہ کے کہ ستمال کیا جا آہے۔ توجو تخص دعلی کرے کرالہ کا لفظ ان دونوں معنی میں کہ بی باقریب کے کہ کہ ستمال کیا جا آہے۔ توجو تخص دعلی کرے کرالہ کا لفظ ان دونوں معنی میں کہ بی قریبہ کے کھی استعمال کیا جا آہے ۔ تواس پر لازم ہے کہ تا بت کرے اور قریبنہ پائے جانے کی صورت میں قریبہ کا استعمال کیا جا نا اس لفظ کا ان دونوں معنے میں دیل است ہے جنائی ہیں امرائٹر تعالے کے کلام پاک میں ہے ۔ اللہ جا شانہ پر اللہ تعالے کے کلام پاک میں ہے ۔ اللہ جا شانہ پر اللہ تعالے کے کلام پاک میں ہے ۔ اللہ جا شانہ پر اللہ تعالے کے کلام پاک میں ہے ۔ اللہ خالے کو اللہ ایا گیا گیا گیا ہے کہ کو است ہے چنائی میں اللہ گا گیا ہے گا اللہ کا جو کہ کو است کے دول ہے تو اللہ کے قول سے تا ہو ہے کہ کو اللہ کا جو کہ کو اللہ کا کھی کی ہے کہ کو اللہ کا کہ کی میں ہو سے میں است ہے جنائی ہو تو کے کا م پاک میں ہو گا گا ہو گ

اس تین قریبندیہ سے کونفظ الاکا مضاف ہے طرف مخاطب نبی کے اور بیہ بھی قربینہ ہے کولفظ اللہ کا موصوف ہے ساتھ وحدت سے اور ایسا ہی الٹرتعالے کا یہ کلام پاک ہے :-

وَهُ وَالَّذِى فِي السَّمَآ ﴿ إِلٰه ۗ وَفِي الْأَرْضِ إِللَّهُ ۗ

بعنی اور دہی اللہ اُسمان میں بھی عبود برحق ہے اور زمین پر بھی عبود برحق سے اور بہی امر اللہ نعا لے کے اس کلام پاکس میں بھی ہے ا۔

فَيُلُ مُ اعْدُدُ مِربِ النَّاسِ م كله التَّاسِ ه والنوالنَّاسِ ه

یعنی کہیئے۔ لیے محد صلی اللہ علیہ وسلم کر بنا ہ ما نگا ہوں میں اس کی درگاہ میں کہ بروردگار لوگوں کا سے۔ اور معبود لوگوں کا سہے۔ اور با دشاہ لعینی مالک لوگوں کا سبے اور معبود لوگوں کا سبے۔

يَامُوسَى اجْعَلُكْنَا إِلْهَاكُمَا لَهُ هُ الِهَ هُ \*

یغنی بنی امرائیل نے کہاکہ " لمے موسلی قرار دیجئے ہا سے واسطے معبود حب طرح کہ ان لوگوں کے لئے معبود ہیں تا ایسا ہی انٹر تعاکے کا یہ کملام پاک سے:۔

لَا شَذَرُنَّ الِهَتَكُمُ وَلَا شَذَرُتٌّ وَلَاّ الْكَالُسُواعًا وَّلَا يَعْنُونَ ويَعْنُونَ ويَسْدًاه

حصارت نوح على السلام كے وقت كے كفار نے اپنى قوم كے جاملوں سے كہاكہ " نہ چھوڑولينے معبودوں كواورنہ حيورو كو اور نہ جيورو و سواع كواورنہ لغيوت اور تعرف اور تشركو "
معبودوں كواور نہ حيورو كواور نہ حيورو و سواع كواورنہ لغيوت اور تعرف اور تشركو "

يسب ان كم متون كم الم تص تومراد لفظ الدسه كانكره مفروس صنم م اورمراد لفظ الا

سے كنكرہ ہے - جمع اصنام بي اور قرمينداس كے لئے پہلى آيت بين تشبيدا ورجمعيت ہے - اس واسطے ككثرت مرون معبود ممكن ميں بائى جاتى بصاور يو الله تعالى كے اس كلام باك سے معلوم موتا ہے -

فَأْتُواعَلَىٰ قَوْمٍ مَعِكُمُ وَى عَلِياً اصْمَامِ لَهُ مُعَالُوا يَمُوسَى لَجُعَلَ لَنَا إِنْهَاكُ مَا لَهُ مُ الْهَة وَ

يس آئے بني اسرائيل كے لوگ ايك قوم كے پاس كدوه لينے بتوں كى عباد سن بين مصروف عقے . اوراس رِ قَامُ تَصَ تَوَان لوگوں نے کہا کر اسے موسیء بنا دیجیئے مہا سے لئے ہی معبود، جیسے ان کے لئے بعنی کفار کے لئے معبود ہیں اور قربینہ اس کے لئے دوسری آبیت میں ہے کجب جمع مضاف ہوتا ہے تو دلالت کرتا ہے كثرت اور عموم براور عموم صوت ممكن معبود ميں يا يا جاتا ہے اورايسا ہى الله تعالے كايد كلام يك ب

أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ اللَّمَّافَ احِدًا

يعنى كفار كهت تصے كم أتخضرت صلى الله عليه وسلم في سب معبودوں كواكي معبود باد بلہ ہے تؤاں آيت مين لفظالا جوجمع سب اس معمراد اصنام بي اور قرينه اس كے لئے جمع مونا ب اور لفظ الله كرنكره واحد ہے .مراداس سے الله تعالی ہے اور قریبنه اس کے لئے برہے كدلفظ الله كاموصوف ہے ساتھ وحدت كے جیسے حضرت معقوب علیہ السلام کے او کوں کے قول میں ہے کہ قران منزلیب میں فرکور ہے ،۔ نَعُبُدُ الله كَ وَالله انْبَاعِك اللها وَاحِدًا

بعنى حضرت بعقوب عليالت الم مح الوكون في حضرت بعقوب عليالسلام مصع كها "كمهم عباد كرتے رہيں گے آپ كے معبودى اور آپ كے آبا مے معبودى كرسب كااكب مى عبود سے ـ

دوسرى فاس غلطى علامه اكابرست يهموني سب كركها سب كرلاكي خبر مقدر سب اور لفظ موجود كايالغظ

مكن كامقدر م اوراصل عبارت يرب :-

لَا اللهَ مَوْجُودٌ أومُمْكِنُ إلرَّاللهُ

اس کے غلط مونے کی وجریہ سے کم مقدر کرنا افعال عامہ کا کہ وجو دا ورامکان اور شوت اور کون ہے مخنق بصما يظرف مح اورسا تقاس كرمشاب فلوف كم مواوراس تخصيص كى وجريه بي كاظر ف میں وسعت ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ اس میں بھی وسعت ہو ، جو اس کے ساتھ متعلق ہوا وروسعت مون افعال علياميس ہے۔ اوربيجو وسم كيا جا آہم كر لفظ موجود كامقدر ہے ، اس فول ميں كر كؤلاء كي لك كاك عُمَدُ یہ وہم سیجے نہیں ہے اس واسطے کرہم شلیم نہیں کرتے ہیں کواس عبارت کی تقدیریہ ہے کولاء کے انگوجود و لهَكَ عُمَدُ بلكهاس عبارت كى تقديريه ب لؤلاع كِي حَاجِنُوالُوقَتِ لَهَلَكَ عُمَرُ اس عبارت كى تقدير يه به مَوْجُودُ عِنْدِى أَوْعِنْدَ عُمَدَ لَهَ لَكَ عُمَدُ اس واسط كرحضرت على كم اللروجهة موجود رمية تو البيغ كهريس باكسى دومسرى حكم موجود رستة اورحصرت عمرصى الشرعذك بإس موجود ندرميت تواس مكورت میں بھی حضرت عمرصی اللہ عنه خلاف سٹرع حکم دینے کی وجہ سے ملاک مہوتے اور بہ طاہر ہے توجیشی نے لفظ موجود كا يالفظ ممكن كا ان عبار تول ميں اوراس طرح كى دو مىرى عبار توں ميں مقرر كياہے۔ ان الفاظ كے بعد كم مذوه ظرف ہيں اور مذوه مشابہ ظرف كے ہيں تو وئشخص لميد حمير ہے . بعنی ناقص العقل ہے . لميغ خبير نہيں بينے عاقل اور علوم سے واقعت نہيں اور وہ عبارتيں بيہيں -

لَإِخُيْرَالِّا خَيْرُكَ اور لَا طَيْرَ الَّا طَيْرُ اللَّا طَيْرُ اللَّا طَيْرُ اللَّهُ اور لَا فَتَى اِللَّهُ عَلَى اور لَا سَيْتَ اور لَا اللَّهُ اللَّ

اکسس واسطے کہ بیغ خبیر عذون کے باسے میں قریفے کی طرف نظر کرتا ہے اور معنی کے فی الواقع صحیح ہونے کا خیال کرتا ہے اور معنی کے فی الواقع صحیح ہونے کا خیال کرتا ہے اور کوئی قرمینہ نہیں کہ اسس سے معلوم ہو کہ لفظ موجود کا یا لفظ ممکن کا ان مثالوں میں مقدر سہے اور ملآ جای علیہ الرحمة نے جو کا فیہ کی مثرج میں مکھا ہے۔

بَحُدُدَثُ حددنًا كَثِيرًا إِذَا كَانَ الْحَبُرُعَامَّ كَالْمَوْجُوْدِ وَالْحَاصِلِ لِدَلَالَةِ النَّبِي عَلَيْهِ عَنَ كَالْمَوْجُوْدِ وَالْحَاصِلِ لِدَلَالَةِ النَّبِي عَلَيْهِ عَنَ كَالْمَا لَهُ عَلَيْهِ عَنَ كَالْمَا لَهُ عَلَيْهِ عَنْ كَالْمَا لَهُ عَلَيْهِ عَنْ كَالْمَا لَهُ عَلَيْهِ عَنْ كَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ كَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ كَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ كَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ كَالْمَا لَهُ عَلَيْهِ عَنْ كَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ كَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ كَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ كُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ كُولُوا لِلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْكُ عَلَيْهُ عَلْمُ كُلَّ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ كُلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُوا لِللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا لِللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُمُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلِي عَلَيْكُوكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ ع

لَاخَيُرُ الْآخَيُرُكَ كَى يَهِ مِنْ لَخَيْرُ خَيُرُانِ خَيُرُكَ وَخَيْرُكَ وَلَاَخَيْرُكَ وَلَاَحَدُرُكَ اورتقدر لاطَيْرُ اللَّاطَبُرُكَ كَى مِنْ مِنْ لاطَيُر طَيْرُانِ طَيْرُكَ وَطَيُرُكَ وَطَيُرُكَ اللَّاطَيُرُكَ اورتقت ري لاختيالاً عَلِيَّ كَى يَهِ مِنْ . لا فَنَى رَحُبِلانِ عَلِيَّ وَعَنَيْرُهُ اللَّاعَلِيَّ اورتقدر لاَسَيُعَ الأَذُوالْفَقَال كى يهب لاستيف ستيفان ذُوالْفَقَاروغَيُرُ الا ذوالفقار اورتقدير لااله الرّالله كى يهم لااله عند الله الرّالله كى يهم لااله عند الله الرّالله الرّالله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الرّائة الرّائ

اور باقی چارشالوں میں کہا جائے گاکم معبود کی صفعت صرف نانی میں یعنے اللہ میں مقصور ہے بعین مخصر ہے اور اس معنے کی تعبیر جن عبار توں میں کی جائے گاک وہ عبارتیں یہ میں :-

لَالْهُ إِلَّا اللَّهُ أُور لَا إِنْهُ إِلَّامِهُ وَ اور لَا اللهُ الرَّائْتُ اور لَا اللهُ إِلَّا أَنَّا.

اوربلیغ خیر کے نزد کی با طل ہے کہ موجود یا ممکن کا لفظ ان سب مثالوں میں مقرر کیا جائے ۔ اس وا سطے کواس کے لیے کوئی قرینے نہیں ، بلکہ اس صوریت میں معنی فاسد مہوجاتے ہیں ، اگرچیعض امثلہ میں بلید حمری ظاہر دائے میں محیوم علوم ہوتا ہے کہ موجود بااس سے مثل کوئی دوسر الفظ مقرر ہے اور وہ لعبض امثلہ یہ مد . .

لَانَ فَى مَوْ يَجُودُ إِلَا عَلَى اور لاستيف مَق جُودُ الكُولُ فَقَار اور بربطور مبالغه كها جا آسب اور لاحَدُ فَي مَوْجُودُ الكُولُ فَقَار اور بربطور مبالغه كها جا آسب اور لاحَدُ فَرَى مَوجِودُ الاحَدُ فِي اللهُ فَاللهُ اعتبان بين المركز عَد جود المحكز كوئي قريز منه بين كه اس حاست الموجود يا ممكن كالفظ مقدر ہے۔ اس واسطے رُكوئي قريز منه بين كه اس سے تا بت جوكم موجود يا ممكن كالفظ مقدر ہے۔

كافيه كي في عبارت سب ويُحدُدُ ف كف مُداكف يُوا تولاى خرجواكثر محذوف مهوتى ب تواس كى وجريب كاكثر قرينه موتاب كراس كنجراس قرينه سيمعلوم موجاتى بصاوريهى وجهب كراكثر دومرا لفظاس كاحكين ذكركياجا المي اس بارس مي تحقيق يه جه كرافظ لاكاجونفي جنس كے لئے مؤاسب وه زياده أستعال عرف دومتفامات میں کیاجا تاہے منجدہ اسس سے ایک منفام بیہے کہ ظرف ہویا مشابہ ظرف کا ہوتوظرف کی شال يهج جيس لاركيب فينيه اور للارفت ولافسوق ولاجدال في الْحريج يعني نم فحش كهنا جاجي اور نفق وفخور كهنا چلمية اور زجدال كرنا چاسية ع مي اور لاخير في كشير مين بجدامة ولين نهين بهتري سع منافقين كے اكثر مشورہ ميں .اور اسس طرح كا اور بھي قول ہے .اس كو بھي ابن مثالوں بير قياس كرنا جا كہتے . اور مثاب ظرف كي ين الين بي جيد لاعد لُمَ لَذَا اور نهي ب علم مكواور لاطاتَ وَكَا الله عن نهي ب مارى طاقت اورلات تُوسُبَ عَكَيْكُ والْبِينَ يعنى نهيس مع خرابي تم لوكوں كے لئے آج - كے دن ، اور دوسرامقام يہ ہے ك مستثنى مفرع موما ندامتله مذكوره كرك لاخير الكحك الكالية الأائا تك بعقومقد رطوت اور اورسنبظرف مي موجود مور يامكن كالفظ مو كاكرافعال عامتر سيسب اس واسط كفطرف ولالت كرتاب موجود اورمکن براورظون قائمقام موجودا ورمکن کے ہے اور تقدرستنٹی مفرع میں وہ چیز مہو گی کرمخاطب کے گمان مين مو اوريمقصود مو كاكمنجد دوامر يا دو وصعت كوئى چيزكسى اكي امرسي قصورىينى خصرى مائے خواه تصافراد وتعيين بهديا قصر قلب بولوية جو قول مع والدخيد الغ اور لاَ فَيَ الاَّعِيلَ وَاس مِن قصافرادم اكس واسط كم مخاطب كومشركت كالمان مع راور يجوقول لاالله ولأالله الأالله عاوراس طرح كااورجوقول اس میں قصر قلب سے کہ البی صور توں میں مخاطب کو گان رمتا ہے کرانٹر کرمکن ہیں اور معبود میں اللہ کے سوابعي البيت بن اوريرجونول مع - لا حول ولا قُدَّة الابالله لين نهيس مع مكر عيرف كري جيرون سے اور نہ قونت سے بڑے انمورے حاصل کرنے کی ۔ گرتوفیق سے اللہ تعالیے کے تواسس میں دوام مقدر من اول كأران كالفظ مقدرست الدشيظ وت اسك سا تصنعل مو-

دوسراامروہ ہے کرنفظ امتعدد ہے جیسے بالله وکائی ہے ۔ اس واسطے کواس کے لئے قرینہ مخاطب کا گمان کرناہے جیسا باقی سب ستینی مفرع میں ہے گئی کا لی خبر ذکر کرنا تو مستئی مفرغ اوزطرف اور شبہ ظرف کے بغیر تو یہ تلیل ہے ۔ بھیسے آسخفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرای ہے ۔ لاالله عَیُرُك یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے ۔ اور جیسے دعائے سر یانی میں اللہ تعالیے کا یہ قول منقول ہے لاشی وی میں ہے لاطبقب یک وی خواسے لاشی وی میں ہے لاطبقب یک بول سے اللہ میں سوا میں ہے لاطبقب یک کوئی دو سرالفظ مقدر کیا جائے کسی کام میں سوا خوان موجود یا اس طرح کا کوئی دو سرالفظ مقدر کیا جائے کسی کام میں سوا ظرف اور شب خطرف کے جوادر جس کوجواد کا دعولی موقوجا ہیئے کوفسجا دے اتوال سے کوئی قول وکھ الے کرنظ وی مواور نہ سب خوال اللہ اللّہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّٰہ ال

ہے بسب الا میں کران کا وجود ممکن ہواور ان کی پہستن کی جائے، اصنام سے ہوں یا عیراصنام سے ہوں اور است ہوں اور اس ہوں ۔ اور اس سے لئے قریبنہ یہ ہے کہ بحرہ سیاق میں نفی سے ہو اور حبب نکرہ سیاق میں نفی سے ہو تو اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ عموم اور کرٹر ست مراد ہے۔ اور عموم اکسس مقام میں صرف ممکن معبودوں میں ر

بوسكتا ہے۔

الريدكها جائے كدالا جوكر نكره بعداس معمرادستى بى يامؤتر بے يامعبود برحق بے ياسىطرح كادركوني امرمرا وسص بطريق عموم مجاز جيسے اكابرعلاسنے كمان كيا ہے توبيمجاز موكا اوراس كے لئے قرينكي صرورت ہے اورایسا ہی اگریکہا جائے کرالاسے مرادستی ہے یا اس کے ماندکوئی دومراامرہے تواس كى ترديداس قول سے موتى ہے ـ كواك عَيْدُك اورائيسى بى اگرائٹرتعالىٰ كى مراد موتى كرالانكرہ ہے اس كم معني ستحق بي - تولااله الله الله الله كم مقام من لاعفر بالمهوتا - يعنى نهيس معكوى دوسراكم مستحق مومعبود مونے كا يااسس طرح ككسى دوسرى صفت كے قابل مواورايسا مى واردموتاہے . مالك عب نغير مالك ك بد الم مالكم مين إله غيرة كريج بدمقام من قران متراهين بن واروب اورهديث متربين بن وارد م للاالله عَيْرُوك يعنى نهيس م كوئى معبود برحق سوائ تيرے اوراس ميں نفي غيربت كى مے ـ الهدوكثيره سداس واسط كانكوه بياق مين نفى كروا قع بصا وراليا نهي كراس مين نفى الومبيت كى مو يغير اكابرعلماء كاس سے كمان كيا ہے اور ايسا مى يەامركم اواللرسے كدلاالدالا الله مي بياسى بياسى طرح ككونى دومرك معنى مرادين - اس كاترديداس كلام بك سعمونى ب .كف كان فيهَا الهاة والكر الله الفيسكة ما يعنى الرم وتے اسمان اورزمین میں معبودسوائے اللہ کے ،البتہ بدوونوں فاسدم وجاتے اوروج ترديدى يه جه كريه آيت دليل ب لااله الله الله الله على اورمقصوداس سي نفى مغائرت الهم مكنه موجود کی ہے۔ اور لزوم فیاد کا اوپر تقریر وجود مغائرت کے ہے۔ توواجب ہواکمراد ہوجمع منکورغ محصورسے كراس أيت ميں مذكورسے اصنام ممكن عبود جيسا مدلول مي مراد ہے اور اس مي قريبيك بي تاكر ديل مدلول كم مطابق مور اسط كراكرمرا ومدلول مين سنحق مور يامعبو د برحق مومنكوري كمدلول وردليل وونوں میں تولازم ہوگا۔ داخل ہونامستنتی کامستنتی منہ میں نوصیح ہوگا استثناء دلیل میں بھی اوریسب اكابرعلماء كدفه بسب كفلاف بصاس واسط كه الاالتركه دبيل ي ب الاتفاق ان سب اكابرعلماء ك نزدكي معنى بين غيرالتُرك مياوراگرالاسيمرا د دليل مين شخق مواور مدلول بين نه موا إلعكس موتوتفزيت يج منهوگ اس واسطے كر دليل مطابق مرلول كے نهروگ - تولازم كے كاكذب لاالہ الا النتركا بصورت مقدركرك وجودكا وربيظا برميء خلاصه جاك كلام كايدب كالركها جائ كدلاالاالله ويرموجو وكالفظ مقارم اورتقدريعبارت كى يديه الاله موجودالا الله تو دومحذورلادم آبي كے ياكذب كلام من الله تعالى كے. يالغومونا اس كلام كانعوذ بالشرمن ذلك اس واسطے كرالا سے كرنكرہ ہے اگراس ميں فا ويل فري بعني مراد

# رسالم و و د العربین صاحب رم و هلوی مولوی عربین مولوی عبد العربین صاحب رم و د د د مین مولوی عبد العربین صاحب کھنوی کے رسالہ کے رو میں

لفظ الممترك عنوى جاشر اكفظى نابت نہيں، شا فعيد عموم شترك كے فائل ہيں۔

نولم: سَبِلِ المَنْكُورُ مُشَّتَرِكُ لفظى - الخ بعن بلكالا كالفظ كر بكره ب مشترك لفظى سع الى

جانا جاہے کہ یہاں اس تفظیم یعنے الا کے تفظیمی نین احتال ہو۔ اول احتال بہہے کہ مشترک معنوی ہے۔ یعنی الاکا لفظ موضوع ہے واسطے ہم عبود سے خواہ واجب ہو، نواہ ممکن برحق ہو پخواہ بالمل ہو اور یہی مخالہ ہے علماء کا برکے نزدیک اور دو مرا احتمال ہہہے کہ الاکا لفظ موضوع ہے واسطے ذات واجہ تعلیم فانہ کے اور ماشحضی ہے۔ پینوقل کیا گیا ہے تعمیم کے ذریعہ سے طرن ہم عبود کے ماند ماتم اور رستم کے ، تیسرا احتمال یہ ہے کہ الاکا لفظ موضوع ہے واسطے ہم عبود کے بیے نقل کیا گیا ہے تحضیص کے ذریعہ سے طون معبود جلی الاکا باعتبار لینے مدلول کے مشترک معنوی ہے .

اگرا فتبارکیا جائے نقل از روئے وضع کے تو وضع ابتدائی نہیں بلکہ وضع نانی ہے اوراسی وجہ منطق کی کتابوں میں ابتداء کی قیدا نتر اک لفظی میں فرکور ہے ۔ چنا بچہ تہذر ہب میں کہ جائے کہ اگر لفظ ہر معنے کے لئے ابتداءً وضع کیا گیا ہموتو وہ شترک ہے تو اس برلازم ہے ابتداءً وضع کیا گیا ہموتو وہ شترک ہے تو اس برلازم ہے کر ارباب نفت کے نول سے نابت کر سے کر بر نفظ اپنے معنے کے لئے ابتداءً موضوع ہے اور حالا نکہ ارباب لفت کا قول ہے کہ اشتراکے نفظی اصل کے خلاف ہے اور علاوہ اس کے کر اس میں بریمی نفص لازم آ اجے کہ اس میں بریمی نفض لازم آ اجے کہ اس میں بریمی نفض لازم آ اجب کر نفظالا کا نکرہ ہے اس صورت میں علی تعلق بروگا۔ اور علم برالف اور لام داخل نہیں ہوتا ہے کہ اس مال ج

کروہ علمالفٹ ادرلام سکرما غفوضع کیا گیا ہوجیہے اسحسن اورالعباس کا لفظ ہے۔ حاصل کلام جس نے دعوٰی کیا ہے کہ پہلفظ مشترک لفظی ہے تواس پرلازم ہے کہ اس با سے میں فتر حریح ارباب لغن کا نابت کرے۔

# استراك فظى تابت نهيں ہوتاہے۔

تولم: يُطْكَنُّ مَرَّةً عَلَى اللهِ سُبْعَانَهُ بِقَرِيْتِهِ الحَ

يعنى لفظالله كالمجمى اطلاق كياجا ألب الترتعالى بيجب اس كے لئے كوئى قربيز موالى اس سے اشتراك لفظى ابت نہيں موتا ہے۔ بكم منقولات عرفيہ بھى ليسے ہى مى ۔

قوله: ولالسُّتُ تَعُمَلُ فِي كِلاَمَعُنْيُ واَصُلَّادِ لِلاَقْرِيْدَةِ.

یعنی لفظ الدکان دونوں معنی میں کہی بلاقرینہ کے استعمال نہیں کیا جا آہے اگراس سے مرادعی مشرک بے لفظ الدے دونوں معنوں میں ۔ تواس میں علمار اصول میں اہم اختلاف ہے ۔ شافعیہ وعیرہ کے نزد بک یہ جا گزیہ اوروہ لوگ عوم مشترک کے قائل ہیں اوراگراس سے مرادیہ ہے کہ لفظ الدکا لمہنے دونوں معنی میں بلاقر میہ کے ہنال الدی میں کے کہ یہ اس رسالہ کی عبارت کے خلاف ہے ۔ اشتراک مفظی پردلالت نہیں تا ہے ۔ اس واسطے کہ برمنقولات عرفیہ عامہ ہیں بھی جائز ہے۔

# الا كے استراك معنوى كے نبوت كى ضرورت نهيں -

قوله ؛ في سَدُّعِي مَعَكَيْهِ البَيَانُ

پین جوشخص دعوی کرسے کہ اللہ کالفظ ان دونوں معنی میں کبھی بلا قرمنے کے بی استعال کیا جا آ ہے نواس پر الزم ہے کہ نامت کرسے اگر اس دعولی سے مراد استراک معنوی کا دعوی ہے نولغت کی سب کتا بول میں ہرکور ہے۔ چاہیے کہ لعنت کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ اور عیاں را جہ بیان اور یہ بھی خیال کرنا چاہیئے کہ بیان کرنا اس پرواجب ہوتا ہے جواصل ہے خلاف دعولی کرسے نوجوشخصال شنراک لفظی کا دعوی کرتا ہے۔ اس کا دعوی کرتا ہے اس پرلازم ہے کہ بدوعولی نا بت کرسے اور ایسا نہیں کہ جوشخص استراک معنوی کا دعوی کرسے دعوی کرسے دیوی کرسے۔

نوله: وَالْإِسْتَنِعُمَالُ بِالْعَرِيْنَةِ فِي أَحُولِيَ اللَّفَعَالُ إِللَّهِ اللَّفَعَ إِلَّا اللَّفَظِي

یعنی اور استعمال کیا جانا کھٹوریت بائے جانے قرینے کے ان دونوں عنی میں دہیل اشتراک فظی کی ہے۔ اوپر بیان کیا گیا ہے کمنفتولات عرفیہ تھی کیلیسے ہی ہیں ، بلکہ اصطلاحیات بھی اسی طرح کے ہیں

#### لفظِ إلله سے اس مقام میں مراد خاص باری تعلا ہے

قول: فَإَطْلَاثُ الْمُنَكُورِ عَلَى اللهِ سُبِعَانَة

یعنی اطلاق ہونا لفظ الا کا کرنکرہ ہے انٹرجل شانہ پر انٹرتا کے قول سے ناہت ہے۔
جا ناچا جیے کا صافت اسم جنس کی طرف کسی شی دکے دلالت کرتی ہے ۔ اس جنس کی تخصیص ہے۔
توضوص اضافت سے مستفا دہوتا ہے اور مضافت لینے اصلی منے پر ابی رہتا ہے جیسا غلام زیر ہیں ہے
تو نوضوص اضافت ہوا ہے لفظ الا کا اس مقام ہیں نا طب کی طرف اس وجہ سے اس سے مفہوم ہوتا ہے
کو لفظ الاسے اس مقام میں مراد خاص ذات باری تعالی ہے ۔ اور ایسا نہیں کہ لفظ الا کا ابتداء موضوع ہوا
ہے واسطے باری تعالے کے ، ور دلازم آئے گا کررب اور خالق اور معبود اور اس طرح کے اور ہو
الفاظ ہیں کہ مضافت ہوتے ہیں طرف ضیر متنظ اور محالط وجوئے کے ، مشتر کا ت لفظ ہتے ہیں جیسے یہ قول ہے
الفاظ ہیں کہ مضا فت ہوتے ہیں طرف ضیر متنظ اور محالات ہی تھا ہے اور اس طرح کا اور کھی قول ہے میں یہ ہو
قول ہے الفاظ ہی کو کہ اللہ اور واللہ کی نکارت باقی ہے لینی نکرہ ہے اور حال واقع ہے اس
قول ہے الفاک واللہ کا بالے کے اور الا کا وصف کہ واحد ہے اس مقام میں صرف اس واسط ذکر
گاب ہے تاکہ ضاف الیہ کے متعدد مونے واسے یہ وہم نہ ہوکہ مضاف نہی متعدد ہے ۔ تواس سے کس طرح
گابت ہوتا ہے کہ لفظ الا کا متعل ہے ذات میں حق تعالے کے بطری اشتراک لفظی کے ۔
گابت ہوتا ہے کہ لفظ الا کا متعل ہے ذات میں حق تعالے کے بطری استراک لفظی کے ۔

### بعض مقامات میں لفظ اللمعنی وعام میں متعمل ہے۔

قوله: وكدَدَا فِي هَوْلِهِ سُبْعَاتَهُ وهُوالَدِي فِي السَّمَآدِ اللَّهُ وَفِي الْاَرْضِ اللَّهُ الْمُونِ اللَّهُ الْمُرْضِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْضِ اللَّهُ اللَّهُ

## تخضيص حرف اضافت سے مستفاد ہوتی ہے۔

مدلول الركياب اس فاكل سے فائل ميے فائل ہوئی ہے ففی دیجود امتعلق وجود کے سے اعتمات معلق موق کے انتقادہ موتی ہے تو اس اور مقید کا فترق توری ہے انتقادہ میں المکٹ کا فترق توری ہے میں المکٹ کا در المان ک

لينى مرادلفظ السي كذكره مفرد مصنم مع اورمرادلفظ السي كذكره جمع بدا صنام بي.ي

متہ بین کلام اس میں ہے کہ لفظ الا کا کہ نکرہ ہے مفرد مویا جمع ہو۔ اس لفظ کا مدلول کیا ہے اور اس میں کلام اس میں کمراد الا کے لفظ سے بمحاظ اس کے مقام کے قریبنہ کے با اعتبار دلیل کے کیا ہے اور ہر حال یہ جو کلام اس کے موان اشاری ذکر کیا ہے جو اس باکست کے دُون الشاری ذکر کیا ہے جو اس باکست کے نزدیک اس امر کی مثالیں ہیں کہ لفظ اللہ کا نکرہ ہے اس میں واقع ہے تو یہ اس تاکسے فائل غلمی ہوئی ہے اس واسطے کو المه تاکم میں الامضا ون ہے صنمیر نخاط ب کی طرف اور اضافت معرفہ کیطرف اقولی ہے مجملہ اس اس واسطے کو المه تاکم میں الامضا ون ہے صنمیر نخاط ب کی طرف اور اضافت معرفہ کیطرف اقولی ہے مجملہ اسباب تعرفیہ کے تو کس طرح لفظ اللہ کا المہ تکم میں نکرہ ہوسکتا ہے ۔

قوله إخَالُسَنكُورَ الْمُجَبِّعُ مُعَوَالْأَمُسْنَامُ

بعنی لفظ البر کاکرجمع ہے اس سے مراد امنام ہیں ۔ اس کے فلطی ہی طا ہر ہے ۔ اس واسطے کہ لفظ الہ کاکہ اس قول میں ہے اَجَعَلَ الالِهَدَ معرومت ہے ۔ بعنی معرفہ ہے اس واسطے کہ اس بہالام عہدخاری کاہے تووہ نکرہ کس طرح ہوسکتا ہے ۔

توله ؛ يَخْتَصَى مِالظُّرُونِ وَشِبُهِ ﴾

یعنی اوراکڑاس لاء کی خبر حذف کی جاتی ہے۔ جب خبر عام ہوجیسے لفظ و بچود اور حاصل کا ہے۔ کس واسطے کرنے دنوی کس خبر عام بر دلالت کرتی ہے۔ جیسے لاالہ الاالتہ ہے۔ یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے یعنی اللہ کے سواکوئی دو سرامعبود نہیں یا یا جاتا ہے۔

یمضمون سفرح جامی کی عبارت بی مذکورسد اوراس امری وجه که بنجرکیول حدف کی جاتی ہے جب عام ہوتی ہے تواس وجه کی طرف ملا جامی علیہ لرحمۃ نے لین اس قول بی اشارہ فرایا ہے کہ وہ قول بی جب مام ہوتی ہے تواس وجه کی طرف ملا جامی علیہ لرحمۃ نے لین اس قول بی اشارہ فرایا ہے کہ وہ قول بی جب کے لاکے المشیق میں میں میں میں میں میں میں تا ہے اور نعنی اہمیت کے ساتھ اس میں میں میں تی ہے بخصوصًا ان لوگول کے نزدیک کو عبل مولی کے نزدیک کو عبل میں کہ بی کہ بی کہ بی کر میں خرب بیل میں موتی ہے با تھ متعلق ہوتی ہے یااس چیز کو عبل می کا میں کہ بی کہ بی کر میں خرب جہور کا ہے ، بلکہ نفی صرف وجود کے ساتھ متعلق ہوتی ہے یااس چیز

كے ساتھ متعلق مونى ہے كراكس كے ساتھ وجودكى تعبيرى جاتى ہے . بطبيعے كون اور مصول كالفظ ہے . قولم ؛ وَمَا يُتَعَوِّمُ اللح

یعن اور بہجروم کہ با جا آہے کہ لفظ موجود کا مفدر ہے اس تول ہیں کو لاَ عَکِنَ لَهَ لَكُ عُہدَدُ تو وہم عیرے نہیں ہے ۔ نظا ہر ہے کہ فعل عام خارج نہیں ہوجا تا ہے ۔ فعل عام ہونے سے کظرف زمان یا نظرف مکان و بحیرہ کے ساتھ مقید ہو۔ بکہ نہا بہت امریہ ہے کہ وہ فعل عام مطلق نہیں رہنا ہے بکہ مقید ہوجا تاہے اور فعل خاص وہ ہے کہ اس کا مدلول فوع خاص ہو۔ انواع فعل سے جیسے قیام اور فعود اور اکل وسٹ کرب اور نوم اور صلاق اور صوم ہے نواہ مطلق ہو خواہ مقید ہوسا تقرمان یا مکان کے . اور اس قائل نے بعنی معرض نے فرق نہ سمجا ہے درمیان عام اور مطلق کے اور درمیان خاص اور مقید کے نواس کا یہ جو نول میں معرض نے فرق نہ سمجا ہے درمیان عام اور مطلق کے اور درمیان خاص اور مقید کے نواس کا یہ جو نول ہے ۔ بکل لکو لا عکر ہو نول اس مقام ہیں کہاں ہے اس مرکے لئے کہاس نے قرار کی لا اس مقام ہیں کہاں ہے اس علم ہے اگر جہمقید ہو وقت معہود ہیں یا مکان عہود میں ساتھ عندی یا عندع رہ کے ۔

قولم: اذكُوكانَ عَبِلَيْ مَوْجُودًا فِي سِيته الم

اس و اسطے کے حضرت علی المرتفظ رمنی اللّه رعب اللّه موجود رہنتے لینے مکان میں ، الم داس قول سے صوف یہ فائدہ ماصل مہوتا ہے کہ لفظ حضور کا مقید ہوجا آہے ساتھ زمان اور مرکان کے اور یہ فائدہ ماصل نہیں ہوتا ہے کہ حضور فعل مام کہ مثلا وجود اور حضور اور حصول اور کون اور وقوع اور تحقیق ہے ۔ اور حاصل کلام یہ کہ فعل عام کہ مثلا وجود اور حضور اور حصول اور کون اور وقوع اور تحقیق ہے ۔ اور فامل نہیں ہوجا آہے بکہ فعل خاص اس کو کہتے ہیں کہ ولالت کرے کسی خاص فوع کے فعل ہے جینے قیام اور قعود ہے ، البند اگر کہا جا و سے کہ تقدیر اس عبارت کی یہ ہے ۔ لَوُ لاَ حَدِل اَ مُعَدر اللّه مَا مُواللّه اللّه الل

افعال على مقدر كئے جائيں تو قريبينہ كی ضورت نہيں نفی مبنفی بريطور لالت التزام جولالت كرتی ہے۔

قوله: بَبِنْعُکُوفِیُ الْحَدُّیْ اِلْعَوَیْنَدَةِ وصِیْ الْعَدیٰ فِی الْعَاشِی الْعَالِیَ الْحَالِیَ الْحَدِی یعنی اس و اسطے کہ بلیغ خبیر حذیث سے بالسے میں قرینیہ کی طرون نظر کرتا ہے اور معنی کے فیالوا صحیح ہونے کا خیال کرتا ہے ۔ صرورت قریبہ کی صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ افعال خاصتہ مقدر کئے جہے اور حس صورت بیر کا فعال حامّہ مقدر کئے جائیں توضرورت قریبہ کی نہیں ۔ اسس و اسطے کہ احتیاج کلمہ اللہ کی واسطے نبرکے کا نی ہے۔ اس امر کے باعدت مونے کے لئے کہ خبرمقدری جائے اور مغل عام کا بی ہے۔ کہ لاء کی خبر مونو اگرفعل خاص مفدر کیا جائے توالبتہ اس وقت ضرورت قرنیہ کی موگ .

قولاً: لَامَازُادَعَكَ مِي الز

یعنی اور اس کے علاوہ اورکوئی امرزا مُدلفظ سے لارکے مفہوم نہیں ہوتا ہے۔ تقریر مندرجہ بالا سے معلی جو اکہ خبر عام کامفدر کرنا کافی ہے اس امر کے لئے کہ نفی سیجے ہوجائے تو بیر فردست کہ نفی کے لئے خبر ہونی چاہیے اس سے رفع ہوجائی ہے کہ خبرعام مقدر کی جائے اور صورت دو سرے قریبہ کی کہ نفی کے علاوہ ہو ۔ صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ فعل خاص مقدر کیا جائے نہ اس صورت میں معدر کیا جائے اس واسطے کہ نفی کامفہوم صادق ہوجا آہے فعل عام کے مقدر کرنے سے۔

قوله: لَيْنَ مَدُ لُولًامُ طَابِقِيًّا لَهَا الْحَ

یعنی عام ہونا یا خاص ہونا خرمنفی کا نہ مدلول مطابق ہے لفظ لا کا اور نہ جزر معنے ہے اس تقریر مندرج بالاسے معلوم ہواکرنفی ولالت کرتی ہے منفی پر بطور ولالت التزامی کے ۔ جیسے ضرب ولالت کرتا ہے اس پرکہ کوئی مضروب ہوگا۔ اور جیسے فقہا مدنے کہا ہے کا گرکسی نے کہا اُعیّق عَیْق عَیْدہ کے بینی اُزاد کرنے قریری طرف سے ابناغلام . تو بہ قول التزام اس پر ولالت کرے گا کہ اس تول کے قائل نے مالک کیا اس قول کے خاص کو اس غلام کا البتہ ہو تکہ نفی متعلق نہیں ہوتی ہے ۔ مگر وجود کے ساتھ یا نشبہ وجود کے ساتھ یا سنبہ وجود کے اس مقدار کرنا وجود یا شبہ وجود کا کہ افعال عام سے ہیں ، صراحتہ بیان ہے اس مدلول التزامی کا۔

قوله: نَعِهُ لَوُوصِعَتُ حَجَلَتُهُ لاً. الخ

ینی البتہ اگر کلم لاکا وضع کیاگیا ہوتا واسطے نفی وجود کے توبلا قریبہ عموم منفی پر دلالت کتا اللہ علیہ کی کلم لاکم موضوع ہے واسطے نفی کے تو نفی کما لازم ہے اس کے لئے لازم ہے کہ جب وہ فدکور ہوتوکسی چیز کی نفی اس کے ذریعہ سے کی جائے۔ اور مقدر کرنے سے وہ چیز منفی متعین ہوجاتی ہے جیسے کلم ضربت کا جب استعالی جاتے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ولالت کرتا ہے الترزا گا مضوب ما پر ، بعنی کلم ضربت کا جب استعالی جاتے ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وکئی مصروب ہے اور مثلاً جب زید ذکر کیا جائے اور کہا جائے . طریب استعالی جاتے ہے تو یہ متعین ہوجائے گا اور کھلا تا اس مدلول التزامی کو ذکر کریں توصوت اس کا بیان ہوگا وہ متعین نہ ہوگا مصیح کسی مدلول التزامی کو ذکر کریں توصوت اس کا بیان ہوگا وہ متعین نہ ہوگا مصیح کسی صورت میں مدلول التزامی مقدرت میں مدلول التزامی مقدرت میں مدلول التزامی متعین موجائے گا ۔ تو اس وقت قریبہ کی ضرورت ہوگی ۔

وله: اذ لَوكَانَ فِي كَلِمَةِ لاَدَ لاَلةً عَلَى النَّافِيُّ العَ

قوله: لَاحَيْرُ خَيْرَانِ خَيْرُكُ وَخَيْرُكُ وَخَيْرُكِ إِلَّاحَيْرُكِ إِلَّا خَيْرُكِ -

یعنی نہیں خبر ہے دوخیر، خبر تیرا اور خبر بخبر کا گرخیر تیرافا ہر ہے ۔ کہ یہ قول الاخیرک اس دقت مجرق مجلا امرکا یعنی مجروع اسم اور خبر کا ہوگا تواس کے معنے یہ ہوئے کہ نہیں ہوئے خبر کہ دوخیر ہو نجر تیرا اور خبر کا بخبر اس واسطے کہ ظاہر ہے کہ حوف استناء کے قبل کہ بیٹ کہ خبر تیرا اور خبر کا نجر اس واسطے کہ ظاہر ہے کہ حوف استناء کے قبل کہ بیٹ کہ تعدد خبر کا نابت ہے اور یہ معنی خبط ہیں۔ اس کا فاسد مونا ظاہر ہے اور اس صورت میں معنی الاطیرک کے یہ ہوں کے کہ تیرا طیر دو اور بیس میں تیرا طیر ہے۔ اور ایسا ہی میں جو قول ہے۔ الآت کی دعب کو استنا کی اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تیرا طیر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت علی رخ دو رجل ہیں حضرت علی رخ اور ایک دوسرا شخص کو آپ کے سواہے۔ اور ایسا ہی اس مثال کے معنی ہیں۔ ایک ولفا الیسا ہی اس کے خلاف کے جو اس مثال کے معنی ہیں۔ ایک ولفا الیس کے خلاف کے مستنا کی معنی ہیں۔ ایک ولفا الیس کے خلاف کے مستنی میں مہوتا ہے۔ اس کے خلاف کے مستنی میں میوتا ہے۔

اور میں مذم ب را جے ہے لیکن جواس امر کا قائل ہے کہ مستنی میں کچھ حکم نہیں موتا ہے تواس کے

یعنی اور نہیں ہے کوئی معبو دُسولٹ اللہ کے مگرانٹہ تو اللّا اللّہ است ثناء ہوگا حکم سابق سے بینی نفی عفر بین سے تعنی نفی عفر بین ہوں گے جواس عفر بین سے الا اللہ کے معنی بیم ہوں گے کرائٹہ سوا اللّہ کے ہے ۔ اور یہی معنی اس کے بھی بہوں گے جواس کے بعد ہے اوراس معنی کا بطلان اور فسا ذکا ہر ہے اس و اسطے کہ کسی جیز کا سوا اپنی واست سے ہونا براہت ہال ہے ۔ اس کا بطلان طفل مغیر مریمی طا ہر ہے ۔

قوله: سُجْعَائهُ لا إلله الله الله الله

یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوا الٹرکے کیا وجہ ہے کہ معترض نے اس مقام ہیں اس طرح لفظ مفدر منہ کیا کہ جیسے لائے بھر الآکے ہوئے کے معترض نے اس مقام ہیں اس طرح لفظ مفدر منہ کیا کہ جیسے لائے بھر الآکے ہوئے میں مقدر کیا ہے باوس و میں مقدر کیا ہے باوس و مشرکین الٹر سے معبود مہونے کی نفی نہیں کرتے تھے ، بلکہ ان کا دعولی یہ تھا کہ وہ شرکت کے قائل تھے ،

أوله: هوالتعدّد اللّفظي الخ

يعنى وه تغدّ ونفطى مع . النه اس تول بين خلل به معنى مقدركر ف سه با ملله وبعِنَدى كمعنى فاسد موجاتے بين اس واسطے كركم ستنے كا خلاف ہوتا ہے اس كم كركم ستنى منه بين مهوتا ہے . تواس سرورت مين بيره عنى بيره مول كے دلاحك وكر فتو ي كا خلاف ہوتا ہے الله وبعن بيره ولا بالله تواس معنى كے اعتبار سے لازم آ آ ہے كرائلة بنه الله بواور نه غير الله كا بود جيسے قول بيرے ولا دھيل الا الديم فيل او غيرة او زطا بر معنى فاسد بين .

قوله: فَعَتَكِيكُ لَ

بعنی لا مے خَرِدُکر تا بدون ستنی مفرغ اور ظرف اور سنٹے بنطرف کے قلیل ہے تو حب ذکر کرناخبر کا قلیل ہوتو اس سے تابت ہوا کہ :۔

اكثر خرصدف كى جاتى ہے . نواس سے ہم مركوئى اعتراض واردنىيں موتا ہے توہم اس ميں كلام

قوله: ومَسَن يَتَعِىُ الْجَوَاذَ الَّحِ :

یعنی اور سب کو جواز کا دعوای ہوتو جا ہیئے کے فضحاء کے اقوال سے کوئی قول دکھلائے کہ نظر ف ہواؤ کے مرائز موائز کا دعوای ہوتو ہواؤ کے کہ نظر فن ہواؤ کا من میں موجود یا ممکن کا لفظ مقدر مہو بھر بسی میں شل مشہور ہے لا مستقر اللّا مستقر اللّائم اللّائ

اس شل میں لفظ موجود کا ہے اور وجود کی نفی سے مراد کمال کی نفی ہے توعرب وغیرہ کے کلام میں بیام متعالیف طوريريا ياكيا . نواگرية قائل تعينى معتر من كهے كهم موجود لفظ كا مفدر نهب سرتے ميں - بكديد كہنتے ميں كدكا مل كالفظ يا اكسس معنى كاكوئى دوسرالفظ مقدرسم نواس كاجواب برسع كه:-

مائز نهیں کو فعل خاص بلاقر سنے مقدر کیا جائے۔

اور إوجود اس كے برنفص لازم آئے كاكر مبالغدك ليسكام ميں مقصود مؤنا ہے حاصل نہ موكا سوااس کے کرموجود یااس معنے کا کوئی دوسرالفظ مقدر کیا جائے اورافعال خاصہ کے مقدر کرنے سے مبالغہ حاصل نہ موگا قولم : فَهُوجَ اللائدة مِنَ الْعَرَسِنة عَلَيُه الْحَ

لبنی توبیم از ب اس کے لئے قربینی کی ضرورت ہے ۔ قربینداس مقام میں یہ ہے کہ اس سے بعنی لااللہ الاالله سے مقصود بیہ ہے۔ کمعبود برحن کی توحید کا اعتقا د تا بت ہو۔ اورکسی دوسرے امرکا اعتقا د تا بت ہو نا اس مصفصود نهیں - اور اسی وجرسے آنخفرت صلے الله علیه واله و صحب به وسلم معبود رحق کی نوحید ہے بہونے کے بالسے میں صرف اسس براکتفا فراتے ستھے۔ کہ اسس کلمہ کاکوئی شخص ا قرار کڑ ہے اور کسی دوسرے امرے باسے میں توحید ثابت مونے کی عرض سے اس کا اعتقا و دریا فنت نہ فریا تے تھے ۔اورالہ کے معنے مستحق اورمؤثر اورمعبود برحق اگرجير باعث بارلعنت كے معنی مجازی ہيں . ليكن يه معنى سفروع بين اس كلمكى حقيقت اصطلاحيه بعد بييه صلوة اورصوم اورزكاة اورنكاح اورطلاق وعيره كالفظه.

قول: يُكَذِّبُهُ صَرَاحَةً لَا إِلَهَ عَيُرُكُ

یعنی ایساہے اگر بیکھا جائے کہ الاسے مرادسنخق ہے یا اس کے مانندکوئی دوسرا امرہیے تواس ک ترديد اس قول سعموتى بع. لا إلله عَيُوك اس ترديك وسم اس وقت موتا بع جب لفظال كاك كَا إِلَهُ عَنَيْرُكُ مِن مِهِ ومطلق مو يسكن حب وه مقيد مبوكسي وصف ياكسي حال ك سائقه ، جيساكه اس قول میں ہے۔ لکاالِلہ حَقّاً غَیرُکے توہرگزاس تردید کا وہم نہ ہوگا ۔ اوروصف کے مقدر ہونے کے لئے قرمیذاکٹر اً يات بي • مثلًا السّرتعاك كا يه كلام باك ہے . ويكفيه وك حن مِنْ وُكنِ الله يعنى كفار برستش كرتے بي دوسر كى كه وه النّر تهي بعد اوراليابى النّر تعالى كا يركام باك بهد لاستَ حُدُوً اللَّهُ مُسِ وَلَا للهُ مَو يعن سجده نه كرو آفياً ب اورمهتا ب كور اورابيا مي الله تعاسط كأبه كلام يك بهدوات الكذينَ الشَّخَدُ والعِدل يعن تحيت كرجن لوگوں نے گوسالہ کو اخت بیار کیا ورابیا ہی اللہ تعالے کا یہ کلام پاک ہے اِجْعَل لَّنَا اِلْمَا اَحْمَا لَهُ مُ الهدّة بينى بنى اسرائيل نے كہا ۔ كراے موسى قرار دیجیئے ہارے کئے معبود جیسے ان کے لئے بینی کفار کے لئے معبود میں اوراس طرح کا اور تھی قول سے ۔

قُول ، لَوُرَدَّ بَدُلُ لَا إِلْهُ إِلاَّ الله لَا عَبُرُ بِاللهِ -

بعنی اورایساہی اگرامتُرتعامے کی بیر مرادم ہوتی کہ اللہ نکرہ ہے۔ اس کے معنی مستحق ہیں تو لااللہ الاامتر کے

قولم: وَرَدَّ مَا لَكُمُ مِنْ عَيْرِ مِ الْهِة " الخ

يعنى اورايسامى واروموتاب مُالكُعُ مِنْ عَيْرِ واللهُ بدليس مَالكم مِنْ اللهِ عَيْرُم كَ قَالل

كراس كلام بي خلل معاوراس كي دو وجهيس بي -

اول دہریہ ہے کہ کارمن استغراقیہ کا صرف نکرہ پرنفی میں زیادہ کیاجا تاہے تاکہ استغراق کی تائیدم کو کئر وسے مفہوم ہوتا ہے اور عیرہ میں عیر کا لفظ معرفہ ہے اس و اسطے محصمیر کیطرف مضاف ہے توجا رُنہ نہیں کہ اس میمن کا کلمہ زیادہ کیاجائے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ مقصود اس کلام سے یہ ہے کہ اللہ تعالمانی عبادت میں تاکیدم وجائے ، جب کوئی پنجیر کہے یہا قوم کہ اللہ تعالم کے اللہ تعالم سے کہ بہلے یہا قوم کہ اللہ تعالم سے کہ بہلے عبار کے توالیسے مقام میں مناسب ہے کہ بہلے عبر کے معبود برحق ہونا منحصر ہے فات میں حق تعالمے کے عبر کے معبود برحق ہونا منحصر ہے فات میں حق تعالمے کے معبود برحق ہونا منحصر ہے فات میں حق تعالمے کے معبود برحق ہونا کہ اس کام سے مقصود باللہ سے مقصود باللہ تو یہ معلوم ہوتا کہ اس کام سے مقصود باللہ بہ ہے کہ حرف حق تعالمے اس امر کے لئے سنحق ہے کہ اس کی عبادت کی جاوے ۔ اوراگرچہ مال دونوں صور تول کا ایک ہے لیکن رعایت سیاق کلام کی بلغاء کے نزدیک لازم ہے ۔

قولة : وَمِيْهِ نَفِي الْغَيْرِيَّةِ عَنِ الْالْبِهَةِ الْكُتِّيْرَةِ .

یعنی اوراس میں نفی غیرست کی ہے الہ کثیر ہ سے ۔ لفظ عیر کا صریف میں واقع ہے بعدالاالہ اورغیر کی خرمقدرہے اور وہ خبریہ ہے ۔ مستحق للعبادة تو تقدیر عبارت کی بیموئی لاالله عَیْرُك مستحق للعبادة اورغرض اس کلام سے یہ دنٹر کے سواکوئی دو سرامستحق نہیں ۔ کہ اس کی عبادت کی جا وہ ۔ بلکے صرف اللہ تعالے ستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اوراگر کہا جائے کر لفظ عیر کا استثناء کے لئے ہے تو یہ ترکیب مثل اس ترکیب کے ہوگ کہ وہ عرب کے قول بین کہ وہ اور ندگور ہو اہے اور وہ قول بی ہے ۔ لا ھے تھ الله بنی بعنی کوئی رہے نہیں سوار نیے دین کے اوراس سے مراد کمال کی نفی سے اور وہ قول بی ہے ۔ لا ھے تھ الله بنی بعنی کوئی رہے نہیں سوار نے دین کے اوراس سے مراد کمال کی نفی سے ۔ بینی جس قدر دین کا رہے کا مل ہوتا ہے ۔ بینی اس سے نہا بہت رہنے ہوتا ہے ایساکوئی دو سرار نے نہیں قول نے ، وَوَجُهُ اللّهُ لَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

یعنی اوروج کذریب کی بینی وجرتردیدگی یہ ہے کہ آبت مذکورہ دلیل ہے۔ لاالمالا اللہ کی۔ انج آبت فرکورہ بینی کئو کے ان فیصل واقع ہے۔ اہم الحقید و المحکم من المحکم کے ان فیصل کے ان المحکم کے قرار دی ہے تو اس کے قبار اس کے بعد اس کلم کا ذکر ہے ۔ تو قال نے بعنی معترض نے جوابیت مذکورہ کو دلیل اس کلم کی قرار دی ہے تو اس کی وجر بیہوئی ہے کہ اس نے بیاق اور سباق کلام میں غور نذکیا ، تو مقصود اس ان لالل من میں خور نذکیا ، تو مقصود اس ان لالل سے بہ ہاں لوگوں کا کمان باطل ہو جائے کہ وہ قائل ہیں ، اس امر کے کہ آسمان اور زمین میں چند میر بیدی تدہر کرنے والے میں اس مرح کے کہ آسمان اور زمین میں چند میر کرنے والے میں اس واسطے کہ وہ قائل ہیں ، اس امرکے کہ آسمان اور زمین میں چند میر کرنے والے میں اس مرح کے کہ اس ان دم ہوتا ہے ۔ البتد اس صورت میں فیا دہتی وہ ہوتا ہے کہ المرائ کہ اللہ المالم المالمة المرد والمرب کی تا اس میر بیار اس کی کہی بنا داسی بر ہے کہ یہ آبیت کلے المالم المالمة برد والمرب کی جو اور اس خور کے اور اس بنا دہوائی کی کلام کی کہی بنا داسی بر ہے کہ یہ آبیت کا المالمة المالم المالمة برد والمرب کہتے ہیں الموس کہ آبیت کا لاللہ المالمة برد والمرب کی جو اس کے مشافلہ ہوتے ہیں ایر ان کہ کہتے ہیں لیس نی الب الاد آبید کو تین شہریں امر ہوئے ہیں ۔ کی کے لفظ سے معنی تدربا ورتھ میں ۔

قولة ؛ وَالْقُصُودُ مِنْهُ نَغُيُّ مَنَايِرَةِ الْإلْهِدَةِ الْمُمْكِنَةِ الْمُوجُودَةِ الع

یعنی و رفق و داس سے نعنی مفائرت آلہ ممکنہ موجود ہی ہے اس قول میں یہ خورشہ ہوتا ہے کا گربیم فقسو د ہوتو ہی دلیل برنقص وارد ہوگا۔ اسس واسطے کہ فساد عین ہونے کی صورست میں واقع ہوتا ہے ، جبیا کہ تقابل سے دلیل برنقص وارد ہوگا۔ اسس واسطے کہ فساد عین ہم نے کی صورست میں واقع ہوتا ہے ، جبیا کہ تقابل کے گان ہی سے مسلم منائر نہیں بلکہ قائل کے مشام ہم موتا ہے ۔ با وجود اس کے کہ قائل کے گان ہی یہ لوگ میں اللہ تعالے ہے منعائر نہیں بلکہ قائل کے نزدیک یہ لوگ میں اللہ تعالے ہیں۔ نعوذ باللہ من والک ، تو بھر فساد کی وجربہ ہے ؟ اور اگر میں ہونا مخصوص ہو صوف اصنام کے باسے میں اور اصنام کے سواکسی دو مرب میں مثلاً جن اور الن و غیرہ کے باسے میں بی متم منہ ہوتوظا ہر ہے کہ اس شخصیص کی کوئی وجربہ ہیں۔

#### الا بحره سيمرادستى عبادت يامعبود روق الدبحره سيمرادستى عبادت يامعبود روق يادا حباب عائد السركوئي رونهيراً تا.

تول: لوجود الألهَ في المُنكِنَةِ المعبودة يعن ببب إلى ما في الله كرمكن بين اوران كريستش كرجاتي م واس قول سے مادليل میں کپونقص لازم آ ناہے اور نہ مدلول میں کپون درشہ ہو تاہے۔ جب إلان سے کہ نکرہ ہے مرادوہ ہوکہ ستی ت عبادت کا ہے یا اس سے مرادمعبود برحق ہو یا واجب ہو، اس واسطے کریہ آلہٰ متعددہ کہ ممکن ہیں ۔ فی الواقع یہ نہ واجب ہیں اور نہ مستحق عبادت سے ہیں اور نہ معبود برحق ہیں ۔ تو اس صورت میں مطلوب اور اس کی دلیل میں کذب سرطرح لازم آئے گا۔

قولم : لعدم التمانع بَيْنَ المُعْكِنِ والعاجب

بینی اس واسطے کومکن اور واجب تعالیے میں تا نع نہیں۔ اس قول میں یہ خدیشہ ہوتا ہمے کانتفا میان کوکوں کے نزدیک تا بت ہے جواس کے قائل ہیں کہ مؤرّ ہونا اور مدبر ہمونا منحصر ہے ذاتیں باری تعالیے ، لیکن جولوگ اس امر کے قائل ہیں کہ چند مدبر اور موزّ ہیں یخواہ واحب ہو ویں نحواہ ممکن ہوں توان کے نزدیک تمانے کا انتفاد تا بت نہ ہوگا۔ اور مقصود ان لوگوں کوالزام دینا ہے جواسخصار کی نفی کرتے ہیں اور ان لوگوں کوالزام دینا ہے جواسخصار کی معتقد ہیں توان تیود کا لغو ہونا لازم نہیں آ تاہے۔ ان لوگوں کوالزام دینا مقصود نہیں جو اسخصار کے معتقد ہیں توان تیود کا لغو ہونا لازم نہیں آ تاہے۔

قولم: بَيْكُفِيْ عَلَى السَّادِ شِيل السُّذَكُودِ

یعنی بھورت تا ویل مذکور کے صرف اس قدرکا فی ہے کو ہے ان مَعَدُ اِلْهُ کَفَسَدَ مَنَا بِهَ اَوْلِ اَللَهُ لَا اَس کے لئے کا فی ہے کہ اللہ تنا لئے کے سواا ورکسی میں قبود مذکورہ کے ہونے کا قائل نہیں بلکہ اورسبسے قبود مذکورہ کی نفی کرتا ہے لیکن مشرکین ہسس امر کے قائل نہیں کہ اللہ تنا لئے کے سواا ورسب سے قبود مذکورہ کی نفی تا بت ہے ملکہ اللہ تعالئے کے سوا دوسرے کی تا فیرا ور تدبیر کے قائل میں بخصوصًا جو کھنا رکھ دان اور امرین کے قائل میں ، وہ اللہ تعالئے کے سوا دوسرے کے خلق اور لفت دیرے بھی قائل میں مد

قولم : لَوكَانَ مَعَهُ اللهِ لَعَسَدَ ثَا

توفیق سے اسنجام کو پہنچی، اور بہ ترجمہ فقیر محد عبدالوا جدنولوی غارم پوری مؤلف سخفنۃ الاتقیاء فی فضائل سید الانبیاء نے لکھاہے اور بہ ترجمہ حسب ارشاد ہم دنین سسرا پاکٹر جناب فیض آب مولوی حاجی محد سعید صاحب کان پوری مختفظ نے لکھا گیا ہے اور اسس کاحق تالیعت بھی مجت حاجی معاحب موصوف ندر لیجہ رحبٹری محفوظ ہے امید ہے کہ جوصاحب یہ کتاب ملاحظ فرمائیں. منترجم اور جناب ممدوح کو دعائے خیرسے یاد فرمائیں اور انٹر مبابَّ شانه کیر کتاب فرمائے۔

وَمَا تَوْ فَيْ قَى الْآبِ اللهِ وَهُوَ حَسِبِى وَنَعِهُ الوَكِيْلُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْخِلُونِه سَيِدِ نَا مُحَكِّيةٍ وَعَلَىٰ الِهِ وَاصْحَابِهِ وَازْوَا جِهِ وَدُتِتَ الْهِ اَجْمَعِيْنَ هَ وَاخِرُدَ عَوَا اَ

#### لِسُم الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِهِ

## احادبيث بأركه

### جامع محیح بخاری میں کل کنتی صدیثیں ہیں اور کس کس بیان میں ان کی تغید ادکیا ہے ؟

سوال: مامع سیح سنجاری میں کل کتنی صرشیں ہیں اور کس سیان میں ، اُن کی تعداد کیا ہے ؟ بحواب: تعداد حدمیث جامع صحیح سنجاری ۔ ابو محد صودی سنے کہا ہے کہ حدمیث جامع سیح سنجاری ۔ بخاری میں حسبتن صیل ذیل ہے ؛۔

بدء وى ، پانچ مدست ، ايمان ، پنچاس احاديث ، علم ، پنجير احاديث ، فرض ايك سونواحاديث خبل جناست استاليل احاديث ، حيض ، سات احاديث ، نيم ، پندر احاديث ، فرض ناز ، واحاديث المازيم من المن احاديث ، فرض ناز ، واحاديث المازيم من المن احاديث ، مسجد ، چانزا حاديث ، شره انادي المن الماديث ، المن احاديث ، المن احاديث ، المن احاديث ، المن احاديث ، اختاره احاديث ، الماديث ، واحاديث ، الحاديث ، الحاديث ، الحاديث ، الحاديث ، الحاديث ، الحاديث ، الماديث ، الماديث ، الماديث ، الماديث ، الماديث ، والمن احاديث ، الحاديث ، الحاديث ، الحاديث ، الحاديث ، الحاديث ، الماديث ، المادي

اعاديث - عمره ، بتيس اما دين - احصار ، چاليس اما دين -جزار صيد ، چاليس اما ديث ، روزه جِهياستُها ما ديث - ليلة القدر ، وس احا ديث مه قيام رمضان ، جِه احاديث ، اعتكا ف ، بيس احاديث بيع ، ايكسوا كالوك احاديث - سكم ، انيس احاديث - شفعه تين احاديث - اجاره ، چوبيس احاديث -كفالت ، آمُرُ احاديث ، وكالت ، سُتر ه أحاديث - مزارعة اورمشرب ، انيس احاديث . استقراص اور ادار دبون ، پیپیس احادسی ۔ اشخاص ، تیرواحا دبیث - ملازمت ، دو احاد بیث - لقطر ، بندره احاد بیث -مظالم اور عضب ، اكتاليس ا حاديث مـ شركت ، بهتر احاديث مرمهن ، نوا حاديث ، عتق ، اكناليس احاديث مكاتب ، چدا حادمين - بهبه ، أنهتر احا دميث - شهادت ، اشاون عديث - صلح ، بائيس احادبيث يشروط چومبس احادیث وصایا ،اکتالیس احادیث و جهاد اورسیر ، دوسویین احادیث و بقیه ایفنا بیالیس عادیث فرمن خمس، المُفاون اها دسيث - جزيه اورموا دعت ، ترسطه ا حادبيث - بدؤ المخلق ، دوسو دو احادبيث إنبياء اورمغازى، چارسوا عُمائيس ا ما ديث - جزر آخرمغازى - ايك سواط تيس ا ما ديث - تفنير إلىخبو عالى اما ديث فضائل قرآن عكيم، اكياسي احاديث - نكاح اورطلاق، دوسوج اليس احاديث - نفقات ، بائيس احاديث -اطعمه، ستراهاديث يحقيقه، كياره احاديث - صبداور ذبائح اوراضاحي ، تيس احاديث - اشربه ، ينيسه اعاديث علب ، ننالوے اعاديث مرصىٰ ، اكتاليس اعاديث - لباسس ، ايب سوبيس اعاديث - آداب دوسوچيېن احاديث - امستيذان ،ستر احاديث - دعوت ، حپيتراحاديث - دعوات ، تبس احاديث -ر قاق، ایک سو ا ما دسین - حومن ، سوله اما دبیث - صفت جنت اور نارکی ، متناون اما دبیث - فدر ، انها میس احادیث - ایمان اور ندور ، اکتیس احا دسیث - کفارهٔ ایمان ، پندره احا دسیث - فرائض ، پنیتالیس احادیث - حدید تيس اما دىيث . محارلون ، باون اما دىي - وتىت ، چون ا ما دىي - استتابىة مرتدى ، بيل مادىي اكراه ، تيره احاديث بزكمبيل يتئيس احا ديث - تعبير ، سائدا حاديث مفتن ، اسى احاديث - احكام ، بيكا اطاديث - اماني، بئيس اطاديث - اجازت ، خرواحد، انيس اطاويث - اعتصم ، چيانوسے اطاديث توحيد اورعظمت الشرتغالة كي اور اسس طرح كي اور الممور اكيب سومترّاحاديث أنح جمله سات سزار دوسو يهرًا ماديث ـ وَالْحَدُدُ لِلهِ اَتَلاْ وَاخِمًا وَظَاهِمَّا وَبَاطِنًا والصَّلَاةَ وَالسَّلامُ عَلَى سَيْرِنا مُحَدَّدٍ وَالِهِ وَاصِعَابِهِ اَجْمَعِيْنَ -

ا سماتے راویان به ترکیب حرومن تہجی

محرف البار: برادبن عازب ره ۲۵ . بريده بن حصيب ١٨٤

حرف الماء : تيم داري رخ ١٨

حرف الثاء ثابت بن ضحاك روز ١١ و توبان ١٢٨

حرف جيم جاربن عبدالله به ۱۵ جاربن سمرة رمز ۱۴۹ وجبيربن طعم ۷۰ وجريربن عبدالله ۱۰۰ و جنرب بن عبدالله ۲۳ ، جوربه بنت حارث > وجدامه بنت ومب الاسديه ۲

حرف الحاء مارنذ بن دمب م اور تعض كے نزديك ١ مكيم خرام ٢٠٠ حمزه عمراسلمي ٩ حنظله بن ربع ٢ حفصه بنت عمره ٢

حرف الخار خاب بن ارت ۳۲ خوله بنت علیم ۱۵ خوله بنت سامر القاریه ۲ حرف الدّال والدّال : اس مین کوئی راوی نهیں ہے۔

حرف الراء رافع بن فدیج روز ۲۸ ربیع بنت مسعود روز ۲۱

سروف الرّاء زبیرین عوام ۳، زیرین ارقم که زیدین تا بت ۲۷ زیدین خالد ۸۱ زینب بنت محرف الرّاء خش ۱۱ زینب بنت ابی ملمه ط ۸ زینب بنت ابی معاویر ۸

حرف التين فتره بن معبد 19 سعد بن ابی وقاص ۲۷ سعید بن زید ۲۸ سفیان بن ابی زیر ۵ ملان

فارسی ۱۰ سیمان بن صرد بن جون ۱۵ سلم بن اکوع ۷۷ سمره بن جندب ۲۳ ،

سهل بن منیف ، ۲۰ سهل بن ساعد ساعدی ۱۸۸

عرف الشين : شدادبن اوس ٥٠ مشريد بن سويد ٢٢

حرف الصّاد: صعب بن حتامه ١١ صفيه بنت حق ١٠

حرف الضّاد: اس ميں كوئى نہيں ہے -

مرف العين: عرف ١٣٥ عثمان ١٢١ على ١٨٦ على ١٨٦ ، عابدين عرومزنى ٨ عامرين رسبيه بيالك عرف العين: عروا ١٣٥ عثمان ١٢١ عبدالله بن ١٦٩ عبدالله بن عبد

جد معدی بن عرف از عرفی بن شریح > عقبه بن عامر ۵ عقبه بن عارث >عاد ۱۲ عدی بن عارث >عاد

ابن پاسر ۱۸۰ عمروبن عاص ۱۰۹ عمروبن عنبسه ۲۸ عمرو بن عوف ۱۲ عمروبن الیسلین ۷۲ عمان بن حادیق ۳۰،

ابی سلمه خون ۱۲ عاره بن رویبه و عوت بن مالک ۷۲ عیاض بن جاره ۴۰،

عائث ربغ ۲۲۱۰

حرف العين ؛ اسمين كوئى حرف نهين -

محرف الفاء: فضاله بن عبيد ٥٠ فاطمه نبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٨ فاطمه بنت قيس را ٣٣

حرف القاف: قبیصهن عارق ۲ تنا ده بن نعان ۷

حرف الكاف: كعب بن عجره مه كعب بن الك ٨٠

حرف اللام: اسمين كوئى نهير ب

حرف المبیم! مالک بن صعصعه ۵ مالک بن نخبه ۲۷ مجاشع بن سعود ۵ مروان بن کم ۱۳ مسور ابن کالک بن صعصعه ۵ مالک بن نخبه ۲۵ مبیر ابن کخرمه ۳۰ مستور و فهری ۷ مسیتب بن حزن ۷ معاویر ابن ابی سفیان ۱۳۳ معجر بن عبدالند، معیقی بن سیار ۳۳ ، معجن بن بیزیر ۵ مغیر ابن شعبه ۱۳۳ مقداد بن اسود ۲۲ مقداد بن معدی کرب ۲۲ میمونه ۲۷

حرف النول : نعان بن شير ١١٨ نواس بن سمعان >

حرف واو : والدين اسقيرية ٥١ داكل بن جر ١١

حرف الهاء بشام بن حكم ۲. بشام بن عمره الفارى بخارى ، و حرف الياء يعلي بن امير ۲۸

اورصیح سبخاری میں ۲۷۵ سات مزار دوسو سیجیتر حدیث ہیں اور بعض علماء نے کہلہ کہ کہ کر محدیث ہیں اور بعض علماء نے کہلہ کہ کہ کر محدیث میں اور میں علماء نے کہلہ کہ کہ کر محدیث سبخ سبخاری میں علبیدہ کر دینے سے چار مزار حدیث باقی رمہتی ہیں اور صیحی سلم میں بارہ مزار حدث ہیں ۔ بینٹر سے مشارق سے نقل کیا گیا ہے اور اس کا نام کا ندونی ہے اور وہ تصنیف سنجیز محدین مسعود کا زرونی کی ہے۔

سوال ؛ مدیث منرنین بین ہے ، مِنْ حُسُنِ اِسْکَدِم المدَّدِن کے مَالاً بَعَنْ نِین ہِ بِی انسان کے اسلام کی خوبی سے ہے ترک کر نااس چیز کا کراس ہے حق میں عبیث ہو۔ مشکوۃ کے ترجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ضمیر مرفوع متکن کی کہ بینی میں ہے مرم کیطرون راجع ہے افرصنی مرفقی میں ہے کہ اندازی میں ہے مرم کیطرون راجع ہے اور ملاّ علی قاری رہ کے کلام سے اس کا عکس مفہوم ہوتا ہے۔ اور ملاّ علی قاری رہ کے کلام سے اس کا عکس مفہوم ہوتا ہے۔

جواب ؛ اسس حدیث میں دونوں و جرمکن ہیں لین ظام رمتبا در وجہ نانی ہے جوکہ ملاعلی قاری ہے جو کہ ملاعلی قاری ہے سے محوکہ ملاعلی قاری ہے ۔ بند کھی ہے ۔ البتہ اس میں جو کلام ہے ۔ عنیٰ یعنے نفع دینے اور کام میں آنے کے معنی میں ۔ قدیم لعنت میں مستعل نہیں بکہ قصدا ورا را دہ اورا متمام کے معنے میں ستعل ہے جو شیخ علیہ لرحمت کا نرجمہ لندن کے اعتبا سے زیادہ قوی ہے اگرجہ فہم سے بعید ہے اور ملاعلی قاری علیہ الرحمت ہے نرجمہ میں مجاز کے اردکا ب کی صرورت ہے اور میری کی اساد افعال اور اقوال کی طروف تدیم زمانہ میں رائے نہتی ۔ اور اسس کی سناد افعال اور اقوال کی طروف تدیم زمانہ میں رائے نہتی ۔

یہ امرکہ باعت بارمعنے کے وجہ البخربہ نرہے تواس کی تین وجہ بیں ہیں .اول وجہ یہ ہے کہ ملا ہی ہم آولا نا فغ نہیں اور با وجود اسس کے وہ تقصود صرور ہوتا ہے توصرور ہوا کہ لا بقصد ۂ میں شخصیص کی جائے میعنی نہ قصد کرسے اس کا انسان اپنی منفعت کی عرض سے ۔اور نہ قصد کرسے اسس کا انسان بطورا مہتمام سکے ہنی سے مقصود بہتے کر اسس طرح کے فعال ترک کئے جانا جا جیئے ۔جوافعال کر مثلاً ایسے ہی کہ انسان فکر کرنے کے وقت زمین پر نقط کا نشان بنا آہے! اس طرح کے اور جو افعال ہیں توا ہے افعال کے بارہ میں یہ نمی وارد نہیں تواگر کہا جائے کر طرور ہوا

کر نفع میں بھی خصیص کی جائے اس واسطے کر دل بہلا ناا ورسرور حاصل کر نا بھی نفع میں داخل ہے نواس طرح تنفید میں کی جائے کہ ملا ہی کا فقع بیر محت میں مال خریرے ہوتا ہے ۔ اور

کی جائے کہ ملا ہی کا فقع بیر معتد بہر فائل ہے اور اس کا قصد بخبر متعد بہنیں ہوتا ہے ۔ بلکہ اسمیں مال خریرے ہوتا ہے ۔ اور

اجاب کی تداعی ہوتی ہے اور اشغال دین ترک کئے جاتے ہیں۔ دو سری وج وہ ہے کہ شیخ عبد المحق نے تشرح عربی میں وج ثافی بیان کی ہے اور سید جال الدین نے بھی اسی طرف مبلان کیا ہے۔ تیسٹری وجہ یہ ہے کہ ذروم اور
عبت فعل کو لا یعنی کہتے ہیں اور مشکل ہ تار لیے نامیں تھان حکیم سے مروی ہے ۔ شرکت مالا بعینی ترک کہ میں فعل عبد نامی کو عصر حصین میں حفظ قران طرف کی دعاء میں وارد ہے کا دیکھ نے نامی کا کہ کہ کو تعلی عبد کی تحقیق نے دونوں مقامات میں ملاعلی قاری کی توجیت میں بروروگار تو مجد پر رحم فرا کہم کو فعل عبث کی تکلیف مذدی جائے ۔ توان دونوں مقامات میں ملاعلی قاری کی توجیت میں اور بہلی توجید نامی ہے ۔

سوال: اشناعَتَدامِيُدًا يا اشناعت دخليفة ي توضيح كيام،

اول وجریہ ہے کہ اس مدیت کا مال ائم رئیطبی نہیں ہوتا ہے۔ وجریہ ہے کہ اگرولا بیت سے صوف ائم کا جہان میں دجود مونامراد لیاجائے اور اسس کا انحاظ نہ جو کھا متت اور دین کے انمور میں امرو نہی اور حل و عقد میں ان کو کچے دخل بھی ہونو یہ مراد عوت اور لغت اور عقل کے خلاف ہے۔ اس مراد کی بناء بر حد بیث کے معنے اور ست نہیں ہونے میں کہ صوف ان کے وجود سے بینی جلتے اللہ نغالے علیہ وسلم کا دین قائم نہ رائم ۔ اما میہ کا خیال ہے کا نعوذ بالٹرین ذالک بینی خراصلے اللہ علیہ والم واصحابہ کی میں سب صحابہ کا مرتب ہوگئے اور قرآن مجد میں تحرفین کی اور دین کے امور کو نہا بیت متغیر کردیا ۔ وضوی سے کرنے کی جگہ یا وس کا اور صوف اپنی رائے سے قراد دیا کہ موز ہ پر سے کرنا جائز ہے۔ مرقبے کی اور دین کے امور صوف اپنی رائے سے قراد دیا کہ موز ہ پر سے کرنا جائز ہے۔ مرقبے کیا ۔ ان کی مرز ہ پر کیا دیا کہ موز ہ پر سے کرنا جائز ہے۔

خمس موقوت کر دیا اور ا ذان میں سی تھے کی خید العدل کو موقوت کر دیا اور اسس کی مبکہ آلت کو تیکیئیں النّی م تائم کیا۔ سننت میں تراویح بڑھا دی ۔ جب اما میہ کا خیال یہ ہے کہ قرآن منزلیب اور نماز اور شعائر اسلام سب مبتل اور متغیر موسکتے توان کے نزدیک دین کا قیام کس طرح باقی راج

ال كے عكم سے جارى مول كے جيساكريہ باعتبار لغنت اور عقل سے مفہوم ہوتا ہے توبيدا مرا ماميہ كے كمان كے مؤفق ان كے عكم سے جارى مول كے جيساكريہ باعتبار لغنت اور عقل كے مفہوم ہوتا ہے توبيدا مرا ماميہ كے كمان كے مؤفق كمجمى وقوع ميں نہيں آيا - بعنی اماميہ كے نزد يہ ناہت نہيں كہ بد بارہ ان مئر بان ميں سے كوئى امرت اور دين كے مؤور ميں تھون موٹ ہوئے ہوں اور ان كا امرونهى جارى ہوا مو - حالانكم حديث كالفظ خصوصًا "لاَ يَذَالاً من صراح اس به ولا لئے مديث كالفظ خصوصًا "لاَ يَذَالاً من صراح اس به ولا لئے دلالت كرتا ہے كہ بامر مونے والا ہے ۔

دوسری وجربیسهے کہ بہ تو قیبت اس بردالالت کرنی ہے کہ جب ان ایمکری ولا بریث منقضی موجائے گی تودین کا قیام بھی منقطع ہوجائے گا توجا ہیئے کرخلفائے فرکورین قیامت کے قائم ہونے تک باقی ندر ہیں ور نہ اُنخفرت صلی انڈرعلیہ ولم نے فرمایا ہوتا:۔

الربَخُ ال هذا الدين قامَعًا الى قِيمَامِ الْفِيمَةِ ويَ لِيهِ مُ إِلى ذَٰلِكَ إِنْنَاعَتَ رَخَلِنِهَ .

لینی ہمیشہ ہے گا یہ دین قیامت کے قائم ہونے تک اوراس اُمت سے ولی امراس عرصہ میں بارہ خلیفہ ہوں گئے۔

ا امیہ کے وہم کے موافق اخیرا مام کے صاحب زمانہ سے ۔اگراس کی عمر قیامت یک دراز ہوگی توافیقالع متصور نہیں ہوتا ہے ۔ اس لئے ضروری ہوا کو کہا جائے کہ دوسرے لوگ مراد ہیں کہ جن کی سجائے کسی کی عمراس قدر نہیں کہ زمانۃ نکلیف کا استعفاکریں ۔

تیسری وجریہ ہے کہ کُلگہ کے کھی سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ امر جامع اور فدر سنترک بارہ آئم ہی صوف "قرلیش " ہونا ہے۔ یہ تقیقت نہیں ہے کہ جوائم قرار دیئے گئے وہ قرلیش نے گئری عررت سے ہولگ تو آنخطرت سلی الله علیہ کو سلے نوایا ہوتا ۔ کُلگہ عرب عنی یہ سب ائم میری عررت سے ہولگ یا فرایا ہوتا مِن وَلَدِ فَاطِمَة کینی یہ سب ائم میری عربت سے ہولگ مِن وَلَا الله عنی یہ سب ائم محضرت فاظمہ رمنی الله عنہ کی اولا دسے ہول گے۔ یا فرایا ہوتا اور وَلگہ الله والد سے ہول گے۔ یا فرایا ہوتا کو کی دوسراکلم فرایا ہوتا اور خاہر ہے کہ امر عام کا ذکر تعین اور اتبیاز اور تخصیص کے مقام میں مناسب ہے تواس کی مثال ایسی ہے کہ کہا جائے کہ اس بادش ہ سے تواس کی مثال ایسی ہے کہ کہا جائے کہ اس بادش ہ سے توان میں مناسب ہوں کے وہ سب بنی آدم سے ہول کی مثال ایسی ہے کہ کہا جائے کہ اس بادش ہ سے توائم اللہ کے بندا شخاص ہوں کے وہ سب بنی آدم سے ہول کے ۔ اول توائس طرح کے کلام کی تب بت بینچ ہوسلے اللہ علیہ والہ واصحابہ وسلمی طرف کرنا کہا فصح فصحاد اور المنے بلغاد ہیں بنیا یہ سب بادبی ہے۔

دوس سے برکداس کے باوجود بیمرادعبث ہے اور پیزخیال کر ناکف صریح ہے . نہا بیت شقاوت ہے

اور سخنت ہے وقو فی ہے اور تعیسری إت یہ ہے کہ حدیث میں خلیفریا امیر کا لفظ واقع ہے اور بیر حفرات کہ جلی ہر کے خلیفہ نہیں ہوئے۔ اگر حدیث میں امام کا لفظ موتا تو گئجا کش تھی کہ کہا جاتا ہے کہ اکسس سے مراد حضرات ہیں۔
لیکن خلیفہ اور امیر کا لفظ واقع ہوا ہے اور خصوصًا ولا بہت کے ذکر کے ساتھ متصل ہے اور ولایت کا لفظ نفر ف اور مداخلت کا مراد ف ہے تو اس خال کی گنجا کش نہر میں .

سوال: ما نظ شرانی کے اس شعرکے کیا معنے ہیں ؟

جنگ به ختاه و دوملت بهمه راعث زرب به جوند بدند حقیقت ره اضانه ز دند

جواب : اس شعرے اس کرسٹرے واضح ہے۔

گم کردہ ترا بہرطرف مے جویندسکرگردانند تجدکو بعد ہے ہوئے ہرطرف ڈسونڈتے ہیں پرنبان ہیں باتی برتکلف سخنے مے گویٹ ، ایشا سند اور باقی سب لوگ تکلف سے بات کیتے ہیں یہ بعد ہے ہے ہی

ہفتا دو دوفرقہ در رہت می پویندلے ہے ماند بہڑ فرخ تیری دا ہیں دولاتے ہیں اے ہے مسئول مرکث تہ حق برست کی طائف البیت، در دلیثاند حق ہر ایک گردہ ہے ، د، عدار نسین ہیں

## اصحاب كهمت كابيان

سوال: تصدامعاب کہف کیا سخطرت صلے اللہ علیہ وسلم نے شب معراج ان کو دعوت اسلام دی حس کو انہوں نے قبول کیا ؟

جواب، اسعاب کہمت کے باتے میں فرم بہمشہوریہ ہے اوراسی بیعلاء کا اتفاق ہے کا مخانہ کہمت زندہ ہیں اورا ام مہدی کے در مانہ یں انظیس کے اوروہ لوگ امام مہدی کی مدد میں شغول رہیں گے اور اس کے بعدان لوگول کی وفات مہوگی ۔ لیکن معیج دلیل اسس کی روایات میں نہیں ملتی ۔ اور تفسیر و ترفنش و ترفنش و مخیرہ کتفا سیر میں اس بارہ میں روایات نہیں ہیں اور نظر قرآئی میں بھی اس مضمون کی طرف اشارہ سے اور بیق موثوری ہے ۔ یعنی غلط ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نہ نے اصحاب کہمت کی دعوت سے لئے تین آدمی بھیج سے ۔ مجھوکو یاداً تا ہے کہ صاحب مزم ہو العشرید اور دوسرے می تین نے مکم دیا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے البت معنی روایات صنعید میں وارد ہے کہشب معراج میں آسخفرت صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کہمت کے مقامیں بعض روایات صنعید میں وارد ہے کہشب معراج میں آسخفرت صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کہمت کے مقامیں تشریب سوتے ہیں۔ ودائش اعلم میں اوران لوگول کو دعوت اسلام دی اوران لوگول سوتے ہیں۔ واللہ اعلم

# باغ فرك كابيان

سوال ؛ باغ ندک کے واقعہ میں ویلی مُسَمِع عندَ اَنَّ مَا طِمَة بنتَ رسولِ الله صَلَّى الله عليه وسمَلَ الله عليه وسمَل الله الحِوالِحَدِيْث يعنى روايت كى مسلم في حضرت عائشه رما سے كر تحقیق حضرت المراج رسول الله صلى الله عليه وسم كى صاحبزادى في حضرت الوكر الله عليه وسمَل كى ما جزادى في حضرت الوكر الله عليه وسلم كى ما جزادى من حضرت الوكر الله عليه وسلم كے باس عنون سنے كه وه اپنى ورائت كاحق رسُول الله صلى الله عليه وسلم كے مال متروكم سنے جامتى تحقيل اور سنجارى ميں بے ،-

فغضيت فاطمة وخَرَحِكَ عنه وَلَهُ تَكُكُلُهُ حَتَّى مَاتَتُ

یعنی بس خصة مهو تمین حضرت فاطمه رصنی الترعنها اور حضرت الوسکر رمز کے یماں سے چلی آئیں اور اپنی وفات مکس حضرت الوسکر رمنی الترعنی الترمنی الترعنی الترمنی التر

ورؤى مُسُمِم عَنَ عُمَدَ اَنَّهُ قَالَ لِعَلِي قَعِبَاسٍ فى حَدِيْتٍ طَويُلٍ فَرَايْتُ مَا ﴾ بَغِنِ الله الله عَدَ الله يَسُلَم الله عَادِرًا الله عَادِرًا الله عَادِرًا الله عَدَ الله عَدَ والله عَدَ الله عَدَ الله

یعنی روابیت کی مسلم نے حضرت عربی اور بیره دربیث طویل ہے۔ اوراسی مدیث میں ہے کہ کہا است و دون ساحب برسمجھتے ہیں کہ وہ حضرت عربی اور حضرت علی اور بیرہ و فااور خاص ہیں ۔ حالا نکہ اللہ تعالیٰ خاری ہیں ۔ ور حضرت الو بجر رخ کہ اور میں ولی رسول المستر صلی اللہ علیہ و اور نیک ہیں اور راہ راست پر ہیں ۔ بیرو فات ہوئی حضرت الو بجر رخ کی ۔ اور میں ولی رسول المستر صلی اللہ علیہ و الم واصحابہ وسلم کا ہوں اور ولی الو بجر کی اموں۔ بیرکیا آپ وونوں صاحب بیر بجھتے ہیں کہ میں دروغ گواور نہ کا اور ساخ رسا ور الم موں اور رسا ور است پر ہوں اور حالا نکہ اللہ تعالیٰ اللہ علیہ اور نیک موں اور رسا ور است پر ہوں اور حت کی بروی کرنے والا ہوں ۔

معارج النبوت میں روابیت ہے:-

وقع مُحَدَّه بُنُ عبد الله عبد المطلب بن هَ الشعب عبد مناف هذ و التَرْيَةَ المعلَّمُ المَّدُونَةَ المعلَّمُ وَقَفَّا مُحَدَّمًا على غَبُرِهِ مَ عَلِيها عليها عليها ومن ابعد ها على ذريتها المن بَدَّلَهُ بعد مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا الشَّكُ الدِينِ يُنِ النَّهُ الدِينِ النَّهِ النَّهُ اللهُ الله

المُنْفِيتُ مُعَدَّمَ عَكَدَ النَّانِ وينى بجالت اختلاف روا يات مثبت افى برمقدم كى جانى ہيں ". تو الم استنت كى روا يات تو مدارج النبوت اوركما عب الوفا را ورسبه فى اور شدرح مشكوة ميں موجود ہيں ۔ بلكم سندرح مشكوة ميں موجود ہيں ۔ بلكم سندرح مشكوه ميں شبخ عبد المحق سن نے لكھا ہے كم اسس واقعہ كے بعد حضرت ابو بجرم صفرت فاطمہ دم خفرت كے كھرتشرلين ہے كہ دوس وروازه بركھ رہے موسئے عذر خوا ہى كى اور حضرت فاطمہ دم حفرت

الو بكريضس خوش موكيش.

ریاض النظرہ میں بھی یہ قصتہ معظمتل مروی ہے۔ اورفعیل اسخطاب میں بھی یہ قصہ بروایت بہ بھی مروی ہے کہ بیہ بھی سے رہایت کیا کرابن الساک نے کتا ب الموافقہ میں اوزاعی سے روایت کی اوراعی نے کہا کہ حضرت الوب کر رہ گری کے دن میں حضرت فاظمہ رہا ہے دروازہ پرتشہ رہب نے گئے اور کہا کہ میں اس حکمہ سے والیس نہاؤں گا۔ تا و قلب کہ بغیر خواصلے اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی مجمع نسے راضی اورخوش نہ مہوجا کی بی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ ، و کی اسٹ راحین لائے اور حضرت فاظمہ رم کو قسم دی کتم خوش اور راضی مہوجا کی بی جا حضرت ناظمہ الزبراد رضی اللہ عندا حضرت الو بجررہ سے خوش اور راضی مہوگئیں۔

المرير كي رواميت يهيه كرصاحب مجاج السالكين وعِبْره علاد الممير في روابيت كي جهر النا المابكر لكما دا عذا علمة انقبضت وهجرت وله عت كله فعِد ذلك في امر فدك كبر فدلك عندة والد الله عندة والد الله عندة والد الله صكا الله عندة والد الله صكا الله على المنة وسول الله صكا الله عليه وسكا في المرفة الله عليه وسكا في المنة والمنافقة المنه عندة والمنافقة والمنافقة

یعنی جب حضرت الو بجرم الے دیکھا کو حضرت فاظمہ رہ آب سے ارا من ہوئی اورا آپ کے بہال تشریف ہے آنا ترک فرایا ۔ بھرف رہ کو جو تن الے بھر منا مار ہوئی ہے بہال تشریف ہے ۔ اورا آپ معلوم ہوا ۔ آپ نے جا کا کر حضرت فاظمہ رہ کو توش اور داختی کریں ۔ وہ آپ کے بہال تشدیف لائے ۔ اورا آپ معلوم ہوا ۔ آپ نے جا کا کہ حضرت فاظمہ رہ کو توش اور داختی کی ۔ آپ نے بچا دعولی کیا ۔ لیکن میں نے ویکھا ہے کہ رسے کہا کہ لے جا جو اورا اللہ صلے کہ اللہ صلے کو رسے کہا کہ لے جا جو اورا اس میں سے آپ لوگول کو خوج رسے کہا کہ اللہ صلے ۔ اورا اس میں سے آپ کو واللہ توصورت فاظمہ رہ نے فرایا ۔ کو جیسے میرے والدر سول اللہ صلے اللہ علیہ وسل کے جیسے اس معاملہ میں آپ کے والد کو جو تھے ۔ اسی بہم میں محاملہ میں آپ کے والد کہ میں جو می کو تی اس معاملہ میں آپ کے والد کو میرا کی ۔ تو حضرت الو بکرم نے نے کہا کہ اس میں میں میں مورث فاور داختی ۔ تو حضرت فاظمہ رہ اس بوخوش اور داختی میں ہوئی ۔ تو حضرت اور میرا خرائے اللہ کو تھے ۔ اس بو میرا نے ورا کی ۔ تو حضرت فاظمہ رہ اس بوخوش اور داختی ۔ تو حضرت فاظمہ رہ اس بوخوش اور داختی ۔ تو حضرت فاظمہ رہ اس بوخوش اور داختی ۔ تو حضرت الو بکرم نے ایک کی آ مدنی سے ان لوگوں کو خوج و کا کرتے تھے ۔ اور اس امر کا افرار نے ایک کی آ مدنی سے ان لوگوں کو خوج و کا کرتے تھے ۔ اور

باقی فقرار اورمساکین اورمسافرین کودیتے تھے. بہتر حمد روابیت مذکورہ کا ہے

توبدروا بیت بومجان اسالکین اوردیگرکت بمعتبروا امید میں ہے صیحے ہما وروین من اعضبها فقداعضد بی بھی جے بیکن جس کولفت عرب سے کچھ واقفیت ہے ۔ وہ جا تا ہے کہ باغذبارلغت عرب کے اعضاب کے معنی یہ بی کوئی شخص چاہے کہ لینے قول یا نعل سے کسی دو مرے کوعضہ دلائے ۔ طاہر ہے کہ حضرت ابو بحرصد یہ کامرگزید قصدنہ تھا کہ حضرت فاطر بھا ملل مہو . بلکہ حضرت ابو بحرم نے صوف حدیث دقات کی کہ وہ حدیث تھا معشر و مبشرہ نے اسحضرت ملائد علیہ وسلم سے سنی تھی ۔ اور صوف وہ مسئلہ تنرعی باین کیا بواس حدیث سے مفہوم مہوتا ہے ۔ مسئل اغف بھاکے مصداق آ ب نہوئے تو فعد دُاعنظ کی وحدید بھی آب کے حق میں تعقی نہ موئی ۔ اس واسطے کہ إذافات الشوط کا استده وط بعنی جب شرط نہیں اپی جاتی تو مسئلہ تنظم نہیں یا یا جاتا ۔

دومری روایت بھی جے جسم میں ہے میکن معیم سلم ودیگر کتب محید میں یہ قصداس طور پر فدکورہ ہے کہ المخضرت صلے اللہ وکسلم کا ترکہ حصرت الو بجر مرتفظے پاس تھا اور اس سے حصرت خاتون رہا اور او اج مطہرات کو خوراک اور پوشاک اور حوائے ضرور یہ کاخر چ دیا کرتے تھے ۔ ان کے بعد بنی ہا شم میں جوصاحب احتیاج نے ان کو دینتے تھے ۔ اور جب حضرت عمران خلیفہ ہوئے تو حضرت ملی اور حضرت عباس رمنی اللہ عنہا ایس کے یہاں آئے اور ان دونوں صاحبوں نے در خواست کی ، آئے ضرت مسلے اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ہمارے سوالکر دیجئے کرجس طرح آئے خورت صلے اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ہمارے سوالکر دیجئے کرجس طرح آئے خورت صلے اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ہمارے ایک مرتب ہوئے کے بارے میں عمل کریں تو اسی سے وار میں عمل کریں تو اسی سے دو بور سے موافق ہم لوگ اس ترکہ کے بارسے میں عمل کریں تو اسی سے دو بر محضرت الو بکر دینی احداث و توگ با ہم تقیم نہ کریں اور ور اثنت اسمیں جاری نہ کریں ۔ اور ور اثنت اسمیں جاری نہ کریں ۔

پھرکچے دنوں کے بعد حضرت عباس رہ کومنظور ہواکہ یہ ترکہ تقسیم کرالینا چاہتیئے۔ توحضرت علی رہ نے اس امرسے انکار فروا یا اور باہم منازعت ہوئی ۔ حتی کہ حضرت علی رہ نے حضرت عباس رہ کو بید خل کردیا ۔ توحضرت علی رہ کو حضرت عباس رہ اکسس معاملے کے فیصلہ کی غرض سے حضرت عمرہ کے پاس لے آئے اور نالس کی اور کہا : ۔۔ اور نالس کی اور کہا : ۔۔

اَدِحُنِیْ مِنْ هَٰذِا الْاَسْمِ الْكاذِبِ النَّادِدِ النِّائِنَ "بِعِنْ رَفَى فَرِوا بِيْتُ مِجِدُكُوعُ تَصِيبِ النَّا تُمْ ، كاذب بيوفا خائن كے "

یپی الفاظ اس موابیت کے سٹروع میں صحیح سلمیں موجود ہیں۔ حضرت عمر منے یہ معاملہ دیکھا تو حضرت علی رمنا کی حمابیت کی عزمن سے حضرت عباس رصنی اللہ عنہ سے کہا۔ اگر جی خطاب دونوں صاحبول کے ساتھ تھا۔ گرمنظور صوت حضرت عباس رم کوسنانا تھا کہ اگر حضرت علی رم اس وجہ سے طالم اورخائن اور غادراور درور ع گوترار پائے کے ہسس معاملہ میں تغلیم سے منع کرتے ہیں کراس تقلیم سے اجراء دراشت کا گمان ہوتا ہے تو آب کے اعتقاد میں حضرت الو بجریع ہی دروع گوا ورظالم اورخائن اور غدار قرار پائیں گا درخلا جا نگا ہے کہ حضرت الو بجریع صادق اور محسن اور را ہوں گا ۔ اس واسطے کہم سب لوگ بعنی حضرت الو بجریع اور حضرت علی رخ اور ہم اس امریس بنز کیے ہیں کہ رسٹول الشرصتے الشرعلیہ وسلم کا نزکر تقسیم نہ کیا جائے اور اس میں وراشت کا حکم جاری اور ہم اس امریس بنز کیے ہیں کہ رسٹول الشرصتے الشرعلیہ وسلم کا نزکر تقسیم نہ کیا جائے اور اس میں وراشت کا حکم جاری اور میں جائے ۔ یعنی رسول الشرصلی الشرعلیہ وکہ کا سے حکم کے موافق اس میں حضرت الو کر کا عمل رائم ۔ اور مہاری اور حصرت علی کو جو حدیث کو اس بارہ میں ہے ۔ اسس کو آپ سب صاحبان جانتے ہی اور وہی حدیث کو اس بارہ میں ہے ۔ اسس کو آپ سب صاحبان جانتے ہی اور وہی حدیث آب سے صاحبوں کی ہے ۔ تو وہ حدیث قابل تا ویل وسخے لعیت نہیں ۔ وریہ حضرت عباس ما کو تھا ۔ تاکہ عالم سے حوزت نا حضرت عباس ما کو تھا ۔ تاکہ حضرت عباس ما کو تھا ۔ تاکہ حضرت عباس ما کو تھا ۔ تاکہ حضرت علی دینے حق میں نا اسٹس خریں اور منازعت نہیں ۔

چنانچہ بھرالسیا ہی ہواککل ترکہ حصرت علی رہ کے پاس رہا اور حضرت عباس رہ کا وضل اس میں نہ ہوا۔ بھر کھے دنوں کے بعد مروان نے لینے لئے وہ ترکہ لے لیا۔

عرب کے محاورہ میں ایساکٹر ہوتا ہے کہ دوآ دمیوں کوکسی کلام میں مٹر کیب کرتے ہیں مگر فی الواقع منظور ان میں سے کوئی اکیب ہی آ دمی رمہتا ہے۔ چا کنچہ قران مٹرلیب میں وار دسہے۔ مید شدّ دایج بِدٌ وَالْإِنْسِ العیاسَ دیسٹ کی تہنے نے یعنی سلسے بن اور آ دمی کروہ کیا نہ آیا تم لوگوں سے پاس پنجیرتم لوگوں میں سے

تورخطاب جن اورانس دونوں کو ہوا ۔ عالا نکہ قوم جن سے کوئی رسول نہوا ۔ بلکہ رسول صرف آدمیول بیں سے ہوئے اور یہ بی قران سفر لیف بیں ہے۔ یعنی ہے میڈی کھ اللّٰہ کُورُ والمدّنجا ہی بین اسلاہے ان دونوں طرح کے دریا سے موتی اورمونگا یہ اور عالا نکہ موتی اورمونگا صوف دریا ہے شور سے نکلہ سے اور دریا ہے سفر رہے نکلہ اور میں کسی عتبر دریا ہے سفر رہے نکلہ اور میں کسی عتبر دریا ہے سفر اور کہ میں سبے قواس کے بارہ میں کسی عتبر کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے والاس کے الفاظ بی قدیم لعنت کے مطالات ہیں ۔ اور اگروہ موابیت صحیح بھی فرمن کی جائے تو وہ مذہب امامیہ کے خلاف ہے اس واسطے کہ اس روا بہت سے صراحتہ معلوم مہوتا ہے کہ وہ قرید لطور و فقت کے تھا اور ہل سے سفر احتہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرید لطور و فقت کے تھا اور ہل سے نتی اور دیک اس میں ہے کہ اس کے متعلق میں میں میں میں اسلامی کی مواب ہوتا ہے ہو میں کو متو تی وقف کا ندم ہے کہ ایک خوت سے اپنی اولاد یا عصبات سے کسی کو متو تی وقف کا مقدر نہ کیا موتا ہوتا ہوتا ہیں جو بائے ۔ بین بی خوب میں مذکور ہے ۔ اس کے متعلق نہیں میں مقدر نہ کیا موت ہو اس کے متعلق نہیں میں مقدر نہ کیا موت ہو گا ہے ۔ بین ایک وقف کا خوت کے وقف کیا کہ موت ہوتا ہے ۔ اس کے متعلق نہیں میں مقدر نہ کیا موت ہو ہے ۔ اس کے متعلق نہیں میں فرکور ہے ۔ اس کے متعلق نہیں میں خور ہے ۔ اس کے متعلق نہیں میں فرکور ہے ۔ اس کے متعلق نہیں میں خور ہے ۔ اس کے متعلق نہیں میں فرکور ہے ۔ اس کے متعلق نہیں کہ کے متعلق نہیں ہوتی ہے ۔

وان كان الواقف مُرِيَّتُ افوصيتُه اولا صن العَاضِي فَإِنْ لَكُمْ يَكِن اوطح لاحد

فالدأى فى ذالك الى القاضى

ین اگر وقف کنندہ فوت ہوگیا ہو تو متو لئے ہو نے کے لئے حب شخص کے بار سے میں اس نے وصیت کی ہووہ ہہتر ہے قاضی سے ۔ یعنی وہی شخص متولی ہوگا اور قاضی کواس کے باسے میں وست اندازی کا اختیار نہ مہوگا تو اگر وقف کو ندر ہے میں وست اندازی کا اختیار نہ مہوگا تو اگر وقف کو نیز ہوتو ف مہوگا تو اگر وقف کو لئیت قاضی کی رائے بیرو تو ف نہ سے گی ۔ یہ ترجم عالمگری کی عبارت مرکورہ کل ہے نو یہ روایت کہ معارج میں ہے اس سے اہل سنت کے فرم کی تا ایک موجود ہوایت اور ایون کی خاص میں انتہ میں ہے کہ المسنت کے نزد کہ آئے خوت صلی التہ علیہ وسل کا تزکس سب اہل سیت کے لئے وقف تھا۔ صورت خاتون من اور از واج مطرات اور بنی ہا شم سے ہولوگ صاحب احتیاج نفے ۔ یہ سب حضرات اس وقف سے مستفید ہونے کے سنخت تھے ۔ اور اگران حفرات سے بھی معلوم ہوتا تو وہ حق دیگر فقرام اور مساکین کا تھا ۔ چنا کم ہم وقف میں بہت محکم ہے اور اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہو ہوتا ہے کہ وہ وقف نما صرحفرت فاتون روز کے حضرت الور بحران فنے ۔ اس واسطے کہ آپ آ مخضرت صلے اللہ علیہ وسلم موال حب تا بت

چنا بنجہ بہی صنمون خود حضرت عمرصی الترعنہ نے فرط اکٹا کے اللہ وحل اللہ وحل اکٹ کہ سیحلِ اللہ وحل اکٹ کہ بیان میں ول جوں رسول الترصیتے الترعلیہ وسلم کا اور ولی ہوں حضرت الو بحر کا اوا کہ سیت نبوی علیهم السلام اس وقف سے مصارف نتھے ۔ متولی نہ تھے ۔

## باع فارك كامعاملاورس كے مرود برسحب كي شريح

موال وجواب : دصابت کمختلف فیہ ہے .اس صورت میں کہ دصابت سے مراد فلافت مہو۔ اس داسطے کر بصورت و قوع اس امر کے تفسیق اور شخطیہ تمام مہا جرین اورالفاری لازم آتی ہے ۔
سوال وجواب : دربارف دک کہ اہل سنت کی کا بوں سے دراشت کے دعوٰی کے سوااور کچھیے طور پڑا بت نہیں اورصاحب ملل و شخل نے سٹیدہ کی روایا ت کے موافق دولوں شق وراشت اور ہبر کے بیان کی ہیں ۔ اور جو اہل سنت کی بعض روایات میں جو کہ نہایت صنعیف ہیں ۔ لفظ مہد کا دعوٰی میں واقع مواجے ۔ تو وہ بھی شیعہ کے اختلاط اوز طبیس کے قبیل سے ہے ۔ معاریح المنبوت میں بھی اس کی روایات اخذکر کے اس کا ترجمہ کیا موگا ۔ فقط
کی روایات اخذکر کے اس کا ترجمہ کیا موگا ۔ فقط

لعادَدَدَ ابوالحسّين موسَى عَلَيْتِهِ السَّلاَمِ عَلَى الْمَهُدى يَكُاه يَدُدُّ الْمَطَالِمَ فَقَالَ يَا آمِيْرَ المُعَنِين مَا بَالُ مُفَلِمَةِ مَا لَا تَدُدُ وَمَتَالَ لَهُ وَمَتَا ذَالِكَ يَا أَبَاالْحَسَنِ قَالَ ان الله تَبَارَك وتَعَالى: كَمَّا فَنَعَ عَلَىٰ نَبِيِّهِ مَسَكَّ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ فَدَكَ وَمَا وَالا حَالَم يُوجَعِنْ عَلَيْهَا إِغَيْل ويكاب فَأَنُولُ اللهُ عَلَى بَيْتِهِ سَلَّى الله عَلَيْهِ كُلٌّ وَأْتِ ذَالعَدُ بِا حَقَّهُ فَكُمْ يَدُرِرُسُولُ الله حسكَى الله عَكَيْرِهِ وَسَلَّمَ مَنْ هُدُ هُ مَنْ الْمُعَلَى عَلَيْهِ السَّكُومُ وَرَاجِعَ رَسَّة خُاوْحَى اللهُ أَنِ ادْخَعُ مِنْ دَكَ إِلَى خَاطِمَةَ مِنْ خَدَعَا عَارِسُولِ الله مَسَلَّى الله عليه و سَمَّ فَعَالَ بِا فَاطِمَة إِنَّ اللهُ اَحْرَفِ أَنْ أَوْفَعَ إِلَيْكِ فِدَ كَ فَقَالَتُ قبلت بارسول الله مِنَ اللهِ ومِنْكَ نَكُمْ يَنَلُ وكِلَامُ مَا فِيها حَيْوةَ رَسُولُ اللهِ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَكَّم فلامكي ابوسكواخوج عنها وكالائهافات ته فسالت انْ يَتُرُدُّ عَاعَكَيْهَافقالَ لَهَا احُيِّينُ بِأَسُودَ واَحْمَرَ بَيْنَهَدُ لَكَ نَجَاءَتُ بِأُمِيُوالْمُومِنِيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ والمَّدَا يُجُرَث نَشَهِدَالَهَانَكَتَبِ لِللَّهَ مُرْضِ فَخُرُ يَجَبُ مَالكتابُ مَعَهَا فَكَيْسَا عُمَرُفِعَالُ مَاحَذَا مَعَكِ يَا بَنت مُحَدَّدِم قَالَتُ كِتَابِ كَتَبَهُ لِي إِبْنُ إِيْ قَالَةَ قَالَ أَدِبُ بِيْءٍ فَا بَتَ فَانْ تَزَعَهُ مِنْ بَيْدِ حَاءِنَظَرَفِيْ وِسْتَرَبَعَ لَ فِيْهِ وَعَمَا لَاوَخَرْتَهُ وَتَالُ لَهَاهَ ذَالُهُ يُوْحِبُ عَكِيْهِ ٱبُوكِ بِخِيلِ وَلَادِكَا بِ مَضَعَى لِحِبَ الْ فِي نِسَا فِعَ الْرَكَةُ الْمَهُدِئ حُدَّ حَالِيُ نَقَ الْ حَدُّ مِّنْهَاجَبَلُ ٱحْيِصِهامْ الْسَيْعِثُ الْجَدُدَ حَدَّ مِّنْهَا دُوْمَة الجندل مى حِصْنَ على حَمْسَةِ عَشْرَلَيْكَةُ مِنْ لَلْهِيْنَةِ وَحَدُّ مِّنْهَاعَرِنْيَنُ مِعْدَفَقَالَلَهُ كُلُّ هَا ذَا قَالَ نَعَدُ سَا اَمِيْرالمُوْمَنِيْنَ مَذَاكُلُّهُ مَمَالَمُ يُوجِعِنَ اَصَلَهُ عَلَىٰ رسول الله صل الله عليه وسَلَّمَ بخيل وَلَارِ كاب فقال كشبر والنَّظُرونيه -

یعنی جب الواسم موسی علیال الم مهدی کے پاس وارد ہوئے اوران کودیکا کولوں کا منطالم واپس کرتے ہیں۔ بینی جب کا مال طلم سے کسی نے لیا ہے وہ اسس کو واپس دلو اتنے ہیں توالو اسے سنے کہا کہا ہے امیر المؤمنین ہم لوگوں کی چیز جوظم سے لے لگ گئے ہے۔ اسس کا حال کیا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو والپس نہیں دلواتے۔ تو مهدی نے کہا کہ ہے الواسمین وہ کیا چیز ہے ؟ تو الواسمین نے کہا کہ تحقیق کہ الشر تعالے نے جب لپنے بیفیر صلے اللہ علیہ کے اور اُونٹ پرسوار مہو کرچلہ منا میا گئے اللہ علیہ کے اس پر کھوڑ ہے اور اُونٹ پرسوار مہو کرچلہ مذکہ اگرا تھا۔ تواللہ نے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کہا کہ تو ہو گئے کو اس کے متعلوں کو اس کا حق دیجئے اللہ علیہ کو اس کا حق دیجئے تو جو اور اُونٹ کو اس کا حق دیجئے تو جو اور اُونٹ کو اس کا حق دیجئے تو حفر ت جرائیل علیہ السلام سے پوجھا اور انہوں نے لینے پرورد گار سے پوجھا تو اللہ تعالیہ کو ایک کون میں تو یہ امر حضر ت جرائیل علیہ السلام سے پوجھا تو اللہ واللہ کا دائے کہ ان نا فرائی کر فدک حضرت فا طردہ کو دیجئے تو حفت فاطر رہ کو اینٹر علیہ کو کہا کہ لے فاطر رہ کا دیم کو کو کو کو کھی کو دیکھیں تا کم کو دیکھی کو دیکھیں تا کم کو دیکھیں تا کہ کو دیا گئے کہ میں تا کہ کو دیکھیں تا کہ کو دیکھیں تا کہ کو دیا گئے کہ میں تا کہ کو دیکھی کو دیکھی کو دیا گئے کہ میں تا کم کو کیا گئے کہ دی کہ کو دیکھی کو دیکھیں تا کہ کو دیکھی کو دیکھی کہ کو دیکھیں تا کہ کو دیکھی کو دیکھی کو دیکھی کا کہ دیکھیں تا کہ دیکھی کا کہ دیکھیں تا کہ دیکھی کو دیکھیں تا کہ دیکھیں تا کہ دی کھیل کو دیکھیں تا کہ دی کو دیکھیں تا کہ دی کھیں تا کہ دی کو دیکھی کو دیکھیں تا کہ دی کا کھی دی کہ دی کو دیکھیں تا کہ دی کو دیکھیں تا کہ دی کہ دی کو دیکھیں تا کہ دی کی دیکھیں کو دیکھیں کو دی کھیں تا کہ دی کہ دی کو دیکھیں تا کہ دی کھیں تا کہ دی کو دی کو دی کھیں تا کہ دی کو دیکھیں تا کہ دی کو دی کھیں تا کہ دی کھی کے دی کھیں تا کہ دی کھیں تا کہ دی کھیں تا کہ دی کھیں کو دی کو دی کھیں تا کہ دی کھیں کو دی کھیں کے دی کھیں کے دی کھیں کو دی کھیں کے دی کہ دی کہ دی کھیں کے دی کھیں کو دی کھیں کے دی کھیں کو دی کھیں کے دی کے دی کھیں کے دی کھیں کے دی کے دی کھیں کے دی کھیں کے دی کھیں کے دی کھیں کے

ووں توصفرت فاظہ رصی اللہ عنہا نے کہا کہ پارٹول اللہ میں نے صنبول کیا ہو مجد کو اللہ تفالے کیطرون سے اور آپ کی طرف سے ملا ۔ پھر برا برحضرت فاظمہ رمنی اللہ عنہا کے وکلا مدینی کا رپرداز اسس میں بیغیر سواللہ علیہ وطم کی جات کے سے علیہ وطم کی جیات کے دکلا دیسے ۔ پھر حب ولی لیسی متصوب محضرت البر بحریف ہوئے تو اس مقام سے حضرت فاظمہ رمنی اللہ عنہا کے وکلا دیونی کا رپردازوں کو نسکال دیا توصفرت فاظمہ رمنی حضرت البر بحریف کے باس تشریف فاظمہ رمنی حضرت البر بحریف نے حضرت البر بحریف کے باس تشریف فاظمہ رمنی اللہ و سے کہا کہ ہما ہے ہا کہا ہما ہے ہا اس اسعوداورا محرکو لے آئیں ۔ ان دولوں حضرات نے حضرت فاظمہ رہ کے موافق شہادت دیویں ۔ توحفرت فاظمہ رہ خضرت امیرا لمؤمنین اور ام ایمن رہ کو لے آئیں ۔ ان دولوں حضرات نے حضرت فاظمہ رہ کے موافق شہادت دی توحضرت البر بحریف البر بحریف کے باسے میں تعرف نہ کیا جائے گا ۔ توحضرت فاظمہ رہ نے جنوب کہا ہر تو بارٹ کے باسے میں تعرف نہ کیا جائے گا ۔ توحضرت فاظمہ رہ نے جہ بر میں ہوئی ۔ توحضرت فاظمہ رہ نے جوشرت کی موافق شہر نے ہوئے کہا کہ بارٹ ابن قائم تعرف نہ کو میں تو موضوت کی ہوئے ہے بیم بر موافق شہر نہ کی اور میں اس میں تو کہا ایک نوش نہ ہم اور موش نہ ہم اور موس نہ کی کہ دیا ۔ اور اس کو دیکھا اور اور من میں اور کے مملہ نہیں کیا تھا۔ تو تم حسیرت فاظمہ رہ نہ سے تو کہا کہ اور سے کھوڑا اور اور من ہم اور کے محملہ نہیں کیا تھا۔ تو تم حبال ہم کوگوں کی گردن میں رکھتی ہم و۔

ابوانحسن سے مہدی نے کہاکہ اس کی حدمجے سے بیان کرو توابد انحسن نےکہاکہ اس کے ایک جانب کی حدد ومۃ الب کی حدد ومۃ البخال میں مدمبی البخال میں مدریا ئے شور ہے اور تمییر سے جانب کی حدد ومۃ البخال میں اور دومبر سے جانب کی حدد ومۃ البخال ہے اور دائی تلعہ ہے کہ مدینہ منورہ سے ببندرہ دن کی راہ سے فاصلے پر ہے اور اس کے چوتھے جانب کی حد

عرنسي مفري

مہدی نے ابوانحسن سے کہاکیا پرسب ہے توابو کھسن نے کہاکہ ہیں یا امبرالمؤمنین پرسب ہے۔ یہ سب ہے۔ یہ سب اس چراسے اس کے دور سے ہے کہاکہ ہیں یا امبرالمؤمنین پرسب ہے۔ یہ سب اس چراسے ہے کہ دور سے ہے کہ دور سے ہمراہ سے کرنہ کیا نو مہدی نے کہاکہ بہت ہے اور یہ قابل عور سے ۔ کیا نو مہدی نے کہاکہ بہت ہے اور یہ قابل عور ہے۔ یہ قابل عور ہے۔ یہ تو یہ دور ہے دور یہ قابل عور ہے۔ یہ تو یہ تو

سوال: کیمسافت مندوداربعه ف رک کی فرکورم ویک ان حدود کے درمیان کی مسافت مندوستا کے دوصوبہ کی مسافت سے زیادہ مہوتی ہے اور میر ہی فرکیا گیا ہے کہ وکلا ربعنی کاربرداز حصرت سدۃ النساء علیہ السلام کے زمانہ میں جناب اسمنے رت صلے اللہ علیہ وسلم کے اس بیمتصرف عقے ۔ اور معلوم ہے کہ منہ ذرصوکا مکمنے نہ مہوا تھا۔ ملکہ بعدونات اسمنے رت صلے اللہ علیہ وسلم حضرت عمروضی اللہ عنہ کی خلافت میں فتے مہوا۔ جواب ، جو حدیث کے کلینی سے سخریے کر کر کھیجی ہے ۔ وہ بالکل دروغ اورافتر ادہے اصل فقہ بیمے کہ اہل سنت کی کتابوں میں فرکورہے کہ ایک دن مہدی عباسی نے امام موسلی کالم سے لبطریق مباسطت کہاکہ جہدوا تہارا ہم رہاندک کی بابت ہے۔ آؤندک ہم تم کو والپر کردی توا مام موسلی کاظم نے فرایا کو فدک اگراس کی سب
صدود کے ساتھ ہم کو دے دوء توقبول کرتا ہوں۔ تو مہدی نے بوچھا کہ فدک کی حدود کیا ہیں؟ توا مام موسلی کاظم نے
کہا کہ ایک حداس کی سمر قندہ ہے اور دوسری حدا فرنقے ہے اور تدبیری حدکنارہ دریا ئے شور ہے کہ عدن کی طرف
سے منہائے میں تک ہے اور عزص ان کی یہ تھی کہ ہمارا دعولی تمہا سے ساتھ خلافت کے باسے میں ہے صرف
فدک کے بالے میں نہیں ۔ بہی قصتہ ان کی روایا ت نے اس ترشیب کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ان کی جونہا یہ
صحیح کتا ہیں ہیں ان کی حالت یہ ہے۔ فقط

سوال: جن عكرقطب مرميم اوراسان كردسش اسوى مو اوردات دن سعمراكي چهمين

یا کچیکم بوتواس مگر کے لئے روز واور ناز کے باسے میں کیا حکم ہے؟

جواب ؛ یمسئلہ التحفیص منجلہ کتب فقر کے کسی تاب میں فدکور نہیں نظام المعلوم مہوتا ہے کہ علما دسابقین نے عبیث جانا کہ اس سئلہ میں ہوتا ہے ۔ اس واسطے کہ یہ عگہ بعی عرض تسعین ایسی جگہ ہے کہ ولم ن جانور نہیں رہ سکتے ۔ انسان کا ذکر کیا ہے ۔ وجہ یہ ہے کہ ولم ن سے افنا ب کا بعد نہا بہت درجہ کا ہے ۔ اس واسطے کہ ولم ن اس فدر برودت درجہ کا ہے ۔ اس واسطے کہ ولم ن اس فدر برودت درجہ کا ہے ۔ اس واسطے کو ولم ن اس فدر برودت درجہ کا جانور زندہ نہیں رہ سکتا ۔ جا ندار کے زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی حوارت عربی یہ باقی رہے ۔ ولم ن غلبہ برودت سے حوارت عربی یہ باقی نہیں رہ سکتے . توعلاً دسابقین نے در اس کی حوارت عربی یہ برودت سے حوارت عربی یہ باقی نہیں رہ سکتے . توعلاً دسابقین نے در اس کی حوارت عربی ہو در اس کی در اس کی

جاناكدولى كے بارہ ميں نماز، روز م كے حكم ميں محث كرنا عبث ہے۔

این توکمت خاصر سے بروج شالی میں آبا ہے۔ یہی مرج حمل سے آخر سنبلہ کی صورت یہ ہے کہ آفتا ہجب اپنی توکمت خاصر سے بروج میں ان ہیں آفا ہو جب بنک درم تا ہے تو اس میک سے لین عرض سیسے دارت اور دائج سی قدر وقت میں پر را ہو الہے بینی ۱۷ ہو جب بینی ۱۷ ہو السا الافلاک کی حرکت سے ہرر وزیعنی چو بیں گفتہ میں ایک چو بیں گفتہ میں ایک خور میں گفتہ میں ایک موروز اعتباد کریں افرار کے دو حصر کریں ایک حصہ کوروز اعتباد کریں اور اس میں تین نما زادا کریں۔ یعنی فجراوز طہراور عصر کی نماز پر جو میں ۔ اور مطابق وقت ہمانات میں اداکریں ۔ اور مطابق وقت ہمانات میں اداکریں۔ اور مطاب وقت ہمانات کو اس کے اس نصف ملار کو تقسیم کریں اور اس نصف ملار کے دو سرے نصف کورا سا عقباد کریں۔ اس میں پہلے مغرب اداکریں اور اس نصف ملار کے ایک برا سے اور اس کے بعد حب آفا س کے بعد اس میں پہلے مغرب اداکریں اور اس نصف ملار سے افران ہو جائے یعنی میزان سے آخر ہو ت عشار اور وقت میں داخل ہم وجائے یعنی میزان سے آخر ہو ت اس علی حروج بیں آفا س بے ہو میں اداکریں دورو میں ۔ ایک نصف کو اس عنبار کریں اور اور بیے تو ملارات شالیہ کے مانند ملارات جنوبیہ کو بھی دوصہ کریں۔ ایک نصف کو دن اعتبار کریں اور اور بیے طریق نماز داداکریں اور ور میے موافق انماز کرے اس میں مغرب اور عشار اور ور کے موافق انماز کر کے اس میں مغرب اور عشار اور ور کی نماز اداکریں دوروز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی دوروز کی نماز کی ن

اس واسطے کہ مدارات جنوبیہ اور مدارات شمالیہ متسادی ہیں ۔ ان میں تفا وت نہیں ۔ اگر جہد کیھنے ہیں بہب اختلاف اوج وحضیص کچے کم تفا وت معلوم ہوتا ہے اور ولی کے لئے روزہ کے یار سے میں برحکم ہے کہولوگ زین معمور سے جمازیر ولی آمدورفت رکھتے ہوں ۔ ان سے تحقیق کریں کرشہور فمریہ سے برکون مہینہ ہے اور اس مہینہ کو یا در کھیں اور حساب سے جب وہ مہینہ یا ندازہ نمیس دن سے گذر جائے تو اس مہینہ کے بعد کا دو مرام مینہ اعتبار کریں ۔

آور علے المالقیاس شمادکرتے دمی توجب اس صاب سے دمضان سٹریف کامہید ہے تو ہر مدارکے المیت نور میں اور اس میں روزہ رکھیں اور اس مدار سے دو سرے تصعب کورات اعتبار کریں اور اس میں روزہ رکھیں اور اس مدار سے دو سرے تصعب کورات اعتبار کریں اور اس میں افطار کریں اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر الات سنجوم اور تقتویم سنٹ اسی ولی موجود موں تو ان سے دمضان سٹر لھین کا مہینہ اور دن ، داست دریا فت کریں ۔ دن میں روزہ رکھیں اور داست میں افطار کریں ۔

یہ سفنے میں آیا ہے کہ بلا دروم میں مہینہ دریا فت کرنے کے لئے گھریاں بناتے ہیں کواس سے نشکا تم بیر مرض وع ماہ سے آخر ماہ کر دریا فت مہوجاتی ہیں تواس الرسے رمضان اور دن رات اعتبار کر کے مورہ درکھیں اور افطار کریں ۔ اور اگر چاہیں تومنازل قر کو ابتداء ماہ سے دریا فت کریں اور مرمنزل کا دوحصہ کریں ایک حصہ کودن دو سرے صعہ کورات اعتبار کریں اور یہی آسان طریقہ ہے کہ منطقة ماکن قر کامیلان پانچ دوجہ منطقة البروج سے ہے تو ماہتا ب جب تک منازل شمالیہ میں سے گا تو و کا سے لوگوں پر طاہر منازل جنوب پیں جائے تو منازل شمالیہ میں سے گا تو و کا سے لوگوں پر طاہر سال کی ۔ ہر مدار کا دو صعہ کرکے روز ہ رکھیں اور افطار کریں اور حبب ماہتا ب منازل جنوب پیں جائے تو منازل شمالیہ کا حکم قرآن سروی کی اس آئین شمالیہ کا حکم قرآن سروی کی اس آئین سے نکلی ہے جو گیار صوب یا رہ میں ہے :۔

مُوَالَّذِي جَعَلَ المُعْسَ مِنِيآءً وَالْقَهَ وَنُورًا كَافَتُهَ وَلُورًا كَافَتُهُ وَلَا كَافَتُهُ وَلَا كَافَتُهُ وَلَا كَافَتُهُ وَلَا كَافِتُهُ مِنَا ذِلْ كِلْتَعْسُ كَمُوا عَدَدَ السِّيدِ مِينَ وَانْجِسُا \*

یعنے حق تعالیے وہ پک ذات ہے کہ نبا یااس نے آفا کی کو جیکنے والا اور بنایا ماہتا آپ کو کوشے والا اور بنایا ماہتا آپ کو روش اور مہتا ہے کہ نازل نبائے لینی اٹھائیس منازل اکا کم آفر معلوم کروشار برس کا ورحساب مہدیہ کا اور جن امور کی نبا برس اور مہدید برسے مثلا روزہ اور نماز اور وصول دیون اور وجوب ما کا نہ وعیزہ ۔ سستائیسواں پارہ میں سورہ رحمٰن میں دورہ میں د

اگرکسی کے دل بیں سفبہ گذیرے کرنماز بنچے گانہ کا وقت دن اور دان کی ساعات پیقرسے خواہ درات اور دن بڑا ہو یا جھوٹا ہو۔ تو د کا س جھیے کا ایک دن ہوتا ہے توجا بینے کہ اس میں صرف بین نمازیں اور دن بڑا ہو یا جھوٹا ہو۔ تو د کی سے توجا ہیئے کہ اس میں صرف دو نمازیں اداکریں اور ابسا ہی سفرع سے ابت ہے کہ در مضان المبارک میں منروع مہینہ سے روزہ رکھتے ہیں تو والی سیجا ہیں کے جب چاندا پنی حرکت خاصہ سے

طلوع کرسے توروزہ رکھنا سرّوع کریں اورجب اہتا بجنوب کی جانب آوے تو افطار کریں تو میں کہنا ہوں کہ یہ طلوع کرسے خلاف مقصود ہے اورخلاف آیات کلام السّرہ ہے ۔ ایک وجہ یہ ہے کہ نساز پنجگانہ کا وقت رات ون کے ساعات بر آفا ب کی گردسش روزانہ کے موافق ہے جو حرکت طلک الافلاک کی ہے اور آفیا ب کی حرکت خاصہ سے اعتبار سے نماز کا وفت سرّ عامقر نہیں ہوا ہے ۔ چنا بخہ قران پک کے انیسویں یارہ بیں واقع ہے ۔

وَهُ عَالَٰذِی جَعَلَ اللَّینُ لَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمِن اَدَادَ اَنْ کِیذَکُّرَ اَوْاَدَادُ شُکُوْدًا بعنی حق تعلیے وہ پاک ذات ہے کراکسس نے بنایا ہے رانت اور دن کہ ان میں سے ایک آتا ہے روز وردن کہ ان میں سے ایک آتا ہے۔

اوردوسراحا بآہے یہ اس کے لئے ہے جو خداکی اِد کا ارادہ رکھے۔ بینی زبان یا دلسے یاد کرے اِدادہ شکر کالکھے بینی بدن اور جوارح سعے۔

كَرْبُيكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسُا إِلاَّ وَسُعَهَا

یعنی اکسین تکلیف و تیا ہے اللہ کسی نفس کو مگر اسس کی طافت سے موافق اور میمی قرآن ٹرلیب میں دوسے ہے۔ بارہ بیس مقام میں واقع ہے جہاں روزے کی فرضیت کا بیان ہے :۔
میں دوسے بارہ بیس اسس مقام میں واقع ہے جہاں روزے کی فرضیت کا بیان ہے :۔
کُتِبَ عَکیکُمُ العِثْمَ الْکُمُ الْکُمُ اللهٰ مِنْ حَنْ حَنْ اللهٰ مِنْ حَنْ اللهٰ مَا اللهُ مُلِيْمُ اللهٰ مَا اللهُ مُلَامِن مِنْ وَنَ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهُ مُلَامِن مِنْ اللهُ مَا اللهُ مُلِيمَ مُلِور وَنُ مُن کِما اللهُ اللهُ اللهُ مُلِيمَ مُلُولُوں بِرَوزه فرض کیا گیا۔ جدیسا الکے لوگوں برفرض کیا گیا تھا۔ تاکہ تم کوبرم نرگاری کی عادمت مواور

بیچندون گخت موتے میں " اور ظام رہے کروزہ کے شارمیں ایک مہینہ تک باعتبار عرف کے دن شار
کرتے میں مثلاً یہ کہتے ہیں کردو دن موئے اور تین دن موٹے اور چار دن موئے اور حب ایک مہینہ سے
زیادہ روزہ سکتے میں ۔ نوبچر مہینیہ کا شارر کھتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ ایک مہینہ ہوا ، دو مہینے ہوئے ، اور
اڑھائی مہینے ہوئے اور تین مہینے ہوئے تومعلوم مواکر روزہ ایک مہینہ سے زیادہ فرض نہیں تو یہ کیو کہ گان
کی جائے ۔ کروئی بعنی عرض نسعین میں جھ مہینے سال میں روزہ فرض ہے ۔ بعض صاحبان جن کو فقہ سے زیادہ
مناسبت ہے ان کو ایک دو مراشہ مواسمے کہ کمت باصول ہیں کھا ہے کہ:۔

وجوب کاسب نماز روزہ میں وقت ہے توعمن تعین میں جس وقت نماز کا وقت نہ بہ ہم وقا اس وقت ولم ان نماز کا وقت نہ بہ ہم وقت ہم اور وقت ولم ان نماز کیوں واجب ہوگا ۔ این طلوع فجر اور زوال آفناب اور عزوب آفناب ولم اسر وزنین ہوتا اور وقت ہوتا توجوب سراح تا بت ہوگا ۔ اس و اسطے کر سبب بدول سبب سے متعقق نہ بہ ہوتا اور وقت گوکہ وجوب کا اللہ تعلی اللہ وقت ہے اور اصلی سبب وجوب کا اللہ تعلی کا حکم ہے اور اصلی سبب وجوب کا اللہ تعلی کا حکم ہے اور اللہ تعلی اللہ وجوب کا اللہ تعلی ہوتا ہے اس کے سبب احکام میں حکمت ہے تو نماز کے وجوب کا سبب فی اواقع یہی ہے کہ خالق کا ذکر و فکر رہے اور خالق سے عفلت نہ ہو اور روزہ کی فرصنیت کا فی الوقع سبب انسان کے لئے سبب یہ ہے کر ایک مدت وراز تک ترک مالوفات کیا جائے کہ کے نفس ہو اور بیسب سبب انسان کے لئے میں گارہ ہے تو موافق اصول آسانی مشرع کے ولم ن یعنی عرض تسعین میں یہ حکم ہوسکتا ہے کہ نماز اور دورہ سے طور پر اداکریں ۔

وه طور بہہے کہ ولم آس جے مہدیدکا دن ہموتاہے اور جو مہدینے کی رات ہموتی ہے اور عاد تا محال ہے کہ جو مہدینے برار سبے اور کارو بار میں شغول سبے ایسا ہی یہ بھی محال ہے کہ جھ مہدینے برابر سویا رہے اور بے حس وح کمت رہے تو خود رہے کہ جھ مہدینے کی مارت میں نواہ ولم آس جھ مہدینے دن ہمویارات ہمو بیم مقررکریں میں وقت اُرام کریں اور سوویں اور کسسب اور طلب معاش کے لئے مقررکریں ۔ تو ہمی وقت ان کے لئے مقررکریں ۔ نوجو وہ وقت وہ لوگ کسب اور طلب معاش کے لئے مقررکریں ۔ وہی وقت ان کے حق میں من قرار دینا چاہیے کہ اس وقت میں وہ لوگ دن کی نماز اداکریں اور جو وقت وہ لوگ میں مارت قرار دینا چاہیے اور ان کے اس مقرب کے داستے مقررکریں ۔ وہی وقت ان کے حق میں رات قرار دینا چاہیے اور ان کوگوں کو مکم دینا چاہیے کہ واسطے مقررکریں ۔ وہی وقت ان کے حق میں رات قرار دینا چاہیے اور ان کوگوں کو میں مارت قرار دینا چاہیے اور ان کوگوں کو مکم دینا چاہیے کہ وہ لوگ اس وقت میں اور سری نماز دو سری نماز کے کس قدر کوگوں کو مکم دینا چاہیے کہ وہ لوگ اس وقت میں رات کے موافق کر لیس اور اسی طریق سے روزہ افعال دیر سے بعد اور کی جائے ہوئے میں نہایت آسان ہو گا اور اصول فقت کے موافق ہوگا اور عندالضور سے میں مطلب کی اصلیت کی امسال سے میں عرف وعا دات کا اعتبار کیا گیا ہے ۔ اور قران شریف میں بھی اشارہ اس مطلب کی اصلیت کی امسال کی احتمال کیا گیا ہے ۔ اور قران شریف میں بھی اشارہ اس مطلب کی احملے تک کی اس سے میں عرف وعا دات کا اعتبار کیا گیا ہے ۔ اور قران شریف میں بھی اشارہ اس مطلب کی احملیت کی

طرف موجود ہے۔ چنامچہ ساتویں پارہ کے آحزمیں اللہ تنعالے نے فر ما بلہے ،۔

خَالِتُ الْإِصْبَاحِ وَحَبَى لَ اللَّهِ لَهَ سَكَنَّا وَالشَّمْسُ وَالْعَبَدَ مُحْسُبَانًا۔

بینی الله تعالی طا مرکرنے والا ہے دن کی روشنی کا اوراس نے ران کوسکون اوراستراحت کا وقت بنا پاہے اور آفتاب و مام بتا ب کور کیسس اور مدینہ کی یا د داسٹنت سے لئے بنایا ؟

أكفوي ياره بس الشرتعافي فرايا بهار

ومِنْ تَحْمَيْهِ جَعَلَ مَكُمُ اللَّهِ لَ وَالنَّهَا وَلِيَسُكُنُوانِيْهِ وَلِيَّ بُنَّهُ وَالمَا مَنْ مَضَلِه

یعنی ۱۱ انترتعاکے نے اپنی رحمت سے تمہائے واسطے دات دن بایا ہے تاکہ کم کوسکون اوارستراحت اسمیں مہوا ورطلب معاسل کروہ

اس کلام پاک میں لفت وانٹ رہے بینی رات کوسکون اور اسٹراحت کے واسطے بنا بلہے اور در اسٹراحت کے واسطے بنا بلہے اور دن کو طلب معاش کے واسطے بنا باہے نواس آبت سے بھی علوم ہوتا ہے کہ رات کا وقت فی الواقع اسٹراحت کے لئے ہے اور دن کا وفت فی الواقع اس کے لئے ہے اور چلنے بھرنے کے لئے ہے اور بیسب امرا قنا ب اور ماہتا ہے کے طلوع اور عزوب بین وقط .

سوال ؛ رنگ نوروز کے کیامعنی ہی ؟

بواب : مرسال اقاب کے ویل برج حمل میں بہدتی ہے اس کونوروز کہنے ہیں مینجوں نے تشخیص کیا ہے کہ مرجیزیں کوئی فاص دنگ ہے جوراس کی تعبین کی ہے کہ سے پر بیس کون رنگ ہے ۔ چنا لیجہ اومی نبا آت ، حیوانات اورانواع طعام وایام اور ساعات ان میں سے مرا یک میں کوئی فاص رنگ شخیص کا ہے۔ منجمین کہنے میں کرائس کی تصدیق اس طور برمہونی ہے کہ حبب سی جنس کا رنگ اس فاعدہ سے بہم آخراج کرتے ہیں ۔ تومطابی ہوتا ہے تو اسی طرح رنگ نوروز بھی مقرر کرتے ہیں اور فی لفنہ اس میں وہ رنگ نہیں ۔ کیسرنگ نوروز کو صاحب ساعت اور صاحب طالع کے ساتھ ترتیب ہے کر بیان کرتے ہیں ۔ برسب دنگ ان کو اگر بیس فی الواقع حقیقی نہیں ۔ بلکہ نوروز کے ساتھ ترتیب سے کر بیان کرتے ہیں ۔ برسب دنگ طوفیت نو مانی کا جے۔

سوال: ترکوں نے کہارہ سال کو جانوروں سے نارد باہے اس کی کیا وجہ ہے ؟ اور عوام کہ اس کوسواری نوروز کہتے ہیں · اس کے کیا معنیٰ ہیں ؟

جواب ؛ ترکول نے مناسبات خفیہ میں غورونکرکرکے بیسب نام مقرر کھے ہیں. گرنا ہر بیہ کہ کہ بیس مقرر کھے ہیں. گرنا ہر بیہ کہ بیروٹ اسطلاح ہے یا استقراء ناقص سے بیسب نام رکھے گئے ہیں. مثلًا ان حیوانات کی پیالٹس ان برسول میں زیادہ ہوئی یالوگوں کا میلان ان حیوانات کی صفات مالوفہ کی طرف زیادہ ہوا جواورلوگ جو اس کو سوادی نوروز کہتے ہیں تو یہ محض واہمی تو ہم ہے .

سوال: باره برج ى تقسيم الجزائے سطح فلك ميں موئى ہے اوران بجوں كا جونام سے ده باعتبار

اجزاء سطح فلک کے ہے یا بیقسیم اورتسمبہ باعتباران کواکب کے ہے کدان کی میکست اجتماع بہسے وہ صورت معلوم ہموتی ہے جوان اسمار کے مستمیات کی صورت ہے۔

جواب ؛ اہلِ یونان کے نزدیک بروج کے جونام ہیں۔ وہ فی الواقع اجزاء فلک کے نام رکھے ہیں منطقۃ البروج کا ہررائع کہ ماہین اعتدال اورانقلاب کے ہے ۔ اس کے تین تین حقے کئے ہیں اور ہرحتہ کو ایک برج قرار دیا ہے اس کاکوئی خاص نام رکھا ہے ۔ ان برجوں کے نز دیک جوست السے ہیں ۔ ان کی ہیئت اجتماعیہ سے خرار دیا ہے اس کاکوئی خاص نام رکھا ہے ۔ مثلا العض برج کی صورت شیر کے ما نند ہے کہ اسس کو برج اسد کہتے ہیں ۔ ملی مناز القیاس ہر برج کی کوئی خاص مورت اور بعض برج کی صورت بھی جوں ۔ ملی ماڈالقیاس ہر برج کی کوئی خاص مورت معلی ہوتی ہے ۔ تو انہ بیں کواکب کے است بادسے منجمین سعادت اور نحوست قرار دیتے ہیں ۔ ملی معلی ہوتی ہے ۔ تو انہ بیں کواکب کے است بادسے منجمین سعادت اور نحوست قرار دیتے ہیں ۔

سوال: أسمان كي حقيقت كياسه ؟ (ازسوالات مامني)

بواب: اسمان کے سات بلیقے جداجدایں ایک اسمان میں ماہتا ہے اور دور سے میں عطار دسے اور تعیدے میں نہرہ ہے اور چوتھ میں آفتا ہے ہے اور پانچویں میں مرسخ ہے اور چیٹے میں شتری ہے اور ساتویں میں نہرہ ہے ۔ اور نرمین کا حال یہ ہے کہ ظاہر اقران سربیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین ایک ہے اور نبا آفت اور سرح میں برنسبت دو سرے حقے سے دین اور سلطنت اور سے وعادات اور نبا آت وحیوانات میں فرق ہے گویا ہر حقہ ایک علی ملک سیاہ کا ہے ، جیسے بربر اور نبا آت وحیوانات میں فرق ہے گویا ہر حقہ ایک ملک جین ہے اور ایک ملک سناہ کا ہے ، جیسے بربر اور نبا آت ور ایک ملک جند ہے اور ایک ملک خاری ہے اور ایک ملک نزک کا ہے اور ایک ملک فارس ہے ۔ لیکن تعین روایا ت اور احا دیت میں اور بنی اسرائیل کی خروں میں ایسا وار دہے کہ زمین کے بھی سات طبقہ ہیں ۔ ہر طبقہ علیحدہ ہے ، مرا کی زمین سے نبیجے پانی ہے اور ساتویں زمین کی انتہا میں ایک بی حوالے کو کی کھار کے اعمال جمع ہوتے ہیں اور ہس کو سیمین کہتے ہیں ۔ اور اسس کے یہتے ہیں ۔ اور اسس کے اور دسے اور ساتوں آسمان زمین کے گرداگر دہیں ۔ نیچے دور خرجے اور ہر آسمان دور سے آسمان سے گرداگر دہیے اور سے اور ساتوں آسمان زمین کے گرداگر دہیں ۔ نبیجے دور خرجے اور ہر آسمان دور سے آسمان سے گرداگر دہیے اور سے اور سے

زمین موتی کی اندرد قدر ہے اور آسمان مرطرف سے اسی قدر فاصلہ زمین سے دکھتا ہے کوجس قدر فاصلہ س معلوم ہوتا ہے۔ جولوگ زمین پر باؤں رکھتے ہیں تو وہ لوگ زمین کے حب طرف ہوں ان کا پاؤں زمین پر مخت میں تو وہ لوگ زمین کے حب طرف ہوں ان کا پاؤں زمین پر مخت ہیں تو وہ لوگ زمین کے حب طرف ہوں ان کا پاؤں زمین کرتے ہیں اور مخت ہیں اور آ فتا ب اور امتا ب آسمان میں گوش کرتے ہیں اور مغرب سے و کا سے اعتبار سے یہ کی طرف آسمان میں گروش کرتے ہوئے بچول تے پاس پہنچتے ہیں اور و کا سے نسکتے ہیں اور مہر ایک کی ایک یہ عام حرکت ہے کہ بیان کی گئی اور ایک خاص سے کہتے ہیں اور و کا ہما ہے اور ایسا ہی جو افراک میں تمام ہوتا ہے اور ایسا ہی جو افراک سے سال میں تمام ہوتا ہے اور السا ہی جو افراک سے سال میں تمام ہوتا ہے اور السا ہی جو افراک سے سال میں تمام ہوتا ہے اور السا ہی جو افراک سے سال ور جو ستا رہے ہیں۔ ان میں سے بھی ہر ستارے کا دورہ ایک سال میں تمام ہوتا ہے اور ان سات سیارہ ستاروں کے سواا ور جو ستا ہے ہیں کہ ان کو قراب نہتے ہیں ان کا ایک دورہ کی سی ہزار برس میں تمام ہوتا ہے ۔ فقط

سوال: زوندله ي حقيقت كبيه - (ازسوالات قاضى)

جواب ، حق تعالئے غافل بندوں کو اگاہ کرنے کے لئے اورزمین کو بندوں کے گنا ہوں سے سبک کرنے کے لئے ملائکہ کو حکم فروا آ ہے کہ کسی قطعہ زمین کو حرکت دیویں تو ملائکہ تندمہوا زمین میں داخل کرنے ہیں تواس ہوا کی حرکت کی قوت سے زمین جنبش میں آتی ہے ۔ فقط

سوال: ابراوربرق ك حقيقت كيا به ؟ (انسوالات ناضى)

مجواب: زین اور دریا میں آبخرے انھے میں اور آسمان کیطرف جاتے ہیں اور حق تعالے اسس فرشتے کو جس کا نام رعدہ بے یکم فرط آ ہے کہ اس انجر ، کو جمع کر کے کشیف بنا سے تو دہی آبخرہ نمایت کشیف ہو جاتے ہیں۔ تو اسس کو ابر کہتے ہیں۔ بھر اللہ تعالے کے حکم سے وہ فرست تداس میں آسمان کا اللہ بہنچا آ ہے تو اس کی قوت سے ابخرہ کا ذیا وہ حصہ پانی موجا آ ہے ۔ بھر السس ابر کو نجو ڈرنے سے اس سے پانی عکیا ہے ہے اور زمین پر گر تاہے اور اس کو چلا نے کے لئے آتشین جا بک رمتنا ہے کہ اس کو برق کہتے ہیں اور جو آواز کہ آسمان کی طرف سے سنائی دیتی ہے کہی فرست نہ کی تبیعے کی اواز مہوتی ہے اور ہی کہتے ہیں اور جو آب بین کو ابر کے اور اس کو جا اور وہی آواز سنائی دیتی ہے اور کہی اللہ تعالے کے کا مسے زمین برپاؤں مارت ہے۔ اور اس کو صاعفہ کہتے ہیں۔ فقط

سوال: دیوار جہاتہ کی حقیقت کیاہے (ازسوالات قامنی)

جواب: دکن کے ملک بیں ایک پہاڑ ہے کہ اس کا طول نیس چالیس کوس ہے اورشال کی جانب سے کمان کی ما تدمقوس بعنی بشکل قطعہ وائرہ سے کیج ہے اور اس بھاڑ کے متصل ایک بیا بان بھی وسیع ہے اورسابق کے لوگوں سے ایک مؤرخ کا قول ہے کہ اس بیا بان کی راہ جہاں سے منزوع ہوئی ہے۔ وہ ان کندر ذوالفرنین نے ایک دلوار قائم کی ہے ۔ اس کے چند سبب ہیں ۔ ایک بیکواس بیابان

میں درندہ جانورا ورموذی ا درمہلک حشرات الارمن کثرت سے ہیں تواس خوف سے وق و دیوار بنائی گئی تاکران جانوروں و بیزہ سے انسان کو ضرر نہ ہنچے اور دوسرا سبب یہ ہے کراس بیا بان میں جنات اور دیوا ور بری کاگذر بہت ہے۔ ان کے طلسمات و فی کثر ت سے میں ۔ تو پیخوف تھا کہ مبا دا و فی انسان اس بلا میں گرفتا رم موجائے ۔ تیسار سبب یہ ہے کہ و فی ایک طرح کا پچھر ہے کہ اس کو آدم قرا کہتے ہیں ۔ جبیا کہ مقناطیس کم ہوجائے ۔ تیسار سبب یہ ہے کہ و فی ایک طرح کا پچھر ہے کہ اس کو آدم قرا کہتے ہیں ۔ جبیا کہ مقناطیس کم ہن ربا ہے اور میں وقت کا ہ ربا ہے تو اس پچھر میں بیتا نیر ہے کہ و و پنچھر کی تھے انسان کو نہا بیت سرور حاصل میزنا ہے اور کسس پر منسی غالب ہوتی ہے اور اکس قدر نیا د مسرور مہوتا ہے اور کسس قدر نیاد اس پچھر کی ششش مہوتی ہے کہ وہ انسان ملاک ہوجا تا ہے ۔ واللہ علم فقط ۔

### بِسُرِ اللهِ التَّحْلِ التَّحِيمُوه

## بام التصوف

#### ( ازسوالاستقاضى )

گنج مخعی، مکان، قدم محدوث، دیدارباری، شربیت ، طریقت ، حقیقت ، نقرقالب خاکی ، حقیقت جامع ، نفس و وح ، سلسله صوفیار ، کی تومنیجات ، العالم قدیم فی العلم ، حادث فی العین کی تشریح

ایک دن پیرومرت دکے صنور میں چندمقامات کی تحقیق ارشاد فر مانے کے لئے میں نے عرض کیا کہ وہ مقامات ہمشہ ورومعروت میں ان کی حقیقت سے جیسا چاہیئے کوئی آگا ہ نہیں ۔ منجملہ ان مقامات کے ایک مقام یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ تج مخفی کس کو کہتے ہیں ۔ حفرت نے انسان کے وجود کی طرف اشارہ فرایا : بھریں نے سوال کیا کہ بعض تو گئے میں کہ حق تعالے کے لئے مکان نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حق تعالے کے لئے مکان نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حق تعالے کے لئے مکان نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حق تعالے کے لئے مکان ہم وی ارست و فرایا ۔ بھریہ حدیث ارشا دفر مایا ۔ بھریہ حدیث ارشا دفر مائی ۔

لابَيَنعُنِى الارض وَلَا السَّمَا لَرَاكِنُ بَّيَسَعُنِى فَتَكُوبُ الْمُتُعِنِينَ

یعنی "ادلیّر تعالے فرما آ ہے کہ میرے لئے گنجائش ہذر مین رکھتی ہے اور ندا سمان ، لیکن میرے لئے گنجائش مؤمنین کے قلوب رکھتے ہیں "

یعتی میری گنجائش نزمین میں ہے نہ اسمان میں ہے۔ ملکہ میری گنجائش مومنین کے دلوں میں ہے۔ بیری نے سوال کیا کہ حق تعالیے قدیم ہے یا حبر بیرہے توارشا دفر مایا کہ حبر مدکہاں سے آیا اور قدیم کہاں گیا۔ وہ نہ آیا ہے اور نہ گیا ہے۔ اکلان کے ماکان بینی اب بھی اسی طرح سے جے جیسے پہلے تھا۔ بھر میں نے سوال کیا کہ بعض کہنے میں کرحق تعالے کا دیدار نہ ہوگا۔ توحضرت نے فرمایا :۔

مَنْ كَانَ فِي هُلُهُ وَإِلَّهُ مُلَّا عُلَى ذَهُ وَفِي الْأَخِرَةِ الْعُلَّى

يعنى " بوشخص اس دنياس انرها ب وه آخرت مي هي اندها موكاي

بھر میں نے سوال کیاکہ آدمی کا یہ وجودکس تخ سے پیدا ہواہے کہ اس میں سب مخلوقات ظاہر ہوتی ہے فرمایا کہ یہ مقام مشکل ہے. بلا توجہ مرسٹ کِ کامل اس مقام تک تونہ میں پہنچ سکنا ہے

پیریں نے سوال کیا کہ بناک برن کسی چیز کے ذریعے سے ہوا ہے ؟ فر ما یا کہ بدن کے لئے محرک موج ہے اور روح کے لئے محرک اور رہے گئے محرک ذات باری تعالے ہے - عزیز میرے یہ مقام کما حقہ جا ننا نہا یت محال ہے ۔ سوا اس کے کہ کوئی شخص طالب مسا دق موا ور مرشد کامل کی توجہ ہو ۔ اس کے سواکوئی دو مرک صورت نہیں کہ وہ ان مقا مات کی انتہا ہی مین ہے ۔ اگر چیشب وروز ان مقا مات کے ذکر وقت کہ اور سر وطیریں رہے ۔

عصرس في سوال كياكر عبادت كى كي تسمين بن ؟

فرایا . آیک عبادت به ہے کہ بدن سے تعلق ہے اور دوسری عبادت وہ ہے کہ دل سے متعلق ہے اور تعیبری عبادت وہ ہے کہ دل سے متعلق ہے اور تعیبری عبادت وہ ہے کہ جان سے متعلق ہے ۔ ان تعینول مقامات کو شرلعیت ، طریقیت اور تعیبقت کہتے ہیں اور بیام بھی شکل ہے ۔ لاکن کُلُوکُ کُھُوکُ لِی صُن کُلُوکُ کُھُوکُ لِی صُن کُلُوکُ کُھُوکُ کُلُوکُ کُھُوکُ کُھُوکُ کُھُوکُ کُھُوکُ کُھُوکُ کُھُوکُ کُوکُ کُھُوکُ کُھُن کُوکُ کُھُوکُ کُوکُ کُوکُ کُھُوکُ کُھُوکُ کُھُوکُ کُھُوکُ کُھُوکُ کُوکُ کُوکُ کُوکُ کُوکُ کُھُوکُ کُوکُ کُھُوکُ کُھُوکُ کُوکُ کُوکُ کُھُوکُ کُوکُ کُوکُ کُھُوکُ کُھُوکُ کُھُوکُ کُھُوکُ کُھُوکُ کُوکُ کُھُوکُ کُوکُ کُوکُ کُوکُ کُوکُ کُھُوکُ کُھُوکُ کُوکُ کُھُوکُ کُوکُ کُھُوکُ کُوکُ ک

پھرس نے سوال کیا کہ امیرا ورفقیرا وردوسرے لوگ سب کی عبادت کیساں ہے یاان لوگول کی عبادت میں ہم تفاوت ہے ؟ فرایا کہ بہت تفاوت ہے ۔ اسس واسطے کر جوعبادت فقیر کرتے ہیں اگروہ عبادت امیر کریں تو وہ عبادت ان کے حق میں کفراور ضلالت کا باعث ہوگی اور اس امری تعلیم کرنے کے لئے مرشد کا فل عاہیئے کہ ان مراتب کی لفنین کرے۔

يهرس فسوال كياكه فقر كتف فسم كاب ؟

فرایاکہ دونسمیں ہیں ابیقسم فقرظاً ہرہے اور دوسری فقر باطن ہے ، یہ دونوں مقام بھی ملاتوجہ شرار کامل کے منکشف نہیں ہو سکتے ۔ بھر میں نے سوال کیا کہ دم کے طرح کا ہوتا ہے ۔ فرطا کہ دم کی تین روشیں ہیں ابک شہوت اور دومیری طبع اور تعییری رویش عضتہ ہے ۔

ي بين اس سے دلج أيكس طرح موسكت جوتى ہيں - بينے اس سے دلج أيكس طرح موسكت جو فرطا كر خلوت كے وقت معلوم موكا . بير ميں في سوال كيا كا لينے كو د كيونا " اس سے كيا مراد ہے - فرطا كر يونا كا

بی صدق طلب اورمشامرہ سے ذریعہ سے سیما جائے گا۔

بھریں نے سوال کباکہ قالب خاکی کس راہ سے آتاہے اورکس راہ سے جاتاہے توفر ما ایکہ یہ ایک ابسا دمزہے کہ دونوں مقامات ۔ شریعیت ، طریقیت اورحقیقت اورمعرفت میں معلوم کر نامرانسان پرفرض ہے اور دا ہے۔ ہے۔ بکوشنص یہ مقام نہیں جا نتاہے ۔ جیوان مطلق ہے ۔ بلکہ اسس کوزندہ نہ کہنا جا ہیئے بلکم مُردہ ہے۔

بھریں نے سوال کیا کہ علم کے لئے تعینی جلنے کے لئے کوئی صدیدے یا نہیں نوفر ما اِکرعلیم و مہے جو کہ رب کو اس کے مربوب کے نام سے ہر حیزیں بہجیا نتا ہے۔ بھریں نے سوال کیا کہ عناصر کا موکل کون ہے نوفر ما یا کہ خاک کے موکل حضرت جرائیل علیہ السلام ، پانی کے موکل حضرت میسکا تیل علیہ السلام ہیں اور آگ کے بروکل حضرت عزرائیل

على السلام اوربكوا كيموكل حضربت كسسرا فيل عليالسلام بي-

پیرس نے سوال کیا گرادم کو حقیقت جامع کیوں کہا ہے اور اس کا سبب کیا ہے۔ تو فرا ایک ہا کے عیق بہت کہ ہے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ تو فرا ایک ہا کہ عیق بہت کہ ہے کہ تین معدنیات انسان کے حبم میں بالزائ موجوداور ظاہر ہیں۔ تو بھرس نے عرض کیا کہ مجھ کوکس طرح اس سے واقفیت عاصل ہوسکتی ہے۔ اور وہ امور کہ جن کا ذکر اس کے قبل ہوا ان امور سے بھی س طرح آگا ہی ہو سکتی ہے۔ تو فرا ایک انشام الشر تعلیے عنقریب تم کو کسس سے آگاہ کردوں گا۔

### نفس كي سمين (نفس كي چارقسمين بين)

ا ۔ پہلی قسم نفس ناطقہ ہے کہ و گویا بہج کے اندہدے بھیں کے معنی یہ ہیں کہ اسس کی وجہ سے گویا کی فیسے اور پاکیزہ قسم کی ہو کہ دل سے جب یاں ہو ۔ علماد کے نزدیک اور جہلا مرکے نزد کیب ولیا نہا اور جالے یہ ہو کہ دل سے جب یاں ہو ۔ علماد کے نزدیک اور جہلا مرکے نزد کیب ولیا نہا ور دل اپند کے اور جہلا مرکے نزد کیب ولیا نہا ہو جائے ۔ ہوجائے ۔

۲- دوسری قسم نفس اماره بسے اور وہ گویا ما نندسٹ خے کئے جس کے معنی بیہ ہیں کرگویا نی بے فائدہ ہو کہ جس کوئن
 لا اُ اِلی کہتے ہیں اور عمدہ کھا نا اور ہر اسس چیز کی خوامش ہو کہ اسس میں آخرست کا نفع یہ ہو۔ بیسب اسی فیس امارہ کے ذریعے سے ہوتا ہے اور فارسی میں اس کو ہوا اور ہوں کہتے ہیں۔

۳- تیسری قسم نفن مطمئنہ ہے جسس کے معنے یہ ہیں کہ اسس کی وجہ سے گویا فی کتھی ہہتر نہا بیت خوبی کے ساتھ مہواور اسس کے ساتھ نیک فیعل میں مہواور کھی نہا بیت جب گویا ئی ہو کہ کھی اللہ تنعا کئے کے اسرونہی کے موافق اس کے ساتھ نیک فیعل میں مہواور کھی نہا بیت جبہے گویا ئی ہو کہ کھی اللہ تنعا کئے کے اسرونہی کے موافق اس کاعمل ہوتا اور کہ جی شرع کے خلاف ہوتا ہے ۔

۲۰ چوتھی قسم نفس لوامہ ہے اور اس کے معنے یہ ہیں کہ شب وروڈ مربحظہ اور ہرسا عنت شریعیت اور حقیقت اور حقیقت اور حقیقت اور محقیقت اور محقیقت اور محقیقت اور محرفیت کے موافق اس کاعمل مہدتا ہے حاصل کلام ان چارطرلقیوں کے ملا اس کاعمل نہیں ہوتا ہے۔ اس کاعمل نہیں ہوتا ہے۔

### روح کی تین قسمیں ہیں .

ا - پہلی موہ ہے کہ جس کے بارسے میں الشرتعالے فرا آہے۔ قل الروح من امری ، بینی کہ دیجیے اے محدصلے الشرعلیہ وسلم کہ روح میرہے پروردگارے حکم سے ہے.

۲- ووسری قسم رُوح وجودی ہے کرگ رگ میں فرسٹ تہ بیوست کردیا ہے۔

۳- تیسری شم دوح نوری ہے کہ ہر خضو میں طرح طرح کی متجانی حق تعالیے مرحمیت فریا آہے اور وہی تیجاتے دوح نوری سے ا دوح نوری سے مرادیے -

### توجيم كفتمين (توجه كي چارسيسي)

- ا. ایک قسم القاء ہے القار کے معنی ہیں ۔ اللہ عنی پنجورہ کی طرح کر حبب بانی سے خالی موجا آہے تو پھر کسس کو بھر دیتے ہیں ۔ الغرض کسس سے مرادیہ ہے کہ ہرروز توجہ قدر سے قدر سے دیا کرتے ہیں ۔
- ۲- دوسری شم اخذہ اخذہ مرادہ کوہ بھول اور تل کے ماندہ کے داور اور نیجے بھول رکھتے ہیں اور اسے کے درمیان میں تخدیعے تل رکھتے ہیں۔ توجیدر وزمیں بھول کی خوٹ بوتل میں انہا اڑ بہنچا تی ہے اور ہسس کے درمیان میں تخدیعے تل رکھتے ہیں۔ توجیدر وزمیں بھول کی خوٹ بوتل میں انہا اڑ بہنچا تی ہے اور جیسے خشک کیڑے ہے گور ترکی اور جیسے کہ ترکی سے میں ترکی کا انرخشک میڑے سے میں پنچے کا درجیسے خشک کیڑے ہے میں ہی تو میں وصور ہے کہ ترکی کی انرخشک میڑے سے میں ہی تولید کی انرخشک میڑے سے میں ہے گا۔
- م تسری قسم انعکاس سے کرچیٹ تیمطر ہے کے کوگ اس قسم کی توجہ میں زیا دہ مشغول ہوتے ہیں اور یالگ اس کو صحبت کہتے ہیں۔ معنی اسس کے یہ ہیں کہ ہرروز مطلوب کا عکس فطلتے ہیں۔ جس طرح آفتا ہی کاعکس بطالتے ہیں۔ جس طرح آفتا ہی کاعکس بطر تاہے۔ الغرض یہ تعنیوں طریقے فی زمانہ بہت زیادہ جاری ہیں . قادر یہ ہمچیٹ تیہ اور نقش بندیہ ہر طریقے میں توجہ کے ان تعینوں طریقیوں کا بہت زیادہ معمول ہے۔
- م ۔ چوبھی قسم توجہ کی اتحادہ اور اسس کے معنے یہ ہیں کہ دوجنس مل کراکیک ہوجائے ۔ بعنی دونوں جنس طاہر میں بھی اور باطن میں بھی ایک ہوجا بیں ۔ اس سے مرا دیہ ہے کہ مرشد مرید کو کیا ظاہر اور کیا باطن دونوں حال میں اپنے مانذ کر دیو ہے ۔ چنا منج مثل مشہور ہے کہ وصل وصل میں کر دیا ۔ لیکن یہ توجہ شاذ ہے بعنی ہزاروں میں کوئی ایک ہیں توجہ دیتا ہے ۔

کے پنجدا پانی چرانے والا ، ایک کھلوناج میں بانی بھرا ہوتا ہے اور میندے کے تھیدوں میں سے ٹیک تہے میکن جب اس کا مند بند کر لیستے ہیں توپیندے سے بانی ٹیکنا بند ہو مانے ہے میر کھو لینے پرٹیکنے لگا ہے۔ فیروز اللغان

# مزاربرط نے وروہاں کے لی مراسیت ورذکری فتمیں ،۔

جب تولینے بزرگوں کے مزاز جائے تو پورب ژخ قبلے کی جانب بیٹی کرے کھڑا ہو ، فالتحہ بڑھا ور مھر سين كاطرف بيني اوراكتيس مزنبه يه وعا پاره و سُنتي حُد وس رَجْبَ اورَبُ السكاتِ وَالسَّوْنِ يا اسم وات كا وكركرے اس كے بعد فاموسش مراقيعيں بعظھے ۔ اورجب مرخصت موتو يہ كہے ، السكام عكيك باذ الديءے جب دوسرے لوگوں کی قرریہ جائے تو چاہیئے کہ فاسخہ بڑھے اور بھرسینے کی طرف مراقب میں بلیجے اور جب المصة تويد كهيد السلام عليكم اورجب منطور موككسى فاكت حض سدملا قات موجل تخواه مرشدم ويادوبرا شخص خواه زنده موخواه مرده توچا پلیے که اکتیس مرتب سوره اناانزلناه برشصه اور لینے اُوپردم کردے اور استخص کا کلنگ كرے ـ انشاء الله تعالى خور كسس سے طاقات موگى . ليكن چلميے كم با وضومىد قِ ول سے بڑھے . ذكر قلبى كى نبت صفرت ابرام يم على السلام ك ما تقديد اورذكر روحى كى نسبت حضرت عليه لسلام كرسا تقديد ا ورذكرِسُرك لسبت حضرات بموسى على لسلام كياسا تقدم اورذكر خفى واخفى كى نسبت حضريت محدرسول المتر

صلے الله عليه وسلم كے ساتھ سے۔

اوريه جوتول معدولا اعْلَمُ لِلْعَالَمِ مُسَدَّةً الله عنى من عالم كى مرت نهين ما ننامون تويه باعتبار وجود علمی عالم کے ہے کر بعض کا ملین پرمنکشف مہوجا آ ہے۔ یہ قول باعتبار وجود عبین کے نہیں ۔ اسی وجہ ستے مون كى الدنس واقع بعد العَالَمُ عَدِيدً فِي الْعِلْمُ حَادِثَ فِي العَيْن بعنى عالم قديم بع باعتبار علم كاور حادث ہے باعتبارعین کے . یہ امر بھی قابل محاظ کے سے کہ عالم کا طلاق احیا الطریق مجاز کے بعض مراتب خفیہ بریعی موتله عبوك در حفيقت بعض اسمار وصفيات اللي جل شأنه كى سهد اوران مراتب فديم مون مي كيدكام مهيں اورييو قول سے وكلا على لِعُدَام مُدَّةً يعنى مين عالم كى مدت نهيں جانا مول - نوب قول صدوت عالم كى مورت برجى معادق مص - اس واسط كراتدائ بيدائش عالم سے زمان عال يك مدت معين معلوم نهي اگركوئى مديت تعيين كذنا بي سے توصوت حضرت اوم عليالسلام كى بيدائش سے ابتدائے عالم كى تعيين كرتا مو-البتهاس قدرمجل طوربر معلوم بيرعالم حادث بصريه ليلع ندتها أي يهربيداكياكيا وفقط وازسوالات قاصى سوال : بعیت اسلی کیا ہے اور بعیت قرآن شراف سے ابت ہے یا صدیث شراف سے مجواب : بعیت کے معنے لغت میں معاہرہ اورمعاقدہ ہے اورمتکلمین کی اصطلاح میں عهد كرنا ہے اورصوفياء كى اصطلاح ميں معيت اكس كوكھتے ميں رعقيدت كا فاتھ مرشد كے ارشا و كے فاتھ كے ساتھ منعقد كياجائ قواكراس سوال سيت معقصود م كمتكلمين ك نزد كي بيدت كياب توييغ مطلح الشرعليه والم ك بعد جوبعیت صحاب کبار نے کی تھی۔ وہ بعیت خلفائے را تذرین کی خلافت کے بارے بیں ہوئی تھی۔ اس سے ثیقفود

تفاكر صحاب كبار سف يوعمدكياكه مم لوگ خلافت كے احكام كو جارى كريس كے . يہ بعبت آية كريم نيباً بِعُونَكَ عَنْتَ الشَّجَدَةِ سے امت ہے ۔ اگر اس سوال سے يہ مراد ہے كر بعبت صوفيا د كے نزد كي كياہے ؟

قواس بعیت سے برمراد ہے کرمرد اپنا عقیدت کا کا تھ مرشد کے ارشاد کے کا تھ کے ساتھ معقد کرتا ہے۔ اور یہ انعقاد مرشد کے واسطہ سے مرشد کے ساتھ ہوتا ہے اور علی المذالقیاس یجے بعد دیگرے بانتھاد حضرت علی کرم اللہ وجہد کے ساتھ موجا آ ہے اور بواسطہ حضرت علی کرم اللہ وجہد کے اس بعیت کا انعقا دحفرت بعیم مصلے اللہ علیہ وہم کے ساتھ موجا آ ہے۔ اور بیر بعیت حضرت بعیم مصلے اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تا بت ہے۔

سوال: رجَعْنَا مِنَ الْجِهَا دِالْاَصُنْدِ الْهِهَا دِالْاَكْبَرِ بِهِ كلام بِغِيمِ بِلِي اللهُ عليه وسلم كاب ياآپ كے كلام مبالك كامضمون سب - يه كلام شكستگی نفس كے ہارے بیں وار دم واہے . ايکشخص كسی فال معتبركا قول نقل كرتا ہے كہ بغير صلے الله عليه وسلم حبب او لماس سے واپس تشریعی لائے تو يہ كلام اس وقت اب سفر وايا اور اس شخص كا يه گان ہے كرجه كادا صغر سے مرا دا و كماس سے درجوع كرنا ہے .

محواب ؛ صوفیہ کی کا بوں میں بیکام اکثر پا یاجا آہے اور بدان کے نزدیک حدیث بنوی ہے بلکہ بعض علمار محدثین نے بھی بیعبارت وکری ہے۔ اس عزض سے کہ اس عبارت سے ٹابت ہوتا ہے کہ نفس کے ساتھ جہا دکر ناافضل ہے۔ مگر مجوکو یا دنہ میں کہ صدیث کی س کتا ہیں بیعبارت میں نے دیکھی ہے۔ بہرحال جہا داکبرسے مراد یہ نہیں کہ جہا دسے فارغ ہوکہ والیس آئے۔ بلکہ جہا داکبرسے یہ مُراد ہے کہ نفس اور شیطان کے ساتھ جہا دکیا جائے۔ یہ تفسیر صوفیہ کے خیال کے مطابق ہے۔ جنا بچہ اس بیان کے لئے محیصین کی بیدہ بیث صحیح شاہد ہے۔

المتحاهدة من جاهد نفسته في طاعة الله يينى كامل مجابه وه مصحوالتدتعاكى اطاعت مي المين نفس كوام الترتعاكى بدى مراديه مع كرجب نفس كى خوام شرجوكرالترتعاكى بدى ميركين مين كليف برداشت من كوام شرجوكرالترتعاكى بدى ميركين برداشت من كوام شرك موافق نه كياجائ بكرنفس كى خالفت كراجائي برداشت من كرجا مي كرايي حالت مين نفس كى خوام ش كرموافق نه كياجائ بلكنفس كى خالفت كراجائي اورجا بين كرانته تعالى بندى كى جائد الله مرسط كرايس متعالى منداليه عرف باللهم موتا معصوف المرجا بين من منداليه عرف باللهم موتا معصوف المربع منداليه كافروكا مل مجمعا جائد السكى اكترم تالين من اكم مثل يربع المي مثل يربع المي منداليه كافروكا مل مجمعا جائد السكى اكترم تالين من اكم مثل يربع المي مثل المربع المي مثل المربع المي مثل المربع المين مثل المربع المين المربع المربع المربع المين المربع المين المربع المين المربع المربع المربع المين المربع المربع المربع المين المربع المين المربع المين المربع المين المربع المين المربع المين المربع المربع المربع المين المربع المربع المين المربع المين المربع المين المربع المر

البسلم مَنْ سلم المُسُلِمُ وَنُ وَالْمُهَا جِزُ مَنْ هَا جَرَما نَعَى اللَّهُ عَنْهُ

یعنی کا مل سلمان وه سبے حب سے سلمان سلامین رہیں۔ یعنی سلمانوں کو اسس سے نقصان نہ پہنچ اورکا مل مہا جروه سبے جوان چرزوں سے پر بہز کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اورجیع علما دے خلاف ہے کہ جہا داکہرسے مرا دجہا دسے فارغ ہوکر آنا ہے اورسلیفہ کتاب دانی اورعبارت سے ناسی سے کہ جہا داکہرسے مرا دجہا دسے فارغ ہوکر آنا ہے اورسلیفہ کتاب دانی اورعبارت سے ناسی خیال سے بالکل متنفرہے اس واسطے کر مراحبت بعنی والیس آنالغظ رجعنا سے مفہوم ہوتا ہے اورجہا ہاسف

ابتداری فایت ہے اورجہا داکری انتہاکی فایت ہے اور دونوں فایت جس چیزی فایت ہوتی ہے اس سے مغائر ہواکرتی ہے ۔ اس سے پیمعلوم ہواکہ دونوں جہاد اصغر اورجہا داکبرمراجعت بینی واہبی سے مغائر ہیں اس بیان کوبغوس بھنا چاہیئے۔

سوال ؛ طریقی سروردیه، شغل مها وست اورذکری توضیح کیا ہے ؟ جواب : رقیم کریم سینیا اس میں تین مطالب ہیں

اول طرنية سهرور ويه عرب نجدوت تجدوسية احمد مرميندي رم كا اور يبطر لفيه اس نرتيب سے بينجا كه يشخ احمد مرم بدى رم كواپين والدين عبدالا مدسے بهنجا اور شيخ عبدالا مداور شيخ عبدالله دور كالدين كذكومي سے اور شيخ عبدالله دور كوالدين كذكومي كولين من من اور شيخ عبدالله دور كوالدين كذكومي كولين من خاسم درولين اود مي سے اور شيخ اس اور شيخ عبدالله دور كون الدين اور ين اور ين سے اور شيخ اسيدا جمل كولين سند بيد جلال رم عرف مخدوم جهانيال معدوم جهانيال كودوك ندسته يعط لية بهنجا - ايك مندوم جهانيال معدوم جهانيال كواپن والدين اور كور يستدا حمد كولين والدر سيد حلال الم اور سيد مجانيال كولين والدر يدوم الدين الوالفتح كولين والدر بيد والدر يدوم الدين ركم ياكوم احديد الدين الدين الوالفتح كولين والدين والدين والدين والدين الدين الوالفتح كولين والدين والدين

ووسر امطلب النام الله المسال المسال

کیکوئی شخش توحید و جودی کامعتقد نه جومکن نهیں کر اس کوفنا فی النتر کامر تبرحاصل جو منکر توحید و جود کے حق میں سب فنا پردہ فوانیت میں ہے کہ غیری ہے اور تجلیات اس کی سب افوار لطاخت و غیرہ ہے نہ ظہور ذات حق تعلیا کا ہے یہ تحقیق توحید و جودی کے لئے کلام طویل کی حزورت ہے ، خلاصہ یہ ہے کہ آیات کلام النہ اور احادیث رسول النہ صلے النہ علیہ وسل سے صراحت معلوم موزاہے کہ معیت اور قرب ذاتی ناممت ہے اور یہ جواب نہیں ہو سکت ہے کہ ان آیات اور احادیث کا فل ہر معنے مراد نہیں ، تا وقتیکہ نامیت نہ ہو کہ معیت اور قرب ذاتی ناممکن ہے سست ہم لوگوں کی عقل کے خلاف ہے ۔ کتاب اور کشنت کے خلاف نہیں ۔ اور یہ کیا انصاف ہے کہ مصنوعات سرعی کو غیر شرعی خیال کریں ۔ اور اپنی ناقص عقل کے خیالات کو امر سے می قرار دیویں ۔ حدیث شریف معین عدید ہو ہو ہے ۔

یعن " تحیقی کو اللہ تعالے فبول کرنا ہے صدقہ جو مال طیب سے دیا جائے ہے بہ دونوں صدیت جامع ترمذی میں ہیں ۔اوراس کے بیان میں کھا ہے کہ سلف کا خدم ہ بہ ہے کہ ان حدیثیوں کا ظام رمعنے بلاکبی مراد ہے۔ حاصل کلام غیر بہت محضہ کی نفی اور استحا دو صدیت فی انجماز نص سے نا بہت سے اور اِن اُنی آ اُنا اللہ کی آ واز اگل سے نکلنا اور کمنوم سمع و دیکھا جائے اس مرحی کے لئے واضح دلیل ہے ۔ انصاف سے دیکھا جائے اُن صحرت محدد کے کلام سے وحدرت وجود کی نفی مرکز نا بہت نہیں ہوتی ۔ بلکھرون اس کے بعض اقسام کی نفی نابت ہوتی ہوتی و بلکھرون اس کے بعض اقسام کی نفی نابت ہوتی ہوتی دیکھرون اس میں بوئی باطرانی میں جے فی رناطونین میں جو کی اور با جا تاہے اس کا جلد دفع ہونا دشوار ہے ۔ ہمیشہ اس میں بوئی رناطونین کی طاقت سے با ہر ہے۔

مقیقت ذکرجهری ہے اوراصل بیہے کواس کا انگاد مرابر علیسرامطلب : اوانی ہے اور قران شریعیت سے جہر سراحتًا ثابت ہے اور یعی تا مین ہے کہ مَا اَذِنَ اللّٰہ لِیْسَی و مَّا اَذِنَ ۔ بینی اللّٰہ تعالیٰ

نے تعنی بالقرآن بطری جہرے لئے اجازت فرمائی ہے اور تلبیہ جے کے ایسیں آیا ہے آ خَصَلُ الْعَبِ الْعَبُعُ والسَّعُ بعنے بہترین جے وہ ہے کہ اسس میں لبیک کہنے میں آ واز بلند کی جائے اور الله نعالے کی راہ میں زیادہ جانور ذہے کئے جائیں اور قرآن کی فضیلت مِشہورہے اور روایت ہے کہ:

کُنَّانَعَیْوٹ اُنقی می اُنقیصاء مسکوٹة ریشی الله صلیاتی علیه ہولے بالذکر بینی صحابہ کہتے تھے کہم کوگ ذکر کی آواز سسنکر معلوم کرتے تھے کہ درسول اللہ مِسَلَے اللہ مِلِہ ہِولم نے نماز تمام فرائی یہ بھی ثابت ہے کہ :۔

ابک مرتبہ خواجہ سراعالم فقہات بادنتاہ رخوم کی طرفت سے بچے کے لئے مامور مہرکر مدینہ منورہ میں ائے اوکٹ بنے ایک مرتبہ خواجہ سراعالم فقہات کی اور کہاکہ اس سفرس میں نے ایک برعت عظیم فور کی ہے۔ اُرٹیج ابرامہم کردی دہست ملاقات کی اور کہاکہ اس سفرس میں نے ایک برعت عظیم فور کی ہے۔ نوخواجہ سرائے کہاکہ سجدا ورشہر سبیت المقدس سے ذکر جہری میں نے موقوف کرا دیا۔ نوکیٹیج ابرامہم کردی دہ نے بیا آبیت برط ھی :۔

وَمَنَ اَطُلَعُ مِنْ مُنَعَ مَسَاحِدًا اللهِ اَن يُذَكِّرَ فِيهَا اسْمُهُ وسَعَى فِي خَرَابِهَا

بعنی" اورکون خص نریا دو ظالم ہے اس سے کواس نے المئنری سیدوں میں منع کر دبا کہ و کا ل اللہ کا نام ذکر کیاجائے اورلائ سجدوں کی خرابی میں کوشسٹ کی "

ا در شیخ ابلامهم رج کے چندروا بات بوکہ فنا وی سے نقل کیا تھا، بیش کیا ۔ اور فرایا کہ اگر تقلبہ سے کام ہے تواب دوسرے کے مقلم میں اور میں دوسرے کامقلم مول اور آب کی روابیت مجھ پر حجت نہیں اور اگر تحقیق مفصود ہے توگینداور میدان موجود ہے۔ اس کے بعد شیخ ابرام بم کردی رج نے اثبات جہریں چندرسالے مکھے۔ ان میں سے بعض رسالے فقر کے پاس مجموجود ہیں ۔ حاصل کلام اتباع میں حق زیادہ احق میت ۔ والسلام

سوال ؛ طريقة قادريه طريقة چشتيه ،طريقي نفت بنديكي ناءكس بيه ؟

چوا ب ؛ معلوم موکرة اوربیطریقی کی بنا روح کے تصفیہ بر بہت اورجب بدا ئینہ کدورت سے صاف مہوجائے گا۔ توصرورہ کے اس میں صورعالیہ ظام مہوں گے اور نقشبند بیطریقے کی بنا اس تصور بہت کر حضرت حق کی صورت و منیہ کو بلاکیف لطیفہ قلب میں جگردیں اور سمیشہ تصور کو ملحوظ نظر رکھیں اور اس پر لیے افراکس میں کوشش پر لیے افراکس میں کوشش پر لیے افراکس میں کوشش کی جائے کرائٹہ تعالے کی مجبت نا بیت ورجہ کی صاصل مو اور شوق اور و عیر و غیر و لوازم عشق حاصل مول تاکر معشوق محکر الله نیوں طریقوں سے جوطریقہ صفیقی کا خیال غالب ہو جائے ۔ اور تمام خیالات کو مطلقاً محوکر دیو ہے۔ بہر حال ان مینوں طریقوں سے جوطریقہ مناسب مزاج مواس کے باسے میں اشارہ فرمانا چاہتے اور مال تینول طریقوں کا وا صوب ہے۔ مصرعہ ،۔ مناسب مزاج مواس کے باسے میں اشارہ فرمانا چاہتے اور مال تینول طریقوں کا وا صوب ہے۔ مصرعہ ،۔ فواب بک خواب است باش مختلف تعبیر کی

سوال : حضرت سکامت بعدتسیات سے عرض ہے کہ سیر قدمی کے باسے میں کیاار شاد ہے اور سیر نظری کیا ہے ؟ اور یہ دونوں لفظ حضرت مجدد کے کلام میں واقع ہیں اور بہ بیان فرما دیں کہ طریقہ جذب کا طریقہ تلقین کیا ہے ؟ اور طریقہ سے کوک کا طریق تلقین کہاہے ؟

بحواب : سَيرنظرى سے مرادمشاہرہ مقامی ہے بدوں پلنے اس کے انوار اور آ ٹار کے لہنے ہیں سے مراد دخول ہے۔ اس مقام میں اور پانا اس سے انوار اور آ ٹار کو لہنے میں اور لفظ جذب اور سے مواد دخول ہے۔ اس مقام میں اور پانا اس سے انوار اور آ ٹارکو لہنے میں اور لفظ جذب اور شدک کے جارمعنے ہیں ہے۔ اور شدی ہے۔

١- ييكمعن لوطنا رست منفل كاب صدمه واردسه اور فرطنا اسىكا

دوترے معنی ظہرًا آ اُر مطلوبیت و محبوبیت کا بسے طالب بیں اور ظہر را آ رمحبت و درو و طلب
کا بے مطلوب بیں اور برمعنی بھی بضمون ٹیجیٹھ کھڑ و ٹیجیٹی ڈنے کے نہیں ہوتا گرسا تھے جبوئی
کے اور مراد آ تا دمحبوبیت سے بقت کرنا مجامرہ کا بہے مشاہرہ پیر۔

۳- تیرے معنے خرق حجب وجود ہے ہیں ۔ فنااور بقابیں اور اَرائٹ تیرنا باطن کا ہے ساتھ اخلاق صالحہ کے اور اقوال صالحہ فاضلہ کے

اجویقے معنے وفوع سے لوک کے بیں ساتھ طریق صالحہ معکش کے ایسے طور پرکہ بیں صابح فوت نہ ہوں. تو بیم است کے ایسے طور پرکہ بیں صابح فوت نہ ہوں. تو بیم است کہ جو باطن کی فوت رکھتا ہو اس خص سے کہ جو باطن کی فوت رکھتا ہو اور حس نے فنا و بقائے مرا تب کو طے کہا مہو۔ والٹراعلم واحکم

### ربيتم الله الرحمال لرجيم

## مشرح رؤ ياحضرت مولانا شاه عبدالعزيز صاحب

## كآني خواب مير حضرت الميطلبالسلام سيعيث كي

سات برس کاع صدگذرا کوشب ستائیدسوی ما و رحب کوکرشب موانی اکر روابات کے ہے۔ فقر نے خواب میں دیکھا کہ ایک میدان ہے ، اس میں فرش سفید براق بچھا مواہم ، اس فرش به اکر لوگ جن کی شکل فورا نی ہے ۔ بہا س اجمے فاخرہ بہنے ہوئے اس انتظار میں بنتھے ہیں کہ حضرت ابر رضائی ہیں گائی ہیں کہ حضرت ابر رضائی ہیں گئی گئی ۔ اس کا مصفرت امیر رضائی میں منتظر کھی ہوئے ، فقر بھی بیخ ہیں کہ حضرت امیر رضائی معانب نوج فرمائی ، اورسب لوگ تعظیم کے لئے اس محکم اس فرش کی جا نب نوج فرمائی ، اورسب لوگ تعظیم کے لئے اس محفی اورلی فرین منتظر کھو ہے ، اوراس فریش کی جا نب نوج فرمائی ، اورسب بھی میکا ، حضرت امیر نشر کی وسط فرین میں فتظر کھوا مہوا ہوا برب ہجوم بنر کا ان عظالمان نور کی الدب فرین نہنچ سکا ، حضرت امیر نشر دیں الائے اورصف کے اندر لوگوں کو مہٹا تے ہوئے فقیر کے نزد کی دونق افر وز ہوئے اور جا درا لو میں کے ساتھ کام من فرمایا صوف فقیر کے جا نب نوج فرمائی اور حضرت امیر نے نمایت و فرمائی اور منظر کے مان خوابی ہوا ہوں کے با نب نوج فرمائی اور منزون کی اس خوابی ہو اس خوابی ہواسوفت نومن میں منزون کیا جواب باصو اب سے مشرف ہوا ۔

یہ نے فرایا کو میں نے مصنا ہے کہ کسی شخص نے زبان کیٹنو میں کوئی کمآب نصنیف کی ہے۔ اور اس کمآ ب میں وہ صنمون درزح کیا ہے رجس سے میری تحقیر جو۔ تم کو اسل مرکی خبر ہے یا نہیں ؟ اس کمآ ب میں وہ صنمون درزح کیا ہے رجس سے میری تحقیر جو۔ تم کو اسل مرکی خبر ہے یا نہیں ؟

فقر<u>ن</u>ے وض کیاکہ بندہ زبان بہتنو نہیں جانا کہ اس زبان کی کتابوں کے حال سے آگاہ ہو یحضور کے شاد کے موافق فقر شخفیق کرے گا۔

فقرے عرض کیا کہ مذاہب فقہاء سے کون مذہب جناب عالی کولپند ہے ۔ ارشا دفر کا با برکوئی مذہب ہم کولپندنہیں ۔ با یہ فزایا کہ ہما دسے طریقۃ پرنہیں ، لوگول نے افراط و تفزیط کو داہ دی ہے ۔

مجرس فيع صن كياكداولياء كاكون طريقة جنا بطالى كيطريقة كموافق ب

ارتنا دفره إلى اس كائمى ومى جواب سے - مرطرلقي ميں چيز لم ئے نالپنديده نملاف ماسے طرفقہ كے اختراع كى ميں - اور مهارے طرفقه كى جيزوں ميں كمى كردى سے - اس واسطے كم مهالية زماني نين طرفقه شنل كے معمول مرقر ج فقے - اور الله تعليے كا نقرب حاصل مونے كے لئے وہ مفيد ميں اور وہ نين طرفقے شغل كے بيہيں !-

۱- ذکر ۲- تلاوت قرآن منزبین ۳- نماز اورصوفیاء نے صوف ذکر کوشغل قرار دیا ہے اور تلاوت قران حکیم اور نماز کوشغل نہیں جانتے کو صوفیاء نے صوف ذکر کوشغل قرار دیا ہے اور تلاوت قران حکیم اور نماز کوشغل نہیں جانتے کیے میں میں ہے ہے میں کہا کہ تلاوت قران حکم ونماز کا شغل سطریقے سے کرنا چاہیئے ؟
توحصنور کے جناب سے توجہ طربی شغل تلاوت قرآن ونماز کی میرے دل پر ڈالی گئی اور کھے زبان

مبادک سے بھی ارشا دفروا یا - نیکن میں نے زیا دہ تا ٹیر باطنی توجہ کی لیبنے دل میں یائی اور میری حالت باطنی اس قدرزیا دہ متغیر ہوئی جو بیان سے باہر ہے - اسس وقت سے ہمینٹہ وہ امر لیسنے باطن میں شحکم ما تا ہمدار۔

بیحربیں نے عرض کیا کہ انحمد لٹر کہ فقر کو نوسل جنا ب عالی سے اکثر طریقہ اور بہت سلسلہ سے مال سے دلیں تاہم فقری تمنا ہے کہ بلا واسطہ حضوری بعیت سے مشروت ہو۔ جنا ب عالی ناپنا بارک ہا تھ میری جا نب کیا اور فقر کا تھ لیے دست مبارک سے بچرا کر سجیت فرائی۔ اس وقت جنا ب عالی کی قوجہ سے انزعظیم فقر کے باطن میں نمو دار ہوا

کیے میں نے عرض کیا کہ اکثر صحابہ نے علی انحصوص صحابہ قریبٹی نے جنا ب عالی کے ساتھ مخالفت کی ہے۔ ان کے بارے میں کیا حکم ہے اور یہ کیا حقیقت تھی ؟

توارشاد فروایا کم مم کوان لوگوں سے برا دران شدکا بیت تھی یا فروایا کم مکوان لوگوں کے ساتھ شکا بین برا دری تھی اور شکر ریخی آ بس میں تھی۔ مردما ن ناخهم برامر دور دور ورلے گئے ہی اور بڑھا دیا ہے۔ پھریس نے عرض کیا کہ فلاں جماعت کے لوگ اپنے کوستید اولا دستے جناب عالی کی جانتے ہیں۔ ارشاد فروایا کہ وہ لوگ میری اولا دستے ہیں . بلکہ حجو سے کہتے ہیں ۔ بھر دفعتہ جناب عالی افتے ہ ادر جس سمت سے شریعیت لائے تھے ۔ اسی طرف عجلت سے ساتھ تشہ ربیب سے گئے۔ اور دوسر سے لوگ جو منتظر تھے وہ حیرت میں کھڑے سے تھے کہ کائن جیجیت کھے اور کھی رہتی ۔

مكانتب

بعد تحریر خواب فقر کے دو بارہ و توع وعدم و توع اس واقعہ کے استفسار فرما یا گیا ہے۔ اور صورت و توع پراعتراضات کئے ہیں. نومحنی مذر ہے کہ بیشک فقیر سے بینحواب دیکھا ہے اور حوکیفیت

اس كى ككوميري ہے۔ وه مينے ہے جو اعر اضات كئے كئے ہيں اس كے جواب دوطور پر موتے ہيں۔اول اجمالي دوس تفصيلي ولكن جواب اجمالى بربع كرصحابه وتالعبين ميس سي جوحفرات مثرف طلامست سع حضرت امير كممشرف موے منے اور فرمب حصرت امركامساكل ففنديرس جناب ممدوح سے دريا فت كياتھا وال حضرات كو حضوتامير كے مذمهب ميں أمور فرعبيت طور بي ناست تھے - اس بيقين كامل عاصل تھا -اورجن لوگوں نے بالمشا فرحض امير رہ سے جنا ب ممدوح کا مذہب دریا فت مذکبا تھا۔ وہ لوگ مجبور مہوسے ان لوگوں کو احتیاج موٹی کرواسطہ تلاکشس كرين بينى كوئى درمياني شخص مطے حب نے حصرت امير رمنى الله تعاليے عندِ كا مذمرب بالمشا فرجاب ممدوح سے ورج كام بودا ورجب ليس لوك عے تو پير بر دريا فت كرنے كى صورت مو ئى كەاگرو ، لوگ صحاب كرام سے نهيس توان كاحال وعمل كيسائي . قابل اعتبارمي يانهيس اور دومرے تواعدى مى صرورت موئى مثلاً مقدم كزا حدسيث كواثر برا ورمح كومبيح بدد ان كے علاوہ اور قواعد جولينے متقام ميں فدكور و مرتل ہيں جيساكدا حاديث بنويد ميں مجى راوى كا واسطم واقع مواہے۔ اوراس میں بھی ان قواعب کی صرورت موئی ہے اور بعدرعابیت قواعد کے بھی بدلازم نہیں کوخرور امروا تعی معلوم ہوجائے ، بلکہ جا تُرزہے کہ کوئی صدیبیٹ پاکوئی الرّحضرنت امیررہ کی روابیت سے مشہور کیا جائے اور فی الواقع وه مديث اوروه الزجناب ممدوح ن روابيت نه كيا موا وراسى طرح يديمى ممكن به كركوئي الزيه والمير سے صادر بنہ مواہو . اورمشہورہ و جائے کہ بہ اٹر جنا ب ممدوح سے صادر ہوا ہے اور بیجی ہوسکتاہے کہ کو دیے مديث ياا ترصيح مهو بمراس مي كجيروم خلات واقعد راوى مديمة تضائ بشريت واقع موكيام وبكن مجتهد كوحزورس كدان قواعدى رعابيت كرف مجتهد بريبالازم نهيس كباكياب كرحزورا مروا تعى كومعلوم كرا اس واسطه كرممكن بع كسى مجنه دكوكسي ما وى سع به خبر تهنيخ كون للاث معلد فقهد برب صرب اببريض المترنغ لط عنه کے ند ہب میں بہ حکم ہے اور مثلاوہ را وی ضعیف ہواور اسس وجہ سے وہ مجتزیداس کے حکم کے مطابیٰ حکم نردس باخلاف اس حكم كے كوئى دريب مجندكومعلوم مو . اور وہ دريث كامل طور بي يحيح مو . اس وجيسے مجند اس حكم كوترك كرس ياس ملم كونرك كرس يا أس حكم كي روابيت مين راوى سے بھے وہم موكيا ہو - يا وه حكم مخصص ہو یا منسوخ ہو اور اس وجہسے مجتہدوہ حکم نرک کرے توجونکہ اس مجتہدے تواعداصولیہ مقررہ کی رعابیت کی اور يهاس بدلازم ب اسس واسط اس مجتدكوا جرمك كا مساكرجب ووحديث مي بنظام رتعارين مواور تعين سے معلوم ہو جائے کہ ایک حدیث کو کچھڑ جے ہے ،اوراس وجہ سے مجتنداس حدیث برعمل کرے ،اور دومری مرسيث كوتركي تواس مالت مين معى مجتب دمعدور موكا . عزراس كاب سيد ده فواع كسترع بأصوليه كا بابنديد اس واسط كروه قوا عدمتر عبيهم صرميث سينمستنبطهي اوراليابى وه دومر الشخص بجى معذور بيري كرجس نے كسطرانية علم سے جانا کہ فلالع جن مسائل فرعیہ میں حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے فرم ب میں برحکم ہے اور بھراس حکم کے خلا مجتہد كے حكم براس نے عمل كيا اورب دونوں مجتهدا وربه مقلد اس مجتهد كا ہركز قابل طعن نهيل اور جواب تفصيلي بير سعے كواس كے جواب پر جواعز اضات ہو مے ہیں ا ك كامنشاء دوامرس ايك امريه ہے كم :-

کاتب سے تعبق الفاظ کے نقل کرنے میں تخریف ہوئی ہے اور دومرا امریہ ہے کہ ناظرین نے عبارت میں غور نہ کیا ۔ تعبق الفاظ کے صوف ظا ہر معنے پر تسحاظ کر کے اعتراض کر دیا ہے

"زیراکه درعهد ماسه طریق شغلیکه درتقرب الی المشرم فید باشد ،معمول ومروج بود ، ذکروتلات خرآن و نازاینها صرف ذکر را شغل مقرر کردند و تلاوست قرآن شراهیت و نما زرا شغل نمے داند " یعنے اس لئے کہ مارے زمانہ بین نمین طریق جو کہ الشرتعا ہے تقرب سے مروج نقے ۔ وکر ، تلاویت فرآن اور نماز - اب کے لوگوں نے صرف ذکر کومشغلہ بنا لیا ہے ۔ تلاویت قرآن اور نماز سے مشغلہ نہیں رکھتے ۔

دوسرے قسم کے اعتراضات کا ہواب دیتا ہوں کہ منشاء اسس اعتراض کا یہ ہوا کہ عبارت میں عور نہیں کیا گیا، اور بعض الفاظ سے صرف ظا ہر منے پر ناظرین نے سحاظ کیا۔ اور اعتراض کر دیا۔ چند مقدمہ بطور تمہید کے ذکر کرتا ہوں ۔ اس کے نتیجے رہے اظ کرتے سے خود سنج و شبہات ۔ دفع ہوجا بیس گے۔

ا۔ پہلامقدرہ یہ ہے کوغیر مخاراور نالیب ندم ونا فدم ہے کا دومری چیز ہے اور باطل ہونا فدم ہے کا مراخ ہے جب یہ کہا جا آ ہے کوف لاں المرغیر مخارسے تواکسس سے مرادیہ ہوتی ہے کہ وہ امر جا بُنہ ہے گرم حرح ہے ۔ جب یہ کہا جا آ ہے کہ فلال المر باطل ہے تو اکسس سے مرادیہ ہوتی ہے کہ وہ المر بالک نا جا مُزہ ہے اور یہ وہ ہے ۔ جب یہ کہ خیر مخارکا استعال مقابلہ یں جا مُزیخ راجے کے بھی ہوتا ہے ۔ اور باطل کا استعال مقابلہ یں جا مُزیخ راجے کے بھی ہوتا ہے ۔ اور باطل کا استعال مقابلہ یں جا تو غیر مخارسے باطل کیونکر سمجھا جا آ ۔

دوسرامقدسه به کرمنلا ایم مجتهد مهداوراس کے بعد کوئی دونسرامجتهد مور پیلے مجتهد کے نزدیک دوسر مجتهد کا ذریب بیز کا ذریب بیز مختار مہوتواس سے بدلازم نہیں آ نا کہ دوسرے مجتهد کے ذریب کے تمام مسائل پیلے مجتهد کے نزویک بیز مختار مہول ، اس واسطے کر مختار اور کپندیدہ وہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے نالپندی کی کوئی وجہ نہو و مجتهد کے کہ کوئی وجہ نہو تو اگر بیلی مجتهد کے کہ فرق وجہ نہو دوسرے مجتهد کے نزدیک دوسرے مجتهد کے طوف بعض مسائل بین مختار ولیت ندیدہ نہول ، تواس وجہ سے پیلے مجتهد کے نزدیک دوسرے مجتهد کا ذریب ختار ولیت ندیدہ نہ ہول ، تواس وجہ سے پیلے مجتهد کے نزدیک دوسرے مجتهد کا کہ اس دوسرے بحتهد کا خدمیب میم کولیند نہیں ، میکن اس سے بدالازم نہیں اناکہ پیلے مجتهد کے کا کہ اس دوسرے بحتهد کے تمام مسائل بخیر مختار اور نالپ ندیدہ ہیں ۔ بلکداس سے بی نامید بہونا کے نالپ ندیدہ ہیں ۔ بلکداس سے بی نامید بہونا کو منافی کے نالپ ندیدہ ہیں ۔ بلکداس سے بی نامید ہونا کو منافی کے نالپ ندیدہ ہیں ۔ بلکداس سے بی نامید ہونا کو منافی کے نالپ ندیدہ ہونے ای اور سب مسائل بیلے مجتهد کے نزدیک بھی نپید بین ، اس واسطے کرسی مجتهد کا فرمیب ایسا نہیں کہ اس کے سب مسائل بیلے مجتهد کے نزدیک بھی نپید بین ، اس واسطے کرسی مجتهد کا فرمیب ایسا نہیں کہ اس کے سب مسائل بیلے مجتهد کے نزدیک بھی نپید میں بیلے مجتهد کا فرمیب ایسا نہیں کہ اس کے سب مسائل بیلے مجتهد کے نزدیک بھی تو بید کی تو بیلے میں اس واسطے کرسی بیلے مجتهد کا فرمیب ایسا نہیں کہ اس کے سب مسائل اجتہاد دیکسی دوسرے مجتہد کے نظر کے نواز کا نواز کی تو بیلے میں اس واسطے کرسی نامی کا فرمیت ہوں ۔ جو انفاق انک موان انکی و نامید سے بھوانفاتی انکہ و اختلاف انگر کے نظر سے میں بیا ہو نے نالوں کی تھیں کے نواز کیا ہوں ۔ جو انفاق انگر کیا تو نالوں کی تھیں ہے ۔

تیسرامقدمه به به کم ایک مجتهد کے زدبک دوسرے مجتهد کا فدیمب اسی حالت میں مختارہ بندیدہ موگاکہ بیلے مجتهد کے اجتها دیمے موافق دوسرے مجتهد کا اجتها دیمی ہوا ہو۔ اور جب دوفول مجتهد کے اجتہا دیمی ہوا ہو۔ اور جب دوفول مجتهد کے اجتہا دیمی فرق ہوگا۔ کے اجتہا دیمی فرق ہوگا۔ کے اجتہا دیمی فرق ہوگا۔ جو تھا مقدم یہ ہے کہ اگر دومجتہد کے مسائل اجتہا دیہ میل خطلات ہوکہ وہ مسائل صرف احکام فرعیہ میں ہوتے ہیں۔ تواس سے یہ لازم نہیں آنا کہ ان دونوں مجتبد میں سی مجتہد کے مذہب میں فہا حت

ین ہوسے ہیں مور اس کے بیاد ہم بین ہم من ورون بمہدی ی بمہدی مراب یا بار اللہ علیہ و اللہ علیہ و الم ف

بان فزائ میں اور اس سے بعد زمانی میں بھی دین میں تین امور کا اساط تھا۔ ا بعقائد اور ۲- اعمال مت رحیہ فرعبیا در ۲- تزکیه باطن

منجله اس کے عقائد میں تومخالفت کی ہرگز گئجاکش نہیں نہا ہم سلف میں عقائد میں اختلاف تھا اور مذخلف سے عقائد میں اختلاف تھا اور مذخلف سے عقائد میں سلفت کی مخالفت کرنا ایک سرٹر کو جائز جانا ، اور فقہا و العب اور دیگر محبتہ دیں کے خالب میں مرگز عقائد میں سلفت کے خلاف نہیں البتہ فروع اعمال میں اختلاف کو بہت گئجائش ہے ۔ بلکہ جو اختلاک میں ہوتا ہے ۔ کہ وجب رحمت ہے ، وہ بہی اختلاف ہے جو فروع اعمال میں ہوتا ہے ۔

بیان اسس اجمال کایہ ہے کہ فرام ہب فقہار سے مراد وہ طریقہ ہے جوفقہا منے اس واسطے مقرکیا ہے کہ اس طریقہ سے فروع اعمال کے احکام دریافت کئے جائیں اور وہ طریقہ فقہا مسنے کیا ہب کوشنٹ سے لیے فہم و تواعدم خردہ کے موافق مقرکیا ہے۔ اور بیمبی نابہت ہے کہ فروع اعمال میں سلعت بیں بھی یا ہم بہت اختال نفا ۔ شالًا ؛۔

اسس مسلامی اختلاف تھا کہ سبم الٹرنماز میں جہرسے پڑھنا چاہیئے یا خفیہ پڑھنا چاہیئے۔ اور نماز برا مام کے پیچے سورہ فالتحد پڑھنا چاہیئے یا نہ بڑھنا چاہیئے۔ اور الیبا ہی افران و و صو و عسل و روزہ و زکوۃ و رحج اور کلاوت فران سر بعین کے پیچے سورہ فالتحد پڑھنا چاہیئے یا نہ بھا ہے۔ اور الیبا ہی افران سر بھنا ہو ہے لیکن اس اختلاف کی وجہ بعض صحابہ کرام اور دو سرے صحابہ رم کے فرم ب کو باطل نہ کھتے تھے۔ البتہ ہر صحابی کے نزدیک اپنا فرم ب مختار و لیے نہ ہم مختار و لیب ندیدہ تھا۔ اور دو سرے صحابی کا فرم ب بغیر مختار تھا اور علی طفرالعیّا س اشغال ترکیہ باطن میں بھی صحابہ کا دیا ہم مختلف تھا۔ اور بعض صحابہ کا کہ اور موسے محاکم نفل نہ کھتے تھے۔ اور بعض صحابہ کا زیادہ شغل ہے تھا کہ نور کھتے تھے۔ اور بعض صحابہ کا زیادہ شغل ہے تھا کہ اور بعض صحابہ کا زیادہ شغل یہ تھا کہ مراقبہ زیادہ کے نظر اللہ کھتے تھے۔ اور بعض صحابہ کا زیادہ شغل یہ تھا کہ مراقبہ زیادہ کے نظر اللہ کھتے تھے۔ اور بعض صحابہ کا زیادہ شغل یہ تھا کہ مراقبہ زیادہ کھتے تھے۔ اور بعض صحابہ کا زیادہ شغل یہ تھا کہ مراقبہ زیادہ کھتے تھے۔ اور بعض صحابہ کا زیادہ شغل یہ تھا کہ مراقبہ اس حدیث سے نا بہت ہے ۔ مراقبہ اس حدیث سے نا بہت ہے ۔ مراقبہ نے کھتے تھے۔ چنا پی مراقبہ اس حدیث سے نا بہت ہے ۔ مراقبہ نا مراقبہ نا کہ تھے کہ کہ تھے کھی ہوں کھتے تھے۔ کا مراقبہ نا ہوں کھتے تھے۔ کے کہ کھتے تھے کہ کو کھتے تھے کہ کہ کھتے تھے کہ کہ کھتے تھے کھتے کہ کھتے تھے کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے تھے کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کے کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کے کہ کھتے کے کہ کھتے کہ کہ کھتے کہ ک

آور معبن صحابہ کامعمول تھاگراکٹر سے ضور میں انخفرت صلے انٹر علیہ وسلم سے را کرتے تھے اور معبی سے انٹر تعلیہ وسلم نے انٹر تغلالے کا تقریب حاصل کرنے کے لئے یہ ذریعہ اختیار کیا تھا کہ اسخفرت صلے انٹر علیہ وسلم کے ساتھ نہا ہیت مجست رکھتے تھے ۔ اور طاہر ہے کہ مرصحابی کے نزد کیب وہی طریقہ مرعوب ولیسندیدہ تھا بجس طریقہ کو انہوں نے اس غرمن سے آخت ہار کیا تھاکہ انٹر نغالے کا تقریب حاصل ہو۔ سکین معبی مب ووسرے مسحابہ من کے طریقہ شغل کو باطل نہیں کہتے تھے ۔

تومعلوم ہوا کہ البے اُموری بعینے استفال تزکیہ بالمن میں بھی اختلات کو دخل ہے تواب یہ نا مبت ہواکا امور فرع بہت بینہ فی نفسہا تا بل ختلات میں اور اختلات ہونے کا دارو مداراس بیسے کومر تنہ اجتہا دکا حاصل ہو، توص کومر تنہا دکا حاصل ہو۔ اس کے لئے جا تُرز ہے کہ اوار مشرع یہ بینظر کرنے کے بعد کسی دومرسے مجتہدسے اختلاف کرے ۔ عام اس سے کہ وہ دو سرامجہد صحابی یا غیر صحابی میں ہو۔ اور جب بیہ مقد مات معلوم ہو چکے تواب یہ کہتا نہوں کو لالکائی ہو محتر بنیاں اہل سنت سے ہوئے ہیں ۔ انہوں نے فدم ب علی المرتصنی رہ کے مسائل فقہ بیہ کو کہ الطہارة سے کہ الفظارة المحتر بھے ہوئے ہوں گئاب دیجھے ۔ اور اکہ معلوم ہو کہ ایسانہ یں ہے کہ فدم ب انگرار لعبر کا ہر سئل میں مسائل جہادیہ حضرت امر طکے موافق ہے ۔ اور چونکہ ہم بہنچنا اسس کہ اور تمام و کمال اسس کہ اس کہ اسر مطالع کرنا وشواری سے خالی نہیں ۔ لہذا ہوا مرسطور من کرتا ہوں ۔ اس معتقر عرض کرتا ہوں ۔

یعن کا کم جا آہے وا مہنا کا تھ چور کا گھے تک اور وہ کم تھ داغ دیا جا آہے۔ بھر کا ما جا آہے ایلی پاؤں اسس کا ،اگروہ بھر چوری کرے ۔ اگراس کے بعد بھراس نے تیسری مرتب ہوری کی تواب اس کا کا تھ مذکا کم جائے گا ۔ بلکہ وہ چور نید میں رہے گا ہجب تک وہ تو ہد نہ کرے ۔ یا مرف قید کی مزاد نی جائے گی ۔ یا قید کے ساتھ دو سری مزاد نی جائے گی ۔ اور یہ قید کے ساتھ دو سری مزاد نیا بھی ہما ہے بعض مشاریخ کے نز دیس ہے اور نزد کیا ام شافعی رہ سے یہ محد اگراس نے چر تھی مرتب چوری کی تواس کا جا ایل کا تھی کا اور اگراس نے چر چوری کی تواس کا بایاں کا تھی کا خوری اور اگراس نے چر چوری کی تواس کا جورا مام شافعی رہ کے یہ جوری کی دو اس کا جا ما اور اگراس نے جر چوری کی مرتب چوری کی ۔ نواس کا دام بنا پاؤں کا مناب اور امام شافعی رہ کی دلیل یہ صدیت ہے کہ ،۔

فرما با انخصرت سلے اللہ علیہ وکم کے کرجب کوئی شخص چوری کرنے تو کا لوٹم پچراگر چوری کرے نو کا لوہ پچراگر سچوری کرسے تو کا لو۔ تو پچراگر چوری کرسے تو کا لو۔ اور ہما لا مذہب حضرست علی کرم اللہ وجہۂ سے منقول ہے اور رحمت الامرے میں تکھا ہے :۔۔

مَنْ سَمَقَ قُطِعَتْ يَهُ كُالِمُنَى تُعلوسَرَتَ قَانِيَا تُطِعَتْ مِجَلُهُ البُسُوٰى بِالْإِنَّعَ الْآنِ فَكُ سَرَقَ ثَالِثَا قِال المع حذيفة بع واحدد عنى إحدى الروايتين لايقطع اكترم ن يَدٍ ورجل بل يجبس وَذَه تب مالك والشانع ش رم اسنه يقطع فى الثالثة بيسلى مديه وفي الرابعة يمنى رجليه وهي الرواية الاخرى عن احمدانتهى ؛

ینی بوشنص چوری کرے تواس کا دام نا کا تھ کا ٹا جائے گا۔ اگر بھر دوسری مرتبہ چوری کرے تو
اس کا بایاں پاؤں کا ٹاجائے گا اور بیٹ کم بالا تفاق ہے۔ اگر بھر تمبیری مرتبہ چوری کرسے تو فرمایا ایم الجنفی ہے۔ اگر بھر تمبیری مرتبہ چوری کرسے تو فرمایا ایم الجنفی ہے نے اورا مام احمد رہ نے کہ نے اور ایم بین بیٹ ہو مذکور ہوا منجملان ونوں جائے گا۔ اورا مام احمد رہ سے اس مسئلہ میں دو روایتیں ہیں بیٹ ہو مذکور ہوا منجملان ونوں دوائیوں کے ایک روایت ہیں ہے اور امام شافعی رہ کے نز دیک بیٹ کم ہے کہ موجب وہ تعیسری مرتبہ چوری کرسے تواس کا بایاں کی تھ کا ما جائے گا۔ اگر بھروہ حوی تنی مرتبہ چوری کرسے تواس کا داباں پاؤں کا ٹاجائے گا۔ اور ایم احمد رہ سے جود و سری روایت ہے اس میں بین حکم ہے ۔ اس میں بین حکم ہے ۔

سشرح وفاير من باب سجوداللاوت مين مكهاب كه:-

وَاخْتُلِنَ فَى مَوْضِعِ السَّجُدَةِ فِي لَحْفَى السَّجُدَةَ وَعَندَ عَلِي مَحْوَ اللَّهُ عنه هوفَولُهُ وَاخْتُلُونَ اللَّهُ الْحَدُونِ اللَّهُ الْحَدِيدَ اللَّهُ الْحَدِيدَ اللَّهُ الْحَدُونِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْم

یعنی اختلاف ہے اس امری کرسجدہ سورہ کم السجدہ میں کس لفظ پرہے تو نزدیک حضرت علی رضی الشرعنہ کے الشرنعالے کے اسس کلام پاک پرسجدہ ہے ۔ اِنْ کنتھ اِنَّاہ مَّدُنُدُهُ وُن اوراس کو اختر بیارکیا امام شافعی رج نے اور نز دیک ابن مسعود رہ کے ، الشرتعالے اس کلام پرسجرہ ہے دھ کہ لاکھیں نہدون۔ توہم لوگوں نے احتیا طاً اسی کو اختیار کیا۔ اس واسطے کہ تا خیر سحبہ کی جائز ہم اور تقدیم سجدہ کی جائز نہیں۔

طعن نہیں ہوسکنا ۔ کہ ان آئم سنے خلاف مدم بس صفرت علی رہ کیوں سے دیاہے ۔ اور علی طذاالفیاس دو ہم مسئلہ میں سورہ ہم السجدہ میں حضرت علی رہ کے نزویک ہو جگہ ہجدہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ حلاف مرم ہے جو جگہ ہجدہ کی سبعہ و ساس جگہ کے بعد دو سری جگہ سجدہ حضیہ کے نزویک ہے اور حنفیہ کی دلیل میں حنفیہ کے نزویک ہے اور حنفیہ کی دلیل میں کہ تا خیر سجدہ کی جا اگر جہ اور حنفیہ کی دلیل میں کہ تا خیر سجدہ کی جا اگر جہ جیساکہ اور پرسٹ درج وقایہ کی عبارت مذکورہ میں ہے ۔ تو حنفیہ کی مخالفت اس دلیل کی بنار پر ہے اس واسطے اس مخالفت کی وجہ سے صفیہ بر کچ طعن نہیں ہوسکتا ۔ توجاننا چا ہمیتے کہ صرف مخالفت ہم دوی درمیان مذام ہب انٹہ اربعہ و مذرم سب حضرت امیر ہو کے ہے ۔ اور یہ مخالفت بھی دلیل کی بناد پر ہے اور اس واسطے اس مخالفت کی وجہ سے کچھ طعن انٹم اربعہ کے مذام ہب پر نہیں ہوسکتا ۔

تیسرے مفدمہ سے معلوم ہواکہ مُرمب مخار ولیسندیدہ نزدیک سی مجہدکے وہی مُرمب ہوتاہے جواس مجتبدکے اجتہا دے موافق ہوتو جوا مرخلات اجتہا دحضرت امیریؤ کے ہوگا۔ وہ خلاف مرضی جناسب

وصوف كم عزور موكا.

دوسرے مقدمہ سے معلوم ہواکہ جب سے مجتد کے نزدیک کسی دوسرے مجته دکا فذہب بخیر مختاریمو تو اس سے لازم نہیں آ آکہ تمامی مسائل مختلف اس دوسرے مجتہد کے فدہب سے پہلے مجتبد کے نزدیک غیر مختار ہموں ملکہ اگر اسس سے پہلے مجتہد کے نزدیک دوسرے مجتہد کے بعض مسائل بھی غیر مختار ہموں گے تو وہ پہلا مجتبد کہ سکتا ہے کہ اس دوسرے مجتہد کا مذہب ہا سے نزدیک مختار نہیں ۔

ابساہی اگر کوئی مجتہد کسی دہل شرعی کو ہو کہ اُں بجہد کے اجماد کا ما خذم ہونرجیح دسے حضرت امیر مؤسکے لجتہا کہ پر تو وہ مجتہد سنوحب طعن نہیں ۔ اس واسطے کہ اس مجتہد نے قواعد سنوید کے موافق دلیل کی بنا دیروہ تکا دہا ہے اور اس مجتہد نے اکس مسئلہ کا حکم خود حضرت امیر مؤسسے نہیں سنا ۔ بلکہ دو سرے لوگوں کے ذریعے سے بھے بعد دیگر سے حضرت امیر کا پر حکم س مجتہد کو مہنچا ہے ۔ تو مجتہد کو صروری ہوا کہ درمیانی لوگوں کا حال وعمل دریا فت کوسے کروه لوگ تابل عنب ارمی یا نهیں ۔ اورممکن ہے کران لوگوں کا حال صحیح منه معلوم ہو۔اس وجہ سے بیٹ بہ مجنہ کرکا خرور رہ جائے گاکہ آیا فی الواقع وہ حکم فرایا ہوا حضرت امیر رہ کا ہے یا نہیں ۔ اور حوفوا عکرت بویدیتینی طور پر ٹابت ہوئے ہیں وہ قوا عداس مجتہد کے نزد کیا تینی ہیں توجو بھے اس مجتہد کو بیٹ بہ ہواکہ وہ حکم حضرت امیر رہ کا ہے یا نہیں وری تواعد شرعیہ اس کے نزد کیا گئینی ہیں ۔ اس وجہ سے جوا مریقینی ہے اس کی بنا دیرا سمج تہد کر دیا تھا ہے۔ اس وجہ سے جوا مریقینی ہے اس کی بنا دیرا سمج تہدد نہیں ہوں گا۔
نے حکم دیا تواب مجتدر پر مرکز طعن نہیں ہوں گا۔

ا ورموا فی جو نقے مقدمے سے اُمور فِرعی میں اختلاف ہونے کی وجہ سے لازم نہیں آ ناکہ مٰدا ہب فقہا م اربعه إطل مي علكه بداختلات موجب رحمت ہے . اور بدامرا مال نصاف كے نزد كيك طاہر ہے تو ناظرين كو جو شبداس نواب کی صحت میں مواجے -اس وجرسے کراس نواب کی صحت سے یہ قباحدت لازم آئی ہے کہ ملام فقها براربعه كيحضرت اميررم كينزديك بغيرمخيار بي تواس سعة فقهاء كي فدمب برطعن لازم أفي كارحالانك دیل سشرعی سے تا بت ہے کرید ام ب مستوجب طعن نہیں تواب بہ جواب ناظرین کا شبہ دفع کرنے کے لئے كافئ بهوا اورمضمون سنداس خواب كيجو لبظام برسنبه موتاسيه كراوليار النزكاجوط ليقه شغل كاسبعد وه حصزت اميرع كے نزديك مختار نہيں تواسى جواب سے اس شبه كائبى جواب موجا تاہے ، علاوہ اس كے اس شبه كا دوسرا جواب بمی ہے کہ طریقہ دشغل اولیا مرکے با سے میں جو حصرت امیر رہ نے فرما یا کہ ہما سے نزد کیے مختار نہیں توایسان وجهسے فروایا کہ اولیا واللہ کے طرابقہ میں ان کے بعد کے بعض لوگوں نے بعض امور نالپ ندیدہ اختراع کئے میں . تو حضرت امیررہ نے باعتبار انہی امور البنديه ، کے اس طریقة کوغیر مخار فرایا . نه باعتبار نفس اس طریقیا ولیا التر كاس ولسط كريط لقة بنفسه بهت بهتر بعد اور امرين بزلا مرج كرم طريقة مي بعض رسوم عديد بها مِي بجذرا نه سابق میں نہ نفیے تو ایسے رسوم جدیدہ نالب ندیرہ سے شامل ہوجانے کی وجہ سے طریقیہ اولیا ۔ التّرکونزخمار كهنااس كم شال برسب كركونى شخص يد كبي كه طور وطريقتر إلى اسلام حال كا ناب نديده سه وراس شخص كاابسا كلا اس خیال سے ہو کو اکثرا مل منہیات و برعات میں مبتلا ہی اُتویہ السندیده کهنا بوج منہیات و برعات کے جے۔ نرمعا ذائلہ بدا عتبارنفس طرنقہ اسلام کے بے واس واسطے کونفس طرنقہ اسلام نہا بہت بیٹر بروجے اور ناظرین سنے جو مکھا ہے کے کشیع اس خواب کے مضمون سے اس قدرخوش میں کہ خوشی سے جلمے میں تھیو ہے نہیں ساتے، اورسٹیعہ کھتے ہیں کہ فیعیسے خواب ہا سے فرمب کے حق ہونے کے لئے ایک واضح دبل ہے ۔اس واسطے کہم لوگ بیرو آئم اربعہ کے نہیں اور ندمعتقد الل طرنقیت کے ہیں ، اورسم لوگ نما زوتلاوت قرآن كے سواكوئى دوسراشغل نہيں ركھتے. بيضمون ناظرين كے كلام كاہے -

بحواب : اسس کا بہ ہے کہ اس نوات میں کوئی ات ایسی نہیں جو نفیوں کے لئے نوشی کا اعت ہم بھا بھا ہم ہے کہ اس کا بہ ہے کہ اس نوات میں کوئی ات ایسی نہیں جو نفیوں کے لئے نوشی کا اعت ہم و بلکا ظاہر ہے کہ اس خواب میں حضرت امیر رمنی افتہ عنہ کی توجہ اور نوازش میرے حال پرموئی اور سند خطا ہے ناص صرف مجھ کو مشرف فرایا ۔ اور مبعیت سے سرفراز فرمایا ۔ اور شغل نمازوتلاوت سند من خطا ہے ناص صرف مجھ کو مشرف فرمایا ۔ اور مبعیت سے سرفراز فرمایا ۔ اور شغل نمازوتلاوت

قرآن عجم کی مجھ کوتعلیم کی تومناسسب سے کرشیعہ پیشن کریم میں اپنا جامہ پھاڑیں ۔ ا ور اگرمسنے یہ بعض الفاظ کو منجلہ عباریت نواب سے لینے گمان باطل میں موافق لیہنے مطلب کے سمجھیں اور باقی ا مورسے رُوگردانی اور شِہم ہوپتی کیں توعقلا مرکے نزد کہب اس کی مثال یہ مہوگی کہ کوئی سشخص لامتھ تُرکُروا النصّالا ﴾ سے ثابت کرسے کم نماز نہ بیٹے ھنا چاہیئے اور داکٹ تم شرکا الری سے رُوگردانی ا ورحشِم ہوپتی کرسے ۔

ماصل كلام تقرير مندرج بالاست معلوم مواكراس خواب كم محت بريدا عر اس صحيح بنيس كراس خواب سے بدلازم اُ ناہے کرندا مب الممارلعہ کے باطل میں اوراس خواب میں کوئی الیبی بات نہیں جو مرسب شیعہ کے حق ہونے پر دبل ہوسکے . اورسٹ یعد کا غلط دعوٰی ہے کہ ہم کوگٹ نماز اور تلاوت سے سواکوئی دو سرا شغل ہیں کھتے یہ دعلی محص خلاف ہے۔ اس واسطے کدا دائے فرمن نمازیں تم فرقے باہم را برہی شیعہ کو اس می صوصیت نهیں اور شیعه اوائے سنن و نوافل میں جو قرب کا بوجب موسکتا ہے نہامیت تاصر ہیں۔ اس واسطے کریہ لوگسنتو كو ترك كرية بير - اورنوا فل كوتو بالكرب امل كهتيب واوراس وجرست تركسنن ونوا فل شيعه كاشعار قرار إيا اوربه بعي ظاهرسه كرتلاوست قران كريم كابعى ان لوگول كوكيد خيال نهيس . اس واسطے كرقرآن مشرلعين جمع كيا مواحضرت عَمَّان رمنى المتر تعليظ عنه كاسب . توقر أن سريب كوشيعه لين كمان فاسريس ايستمحصتي بي كرمعا والشرجس طرح توریت و انجیل می تخریف موئی ہے۔ ویسے ہی اس میں بھی تخریف موئی ہے ۔اوریہ ان لوگوں بیظا مرہے جن لوگوں کو ان کے مذہب میں واقفیت حاصل ہے۔ تو ان کا پیغلط دعوٰی کہ طرلقہ شغل نما زوتلاوست کا ہے۔ صرف ان لوگوں كا ومم و خيال سے فى الواقع اس كاكبي ننبوت نهيں - اس سے قطع نظر بھى كيا جائے۔ تو يدامر بھى قابل محاظ بي رمحصن معمولي طورير نمازوتلاوس مي اوتاست صرف كرنا دوسري چيز بها ورشغل نمازوتلاوست كا اختياركدنا ماندا شغال صوفیہ کے دوسری چیزہے۔ اگر بالفرض نماز و تلاوت میں یہ لوگ لینے او تاست مرف كرتے ہوں ننب بھی اس خواب کے مصداق یولگ نہیں ہوسکتے۔ اسس واسطے کرخواب میں نماز وتلاوست کوانیا شغل اخت بادكراينا مذكوره يصرف معولى لموربرنمازو تلاوت بي اين اوقات صرف كرنا مذكور نهي اورجب ك شیعه کوطر بعیت سے انکارہے توظا ہر ہے کہ یہ لوگ اہلِ طریقیت کے اشغال سے بھی صرور بیزارہوں کے توجشغل كا ذكر خواب مي موا - اس كے فلات شيع كا مذمب مع - تواس ان ك مديب كى تا ئيدنهيں موسكتى. چنائيريدامركوپيخفي نهيں ـ اوراگرست بيدا مل سنت پرطعن كرين كربعض مسائل فقهاء - خلاف أنا رحضرت على ا مرتصے کے ہیں اوراس مخالفت کا نبوت اور اسس کی فرمت خواب سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ توشیعہ کا پلعن محن بےجا ہوگا۔اس واسطے ککسی مجتہدنے بدون دیل سنسرعی کوئی حکم نہیں دیاہے اور حبب دلیل منرعی مجتهد كندويك ابت معنى اورمجبورًاس وليل كى وجرس فواعدس معياصوليه كى بناديرا نا رصحابه كى مخالفت موئى. تواس بين تجيع صفائقه نهبس - اورعلما وسشيعه نے مبی اکثر حکر آثار حضرست اميرم و ديگر ائم اطهاري مخالفت ك بے ۔ اور بیمخالفنت ان لوگوں سفے صروف اس بناء پركی ہے كہ وہ آنا دموا فق مَدْمِ سب اہل سنت سے ہيں . ب

امر وانفین سے بعد رمخفی نہیں۔ اوا قفول کی آگا ہی سے لئے اسھاجا آہے کر لعض مصنفین شیعہ حضرت امرالمؤمنین و ائمه طامرین کی اکثر احادیث کومرف اسس وجهست ترک کرتے میں بروه احادیث مذم ب امل سنّت کے موفق میں ماورشیعہ نے اکثر اصول عقا مُدوعیرہ میں حضرت امیر م کی مخالفنت کی ہے اور بیامر سر ما سربہ ظاہر ہے۔ اظرين تحفه اثناء عشرير براجيى طرح واصنح ب اوراس سے طام رطور بربعلوم مونا مصے كه فدم ب شبعه باطل ہے۔ زیادہ دریافت کی ضرورت نہیں ہے اورحضرت امبرم نے سجالت جبات ارشاد فرایا:-رِنَّ قَوْمًا يبخلونَ من النملة وهِي النسبة بالبَاطِلِ شِيُعَةُ لسَنَامنه ع وليسوا منا دوالا الدارتطنى بسسته صحيح يعنى اكب قوم موكى اسس كانام سشيعه بوكا . وهجبو في نسبت كرسے كى نه مهم كو كچيانسبت اُن سے ہے اور نہ وہ ہم سے ہوں گے ۔ روا میت کیاہے اسس حدمیث کو دار تفطنی نے

اورجن لوگوں کے بارسے بیں شیعوں سے منقول ہے کہ حضرت امیر کرم السّروجہ، نے ان کی ساوت سے انکار فرمایا ہے توامل سنست ندان لوگوں سے معتقدمیں ، اور ندان لوگوں کوسادات سے شارکرتے ہیں اور شيعول كابيمعن خيال مع اورا دعاء مع كرم لوك ول كاحال جانتے بي - امروافعي سے اس كوكوين بت مهيب تفصیل اسلم کی بہ سے کہ جولوگ خو دکوسا وات سے کہتے ہیں۔ وہ خاص فرتے ہیں۔ اسی دیار سے باشندوں سے مِي . مُرمب سشيعمي ان كونهاب يفل م وه سادات سے شارنهيں كئے جائي كے . يا يرحقيقتديعني وه لوك في الواقع سا دات سے نہيں . بامجازًا وہ سادات سے خارج كئے گئے ۔ چنا بچہ حضرت نوح عليالسلام كو الترتعاف نے ان كے روكے كى شان ميں فرايا ،-

راتكة كميش مِنْ أحسُرك استه عسَسَل عَدَيْرُ صَالِح یعنی" یہ تمہاسے اہل سے نہیں اس سے باسے میں سفار شررنا اچھا کام نہیں۔

## در دفع اعتراضات بعض عبالان صفرت مجدّ دالف ثاني

(از حعزبت مولانا شاه عبدالعزية دملوى رم)

اس عبارت سيمعلوم موتا مے كرچندامورراع واص كياكيا ہے -

اول امر ؛ یہ ہے کہ مقام محبت ارفعہے مقام خلنت سے جب مقام محبت حاصل موجائے تومقام خلىت ماسل كركنى كيا صرورت بهاس كاجواب بدب كرمعة ص في خود ا قراركيا كشب معراج بي أنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کو متفام محبت عطام وا ، چنا بخد معتر من نے کہا ہے کہ بیخبر مبیقی کی روایت سے قابمت ہے اور جامع معنی رسے نقل کیا ہے ، اس کے بعد معتر من نے پھر خود نقل کیا ہے کہ اسخفرت میلے اللہ علیہ وسلم نے لینے کو خلیل فرمایا ہے ۔ اور کست معیجہ میں انکھا ہے ؛۔

ِانَّ اللهَ اسَّّحَ مَنْ خَدَيْ خَدِينَ خَدِينَ كَاحَتْمَا الشَّخَذَ ابْرَاهِمْ حَدَيْنِ لِكَهُ يعنى آنخطرت معلى الله عليه وسلم ف قرايا: "الله تعالى في محدكوا بنا خليل نبايا - جبها حضرت ابرام مع عليار سلام كوا بنا خليل بنايا "

معلوم بہوا کر آنحضرت صلے اللہ علیہ ویم کو مقام محبت حاصل تقا جو نحرار فیع مقام خلیت سے ہے مگر با وجود اس کے مقام خلیت کا حاصل کرنا بھی در کا رتھا ، وریز مقام خلیت کے حاصل ہونے پر فخریز فر ماتے ، اور پڑ ارشاد فر ماتے کہ :۔

رَانَّ اللهَ اتَّخَذَ فَ خَلِيث لَا حَمَا اتَّخَذَ إِبْرًاهِ مِمْ خَلِث لَا عَمَا التَّخَذَ إِبْرًاهِ مِمْ خَلِث لَا يعنى « اللهُ تعالى في المنظم كوا بنا خليل بنايا جيسا حضرت ابراسم عليال سلام كوا بنا خليل بنايا.

اور نود معزمن نے ایا دیت صحیحہ سے بہی مجھا ہے کہ جیعے کمالات خاتمیت اور اولو العزمی اور رمالت وعيره أتخضرت صليا تشرعلب وسركم كوعملا موسئه بي اورظا مرسه كران كالات مير بعض ارفع بي اوربعض غيرار فع مِي. تومعلوم موا كواكرار فع حاصل موجائے تواس وقت بھى عيرار فع دركار موتا ہے . خصوصًا جب وہ عيرار فع اس ارفع کے کئے واسطہ ہوکہ اس صورست ہیں اس غیرارفع کا عاصل ہونا موفو من علیہ ہے۔ اس ارفع سے عاصل ہونے ك لية الرياع اطرم كر و و عيرار فع في نفسه كمال سع نبب يجى وه طلوب سعد مثلاً حسم ك لي الممال مالكال ہے اور احساس مونا بھی ایک دوسرا کمال ہے کراس سے ارفع ہے اور نطق وعقل بھی ایک کمال ہے کہ ان دونوں كال كے سواہے - اور وہ دونوں كال واسطم بي -اس تنيبرے كال كے لئے تؤدہ دونوں كال دونوں وجہسے مطلوب ہیں۔ بذاتہا اور بعیرہا ایسا ہی مقام ظلت کانسبت مقام محیت سے ساتھ ہے ووسراامر: به به معدمتام فلست مجى آسخفرست صلى الترعليه في كوماصل تعا-چنائج بياماديث معیدسے تابت ہے۔ تومزاربس کے بعداس کے حاصل ہونے کے کیا معنی ہیں ۔ اس کا جواب یہ ہے كه بلا شبيغيناا وتطعى طور بينابت بي كانحفرت كومتفاكم خلت عال تها خيانجر بإعاد مين مجبرسة استصح اويريسي دليل به كرمقام خلت واسطه بط وروقون عبيه بيه مقام مجت كيلية اورجب تك موقوف عليه على منه توتوم على بي كموقوت حاصل بولكن وعده كباليا تصاكر بزار بس ك بعديدا مورحاصل موسك يعنى مقام خلت مين تصرّف فرمانا . أور طالبين كو بالاصالة اس مقام بين بينجانا . اوربيد مقام حاصل كرتے كاطريف مدون اورمفصل كرنا بينا كخرا حاديث صحيحه اورمتواتره سے نابت مے كه خلافت تمام روكے زمين كى مترق سے مغرب اور شال سے جنوب کے آمخصرت صلے اللہ علیہ کا جمالی طور بیرما مل تھی ۔اور اسس کی دلیل برحدیث ہے ب

ٱعْطِيثُ مَعَانِيْعُ كُنُوْدِ الارضِ فِي جِدِئ -

یعنی به محدکوزمین سمے سبخزانوں کی کنجیاں دی گیئے۔ دومسری روایت میں ہے کہ :۔

وُضِعَتْ مفاشِع كُنُوزِ الْأَرْضِ فِي ُ يَدِئ

یعنی" زمین کے سب خزانوں کی تنجیاں میرے ای تھ میں رکھی گئیں۔

معیمین میں وارد سے کہ :-

دُوِیِتُ لِوَالْکُرُنِ مَنْ مَنْدَارِتُها ومَ خَارِبُها وسَیَبُلُخ مُسُلُکُ اُمَّیَ مَازُوِیَ لِیُ مِنْهَا یعنی آنخفرت صلے السُّرعلیہ وسلم نے فرایا کہ جمع کی ٹی میرے لئے سب زمین کہ ہورب آور بہجم کک ہے۔ اور قریب ہے کہ میری اُمِّست کا مکک تمام زمین میں ہوگا کہ وہ سب زمین ہے لئے بجمع کی گئی ہ دو رس روایت میں ہے :۔

اِنَّ اللهُ ذُويَ لِمِنَ الْاَرْضَ مَسْنَا رِدَّهَ الْمَعَا وَالْعَطِبْبُ مِعَا بَيْحَ كَسَالُونِ فَ اللهُ ذُوي لِمِنَ الْوَرْضِ مَسْنَا رِدَّهَ الْمَعَا وَالْمَعَ الْمُرْفِينِ وَرَبِ سِنْ يَحِيمُ مِكَ الْمُرْمِينُ وَرَبِ سِنْ يَحِيمُ مِكَ الْمُرْمِي وَرَبِينَ كَمَا اللهُ مَعَى مَيْرِكَ لِنَا وَمِعَى مَيْرِكَ لِنَا يَا مِنْ مَا عَلَى مَيْرِكَ لِلْمُ اللهُ وَمَعْ مِلْ اللهُ وَمَعْ مِلْ اللهُ وَمَعْ وَالْمُرَامِقِ وَمَعْ وَاللهُ وَمَعْ وَالْمُونُ مِنْ اللهُ وَمَعْ وَاللهُ وَمَعْ وَاللهُ وَمَعْ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَعْ وَاللَّهُ وَمَعْ وَاللَّهُ وَمِنْ مِنْ اللّهُ وَمَعْ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهِ وَمَعْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمُعْمَالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَاللَّهُ وَلِلْمُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَال

جآد فجيديل بعفاست كنتمن الأرض على فرسال

یعنی" میرے پاس حضرت جرائیل علبلیسلام خزانوں کی تجیاں ہے کوا بن گھوڑ ہے برآئے حالا ہے ہام آ تخصرت ملکی الشرعلیہ و کم کے زاد میں ظہور مین آیا اور مذخلفائے داشدین کے وفت میں وقوع میں آیا۔ بلکہ مہند وستان سلطان محمد دخزنوی سے باعظے سے فتح ہوا۔ ترکتنان بعض دو سرے اہلِ اسلام کے محقد سے فتح ہوا۔ اب مک ملک کوسیع چین اور خطا آئے خشر صلے الشرعلیہ وسلم کے فلم وسے خارج ہے۔ بعنی امت محدی کا اب بک اس پر قضید ہوا۔ الشاء الشرتعالی کے مطرت مہدی اور حضرت میں برسب ملک بھی آجا بیش کے ۔ خلافت اللامل کورٹر سطو بعض الشرعلیہ وسلم کو تبوسط بعض الشخاص کے یہ کمال حاصل ہوگا ۔ کر وہ مدد کا دان ام مہدی وعیلی علیہ السلام سے مہدی سے ۔ چنا بخد جامع صغیر میں اس مضمدن کی طرف الشارہ سے ہوں گئے۔ جنا بخد جامع صغیر میں اس مضمدن کی طرف الشارہ سے ہوں گئے۔ چنا بخد جامع صغیر میں اس

خَبُرُ اُمَّنِی عضابت ان عِصَابَة نَدُوُ واالِهِنهُ وعصّابَة مَعَ عِبْسَی ابْنِ مَدُدَیة یعنی انخفرت ملی التُرعلیه وسلم نے فرایا کومیری امّست میں زیادہ بہنر دوگروہ ہیں ۔ ایک وہ گروہ ہے کہ مندمیں عزوہ کرسے گا۔ دوسراگروہ و ہ ہے کرحضرت عیبلی علیالسلام کے ساتھ رہے گا یہ اب آفتاب کی طرح نیا ہراور روشن ہوگیا کہ انخضرت صلے التُرعلیہ وسلم کوسب کمالات ماصل تھے اور تعرف بعض کمالات میں تبوسط بعض الشیخاص المعنت کے واقع ہوا ۔ چنا بچہ اسخفرت صلی التُرعلیہ وسلم کوعلم اولين واخرين كاحاصل تفاينا كخصحاح مستديس واردمهد،

اُدُوتِيتُ عِلْمُ الْاُقَلِينَ والأَخِرِيْنَ "يعنى المضرت صلى التُرعلبه ولم فرا ياكه مجركوعلم ولين دا خرين كادياكيا "

میکن تفریف علم کلام بس مثلاً نتوسط سنسیخ ابو سحسن انتعری وشیخ ابو منصوره تربدی و استا دابو اسحاق مفانی اورا مام غزالی رج وا مام رازی و عیرو بعض دبگرعلما مسے اسخطرت صتی الترعلیه وسلم کوحاصل مجوا ".

ایسا ہی تھر فت علم فقہ و تفصیل احکام مشرعبہ میں کا جب الطہارت سے کا جب السلم اور کا ہے الشفہ اور ورائی الشفہ اور السا ہی تعرف آ داب اور طرفیت میں اور استفال دکر جبری ، ذکر خفی اور مراقبہ کا طرفیہ مقر کر نے میں جا با اسلم است میں اور استفال درجیلانی علیالرجمۃ اور حضرت خواجہ بہا ممال بیا بی اور ان حضرات میں اور ان حضرات میں اور ان حضرات میں اور ان حضرات خواجہ بزرگ معین الدین حشیت کے اور ان حضرات سے کا ندا ور بزرگ ادوں کے توسیط سے حاصل ہوا۔

" یعنی است پروردگارعطافرا توحفرت محدصلے الله علیہ وسکم کو درجہ وسیلہ کا اورفضیلیت اورہنیا استحقین ایرہنیا کا استرعلیہ وسکم کو درجہ وسیلہ کا اورفضیلیت اورہنیا کا استحقین کے دن متعام محمود میں کرجس کا تو نے وعدہ فرا با ہے تحقین کر تو وعدہ خلا فی نہیں کرتا "

ایساہی ہرنمازیں یہ دعاد کرنے کا حکم ہے۔ یعنی درو کو شریعت پڑھنے کا حکم ہے ہ۔

اکٹلھ تھ حسّل عسی سیدونا محسمت وعلی ال سیدونا محسّد کے ما مسیدونا محسّد کے ما مسیدونا محسّد کے ما مسیدونا و تبدونا و تبدون

" يينى كما بروردگاردرُود كيج مارسے سردار صفرت محدسلى الله عليه وسلم براور انحفرت مليالله عليه وسلم براور انحفرت مليالله عليه ولم كال برجيباتو سف درُود بجيجا ما دسے سردار حضرت ابرام بم عليه السلام براور صفرت الجرم عليه السلام كال برجعتين كرتو قابل حمدسے اور بزرگ ہے ؟
عليه لسلام كال برجعتين كرتو قابل حمدسے اور بزرگ ہے ؟

توله ، اورخلاف مقتضاطبيع على موناكهاي البت موا . اس يعقلي دليل اله العليه - اس كاجواب ير سے كمراد اس جكم طبيعت سے طبيعت عنصرى نہيں ہے۔ بلكمرا دطبيعت سے طبيعت كالبہ ہے اور کمال ایخضرت میلاد مشرعلیه وسلم کا اس امر کے لئے مقتضیٰ ہوا کہ ظامبر کی تہذیب اعمال جوارح سے فرما دیں اور تهذيب قلب اورنفسل ورعقل كى اعمال باطن سے فرائيں - اورانس كے سواا وركمالات ميں تصرف كرنا كالمين امرت كوسير دكيا- اسس واسط كراسم مقاصدا ورموقوف عليه سب كمالان كانهيس كمالات ندكور وكانصور فراتے تھے۔ اور برامران لوگوں پر نہا بہت ظاہر سے جوری برمصطفوی سے واقف ہی ریعنی شغل جہاد اورتعلیمار کان اسلام اور قواعمد اجمالیه سکوک بعین مهیشگی وکرنسانی کی اور تکثیرمناجان وا دعیبه وا ذکا را ورتفقد احوال فلب كالعيى حب اورمغض كاحال اوراحوال مدركه كالعيني ببيارى اورغفلت اور نوحه اس قوت دراكه كيمنن میں مرتبیرے اورتجددے خوا منفسی ہو آفاقی مبداء کی طرون اور مبنب ماسوی اللہ کے اللہ کے ساتھ زبا دہ محبت تكفنا . اورا منترتغا ي محبت كل والل والل واولا و فداكرنا اورايسا مى اوراكثر اعمال مين جوكسيرت مصطفوي مِين دانَّ لك فِي النَّهَادِسَ بُعًا طَوِيُلًا - كى تفسيري احاديث فدكورم وبين اوربيظام بص كرشغل مالوك بعيمقتصى طبيبيت كاموما تاسي واسطى كرعا وت طبيعت نا نيه م اوراس كا خلاف مقتض طبيعت کے خلاف نہیں. براس طلب کی دلبال صلی ہے اور دلیا نقلی یہ ہے کہ صحاح کی احا دبیث میں موجود ہے کہ:۔ الانحضرت صلے الله عليه وسلم اپني مسجد ميں ششر لعبف سے سكتے اور و کا دو مقام ميں مجھ لوگ بليھے تقے تو آنحضرت صلے اللہ علیہ ولم نے فرما یا کہ " دونوں اچھے شغل میں ہیں۔ ان دونوں مقام کے تو کوں میں ایک مقام كے لوگ فضل من برنسبت دوسرے مقام كے لوگوں كے كروہ الله تعالى سے دعاكرتے ميں . تواكر عامے توان کو دبوے اوراگر جاہے تونہ دبوے اور سکن وہ لوگ بینے دو سرے مقام کے لوگ فقہ یاعلم کی تعلیم کرتے ہیں جاملوں كوتغليم ديتے ميں نو وہ لوگ افضل ميں ۔ اور ميں صرف تعليم سے لئے مبعوث مهوا موں ي عير آنحضرت صلافتد عليه وسلم الهين لوگول كي معلس ميں روفق افروز موسئ - اور نهاسيت صريح ديل كسول مريس يد بي كرحق تعالى تقام عتاب میں فرما تاہے :۔

كَاصِّبِوْ نَعْنُسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدُعُونِ َرَبَّهُ عَرِيلَانَ لَاهِ وَالْعَيْمِ سِ يُربُدُ وَنَ وَجْبَهَهُ

اور روک رکھنے لیے محد مَسلَّی انٹرعلیہ وسلم لینے کوان لوگوں کے ساتھ، کہ بچارتے ہیں اپسنے پروردگار کوجیح ومشام اس عزمن سے کہ وہ لوگ اس کی رضا مندی چاہتے ہیں ﷺ اگریہ امرائے خرمت صلی انٹرعلیہ وسلم کے مقتصی طبیعت کے خلامت نہوتا تو انٹر تعلیا عمر کا حکم کیوں فرما آ اورایسا ہی ہے آیت ہے :۔۔

وَلَاتَظُوْدِ إِلَّهِ يُنَ يَدُ عُوْنَ رَبُّهِ مُ إِلَى عَدَ إِلَّهِ مَا الْعَدَ إِنَّ وَالْعَسَمِيِّ لِيرِيدُ وَنَ وَحُبِهَ فَ

اور برسیر کے تبتع کرنے سے طاہر طور پرمعلوم ہوجا آہے کہ منام خلست اور دیگر ولابیت میں بدیری فرق ہے اور کسس کی تمین وجہ ہے ،۔

اول وجديد بي كالنفان ارشاد فرايا بيد الشرعليه وسلم في ديگرمقا ما الله و الله و

اُن سے محبس*ت کرتاہے*۔

اوراس کے سواا ور بھی آبات اوراحاد بہت ہیں کہ ان سے معلوم ہوتا ہے۔ بعض ل شغال اورافعال انترتعائے کی محبوب بیت کا در حبرحاصل ہوتا ہے انترتعائے کی محبوب بیت کا در حبرحاصل ہوتا ہے انترتعائے کی محبوب بیت کا در حبرحاصل ہوتا ہے انترتعائے کی محبوب بیت کا در حبرحاصل ہوتا ہے۔ سخلاف مقام خلست کے کہ انتخصرت صلے انتر علیہ وسلم نے اس کے حاصل کرنے کا طراحیۃ ارشا دفر ایا ہے۔ اور اس کے حاصل ہونے کی علامت بھی بیان فراقی ہے۔

دومری وجہ یہ جے کہ دیگر ولا بہت آنخفرت صلے اللہ وسیری وجہ یہ کے بعد جلد مرق ج اور متدا ول ہو

گئی ۔ چنا کی معابر اور تا لبین ۔ اور تبع تابعین سے لے کرحضرت جنیدرہ اور آب کے اقران کے زمانہ کا اور کیے مینا ہے متا اور کیے مینا ہور این متا دریہ وحیث تیہ کے زمانہ کا حریقہ مینی اور کیے متا اور کی متا اور اس کے متال مرتب ہوگیا ۔ بخلاف مقام خلست کے کراس زمانہ دراز تک اس کا ذکر کسی نے ذکیا اور دنکسی نے اس کے ماصل کرنے کا طریقہ کی اور اس کے موسم اور کی کے دی تھا ۔ اس کے طہور کے لئے منشا رحضرت مجد کو بیدا کی ایسا ہی طریقہ کا سلوک میسر ہوا ۔ ہوں کے جو ہر شراووں طالبین کو آپ کے طفیل سے اس طریقہ کا سلوک میسر ہوا ۔ اس کے طفیل سے اس طریقہ کا سلوک میسر ہوا ۔ اس کے طفیل سے اس طریقہ کا سلوک میسر ہوا ۔ اس کے طفیل سے اس طریقہ کا سلوک میسر ہوا ۔ اس کے طفیل سے اس طریقہ کا سلوک میسر ہوا ۔ اس کے طفیل سے اس طریقہ کا سلوک میسر ہوا ۔ اس کے طفیل سے اس طریقہ کا سلوک میسر ہوا ۔ اس کے طفی ذاک

اب پرطریقہ ایسے طورسے بیان کرتا ہوں کر انشاد الشرتعا سے ظاہر ہو جائے گا کہ پرطریقہ حاصل کرنے کے سعید طریقہ می میں اتباع کی جائے ۔ حضرت مجدد کے قبل سکوک کے سعید طریقہ مجدد یہ کی اتباع کی جائے ۔ حضرت مجدد کے قبل سکوک کے سعید طریقہ مجدت و مجدوبیت کے ذریعہ سے حاصل کئے جاتے نقے ۔ اول مجبت کی راہ طے کرتے تھے ۔ اور آخریں محبوبیت کے دریعہ سے فائز مہوتے تھے ۔ اور لوازم مجبت میں نہایت کوششش کرتے تھے ۔ مثلًا ال المور کا نہا بیت کے افراد ہوئے ۔ ذکر جہر ، وجد ، شوق ، انکسار ، تضریع ، صبر ، توکل ، رضا جوئی اور دافتہ صفات خصوصًا احا طرا و رم بعیت

نقت بندییجب مت فله سالاراند که به نداز ره پنهان مجسرم مت فله را قاصرے گرکندای طائفه را طعن قصور - حاشابلتد که آرم بز بان این سمکه را بهم شیر ان جهال بنه ایک سله اند روبه از حیله چاق مجسله ایس سله را یعنی نقشبندیی بیس سله اند روبه از حیله چاق مجسله این سلسله را یعنی نقشبندیی بی بیس بالارمین که بهر شیر راه سے حرم میں قافله کو ساخی به اگرکوئی کو تا نظر اس طائفه کے حق میں قصور کا طعن کرسے تو حاشا ملتر زبان پر سی کله سے آئ کی جہاں کے سب شیراس زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں تولوم طری اس حیلہ سے س طرح به زنجیر توری د

تیری وجریہ ہے کے خلت الیی عالت ہے کاس تیسری وجب ہے کے خلت الیی عالت ہے کاس تیسری وجب شامل ہے۔ تو

مقام خلت کانب مقام مجست ومحبوبیت کے سائف الیسی ہے کہ جون بت مرکب اوربیط میں ہے ، اور بیط مقدم ہوتا ہے مرکب پر طبقا۔ تو وضعًا بھی مقدم کیا گیا۔ پیلے اس امّت میں محبت صرفہ اور محبوبیت صرفہ دائج ہوئی ۔ اس طور سے کراوا کل سلوک میں محبّت اور آخر سلوک میں محبوب ہو۔ جیسا سالک محبوب میں ہے یا بالعکس ہو جیسا مجدوب سالک میں ہے اور جب وورہ بسائط کا تمام ہوا تو دورہ مرکب کا متروع مدا۔

کوکنٹ مُتَّخِدًا مِنَ احسی خَرِاتُ کَلَیْکُدُ ہِ اَسِکُو خِرالُکُو اِللَّا اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اللَّهُ اَلَّهُ اللَّهُ اَلَّهُ اللَّهُ اَلَّهُ اللَّهُ اللَّ

ووسری وجہ بہہے کرا تضلیت باعتبار طوم ترب کے ہوتی ہے جس مقام میں ہو ینواہ خلت ہو ، خواہ معیں ہو بنواہ خلت ہو ، خواہ معیوبیت ہو۔ اسس کی مثال بیہ ہے کہ بادشا ہوں اورامراء کے بارا ورمصاحب ہوتے ہیں کہ ہمیشہ حضور میں خار رہتے ہیں اوران کے ساتھ داز و نیاز رہتا ہے اورامراء کے صوب دارا وررسالہ دار اور کارخانہ دار کے داروغہ اور داروغہ اور داروغہ اور داری متصدی ہی ہوتے ہیں ۔ اوران ہٹخاص کا مرسب ہزیا دہ ہوتا ہے ۔ ابنسب سصاحب اور بارک مرتب ہزیا دہ ہوتا ہے ۔ ابنسب دوسر کے طریقہ میں بھٹنہ کی مرتب کے ۔ اگرچہ دوام حضورا ور فرب وائمی حاصل ہے تواس قرب دائمی کے سبب دوسر کے طریقہ میں بھٹنہ کی مجامرات ہوتا ہے ۔ البتہ اس طریقے کے مبتدی کو اس وجسے ترجیح اور زبا دہ فضیلت عاصل موسکتی تفی کہ مجامرات اور یاضنت اور کشف کو کرا مات اور ظہور خوارتی عادات میں اس طریقہ کے مبتدی کو دبنس درگیرطرق کے مبتدی کو دبنس بات درگیرطرق کے بندی کو دبنس بات درگیرطرق کے بندی کو دبنس درگیرطرق کے بندی کو دبنس درگیرطرق کے بندی کو دبنس درگیرطرق کے بندی کے مبتدی کو دبنس درگیرطرق کے بندی کے البتہ کے مبتدی کو دبنس درگیرطرق کے بندی کے البتہ کے مبتدی کو دبنس درگیرطرق کے بندی کے بندی کو دبنس درگیرطرق کے بندی کے البتہ کا کو ل ہے :۔

اقل ما آخسر بر منتج است و و آحضر ما جبیب تمناتهی است یعنی جارا اول بر منتج است اور جارے آخر سے تمنا کا جیب خالی ہے ۔ حاصل کلام بیکونفل بوزی کو بجائے فضل کلی کے اختیار کرنا اور اس کی فضیلت کے وجو در نظر کرنا کوتا ونظروں کا کام ہے ۔ قول، پس چا جیئے کہ مرت وسط استخاص امت محدیدی کا دو سرے راہ سے محیط کے ساتھ مناسبت رکھتا ہوتا ، اس مرتب کا محال حاصل کرے ۔ اور حقیقت میں وہ مرتب تحقق ہو ۔ یہ الفاظ کس عالم سے ظاہر موئے

ہیں۔ اسس سے تشولین ہوتی ہے توکہتا ہول کہ یہ کوئی مقام تشولین نہیں، اسس واسطے کے مراد راہ دیگرسے مجنت اورمحبوبيت كى را ه م اوران دونوں طربق سے دائر ه خلن كى محيط كے ساتھ مناسبت موسكتى ہے اس واسطے کا اُوپر مذکور مہواہے ، کہ خلت وہ ما مہیت ہے کہ ممتز ہے ہے مجدت اور محبوبیت سے اورکسی شے کے دوجزدموں اوراس کا ایک جزر حاصل ہوجائے تواس شے کے ساتھ مناسبت ہوجاتی ہے۔ یہ امر بدہی کے ماندہے: طاہرًامعلوم موتاہے كمعترض في سمجھانے كراه ديكرسے مرادوه راه ہے كرينيم وسلے الله عليه وسلّم كى اتباع كے سواہے اور اس وجہ سے معترض تشولین میں بیاہے ، حالا نكه خود معترض نے اپنی سابق كى تقریب ب اقراركيام كرا مخفرت صلة الله عليه وللم نے ماسے واسطے سب راہ واضح فرا دى ہے كوكى راہ إقى ندره گئی۔ پیرمعترمن کو یہ ویم کیوں ہوگیا۔اوراگریجہاس عبارت سے صراحتہ ظاہر نہیں ہوتا کے مراداس ایک بخص سے اپنی ذات سرایت کو قرار دیا ہے سکن فی الواقع یہی امرہے کہ بوضحص معتر من کے احوال سے آگا ہ ہے وہ جانات كريسب أمور معترص بيتحقق تفيداس واسطى كديطريقي حاصل كرف كي قبل معترص في ليخ والدبزركوار حضرت بنيخ عبدالاحد فارسس سترة سعطرلقية قادريه حاصل كياتها اورطرلقية قادريهى بالمعبوبية پرہے اورحضرت شیخ عبدالاحدرہ نے یہ طریقے نتا ہ کمالی سنتی سے ماصل کیا تھا۔ اورش ہ کمال کنستلی نے يهطريقة سيفنيل سع حاصل كيانفا -اوراس طرح ورجه بدرجه آخر سلسلة ك ببطريقه عاصل موا -اورتعجتب تواس امرسے موتاہے۔ کہ جب ان کو برطرافقہ عنابت ہوا ، اور برسول اسطرفیکی تعلیم فرمائی تواس کے بعاض سشيخ كندرنبيره حضرت كمال كنسلى قدمس الشرب ترجها صاحب طريقة محبوبيت كي أجازت اورحكم س خرقہ ہے آئے۔ اور مرمہدمیں ان کو پہنایا ۔ تومقام خلت کی راہ سے مجبوبیت میں بینچے تھے اور اس طرح كى نېرنگى عجائب معاملات خداست كەخدا وند تعلىك لىينے بندگان برگزیده كے ساتھ اس طرح كا معامل كه تا مع وينائية الخضرت ملے الله عليه لم ابتداء ميں بائے كعب ميں سركيب موسے اور حج اسود مكا اور اس وجسے اس وقت آ تخضرت صلے الله علیه وسلم کومقام ابرام یمی حاصل مہوا۔ مچھر مدینیم منورہ میں جہا دمین شغول رہے اور يهودو نضارے كے سابق مقابله كيا اور اسس وجهست مقام موسوى اور مقام عليسوى عاصل موا . اور شب معراج میں کہ انخضرت صلے اللہ علیہ سی مجربے المقار سرتشریب کے گئے۔ اس وقت اس درجہا اً غازموا ۔ اورعزوہ تبوک کہ اول عزوات شام سے ہے ۔ اس وقت اس درجہ میں بہت نرقی مہوئی حتی کہ حجة الوداع ميں بچر كمال ابرامهي سي مشرون موسئ اورمقام ابرامهي سفاس دن نهابيت جلوه و كما يا اورنها جوكر رجوع موطرف مرابت كمتحقق موئے۔

قول، و العضف مقام میں حضرت مجددرہ نے کھا ہے کہ فردخضر ہویا الیاس ہو۔ تواس سے صواحت معلوم مہو کہ الیاس ہو۔ تواس سے صواحت معلوم مہو کہ اس کام میں صواحت معلوم مہو کہ اس کام میں استعمالی میں اکثر مہم القا ہوتا ہے۔ بھراس مہم کا تعین کیا جا آہے جب مہم القا ہوتا ہے۔ بھراس مہم کا تعین کیا جا آہے جب مہم

تَنَّ القام وتى بعد الواس كتعين مين عقل كوجولانى وتى بدر يا بنيد آنخفرت صلى الله عليه وسلم من السل طرح كا ابهام اور تعين و قوع مين أيا بعد بعيمين مين موجود بدا

انى اربيى دار عجد يتكد مسكاب يُن خل معادٍ خَذَ عَبَ وَهُمِى انْهَا الْيُمَامَةُ العَمَامَةُ العَمَامُ العَمَامَةُ العَمَامِةُ العَمَامَةُ العَمَامَةُ العَمَامَةُ العَمْمُومُ العَمَامَةُ العَمَامَةُ العَمَامَةُ العَمَامَةُ العَمَامَةُ العَمَامَةُ العَمَامُ العَمَامَةُ العَمَامَةُ العَمَامَةُ العَمَامُ العَمْمُ العَمْمُ العَمَامُ العَمْمُ العَمْمُ

بعنی آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا "کرمجھ کوتم لوگوں کی ہجرت کا مقام دکھایا گیا درمیان درخت خرما اور پانی کے مجھ کوخیال ہوا کہ وہ بمامہ یا ہجرہے تومعلوم ہوا کہ وہ مرمین ہسینے پیٹر سے ہے "

ایا بی حال حضرت مجدد کا اس کشف بین ہے کہ پہلے آپ کو بطورالہام کے معلوم ہوا کہ فرد متوسط
ایسا ہونا چاہئے۔ بھرجب دیکھاکہ اس طریقہ کی نبیا دحضرت خضر علیالت الم سنے الحالی ہے تو خضر علیالسلام کا نبال
ہوا۔ بھر عور کیا تومعلوم ہواکہ حضرت خضر علیالسلام لوگوں کے ساتھ اختلاط بہت رکھنتے ہیں اور طریقہ خلیت
کو تملوت اور گوشہ نشینی لازم ہے۔ نو حضرت ایا س علیالت لام کی طریف خیال گیا ، بسب خیال اس وجہ
سے ہواکہ جو کمال واسطے بیغیر عظیم التان کے ہے۔ اس کے حصول کے لیے متوسط کسی بغیر کے سواکوئی وی کو
نہیں ہوسکتا ، ونیا میں ان و و بیغیر کے سواکوئی دو مراسیغیر نہیں اور بھر آخریں علوم ہوا کو ضرور نہیں کر بیٹوسط
نہیں ہوں ، بکدا س امریس اپنے بیغیر کی کمالِ متنا بعیت کا نی ہے اور اسس امریس مقصود گوشہ نشینی وخلوت ور
انجمن ہے ، جیسا کہ طریقہ حضر ست نوا جگان کی بنا اسس پر ہے ۔ خلوت حیانی پر نہیں ، بہ وال یقینا معلوم ہوا
کہ وہ متوسط نو دا آپ ہیں ، اور الٹر تعالے نے فرایا ہے :۔

عَامًا بِهِ فَ مُدَةِ ذَسِّ فَ عُدَةً فَ لَهُ عَلَى اللهِ مَعْدَوهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَلِينِ بِهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَلِينِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَلِينِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَلِينِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَلِينِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الله

یعنی اجب اهلِ دل کی بات توسنے تومت کہد کرخطا ہے توسخن نناس نہیں خطا اس مقام میں ہے۔)

قول، برس مهول مه بر مالاب رسول بنداكوكسب كرايا ب واس كاجواب دينا مول كاس عبارت مين نقل كرنے ميں مهول مين اور تحريف واقع مهوئی ہے واسطے كركسب كرانے سے منبا دريه موتا ہے كہ يہ فرد سبح کے اس واسطے كركسب كرانے سے منبا دريه موتا ہے كہ يہ فرد سبح کے اور مرسند كے ہے واقع مول ندائند دشول ندا سبح كام كا في فهوم نهيں اور سيح عبارت اس طور برہے كرميں مول كري كالات كسب كركے اور مركز مضرت مجدد كے كام كا في فهوم نهيں اور سيح عبارت اس طور برہے كرميں مول كري كالات كسب كركے

اول یکہ وہ واسطہ واسطہ فی النبوت ہو، یعنے وہ صفت پہلے واسطہ کو حاصل ہوئی ہو ۔ پھراس ہاسطہ سے بطور بہیت کے دہ صفت ذی واسطہ کو حاصل ہوئی جس طرح پانی کی حرارت بواسطہ آگ کے ہوتی ہے تو وقی د وطرح کی حرارت ہوتی ہے ۔ ایک حرارت بانی کے موادت بانی کے موادت ہوتی ہے ۔ ایک حرارت بانی کے ساتھ قائم رمتی ہے اور دو مری حرارت بانی کے ساتھ این ہے ہوتی رہتی ہے۔ بیمعنی ہرگز مراد حضرت مجدد کے مائھ این ہی ہرگز مراد حضرت مجدد کے خواد ہوتی رہتی ہے۔ بیمعنی ہرگز مراد حضرت مجدد کے خواد

دوسرا معنی بیسے کہ واسطہ فی العروض ہو بعنی صفت واحدہ در حقیقت واسطہ کے ساتھ قام ہو۔ اور وہی صفت واحدہ و اسطے کے ذرابعہ سے ذی واسطہ کے ساتھ منسوب ہو۔ مثلاً حرکمت جانس سفینہ کی طرف بھی منسوب ہوتی ہے یا العرض والمجاز منسوب ہموتی ہے جضرت مجدد کی مرادیہی معنی ہیں۔ بینی پر کمالات میں نے عاصل کے اور یہ کالات میں ہیں نے ماصل کے اور یہ کالات میں ہیں نے ماصل کے اور یہ کالات میں کہ المان میں میں نے ماصل کے اعتمال میں میس فائم ہوئے ۔ اور جناب رسول کے ساتھ منسوب ہمو ئے ہیں۔ اور المخصرت صلے الله علیہ و لم فی اس کے کوامت کے اعمال میں میس فی ہیں ۔ اس واسطے کو اس سے اوقعہ کمال حاصل ہے اور یہ معنے مراد ہمونے میں کو گا اس سے بھی تا بت کروتیا ہوں ۔ بعول الله و تبویت مراد ہمونے ہیں کہ تو الله و تبویت کو ماصل ہم کی تابعین کو حاصل ہم کی المبین کو ماصل ہم کا بیا بین کو حاصل ہم کی المبین کو ماصل ہم کا دیا ہم کے تابعین کو حاصل ہم کی المبین کے المبین کو حاصل ہم کی المبین کو ماصل ہم کا دیا ہم کے تابعین کو حاصل ہم کی المبین کے المبین کے المبین کو حاصل ہم کی المبین کو ماصل ہم کا دیا ہم کے تابعین کو حاصل ہم کی المبین کے المبین کے المبین کے المبین کو میں کے بعد عکم ہزاد برس کے دور ایس کے تابعین کو ماسلے کرا دیا دور کیا دور کی المبین کو دور کیا کیا کیا کیا کیا کو کیا کیا کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا کو

یریمی دلیل بندے کوفتی فارس وردم اور ملاکت کسٹری وقیصر حضرات شیجین رصنی الملہ عنہا کے ہلافہ وقوع میں آج اور بدامر آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چندسال کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے حضرت کے ساتھ منسوب ہوا ۔ بریمی دلیل ہے کرحد میٹ صیحے میں وارد ہے کرانخصرت صلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رہ کو فرای کہ :۔

قول، وه راه کهاں سے ہے اسے اس کا بواب یہ ہے کہ مراد عالم ویگر سے عالم امتراجی بت وموریت ہے کہ اس کی تعبیر مقام خلت کے ساند کی جاتی ہے تو یہ راہ خدا کے بہاں سے لے آئے اور وہ قال عالم و کیگر سے ہے جہاد محضرت علی المرتبقے رہ قال عالم و کیگر سے ہے جہاد کفار کے قبیل سے بھی نہیں ۔ بلکہ اس کی میڈیت ممتر جہ اور یہ امرخت علی رہ کو برجہ خلافت بنبوت ومتا بعث آئے عضرت می کے عاصل ہوا ۔ چنا بنج حضرت محددرہ کو بھی بسب کمال مقال معنون کے بیک الم کی الم میں کہ آپ بولمعن کرتے ہیں ۔ اس حیا متا اور نہ دیجے ہیں ۔ اور یہ رہ کہ آپ بولمعن کرتے ہیں ۔ اور برزخ کو درمیان سے المحال کہ اللہ کا دم بھرتے ہیں ۔ اور برزخ کو درمیان سے المحال کا دم بھرتے ہیں اور نہ دیجے ہیں ۔ اور ایک کو ایک کے مال میں کرتے ہیں ۔ اور اکر متا میں کرتے ہیں ۔ اور اکر متا میں کرتے ہیں ۔ اور برخت سے الم میں کرتے ہیں ۔ اور برخت سے اور اکر متا میں میں کہ ہا کے داور برخت سے نہا بت برجیز اور برخت سے نہا بت برجیز ہیں کہا کہ اس بیسے کہ اللہ ہے ۔ اور برخت سے نہا بت برجیز ہیں کہا کہا ہے ۔ اور برخت سے نہا بت برجیز ہیں کہا کہا ہے ۔ اور برخت سے نہا بت برجیز ہیں کہا کہ اس بے کہا دو میں ایک اس متا بعدت کی جائے ۔ اور برخت سے نہا بت برجیز ہیں کہا کہ اس بی کہا کہا ہے ۔ اور برخت سے نہا بت برجیز ہیں کہا کہا ہے ۔ اور برخت سے نہا بت برجیز ہیں کہا کہا ہے ۔ اور برخت سے نہا بت برجیز ہیں کہا کہ اس میں کہا ہے ۔ اور برخت سے نہا بت برجیز ہما کے داور برخت سے نہا بت برجیز ہمالہ ہوں کہا کہا ہے ۔ اور برخت سے نہا بت برجیز کہا کہا ہے ۔

قول : برندخ حضرت محدرسول الشرصة الشرعليه ولم كا درميان سي نهيس ألمحتا - اورسب

مرانب ولابیت خلیلی کے اس وا سطے سے ہوتے ہیں ۔ ولابیت ہوسیٰ سے ما مل ہونے کا کچھ معنے نہیں ۔ تو اسکے جواب میں کہتا ہوں کہ ابھی بیان کیا گیا ہے کہ ولا بیت خلیلی کا تصرف اسلے اللہ علیہ وسلم کو حال اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ ابھی بیان کیا گیا ہے کہ ولا بیت خلیلی کا تصرف آئے خطرت مجدد سنے نہا بیت ابلاع تما گراس سے نرایا دہ اہم شغل نقا ۔ اس واسلے اسمیں تقرف نه فرمایا تھا ۔ اور حضرت مجدد کو ولا بہت خلیلی کا تصرف صلے اسلامی والیت خلیلی کا تصرف حاسل ہوا ۔ اور آئے خرست صلی اللہ علیہ وسلم کا گئی ما تھ منسوب ہوا ۔ اور آئے خرست صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہوا ۔

وَمَاعَلَمُنْهُ الشِّعْدَوَمَا الْيَعْنِفِي لَهُ

یعنی ہم نے اکھزت صلع کو شعر نہ تھا یا نہ وہ آکھزت صلے اللہ علیہ وسل کے حق بین سزا وارہے ۔ اورارتفاع برنے کا سمجھنا اُ ولم بر شیطانی ہے یا نعوذ باللہ من ذالک ، اور پر شئیہ بالکلیہ اس طور سے حاسل ہو جا آ ہے بر تشنوی کا سب معنیٰ اورضمون مشکل ہ نبوت سے ماخوذ ہے ۔ اور مولا ناحب طال الدین رُوی نے وہ معنی اورضمون شعر میں بیان فرمائے ہیں ۔ اورایسا ہی اجرا دمقام خلت یعنے مجسن اور محبوبیت سب ماخوذ جناب بیغیم سے ہیں ۔ اور حضرت فرمائے ہیں ۔ اور ایسا ہی اجرا دمقام خلت یعنے مجسن اور محبوبیت سب ماخوذ جناب بیغیم سے ہیں ۔ اور حضرت محدد رہ نے میں تصرف کیا ہے اور یہ وجراس امر کے لئے کافی ہے کہ اس مقام کا اختصاص آ ہے کے مائے ہو یہ پائے سکو مزا وار ہے ۔ اگر چو مائے سکو میں ہو یہ اس کو مزا وار ہے ۔ اگر چو سے دور سے سے سے دور مرکہ اور شہد کے خواص کو کسی دو سر سے سے سے سے مائے ورشم کہ اس کو مواصل کو کسی دو سر سے سے سے سے مور مرکہ اور شہد کے خواص کو کسی دو سر سے سے سے سے مور میں ہیں ہے ۔

قول، اوروعائ الله مَّمَاتِلِ عَلى السَّيْدِ نَاعُتَهَ بِكَمَا صَلَيْتَ عَلَى سَبِيْدِ نَالِبَاهِمُ مَ موئى ہے اس اس برسے كريكي يعبد نهيں ، چنا بخراشہ تعلى فرا آ ہے ؛ -

بعد قبول ہوگی ۔ یعنی حضرت علم مهدی کے زماند میں قبول ہوگی اور تفام بیراور روا بات صحیحہ میں آیا ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیائے سلا والت الم سنے لینے حق میں اور لینے ذرّیات کے حق میں بہت دعا کی تھی ، اور ان دعا وُں سیمین دعا وحضرت سمیل دعا وحضرت سمیل دعا وحضرت سمیل میں اور حضرت سمیل میں اور حضرت سمیل علیال سلام اور حضرت سمیل علیال سلام سنے دعا کی تھی :-

رَبِّبَا وَاجْعَلْمَا مُسَلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّتَ يِنَا أَمَّةٌ مُسُلِمَةٌ تَكَاسَ وَلَ ثكر رَبِّبَا وَابْعَتْ فِي فِي وَسُولًا منه حين لواعَ لَيْهِ عُوايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُ وَ الكِتَابَ وَالْحِكُةَ وَيُوكِيهِ مَ

یعنی الدر بروروگاریم کو اور آسمیل کوانیا فرا بردار بنا اور میری اولاد سے فرا بردارامت توبنا ، اور میری اولاد سے فرا بردارامت توبنا ، اور میری اور الله می ملابات الم فید دعادی ما تکی کو بینی الدیرورکا اور الله اور میں انہیں لوگوں میں سے کہ وہ مینی بران لوگوں کو تیری آیات سنا وی اور ان لوگوں کو کتاب اور میکست کی تعلیم دلیس ، اور ان لوگوں کو پاک کریں " اور یہ دعار مزار برس کے بعد تبدل مولی موئی ۔ اور ایسا ہی اللہ تعلیم دلیس وعده قرایا تھا ،

كَلَّقَدُ كُتَّبُنَا فِي الطَّالِخِومِ مَنْ بَعُدِ الدُكْوَانَ الأَمْنَ يَدِ شُهَاعِبَادِى الطَّالِحُعُنَهُ ا يعنى تقين كربكاب مم نے زبورس بعد ذكر كے يركزين كے وارث مير كي بندگان صالحين ہوگ اور يہ وعده ہزاروں برس كے بعد لإراكيا گيا ۔

قول، ؛ اسس مدت میں ہزادوں اولیار اورخلفائے واشدین ہوئے۔ اورکسی سے پیمام ہجام نہ ہوا تعجب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مقام تعجب نہ ہیں . بینخص ہیں و و ہے سبحتا نہیں کہ اللہ تعالی اور بین ہوتا ہے کہ نلال وفت فلال مقام میں فلال الله فلال الشخاص سے وہ صادر ہوں کے بلکے سولا کا والم لک گذر نہیں اور چون وجرا کو اسمیں گنجا کش ہنیں ، میز نہیں کہ ہے گئے کا ایل ہند کے ارستا د کے لئے خاص صفرت خواج معین الدین ہیں تھی کیوں محصوص ہوئے ۔ بینا پنجہ شہر وا قاق ہے کہ آب کو ولی مہند کہتے ہیں ، اور آب کے قبل المحضوت میں الدین ہوت کے معرض میں میار دوں المحضوص ہو اللہ کے معرض میں میار میں کہ کہتے کہ یہ اس متعام میں بھی کہتے کہ یہ اور ان کے معرض اس متعام میں بھی کہتے کہ یہ اور ان کے معرض اس متعام میں بھی کہتے کہ معرض اس متعام میں بھی کے کہتے کہ معرض اس متعام میں بھی کے کہتے کہ معرض اس متعام میں بھی کہتے کہ معرض اس متعام میں بھی کے کہتے کہ معرض اس متعام میں بھی کہتے کہ معرض اس متعام میں بھی کہتے کہ معرض اس متعام میں بھی کے کہتے کہ معرض اس متعام میں بھی کے کہتے کہ معرض اس متعام میں بھی کے کہتے کہ معرض اس متعام میں بھی کہتے کہ معرض اس متعام میں بھی کے کہ میں زمان نہ میں اکثر یا دفاہ اور فلفا کہ کے اس زمان منہ ہوا تعجب ہے ۔

قول، : اوراسس اکتساب سے انارکہاں میں کراسس کی نسبت استحضرت میتے اللہ علیہ وسلم کا طرف کرتے میں ۔ نہا بت تعجتب ہے۔ اسس شبہ کاجواب یہ ہے کردشول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے سے کیامقصودہ ہے۔ اس کا مطلب اوپر بیان کیا گیا برصرت مجدد واسطہ فی العروض ہیں ۔ بینی آنخصرت ملی الترعلیہ وسلم کی صفات اضافیہ سے ایک صفت کے لاحق ہونے کے لئے متوسط ہوئے ہیں ۔ اور اپنے اس کمال مکتب سے آنخصرت صلے اللہ علیہ وسلم کوفیض کیا برکرتے ہیں ۔ اس کے آئا رصرف یہ ہیں کہ باطن کی نہذیب بینے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ملکہ حاصل ہو۔ وصفور دائمی کا مرتبہ حاصل ہو۔ اور امحد للد کہ یہ امر آفتا ب سے زیادہ روشن ہے ۔ اور مرتن اللہ نے بہوسوال کیا ہے کہ اس کے آئار کہاں ہیں ، نواسس سوال کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ بخارا اور سمر قند اور باخ اور برخشان اور قند صار اور کا بل اور عزنی اور ان طرک خواب میں کہا جاسکتا ہے کہ بخارا اور سمرقند اور اس کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ بخارا اور سمرقند اور باخ اور برخشان اور قند صار اور کا بل اور عزنی اور دوافض نہیں اور ان مقامات میں اس طریقہ کے سواکوئی دوسرا طریقہ ہے ۔ اس فرد کی است کی نگہ بانی کے لئے بھیجا ۔ اس دعلی کی دہیل کیا ہے ؟

اسس کا جواب بہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آب کی ذات بہارک سے ملاحدہ اور روافض اور غالیان نوحیداول مبتدین اور عندین سندک مبلی وضفی کے شہات بالکلیہ کرد کئے گئے ۔ اور بعضلہ تعلیا آب کے تابعین سندت کی بیوی کرنے میں نہا بت سرگرم ہیں ۔ اور بدعت سے برہمز کرنے میں نہا بت ستدین ۔ تو آب کی مثال بہ ہے ۔ کہ کوئی شف کہیں سے آئے اور دعوای کرھے کو فلال حکیم نے اپنا انٹ مقرد کرکے اسس شہری میں جے اور لوگوں کو اس کے علاج سے فائرہ ہو ۔ اور وہ علاج مجدہ طور سے کرے تو تعین بہوجائے گا ۔ کہ بیشخص صا دی القول ہے کہنے منصب میں نیک نام ہو ا اور یہ کام بخوبی بجالا یا ۔ اور اگر معترض حکیم طلق کی سند چا ہتا ہے۔ تو وہ مجمی موجود ہے چا بخوجلال الدین سبولی رم نے حجم الجوامع میں حدیث بیان کی ہے ،۔

سیحدن فی مست رجل بیتال که صله یده خدا الجسنه بشناعته کندا

دکند اعین ابن سیعید عن عبد الدحلن عن ذکید بن جابر مبلاغا انتهای و این ابن سیعید عن عن عبد الدحلن عن ذکید بن جابر مبلاغا انتهای و بین آنخص به و گای که اس کولوگ مله

دین آنخص می که اس کی شفاعت سے بہشت میں داخل مهول کے -اس قدراور اسقدر - یہ وایت مجابی سید سے اورانہوں نے روابیت کی زیدین جا برسے اور یہ روابیت مرفوع ہے یہ اور شیخ بررالدین رم نے کنا ب حفرات القدوس میں کھا ہے کہ بی حضرت مجددرم کے بارہ میں بشارت سے -اس واسطے کہ علما دا ورصوفیا مرکے درویان آب صلی تھے کے فریقین میں جو وحدت و جود کے مسئل میں اختلاف سے ۔ اس واسطے کہ علما دا ورصوفیا مرکے درویان آب صلی تھے کہ فریقین میں جو وحدت و جود کے مسئل میں اختلاف سے ۔ تو زناع لفظی پر جمل فرایا ہے اور آپ نے نئو و نخر رفر ما یا ہے کہ ب

اَلْحَمَدُهُ اللهِ اللَّذِیْ جَعَلَیٰ مِسلَةً بَیْنَ البَحُرَیْنِ وَمُصَلِعًا بَیْنَ الَّفِیُتَیْنِ و یعنی سب تعرفین تا بهت میصالتر تعالے کے واسطے کراس نے مجھے کو صلینایا دو دریا کے درمیان میں اور صلح کرلنے والابنایا دوگروہ میں .اور آب کو حضرت سرورعالم صلے التّرعلیہ و لم نے بشارت فرمائی ہے کمی

سوال : قوم نواصب میں سے ایک خص کا بینقولہ ہے کہ جب جفرت امیررہ کی حکومت نوابان اور فارس میں ہوئی۔ تو آپ دنیائے ناچیز کی حکومت براہیے مغرور ہوئے۔ کرآپ نے خدائی کا دعولی کیا ۔ اورفرعون ماہ سے بعد وردہ میں سے میں میں میں میں میں میں میں اور کر رہائے کی میں اور اور میں میں میں میں میں میں میں می

ملعون وغیرو بعض دو مرسے حکام نے بھی خدائی کا دعوٰی کیا تھا۔ توان دونوں دعوٰی میں کیا فرق ہے؟

ملعون وغیرو بعض دو مرسے حکام نے بھی خدائی کا دعوٰی کیا تھا۔ توان دونوں دعوٰی کیا۔ سراسر حصوط اور بہتان ہے

اسٹی خص کو چاہیئے کہ بہت بہت کرسے کہ یہ دعوٰی کہ ناصیحے نص سے ناہت ہے۔ بھراس کے جواب کا
خواست کا رہو ۔ اگر اس شخص کی یہ مُ اِ دہے کہ ادلیا دافتہ سے بحالتِ وجد کلما سن صا در ہموتے ہیں ، ان کلمات

كاصدورآب كى ندبان مبارك سے عبى بوا مثلاً

اَنَامُنْ فَيْ الْاَرْوَاحِ اَنَابَاعِتُ مَنُ ذِالْقِبُورِاتَاتِهُ اللهِ اَسَاوَجُهُ اللهِ اَنَالِقُوانُ النَّافِلُ اللهِ النَّالِقُولُ اللهِ النَّالِقُولُ اللهِ النَّالِقُولُ اللهِ النَّالِقُولُ اللهِ النَّالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اِنَّ اللَّهُ مِنَ مِيَابِهِ وَ مَكَ اِنَّمَا مِهُ اللَّهُ مِنْ اللهِ يَهُ اللهِ وَفُوتَ اللهِ مُعْدِهُ مَعْدِ يعنى آنحفرت صلح الله عليه وسلم كو فعدا تعالى نے فرایا : "جو لوگ اپ كى مجيت نبول كرنے ہيں - فى الواقع وہ لوگ الله تعالى كى مجيت قبول كرتے ہيں - الله تعالى كا إيخران كوكوں كے الحقول بيسم "

اوربيهي التُرتعالے تمه فرما باسے:-

وَمَا رَمِّبَتُ إِذْ رَمِّيْتَ وَلَكُنَّ اللَّهَ رَحِلُ لَلْهَ وَعِلْ إِلَا عَلَمَ اللَّهِ عَلِيهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعِلْ إِلَا عَلَمُ اللهِ اللهُ اللهُ

یعنے فرعون نے کہا میں لینے سواتم لوگوں کا کوئی خدا نہیں جا نتا اور میں نم لوگوں کا بڑا ہورد کا رہوں ؟ اور فرعون اپنے سوا دو سرے کے خدام و نے کا ہرگز قائل نہ تھا۔ صوفیہ کے اقوال فرکور ہ کا یہ مفہم ہے کہ ان کلما شنہ کے قائل کو حضریت جنا ہے رہے العرش سے الیبی نسبت حاصل ہوئی کہ بعض وجوہ میں احکام

كامدار التحاديبهوكيا مصوفيا مكافزال مذكوره اورفرعون كے كلام ميں بہت فرق ہے۔

مسوال به مستده مدست وجود میں علماً دکرام کیا فراتے ہیں بومسلمان عاقل بالغ و مدست وجود کا اعتقاد کے اور یہ کہے کر ہمداً وسست یعنے سب وہی اللہ تعالیٰ سے تواس کلام سے و مسلمان کا فرجو ملئے گا۔ یا نہیں ؟ آب علما برکرام اس کھے اور یہ کھے اور یہ کھے کا جواب فرا بیش۔ اللہ تعالیہ اللہ صاحبوں کو اس کا اجرم حمت فرمائے۔ آب ما حبول کو اس کا اجرم حمت فرمائے۔

فی البخادی فی کتاب العلم عن ام برا کمؤمنین علی کرم الله وجه موقوت ا ورُوی فر بعیض الکنت مَرُفُوعً احَدِّ نُواالنَّ اسَ بِمَا بَعُنوفون أَ مُحْبِوْنَ فَ اَنْ یکدِّ بِ الله وَرَسُولَ دُ مِعِی صحیح سِنجاری کی کتاب العلم میں ہے کردوایت ہے حضرت امرالمؤمنین علی کرم الله وجہد سے موقوقًا اور بعض کتابوں میں بردوا بہت مرفوع ہے۔ کولوگوں سے ابیبی بات کہو بھی کو وہ لوگ ہمجھ لیں کیا تم لوگ اس سے نوکٹس ہوکہ اللہ تعالیٰ اور کسس کے رسول کی ہی اور کسس کے رسول کی ہی ۔ اور کسس کے رسول نے ہو بات نہیں کہی ہے وہ جھوٹی بات اللہ اور کسس کے رسول کی ہی کہی جائے ؟

یعنی جب عوام سے کوئی مشکل مسئلہ بیان کیا جائے گا اور وہ مسئلہ بیچیدہ عبارت میں کہا جائے گا توممکن ہے کہ وہ لوگ اس مئہ کہ فعلط طور برسم جولیں ۔ اور فعلط فہمی سے دوسر سے لوگوں سے کہیں کہ اللہ اور سول نے بیات فرمائی ہے ۔ مالانکہ وہ بات اللہ اور رسول کی خرم برمشاہ و حدیث وجود کا ذکر شرع میں صراحیّہ نہیں مسئلہ و حدیث وجود کی تقریح بن اللہ اور سول کی خرم بیٹ مشروب میں ہے ۔ مشاہ و حدیت وجود کی نیار مسئلہ و حدیث و جود کی نیار مسئلہ و حدیث و جود کی نیار مسئلہ و حدیث مشروب سے کہ ان کے کشف و شہود کی تا میکہ ہوتا ہے مشلاً کی تا میکہ ہوتا ہے مشلاً و حدیث و جود کا ان از ان شریعیت اور حدیث موتا ہے ، اس عرف ہوتا ہے مشلاً حدادت و جود کا ان اقوال سے نابت موتا ہے ، اس موتا ہے ،

حضرات صوفیه کوم کے نزد کی۔ ان اقوال سے وحدت وجود کامشلہ نابت ہے۔ لیکن طاہر ہے کہ ان اقوال سے وحدست وجود کامشلہ صراحتہ ثابت نہیں۔ بلکہ علما یہ طاہر نے ان ہی اقوال سے صوفیاء کرام کا قول ردکیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تفالے کا بوکلام پاک سے :۔

کل شکی مِ مسالاہ اس سے مرادیہ ہے کہ ہر حیز آئندہ ہلاک ہوجائے گی -اور بیمراد نہیں کہ ہر حیز ا بالفعل ہلاک ہے بعینی اس سے بیمغصود نہیں کہ ہر حیز یالفعل نمیست ونا بودہے -اس مدّعا کے نبوت کے لئے یہ دلیلیں ہیں . مثلًا اللہ تعالے کا کلام پاک ہے :- حیل منفس دائمة السر المسروت كمزے كو الله واللہ واللہ

وَاَ يَحْدَيُنَا مُوسِى وَمَسَ مَنَّعَهُ اَجْمَعِيْنَ ،" بينى الشرتعل لئ فرما أَسِهِ كرموسَى ا وران كے ما تفر كے سب لوگوں كوميَں نے بجا ليا "

اس سے معلوم موتاہے کو اس وقت وہ لوگ نبیست ونا لو دنہ تھے۔ اوریہ بھی انٹرتعالے کا کالم پاکہے۔ کُھُ اَھُ کَکُنا حِنَ الفُرِیْ اِن حِنْ قَبُلِهِ حَد ۔ بینی انٹرتعالے فرما آہے کہ ان لوگوں کے قبل اکٹرزمانہ کے لوگوں کوہم نے ملاک کیا ؟

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰے نے جن لوگوں کے باسے میں فروایا ہے کہ ان لوگوں کے قبل اکنز لوگ الماک کھے گئے ۔ وہ لوگ اپنے زامنہ میں میست و نا بود نہ تھے ۔ بلکہ اسس وقت ان لوگوں کے قبل کے لوگ الک ہو چکے تھے ۔اور یہ جو کلام ہے۔

كل شيء ما خَلَا الله بَاطِل يعني الله تعالي على الله تعالي على الله على الل

اس امر سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالے کے سواہر حیزی عبادت باطل ہے - اس کلام سے میقصود نہیں کہ اللہ تعالے کے سواہر حیزینبسہ باطل ہے اس واسطے کہ فتران شراعیت میں ہے :-

وَقَبِنَامَا حَلَقَتَ هَلْهُ ابَاطِلاً ولي سيروردكارتون ان جيزوں كو باطل نهيں بابا اس سي بھي نابت ہوتا ہے كہ كوئى مخلوق باطل نهيں اور ايسا ہى جو يہ كلام ہے كہ كہ بَطَ عَلَى اللهِ اس كلام باك بيں بيان كياكيہ ہے كہ اگرتم لوگ بنيج كى سانویں زمین كس مسى لشكا وُ تو والى بھى وہ رسى اللہ تعالئے پر بہنچ گى قواس سے معلوم ہوتا ہے كہ رستى اللہ تعالى كے سواكوئى دو سرى جيز ہے اور ايسا ہى يہ كلام بھى ہے:۔

فَإِنَّ اللَّهُ تِبَالُ وَجُهِ يعنى التّرتعاكِ منه كَل طُرف رمها بي "

تو وحدت وجود کامشد اس کلام مے بھی ضلات ہے۔ اس واسطے کہ وحدت وجود کی بناداس پر ہے کہ اللہ تعالے مرطرون ہے مامل کلام ان اقوال سے وحدت وجود کامشکہ تا بہت نہیں۔ اس مسئلہ کا دارو مدار حصرات صوفیہ کرام کے صوف کشف وشہو دہرہے۔ البت محققین صوفیہ نے اس مسئلہ کا دارو مدار حصرات صوفیہ کہ وہ بیان کسی طرح سے نملاف البت محققین صوفیہ نے اس می محلہ کو ایسے طور پر تنابت فرما یا ہے کہ وہ بیان کسی طرح سے نملاف منرع نہیں ، محققین صوفیاء کرام کا یہ کلام ہے کہ وجود مطلق جو عین ذات سے ہے ۔ اس سے بیندمرانت ہیں ، یعنی وجود کطلق کہیں مرتبہ واجب میں ہے اور کہیں مرتبہ محادث وقدیم محبر دو ما دی ومؤمن وکافر وسک اور خمن برمیں ہے ۔ اور وہود مطلق میں میں کھی کچھے نفض وعیب نہیں ۔ خمنز پر میں ہے ۔ اور وہود مطلق بنوی سے اور بداتہ وجود مطلق میں کھی کچھے نفض وعیب نہیں ۔

مثلاً حقیقت حسم ی جوم وابل ابعا و ثلاثه ہے ۔ وہ حقیقت سگ وحنزیریں نجس نہیں . بعنی سگ و

## قصيره بانت سُعَادي تاويل

اس تصیده کے منروع میں جولفظ سعا دکا مذکورہے ۔ اس سے بہجیزی مرادی ، دنیا کا مال وجمال ور دنیا کی لذتیں ۔ منروع قصید ، میں سعاد کا اس قدر وصعت مذکورہے کہ سی عشوقہ معبوبہ کا علی درجہ کا وصعت ہوسکتا ہے ۔ اور ظاہرہے کہ اولا ہم شخص کو الیسی معشوقہ معبوبہ کی رغبت ہواکہ تی ہے ۔ کھر اس تصیدہ میں اس تعاد کے عیوبہ کا ذکرہے کہ تجربہ کے بعد عاقل بہنظا ہر ہوتے ہیں ، اوران عبوب کا بیان اس قصیدہ میں اس تنظر سے منروع ہوا۔ اکٹر مذیبہ کے اور بیشوق اس وقت منروع ہوا۔ ہوتا ہے کہ حب اللہ تعالی معرفت حاصل ہوتی ہے ، اورانٹر تعالے کی تجلیات نوریہ معلوم ہوتی ہیں اور یہ بیان

اس شعرست شروع موا

اُمُسَتُ شَعَاد بارُضِ النه اورسعادت ابربه حاصل کرنے کے لئے جند شرالط ہیں ، وہ اس تصیدہ ہیں مذکور ہیں۔ یعنی یہ کو طالب بزرگ ہو اس کا نفس پاکیزہ ہوا ور بہ بیان اس قول میں ہے لا بنباخها النم اور بہ مورسے کہ طالب قوی ہو کہ وہ محنت اور ریاضنت برداست کرسکے اور بہ بیان اس قول میں ہے ولن بیباخها الاعباد الاعباد الله علی ہم سن ہو۔ اور بہ بیان اس قول میں ہے ۔ عَدَضَ شُها طامِ صل لاعباد کے کہ کو اور بہ بیان اس قول میں ہے ۔ عَدَضَ شُها طامِ صل لاعباد کے کہ کو اور بہ بیان اس قول میں ہے ۔ عَدَضَ مُعدد لهن معدد لهن معدد لهن اور واقعات میں طالب کی بھارت کا مل ہواور یہ بیان اس قول میں ہے تری العبوب بعینی معدد لهن آخر استعاد تا ہو اور الله اس مواس قصیدہ میں یہ بیان ہے کہ جا ہیے کہ طالب میں الشر تعالے کی جا نب جذب ہو۔ اور الله تعالی خاص کو سعادت ابر بی حقیقیہ مال موسکتے ہے اور اسی بنار یو یہ قول ہی ہے :-

مستىء دولهمشط طراتي افتاداست بمست شدن كاركي كشاده است

یعنی داہ پانے کے لئے مستی اور بے خودی مشرط ہے ، بغیرست ہوئے کسی کام کا انجام نہ ہواہے اور یا مراس طرح نا بت کیا کہ تشہید ہوی ناقہ کے دوڑ نے کے ساتھ حرکا سے شتر مربع کے کہ اس کا بچرکر گیا ہو۔ عیں بوقت استداد حرادت دن میں تا اشارہ کرے طرف حرادت مطلب کے اور ختم کیا اس بیان کو اینے اس قول میں ۔ عَنْ شَرَاقِیْ ہُا دَعًا بیٹ کو ۔ بچراس قصید و میں اس امر کا بیان شروع کیا ہے بوسالک سے حقوق مشر لعیت وطر لقیت اداکر نے میں تقصیر ہوتی ہے ۔ اور اس سے اس کے دوستول اورا قارب کوفع نہیں ہوتا۔ اور یہ بیان اس قول میں ہے ۔ تشکی الوش آلا جَنَا بیٹھ کا النے اور یہ بیان اس قول میں ہے ۔ تشکی الوش آلا جَنَا بیٹھ کا النے اور یہ بیان اس قول میں ہے ۔ تشکی الوش کی عالت اس وقت ہوتی ہے ۔ جب اس کے

يَخُدُهُوْ الْهِ بِعِن شِيخ روح وقلب كى تربيت كرتاجه - اور قبائل كه تعلقات كوقطع كرتاجه اور شيخ كى يينسرط بهي جهده مين جوية فول به مين في يينسرط بهي بها حالي و من المرسم اور شبهات كود فع كرب اوراس قصيده مين جوية فول به مينسنه في مينسرط بهي المين النس وجن كي طاقت نهين كه وه الشخص و مين النس وجن كي طاقت نهين كه وه الشخص كو مراد به حرار كرين بجواس طريقه مين وافل مو - اوربيجو قول به وَلا يَحْدُونُ لِدَادٍ يُنْ فِوالارتِهِ الدَّرِين الله معنى مواد المن في لدَادٍ يُنْ فِوالارتِهِ الله و المنار مهم مريد كي منظم كي منظم كي منظم كي منظم كي منظم كا ورجه حاصل مؤتاجه المنظم عن المناس قول مين به من ولا يَدُول في المناس قول مين به من ولا يَدُول في المناس على منظم من المناس المناس المناس المن المناس المناس

اِنَّ الوَّسُولُ لَنُودُوَكُ مُسَنَّلُ الْمُودُوكُ مُسَنَّدُ وَالْمَا الْمَ الْمَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الل

ہے۔ کہ یکف تھ میں انداور کالیون سر بعیت پر صبر کرنے کی جانب اس قول میں اشارہ ہے وکی فی ایک اور طریقیا انداور کا دکراؤپر طریقیت کے نشا ملکی جانب اس قول میں اشارہ کیا ۔ کیٹ شنگ مشکی الجسمتال الندھد الذا ورجن لوگوں کا ذکراؤپر مواہد ان لوگول نے محبست کی تلوارسے اپنے نفسوں کوفنا کیا اور یہ بیان اس قول میں ہے۔ لا یکھ کے العلم می الله فی ایک میں ہے۔ لا یکھ کے العلم می اور سلوک وحبی کے مدارج ابھی باقی دہ جائے ہیں۔

قی سے دیوسید الا اور سلول سبی کا یہ الحر درجہ ہے اور سلول وطبی سے ملائے اہی ہای رہ جائے ہیں۔

مسوال : توحید وجودی اور توحید شہودی کر شریح کیا ہے ۔ (عافظ بر الدین حیدر آباد کی سوال)

حواب : پہلے بجھ ناچا ہیئے کہ ان دونوں کاریونی وحدت وجوداور وحدت شہود کا معنی کیا ہے ۔ بھر
اصل حقیقت بیان کی جائے گی۔ وحدت وجود کا معنی یہ ہے کہ وجود خینے تھی بمعنی ما بدالموجود یہ بمعنی مصدری ایک چیز
ہے کہ وہی ایک چیز واجب میں واجب ہے اور ممکن میں ممکن ہے اور جو ہر میں جو ہر ہے اور عوض میں عرض بھے
اور کس اختلاف سے لازم نہیں آتا کہ وجود کی نفس وات میں اختلاف ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دائلا آفتا ہے
کی شعاع باک چیز رہے بی بائی ہے اور اپاک چیز رہے فی براتی ہے اور شعاع کی ذات باک ہے ۔ بعنی اصل شعاع آقا ا

ی پاک ہے اور افعاب می سفاع اس وجہ سے دیا پاک بیر بر پری ہے۔ اپاک ہیں ہوجا می اور بہامری تھے ہو کے مراتب سے ہرمرتب کا کھی موجود کے مراتب سے ہرمرتب کا کھی موجود کے اس وجود کے مراتب سے ہرمرتب کا کھی موجود کے اس وجود کے مراتب سے ہرمرتب کا کھی موجود کا نہ ہمے ۔ اور شریع نظر ایون ہیں سرمرتب کا کھی موجود کے ایس کے مواس کے اور میں کہا ہے ۔ اور شارع نے بعن کو واجب الوطاعت کہا ہے ۔ اور شارع نے بعنی سے اور بعض کو واجب الوطاعت کہا ہے ۔ اور بعض کی وطائل کہا ہے کہ کہنے کے کہنے کے فلاف کرنا واجب ہے ۔ اور بعض کو والل کہا ہے کہ کہنے کے فلاف کرنا واجب ہے ۔ اور بعض کو واجب الوطاعت کہا ہے ۔ اور بعض کو واجب الما بائن الما بائن کے کہنے کے فلاف کرنا واجب ہے ۔ اور بعض کو واجب الموس کو بنٹر عی طور پر لینے مصرف ہیں ہے ان الما بائن فرایا کہا ہے کہ کہنے کے فلاف کرنا چاک فرایا کے اس کو بنٹر عی طور پر لینے مصرف کونا پاک فرایا کے دولائی کو والی کہا ہے اور بعض کو پاک کہا ہے اور بعض کونا پاک فرایا کہ ا

اوروه لوگجن کی نظر قاصرہے یہ جانتے ہیں کہ بسب اختلافات نفس ذات ہیں ہیں۔ حاشا و کلآبین ان لوگوں کا خیال مرکز ضعیح نہیں ہے بلکہ بیسب اختلاف صرف اعتبارات بین ہیں۔ جیسا کہ معرکہ جنگ بیصرف حبم نمودار ہوتا ہے اور ہم کے سواکوئی دوسر اوصف باطنی انسان کاجیم می نمودار نہیں بہتا ہے شکا اگر قاتل ہے نواسکا بھی صرف جیم نمودار رہتا ہے اور گرفت قاتل انسان کی دوسر اوصف باطنی انسان کاجیم ہے اور گرفت این جانور سواری کا ہے توہ بھی ہے در فالہ نے نوج کے اور مغلوب ہے تو ہو بھی ہے در فالہ نے نوج کے در فالہ نے نوج کے در فالہ نے نوج کے در فالہ بھی ہوتا ہے کہ سے اور مغلوب ہے تو جہ ہے۔ خوال کے شارہ ہے۔ چنا سے ہے اور مغلوب ہے تو ہوتا ہے ۔

سَنُوبُهِ عَلَيْ اَيَانِتَ الْمِنَ الْمُنَانِ وَفِي اَنْفُسِهِ عَحَقَّ يَدَبَيَنَ لَهُ عَاكَمُ الْحَقُّ اَلَمُ يَكُونِ بِدُبِّ كَ اَنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيُدٌ هَ الآانه حقى مِرُبَةٍ مِن لِقَاءِ دَيِّهِ مَ اللَّاتَ ف بِكُلِّ شَكِّ عِلَى اللَّهِ مَنْ عَرْبِ مِن عَرْبِ مِن كَدَهُ اللَّاكِمِ مَان لُوكُوں كواپني آيتي آفاق ميل وَ ان كے نفسوں ميں حتى كرظا ہر ہموجائے گا ان لوگوں پركہ وہ حق ہے يا نہيں . كافی ہے تير سے برور دگار كے لئے كہ وہ مرجز پر شا ہد ہے ۔ آگا و رہوئي لوگ شك ميں ہيں لينے پروردگار سے طبنے ميں ، آگا ہ رہوئي لوگ شك ميں ہيں لينے پروردگار سے طبنے ميں ، آگا ہ رہوئے ختين له التُرتعا ہے ہے ہے۔

اوراس آیت سے بھی پہسٹنڈا بت ہوتا ہے ،۔ هُدَ الْاَقُدُلُ وَالْاَ خِرُدَالنَّطَاهِ مِنْ وَالْبَاطِنِ -

" يعنى الشرتعاك اول اور آخريه اور ظابريه اور باطن به

يمعنى وحدب وجود كاب اور وحديث شهود كامعنى يربي :-

کرسالک کے خیال میں حق تعالے کا خیال اس قدر خالب ہوجا آہے اوراس سالک کی ایسی کامل آوجہ مون حق تعالے کی طرف حق تعالے کے وجود جس کے مطاب ہوجاتی کر وجود حق کے سوا باتی سب وجود اس کی نظر سے خائب ہوجاتے ہیں کوئی دوسرا وجود اسس کو نظر نہیں آتا۔ اور کہ جی ایسا بھی ہوجا آہے کہ اسس مشاہرہ میں اس قدر اس کو است خواق ہونا ہے کہ جھنظے مراسب سے کے دخنظے مراسب سے کے دخنظے مراسب سے کے دخنظے مراسب سے کے دخنظے مراسب سے کی جانے مراسب سے کی حفظے مراسب سے کی حفظ سے کی حفظے مراسب سے کی حفظ سے کی حف

شہتکافی ما انتہا ہے۔ کی کہ کہ الحق الحق اوراس کے مانندا ور کھی الفاظ کہی وہ کہتا ہے۔ لیں جب وہ سالک انتہا مرکے درجہ میں پہنچتا ہے توہر جیزکو اس سے مرتبہ میں دیجھتا ہے اور کہتا ہے ۔ مالک توہب وَدَبِ الاَدْیَابِ " بعنی" اس خاک سے مرتبہ کورسے الارباب سے درجات غیر متنا ہی

كيانسبىت ہے۔

وماكيب معام ہے - اوراس كے لئے دوطران ميں . اكيب معتبر ہے اور دوسرا غيرمعتبر ہے - اور دونواطراني

میں اکٹر اولیاء کاملین گذشے ہیں۔ جنائج حضرت شیخ احمد مسرم ندی رہ شہودی طرف گئے ہیں۔ اور حضرت موموف کے مقلدین بھی اسی طربتے برتائم ہیں۔ توعرض یہ ہے کہشیخ موصوف کا کچھ اسوال جناب عالی نے دریا فت فرایا ہو تحریر فرائی کر اسس بارہ میں اولمینان خاطر حاصل ہو۔

جواب : جناب مولانا شا وعبدالعزيز ماحري ف فرايا:-

توحیدو جودی پرمسوفیاء کا اجتاع ہے۔ صون حضرت شیخ اجدر سرنبدی مجدوالف نانی رہ متاخرین سے
توحید شہودی کی جانب گئے ہیں سخفیق یہ ہے کہ وحدت وجود مرتبہ ذات خلوص اطلاق ہیں جق ہے۔ اور توحید
شہودی کہ اس سے غیرست ظاہر ہوتی ہے۔ مراتب تعینات میں صحیح اور واجب التسلیم ہے۔ فی الواقع دونو لامر
صحیح ہیں اور حق تعالیائے بمفتضائے اپنی حکمت کے ابتدا دنشوو نُما کمال است محمدیہ میں علوم توحید حال
کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی تاکہ لینے بزرگوں کو معنی قرب و معیت اور حضور و ہمرا ہی حضرت حق تعالی لذت
ماصل ہو۔ اور زُم ہر و مجاہدہ میں نہایت جا نبازی کریں کیا نوب یہ سنعرہے :۔

صنهار و قلمت درسنرادار بمن نمسانی که دراز و دور بهنم ره و رسم پارستانی اورجب به معرفت مستون ترکی تو عارفان طریقت کی باتوں کو سمجھنے بیں مروم کج فہم نے رفتہ رفتہ الحاد کی دا واخت یاری اوراس کی معرفت کوان کے فہم و کی تو عارفان کے فہم و اس فاسد عرض کے لیے حیلہ بنایا ۔ یہاں بمک دہ تربیت اور کی اوراس کی معرفت کوان کے اور فرم بستینے محب الله الا ایم کر بنظا ہر حن کا قدم وادی الحاد میں معلوم ہوتا ہے بستیر ع تمام رواج مالا کلام پایا تو عنایت فدا و ندی نے نیخ احمد سرتمنی کواس امری اصلاح کی توفیق مرحمت طرفی اور علوم عزیب کو تحصیل کی ان کو توفیق دی ۔ توجیب اکرتو دیل عارکی باردست ہوتی ہے اورتو دیل اور بخته الله کی پالس سے ہوتی ہے اورتو دیل مواد اور بخته الله کی بالس سے ہوتی ہوئے ۔ اسی طرح حضرت موصوف کی وجہ سے توگوں میں اعتدال کا مل ہوا اور حق ظام ہوا ، اور بخته الله درگوع آمیز منتونی ہوئے ۔ یہی مصداتی معنی مجدد یہ کا ہے ۔ واللہ اعلم وعلمۂ اتم واسم مواد کو توجید شہود دی کو ضاحت فرا سے یہ درکوری نورمحمد صاحب کے خط

كيجواب مين)

بحواب : ففرعبالعزیز بعدا الملاغ سکام سنون کے التماس کرتا ہے کرقبم کریمہ نے مثرف ورُّود فرایا یجو دربارہ ہستفساد مسئلہ توحید وجودی و توحید شہودی و انکار اقادیل وحشست کاک میاں رمضان شاہ ماحب کے بئے۔

مهربان من حقیقهٔ الامریہ ہے کومونی کرام کا یہ قدیم سئدہ ہے۔ دہ حضرات اس مسئدی جانب اشارہ فرایا کرتے تھے۔ اس طور پرکہ اسمیں تا دیل کا احتمال ہو۔ اس میں حقائق کی تا دیل کھی کرسکتے تھے۔ اور اس کومحمول سکر پھی کرسکتے تھے۔ اور اس کومحمول سکر پھی کرسکتے تھے۔ چنا کچہ اسپی خود چند مزرگوں سے نقل فرایا ہے لیکن حبب کہ سلعت صوفیہ کا طبقہ گذرگیا اور پجر سنج سے پانچہ و برسس گذرسے توحضرات صوفیہ کے دو فرقے ہوگئے ، ان میں سے ایک جماعت کثیر نے سلعت کے سلعت کے

ا ثالات كوحقیقت پرمحمول كیا اوروه لوگ اس امریح قائل مجوشے كه وجودِ وحدست مراشب وحوب وامكان و قدیم وحادیث ومجرد وحبهانی ومومن وكافرونخس وطاهر بین ظاهر ہے۔

نین باوجوداس کے بڑطہر کے لئے تھی جداگا نہ ہے اور فرق احکام مظا ہر میں ضرور ہے۔ مومن کے بارہ میں تھی راج فی کا ہے اور کا فرکے بارہ میں تھی قتل اور قید کا ہے اور علے انداالقیاس حبیع صفان متضادہ سے بارہ میں ایسا ہی ہے کہ مرصفت کے لئے تھی جداگا نہ ہے ۔ چنا مجاسی عارون کا یہ کلام ہے :۔

مرمرتب از وجود محلے وار د چول مندق مراتب ناکن زند لقی ۔ بعنی وجود کے مرمرتب کے لئے حکم جدا گانہ ہے ۔ اگر تو فرق مراتب ناکرے تو زندیق ہے ہ

اوراسی قرق کی بنادر بنا است کے ایجام بنی ہیں بچنا کی نام کے اور زن اجنبیہ جوام ہے۔

اور باب واجب التعظیم ہے اور کا فررکٹ واجب التحقیر ہے اور فرق احکام میں ذکر کا اور صوت وجود کی جانب کی جانب کی خالے رکھنا خلاف سرع ہے اور ایجاد و زند قر ہے ۔ اسس جماعت صوفیہ کے نزدیک یہ نابت ہے کہ کی جانب کی خالے رکھنا خلاف سرع ہے اور ایجاد و زند قر ہے ۔ اسس جماعت صوفیہ کے نزدیک یہ نابت ہے کہ وجود عین فاست می ہے اور ایجاد و زند قر ہے ۔ ایس جماعت معوفیہ کے نزدیک یہ نابت ہے کہ اور نقائص سے منز ہے اور انسان کی کا اللہ کے ہے ۔ اور نقصان مراتب کر سے اور انسان کی حقیقت اور نقائص سے منز ہے ہے اور انسان کی حقیقت میں بائی کا الات کے ہے ۔ اور نقصان مراتب کر شرت کا اس وجود میں عائم نہیں ہوئی ہے اور انسان کی حقیقت کی بیاب کی شعاع سے است بربر ٹنی ہے ۔ مگر با وجود اس کے اس نے خود نقصان قبول نزیبا اور بہی کمید نے سلمان و کافر وصالے و فاصد و عالم و جابل میں ظہور کیا ۔ مگر با وجود اس کے اس نے خود نقصان قبول نزیبا اور بہی خرم ب اکثر حضرات میں فیا و رحل یو بارکی ہیں۔

مذم سب اکثر حضرات میں فیا و رحل یو نام مدالر نے اخت سے میں تا ہوئی بنی اور کرویہ میں مدالیا الدین روی و اور شیخ عبدالرزاق جوجانوی اور شیخ المان پانی بنی اور کرویہ میں مولانا جالمال الدین روی و اور شیخ عبدالرزاق جوجانوی اور شیخ نا مان پانی بنی اور کرویہ میں مولانا جالمال الدین روی اور شیخ عبدالرزاق جوجانوی اور شیخ تیا مان پانی بنی اور کرویہ میں مولانا جالمال الدین روی و اور شیخ عبدالرزای ہو جوبانوی اور شیخ تیا ہوں گائی ہوں کے اور اور سید جوفری رحود اور کرویہ میں سید مولوں کی دور اور سید جوفری رحود اور کرویہ میں سید خود کو کرویہ میں سید خود کو کرویہ میں سید خود کرویہ میں سید کرویہ کی کرویہ کرویہ کرویہ کرویہ کی کرویہ کروی

کا بھی جو توم آیام سے ہوئی ہے اور فرم ب امام ربا نی اور ان کے تابعین کا بھی ہیں ہے ادر ان سب حضوات نے اس عقبد سے کے انبات میں رسالے اور تصنیفات تھی ہیں ۔ بچنا پند آ ب کو معلم ہوگا توم کو گر جو کہ اس انتخال اس عقبہ ہیں کہ میں ایک میں ایک جا نہ ہیں کہ مذاہ ہوگا اور اس میں ایک جا نہ ہیں کہ مذاہ ہو اربع میں ہے اور اس میں احتال خطاکا نہیں ہے اور اس کے سوا اور فدید ہنا فدی و ما کئی رو خطا ہے اس میں احتال صواب کا ہم و الیا ہی حضرات صوفیہ کا یہ وجود کے سوا اور فدید ہنا فدی و ما کئی رو خطا ہے اس میں احتال صواب کا ہم و الیا ہی حضرات صوفیہ کا یہ وجود مذہب ہے ۔ نوجد وجودی اور توجید شہودی تو یہ مناسب نہیں کہ ان دونوں فدیم ہیں سے ایک کو صحیح جا نیں اور دو مر ہے کو گرا ہی ہم جسیں ۔ اس و اسطے کہ اس یہ نظیار و مشامخ کہار کی لازم آئے گی ۔ اور اگر کو کئی شخص اور مور سے کو گرا ہی ہم جسیں ۔ اس و اسطے کہ اس یہ نظیار و مشامخ کہار کی لازم آئے گی ۔ اور اگر کو کئی شخص ہے اہر رکھے اور مور و کی اور مور دی کو قدیم سمجھے اور ملوث کو مند تر واور حوام کو کا امر والے تو و و مشامل اور خبر کو طال اور خبر کو طاہر والے تو و و مشخص ہو ان میں مور اس کی کو مند تر واور حوام کو کا اس کو کا اس کو کا اس کو کا اس کو کہا گرا تھیں کہ مور ندین ہم وہائے گا

ما مسل کلام پرکرجیسا اختلاف در میان سنی ورافضی دخارجی کے ہے ۔ اسس طرح کا اختلاف ان دو ملام بیں موفیہ کے پہاں کرسی ایک جانب کی تضلیل و تحفیر کا جوش ہو ۔ بلکہ یا ختلاف مثل اختلاف نظام ہے البعہ کے جا البتہ اگر کوئی شخص قائلان توجید و جو دی میں سے قدم جادہ اعتدال سے باہر رکھے اور اپنا عقیدہ اسحاد وزنر قربک پہنچا ہے تو البتہ وہ کہ المرسے قدم جادہ اعتدال سے باہر رکھے اور اپنا عقیدہ اسحاد وزنر قربک بہنچا ہے تو البتہ وہ کہ کا ۔ اور ایسا ہی اگر کوئی شخص قائلان توجید شہودی میں سے قدم جادہ احتدال سے باہر رکھے اور اپنا عقیدہ اسحاد وزنر قدم کے اور البیا ہوجائے گا۔ اور ایسا ہی اگر کوئی شخص قائلان توجید شہودی میں سے قدم جادہ احتدال سے بہنگار کہ بہن میں میں میں میں میں میں میں میں اور خلامت ہوگا۔

پابند شرع کے ہیں اور نماز روزہ و تلاوت قران و ذکر خوف و ذکر ورجاء و تقوٰی وصلاح کی فہائش کرتے ہیں۔ تو وہ اسحاد اور زند قد سے بہنت و در ہیں ۔ اور اگر معاذاللہ پابٹ ریشرع نہیں اور زند قد کی فہائش کرتے ہیں۔ تو وہ اس اور زند قد ہی ورمیں ۔ اور اگر معاذاللہ پابٹ ریشرع نہیں اور زند قد کی فہائش کرتے ہیں۔ البتہ قابل بزلیل و تحقیر ہیں اور کتب فقر میں فدکور ہے ۔ کراگر سی سے سیار وجوہ و بوں جوہ و بسی میں ہیں۔ اور اگر می خانب میلان کرے ۔ سوائے اس صورت میں جب کر وہائی خود تھرسے و جب کھر کی کرتا ہو ۔ جانم کی گا فی عالم کری جانب میلان کرے ۔ سوائے اس صورت میں جب کر وہائی خود تھرسے و جب کھر کی کرتا ہو ۔ جانانچ فالوی عالمگیری میں تکھا ہے ۔ ا

اراده کی بجوموجب کفر ہو تواس وقت میں اس کے حق میں تا دیل مفیدینہ موگ ۔ اگر نبیت قائل کی ما نع كفر موتوقابل سيم وى داوراً كرنيت قائل ي موجب بكفير موتواس كيدى من اويل مفيد نهوى -يضمون فالحي عالميري كي عارت مذكوره كالبع

جواب: (ما فظمصرى صاحب كيخط كے جوابيس)

عنابيت المه سام سف سفرون ورُود فراي جس بس اس مناقشته كا ذكر بيصع ودميان ميال محمد رمضان صاحب ومولوی فورمحدصاحب کے ہوا جو توجید وجودی اوراس سے انکارمیں سے.

مهر بان من ؛ قائلان توجيد وجودى اكثرا وليباء الله سع موفع من اوروه خاص امل سنت والجماعت سے ہرطرنقہ میں گذرسے ہیں ۔ جنانچہ ایک خط بلم مولوی نور سیرصاحب اس سے قبل مکھا گیا ہے ۔ جونام نامی اوردیگر بزرگوں کے نام پرشتمل ہے۔ توجوشحص فائل توجید وجودی کام و-اس کو کا فرکہنا ، اور اس کے پیچھے نماز پر مصنے سے يرمزكرنا ، اوراس كےسائد مناكحت فركرنا - اوراس كا ذبيجه فكانا مركز كوارا نهيں بكراس كومسلمان اور المسدنت سے جانا جا ہمئے اور جومعاملات فیما بین مسلمانان المسنت کے جی ان کا برتاؤ اس کے ساتھ کرنا چاہیئے ۔مشلاً سلام كابتدار وجواب مسلام وجواب عطسه ( يعض جب جيينكنے والا الحدُينتُد كھے تو دوسرے كوبرحمك الله كهنا چاسينے) وعبا دست مرلين وجنازه و دعاشة مغفرت ورحمت ايسے معاملات ميں ان سے يرمبز بذكرنا چاجيج الدنز يه اعتقاد بيني اعتقاد نوحيد وجودي كا صروريات عقائد إسلام سي نهيس . اگركسي كواس مسعله كا اعتقاد نه جو.

اوروه اسمسلكون جائے تواس كے اسلام مير كي نقصان لازم نہيں آ ،

كيكن اولياء المشرجو قائل توحيد وجودى كذسي بان كي تخفيروا لم نت و تنكيرو تذليل فكرنا جا جيب والعظم كے حق میں یہی بہتر ہے كہ اس مسئلہ میں نفی وا ثبات سے سكوت اخت باركریں اور اس میں مجدف و تكرار الركي اس واسطے كر ہر شخص كي عقل ميں ميم شاخلي انا ورباعث فساد عقيده موجا نا سے اوركتاب " بلبل باغ نيم م کے اشعار میں ایسے الفاظ ہیں جس طرح کرالفاظ مثنوی مولانا جلال الدین رومی میں ہیں اورجس طرح کرالفاظ سنیسے فرایسین عطارا ورفخ الدين عراقى رم اور ديگر بزرگان نے فرائے ہيں ميكن چاہ ميئے كدابيسے الفاظ عوام كى محبلس ميں شكہے جائيں اكركم فهى مصعوام فتنه مين نديدهايش اورلفظ حقبقت الحقائق كا اصطلاحات قد مائے معوفيه سے اورب لفظ سرع میں وار د نہیں اور فرقہ لج سے المسنت کے مردو فرقے کے بعض الفاظ اصطلاحی ہیں۔ سرع میں ارد نهيس . مثلاً واجثِ الوجود اصطلاح متكلمين المسنت كى اوروجود مطلق اصطلاح مصوفيا في المسنت كى اور ير لفظ قيصرى اور فرغانى اورمولانا جامى م اليسے بزرگان نے استعال كيا ہے اوريه الفاظ شرع بي واردنهيں . ان الفاظ كا اطلاق أكريم بدعن سے مگرسبية نهيں . اس واسطے كر برسے علماء نے ما وجود ذين وتقولى كے ان الفاظ كواستعال كياہے - اورشا ہ محدر مضان صاحب جوك لوگوں كونما ز، روز ، بين شغول كرتے

میں اور دختر کشی اور حوام جاننا امل قراست و مرادران چیازا دیے ساتھ نکاح کرنے کو اور رسوم کھنران سب اُمور

سے وہ منع کرتے ہیں ۔ پہرست بہتر ہے ان کے اس فعل میں مانع نہونا چاہیئے ۔ لکداس امر میں کوسٹسٹر کراچاہیئے کہا حکام متر بجبہ رواج پابٹس۔ اوٹرسٹن تہر ہوں ۔ ہس واسطے کہ اس میں بہرست ثوا ب ہے ۔ کوسٹسٹ کو رواج یا جائے۔ اور پرعست ڈورک جائے۔ والسّلام

## رقعة فناه غلام كم صاحب بنام ام والناع العزيز فنام صاحب

سوال: حضرت سلامًت معارج القدس كيبى كتاب ما وركس كي تصنيف به افرصن القدس كي تصنيف به افرصنف في القدس كيب افرضنف في القدس كيب المركب الم

جواب : (ازمولاناشاه عبدالعزيز ماحب رم)

تناه صاحب عوفان مراتب سکلکم اللہ تعدالے ، بعد سلام سنون کے واضح ہوکہ معیا رہے الفتہ اس نفین سے واضح ہوکہ معیا رہے الفتہ اس نفس کے معرفت اور نفس کے قوای کی معرفت میں ہے۔ اور اخلاق نفس کی تہذریب اور فساونفس کی اصلاح کے بیان میں ہے ۔ اس کتاب میں بیہ بیان بطور صحت کے اور اخلاق نفس کی تہذریب اور فساونفس کی اصلاح کے بیان میں ہے ۔ اور کتاب الطاف القدس بیان میں معرفت نفس کے تصنبف ولی نعمین علیہ الرحمة کی ہے تھے امیز کش ہے ۔ اور کتاب الطاف القدس بیان میں معرفت نفس کے تصنبف ولی نعمین علیہ الرحمة کی ہے ؟

اس كتاب بين بيان معرفت لطائف نفس كاصرف موافق قوا عدوتضوف وسلوك كيه اورفى الحال يرطريق افى الحال يرطريق افى مفيدا وربهبت أثبان بعد واكرمطالع منظور بهو- نؤ" الطاف القدس "كامطالع كرنا چاجيئه واورتماب "معادج القدس " نهايين مغلق بهده واوفى زمانه اس كيمطالب مين عؤركرنا نهاييت وشوارسد وزياده المحرد وعائد مرانب وعرفان وكمال كي كيا تكھے و والسّكام و دا المرقوم ٢٠ رجب سلسكا الماح قدسى

سوال: مسله وحدت وجود کامسلک منوفیائے کرام کا ہے ۔ اور علما یا متکلمین کواس سے نکار میں انکار ہے ۔ آور اللہ یا کار میں کارم کی تقلید کرب اور اپنا اعتقادان کے مسلک کے موافق درست کرب ، تاکرمٹوفیہ کرام کے عقید و پرہم لوگوں کا حشر ہو ۔ اور بیروی اہل حق کی کرنا درست ہے یا نہیں ، اور جوطالب کہ مہنوز صوفیہ کے مرتبہ پرین بہنچا ہو ۔ اور نها کم متکلم ہو۔ تواس کے بارہ بیرکس فریق کی تحقیق کوحق جانے ۔ اور اگر مشلہ وحدت و جودحق ہے تواس کے بارہ بیرکس فریق کی تحقیق کوحق جانے ۔ اور اگر مشلہ وحدت وجودحق ہے تو مجہدین سے جو کہ علما دوع زفاء ہوئے ہیں ۔ کیول مقبین وفہائش اس مسئلہ کی مرسلمان کون کی اور بطورا جال کتب قران میں کیوں بیان نہ کیا اور عقیدہ حق سے کیول جنم پوشی کی ۔

جواب : مسئله ومديت وجود حق مع - اورمطابق واقعب - اس واسطے كه دلائع عقابه ونقليت

یہ ثابت ہے۔ چنا بچہ رسالہ اولہ التوجید شیخ علی مہائمی گجراتی میں بیسسئدنہابیت سنرح ولبسط کے ساتھ ذکور ہے۔ علمائے متکلمین کو جو اسٹ سئد سے انکار ہے ۔ اس کی دو وجہ ہے .

ایک وجہ بیہ کے دیم سے کہ پیسٹ کہ نہا بن دفیق و بار کیہ سے اور اس وجہ سے بہت نظبہا ت عقلیہ ونقلیہ اس مسئلہ پر وارد ہوتے ہیں جنکلمین ان سنبہا نن کے حل کرنے پر قا در نہ ہوئے تو مجبور ہو کرا سی مسئلہ کا انکار کیا. یہ حال ان شکلمین کا ہے بچواس بارہ بین طاہر شرع کے خلاف کہتے ہیں ۔

دوری وجه بیسه که بیستمه وحدیث وجود کا اسرار سے ہے . مشریعیت اور دین اس کے جانہ پر موقوت نہیں ، بکد بوام کو اس سئد کی تلقین کرنا ۔ گویا اسحاد کا درواز ہ کھولنا ہے اوراس کے سفرونسا دکی بادقائم ہوتی ہے اور احکام سفری یہ میں مسستی ہوتی ہے ۔ چونکہ یہ سٹلہ باریک ہے ۔ اس واسطے اس کا بیان کتب عقا نگری منع ہے اور علما مکے نزدیک واجب ہے براسس مسعد سے زبان بندر کھی جائے ۔ چا پنچہ حدث سفاد میں در میں دیں۔

ا ذا ذُكِرَ العَدَّدُ دُخَا مُسِكُوُا واذَا ذُكِرَا صُحَالِحِ نَعَاصُ بِكُوُا واذا ذُكِرَا لِنَّ جُوْمُ فَأَمْسِكُوْا . اذا ذَكِرَ العَدَّدُ دُخَا مُسِكُوُا واذَا ذُكِرَا صُحَالِحِ نَعَاصُ بِكُوُا واذا ذُكِرَا لِنَّ جُوْمُ فَأَمْسِكُوْا .

یبی حبب سیدتقدری فکرم وقوچید رم و اور حب میر سے اصحاب کا فکرم و توجیب رم و اور حبب میر سے اصحاب کا فکرم و توجیب رم و اور حبب بخوم کا فکرم و توجیب رم و قطیم مواکر تفصیل و تفتیش و تخفین لیسے مسائل دفیق کی اس امر کے لئے باعث موقا سے کو خود مگراہ کرے رہ والم محققین و متکلمین کا ہے ۔ لیکن تاہم الیسے متکلمین نے اجمال طور کیا ہے کہ خود مگراہ کرے رہ والی اخرائی میں اس مسئلہ کی جانب اجمالی اشارہ کیا ہے ۔ جنا بچہ امام غزالی رجا و رام مرازی وغیر محمال سفن کے ایک تفصیل و تحقیق متطور موتو کی اس تنبیہ المحجوبی مطالعہ کرنا چا ہیں ۔ اگر اسس مشائل تفصیل و تحقیق متطور موتو کی اس تنبیہ المحجوبی مطالعہ کرنا چا ہیں۔

معتبرین نے اس کے بیان سے نکار نہیں کباہے۔ بکہ سکوت اخت بارکیا ہے۔ اس کے بیان سے زبان بند رکھی ہے۔ اوراس کی وجہ وہی ہے جواُور مذکور موٹی ہے۔ البتہ مقلدین علمائے منگلیبن نے ان کے سکوت کوانکا گان کیا ہے مثلاً علامہ تفتازانی اور قاضی عضد اور دیگر متاخرین کا ایسا ہی خیال مواہم ۔ لیکن طاہر ہے کہ مقتداء اس بارہ بیں امام غزالی اورا مام رازی رحم ہم اللہ اوراس کے درجہ کے اور علماء بیں اور مقتداء کے سے مناخرین نہیں ۔ مناخرین نہیں ۔

سوال: برمعلیم ہے کرسٹرلعیت احکام ظاہری کو کہتے ہیں۔ اور شارع کی جانب سے اس کے بارے سے اس کے بارے میں میں میں کے بارے میں میں میں کا در میں میں میں اور معرفت کا ذکر یوکنا بوں میں ہے۔ وہ سمجھ میں نہیں آٹا کہ کیا چیزہے۔

(ازسوالات امام شاه خان صاحب)

بحواب به لفظ سنسرلیب که دومعنی چین - عام اورخاص اورمعنی اول سے مرادہ کے کمتزلعیب وہ ہے ۔ بعنی اعتقاد وعمل وضل وحال و وہ ہے ۔ بعنی اعتقاد وعمل وضل وحال فیست ورخصیت وعزیمیت و امرونہی ان امور میں انحضرت ملے استر علیہ وسلم سیسے جو کہتا بن ہوا ہے وہی سنسرلیبت ہے ۔ اورلفظ متر لعیت کے دوسر سے معنے سے لین کی شرکیبت خاص سے مراد وہ احکام چین کر عمل سیرلیبت ہے ۔ اورلفظ متر لعیت کے دوسر سے معنے سے لین کی سندلیبت خاص سے مراد وہ احکام چین کر عمل بوالرے کے متعلق ہوں اور وہ یہ ہے جو اور الله وہ فی دمیا المات مالے بدنی اورلئ کو کا بیان کتب فقر میں ہوتا ہے ۔ اور اس کو محتفی میں ۔ اورجن امور کو تعلق افران سے موالہ ورائس کے ہم حنبسوں کا کہتے ہیں ۔ اورجن امور کو تعلق سین الیقین اور سے صبل مشا بدہ اور کستغزاق سے ہو وہ طریقت ہے ۔ اورجن امور کو تعلق میں الیقین اور جو امور چین امور کو تعلق واسرار محبت و وولاد مراتب ولایت و مراتب اولیا ۔ اور ما ننداس کے اور جو امور چین ء ان سے جن امور کو تعلق ہواس کومونت کہتے چیں ۔ اور بیسیب مشر لعیت کے معنی اول میں داخل ہیں ۔

البنتہ ہرفن کے کا ملین نے اس فن سے مسائل عیرمنصوص کا استبنا طرکباہدے اور اس کومسائل منصوص کے ساتھ جمع کیا ہدے ۔ اورمسنسرے ولبسط کے ساتھ اس کو مدقدان کیا ہدے اور اس کوعلم جدا گانہ قرار دیا ہدے اوراس

علم كايه نام بعنى طرافيت وغيره ركها سع-

سوال: ہرحیزے کال کی معرفنت کس طرح ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ دیکھنے اور سننے اور کھاتے سے کامل معرفت حاصل نہیں ہوتی (ازسوالات ام شاہ خان)

جواب : حقائق استیارظلال صفات الهی بین اوران کاظهورخانج بین علل اربعه سعیه ویلیم درخانج بین علل اربعه سعیه ویلیم د فاعلی ۲- غانی ۳- ما دی ۲- صوری

اور ظہور کمال ان حقائق کا ان کے آٹار کی نربیت سے ہے اور ان کے فوائد خاصہ کے حصول کے اغذبار سے ہے ۔ توہر حیز کے کمال کی معرفت تجلی ذاتِ حق سے ہے ۔ اور بیتجلی سالک پر اس شے کے اِ اے بس مہوتی ہے اور پہتجلی اس طرح مہوتی ہے کہ منفام کسیر بائٹر فی الاسٹیار میں مشاہدہ کثرت سے وحدت میں سجاور مہو جائے اور قوامین حکمیہ سے اشار کے مبادی اور نحواص پر بالتفصیل اعاطہ ہوجائے۔ اور قوابین کشفیہ سے مبدام تعین اور مرائنب تنزل کی نشخیص حاصل ہوجائے ۔ اور اگر اسٹیا محسوسات سے موتوحواس کا دراک بھی معرفت حقیقت کے نتمہ میں داخل ہے۔ والٹراعلم

اوراس كے بیچے نماز برصف كاكبا حكم ہے ؟

جواب و الرمکن کے مرتب میں فرق جانے اورایساہی مسلمان اور کا فریس ، نبی اور دخال میں ، نمازاور زنا میں ، خنزیہ اور ممکن کے مرتب میں فرق جانے اورایساہی مسلمان اور کا فریس ، نبی اور دخال میں ، نمازاور زنا میں ، خنزیہ اور بحری میں فرق جانے ۔ اور محدثین اور فقہائے متعلمین سے جولوگ ایسے ہوئے میں کہ وحدیث وجود کے قائل نہ نے ان کی تکھیزاور تذلیل فرکرے اور جانتا ہو کہ انب یا وعلیہ السلام ہی بیمسئلہ دریا فت کرنے میں معذور میں تولیسے شخص کے پیچھے نمازی میں اور کیس طرح کے گزیے میں اور کیس طرح کے گزیے میں اور کیس طرح کہا جائے کہ ان حضرات کے پیچھے نمازی ها جائے ۔ اور اس کو غلوج ، جیسا کہ ذکر کیا گیا ، فو بلا شک وہ بیعتی ہے اور فقہ کی مقادر سے ۔ واللہ میں وار دسے ۔ واللہ ایک وہ بیعتی ہے نماز جائز نہیں سے ۔ واللہ ایک میں مواد ہے ۔ واللہ ایک میں خار ہائز ہائے ۔ واللہ ایک میں جا در اس کے بیعیے نماز جائز نہیں سے ۔ واللہ ایک میں میں دار دسے ۔ واللہ ایک وہ بیعتی ہے نماز جائز نہیں سے ۔ واللہ ایک وہ ایک وہ بیعتی ہے دار جائز نہیں سے ۔ واللہ ایک وہ بیعتی ہے دار ہائے ۔

سوال به سوال به سوال کرتے ہیں اس مسلمین کیجوشخص کشف وحدت وجود کا قائل ہو اور کشف وحدت شہود کا منکر مہور اور اس میں الی داور استحا داور اباحت اور حلول کلی طبعی سے خیال کا شائبہ نہ ہو تو کیا وہ سلمان ہے۔ اور حضرت عوف الاعظم علیا لرحمۃ اور حضرت خواجہ معین الدیج شینی اور حضرت قطعب الدیس اور حضرت خواجہ فریالدین جہم مشرب کھتے تھے یا نہیں .؟

جواب : وحدت وجود کا قائل ہونا ایسے طور پرکدا حکام شرع کے خلاف نہ ہو۔عین بیان واسلام ہے۔ اس میں کفز کا شائم بنہیں بعنی سب موجودات کو مظام برحق کا جانے اور یہ سمجھے کہ وجود ایک ہے

لیکن وجود کے ہرمزتبہ کے لئے محکم جداگا نہ ہے۔ وجود تعبض مرا تب میں عبدست کے ساتھ موصوت ہے اور بعض مراتب میں طال کے ساتھ موصوت ہے اور بعبض مراتب میں طال کے ساتھ موصوت ہے اور بعبض مراتب میں طالم کے ساتھ موصوت ہے اور بعبض مراتب میں طالم کے ساتھ موصوف ہے اور بعبض مراتب میں طالم کے ساتھ موصوف ہے اور بعبض مراتب میں طالم کے ساتھ موصوف ہے اور بعبض مراتب میں فلط نہر کے ساتھ موصوف ہے اور بیا ہے کہ وجو دے مراتب میں فلط نہرے اور بیعقیدہ رکھے ہے

101

بس سے ساتھ توسوف ہے اور چاہیے دوجو دسے مراسب ہیں ملط درسے اور یہ مقیدہ رکھے ۔
مرمرتب از وجود محکم دار د گرحفظ مراتب نہ کئی زندیق ہے ۔ چاہیے
یہی وجود کے مرمرتب کے لئے علیے دہ علیہ عکم ہے ۔ اگر توحفظ مراتب نہ کرے توزندیق ہے ۔ چاہیے
کریمی عقیدہ رکھے کو عبد عبد ہے ۔ بعنی عبد ہمیشہ مرتب میں عبد کے رہے گا ۔ اگر چہ جس قدر زیادہ ترقی کر سے ، اوررب
دب ہے ۔ بعنی وب ہمیشہ مرتب میں رب کے رہے گا ، اگر جہ وہ اپنی رحمت سے عبا دی تنان میں معبت کا کلم فرما
دسے کہ اس سے بالات جید اس کا اختلاط عبد کے ساتھ طا ہراگیان کیا جائے ۔ مشا اسے کہ کرارا ور علما و نامدار نے
ان سب انمور کی تھر سے فرمائی ہے ۔ اور اپنی تصنیفات میں برسب امور مفصل طور پر ذکر فرمائے ہیں۔

قادربهطریقر کے اس دیار کے مشاطح سے شیخ عبدالرزاق کا بہی نول ہے۔ اورج شنیہ طریقہ کے مشائخ سے حضرت سینہ گیسو درازرہ اورسید حجمع مکی رہ اور نقشبند بہ طریقہ کے مشائخ سے حضرت خواجہ باتی باللہ رہ اور حضرت نواجہ عبدالرزاق کا شی اور حضرت خواجہ عبدالرزاق کا شی اور حضرت خواجہ عبدالرزاق کا شی اور مشائخ کیار عرب سے شیخ می الدین عربی اورشیخ صدرالدین قونوی اورشیخ عبدالکریم مبلی اورشیخ عبدالوالی رہ اورعلما یومرین منورہ سے صفرت شیخ ابراہم کی کردی رہ اورمشائخ مکہ معظمہ سے شیخ حسام الدین علی تفتی نے اور ورسے علما دسنے شنا کے عبدالحق دہوی رہ نے مرج البحرین میں بھی قول اخت بار فرایا ہے۔ تو یہ جانا حوام کی تھی کرنی ہے ۔ نویو باللہ من داکھ ۔ تو یہ جانا میں میں بھی قول اخت بار فرایا ہے۔ تو یہ جانا چاہی کہ یہ قول کا مسب بزرگوں کی تکھیر کرنی ہے ۔ نوو فراللہ من داکھ۔

اورحض الاعظم اورخواج مزرگ رم اورخواج قطب الدین علیالرحم سے کام بر کھی اسی طرح اشارہ الدین علیالرحم سے کام بر کھی اسی طرح اشارہ پا الم جائے ہے۔ اورحضرت خواج فرید الدین شکر گئے سے متواز طور برمنفول ہے ۔ کہ لیف مریدوں کو پنجابی زبان میں وکر کی تلقین فرما تے نتھے ۔ کہ رجہت کی طرف متوجہ مہوکر یہ لفظ کہ ہیں ۔ ولیل تو اور اس سے صراحتًا وحدرت وجود کا اقرار اُن ابت ہو کہ ہے ۔ اور تر فری تشریع ہیں ہے ۔

لَوُ الْكُوْ وَلَيْتُ مَّمَ بِحِبَ لَهُ لارصَ السَّفَ لَلَ كَهَبَطَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ يعنى "اكرتم لوگ رسى ساتوي زمين مك لشكاؤتو و مَا رجي الله كا و الله كا و الله كا الله كا باس بينج كى " اوربه مي محيح حديث مين مي :-

اذارَفَعُتُ مِنَ الدَّكُوعِ فَعَدُلُ رَبَّنَالَكَ أَتِحَمُدُ مَا إِنَّا اللَّهُ يَعْمُولُ إِلَىٰ لِسِمَانِ عَبْدِع

يعنى حبب نواينا سرركوع سے الحفا سے نوج اجمئے كركهدر نبالك الحمد اس واسطے كر تحقيق اللّه تعليّ

ا پینے بندے کی زبان سے کہتا ہے۔ سمع اللّٰر لمن حمد و یعنے سے نا اللّٰر تعالیٰے نے اس شخص کی بات کو کہ اس نے اللّٰہ تعالیٰے کی حمد کی یہ

بكراكُرْ آيات مِن اس صمون كى طرف اشاره واردموا به اوراس باره مِن زياده صريح برآيات بيد. سَنُونِهِ فِهُ أَيَاتِ اَفِي الْأَفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِ هُ حَتَىٰ يَدَبَيْنَ لَهُ هُ اَنَّهُ الْحَقَّ الْعَاق اَوَلَ هُ يَكُفُ بِرَبِ كَانَ اَنَّهُ عَلَى كُلِ شَى مِ شَهِيتُه وَ الْآ إِنَّهُ مُ فِي مِرْدَيَةٍ مِنَ الْعَاق لِقَا وَرَبِّهِ مُ الْا إِنَّهُ مِكُلِ شَي مِ تَحْجَبُطُهُ

یعنی قریب ہے کہ دکھلا دیں گئے ہم ان کو اپنی نشانی اً فاق میں اور ان کے نفسوں میں حتی کہ ان برطاہر موجائے گاکر تحقیق کر بیحق ہے کیا کافی نہیں تبر سے پر ور دگا رکے لئے کیفھ ہر حیز کے پاس حامز ہے۔ اگاہ رہیئے لئے محد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہدلوگ شک میں ہیں۔ اللہ تعالیہ سے ملئے کے باکست ملئے کے باکست میں ہیں۔ اللہ تعالیہ سے ملئے کے باکست میں ہیں۔ اللہ تعالیہ کا مرجیز پرمحیط ہے ؟

فَايَنُ مَانُولِو الله الله وَ مَنْ الله الله الله الله الله والمالله في الله في الله في الله في الله في الله و الله في الله والله والله

يْرِ مِلْا يَا لِيَنِ التَّرِسَةِ يَرِمِلُا يَا -إِنَّ الْكَذِينَ مِيرَا يِعُوْمَكَ إِنَّ مَا يُبَالِيعُ قِنَ اللهَ يَهُ اللهِ فوت - آيْدِ يُهِدِءُ ا

یعنی تحقیق کر حولوگ آب سے بعیت کرتے ہیں توسوااس کے دوسراا مرنہیں کہ وہ اللہ تعالیا سے بیات کے سے بیات کے اللہ سے بیات کے اللہ کا کا تھ ان کے کا تھ برہے ہے

سوال : ہم لوگ اکر نواص وعوام معض قادر بہطرلقہ میں اور معض جیت بہا والدین ملیانی رہ کی اولا دسے مرید ہوئے فرید شکر گئج کی اولا دسے مرید ہوئے ہیں۔ اور بعضے سٹر وردیہ طریقہ میں شیخ بہا والدین ملیانی رہ کی اولا دسے مرید ہوئے ہیں۔ اور معض دو سرسے طریقہ میں اس طریقہ کے خلفا دستے مرید ہوئے ہیں۔ اور لعض بوسا طبت میاں محدر مضان ثناه مرید ہوئے ہیں۔ اور میاں صاحب موصوف نے ہم لوگوں سے چھے چیز سے توب کرائی ہے ۔ کہ صفحہ ون سے آبیت اُن لاَ کی سے کرن بانٹر کے ثابت ہے ۔ اور جس چیز کے کرنے کے لئے کم نفرع سے ریاد میں ہے اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے ان سب چیزوں سے عام طور پر تو بہ کرائی ہے۔ اور چھی ہے۔ اور چھی کے اور جس کے اور کی ہے۔ اور کی کہا ہے۔ اور کی کہا ہے مثلاً :۔ اور کی کہا ہے مثلاً :۔

کشکو آخضرت شاه کلیم انترجهان آبادی بین اس کاتعلیم موئی ہے۔ اور قول سجبیل اور حضرت شیج نظام الدین اسوی و قدس سترهٔ کی ارشام الطالبین کی تعلیم موئی ہے۔ توہم توگوں کا مربیہ ہونا ان حضرات سے درست مواہد یا نہیں اوراس عہدستے بھر حانا واجب ہے یا نہیں . بینوا وتؤجروا

بواب : ایک لوگوں سے مرید مونا درست ہے۔ اورجب مرید موجائے تو بھراس سے

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدُ اللَّهِ فَوْتَ الْمُدِيدُ اللَّهِ فَوْتَ الْمُدِيدِهِ مَ فَمَنُ تَنَّكَ فَإِنَّهَا يَنَكُثُ عَلَىٰ هَنُسِهِ ج

ین تخین کرم لوگ بعیت کرتے ہیں آپ سے سوااس کے دومراامر نہیں کہ وہ لوگ بعیت کرتے ہیں اللہ سے ہیں اللہ سے اللہ اللہ کا اللہ ان لوگوں کے الم تقدیر ہے ۔ بس سے مہد توٹوا توسوا اس سے دومرا امر نہیں کہ اس نے عہد توٹوا ، اپنی جان کے نقصان کے لئے ۔ اور حس نے وفاکی اس سے جس عہد کہ یا ہے مہد کہ بات کے اللہ اس کو اج عظیم دیگا ہ

اورايس اكر آيات بين كران مين عمرتنكن كى فرتمت وارد بن منها بنج الترتعالے نے فرا ایم :ان الد دین پیشنزون بِعَهْدِ اللهِ واَیْسَمَا نِهِ عُرْتَسَمَا عَلَا اَوْلَیْ اَوْلَیْ اَوْلَیْ اَوْلَیْ اَلَّهُ اَوْلَیْ اَلَّهُ اَوْلَیْ اَلَّهُ اَوْلَیْ اَلَّهُ اَوْلَیْ اَلَّهُ اللهُ ال

یعنی "متعیّن کرجولوگ خر پرکرتے ہیں بینی لیتے ہیں انٹرنغا لئے کے عہد کے عوض اورا پنی شمول کے بدلے میں کم قیمیت ان کے لئے کچھے حصہ آخرت میں نہیں۔ اور نہ کلام کرسے گا ان سے انٹراور د نظرائے گا ان کی طرویت فیامیت کے دن اور نہ پاکسرسے گا ان کو اور ان کے لئے در د اک غلاب سے یہ اور انٹر تعالیٰے نے فرما باہے ۔۔

وَالْذِينَ يَنْ قَصُونَ عَهُدُ اللهِ مِنْ بَعَدِ مِيتَ اِقَ وَيَقَطَعُون مَا اَمْرَاللهِ مِهِ اَنْ لَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَ

اَبَةُ المنافق ثَلَاثَةُ وَإِنْ صَامٍ وَصَلَى وَنَعَمَانَهُ مُسُلِمٌ اذاحَدٌ ثَكُذَبَ وَاجِ اوَعَةَ لَخَلَفَ وَإِذَاعَاهَ دَعَدَ

یعنی منافق کی چیزیں تین ہیں ۔ اگر حبہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور لینے کومسلمان سمجھے اور وہ نمان کی جیزیں تین ہیں ۔ اگر حب وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور لینے کومسلمان سمجھے اور وہ نمان نان ایاں یہ ہیں کر حب بات کرے تو حصوط بولے اور حبب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے ۔ اور حبب عہد کرے نوعمر شکنی کرے ۔

سوال : سفرحُ الصُّدور مين يه عديث ب ،-

لاَ يَتَمَنِّينَ أَحَدُ كُمُ الْمَوْتَ إِلا أَن يَثِقَ بِعَمَ لِهِ

"یعنی جاہیئے کہ ارزو نیرسے مونٹ کی کوئی تم میں سے گرجب کہ اُسکو کی ہے کا پر واثوق ہو ؟ ظاہر اسس کلام سے معلوم ہو آ ہے کہ موت کی تمثاکر ناجو اسس وقت جائز قرار دیا گیا ہے کہ جب اپنے عمل پروٹوق ہو تو یتعلیق محال ہے۔ جیسا کہ امٹر تعالے کے کلام پاک بیں وارد ہولہے۔ مَانفُنُهُ وَالْاَشَنْفُهُ وُن الدَّ سَلُعَلَانِ

یعنی پرنسکل جا و اطراف سے زمین و آسمان کے اور نه نسکلوگے گرفوت سے بعنی کین تم کو قوت نہیں کر نسکل سے کے بعض کی دارو مدار اخلاص بیہ ہے اور اخلاص کا دارو مدار اس بیہ ہے کہ بھی ہے ہے ہے ہے اور اخلاص کا دارو مدار اس بیہ ہے کہ بھی ہے ہے ہے ہے ہے ہے کہ بہت ہوا کہ محال ہے کہ عمل بیہ و توق ہو ۔ اس سے بہتھی تا بت ہوا کہ موت کی آرزو کرنا منع ہے ۔ بعض علمائے زمانہ سیمصتے ہیں کہ بہتعلیق محال کے سانف نہیں اور عمل برداؤق ہونا مکن ہے اور اسوقت جائز ہے کہ موت کی آرزو کرنا منع ہے ۔ بعض علمائے زمانہ ہے کہ موت کی آرزو کرنا منع ہے ۔ بعض علمائے اور اسوقت جائز ہے کہ موت کی تمنا کی جائے ۔

جواب ؛ يرج حديث مثرلين ہے۔ لَائِتَكَنِّنَّ اَحَدَكُمُ عُوالُسَوْتَ اِلْآانُ يَّتَثِنَّ بِعَسَلِهِ. ترجه : بين چاہئے كرارزو خرسے موت كى كوئى تم ميں سے . گراس وقت كر اپنے عمل بروثوق ہو "

تواس عدمیث کے ظاہریہی معنی ہیں کہتھ ریفر مایا ہے بعین تعلیق بالمحال کے قببل سے ہے ، اس کی نن دلیلیں میں :-

- ا م اول یه کرروایت صحاح مین نهیں . دو مری کتاب میں ہے اور عموم نہی کی روایت صحاح میں ہے تو عموم بہتر مہوا ۔ جا ہیئے کہ یہ روایت تعلیق بالمحال پر حمل کی جائے تاکہ دو نوں طرح کی روایات میں اارکا<sup>ن</sup> تطبیق مہو۔
- اس معلوم ہوا ۔ دومری دلیل یہ ہے کوسے احمین عمم نہی کی جوروایات ہیں۔ ان کی علمت عام ہے کو اس سے معلوم ہوا ہے۔ دومری دلیل یہ ہے کوسے اس کے حق میں بھی منع ہے کہ مورت کی تمنا کرے ۔ اور جو حکم الیا ہو کہ شارع کے کلام میں اس کی عام علمت فدکور ہو ۔ تو اس محمی تخصیص جائز نہیں اور وہ روایت کہ ہوکہ شارع کے کلام میں اس کی عام علمت فدکور ہو ۔ تو اس محمی تخصیص جائز نہیں اور وہ روایت کہ

اس میں عام علت مذکورہے یہ ہے ،-

لَا يَتْ مَنْ يَنْ احدكم المعت لِنَصُّرِّتَ نُولُ امَّا مُسِيَّا فَلَعَ لَهُ أَنُ مَّيْنُ وَابَّا مَا مُسِيِّكًا فَلَعَ لَهُ أَنُ مَّيْنُولُ وَامَّا مُسِيِّكًا فَلَعَ لَهُ أَنُ مَّيْنُولُ وَامَّا مُسِيِّكًا فَلَعَ لَهُ أَنُ مَّيْنُودُ اوَ إِحْسَانًا

یعنی " چا جیئے کہ اُرزون نہ کرے موت کی تم میں سے کوئی لببب کسی کلبیف کے کہ اس پرواقع موہ اس و اسطے کہ وہ شخص یا گندگا رہے و توٹنا پر نؤبہ کرے اُئندہ اور یا نیک ہے نوشاید اس کی نیکی اور زیا دہ موجائے "

برترجمبہ حدیث فرکور کا ہے۔ اس میں شبہیں کہ حسب کو اپنے عمل پر وتوق ہوگا مرور ہے کہ وہ اپنے کو نیک جانا ہوگا۔ گربیک کے حق میں بھی مورت کی آرزو کرنا منع ہے۔ اس واسطے کہ پھرموت کے بعد ممکن نہوگا کہ نیک میں زیادتی ہو۔ یہ علت اس شخص کے حق میں موجو دہے کہ اس کو اپنے عمل پر وتوق ہوتو اس کے حق میں بھی نہی نئی میں زیادتی ہوئی۔ البتہ اگر نہی کی علت ہوتی کر اس میں ترقود ہو کہ مورت سے بعد کیا حال ہوگا۔ بعنی عذا اب ہوگا یا راحت ہوگا واس صفورت میں اگر عمل پر وتوق ہوتو نہی کا لمت یہ جے کہ موت کے بعد عمل موقوت ہو ایک کا لمت یہ جے کہ موت کے بعد عمل موقوت ہو جائے گا۔ تو اس علمت میں عمل پر وتوق ہو نے کو کچھے دخل نہیں۔ پھر تو ہی امر متعین ہوا کہ سوالی بو حد میٹ فرکورہ سے اس می تعلیق بالمحال ہے۔

الله من تبيرى ديل به من كاگرچه از دُوستُ عقل كے محال نہيں كاعمل به واثوق ہو۔ ليكن اس بين عمى من به نہيں كہ با اعتباد عادت كے عزود محال ہميں تو اسس صورت بي اعتباد عادت كے عزود محال نہيں تو اسس صورت بي اعتباد عادت كے عزود محال نہيں تو اسس صورت بي بعد عن محال نہيں تو اسس معان معال ہميں تو اسس معان بي محتمد واله و اصحاب وسلم نے فروا له ہے : ۔ بعد عزود ہم محال من الله من الله

يَتَغَمَّدُ فِي اللَّهُ مِن حُمَيْهِ

بعنی آنخفرت ملی المترعلیہ وسلم نے فرایا "کر سجات نہ دے گائم میں سے کسی کوعمل اس کا ، نوصی اللہ نے کہا بارسول المئتر کیا آپ کاعل بھی آپ کی سجا سے لئے کافی نہ ہوگا ۔ تو آنخفرت ملے اللہ علیہ وسلم نے کہا بارسول المئتر کیا آپ کاعمل بھی آپ کی سجا اللہ علیہ وسلم نے فرایا ۔ کر نہیں مگر یہ کر میٹر کے لیے اللہ وسلم نے فرایا ۔ کہ نہیں مگر یہ کہ میٹر کے لیے اللہ وسلم نے فرایا ۔ کہ اہے ہے۔

لَا يَخَافُ النِّفَاقَ الامُوْمُونَ وَلَا يَأْمَنُهُ إِلاَّمُنَا فِوتَ وَ لَا يَخَافُ الاَمُونَ الامُونَ الامُ يعنى نفاق سے كوئى نہيں ڈرناہے مگرمؤمن ڈرناہے اورنغان سے كوئی بے خوف نہيں موتا . مگر منافق بے خوف ہوجا آہے ہے

ايسا مى بخارى شنرىعىن كى تعلىغان مىرى بىد قاصدنها بىت ستى تى نامدا لى دا لى دا لى دا كى دا دا دا دا دا دا دا د تفصيل فعير دا كا د

## سوال: مُرف بركياكياكذرتاب اوركهان رمتاب ؟

جواب ؛ نزع کے وقت وہ ملائک حاضر ہوتے ہیں ہجو تابعین سے حضرت عزرائیل ع کے ہیں اور روح كوبدن كے اجزادسے كينينے ہي جب روح كے لينے كا وقت ہوتا ہے توحضرت عزرائل عليالسالم خود الين إنهمي روح كولينة بي بحق نعال نے زمين كاطبقه حضرت عزدا يُل عليالسلام كے سامنے اس طرح ركھا ہے كرض طرح كحان كاطبن كعان ولال كرساعف دكها جاتب جعزت عزد ابُل عليه السّلام كالم تقرير وح قبض كرنے كے لئے ہے اس ميں اس قدر انگليال حق تعالے نے بنائی ہي كم ہڑانگلی ابنے كام بين خول دمہتی ہے ۔ ايب انسكى دوسرى انكلى كے كام بي مزاحم بنيں موتى ہے جب حضرت عزرائيل عليالسلام وہ روح لينے في تھمي ليتے ہیں. توفورًا مبخلہ ان کے خدام کے فرنستوں کی ایک جماعت وُوح سے لیتی ہے۔ اگر وہ شخص سنیا سے قابل ہوتا مع توجوطائكم إس روح كولينة من وه نها بت خونصورت موتهم و اورائ سعنحوشوا قيد اورنها بن نرى اورنوش اخلاتی سے میش کتے ہیں .اور رکشیمی کیڑا بہشت کی نوٹ بُوسے معطر کرکے لئے رہتے ہیں ۔ ان ہی کیڑوں

مي اس روح كوليتي و ونهايت خوصورت موتيمي.

اگروہ شخص دوزخی اورشقی ہوتا ہے نوان ملائکہ سے خلاف دوسری طرح سے ملائکہ ا طب میں کہ اس سے بدلجراً في سعد اس روح كولين مي اوراً سمان كى طرف سے جاتے ہيں كافر كى روح كے لئے اَسمان كا درواز المائكم نہيں كھولتے ہي اورلعنت بھيجتے ہي اوركہتے ہي كراے جاؤ اس كواس كى ماك طرف بوكر ها ويہ ہے . ملائكاس كوسجين برگرا مينة بي -اورو له ل اس كاعمل نامه بنيجانية بي سبين ايك بتيمر كانام ب كه دوزخ كے اوبر رکھا ہواہے۔ ولی کفار کے اعمال کے مکھنے والے ملائد جمع ہوتے ہیں ۔اور جو ملائک اس کام کے داروعہ ہیں ،ان کے حوالہ وہ عمل ام کر جینے ہیں۔ اور وال روح کی حاصری دلواکر محراس مرف سے بدن سے پاس اس رُوح کو بہنچاتے ہیں۔ صالحین اور مؤمنین کی روح کے لئے آسمان کا در وازہ ملائکہ کھول جیتے ہیں۔ اور ملائکہ خوس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہتر دُو رہے کہ زمین کی طرف سے آئی ہے۔ خداکی رحمن تجھ پرمواوراس بدن برم و حس میں تو و زیام متی اوراس كوتونے أبادكياتھا-اس روح كو ملا كرعليتين كك ليے جانتے ہيں - اورعليين وه متفام ہے كرولى ملاتكم مقبين حاضر ہوتے ہیں اور انسان میں جو کاملین ہوتے ہیں ۔ وہ ولم ن بنجا سے جاتے ہیں ۔ نوملائکہ اس روح کی حاضری ولم ن لواتے ہیں۔اوراس کاعمل نامہ حوالے کرتے ہیں ، کھر اس کواس کے بدن کے پاس سے آتے ہیں ،اورمہوزاس میت کوعنل دینے میں۔ اوراس کی بچہیز و تکفین کے سامان میں لوگ صروف رہتے ہیں کہ وہ طاعکہ وہ وروح کا تصول میں لئے ہوئے ولمال حاضر مع جاتے ہیں ، اورجب جنازہ لے جاتے ہی اور قربیں رکھتے ہیں . یا اگروہ کا فرہے تو حب اس کواگ میں د کھتے ہیں۔ تو ملائکہ اس کی روح اس کے بدن کے پاس مجھوٹر دینتے ہیں -اورخود جلے جانے ہیں جب لوگ اس اس كے دفن سے فارخ ہوتے ہيں ۔ يا اگروہ كا فرہوتا ہے نوجب لوگ اس سے جلانے سے فارخ ہوتے ہيں تو تودو فرسته كرايك ام منكرم واوردوسر الام نكيرم ،آتے بي اوراس كو بھاتے بي .اكروه ايمان دارم دا

ہے توبلاتشوں اطبینان کے ساتھ بیٹی تاہے اور بعضوں کو گمان موتاہے کہ آفاب کے عزوب کا وفت ہے ۔ تو کہتاہے کرمچھ کو جلد بچھوڑ دو کر عصر کی نمازسے فاریخ ہوجاؤں ۔ آفنا ب عزوب کے قربیب ہے اور وفنت چلاجا تاہے ۔

بهرحال مرتبت سے پوجھتے ہیں کہ تیرا ر وردگارکون سے ؛ اور نیرا دین کیاسے ؟ اور تو لینے دین میکس کا تابع ب ؛ اوراً ب يحت من يعنى حضرت محسم مصطفى صلى الله عليه وسلم محت ميركيا اعتقاد ركه تا م انونده مؤمن كهتاب كرميرامعبود معبد اسم واورميرا دين إسلام ب واورمبر سيغير بحضرت محمد مصطفى صلى الترعلية الم واصحابه وسلم ہیں ۔ اور استحضرت صلی الشرعليه وسلم نے حق تعالے كى كنا ب سماسے ياس بہنجائى .اور بیں نے استحضرت صلے اللہ علیہ والہ واصحابہ وسلم کی حقیقت دریا فت کی۔ اور میں آپ پر ایمان لایا اور میں نے آپ کی متالعت کی تووہ فرشے اس میںت کواس کے لینے اعمالے اگاہ کرتے ہیں کہ جن کووہ ایمان سے بعد عمل میں لایا ۔ اور اس عمل کے ذریعہ سے وہ بخشاگیا . اور بیفرشتے کہتے ہیں کہ اب تم اً رام سے سور ہو ۔ جس طرح اطبیان سے بلاتشولیش عرکس سونی ہے بھراس کی قبرجہاں تک اس کی نظرما تی ہے کشا دہ کرتے ہیں اور روشن کر دیتے ہیں ۔ پہلے دوزخ کی طرف درسیجہ كمولة بن واور كميت بن ويكوحق تعالى في برى بلايتر المرس و فع كى اور كيروه دريج بذكر فيت بن. اوراس كے بعد بہشت كى طرف در يج كھول فيقي يكنغص اس كى تازگا ورخوش بوسے بہره مندا ورخوس ا موتلهد بهركحيوديك بعدا كيشخص آنها وروة تخص نهابيت شكيل اورحبيل اورخو بعثورت مهوتا مهداور نهايت مهرباني كم ساته سبين آ آج اور كهتا ج كدس فران مول عم مهيشه مير ساته ليد. يا والمخص كهتا كومين فلان علم مول كرمير سائقة تم كو دنيا مين سبست هي - ياكهتا سے كرمين تمهادا نيك عمل مول كردنيا مين تم فيميرالحاظ ركاء برسب رزن اورفرس اورلكس تمها سے آرام كے لئے اسباب ہے - تووی مخص خرامان خرامان آ مسترامسن بطورسيرك اسطوف بهرتاب اورابيفعز بزوا قارب اورليف دوستوں كے سابق كرجها سے فوت موتے م متے ہیں ۔ ملاقات کرنا ہے۔ اور وہ لوگ بطور ضیافت کے اور کی جی بطور تفریح کے لینے مقام میں اس کو لے جاتے میں ۔اور کھی طور تہنیت کے خوداس کے پاکس آتے ہیں اور روز بروز اس کے دل کا اطمینان زیادہ مونا جا آہے۔ من لوگوں کی نجاست ہوجاتی ہے ان کے لئے چارطرح کامکان ولم س رمہتا ہے۔ ایک مکان خلوت کارمتا ہے اورگویا وہ مکان ایسا ہوتاہے۔ جیسے داست کے وقت رمینے کے لئے مکان ہوتا ہے۔ اور دومرا مکان دربار كام واجع يجولوك اس كے ساتھ عقيدت ركھتے تھے ، ووان كے ساتھ اس درباري درباركة اسے اور ميسرامكان سيروتماشا كميلة بوتاب اوراس معمتعلق اليى جيزى رمنى بي جيسه دنياس چاوزمزم اورساجدمتبركم ويخره، اور بھى ليسے دوسرے مقامات ہي جوكر برزخ مين طاہرك جانے ہيں -اور چوتھامكان دوستول اور مسايہ كه لوگوں سے ملاقات كرنے كے لئے ہوتا ہے ۔ جيسے ديوان خانہ ہوتا ہے اور ولم ل يدمكانات بنده كى اخير عمرين تيارك ماتيمي واورجب تبارم وماتيمي تواس بدے ويمان سے لے ماتے ميں و یہ گمان ذکیا جائے کہ پیسب مکا نات تنگ فیرے اندرکس طرح ہوتے ہیں۔ توابیا نہیں بلکہ پہ ننگ قبر صرف بمنزلہ دروازہ کے ہموتی ہے کہ اس دروائے سے ہموکران مکا نات میں جاتے ہیں۔ ان مکا نات سے بعض مکان آسمان اور زمین کے درمیان ہیں ۔ اور بعض مکانات موسرے اور تمسیرے آسمان ہر ہیں ۔ اور شہدا دکے لئے بطور مکانات کے فرادر قند ملیں ہیں۔ کرع سن کے ینچے آویزاں کی ہموئی ہیں۔ اور لوگ ولم س صرف مشرور حاصل کرنے کی عرض سے ذکراور تلاویت اور نماز اور متبرک مقامات کی زیارت میں شغول ہوتے ہیں۔

لین کفاراورمنکرین اورمنافقین کا حال بہ ہے کہ بیت کام سوالات سے متحیر ہوجاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم کچے نہیں مبل جانتے ہیں کہ ہمارا دین فلال دین ہے اور ہمارا معبود فلال شبت ہے یا فلال رُورے ہے تو ان پر عذا ب کرتے ہیں کہ ہمارا دین فلال دین ہے ملا دی جاتی ہے یا فلال رُورے ہے تو ان پر عذا ب کرتے ہیں ۔ بعضوں پر یہ عذا ب ہم تاہے کہ فردونوں طرحت سے ملا دی جاتی ہے کہ ان کی کم یاں مرصے کی ماندہ موجاتی ہیں ۔ اور کہ جی سانت ہا ور کھی ہمارے ہیں ۔ اور کہ جی سانت ہما سے مالے کہ ان کی میں اور کھی ہمانے کے ساتھ ہماس کا بدن تیار اور کہ ہمارے انواع افسام کا عذا بس کر رہے ہیں ۔ اور کہ جی ساتھ ہماس کا بدن تیار ہموجاتے ہیں ۔ اور کو ہمارے انواع افسام کا عذا بس کر کردے ہیں ۔

بولوگ دنیامی مبیحی نمازنهبر برصفته بین ان کوداغت بین اور بخشخص خودکشی کرتا ہے وہ سب طریقہ سے ابنی جان کومات اسے اسی طورسے موست کے بعد وہ خود لمپنے اُورِ عذا ب کیا کرتا ہے ،۔

بوشخص اپنی ملال مورس مجھو وکرزناکی رعبت کرتا ہے۔ اس بدعداب ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کھانے کے دو مرسے طبق میں خبرت تعفن کھانے کی جزرتنی کے دو مبتی میں کے دو مبتی میں خبرت تعفن کھانے کی جزرتنی

ہے۔ اس کووہ نا پاک چیز کھلاتے ہیں۔ اور جوشخص نہیں کھا تاہے تواس کو خبیث خون کی نہر میں کھال دیتے ہیں۔ اور وہ جب نسکلنے کا ارا دہ کرتا ہے تو اس کے منہ بریخ چر مارتے ہیں۔ اور اس کو نسکلنے نہیں دینے ہیں . جب نسکلنے کا ارا دہ کرتا ہے تو اس کے منہ بریخ چر مارتے ہیں۔ اور اس کو نسکلنے نہیں دینے ہیں . بعضوں بریہ عذا ہے کرتے ہیں کہ اس کو فقر اور گرسنگی اور برمنگی میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور ذاہت اور رسوائی کے

ساتھ دربدر پھراتے ہیں۔

بوضخص دنیا میں دکاہ نہیں دیا ہے تواس کا مال دوزخی آگ میں گرم کے اسے اس کی پیشانی اور بلجے اوراس کے دونوں پہلو داختے ہیں۔ یہ سب عذاب ہمیشہ سب کہ گاروں پرنہیں ہوتا ہے۔ بلک بعض گنہ گاروں پریہ عذاب ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور وہ برابراس تکلیف میں مبتلا رہیں گے اور بعض گنہ گاروں پر ہرروزکسی وقت عذاب ہم تاہے۔ اور کسی وقت ان کوعذاب ہے را کرے ہیں ، اور بعض گنہ گاروں پر صوف شب جمعہ تک عذاب ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ مرتے ہیں تواس دن سے شب جمعہ کے آنے تک ان غذاب ہوتا ہے۔ اور جب شب جمعہ آتے ہے وہ عذاب سے را کم کر دیئے جاتے ہیں ، اور میران پر مجی برز خ میں عذاب بہیں ہوتا ہے۔ وہ عدا ہے۔ اور جب شب جمعہ آتے ہیں۔ اور میران پر مجی برز خ میں عذاب بہیں ہوتا ہے۔

اوربعض گنهگاروں پر رمضان کے مہینے بک عذاب ہوتا ہے۔ بعنی جب وہ مرتے ہیں اس فقت سے رمضان سنرلف کا مہینہ آتا ہے اس فقت کا مہینہ آتا ہے کہ اُن پر عذا ب ہوتا ہے۔ بھر حبب رمضان سنرلف کا مہینہ آتا ہے تو وہ عذا ب سے رائج کر دیے جائے ہیں۔ اور بھران پر بھبی برزخ میں عذا ب نہیں ہوتا ہے اور بعض گنهگار و پر اس وقت عذا ب ہوتا ہے کہ ان کے حق میں شفاعت ہو۔ بھر شفاعت کے بعد عذا ب سے وہ لوگ رائج کر دئیے جائے ہیں۔ فقط .

سوال: بعض جہلاء کہتے ہیں کہ حبب اولیا داشدا نتقال کرتے ہیں۔ توحفرت جرائیل علیالسلام ان کو عسل جینے اور دفن کرنے کے لئے آتے ہیں ۔ جولوگ ایسا اعتقا در کھیں ۔ ان کے بالسے ہیں نشرعًا کیا حکمہے ۔

میر است ان توگوں کا یہ قول بلادلیل ہے ، قبول نکرنا چاہیئے اور اس قول کے قائل کو جا ننا چاہئے کے کو مسائل میں جاہل ہے ۔ کروہ مسائل میں جاہل ہے ۔ کروہ مسائل میں جاہل ہے ۔

سوال: مرده دفن بون کی بعدر و ح کاکیا مال رہتاہے:-بواب : امام رازی رحم اللہ نعالے سے منقول ہے:-

رُوبِىَ عَنْ إِن هُ وَيُوبَةٍ رَمَ اذا مُاتَ الْمُؤْمِنُ دَارَ وُوْحُهُ حَوَلَ دَارِ شَهَدًا فَيَنُظُرُ الحاحث لَّفه مِنْ مَثَالِهِ كَيْفَ يُقتسَدُ مَالُهُ وَكَيْفَ يَوْتُى وَبَيْنُهُ فَإِذَا تَعَشَّهُ وَ ددّ اللَّحُفُرَبِهِ فَيدُهُ وُرْحَوْلَ قَبُومٍ حَوْلًا وَيَنُظُرُ دُوْحُهُ مَنْ يَدُعُ وَلَهُ وَيَحُرُّنُ عَلَيْهِ فِإِذَاتَ عَرِسَنَةً مُفِعَ إِلَى حَيثُ يُجْمَعُ الْحَلَوْقُ إِلَى يَعِم ينفح فَى الصور انتهى بَحُوالْكَذَاهِبَ -

سوال : علماء اورحکاء کا اس براتفاق مصلککفادکائی کرارداح کے لئے موت کے بعدفنانہیں۔ توجیات سے باسے میں شہداء کی تخصیص کی کیا وجہ ہے کیونکہ پیضمون قرآن شریف میں صراحتًا مٰرکونہ ہے اواس باسے میں انبیار کی تخصیص کی معی وجہ کیا ہے ؟

مجواب بارواح کے لئے موت کے بعد فنا نہیں ، بکہ مرف بدن سے اس کا تعلق منقطع موجوبا آہے ، لین عوام کے حق میں دوج کی جیات سے مراد صرف یہ ہے کہ رُوح باتی رمتی ہے اور شہداء کو اس بقارے ملاوہ دوامرزائد دیئے جاتے ہیں ۔ دنیا میں روج کا بدن کے ساتھ جوتعلق ہے ۔ اس کا حاصل بھی وی دوامر ہیں ۔ اول یہ کہ شہداء کے اجرمیں ترقی ہوتی ہے ۔ چنا پخ صیحے حدیث میں وارد ہے ،۔

اور دومراام بیکہ بتوسط بدن شہدار کوروزی دیجاتی ہے۔ جنامجہ صدیت میں مدکور ہے کہ شہدار کو وج مسیز جرم لیوں کے قالب میں ہمشت کے بیل کے نزدیک جاتی ہے۔ اور بھران قد بلوں میں اکر رہتی ہے کہ وعرش کے نیجے ایک ایک ہیں۔ یون قرانی میں سور اور اور سور اکا کمران میں صراحتہ اشارہ ان دونوں دجہ کیطون ہے انبیا مطلع کی ہیں۔ یون قرانی میں سور میں ہوئے ہیں۔ انبیا مطلع کی جانب توجہ قرالے ہیں۔ اور است کے احوال ان کے حضور میں بیشیں کھے جاتے ہیں۔ اور است کے اموال ان کے حضور میں بیشیں کھے جاتے ہیں۔ اور است کے اموال میں اصلاح کی جانب توجہ قرالے ہیں کہ .

چنا بچہ عوام کی دنیا دی حیات کے انٹرسے کہ بی زیا دہ ہے۔ باقی صرف خبر دارم ونا البعض احوال سے اور للہ ذا ور تالم یسب بقائے و ورح کے لوازم سے ہے کہ لطیفہ در اکہ وہی ہے۔ اور حیاست اس معنی سے اعتبال سے مؤمنین اور کفار میں باس واسطے کو ورح سب کی باقی رم تی ہے۔ اور شعور اور ادراک اس کی ذاتیات سے ہے وہ منسلیخ نہیں ہوتا ہے۔

سينج اكبركوجومكا شفة مواكبعض ووسرا ومى كالقرفل طهور وصرت أدم علبالسكام كالتات

کی توراجدا دبنی آدم کے بعض کمال کی تمثل برجمول ہے کہ نوع انسان کے ظہور شادی کے تبل بیٹیل وقوع میں آئی اور ظاہر ہے کہ بربزرگ اگر صفرت ابوالبشر حضرت آدم علیال سلام کی اولا دسے نہ ہوتے تو حضرت آدم علیال سلام کی اولا دسے کہ بربزرگ اگر صفرت آدم علیال سلام کی اولا دسے نہ ہوتے تو حضرت آدم علیال سلام کی اولا و سے کیوں قرار فیتے جب ان بزرگ نے لینے معمول کے موافق تمثل اور ملاقات ان کے ساتھ کی ۔ تولینے مابن تمثل سے بھی اطلاع دی محضرت مجدّد علیالرحمۃ نے لینے مکاتیب میں بہی تحقیق تکمی ہے اور اس تقریب سے جرمت دفع ہوئی ۔ اس لئے کہ انہوں نے ظہور کی نوع سے اپنے کو پوسٹ بدہ کرنے کی تعبیروت کے ساتھ کی ہے ۔ اور شاید اس مصدر فیوض اور مبدا انتظام نشاق میں رہے ہوں یجب بینقطع ہوا تو اس کو تعبیر سے جو ان کا کمال نسال بعبر موجد سے میں اور تعدد آدم یعنی شخص شخص کا چند شخص ہوجا نا در بھی اس قبیل سے ہے کہ ان کا کمال نسال بعبر اور نا تا میں ظہور مثالی کے ذرائع سے مبدا ظہور بر کاست اور انتظام نشاق کا ہوا ۔

سوال : معادحها في كحقيقت كيام. (ادرسالمعادحهاني)

جواب به بالسر بالله به بالترجس في بداكبانسان كوم في سعد ادراس كي نسل كوب سع با في سعد قرار ديا - بعنى منى سعد كروه نابير بانى سعد بهر برابركيا انسان كواور بجونكي اس ميں ابنى ثروح سع مهوا وه انسان ظام طور برمخاصمت كرف والا اور اس سك واسطے اس كو بيداكيا - اورصا درم واكلمة تير سے درب كا - البنه بجروں كا جهنم جن اورا دى سعے محمد كرستے بي بهم الله كي خوشى اور برح بيا ميان ميں - اور شكر كرتے بي مهم الله كي خوشى اور سنى مرحال ميں - اور شكر كرتے بي مهم الله كي خوشى اور اسانى ميں ، اور درُو د بھيجتے بيں اينے بينم برسرور ابنيا مربر اور ان كى ال اور اصحاط كي بر - بعد جمد وصلى ق سكے جانا علی برا

ریاده موا اختلاف معادروحانی وجهانی میں اور گان کربیا پیشخص نے جواس کے دل میں گذرا اور جامر نصصادی سے نابت موااس سے چینم پیشی کرلی۔ بکہ گان کیاان لوگوں نے امریحیے کواپنی عقل وہم میں ایک مر افترام سے نابت موا امریحیے کو دورعقل سے اورخلاف عقل کے ۔اورقسم ہے اپنی عمر کی کہ یہ امر معادروحانی وجهانی میر سے نزد کیا امریحیے کو دورعقل سے دلائل عقلیہ نامہ سے .اورمراد میری دلائل عقلیہ سے وہ فواعد تم نہیں جس کو وضع کیا قوم نے موافق اپنی عقل کے اورکیو نکریہ میری مراد موسکتی ہے ۔ حالا تک اکثر باریکی اس قوم کا طین پر ظاہر نہ ہوئی۔ بلکم مراد میری ان قوا عدسے ہے ہومطابق مونفس الامرکے باعتبارعقل ۔ اور حاصل کا مربی اس کلام کی موقوف ہے تم میدیہ بین نام اس کلام کی موقوف ہے تم میدیہ بین نام اس کلام کی موقوف ہے تم میدیہ بین نام اس کلام کی موقوف ہے۔ اور اس کو جناب والدما حسب نے اپنی کتا بوں میں نہا بیت شرح وسط کے ساتھ دکھا ہے۔

جس خص كومنظور ميوكة تفصيل ان اصول كى دريا فت كري - توچاجي كه ان تصانيف كو ويكه جوافوال

که دبریه اور ما ده پرست معاد کے قائل نہیں اور ندکمیونسٹ۔ کا وہ قوا عدجن کی نبیاد معا منس و کمیونزم برتا مُ ہے۔

صادقه سے مالا مال ہیں۔ اصل حقیقت انسانیہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ اصل ہے واسطے نفس کلیہ کے. مرب صاصلے نشر کے۔ اور نسمہ ایک حالت ہے بدن میں مدب ہے واسطے اس بدن کے حامل ہے واسطے توی کے ہمل فصل قدریب واسطے انسان کے وہ فیصل ہے جو قائم ہے ساتھ صور سنت حیوانیز کے شان سے اس فیض کے ہے انساع قوی ٹلا ثہ یعنے قبل و خفس کا انساع قوی ٹلا ثہ یعنے قبل و خفس کا

اور تحصیل انسان کا صرف ببب نفس کے ہے جو حامل ہے واسطے ان قولی کے اور باتی چزیں ما تدر تراکط کے بیں اور واسطے وجود ابتدائی انسان کے اصل وہ اصل جس کے سبب سے زید زید ہے اور عروع مروہ ۔ باغتبار تحقیق کے بین اور واسطے وجود ابتدائی انسان کے اصل وہ اصل جس کے بین کر لببب اس کے پینفس زید کا ہوا ۔ اور وہ نفس تحقیق کے بین کر لببب اس کے پینفس زید کا ہوا ۔ اور وہ نفس عروکا ہوا ۔ اور اس سے طاہر ہوا کہ جو حرکت کم بین ہوتی ہے ۔ موضوع اس کا شخص انسان ہے کہ تعقوم ہے نفس حقیقت کے اور حقل حقیقت واحدہ سے سانھ کسی ما دہ مہم ہے ۔ اور ما دہ صرف نظر طرب واسطے تقوم اس حقیقت کے اور حقل اس حقیقت کے اور حقیقت کے اور حقیقت کے اندر صلحات باقیہ اور امثال ہتے بددہ کے ۔

اس صنمون میں نہا بت عور در کارہے اس واسطے کریس کد دقیق ہے ۔ اور مقام عورہے اصل معنے مومت کا جدا ہوجانا دَم کا ہے بدن سے ، نہ فجدا ہونا نفس کا ہے دم سے توبیعنمون یا درکھنا چا ہیئے ۔ اصل عجب خاصیت سے اس صلح کے بہ ہے کہ وہ دُم میں مرابت کرتا ہے توبیمکن نہیں کہ وہ مجر دمحض ہو ۔ ولیکن تقوم اس کا صرف خاصیت سے اس صلح کے بہ ہے کہ وہ دُم میں مرابت کرتا ہے توبیمکن نہیں کہ وہ مجر دم کے ہوتا ہے ۔ اور وہ ما نداس انسان کے ہوتا ہے حیس کا کا نظر باؤں کتا ہوا وراعضا در میسد نہ کھے ہوں جو معنے صورت انسان کا ہے ۔ اصل چرزیں عالم میں اوجر افتضا ہے حکم سن الم بہ کے ہیں مثلاً ؛۔

معال ہونافلاکا اس واسطے کرانسان جب چوستا ہے شیشی کو تو اس سے ہوا فارج ہوتی ہے بحق کہ جب نہیں باقی رمہتی گئجائش شخلخل کی اور اس سے زرا کر شخلخل نا مناسب ہے واسطے حقیقت ہوا کے ۔ تو اس وقت وہ شیشی ٹو شے باتی ہے ۔ اور الیا ہی حب شیشی میں بھو نکتے ہیں یعنی کرجب نہیں باقی رمہتی گئجائش واسطے زائد تکا ثفت سے بعنی تکا نفت اس حد تک بہنچ جا آ ہے یہو سے میں طبیعت ہوائیہ کے ہے ۔ نواس وقت یں بھی شیسی ٹو شے باتی ہے ۔ اس سے مجھنا جا ہے کرام رامن اگر جہتے لیا کرتے ہیں وم کو لیکن تابقا بوجیات وفت میں بھی شیسی ٹو شے باتی ہے ۔ اس سے مجھنا جا ہے کہ امرامن اگر جہتے لیا کرتے ہیں وم کولیکن تابقا بوجیات الیسی حالت طبیعت انسانیہ کو جا تا ہے ۔ اورینا کمکن ہو جا ہے تعلق وم کا ساتھ اس طبیعت انسان مرجا تا ہے ۔ اورینا کمکن ہو جا تا ہے ۔ اور با وجو داس سے وہ انسان نرز خلیا کہ ہو جا تا ہے ۔ اور با وجو داس سے وہ انسان نرز خلیا کہ دورین سے در با وجو داس سے وہ انسان نرز خلیا کہ دورین سے در با وجو داس سے وہ انسان نرز خلیا کہ دورین سے در با وجو داس سے وہ انسان نرز خلیا کمکن ہو جا تا ہے ۔ اور با وجو داس سے وہ انسان نرز خلیا کہ دورین سے در با وجو داس سے وہ در اس سے در با وجو داس سے در با وجو داس

اگریے بن کے سا خفاتعلق دم کانہیں ہوتا ہے۔ ان کے بن کے ساخفات دم کانہیں ہوتا ، ان کے بن کے ساخفات دم کانہیں ہوتا ، تاان کے بدن میں بھی خشا یعنی وہ پردہ ہوجودم لینے کے لئے صرور سبے . توکیا ایسا پردہ ان کے بدن میں بھی ہوتا ہیں تو اس سند کے جو اب یہ سبے :۔

بجمان تک ہم کوعلم ہے یہ امر ہے کہ جو چیز وا جب ہے طبیعت کے لئے کلیٹا دہ حکم میں طبیعت کے اسے کلیٹا دہ حکم میں طبیعت کے اسے کونفس کا ہے اصل دم بعد مونت کے حامل ہوتی ہے واسطے قوالی کے ۔ چنا کچرشنے بوعلی اور شیخ الدنفر کا یہ قول ہے کہ نفس کا تعلق حبم ہوائی کے ساتھ مہوتا ہے ۔ تاکہ اس کے ذریعہ سے تغیل و تو ہم ہوسکے ۔ توالیا ہی ہم کہتے ہیں کہ باقی رہ جاتی ہے قوت حس مشترک کی نفس میں اور حاصل ہوتے ہیں نفس کو علوم سمعیہ و بصریب بمنزلہ حدس کے تیجہ میں اور بمبزلہ اور کا بی اور کا بی اور کا بی اور کہ نہزلہ حدس کے تیجہ میں اور کا بی سے ۔

ا حسل جب تک نفس عالم برزخ میں رہے گااس پرعذاب اِس کوتنعم مینی ارام چند وجوہ سے ہوتا رہے گا ۔ بعنی ببب ادراک عقلی و وہمی کے اور ببب ظاہر ہو نے صور توں اورا شکال کے لائق ہوتی ہے تخییل است کا ۔ بعنی ببب ادراک عقلی و وہمی کے اور ببب ظاہر ہو نے صور توں اورا شکال کے لائق ہوتی ہے تخییل خواب میں اور ببب الہم ملائکہ کے بھر قرار پائی ہے عزیمیت نفس کی اس پرکہ ان اشباع سے عزیمیت نفس کی اس برکہ ان اشباع سے تکلیف ہوگی ۔ یا قرار پائی ہے وہ عزیمیت اس پرکہ ان اشباع سے تکلیف ہوگی ۔ بھر عاصل ہونی ہے ماحت یا تکلیف ، اس عزیمیت سے اور خیال کرنے سے نفس کے ال شاع کو حقیقت عجید جس کی تعبیر ہمونی ہے ساتھ ظاہر کرنے یا عظم کے دوری

اصلّل حب ارادہ موگا استر تعالے کا بعد فناگر نے عالم کے اور حادث مونے قیامت کے اس مرکا کہ جمعے کریں لوگوں کو اوراس کے اسب بہت ہیں۔ ان سب کا صنبط کرنا نا ممکن ہے۔ علی انحصوص اس مختصر میں اسکی گنجائش بنیں، تو استر تعالے کا فیض ارواح پر مہوگا من قبیل مثال فوج انسان کے اور حادث مونے بہت سے عالم میں جس سے قوت ہوتی ہوئے گا ارواح میں اور کمال ہوتا ہے ارواح کو تو اس وقت عود کر آئے گا ارواح میں تاس کی اور و فع ہوجائے گا خرابی اسسے تو اس وقت ارواح کا جمع تیار ہوگا ۔ اس وقت اجمام بطور اس ورخت کے ہوں گئے۔ ہوکاٹ ویا ہو ۔ اور صرف بھیڑی ورخت کی باقی رہ گئی ہو ۔ پیرکہی بارش ہو۔ اور مناسب ہوا چلے تو اس بوٹ سے شاخیں اور شکو فر اور پہنے طبعی طور پر تکلیں تو اس وقت اگر بدن ارضی ہوگا ہے کو کہو مناسب بنا مناسب بنا فرائے گا ۔ اور روح کا تعلق نامل ہون کے مائو والے گا ۔ اور روح کا تعلق اس بورے کا نواس وقت اگر بدن ارضی ہوگا ۔ اور روح کا تعلق اس بورے کے لئے بدل مناسب بیدا فرائے گا ۔

ا حسل ؛ جب حشر میں لوگ جمع کئے جائیں گے اور قوی ہوجائے گا۔ ان اجسام میں حکم مثال ورشبہ مثل انسانیہ کااور غالب ہوگا حکم نوع کا تواس وقت حساب ومنافشتہ ہوگا۔

اصل می سرانواع تعذیب قنعیم میں یہ ہے کہ خوام ش ہوتی ہے نفس کی کہم کو جال ہو کمال مہرطرے کا قولی جسمانیہ اور دُو جانیہ میں پھر مہر قوت کو جس جیزے لڈت حاصل ہوتی ہے وہ چیز جاصل ہو جائے توہم کو کا مل راحت ہو یہ بب جامل ہوجائے ان تمام چیزوں کے جن سے تمام قولوں کو لذت اور آرام حاصل ہو۔ والٹر اعلم معول میں انسان کا ادراک وشعور بعد ہوت سے باقی رہتا ہے۔ اور جوشخص زیارت سے لئے جائے

اس كوميت بهجانتي مع اوراس كاسلام وكلام سنتي مع إنهير.

بجواب ؛ انسان کا دراک بعدموت کے باقی دمہتا ہے۔ اس امرس شرع شراف اور قواعد فلسفی بی انفاق ہے۔ تکین مشرع سنر افیت میں عذاب قبر و تنعیم قبر متوان طور بہتا ہت ہے۔ اس کی تفصیل کے لئے ایک فتر طویل چاہیئے۔ اس امری تحقیق کے لئے کتاب سٹرح الصدور فی احوال الموثی والعبور جو تصنیف شیخ حبلال الدین سیوطی رہ کی ہے اور دیگر کتب احادیث و کیمنا چاہیئے ۔ کتب علم کلام میں عذاب قبر تا بت کیا گیا ہے جتی کھین مشکلین کے نزدیک منکرین عذاب قبر کا فرہیں ۔ اور غذاب قنعیم بغیرا دراک و شعور کے نہیں ہوسکتا ۔ اورادراک و شعور موتی کا احادیث صحیح مشہورہ سے اب سے کہ زیارت قبورا ور میت کوسلام کرنے کے باسے میں اوریت سے کلام کرنے کے باسے میں اوریت سے کہ نیا جاہیئے۔

ٱلْمُتُ مُ سَلِمُنَا مِحُنُ إِلْاَشِ عَالِنَّا النَّسَدَ اللَّهُ بِلَمُ كَلَاحِقُونَ ٥

ترجد" بعنی تم لوگ مم لوگوں سے بہلے جانے والوں سے بہو۔ اور مم لوگ تم لوگوں سے بعد میں اور انشار اللہ تم لوگوں سے سم لوگ ملنے والے ہیں ؟

بخاری اورسلمیں روابیت موجود ہے کہ استحفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے شہدار بدر کے ساتھ خطاب فرایا حکل فَجَد دُیْدہ مِنَّا فَعَدَ دُقِیم مُحکَقًا ۔

یعنی کیاتم لوگوں نے وہ چیز جس کے لئے تم لوگوں کے پروردگار نے وعدہ کیا تھا، سچا پایا ؟ نوصحابہ نے عرض کیا :-

يارسُولَ الله ٱتَتَكَلَّمُ مِنْ اَجْسَادٍ لَيْسَ فِيهَا كُوْحَ -

یعنی بارسول المترصلے الترعلیہ وسلم آپ کوام فرواتے ہیں ان اجسام سے کہ ان میں گروح نہیں ہے ؟ تو آنخفرت صلے الترعلیہ وسلم نے فروایا:-

مَااَنْتُءُبَاسُمَعَ مِّنُهُ ءُ كَلِينَهُ مُ لَكِينَهُ مُ لَا يُجِيبُهُونَه

يعنى تم لوكُ ان لوگوں سے زيادہ سننے ولکے نہيں ۔ لکين وہ لوگ جواب نہيں ہے سکتے " اور قرآن مجبديں ہے: -وَلَاتَ حَسَبَنَّ الگَاذِيْنَ فَتُسِلُّوا فِي سَرِجِيْلِ اللهِ اَمْعَا شَّاط بَلُ اَحْيَاء عَانَٰهُ دَبِيْهِ حُ مُوذَقَ فُنَ هُ خَوِجِيْنَ جِمَا اَ اَسَاهُ مُواللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ

سین اور ندگران کیجیئے ان کوگوں کو کہ قال کئے گئے اللہ تعالی کی راہ میں کہ وہ مُردہ ہیں ، بلکہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے نزدیک اُن کوروزی دیجانی ہے۔ اور وہ لوگ خوین ہیں اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ نے لینے فضل سے ان کو دیا ؟

ماصل کلام اگران کا دراک وشعوراموات کا کفرنم مونواس کے اسحا دمونے میں کچھٹ بھی نہیں اور فواعد فلسفہ سے نابت ہے کاروح اس بدن سے جدا ہونے کے بعدیمی باقی رہتی ہے اور شعوروادراک بھی باقی رمہاہے اورلذت روحانی بھی باقی رہ جاتی ہے اوراس امر پر ظلاسفہ کا اتفاق ہے۔ صرف جالینوس کا اختلاف ہے اوراسی وجہ سے جالینوس کو فلاسفہ میں شار نہیں کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بدن ہم بیش تخلیل ہواکر ا جے اور اُدوح کی ہمیشہ ترقی شعور واوراک میں ہونی رمہتی ہے۔ تومفارقت بدن کی اوراک و مشعور کے سلب میں کیا تا ٹیرکر سکتی ہے۔ ترقی اوراک و مشعور واوراک و مشعور ز اوراک و مشعور ترادراک و مشعور تربیات میں

رضاج اس قدرادل وشعور بعيموت كيمي رمتاب يازياده موجا أب إكم موجاة بعد ؟

جواب ؛ ادراک وشعور اہل نئور کا بعد موت کے تعین امور مہر نا دہ ہوجا آہے اور بعین امور میں کم ہو جا آہے یہ چیز کو تعلق امور خیب سے ہے اس میں ادراک وشعور اہل فنبور کا زیادہ ہوجا آہے اور جس چیز کا تعلق دنیا ہی امور سے ہے اسمیں ادراک وشعور اہل فنبور کا کم ہوجا آہے۔

سبب اس کا بہ ہے کہ التفات اور توجہ اہل قبور کی امور غیبیہ میں زیادہ ہوتی ہے اور دنیاوی امور میں کم ہو جانے ہے۔ اس وجہ سے یہ فرق ہوتا ہے کہ اہل قبور کا ادراک وشعور ا مور غیبیہ کے متعلق زیادہ ہوتا ہے۔ اور خیاوی امور کے متعلق کم ہوجا آہے۔ ورنہ فی نظامل ادراک وشعور میں فرق نہیں ہوتا ۔ بلکہ اسل ادراک وشعور امور غیبیہ اور دنیا میں ہوتا ہے۔ ورنہ فی نظامل ادراک وشعور امور غیبیہ اور دنیا وی امور دونوں کے متعلق کیساں رہتا ہے۔ بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی بجالت جیات باعبا توجہ التفات ادراک وشعور میں کی وزیادتی ہواکرتی ہے۔ بعنی جس کی توجہ والتفات اس امر کی جانب نریادہ ہوتا ہے۔ اس کا دراک وشعور میں امر میں زیادہ ہوتا ہے جس کی توجہ والتفات اس امر کی جانب کم ہوتی ہے۔ اس کا دراک وشعور میں امر میں نما ہوتا ہے۔ حس کی توجہ والتفات اس امر کی جانب کم ہوتی ہے۔ اس کا دراک وشعور میں امر میں مرتباہے۔

چنائچہ و قائق علمیہ و کلائے دربارخوب سمجھتے ہیں ۔اورحسن عور توں کا درکیبنیت نغات وا و تارکیا میرا ہے خوب جانتے ہیں ۔اورعلما روفضلا مان چیزوں کے ادراک ہیں بہت قاصر ہوئے ہیں۔ یہ باعتبار کمی التفات اور '' ۔۔۔ کر در '' رہے ما

توجهاس كى زيادتى كے موتاہے۔

سوال: وقعه المهر المهر المسنت كنزديك بكداكثر فرقد الماسلام كنزديك سلم به كرجن الريشياطين كاتصرف أدمى كروح يواني مين موتاج بجرعال الريشياطين كاتصرف أدمى كي وح يواني مين موتاج بجرعال توى بعدا الريشياطين كاتصرف أدمى كي وح يواني مين موتاج بجرعال توى بعدا ورام المن كوع الماس كوع في مين مين مين الميت بي اورع ون مين أسيب كوبت بين المدت بي كانت مي كانت مين كانت من المنت المنت

معتزله كيسواا وركسى دوسر ب فرقه الم اسلام كاس مي اختلات نهيس معتزله اس آيت مي توجيهات

ركيكرتے ہي جوان كى تفاسير مي موجود ہي -ان توجيبات كانقل كرنا والهيات يے فائدہ سے .

رَابَيُ سِهُ احْدُوسِتَّةَ الشَّيَاطِينَ عَندالموت نِحَامُ وَلَا لَغسلهِ من الجنابة فنزعتُ مُن اليه المن الجنابة فنزعتُ مُن اَيْدِيهِ مَدَا وُكَمَا قال:

ا در حبب یہ معاملہ قسم سے مسخ اُخروی کے ہے تواس سے فاستی کی عذاب سے را کی کیو کرلازم اُتی ہے۔ بلکہ یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے۔ کہ اس میں وہ شخص کرفقار رمہتا ہے ؟ اور سلک علمار حنفیہ ما تربیب کا بہی ہے۔ اور ملا مُعین نے جو کہ معتبرین علما ، ما وراء النہرسے ہیں بشرح کی اس م

مرزخ میں کھاہے:-

الانسان قد يصير جنافى عَالَمِ البرزخ بالمسخ وهذا تعَدْيُبُ وعَضَبُ مِنَ اللهِ تَعالَىٰ عَلَىٰ من شَاءَ وَعَمَنُ كَان يَمُسَخُ فَى الام حالسًا بقة العَثُرُونِ المَا صنيَّة وَرَدَتًا وَخَالِيْ وَ لاّ اللهُ وَيَعَمَ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَالمُواللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالمُوالِمُ وَاللهُ و

لا يَكُونُ فى العَثِّ لَحَارُ والاولِيَا مِ اَصَ لَا وَإِنْ مَنَا تُواعِ لِلْ بَنَابَةِ ومِيكُونِ المسنع فَى المِيتَّ وَالْفَيَامَةِ كَتَّ مُنْ يَعُلُمُ اللَّهُ الْمَعْ الْمَامَةُ وَيَعُمُّ لَكُمْ اللَّهُ الْمَعْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ ال

یعنی مجمی انسان عالم برزخ سے مسنح موکر جن موجا آہے اور بی عذا ب ہے اور عضن ب ہے استر تعابیلے کا جس پروہ چاہتا ہے بی عذاب کرتا ہے۔ جبیا امم سالقہ اور قرون گذست نہیں لوگ بندراور خنز ریسنے کر کے بنا دیئے گئے مخصرہ

گرا تخفرت ملے اللہ علامات بھامت سے اس امت پریہ رحمت ہوئی کہ یہ عذاب اسلمت مرحومہ سے دنیا بیں اٹھالیاگیا۔ البتہ علامات بھامت سے ہے کہ یہ عذاب قریب تیامت ہوگا یہنا پنے اہا دیت صحیحہ میں وارد ہے کہ قیامت کے قریب اسل مست میں مستنے اور خسست اور قدف ت ہوگا ۔ اور اکثر برزخ بین سے وہ لوگ کئے جاتے ہیں جولوگ کفار اور اہل سلام سے موذی طالم ہوتے ہیں۔ اور زانی اور اغلام کرنے و لئے ۔ علے انتصوں جب یہ لوگ جا بیت کے جاتے ہیں جو لوگ کھی سے کئے جاتے ہیں جو لوگ ہوئی ہوئے ہیں جو مرتبہ ہوگا ۔ اور ایسا ہی کثر وہ لوگ بھی سے کئے جاتے ہیں بو مرتبہ ہوئی اور ایسا ہی کثر وہ لوگ بھی سے کئے جاتے ہیں بو مرتبہ ہوں اور بعنی توں ہوں وہ سب مسیخ کئے جاتی مرتبہ ہوں اور بعنی توں وہ سب مسیخ کئے جاتی کہ اللہ تھا گئے ہوں وہ سب مسیخ کئے جاتی کہ اللہ تھا گئے ہوں وہ سب مسیخ کئے جاتی کہ اللہ تھا گئے ہوں وہ سب مسیخ کئے جاتی کہ اللہ تھا گئے ہوں کہ چاہتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے اس پر عذا ہ کرتا ہے۔

اورصلحاداولیا و سے ہرگر کو ئی مسخ نہیں کیا جا آ۔ اگرچہ وہ لوگ جنا بت کی حالت میں بھی مرحابیں۔ اور ذبات میں لوگ اکثر مسخ کئے جا بی ہے۔ چنا بیخے یہ نا بہت ہے کہ اصحاب کہ ہف کا کتا بھم کی صورت میں کر دیا جا ہے گا۔ اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اولیا ہی بی خوشن نماز میں امام کے قبل اپناس کہ و خل ایا ہے گا۔ اولیا ہی بی خوشن نماز میں امام کے قبل اپناس کہ و خل ان ہے گا۔ اور میں میں کہ اور سے گا۔ اور موضوع احادیث کے بنانے والے ان جیسے دو سرے کہ گا۔ اور سے گا ۔ اور رشوت لینے والے اور موضوع احادیث کے بنانے والے ان جیسے دو سرے کہا گا کہ میں خوامی امر کے قائل میں کہ ریمی ہوسکتا ہے کہ کوئی انسان برکا رفعہ موت کے ہیں۔ اکثر مسخ کئے جائیں گے۔ اور محققین جو اس امر کے قائل میں کہ ریمی ہوسکتا ہے کہ کوئی انسان برکا رفعہ موت کے ہیں۔ کہ ہوجائے گا کہ وسری عجات کا قول اُور بدکور ہواہے۔ اور اور کی دوسری عجات کی گا قول اُور بدکور ہواہے۔ اور ان کی دوسری عجات کی گا تول یہ ہے کہ یہ سخ نہیں ہے لیکن ایسان بہ برکا دوسری عبات کی گا تول یہ ہے کہ یہ سخ نہیں ہے لیک ایسان بہ برک ایسان کو موسلے کے اور جند الفاظ المیت میں کھی گا گوگ مہندوستانی نے بھی ایساکیا تھا کہ میر حمل ت وافعال مختلف مرز دو ہوتے ہیں۔ جسیا کہ دو میں کہ بھی ایساکیا تھا کہ میر حمل میں دوسری کی اند بنائی۔ اور سے کہ ایساکیا تھا کہ میر حمل میں دوسری کے بال براح اور دیا ہے۔ اور جندالفاظ المیت میں ختی اور سے میں کہا دوسری کے اور اور انسان کو جو بدیروت ایساکی وضع ہو میں نہ بنائی۔ اور رومیلہ کے وافعت ایساکی وضع ہے ماند بنائی۔ اور رومیلہ کے ماند دیا کہ دوسری کو دوبور سے کہ کو تھے۔ اور جندال میں کو تھی ایساکی اور سے میں کو تھی کہا کہ کو دوبور کی کو دوبور کی کو دوبور کو سے کہ کو تھے۔ اور میں کہ کو کو سے کہ کو کو تو بیا کہ کو کو بھی کو کو سے کہ کو کو سے کہ کو کو سے کہ کو کو سے کہ کو کو سے کو کو سے کو کہ کو کو سے کو کو کو سے کو کو کو کو سے کو

جوجن اورسنیطان کاکام ہے۔ ان کوعرب میں جبیث کہتے ہیں۔ اور مہندی میں بھوت کہتے ہیں۔ حالانکہ اس نسان کے حقیقت بین کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا ، اور اکثر علمائے عراق وعرب کے نزد کیے بیچ سلک مختار ہے ۔ اور دلیل کے اعتبار سے اقولی واضح ہے ، اور سیدی والدفدس ستر ہ کا میلان بھی اسی جا سب ہواکر تا نعا ، حبب اس مسئلہ میں بحث واقع ہوتی تفی اور ایسا اتفاق چہدم نزم ہوا سائلہ

من المحافظ والمجمى مرسمًا المروز تناسخ میں جو کچے کا ب سے نقل کیا تھا درست ہے اورجو فرق بروز اورتناسخ میں ایک افکا قا دوست ہے اورجو فرق بروز اورتناسخ میں ایک افکا قا وہ بھی صرسمًا فرق ہے۔ بلک صوفیا مرکے نزدیک تصرفت بعنی بروز وقد می وقوح میں زندہ یا مرد ہ کے اصل میں حقیقۃ الحقائق تعالے وتقدس کے نواص میں سے ہے اور بچو بکہ الشرتفالے کی نسبت مخلوقات سے مانقصوفیا مرکے نزدیک نسبت طاہر کے سائقہ مظام براور قوم بیت کے ہے ۔ اس واسطے مخلوقات میں بھی اسطرح کا تصرف نابت ہے ۔ البتہ اس طرح کے تصرف کا صدور معض مخلوقات سے کہ جو طائکہ اور جن سے میں ، ان کی عادت میں داخل ہے اور عام طور پر بہتھوٹ سب طائکہ اور جن میں ہے ۔ اور معض دیگر مخلوقات کو بنی آ دم کی والح میں ۔ ان سے اگر صدور اس طرح کے تصرف کا مور وہ ان کے بارہ میں خادق عا دت سمجھاجا آ ہے ۔

اورقصص الانبيادي اليسے تصوف كاصدور بهت منقول ہے اورخور شيخ اكبر نے اس بار ويں اس قدر رواتا كى ہے جو اس سئلم كتھ تقت كے ساتھ موجاتى ہے ۔ اور مشاركت ادواج بنى آدم كى جوارواج جن كے ساتھ موجاتی ہے ہنا كنچہ يدامر شيخ سدو و بجز و بين ابت ہے تواس مشاركت كى وجہ سے است خص ميں كچے نقصان يا قدح الازم نهيں آتا جس ميں بيد مشاركت بائى جاتى ہے ۔ اس واسطے كم شاركت ملائكہ و شيطان كے درميان تمثيل و تشكيل الشكال مختلف بين ابت ہے ۔ اوراولياد الله سے بھی بہمت منقول ہے ۔ چنا بخ قصد جہل غزل سيد على ہمدانى قدم سے داوراس سے ملائكہ اوراولياد الله ميں مركز قدح و نقصان الازم نهيں آتا .

اگرشیاطین کوببب اپنی اقتضا رِسرشت ملائکداوراولیا دائد کے ساتھ اس قدرمشا بہت حاصل موجائے تواس میں کیامضائقہ ہے۔ اس واسطے کہ ہرخبس میں نبیجوں اور بدوں میں باہم اکثر امور میں مشارکت رمہتی ہے۔ اورشل مٹہور ہے کہ ع

ا استخیب، آدم می کمن د بوزسین میم الله الدین المرتیک و برای المرتیک و برکی الله الدین المرتیک و بدکے اس نفرون اس واسطے نتیا طین شیخ سدو وغیرہ کے ماندیہ تصرف اس عرض سے کرتے ہیں کربنی آدم کو تکلیف دیں اور بنی آدم کو اپنے معبود ہونے کا گمان کرادیں : اکر بنی آدم ان کی عبادت کی اور ان کی نذر مانیں اور ان کے نام بر جانور ذبح کریں ۔ اور ارواج مغدسہ یہ نفرون اس واسطے کرتے ہیں کہ دوسر سے کوروج میں کیغیت محمودہ حاصل ہو۔ اور نیکوں اور بدوں کے تقرف میں جو فرق ہے ۔ اس کا دار و مدار نیت پر ہے کی کروج میں کیغیت مالے ہم تی ہے اور بدول کی نیت فاسد ہوتی ہے ۔ یہ عمل بظام ردونوں کا ایک ہی طور پر ہوتا ہے بینا کی طریقہ مجا ہرین اور کفار دونوں کا اکستعال آلات جنگ میں تلوار حیلانے میں ، نیزہ مار نے میں اور تواعد سپر کری ہیں کیاں

ہوتا ہے اور فرق مجا ہدین اور کفار میں صرف باعتبار سنیت ہے مجا ہدین کی نیبت صالح ہوتی ہے اور کفار کی سنیت فاسد ہوتی ہے اس علی کی شیخ سدو وعیز وشیا طین کے اس عمل کے ساتھ صوفیہ کے فاسد ہوتی ہے اس عمل کے ساتھ صوفیہ کے نزدیک چندان مستبعد نہیں ۔ یہ تاثید میں شیخ ابن فارض مصری علیالرجمہ کے واقعہ کے ہے ۔ اور مولا نا رُوم قدس سیرہ نے مشنوی سنی فرایا ہے :۔

گم شودازمرد وصعیِ مردمی کردگار آل پری خود بچوں بو و

چون بری غالب شود بر آدمی چوں بری را اینم وفت نون بود

براس امرکا بہ ہے کرجونسبت قومیت کی گروج کو اپنے بدن کے ساتھ ہوتی ہے گروج وہ نسبت دومری روسے ہیں ہنچاستی ہے۔ لبند بلیکہ اس دومری روسے کواس روسے ساتھ مناسبت ہو۔ اوروہ گروسے کو اس دومری گروسے ہوجاتی ہے۔ اورجس قدر زیا دہ مناسبت اپنی روسے کواس دومری گروسے ہوجاتی ہے۔ اورجس قدر زیا دہ مناسبت اپنی روسے کواس دومری گروسے ہیں اورجس قدر زیا دہ مناسبت اپنی روسے کواس دومری گروسے ہیں اورجس کی ہے۔ اسی قدر اس تھوٹ کا تھائی ہیں ہوگروسے ہیں اور اس جناب سے سرگروسے پر اس تھوٹ کا فیا ہوست ہیں۔ اوراس جناب سے سرگروسے پر اس تھوٹ کا فیا ہوست ہیں۔ اوراس جناب سے سرگروسے پر اس تھوٹ کا فیا ہوست ہیں۔ اور اس جناب سے سرگروسے پر اس تھوٹ کا فیا ہوست ہیں۔ اور اس جناب سے سرگروسے پر اس تھوٹ کا فیا ہوست ہیں۔ علی وظا ہراس تھوٹ کو تعلیم است سنام پر جمل کرتے ہیں۔ اس واسطے کہ اس طرح کے تھوٹ کا انریکی خوش میں ہوتا ہو گا ہو گا ہو گا ایر کہ میں اوراس کی بات پر اعتقاد کر بی ۔ اور دہ این نام ہیں بزدگ کا ایم ہو کا انریکی کو گران جا نام ہو کہ ایک ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گا گا ہو گا گا گا ہو گا گا

اس دعوٰی کی دلیل علماءِ ظاہر کے نزدیک بہ ہے کا گڑا بت ہوکہ صدوراس طرح کے تصرف کا ارواح طبتہ انہیاء واولیاء سے اور ملائکہ اور حضرت حق تعالئے سے بھی ہوتا ہے۔ اور حالا نکہ لقینا قطعی طور رہے تا بت ہے کہ اس طرح تصرف کا صدور مرشیع طبین اور ارواح خبیشہ سے ہوتا ہے ۔ نوبعض امور سشرعیہ ہیں اشتباہ قوی لازم آئے گا۔ اس واسطے

ے جب پری (جن) انسان پر غالب ہوجاتی ہے تو اس انسان سے صفت مردی ومروا نگی کم ہوجاتی ہے ۔ جب پری میں بیعمل وکیفیت حاصل ہوتو کیا اڑکے سیمنے کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ اس کا پیراکسنے والاکیسا ہوگا۔

کرچنده جال کذابین کی نجرمنزع سے نابت ہے توممکن ہے کہ وہ وجال کذابین ہمس طرح کا فریب کریں کہ بروز گروح مقارم کا لینے میں غلط دیمولی کریں ۔ یعنی اپنا نام مثلاً انبیا رسے کسی نبی کا نام بنا دیں ۔ اور ان کے اقوال وافعال صا در کریں تو اس میں انسکار کی حگہ نہ ہوگی ۔ اور وہ وجال کذابین اہل حق کوساکت کردیں گئے ۔ بلکہ دیجال اکبر کہ بروز حضرت حق تعلیا کے اپنے ہیں غلط دیموئی کرسے گا۔ تو اس کوجی ساکت کرنا اورالزام دینا نہ ہوگا ۔

لبعن اولیاد کرام کام بوقت منقول ہے۔ چنا پنجہ نفخات ہیں او مدالدین کر انی رہ کے ذکر میں مکھاہے اورالیاہی فتومات شیخ اکر میں بھی فرکور ہے۔ اُلو وہ واقعہ اولیاد کا ان کے زمانہ جیا ہے۔ اس کی اُلو ج کومعطل کر دیا۔ بجائے اس کے اسٹنخص کی زبان سے نبود کلام کیا۔ یہ امر مقام استجاہ نہیں۔ اس واسطے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں فریب کرسے اور زندہ لوگوں میں سے کسی کی گروج کے بروز کا فلط دعولی لیسنے میں کرسے ۔ یعنی اپنا نام فریب سے اس خص زندہ کا نام بتا و سے اگر لوگول کو مفالے وہے کر کہ اس فلط دعولی لیسنے میں کرسے ۔ یعنی اپنا نام فریب سے اس خص زندہ کا نام بتا و سے اگر لوگول کو مفالے وہے کر کہ اس ووسے شخص زندہ کی روج کا حلول اس شخص کے قول وفعل کے مانند شیخص فریب دم ہندہ قول وفعل صادر کر ہے وہمکن ہے کہ پیٹ بھا ہے۔ کہ اس شخص کا یہ دعولی صیحے ہے یا فلط ہے۔ نواس امر کی تحقیق ہو جا ہے گر اور نام ہیں۔ اور بخلاف ان ارواح کے جو برز خ بیں ہیں۔ اور بخلاف ان کر استحق تعالے کے کہ اگر کوئی شخص فریب سے اور برز خ کی ارواح کے بور زخ بیں ہیں۔ اور بخلاف ان کر استحق کی ارواح میں سے کہ بی ہو ہا ہے کہ اور بیا ہوگا ہے۔ نواس امر کی تحقیق ہو جا ہے گر کہ اگر کوئی شخص فریب سے اور برز نے کی ارواح میں سے کہ بی ہو با وہ کی بی ہو جا ہے کے کہ اگر کوئی شخص فریب سے اور برز نے کی ارواح میں سے کسی روج کا بروز لیسنے میں گران کر استحق نواسے ۔ نواسی صور تول میں اسٹنتہا و دفع کرنا ممکن نہ ہوگا ۔

اس واسطے کرمکن نہیں کہ ان اُرواج سے موبرزخ میں ہیں ۔ اور طائحہ اور حضرت حق تعالے سے حقیقت حال دریافت کی جائے کہ است باہ وفع ہو جائے اورصوفیا ہوکا مے نز دیک مطلقاً جائز ہے کرارواج اولیا ہوکا ہون ہول کے ہر حال میں کئی دوسرے میں ہوسکت ہے ۔ خواہ وہ اولیا د زندہ ہوں یا اموات سے ہوں ۔ توصوفیا کرام اس دیل کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہو بہت اورا حکام شریعے میں کچھ تعریح کا زم فہیں آ نا ۔ اور پہلیس اور باشتباہ ایسا ہی ہے کہ دلائل کتاب کو شنت اورا حکام شریعے میں کچھ تعریمے عور کرنے سے نوائل ہوجاتا ہے ۔ اش خس ایسا ہی ہے کہ دلائل کتاب کو سنت اورا حکام شریعے میں کچھ تعریمے عور کرنے اسے نوائل ہوجاتا ہے ۔ اش خس سے اورا وافعال قواعر شریعیہ کے موافق ہوں توجانا جائے کہ بروز ووج پاک کا اس میں ہوا ہے ۔ اورصوفیا دکرام برجی کہتے ہیں کہ اس طرح کی تلبیس اور ایسا است باہ ادن اُمور میں ہو اسے ۔ اورصوفیا دکرام برجی کہتے ہیں کہ اس طرح کی تلبیس اور ایسا است باہ ادن اُمور میں ہو تا ہے ۔ اورصوفیا دکرام برجی کہتے ہیں کہ اس طرح کی تلبیس اور ایسا است باہ ادن اُمور میں ہو تا ہے ۔ اور جی نا باب اور کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کے اس طرح یہ تبلیس اور است باہ موت اسے توجی طرح یہ تبلیس اور است باہ دفع کیا جو بروز و وجی کو اس طرح وہ تلبیس اور است باہ کھی رفع ہو سکے گا یہ بوبروز وج میں واقع ہو یہ کہتے ۔ اس طرح وہ تلبیس اور است ہو تا ہے گا یہ بود ورثو وج میں دوقع ہو بہرکھین وقوع ہو بوبرکہ کی اس میں جو تو جو برکوئی دیل سوال وقوع ہو بوبرکہ کول است باء مسلیل کی درز ورج کا اگر وقوع ہوبرکہ کول است بیا ہے ہو تا ہوبرکہ کول است بیا ہے ہو کہ کوبرکہ کو اس کو تو وقوع برکوئی دیل سوال سے کوبرکہ کوبرکہ کوبرکہ کوبرکہ کوبرکہ کوبرکہ کوبرکہ کوبرکہ کی در کی دیل سوال سے کوبرکہ کوئی دیل سوال سے کوبرکہ کوبرکوبرکوبرکہ کوبرکہ کوبرکوبرکوبرکوبرکی کوبرکہ کوبرکہ

اوربروزكشوفى كرصوفياء كرام كاس براتفاق بصاس كربهت صورتين اس فرع بروز رُوح كے علاوہ بي. كروه صورتين كتب تصوف مينها بت منزح ولسط كسا تف فركوري اورسفوا مدس بروز روح كركتب مديث مين فقدزيدين خارجه كابص واورابو بجرين إلى الرنبان كناب من عاس بعد الموت " بين تكها ب اور فاصى ابو بجريب فحله ودیگر محدثین نے روابیت کی ہے کا بعدموت کے اور قبل دفن کے زیدین خارجہ کی وصحے نے بدن میں حلول کیا ۔ اور

اس نے کلام کیا۔ اس کامضمون یہ ہے:-

عليه وسلم كے بعدنهيں " يكتاب اول ميں نابت ہے - پيركسى دوسرے قائل نے زبرين فارجه كى زبان سے كہا كہ سے كہا بھے زیدبن خارجہ کی رُوح نے کہا کہ ابو بجرخلیفہ رسول الٹر صلے اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ اور صدبی اور ا ما بنت وارم و ئے اگرچے آپ كابدن صنيعت تقا . ىيكن الله تعالے كے صحم بين آب قوى تھے - يانھى كتاب اؤل بيں ہے ـ بچكسى دومسر ہے قائل نے زیدین خارجہ کی زبان سے کہا ہے کہا ہے کہا ۔ پھرزید من خارجہ کی روح نے کہا ۔ کہ اوسطہ لیفے بہتر قوی قومامل اسلامیں وہ ہوئے کہ وہ نہیں ڈرتے تھے اسٹر تغایا کا حکم بجالا نے میں سی ملامکت کرنے والے کی ملامکت سے انہوں نے بازرکھالوگوں کو اس سے کہ قوی صنعید بنظام کرسے اور وہ عبدالٹر بن عمرمۂ امیرالمؤمنین ہیں ۔ پر پھی *کتا*ب اول میں ہے۔

بيراس دومرے قائل نے زبدبن خارج كى زبان سے كہاكہ سے كہا سے كہا يہے كہا ، بيرزبدبن خارجے كہاكہ عثمان ا ا مرالمؤمنین ہیں اور وہ سبچاتے ہیں لوگوں کو گناہ کشیرہ سے۔ اور چار رئیس باقی ہے ۔ اور لوگوں کے لئے انتظام کی صورت نہیں اور مامیان دین جدا ہوئے اور قیا من قریب ہوئی-اورلعبن لوگوں نے بعض لوگوں بڑھلم کیا جیمنخیر ہوئے مؤمنين آخرقصته تك. يه قصهطوبل سع اوراس فصته سعمعلوم موتا سه يكه ولم ل بروز دو رُو ح كاموا تفا . دومري روح کسی دوسرے کی تقی۔ جوکہ ہر کلام کے بعد زید بن خارجہ کی زبان سے اس کلام کی تقیدین کیا کرتی تھی ۔ توبروز متنازع فية ابت موا كتب حديث مين اسى طرح دوسرا قصة بجى وارد بص كراس ك الفاظ يادنهين والشراعلم سوال: انبیارعلیلمستلام واولیا و سنهدا موصلحام عالیمقام سع بعدونات کے اس طورسے متداد درست ہے یانمیں کراے فلاں بزگے حق تعالے سے میری حاجت روائی کے لئے آپ عرض کریں اور میری سفارش

كري اورميرے لئے دعاكري -

جواب : استمداداموات سے بلاشبہ بعت ہے بنواہ قرکے پاس استمدادی جائے یا غائبان مور صحابركام اور تابعين عظام كے زمانے ميں برامر بذتھا- ليكن اس باره ميں اختلات ہے كر استمدادكرنا برعت حسنه ہے۔ یا برعت سینہ ہے۔ طریقہ استداد کے مختلف ہونے سے استمداد کے با سے میں کیا حکم بھی مختلف مونا ہے۔ اگراستمداداس طرافیہ سے کیا جائے گا جوسوال میں فرکورسے توظامرًا جائزہے۔ اس واسطے کہ اس وی

لعِنی روابیت ہے حضرت عثمان بن منیعت سے کراکٹ خض ابنا خدمت میں پنجر صلے اللہ والم والم والم والم اللہ علیہ والم وسلم سے ماضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ دعا کریں کراہلٹہ تعالے سے اس واسطے کہ اللہ تعالے مجھے کوشفا سختے۔

وم مے مامر بوا اور مرص بیارہ ہی دہا ہیں ہیں میں مصلے ہیں وسے ماہم میں جھوطہ ہے۔ اسخفرت ملی استرعلیہ وسلم سنے فر مایا کراگر تمہاری خوامش ہوتو دعاکروں اوراگرتم چاہر توصبر کرو۔ اور پرتمہالے ملئے بہتر سہے تو انہوں سنے عرض کیا کر آپ ڈعاکریں ۔ تو آمخفرت مسلے استرعلیہ والہ و اصحابہ کہ لم سنے ان کو بحکم دیا۔ کر وصنور کر و اور احت بیاط سے وصنوکرو۔ اور بید ڈھاکرو۔ اللہم آخر میریث یک،

سوال برئی صاحبابی ا ما حب کشف کسی صاحب اطن یا صاحب کشف کی تبرے پاس مرافنہ کر کے باطن سے کچھ حاصل کرسکتا ہے یا نہیں ۔

جواب ؛ عامل كرسكتائي.

مسوال: ان بزرگوں کی زیارت سے لئے کوئی دن مقرر کرنا یا ان بزرگوں سے عرمس کادن مقرر کرنا درت سے مانہیں۔

جواب ؛ زیارت قبور کے لئے کوئی دن مقرر کرنا برعت ہے اور فی نفسہ اصل زیارت جائز ہے۔
اور نغین وقت کی سلعت میں ندھتی ۔ یہ برعت اس طرح کی ہے جوفی نفسہ جائز ہے ۔ صرف خصوصیت وقت کی جوت ہے ۔ جیسا کرمصا فخہ بعد عصر کے ہے ۔ کہ ملک توران وعیرہ میں مرق ج ہے ۔ عرس کا دن اگراس غرص ہے ترکیا جا دے کہ حس برووہ یا در ہیں ۔ اوراس وقت ان کے حق میں دعا کی جائے ۔ توکوئی مضا کھ نہیں . میکن دعا د

کی جائے توکوئی مضائقہ نہیں ۔ لیکن و ما دکرنے کے لئے خاص سی ون کا الترام کرلینا یہ بھی اسی طرح کی پڑھت ہے جس کا ذکر اُوپر مواہئے ۔

سوال : قبريه إنى چيدكنا اور كوسرى كوئى چيزخوست، كى مكنا درست ب يانىساور

اس سے میتت کوسرور ہوتا ہے یا نہیں۔

مچواب ؛ قربر پانی چوگانابعددفن کے ابت ہے ۔ لیکن بعددفن کے کیددن کے کیدون کے کیدون گررجانے پر پانی چوگانا سرعا اس اس کے استحکام کے لئے پانی چوگا کا جائے تواس میں کی قبات بھی نہیں ۔ ایسا ہی اگر پانی چوگر کئے سے بیمتظور ہو کہ جائور ان پرندو ہجرند کی نجاست قبرسے دور کی جائے ۔ اور قبر پاک کی جائے ۔ تواسی گرکی چو قباصت نہیں اوراگر بیسب منظور نہ ہو تو پانی چوکرنا برعوت ہے ۔ اور کیول اور خوش بو کی چیز قر پرد کھنااس سے ماخو ذہب کرمیت کے کھن میں کا فور وغیر و نوک بو کی چیز یں لگا نا سرعا نا اس عالی است ہما اور کی جیز قر پرد کھنے سے اس میت کی مشاہر ہت جدید میت کے ساتھ ہوتی ہے ۔ الور دم تو باتی ہوتی ہے ۔ البتہ یہ پیزی قبر پرد کھنے سے میت کو سرور ہو تا ہے ۔ اس واسطے کا می مالت میں روج کو خوست ہو سے لذت و ماسی سے ذور یو تو باتی رہتی ہے ۔ اگر چو وہ عاسی سے ذور یو سے در یو تو باتی رہتی ہے ۔ اگر چو وہ عاسی سے ذور یو سے در یو تو باتی رہتی ہے ۔ اگر چو وہ عاسی سے ذور یو تو باتی رہتی ہے ۔ اگر چو وہ عاسی سے دور یو تو باتی رہتی ہے ۔ اگر چو وہ عاسی سے دور یو تو باتی ہوتی ہے ۔ بیا جہا حالی اس حصور میں آیا ہے ۔ جنا کہا حالی اس حصور میں آیا ہے ۔ جنا کہا حالی صحور میں آیا ہے ۔

یخشے یا ایسی ہی کوئی دوسری مراد پوری ہونے کے لئے کہے . تو کھا ناان فقرار کو دوں کا بجرستبدنفیس کے دروازے

پرہیں ۔ یا بجائے سیدنفیس کے کسی دوسر کے شخص کا نام لے یا ہہ کہے :۔ اے خدا ؛ اگر تومیری فلان مرا د لوری کر سے تومسجد کے لئے چٹائی خرید کروں گا۔ یا اس سجد کی روشنی کے کے روعن زیبون خرید کروں گا۔ پاجو شخص مجد کی خدمت کرنا ہے اس کو روپیہ دوں گا۔ پا اور کوئی ابساام کہے میں فقرار کا فاکرہ مجو تو ان صور توں میں ندر جا کڑے ہے اور جو ندر خدا کے لئے مانی جاتی ہے اور شیخ کا ذکر کیا جاتی ہے تو اس سے یہ مطلب ہو تاہے کہ نذر سنیج کے با سے میں صوت کی جائے گی۔ نو وہ ندر سنے قان ندر کے لئے جا کڑ ہے بعنی فقراد میں صوف ہونا چاہیے۔ اور صاحب علم کو وہ ندر دینا اس جہ سے جا کڑ نہیں ہو سکتا کر اس کو علم ہے۔ البتہ اگر وہ عنی نہ ہوتو جا کون ندر وینا جو سے جا کڑ نہیں ہو سکتا کر اس کو علم ہے۔ البتہ اگر وہ عنی نہ ہوتو جا گڑ ہے اور جو لوگ سنیج کے حضور میں دفج کرتے ہوں تو اگر وہ فقر ہوں تو ان کو دینا چاہیے اور اگر عنی ہول تو ان کو دینا چاہیے اور اگر عنی ہول تو ان کو بھی نہ دینا چاہیے۔

اس سے معلوم ہواکہ قرکے پاس جوکوئی چیز خاص میت کی ندر کی نیت سے لے جاتے ہیں وہ بالاجراع حرام ہے۔ البتہ جب بینید ہوکہ وہ چیز ندندہ نیزوں کے مصرف میں کئے یعنی میت کے لئے عرف تواب رسانی مقصود ہوتو یہ جائز ہے اور اکثر عوام ندر ممنوع میں مبتلا ہیں ۔ یہ صفون فا وئی عالمگیری کی عبارت کا ہے۔ چا در سے قرچھپا الغوح کت ہے ذکر اچا میئے ۔ ایسا ہی قرکے کہ دچار دیواری بنانا اور قرر برچھپت بنانا ہے ۔ ملکہ دیوار سے قرفائدہ ہونا ہے کہ جبوانات موذی کے کھود نے سے قرمحفوظ رہتی ہے اور ایسا ہی جھیت سے فائدہ ہوتا ہے کہ چرا بیا منظول رہتی ہے اور قرب کے موثن نرینت وخوشنمائی بیجا منظول موتی ہے۔ حدیث مزبوب میں وارد ہے کہ اور قرب کے اور سے چھپانے سے صرف زیزت وخوشنمائی بیجا منظول موتی ہے۔ حدیث مزبوب میں وارد ہے کہ اور سے جھپانے سے صرف زیزت وخوشنمائی بیجا منظول موتی ہے۔ حدیث مزبوب میں وارد ہے کہ ا

مَهٰى رَصُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنْ تَكُسُوا لَحِ جَارَةً وَالطِّينَ

توحب نابت مواكرامل قبورس استداد جائزب يتوبعض سلمان ضعيف الاعتفاد ستيلاا ورمساني ديزو

كى بىستىن سەكىول بازائىرگە؟

جواب ؛ اس سوال کے چندمقا مات میں سنب واقع ہواہے۔ان مقامات سے خبردارمونا چاہیئے۔اس وقت انشار اللہ تعالیے اس سوال کا جواب فیضلہ تعالیٰ واضح ہوجائیگا۔

- ا ۔ اول یہ کرمدد چاہنا دوسری چیز ہے اور پستش دوسری چیز ہے یوام سلانوں میں یہ نقصان ہے کہ و ہ لوگ خلاف سرع طور سے اہل قبور سے مَدد چاہ ہے ہیں ۔ گروہ بھی پستش نہیں کرتے ۔ اور بُت پیت لوگ خلاف سرع طور سے اہل قبور سے مَدد چاہ ہے ہیں ۔ گروہ بھی پستش نہیں کرتے ۔ اور بُت پیت اور پستش سے مُراد یہ ہے کہ کسی کو سجدہ کرے یہ یک بنت سے مدد بھی چلہ ہے ہیں اور پستش بھی کرتے ہیں ۔ پیستش سے مُراد یہ ہے کہ کسی کو سجدہ کرے ۔ یا اسلی چیزی عباد رہ بھی کو الفور کا مندہ کہے ۔ اور جو جاہل سلمان اہل فنور کے ساتھ ایسا کوئی امرکرے ۔ یعنی شلا اہل قبور کو سجدہ کرے ۔ تو وہ فی الفور کا فر ہوجا شرکیا ۔ اور اسلام سے خارج ہو حائیگا۔
- الم دوسرایه احداس سوال میں قابل محاظ ہے کہ مدد چا مہنا دوطور برہ وتا ہے ۔ ایک طور یہ ہے کہ کوئی مخلوق دوسری محدد چا ہے تا ہے دوسری مخلوق سے مدد چا ہے تہ ہے ہے امیراور بادشاہ سے نوکرا ورفقیرا پنی حاج توں میں مدد چا ہے تہ ہیں اور عوام الناسس ایسا ہی اولیاء الشرسے یہ چا ہے ہیں کہ الشر تعالیٰ کراگاہ میں آپ دعاکریں کہ الشر تعالیٰ کے حکم سے ہمالا فلاں مطلب حاصل ہوجائے ۔ اس طور سے مدد چا ہنا سرعاز ندہ اور مرد دہ سب سے حائز ہے۔
- الم تبسراطور برمدد چا مبنے کا بہ ہے کہ جوجیزی خاص اللہ تنالئے کی قدرت میں ہیں۔ مثلًا لوکا دینا یا پانی برانا
  یا بیماریوں کو دفع کرنا ، یا عمرزیا دہ کرنا یا ایسی اور چیزی جو خاص اللہ تغلالے کی قدرت میں ہیں ۔ ایسی چیزوں
  کے لئے کسی مخلوق سے کوئی شخعی النجا کرے ۔ اور کسس شخص کی نیست یہ نہ ہو کہ وہ مخلوق اللہ تعلالے کی درگاہ
  میں دُعاکرے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہما را مطلب یہ حاصل مہو تو حرام مطلق ہے بلکہ تقریبے ۔ اور اگر کوئی سلمان
  اولیا دَائلہ سے اس نا جا مُزطور سے مدد چا ہے یعنی انہو تا در مطلق سمجھے ۔ خوا ہ وہ اولیا دَائلہ زندہ موں یا وفات
  بائے تو وہ سلمان اسلام سے خارج ہوجائے گا۔

بت پرست لوگ بھی اسی نا جائز طورسے اپنے معبودانِ باطل سے مدد چاہتے ہیں۔ اوراس امزا جائز کو وہ لوگ جائز سیجھتے ہیں۔ اوراس سوال میں بیجو فرکورہے کو بٹت پرست نے کہاکہ میں بھی لینے بتوں سے صرف شفاعت چاہتا ہوں جیسا تم لوگ بینے بتوں اور اولیا م اللہ سے سفارش چاہتے موتوبہ کلام بھی مکرو فربیب سے فالی نہیں ، اس واسطے کہ بٹت پرست لوگ ہرگز شفاعت نہیں چاہتے ۔ ملکہ بٹت پرست لوگ شفاعت سے معنی جانتے ہی نہیں اور نان لوگوں کو شفاعت کے معنی جانے ہی نہیں جا ہے ۔ ملکہ بٹت پرست لوگ شفاعت کے معنی جانے ہی نہیں اور نان لوگوں کو شفاعت کا خیال ہوتا ہے ۔ شفاعت سے مراد سفارش ہے ۔ اورسفارسش سے مقصود یہ ہے کہ کوئی شفاعت کے سے کہا ورقبت پرست لوگ الیسانہیں ہجھتے اور نہ وہ سے کہا ورقبت پرست لوگ الیسانہیں ہجھتے اور نہ وہ

لوگ بت سے یہ کہتے ہیں کتم ہماری سفارسش اللہ تعلی درگاہ میں کرو۔ اور ہمارا مُطلب اللہ تعالیٰ کی درگاہ ہیں حاصل كرا دو. ملكره لوك خاص بنول سے اپنا مطلب چاہتے ہيں اور بيجواس بُت پرست نے كہاكرا بل تبوركر جديا كمةم جانته و ويسابى كنفياً اور كالكاكي تصوير كوم معي مجت بي توييعي غلط درغلط معداس واسطى كدية انب معكم اگرج بعدموت كيدن قرميس داخل كرديا جا تاسع - مكراس بدن سے ساتھ و و ح كا تعلق ضرور رہتا ہے اس اسطے كرايك مدّن دراز تك اس بدن مين ووج روجي سے وروجت روست اوك لين معبودول كي قرى تعظيم نهين كرتے ـ بكة خودتصويروں اور پنچھروں اور درختوں اور درياؤں كو قرار دينے ہي بريه فلاں كى تصوير ہے - حالانكہ اس ك رُوح كواس چيز-سے كوئى تعلق رم تنا نہيں ۔ اورايسا بھى نہيں كه وہ چيزول مال كنى موتو ايسے محص فرضى قرار داد كا كيهاعتبارنهين البتها للرتعاك ابنى رحمت سعادكون كى مراد يورى كردينا بعد- تومبت بيستون كوخيال مونا سعك بتول سے بن فائر ما مل ہوا ہے۔ التر تعالے عالم الغیب ہے . بندوں کی حالت جا ناہے ۔ التر تعالے کو منظور ہے كرفياميں لوگوں كى ماجنت روائى بالكلموفوف نفر دى جلئے۔ چاہے كوئى كسى سے لينے مطلب كے لئے خوات كار مو ، گرحب بشرتعا ك كومنظور مو تاسي تو و مطلب لوراكر ديناسي -

مثلًا مهر بإن باب ليت حجو شے بيے كى حالت جا ناہے جبب وہ لط كا خدمت كاريا اپنى دايرسے كوئى چیز مانگاہے۔ تووہ چیزاس لوکے کواس کا باب سے دیتا ہے۔ مالانکہ خدمت کاریا دایسے اختیارمیں وہ چیز بنیں رمتی - ایساہی حال بنوں کا ہے ملکہ ا مٹول سندع کے موافق ہے ہے کہ جب اہل قبور ا مشر تعاسے کے بارگاہ میں سفارسش كرتے ميں كه فلاك شخص كامطلىب ماصل مو توجب الله تعالى كومنظور موتاہے . تو وہ طلب ماصل

اورسوال ميس حويه فدكور سع كرحب يه ناست محاكرا مل قبورس استمداد جائز سع تولعض مسلمان عيف الاعتقاد سيلاوماني وعيروى كيستش مع كيونكر بازاً يشك توجانا جامية كرا بل قبورس استمداداورستلا مانی دینه کی پرتش میں جندو جو اسے فرق ہے۔

ا۔ یہلی دجہ یہ سے رجن ال قبور سے استدادی جاتی ہے اوران کا حال علوم ہے وہ اول قبورصالحین اورنبگان دین سے ہو گئے ہیں اورسنیلا اورمسانی موجوم محض ہیں -ان کا وجودمعلوم نہیں - ملک سے سیستوں نے ان

كاحرمت فرمنى وجود خيال كربياسهے۔

دوسری وجه فرق بر مع کراگر إلفرض ستيلا ومساني کائبي وجوديمي تفاتوية سم سع ارواح خبيته شيطين كم موتك كفلق كا يذارسانى بركم باندهى مع ان كوارواح بك انبيا ماوراوليا مس كيامناسبت م تيسرى وجه فرق كى يربي كرابل ويجبورس التمداد بطور دعاء كم موتاب كروه الشرتعالي وركاه ميس

دعاركى باكرىمالامطلب ماصل موداورستىلاد عفره كى كيستش جولوك كرت مين دان كاعتقاديه موتلهم كران كومستقل لموريرها جدن روائى كاختيار ہے اورية فادرمطلق ہيں واورية خالص كفر ہے ونعوذُ إِكتْر

مِنْ زُالُك

مسوال اسم مردصائے کی دفات ہوتی ہے نولوگ ان کا نام ہے کرکھاکرتے ہیں کہ فلاں صاحب فل میں ۔ یہ امراطہ بنت واہما عدت کے عقیدہ کے فلا دن ہے یا نہیں ؟ اس واسطے کرعفیدہ اطہب ندت وہم عاعب کی دسس خصلتیں ہیں منجملہ ان کے ایک خصلت یہ ہے کسی شخص کو نطعی اور نقیبی طور پر پہشتی یا دوزخی نہیں کہنا چاہ میے ۔

مجواب و کسی بزرگ کوان کوزندگی میں اور و فاست کے بعد جو ولی کہتے ہیں تواس کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ کہ ولی کے افعال وا قوال اُن سے صا در ہواکرتے تھے۔ ولی کی مفتیں ان میں ظا ہر تھیں البتہ اہم کسنت کے عقید سے کے خلاف یہ ہے ۔ اس واسطے کہ علام العنیوب کے سواکسی کوکسی دوسرے کے باطن اور خاتمہ کا حال معلوم نہیں ۔ اور یا متسالے الشہا کہ تنائی سے یہی مراد ہے کہ قطعی اور تھینی طور پریہ نہ کہنا چاہیئے کہ فلاک شخص دوزخی ہے ۔ اور یہ نہ کہنا چاہیئے کہ فلاک شخص دوزخی ہے ۔ اور یہ نہ کہنا چاہیئے کہ فلاک شخص دوزخی ہے ۔ اور یہ نہ کہنا چاہیئے کہ فلاک شخص دوزخی ہے ۔

البنة اس قدر كه سكت بين كه فلان خفل به شيخ كاكام كرتاب به بين الميد به كداس كى نجات بوجائے گا اور فلان خص دوزخى كاكام كرتا ہے - بهم كوخوف ہے كراس به عدا ب بهوگا - چنا نچه حديث شرلف بين ہے - كه جناب الشخص دوزخى كاكام كرتا ہے - بهم كوخوف ہے كراس به عدا ب بهوگا - چنا نجه حديث شرلف بين ہو الله جناب الشرعليه وسلم نے حضرت عثمان بن فطعون رضى الله تغليا عنه كے حق ميں اليها بي فرط يا اس وقت كام العلام نے ان كے حق ميں قطعى به بينى جونے كي شها دت وي - جاننا چاہ بي كري خشره مبتشره بعنى وسلم الله عليه وسلم نے بہشتى فرط يا - توان صاحبول كوقطعى طور رئي شبتى كهنا چاہ بيكے - صحاب رنه كونود النح فراس و ن بزرگوں كى قبرك اينا اس عزمن سے كرخاص لى دن بزرگوں كى قبرك زيارت

كى جلتے جائز ہے يانا جائز ہے.

جواب : اس سله کینن سورتین ہیں :-

و اول کا کافی ایک دن مقرر کریں اوراس دن صرف ایک ایک خص یا دو دوشخص کرے جائیں، اور قبر کی نیارت کرا ویں۔ مگرزیا دہ آدمی ایک ہی دفعہ بہیں ہے۔ اجتماعیہ بنہ جائیں ۔ نواس قدر روایات سے خابیت ہے۔ کا زیارت کرا ویں۔ مگرزیا دہ آدمی ایک ہی دفعہ بہیں ہے کہ ہر نشروع سال میں آنحضرت صلے الشرعلیہ وسلم مقابر خابت ہے۔ اور دعاء اہل فت بنوری مغفرت سے واسطے کمد تھے۔ اس قدر نابت میں شخص ہے۔ اس قدر نابت میں شخص ہے۔

اله دونىرى مقررت به به كربه بيت اجتماعيه مرؤ ان كثيرجمع بهون اورختم قران بسند ليف كري اور شيري المرشيري يا كفانا فالتحديد اولاس كوما ضرين مين تقسيم كريس و السامعمول زمانه بيغير صلى الشرعليه وسلم وخلفا ولتثرين مين نقا و كمانا فالتحديد السامين المياس مين المياس مين المياس الميالي المياس الميالي الميالي

مسوال ؛ بزرگان وخواجگان کی غلامی کا اگرکوئی مشخص ا قرار کرے حالا نکہ وہ اُن کا زرخر پدنہیں تو یہ جائز ہے یا ناجائز ۔

جواب ؛ لفظ فلامی دومعنوں میں تعمل ہوتا ہے۔ ایک بعلی مملوک زرخرید ، دور انجینے خادم ، تو جب غلام کی نبست مالک کے ساتھ کی جاتی ہے تو اس سے مقصود معنی اول ہوتا ہے اور لوگوں کا یہ فعل بینی غلامی کی نبست بزرگان کے ساتھ باعتبار معنی اول کرنا غلط ہے۔ اس واسطے کہ یہ لوگ بزرگان کے زرخر پرنہیں ہوتے البتہ باعتبار دوسرے معنی کے خادم کے معنی میں نب بت کر سکتے ہیں ۔ لیکن اس لفظ میں فعل نا جا اُز کا وہم ہوتا ہے۔ اس واسطے اہول سلام کو چا جسٹے کر ایسالفظ استعمال ندکریں ۔ کیونکہ شرکے جس طرح عبا دت وقدرت میں ہوتا ہے۔ اس سے ۔ اس ماسے اہول سلام کو چا جسٹے کر ایسالفظ استعمال ندکریں ۔ کیونکہ شرکے جس طرح عبا دت وقدرت میں ہوتا ہے۔ اس سے بعد . ولیا ہی شرک نام رکھنے میں ہی ہوجا آ ہے۔ واور ایسانام رکھنے میں ہوتا ہے۔ اس سے بعی پر ہمیز لازم ہے۔ چنا کچے قران شرکھی میں ہو جا۔

مَّ اللهُ عَمَّا اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ الله

مجواب ؛ دبی کرناجا نورکوبنام بخرانترحرام ہے۔ وہ غیرضلائے امیغیرچو یاخواہ ولی ہو پنواہ ہو۔ خواہ ہید خواہ ہید خواہ ہید خواہ ہیں ہو۔ خواہ ہید خواہ ہیں ہو انداز کی اسے میں بھیرانسان ہو۔ اوراگربعت میں میں انداز کی اسے نام پرجا نور ذبیح کیا جائے۔ تو وہ جانورحرام ومروارم وجا آہے اور ذبیح کرنے والا مرتد ہوجا آہے۔ اس فعل سے پرجیزلازم ہے بیجا بنے تفسیر پیراورتفسیر فیشا پوری اور دو مری تغیر میں اور دو مری تغیران

میں مذکورہے:-

قَى الْ الْعُسُلُنَا مُلُو اَنَّ مُسُلِمًا ذَبِعَ ذَبِيْحَةٌ وَفَقَدَ بِذِجِهِ التَّعَرَّبِ إِلَى غَيْرِاللَّهِ صَادَمُ وَتَدَّ اوَذَبِيْ حَدُّهُ ذَبِيْحِتُهُ ذَبِيْحِتُهُ ثُمُ ثَدَّةٌ النتهل يعنى علما دَكرام سنة كهاسه كما كُركوئي مسلمان كوئي جانور ذبح كرسے اوراس كے ذبح سے تقرب عيراللّه كامف و برو تو وه سلمان مرتم موجائے گا اوراس كا ذبح بد ذبح مرتد كے مائن دم و

یمضمون کمتب تفاہر بیری عبارت فرکورہ کا ہے اور اگرکوئی شخص الیدہ اور شیر برنے کسی بزرگ کے فاتحہ کے لئے پکاکر کھلافے اوراس سے اس بزرگ کی رُوح کو ٹواب بہنجانا مقصود ہو تواسمیں کچے مضائفة نہیں یہ جائز ہے اور اللہ تفائلے کی ندر مہواس کا کھانا یہ مالدار کے لئے حرام ہے اور اللہ تفائلے کی ندر کا کھانا یہ ہے کہ مثلاً کوئی کہے کہ اگر فلاں بیمار اچھا ہو جائے یا میرا شخص جو مسافرت میں ہے آ جائے۔ یا میرا فلاں کا مہو جائے تو خدا کی ندر کا کسس قدر کھانا میرے ذہے ہو جائے گا ۔ تو یہ اللہ تفائے کی ندر ہوئی ۔ اورا اگر کوئی چرکسی بزرگ کے نام پر فاسحہ کی جائز ہے واللہ اللہ کے نام پر فاسحہ کی جائز ہے واللہ اللہ کے اللہ حائز ہے واللہ اللہ کے اللہ حائز ہوئی ۔ اورا اگر کوئی چرکسی بزرگ کے نام پر فاسحہ کی جائز ہے واللہ اللہ کے نام پر فاسحہ کی جائز ہے واللہ اعلی

سوال ؛ إذات حَيَّرُتُ مَ فِي الْمُعُرُوفَ السَّيَعِيْدُ إِلَا صَعَابِ العَيْ جُدُدِه (مديث) ترجه : يعنى جب تم لوگ سى امرين متحيّر بهوجا و توجا جيئے كداس إلى ما معابِ تبورست مدولو " توفيورست استعانت كي تشريح كيا ہے ؟

سجواب الاست المحراب المحرور ا

ندکورہواہے۔ سوال: جرکا لمواف کرناکفزہے یانہیں اوریجشخص فبرکا لمواف کرسے۔اس کو کا فرکہنا چاہئے یانہیں۔؟ بچواب ؛ طوا ف کرنا صالحین اوراولیا می قرکا بلاشبہ برعت ہے ،اس واسطے کرمابی زمانہ میں نظا۔اس امرمیں انقلاف ہے کہ برعت حرام ہے یا مباح فقد کی بعضے کہ ابون میں مباح کی اہدے اورا صحیہ کرمباح نہیں ۔ اسس واسطے کرئمت پرسٹوں کے ساتھ مشا مہت لازم آتی ہے کہ وہ بتوں کے راگر دیدعمل کرتے تھے ۔ اورمباح نہ ہونے کی وجرب بھی ہے کہ منزع میں طواف کا حکم صرف کعبہ شراعیت کے با سے میں وار دہے اور بیہ بھنا فوب نہیں کر بزرگوں کی قبر کوبہ منزلیف کے مانند ہے ۔ یہی نہا بت فیسے ہے کہ جوشخص یعمل کرسے اس کو کا فرکہا جائے ۔ اور دائر ہُ اسلام سے اسس کو خارج سمجھا جائے ۔ یہی نہا بیت قبیح ہے کہ جوشخص لیسے شخص کو کا فرکہے اس کو کا فرکہا جائے۔

سوال: بزرگوں کی روح سے سنمداد کرناکیسا ہے ہ جواب: بزرگوں کی روح سے سنمداد حاصل کرنے کی دوقسمیں ہیں۔

ا . ایک قسم به سے که اسس طریقه سے زنده بزرگان دین سے جی استمداد کرتے ہیں ۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ پہیجے کہ اس کے درسے کا ان بزرگان کی دعام جلد قبول ہوتی ہے ۔ اوراکٹر قبول ہوتی ہے ۔ اوراس خیال سے ان کواہنے مطالب کی درسی اس کے سوا کیلئے واسطہ قرار دیو ہے اوراس کے سوا کیلئے واسطہ قرار دیو ہے اوراس کے سوا اورکوئی دو سراخیال نرکرے کہ معا ذالتہ یہ بزرگان قا درسطاق ہیں ۔ بلکہ ان کو صرف بمبنزلہ عینک کے سمجھے اور یہ بلا شہرجا کڑے ۔

دوسری قسم بہدے کومستقل طور پراپنی مراد بزرگان دین سے چاہے۔ اور بیہ مجھے کیمراد ما صل کرافینے ہیں یاخود مراد بوری کرسنے بیں انکو بالاستقلال اختیار ہے۔ اور یہ جانے کہ یہ بزرگان حق تعالے کے قرب کا الیا مرتبر کھتے ہیں کہ اللہ اللہ کی دبیائی مرض کے تالیع کر سکتے ہیں۔ اور ہی طریقہ ہے کو عوام جس طریقہ سے ہماد کرتے ہیں بعن عوام اسی طریقہ سے بزرگان دین وعیرہ سے مدد چاہتے ہیں۔ اور بیطریقہ خالص شرک ہے اس واسطے کہ جا بلیت کے زمانہ کے مشرکین اسس سے زیادہ اور کوئی دو سراامر لمینے بنوں کے حق میں عقاد مرد کھتے تھے۔ اور پی جو مشہود ہے کہ یہ صدیریت ہے ،۔

إِذَا تَحَدَّرُ ثُرُ فِي الْأُمْ وُدِينَا شَيَعِينُوْ إِلَا صَحَابِ الْعَسُبُودِ

يعنى جب تم كسى امرين منحير موجا وُتوجامية كراصحاب قبورسه مدد چامود

توفی الواقع یه صدیث نهیں بلکسی بزرگ کاقول ہے اور اس قول سے چندمانی ہیں ۔ ایک معنی یہ ہیں کہ جب بھی اسے میں اللہ معنی یہ ہیں کہ جب بعض اشیار کی الدے میں میں ملائل متعارض ہوں اور اس وجہ سے ان اشیار کے باسے میں می دینے میں تم کوجیرت ہوتوجا ہیئے کہ اس کے بار سے میں اپنا اجتہا ونزک کرو آور جو بندگان دین فوت ہو گئے ہیں ۔ ان کی تقلید کرو ۔ اور یہ فول حضرت عبد اللہ بن سعو درم اور سفیان توری م سے منقول ہے اور مجلد ان معافیٰ کے ایک معنیٰ یہ ہیں کہ جب دنیاوی امور میں تم تم ہو جا واور اس وجہ سے تمہارا دل مینی میں بیٹر جائے تو چاہئے کا می ا

قبور کے حال کی طرف نظر کر و کوکس طرح ان ہوگوں نے دنیا جھیوڑ دی اور آخرت کی طرف متوجہ ہوئے اور سمجھو کرنمہارا بھی وہی حال ہونے والا ہے جو ان لوگوں کا حال ہو اسے ۔ اور یہ خیال کرنے سے دنیا کی مصیبتیں تم کو آسان معلوم ہوں گی اور دنیا کی سختی سہل معلوم ہوگی ۔ حاصل کلام اس قول سے ثبوت استمداد کا نہیں ہوتا ہے۔ فقط

سوال: اگرکوئی شخص کوئی جانورکھی منت مانے تو وہ جانور حرام ہوجا آہے یا نہیں اور بزرگوں کی منت کا کھانا جائز ہے یا نہیں اور جو کھانا کہ او بہائے کرام متوفی کی نبیت سے پیکا کر بھیجتے ہیں۔ وہ کھانا جائن

معيانهين ؟

بعواب ؛ جانور اس صورت بین حرام ہوجا آہے۔ اور دوسری بے جان چیز جوبطورمنت میں حرام ہوجا آہے۔ اور دوسری بے جان چیز جوبطورمنت سے ہو۔ جیسا کھ گلات خیر سدو کا اور سے ہو دوسری کھانا قریب حرام کے ہے۔ بہت طبیحہ نذری نہیں ہوتا ہے اور روٹی اور طوہ اس عرض سے پیکا تے ہیں ، کرخیرات منی بوعلی قلندری ۔ اور اس طرح کا اور کھانا بھی ہوتا ہے اور دوسرے کھانے کی ما ننداس کو تبری کہ نہیں جانتے ، تو کرتے ہیں ۔ اور مرد کو اور کو نواب رسانی کرتے ہیں اور دوسرے کھانے کی ما ننداس کو تبریک نہیں جانتے ، تو اگر مخاجوں کو دیں اور ان براحسان مذر کھیں اور برا دری میں وہ بطور بھاجی و بخرے کے تقلیم مذکریں تو اس میں ثواب کی امید ہے اور امل میت کے گھر تین دن تاک کھانا بھیجنا چا ہیئے ۔

سوال: استعانت بالاره لمح كاكبا محميد،

میواب : استعانت ارواج سے اس استعان و قوع میں آئی ہے ۔عوام جہال استعانت اس طور برکرتے ہیں ۔ کہارواج کو جا حوام میں قدرت میں ستقل جانتے ہیں اور ارواج کو قا در اصلی سبحتے ہیں ۔ یہ باک بین کے بالے اس کا رسم و دستور ہوگیا ہیں ہے ۔ اور ندرا ولیاء کہ جس کا بغرض حاجت روائی معمول ہے ۔ اور اس کا رسم و دستور ہوگیا ہیں ۔ اکثر فقہاء نے اس کو جا مر نہیں رکھا ہے ۔ بلکہ ان فقہاء نے بہ خیال کیا ہے کو جس طرح سے اسٹر تعالے کو قا ورطلن جان کراس کی نذر ما نی جائی ہے ۔ اسی طرح عوام جہال ارواج کو قا درطلن مثل فدا کے سبحتے ہیں ۔ اوران ارواج کی نذر مانتے ہیں اوراس سے اظرے ان فقہاء نے حکم دیا عادر مطلق مثل فدا کے سبحتے ہیں ۔ اوران ارواج کی نذر مانتے ہیں اوراس سے اظرے ان فقہاء نے حکم دیا تو باطل ہے ۔ اور اگر نذر فدا کے واسطے ہو تو اور یہ کہا ہے کہ اگر نذر بالاستقلال کسی ولی کے واسطے ہو تو باطل ہے ۔ اور اگر نذر فدا کے واسطے ہو اور ولی کا ذکر حرف اس خیال سے ہو کہ دئیا اس ولی کو تواب رسانی کی جائے یا مال آئے گا تو یہ ندر جا نئر جے داور احادیث صحیحہ ویا جائے ۔ اور مُرسنون ہے ۔ اور احادیث صحیحہ دیا جائے ۔ اور مُرسنون ہے ۔ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے ۔ اور احادیث صحیحہ صدی تابت ہے۔

مثلاً صجیحاین میں جوحال ام سعدو عزر إلى مذكور ب اس سے برامزابت موتاب اوراليي ندر

لازم ہوجانی ہے تو ما صل اس ندر کا یہی ہے کہ یہ نیت کی جائے کہ شلا گھا نا گھلا یا جائے گا۔ یا اس قدر خیرات وی جائے گا۔ یا اس قدر خیرات وی جائے گا۔ یا اس قدر خیرات کہ یہ بتدین ہوجائے گا۔ اور اس کا تواب رسانی فلاں ولی گروج کوئی جائے گا۔ اور یہ نیت نہ چوکہ خاص وہ چیزاس ولی کے معرف میں کہ یہ تعین ہوجائے کہ تواب رسانی فلاں ولی گروج کوئی جائے گا۔ اور یہ نیت نہ چوکہ خاص وہ چیزاس ولی کے معرف میں کہ کے گا اور ایسا بھی لوگ کہ نے ہیں کہ یہ نیت ہوئی ہوا سے میں کہ میں کہ کے قابت منداوراس کی فرکے خادم اور اس کے مرزیع ہوئی وکے معرف ہیں وہ مال آگے گا۔ اور بلا شبہ ندر مانے والوں کا مقصوداکٹر ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسی ندر سے بالے میں حکم ہے کہ یہ ندر صحیح ہے۔ اس کو لورا کرنا واجب ہے اس واسطے کہ شرع میں یہ قرب معتبرہ ہے۔ البتہ اگر اس ولی کو یہ جھے کہ یو لی بالاستقلال صل کرنا واجب ہے اس واسطے کہ شرع میں یہ قرب معتبرہ ہے۔ البتہ اگر اس ولی کو یہ جھے کہ یو لی بالاستقلال صل کرندہ مشکلات ہے۔ یا یعقیدہ لاکھے کہ اس کی سفارش سے نعوذ با مشرون اللہ من ور المشراف کے جو رہے کہ واسی کی سفارش سے نعوذ کر ور ہوئی ہے۔ اور اس کی برخ ہو ہوئی ہے۔ اس کی بیا ہوئی کہ اس کے دوسری چیز ہے اور ندر دوسری چیز ہے۔ اس کو بیا کا تو اس کو پوراکر نا واجب ہے۔ الم جائز ندر کی جو صورت اور ندر دوسری چیز ہے۔ اس کو برنا میں ہوئی ہے۔ الم جائز ندر کی جو صورت اور پر ندکور ہوئی ہے۔ اس کور کی ندر بلا شبہ صحیح ہے اور اسکو پوراکر نا واجب ہے۔ بلکہ جائز ندر کی جو صورت اور پر ندکور ہوئی ہے۔ اس کورک ندر بلا شبہ صحیح ہے اور اسکو پوراکر نا واجب ہے۔

## بِسْجِاللهِ الرَّحْمُ لِلْكَحِيْدِهِ لِ

## بالنصوف

اسس ارتدلال میں جو خدمشہ ہوتا ہے۔ وہ مخفی نہیں اس طرح کی حکابیت رَو ہوجاتی ہے۔ اس قول سے مجی روہوجاتی ہیں جولوگوں میں مشہور ہوگیاہے اور وہ قول یہ ہے ؛۔

إِنَّ الْمَبِيْتَ يُهُ فَرُ مِنْ فِي لِلْ الْمُؤْرِبَةِ التِ خَلِقَ مِنْهَا لِينَ النَّهِ التِي المُنْ مِوتَى ج يعنى "متيت اس مِكْه وفن كيجاتى سے جس مِكْم كى فاك سے اس كى بيدائشش موتى ہے ي

ياوريه حكايات اس مص عبى أدم وجاتى مي يجوع اعادمين مي واردب كالمنظرت صلى الله عليالم

وسَلِّم نے فرایا ہے :۔

سوال: کیافراتے ہیں علما دِالمِسنت وانجماعت اس سُلمیں کہ دربارہ تعزیہ داری، عشرہُ محرم اور نانے ضرائیح وصورت قبُور وعلم وغیرہ کے مضرعًا کیا حکم ہے ؟

بحواب ؛ تعزیہ داری جوعشرہ محرم الحرام میں معمول ہے اور بنانا صرائے وصورت قبور وغیرہ کا درست نہیں۔ اس واسطے کرتعزیہ داری سے مرادیہ ہے کرترک لذت اور ترک زینت کرے ادراینی صورت محزون و ملکین کی صورت کے ماند بنائے ۔ بینی عورت سوگ کرنے والی کے ماند بنیجے ۔ مالانکہ مُرد کے لئے یکسی مالت میں سند ما ابت نہیں ہوتا ۔ البتہ عورت کے حق میں تابت ہے کہ وہ لیضنوم کی وفات کے بعد کے چار مہینے دس دن سوگ کرے اوراگر شوم رکے سواکوئی دوسرااس کے اقارب سے فوت ہوتوصرف تین دن تک اگر وہ ترک زینیت وغیرہ کرے اور قبل نورین دن کے بعد ویست نہیں ہے ۔ چنا کی حدیث شرایت میں آا ہے ۔۔۔

لَا يَجِ لَ كِلْ مَدَا يَا تُدَوِّدِنَ بِاللّهِ وَالْسَدَ وَالْهَ فِي الْلَاخِدِ أَنْ يَجِدَ الْمَا عَلَا مَسِيّتِ فَوَى شَكَانِ مَ لَكَ الْمَا لِلْمَا الْمَعَالِي وَمُعَدِّمًا وَكُلُوثِ لَكَ اللّهَ اللّهُ الْمُعَالِقُ وَمُعَدِّمًا وَكُلُوثِ لَكَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

دن سوگ کرنا چاہیے کا روایت کیاا م حدیث کوالم منجاری اور المام سلم سے ۔

اورتعزیه واری بدعت ہے اورالیا ہی نبانا ضرائیج اورصورت فیسٹیٹوراورعلم دعیرہ کا ہے لینی بیسب بھی برعت ہے ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ برعت کئے نہیں کہ جس میں مواغذہ نہیں ہوتا۔ لکہ برعت سے اور حال برعت سینہ کا یہ ہے کہ حدیث میں وارد ہے کہ ہ۔

شَوَّالُامُ وُرِيحُكَة ثَاتُهَا وحُكُلُّ بِدُعَةٍ مِنَ لَالَة ط رَوَال مُسْلِع ا

يعنى "برترين أموروه أموري يجر شرع مين جديد نالي جائي واورسب مرعت مرابي مجة

روابیت کیااس دینے کو کلے نے

اور حال برعتی کا کداسس طرح کی پرعتیں اختیار کرتا ہے یہ ہے کہ وہ پرعتی برعست کی وجہ سے خداکی لعنت میں گرفتار مہت اور فرائفن و نوافل اس سے درگا ہ اللی میں فنبول نہیں ہوتے ۔ چنا مجے حدیث میں وار دہے کہ ۔ مَن اَحَد دَثَ حَدُد تَّا اَدُ اللی محت د تَّا فَعَسَ کھیے کہ اللّٰہِ وَالْدَ لَا يُسِكِة وَالسَّاسِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَالْدَ لَا يُسِكِة وَالسَّاسِ اللّٰهِ مِن اَللّٰهِ مَا لَا يَعْسَلُ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا لَا قَلْعَدُ لاَ (دَعَا لاَ الطِّبْرَافِي عَرَن اللّٰهِ عَدَاللّٰ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِن الللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن الل

یعنی جوشخص کوئی نیا امراخت یا ارکرے دین میں یا جگر سے ایسے اختراع کرنے والے کو تو اس پرلعنت ہے۔
التر تعلیے کی اور فرسٹ توں کو اورسب آ دمیوں کی۔ نہیں قبول کرتا اللہ تعالیے اس کی توب اور ہذفدیہ ( روایت کیائل صدیت کوطبرانی نے ابن عباس رہ سے اور بزار نے ثوبان سے یہ اور بھی حدیث منبرلین میں ہے:۔

مَنُ اَحَدُدَثَ فِي اَمُرِينَا هَدَ المَسَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَدَةٌ - رَوَا لا الْبِحَارِي وَمُسَلِم الوِداوُد وَابْنُ مَاجَة عَنْ عَالِشَةَ دَصِي اللهُ عَنْهَا

" يعنى جين محض خص سف اختراع كيا جا كسے اس امريس بينى دين بيں اليى چيز كوجو اس بين نہيں تووه مرد و دسم و الله و ال

اوريه معى حديث سترلفين ميس برعتى كى فرمت ميسم :-

مَنِ ابْتَدَعَ بِهُ عَةٌ صَلَالَةً لَايَوْضَ اللهُ مِهَاودَسُولُهُ كان عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْ عِمِثُلُ اتَامِ مَنْ عَبِملَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ اَوْذَادِهِ عَشَى مُ (رَوَاهُ إِبنُ مَلْجَة عَنُ عمد بن عوف وه كَل لِ بُنِ الحادِثِ عِلَا

یعنی حبن شخص نے اختراع کی برعست صلالتہ کراس سے المتداور اس کے رسول داختی نہیں نواس کو اسس قدرگذا و موگا حبس قدرگذا و ان سب لوگوں کو جولوگ وہ برعت کریں گئے اور ان لوگوں کے گناموں میں سے کچھ گنا و کم نہ موگا۔ روا بہت کیا اس کو ابن ماجہ نے عمر بن عومت اور طال بن حاریث سے۔

مسوال ؛ اسمحبس میں بعنی تعزیہ داری کی معبس میں بنیت زیارت وگریہ وزاری حاضر ہونا اوروہ ا جاکہ مرتنہ اور کتا ہے سننا اور فاسخہ و درُو د بڑھنا جا تُڑ ہے یا نہیں۔

چواب ؛ اس مجس میں بنیت زیارت وگریہ دناری کے بی حاصر مہونا نا جائز ہے۔ اس واسطے کاس مگہ کوئی زیارت نہیں کرزیارت کے واسطے جائے۔ اور والی چند ککوئی جوتعزیہ وار کی نبائی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ قابل زیارت نہیں بکہ مٹانے کے قابل ہے۔ چنا سخچہ مدیث مٹر بھیٹ میں ہے :-

مَنْ ثَاٰى مُنْكِدًا ضَلَيْعَ بِيَرِهُ مِيكِدِ ﴿ ضَانُ لَكُمَّ يَسُتَعِطَعُ فَبِسَلِسَانِهٖ فَاِنُ لَكُعُ بَيسُ سَطِعُ فَيِقَلِّهِ ۗ وَذَٰ لِكَ اَمَنُ عَعَصُ الْاِمْيُمَانِ دَوَا ﴾ مُسْرِعِ

یسی پوشنس کوئی امرخلاف سفرع دیکھے توجا جئے کواس کومٹا سے لینے فی تھے سے اگر فی تھ سے مٹاہے کی اس کو قدرست نہ ہو تو زبان سے مٹاہے یعنی زبان سے منع کرفے ہے اگر فی ان سے منع کرنے کا اس کو قدرست نہ ہو تو زبان سے مٹاہے یعنی زبان سے منع کرفے ہے اور یہ یعنی دلسے کا بھی اس کو اختیار نہ جو تو اس کومٹا ہے اپنے دل سے یعنی دل میں اس کو مُراجا نے اور یہ یعنی دلسے منع کرنا نہا یہ ت ایمان ہے ہے روا یہت کیا اسس کومسلم نے ہ

ا ورمحلس تعزیہ داری میں جاکر مڑب اور کتاب سننے کے بار سے میں بیٹھے ہے کہ اگر مرشیہ اور کتاب میں اس افرید کی ا احوال واقعی نہ ہو۔ بکہ کذب وا فتر ار ہو۔ اور اس میں ایسا ذکر ہوتس سے بزرگوں کی محقیر ہوتی ہو۔ تو ایسا مرٹیہ اور کتاب مشننا درست نہیں۔ بکہ اسی مجلس میں جانا تھی جائز نہیں۔ چنا بچہ اسی طرح کا مرٹیہ سننے کے بارہ میں تاثیہ میڑھیت میں منع وار وجعے :۔

عن اَبِي اَوُفَا مِثَالَ نَهَى دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَمْ مَعَنِ الْمُواثِيِّ دَوَاهُ ابِرُ نِ مَاجَة مِ

"يعنے روايت بعد ابى اونى سے كرمنع فرا إرسول الله صلے الله عليه وسلم نے مرثيہ سے "روايد كيا جداس مديث كوابن ما جہ نے "

اوراگرمرٹیہ اورکتاب میں احوال واقعی ہوتو ایسے مرٹیہ اورکتاب کے فی نفسہ سننے میں مضائقہ نہیں ، بیج بہت اس مجلس کی حبس طرح برعتی کرتے ہیں نہ کرنا چاہئے۔ اس واسطے کہ اسمیں مشابہت برعتی گروہ سے ہوجاتی ہے اور پرمیز کرنا برعتیوں کی مشابہت سے منرورہے ، چنا بچہ حدمیث شراعیت میں وارد ہے ،۔

مَنْ تَشَبُّهَ بِعَثُومٍ فَهُوَمِنُهُ حُ

و بعنی جس نے مشاہر منت کی کسی قوم کی تو وہ بھی اُن ہی لوگوں سے ہوا ؟ اور جوشنص تعزیہ داروں کی مجلس کی مانند محبس منعقد کرسے تو وہ اس مدسیث کے مصداق میں بھی

دا فل مجوجات كا: مَنْ كَثُرُ سُوَادُقَوْمٍ فَهُوَمِنْهُ مُ وَمَنْ زَّضِيَ عَمَلَ فَوَمٍ كَانَ شَرِيكًا لِمَنْ عَدِلَ دَمِاهُ الدُّ کَیْمُعِن ابن مَسْعُوْدِ کِ الْاکْدُهُ السَّیْ فَی جَمِع الجوامِعُ ۔

ینی حبن شخص نے زیادہ کیا جماعت کوکسی قوم کی تروہ شخص بجی اسی قوم سے شار ہوگا اور جونوش بھوا ممل سے سے سے سے میں اس کا مشرکب قرار پائے گا۔ جوعمل وہ کرے ۔ روایت کیا اس مارث کو دیلی نے ابن سعود سے ایسا ہی ذکر کیا اس کوسیولی نے جمع الجوامع بی ہ

اور فائتے و درُو درِرِ صنا فی نفسہ درست ہے لین الیسی جگہ یعنی تمباس تعزید داری میں برِ مصف سے ایک طرح کی ہے ا دبی ہو تی ہے۔ اس واسطے کو الیسی مجلس اس قابل ہے کہ مثا دی جائے۔ اورالیسی مجلس میں نجاست معنوی ہوتی ہے ۔ اور فائتے و درُو در اسس جگہ برا صنا چاہیے ۔ جو نجاست ظاہری و باطنی سے پاک ہو ۔ بیس جو شخص پائخانہ بین تلاوت قرآن نثر لیب کی کرسے اور درُو در برا ھے وہ ستوجب طامت وطعن ہوگا۔ ایسا ہی جس جگہ نجاست باطنی ہو اور دور کرنے کے قابل ہو . تو ولی مجی برا ھنا باعث طامت وطعن ہوگا۔ اس واسطے کہ بے مسل وہ برا ھنا ہو اور دور کرنے کے قابل ہو . تو ولی مجی برا ھنا باعث طامت وطعن ہوگا۔ اس واسطے کہ بے مسل وہ برا ھنا ۔

مسوال ؛ اسس با سے پی سٹر مُّا کیا حکم ہے کر صرائے وغیرہ نہائیں۔ بلکسی مکان میں کہ وہ ل کوئی تبرک سجیح مثل موشے مبادک سے دکھا جائے یا نہ دکھا جائے ۔ مجلس گھریکی ترقیب دی جائے اورا خبار وا حادیث صحیحہ کا ذکر کیا جائے ۔ جو بیان شہا دست میں جنا ہے سبتیدالشہداد کے وار دستے اور گریہ کیا جائے ۔ اور ختم کلام الٹر کیا جائے ۔ اور پاہنے آبیت پڑھی جائے ۔ اور ٹواب رَسَانی کی جائے۔

مسوال: اس باسے میں کیا بھے ہے کہ اس ایام میں بینی عشرہ محرم میں ترک زمینت ولذت کرنا ور عمکین اور محزون مبلور ماتم زدہ سے رمہنا کہیا ہے ؟

جواب الكرزينت وغيره كاحكم أوبيد تكاليام-

سوال : اس مندبین کیامیم ہے یعنی کوشش اور مدوکر نا امور تعزیہ داری وہیں تعزیہ داروں کے ساتھ خود لینے خیال سے یا بیاس خاطر قرابت یا بسبب ہمسائیگی وعزمن خانگی اور بینا اسباب عارمیة دینا جواب ؛ یه بهی جائز نهیں . اسس واسطے که اس سے معصیت میں اعامنت کرنالازم آتا ہے ۔ اور معصیت میں اعامنت کرنابھی ناجائز ہے۔

سوال برکیا حکم ہے اس منطق کے باسے میں جو مرتبہ وکتا ب بلے حتا ہے اور نوجہ خوانی کتا ہے خواہ کھے اُجرت لیتا ہے یا نہیں .

مجواب ؛ مرثیه و کآب پرطه خاص میں احوال واقعی مزمونا جائز ہے اورایسا ہی نوحہ کرنا ہی گناہ کی سے اور ایسا ہی نوحہ کرنا ہی گناہ کی سے اور احادیث میں ہے: ۔ کیرہ ہے اور احادیث میں ہسس بارہ میں وعید وارد ہے ۔ چنا مخبر صدیث شراعیت میں ہے: ۔ لَعَنَ دِسْولِ الله صَلَ آلَ الله عَلَیْهِ وَالِیهِ وَسَلَمُ النَّاعِحَةَ وَالْمُسُتَحَوِمَةَ (دواہ ابوداؤہ کسَلَمُ النَّاعِحَةَ وَالْمُسُتَحَوِمَةً (دواہ ابوداؤہ کے اُنہ کے انہ کے اُنہ کو اُنہ کو اُنہ کے اُنہ ک

ترجمه: " یعنی لعنت فرمانی رسول انترصلی انترعلیه واله وسلم نے نوح کرنیوالی پرا وراس عورت پرجو نوح سنے یا روابیت کیا ہے اسس حدیث کوالو داؤ دنے ایسا ہی مشکلوۃ نٹرلیب میں ہے " اور اُمجرت لینا مرتبہ خوانی اور نوحہ وعیزہ پرحرام ہے اس واسطے کراٹھولِ نٹرع سے ہے کہ معصیت پر اجرت لینا درست نہیں ۔ چنا کیجہ مزامیر وغناد پر اجرت لینا حرام ہے ۔ ایسا ہی ان چیزوں پھی اجرت لینا

سوال: اس شدمین کیا عکم ہے کمہندی شب یاز دہم رکبیٹ الآخرمیں روشن کرتے ہیں اوراس کومنسو<sup>ب</sup> ساتھ جنا ب مستید عبدالفا درجیلانی فدس سرّہ ہ العزیز کے کرتے ہیں ، اور نذرو نیاز و فاسحے کرتے ہیں ۔

بواب به روشن كرنا مهندى حضرت سيرعبدالقا درجيلانى رج كا يرهى برعت سيده به يسه الورتواب واسطے كرجو قباحت تعزيه دارى ميں ہے ، وہى قباحت مهندى ميں بھى ہے اور فالتح برط صنا اور تواب اس كارواح طيب كو بہنجا نافى نفسه جائز ہے ، لين مهندى برناسخه اور درُو و برط صنے ميں ہے اوبى و عيزه ہے ، چنالى الور مذكور مبوا اور نذر غيرت داكى اپنے أو برلازم كرلينا يرهى درست نهيں ، چنالى حديث ميں وارد ہے ، الو بر مذكور مبوا اور نذر غيرت داكى اپنے أو برلازم كرلينا يرهى درست نهيں ، چنالى حديث ميں وارد ہے ، الا تنذود وافات النائد كو كو يو بن المقدر سنده المائل المائلة تنوج به من البخيل دواه البخارى ولم لم ابنى نذر نه الواب واسطے كندر سنده تعدر كي خلاف كي نبي موسكة ، مرف بي موتا ہے كندر ملنے والانج اسے نواز جو جو انہ دروات كياس مي كو نواب كار مراز ميں بارم بي يا ان مير كي خرق ہے اور سب حرام ہے اور مراكسة بن كام تركس كناه ميں وكا ہے ۔ اس واسط كرند الم الم تركس كام تركس كناه ميں وكا ہے ۔

بحواب : یسب بعت سینه ہے اور ذموم ہے ، اور تفاوت اُمورِ بدعت میں بیا عتبارتفاوت فارد کے ہے ۔ افر تفاوت اُمورِ بدعت میں بیا عتبارتفاوت فاد کے ہے ۔ نوجس بعت میں کر بہت زیادہ فسا دہووہ برعت بہت زیادہ فدموم ہے اورجس عجت میں فساد کم ہووہ کم مذموم ہے ۔ اور اگر مرتکب بدعت کا بدعت کو بہتر سمجھتا ہوا وروہ جا نہا ہو کہ اس سے

تقرّب حبيدا كا حاصل موكا ـ نووه برعت كامرتكب وَائرُه اسلام سے خارج موجائے كا - چنالج بير امرشنن ابن ما جركى اس حديث سيمعلوم موتاب ـ عَنُ حُدُنِينَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَالله وسَلَّمَ يَجْنُوجُ مِنَ الاسْكَرِمِ كَمَا يَغُرُجُ الشَّعِيمِ مَنَ الْعَجِيْنِ روابیت ہے حذیفہ رہ سے کہ فرنا یا رسکول اللہ صلے اللہ وسلم نے کہ خارج ہوجا آ مع بعتى إسلام سے جيساكه نكل جا تاجے بال ترفين سے " اور بدعنی عام ہے خواہ خود اس نے برعت کو اختراع کیا ہو یا اس نے برعت کو انحتراع نہ کیا ہوبلککسی دوسرے نے اختر اع کیا ہو اور پیشخص اُس برعنت کا مرتکب ہوا وراس بدعت کولپ ند كرے توبیخص بھی سٹرعًا برعتی كہا جائے گا. اور يہ بھی سنن ابن ما جربي وارد مع :-قَالَ رسُولَ الله حسكيَّ الله عليه وسكمَّ آلي اللهُ أَنْ يَقْبُ لَ عَمَلَ صَاحِب بدُعَةِ حتى يَدَعَهُ " بینی فرط یار مشول انٹر صلے انٹر علیہ وسلم نے کہ انکار ہے انٹر تعالے کو اس سے کہ فبول فر مائے عمل برعنی کا تا و قبیکہ وہ برعنی اس برعت کو حجیدار نہ سے ا ا ورمزتکب برعت کے با سے میں لفظ ضال کا حدسیث میں آیا ہے ۔ تواگر برعنی کی گراہی اس . حدیک بینے جائے کہ وہ کوئی ایسا فعل کرسے حس کے مرکب کے بائے میں وعید عذاب دوزخ کی نا بت ہے۔ تو وہ ننخص سندعًا مرتکب گنا و کبیرہ مہوكا اوراگر ایسا به مهو تو ده شخص مرتکب گناه صغیره مهو گا. اور به فرق اس صورت میں به جب بیعت کو بهتر به حانياً ہو۔ سوال ب کھانا ان چیزوں کا کبیا ہے جو نغریہ وغیرہ پر ندر و نیاز سے جاتے ہیں اور و کا ں کھے کہ

سوال بیکا ان چیزوں کا کبیا ہے جو نغریہ وغیرہ پر ندر و نیاز سے جاتے ہیں اور و کا ک کھاکہ فالتح کرتے ہیں ۔اور و کا کہ کھے رہتے ہیں ۔اور شب عاشورہ ہیں تا ب حلوے کا نیجے سخنت ضرائح و تعزیہ کے رکھتے ہیں اور صبح اس کو تبرس گاتقیم کرتے ہیں ۔

جواب ؛ حس کھانے کا تواب حضرت اما میں رہ کو پہنچایا جائے اور اس پر فاسخہ و گئا ورود پر کھاجائے وہ کھانا تبرک مہوجا ناہے اس کا کھانا بہرست خوب سے البتہ وہ کھانا تعزیہ و بحبرہ کے سلھنے لے جانا اور تعزیہ کے سامنے تمام رات رکھنا ۔ بلکہ اصلی قبروں کے پاس بھی ان سب امور میں مشاہبت کفار اور سبت برستوں کی پائی جاتی ہے ۔ اس و جہ سے اس میں کرام ست موجاتی ہے ۔ واللہ اعلم موال : قبر پر مجوستیر سنی سے جاتے ہیں ۔ اور تعزیہ کے نز دیک جو شیرینی اور حلوالیجائے ہیں ۔ کرلوگ اس کے سامنے بطریتے پیشکش رکھتے ہیں ۔ تو اس بالسے بیں سیجیجا ورمر ججے قول اُ اپنیا ہے کے

نزديك كياهي -

جواب : مرده سے

سوال : مريث من أيا م - الله مُ لَا تَعْمُ لُا تَعْمُ لُو اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

یعنی آ مخفرست صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ کسے پروردگارنہ بنا نامیری قبرکو ثبت کہ کسس کی ہیشش کی جاتی ہو۔ توقیر کا بہت ہو نا زائرین کے کس کس فعل سے باعث سے متصورہ وتا ہیںے ۔

جواب : وثن سے مرادیہ ہے کہ قبر کوسجدہ کیا جائے۔ اور سنزک کے دوسرے مراہم بجالائے جائیں -

سوال ؛ مسلمانوں کی قبر برجوسبزیتی یا بھول اور خوسٹبور کھتے ہیں توبیسنت ہے گہ تحب ہے۔ یہ علی خوب میں اور نہ کچھ مزر ہے یہ جو بھی شرعی لیل ہے۔ یا بے فائدہ اسراف ہے یا مباح ہے یکہ اس میں نہ کچھ نفع ہے اور نہ کچھ مزر ہے یہ وہی شرعی لیل سے نابت ہو بیان فرمائیں ۔ ؟

جواب : حدیث سندوی بین وارد بین که آنخفرت صلے انترعکبہ وسلم ایک مرتبہ دوقبوں کے پاسسے گذیسے اوران دونوں قبری متبت پرعذاب کیا جاتا تھا۔ تو آ نخفرت صلے انترعلیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں بین ایا تھا۔ تو آ نخفرت صلے انترعلیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں بین بین ایس کے دوست کے دوست کی ایک شاخ طلب فرمائی اور اس کو درمیان سے شق فرمایا اور آ دھا آ دھا دونوں قبروں پردکھ کرفرہا ایک گھنگ نگھ گھ العب آ دھا دونوں قبروں بردکھ کرفرہا ایک گھنگ گھنگ العب متاک تھیں ہیں گھنگ گھنگ العب العب متاک تھیں ہیں ہے السے میں کا کہ میں کہ کا کہ سے ساتھ کے دوست کے دو

" یعنی شخفیف کیا جائے گا ان دونوں میں کا عذاب جب مک یہ دوحصے شاخے کے نخشک نہ ہوں گے ؟

پېېچادیں -اس سے زیادہ بہتر ہوگا کربھول قربر رہیں -اور پھروہ نشک ہوجا ویں اوران کا نسکال دینا مکروہ نہیں-

ابلِ مسبر البرسی الله الله می مستمداد کے بالے میں فقہا ءیں باہم اختلات ہے۔ بیغیم مسلے اللہ علیہ وسلم اور باقی سب البر بیاد کلام علیہم السلام کے سوا دو مرسے المی فنورسے استمداد کرنے کے باسے میں اکثر فقہا منے لکا کیا ہے ۔ یہ فقہا ہوک کے ایسے میں دعا اور استعقالہ کیا ہائے ۔ کہ اس کے ذریعے سے ان کو نفع ہینچے اور بعض فقہا داس امرسے قائل ہیں کہ انبیا میں مسلم کے سوا دور سے اہل میں کہ انبیا میں کہ انبیا میں مسلم کے سوا دور سے اہل میں کہ انبیا میں کہ انبیا میں کہ انبیا کہ انبیا میں کہ انبیا کہ انسان کے دوا اور اک سے قائل ہیں۔ اس سے میں کہ انبیا کہ میں کہ انبیا کہ میں دار کرنا جا نورسے استمداد کرنا جا نورسے استمداد کرنا جا نورسے استمداد کرنا جا نورسے استمداد کرنا جا نورسے ہون فقہا میں میں میں کہ انبیا ورسے ہیں انکار ہے ۔ انکوا ستمداد کے جواز سے بھی انکار ہے ۔

ا طِیستُ بُورسے استمداد کرناایک ایساا مرہے کہ شائنے میوفیہ جوکہ ا کیکشف و کمال سے ہیں ان کے نزدیک یہ کا مل طور پر تنابت ہے حتی کہ وہ حفرات کہتے ہیں کراکٹر لوگوں کو ارواح سے فیض حاصل ہوا ہے چنا کچہ امام شافعی رہ نے فرمایا ہے کہ قبر امام موسلی کا طم علیہ استسلام کی مجرب تریان ہے وعا قبول ہونے کے لئے اور حجۃ و الاسسلام نے فرمایا ہے کہ جس سے جاست کی حالت میں استمداد کیا جاتا ہے اس سے اسس کی مُوست سے بعد کھی استمداد کیا جاتا ہے اس سے اسس کی مُوست سے بعد کھی استمداد کیا جاتا ہے اس جاتا ہے۔ امام رام ہی نے فرمایا ہے کر حبب زائر قبر سے پاس جاتا ہے

تواس کے نفس کو ایک خاص تعلق اس صاحب فرکے ساتھ ماصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اس صاحب قرکے نفس کو ایک خاص تعلق اس نا ٹرکے ساتھ ماصل ہوتا ہے ۔ ان دونوں تعلق سے سبب سے ان دونوں نفوس کے درمیان تقابل معنوی حاصل ہوتا ہے اور علاقہ و مخصوص بھا گر ماحب فر کا نفس زیا دہ فوی ہوتا ہے توزائر کا نفش تغین موتا ہے۔ اور اگر اس کے بالعکس ہوتا ہے تو استفاضہ بھی بھکس ہوتا ہے اور شرح مقاصد میں مکر کورہے کہ قرکی ہوتا ہے اور ایسا ہی ما کیوں اموات کے نفس سے استعاشت کرنے میں بھی نفع با یا جا آ ہے اس واسطے کہ بدن سے مفارقت کرنے کے بعد بھی نفس کا تعلق بدن سے ساتھ باتی رہتا ہے۔ اور میبت سے نفس کا تعلق اس واسطے کہ بدن سے مفارقت کرنے کے بعد بھی نفس کا تعلق بدن سے ساتھ باتی رہتا ہے۔ اور میبت سے نفس کا تعلق اس تربیت کی زیادت کرتا ہے اور سے اور سے اور سے اور سے اور سے اور سے دور سے

اس بارسے میں اختلاف ہے کہ امدا در ندہ کا زیادہ توی ہے میّت کی امدادسے یا اس کا برفکس ۔ بعض محققین کے نز دیک دومری شق مختا سہے اور اس یا سے میں معبض روا بیت کرتے ہیں کہ فرایا انخفزت منتے اللہ علا وسلانے کہ :۔۔

" جبتم متجر بوجا و المورس معنى كوئى كام الجام كرفي بين تجر بوجا وُنوچا مبية كرمد دچا برواصحاب

قبور سے

سیخ اجل رہ نے بیٹر ح مشکلہ ہیں کھا ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے کتاب وسے بنت اورسلف مالین کے اقوال میں کوئی ایسی چیز کر مخالف اورمنا نی اس سہ ہمداد سے ہوا وراس کور دکرے ۔ اورما صل کاام ہے کریٹا بہت ہوا کہ رائو جائی وہتی ہے اور اس کا ایک خاص تعلق بدن کے اجراد سے ساتھ بدن کی مفارفت کرنے کے بعداو اس بدن کی بینیت متغیر ہوجائے کے بعد بھی باتی رہتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے برگری زیارت کے لئے جولوگ آئے ہیں ان کے احوال سے اس روج کو تحر ہموتی ہے ۔ اور کا طین کی ارواح کو بحالت جیات اللہ تعل کے زوی کہ قرب کا درجہ حاصل رہتا ہے اوراس کو وجہ کے بالان ان کے احدال سے اس روجہ ہو ان کی روج کا است اور نصرفات اور کہ ہمائی رہتی ہے ۔ جس طرح جیات ہیں کہ درجہ حاصل رہتا ہے ۔ بھر موت ہے ۔ جس طرح جیات ہیں ہوتی ہے ۔ اس وجہ سے تفرفات کی قرب بھی ابی رہتی ہے ۔ جس طرح جیات ہیں گوت بھی ان رہتی ہے ۔ جس طرح جیات ہیں گوت ہیں گوت نے کہ بعد کو بعد کی مفاورت کے لئے کوئی محتجے دوجہ معلم نہیں ہوتی ہے گوت ہے گوت ہیں کا درجہ ان کی روح کا تعلق کی برن کے ساتھ رہتا ہے ۔ بھر موت کے بعد اور جیات کا قرت نے کہ اور جیات کا اور جیات کا اور جیات کا اور جیات کا اور جیات کیا تھی ان کی موجہ نے ہوجہ ان ہے ۔ اور جیات کا اور جیات کیا اور جیات کیا اور کی مفاورت بیا ہے ۔ اور است میں نوب کی موجہ نی ہوجہ نی ہے اور جیات ہو اور ہوجہ نا ہے ۔ اور است موجہ نی ہوجہ نوب کی موجہ نہ ہوجہ نی ہوجہ نوب کی موجہ نوب ان ہوجہ نوب کی موجہ نوب کو موجہ نوب کی موجہ نوب کی موجہ نوب کی موجہ نوب کی موجہ نوب کو موجہ نوب کی دوبہ موجہ نوب کی موجہ نوب کو موجہ نوب کی موجہ نوب کی موجہ نوب کر کو موجہ نوب کی موجہ نوب کی موجہ نوب کی موجہ نوب کو موجہ نوب کی موجہ نوب کی موجہ نوب کی موجہ نوب کو موجہ نوب کی موجہ نوب کے دوبہ کی دوبہ نوب کو دوبر کی موجہ نوب کی موجہ نوب کی موجہ نوب کی ہو کہ کو موجہ نوب کی ہو ۔ اور کی موجہ نوب کی ہو کہ کو دوبر کی کو دوبر کو دوبر کی کو دوبر کی کو دوبر کی کو دوبر کی کو دوبر کوبر کو دوبر کو دوبر کی کو دوبر کی کو دوبر کی کو دوبر کی کو دوبر کو دوبر کو دوبر کی کو دوبر کو دوبر کو دوبر کو دوبر کو دوبر کو دوبر

اے خدا وند تعالے اس بندہ کی برکمت سے کہ تونے رحمت اس پر فرمائی ہے اور اس کو بزرگی برحمت کی ہے۔ اور اس کو بزرگی برحمت کی ہے میری حاجت پوری فرمائی اس بندسے مقرب و کرم کی طرف منتوج بہو کر کہے کہ ا۔
لے خدا کے بندسے اور ولی میرسے حق میں سفاریش کر اور میری مراد نعدا وند تعالے سے طلب کراکہ خدا وند تعالے میری حاجب ہوری فرمانے ہے۔

کیونکہ بندہ درمیان میں اور کہے نہیں سوائے اسس سے کرصرف وہ وسببلہ سبیے اور قادر اور عطی اور سئول حق تعالے ہے اور اس صوریت میں مٹرک کا کچھ شائم بھی نہیں میوا منکر کو دہم ہواہہے ؟

کے است قدر روپیہ ندر ما نتا ہوں۔ یا یہ کہتے ہی گڑیری حاجست پوری کردونو تمہا کے اس قد کھانا ندر ما نتا ہوں ۔ تو مجرالرائی میں مکھاہے کہ یہ ندر بالا جماع باطل ہے ، اسس واسطے کر نیخلوق کی ندر ہے ۔اور یہ جائز نہیں ہے ، ملکہ جانے کہ کہے :۔۔

کہ لے خدا وند تعالیے بیس نے تیرے لئے ندر مانی کہ اگر تومیری فلال حاجت پوری فرما ہے توہیں ہیں سیدم خرب مرحوم مکرم کے دَربِ فقرار کو کھا ناکھ لاؤں گا " تنہ لافٹ مند اور مسلم میں مارکون کر مالی فتا کہ مدر میں کا استعمال مالی کی مسلم اور فقد

نوبلاشبہ یہ ندرجائز۔ اس و اسطے کہ ندر کا مال فقرار میں صرف کرنا چاہیے اور بیامر پایگیا ہے اورجائز نہیں کروہ کھاناکسی تونگر پاکسی شدیعیٹ کو دیا جائے۔ یا اس کو کھلایا جائے۔

فاسُه لا: وَالنَّذَرُ الَّذِى يعتبع مِنْ اكثرالعَوَام بأن يا ق إلى مَنْ بَوَيَعُ مِن الصُّرَكَجَ آءِ ومَبِرُفَعُ سِتُزَهُ عَلَىٰ وَاسِمِ قَائِلًا يَاسَبِيِّهِ ى فُلَانُ إِنْ تَضَيُنتَ حَاجَتِنْ كُرَةِ النَّاشِ ومُعَافَا سِ المربينِ فلك مِنِيٍّ مِنَ الْمُذَّهَبِ أَوْمِنَ الطَّعَامَ اوُمِنَ الكِسُوَةِ اَوْمِنَ الشَّمْع اوم نالذهب مَثَلَاكِذِ ابَاطِلِ إِجْسَاعًا نَعَسَعُ كُوتَ الْكِاللهُ نَهُ دَيْثُ لَكَ ان شَفَيْتَ مَوِثَيِينُ اونَعُى حَسَا ان ٱلْمُعِيرَة الْعَندَامُ النَّهِ بِنَ بِهَابِ السَّيِيِّهِ نَفُسِهِ اَوْنَحُومِ كَاأَوُ اسْتَرْحَسِ بُرًّا لِمُسْجِدِ هَا وَزُيْتًا لِمُعُومِ اد وَدَاهِ مُعَلَىٰ يَعْدُمُ بِشَعَايْمِ عَامِمًا يَكُونُ فِيهِ وَنَفْعٌ لِلْفُقَدَاءِ وَالنُّذُودُ لِلَّهِ وَذَكَرَالشَّيْعُ انماه ومحك أتصر والنَّهُ ولِلسُ تَحِيَّهِ العاكفين بِيبَاطِيه اومسجه ع اوْجَامِعِهِ بِهِ ذَا الْإِعْ تَبَادِ إِذْ مَصْرَفُ النَّذُرِ الفُقَرَآء وفد وَجِدَ المصرون مكن لا بعل صَرْفُهُ إلَّا الى الفقداء لا الى دى عِلَم لمسلم ولالدى نسب لنسبه ولالحاضوى الشيخ الاان يكون وَاحتَّا مِنَ الْعُنْدَارَ وا ذاعرفت هٰ ذانما يوجد من الدَّرَامِ مِ وينو ها وَيُنْتَقِلُ الْحَصْداعُ الاولِياءِ تغزيا اليهم فحكام بالإجاع مسالم يقصد تعكر فيها في الفية دار الاحياء وقد استلى الناس بذلك كذا في النه والغائِق والبحد الزَّائِق وعالككيرى لايَحُورُ صوب ذلك لغنى غير محتاج وَلَاصوف لذى مَنْعَبِ ولمدينبت في الشرع جَوَازُ الصَّرُونِ الاغنياءِ للاجماع على حُدُمَة النَّذُر لِلْمَخُلُونَ وَلاَينُعَةِ وبيشغل الذمة به وانه حوام بلايجنت وَلاَ يَجُونُ لِخَادِم الشَّبُخ آخُدُهُ وَلِا أَكُلهُ وَلَا يُصُرُون فِيهِ لَوَجُهِ مِنَ الْوُجُولِ الاستكون فقيرًا اولَهُ عَيَال مُعَدَّداهِ عاجِزُونَ عن الكسب ومُسعُ مُغُمَعُ وأن فَيَا خذونه على سبيل العسَّدقة المبتدأةِ فلخذة ابيضًا مكودة مالم يَقْعُدُ به الناذ والتعترب الى الله تَعَلَّط وصوف إلى الفق مآءٍ ويقطع النظرعن النذوالتنيخ فاذاعلمت لهذانما يوحذمن الدكاع موالشمع والزيت وغيرها دسنتقل إلى صنوائع الاولياء تقوتبااليه حفكام باجماع السلين مالم يقصه مَثرُفَهَا في الفقداء الاحياء لا العتبورة ولا واحدً االبعدالدائق المنذدالذي يقع للاموات مَّمَا يعخذ من

الدّراه عروالشعع والزّيْتِ ويخوهَ الحاضوائح الاولياءِ الكِوَام تقربا اليه عفه وبالإجاع بالجل حوام اكم يَق مُدُ وا مَس وَفها المفقوا دون و ابستى الناس به المك وكرسيّما في حدة الاعصاً وقد بسَدَ العَد الله العراد الله العروب و المراح و الله عام و ولا الله العروب و المراح و الله المراح و المراح و الله المراح و المراح و

یعنی ندر بالاَجماع باللَّل ہے جس طرح عوام ندر مانتے ہیں کرجب کسی کی کوئی حاجت ہوتی ہے نووہ شخص بعبن صامحین کی قرکے پاس جا آہے اور اسس کا پر دہ اٹھاکر لمپینے سر پر رکھتا ہے اور کہتا ہے ک

الع برسے سین تدفلاں! اگرتم میری حاجت بوری کر دو مثلاً یہ کہتا ہے کہ فلاک شخص جوکہ کہیں دوسری مگہ ہے اگر آ جائے یا یہ کہتا ہے کہ فلاں مربین کو اگر صحبت جوجائے۔ تو تنہا سے لئے میری طرف سے اس فدرسونا یا طعام يعنى كها نا ياكيرًا إستمع يارُوعن زمتون ياكوئي دومرى چيزويخرو دى جائيگى - تويه ندرجا نز بهبر البته اس متورسندي ندر جا تُزجِع كَى بر وه كهے كر الله ميں سنے تيرے لئے ندر مانى كر اگرمبرے مريض كو توصحت يخف ياسى طرح كوئى دويرى اپنی حاجبت کہے۔ اگر نوفلاں حاجت ہوری کرمے توہی ان فقرام کو کھانا کھلائوں کا بجوفلاں ستبر سے وروازے پر رہتے ہیں . یا می کمسجد کے لئے چائی خریدوں گا . اوراس سجدیں روشنی کرنے کے لئے روعن زیبون خریوں گا یاس قدر درم م اُن لوگوں کو دول گا جواس کی خدمست میں صوحت رہتے ہیں ۔ یا اسی طرح کی اور جو نظر ہو کہ اسمیس فقرار كانفع بواور ندر الله تعالئ كى رضامندى كے لئے مو واور شيخ كا ذكر موت اس غرض سے بوكد ديت عين موجائ كذندر كي جيزان لوگوں سے مصروب میں آئے گی۔ کروہ لوگ نذر کے مال سے صنحق ہیں ۔ مثلاً یہ کہے کہ فلاں بزرگ سے رباط یا ان کی سجد ياجامع سجديس جولوگ رجنة بي إن كيم صوف بي بين ذركا مال صوف كيا جائے كا واوراس صوريت مين ندراس مج سے جا ترجے کر نذر کے مال کے ستحق فقرام ہیں ۔ اوران ہی کے حق میں صرف کرنے کے لئے ندر میں نیت کی گئی ہے ايسا مال مرون فغراء كے حق ميں مرون كرنا جا أزبے اور جوعنى مواور ذى علم مو تومرون اس كے علم كے لحاظ سے خاص كسر كے حق ميں نذركا مال موت كرنا جائز نہيں اوراليباہى جوعنى ہوا ورعالى نسب ہوتو صروت اس كے نسب كى مٹرافت سے لیجا ظرسے اکسس کے حق میں بھی موٹ کرنا جا گزنہیں ۔ اورابسا ہی جوعنی ہوا درکسی بزرگ سے حضور را کو گا ہو تواس كے حق ميں بھى غدر كا مال مرون كرنا جائز بنيس ، البته يدلوگ اگر فقير جول ، توان كے حق بين ندر كا مال عروف كرنا جائز سے۔اورجب بیمعلوم ہوا توجانا چاہیئے کروہ دراہم بالاجماع سوام بیں کدان اولیا ئے کرام سے رومنہ بی جیجے جاتے میں ۔اس عزض سے کران سے تقریب حاصل ہو۔اور ثیفصود نہیں ہو تاکہ ولم سجوز ندہ فقرار رہتے ہیں ۔ ان کے عوب میں بدوم آئے ہیں ۔ اوراس ذرایع سے اللہ کی رضامندی ماصل مون۔ اكة لوك اس مصيّة ت مين متبلا مين - ايسا هي نهر الفائق اور سجرالرائق اور عالمكيري مين بصه اورجوعني مومحناج نهو

اس کے سئے ندر کا مال جائز نہیں ایسا ہی اس سے لئے بھی جائز نہیں جوعنی ہوا ور ذی نصب ہو۔ خلاصہ یہ ہے۔
کرفنی کے لئے ندر کا مال جائز نہیں اس واسطے کہ اس بہا جماع ہے کہ ندر مخلوق کے لئے حرام ہے اور ایسی
مذر منعقد نہیں ہوتی جس کا ایفا وا جب نہیں . بلکا ایسی ندر بلاشہ حرام ہے کسی بزرگ کے فادم کے لئے جائز نہیں
کرائیسی نذر کی چیز نے یا کھائے یا لمبیغ کسی دو مرسے مصرف میں ہے ہے ۔ البتہ اس صورت میں جائز ہے کہ وہ
خادم فیر ہویا اس سے بیال ہوں اور وہ فیر ہول اور کسب سے عاجز ہوں اور ضطر ہوں تو ان کے لئے جائر ہے
کہ عام صدرتے کے طور پروہ نذر کا مال بھی لیں ۔

اورصب ندر ما منے والے کی بیزیت ند ہوکہ اللہ تعالے کا تقرب مامل ہو۔ اور ندر کا مال فقرام کے حق ہیں مرف کیا جائے۔ بلکہ فاض سنفل اور کسی بزرگ کی ندر کی نیست ہو۔ نوالیں ندر کا مال لینا فقرار کے حق ہیں ہی کروہ ہو ہے۔ آواس سے معلوم ہوا کہ درہم اور شمع اور روعن زیتون و عیرہ جو جیزاولیا ماللہ کا اجتماع ہے۔ البتہ اس صورت عرمن سے کہ ان کا تقرب ماصل ہو ۔ تو وہ سب حرام ہیں ، اور اس پرا الم اسلام کا اجتماع ہے البتہ اس صورت میں جائز ہے کو دہ نیست ہو کہ اس رومنہ پر بوزندہ فقراء رہنے ہیں ۔ ان کے حق میں بر چیز صوف کی جائے ، اور میں جائز ہے کہ دہ نیست نہو۔ یہ جالائن کی عبارت فرکورہ کامضمون ہے اور وہ ندر کہ اموات کے لئے مانی جانی جا اور جو کچیز اولیا وکرام کے رومنہ پر بھیجی جاتی ہے ۔ اس اور جو کچیز اولیا وکرام کے رومنہ پر بھیجی جاتی ہے ۔ اس عزمن سے کہ ان حضرات کا نقر ب حاصل ہو ۔ اور بیسب بالا جماع باطل سے اور حرام ہے البتہ اس مورت میں جائز ہے کہ نیست ہو کہ انتقرب حاصل ہو ۔ اور یہ مال فقراد کے حق میں مروف کیا جائے اکٹر لوگ میں جائز ہے کہ نیست ہو کہ انتقرب حاصل ہو ۔ اور یہ مال فقراد کے حق میں مروف کیا جائے اکٹر لوگ اس مورت میں منبلہ ہیں بخصوصا کس زمانہ ہیں بو امر نہایت موج ہے ۔

علام تاسم نے بیر مند نہایت سرّح ولب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اوراسی وجہ سے اہم محد ولیا ہے۔ نے فرہا اکراگر ہوام میرے پاس ہوتے تو مکیل نکوا مل مرسے منع کر دیتا ، اس واسطے کہ وہ لوگ جا کن طور پر ندر نہیں مانتے ہیں بلکہ خلاف سے رع امور کواس میں خلط کر دیتے ہیں ۔ یہ دُرِّ مخار کے با میں الصّری کے اخیر کی عبارت المرکورہ کامضمہ ن سے۔

سوال ؛ تابرت نعزیه کی زیارت کرنا ، کسس بناسخه پڑھنا ، مرثبه پڑھنا ، مرثبیہ بنانا ، مرتبیہ کسنا اور فریادو نوحکرنا ، چھاتی پٹینا اورگلانوچناحضرت ام حسین ع سے ماتم میں سٹرغان امور سے یا سے میں کیا سکم ہے دازسوالات مولوی محمد میں علی )

جواب به سنب امائزی یخانجه کآب السراج می خطیب کی روایین سے نمکورہے۔ لَعَنَ اللّٰهُ مَنُ ذَادِبِ لَاَمَ ذَادِ وَلَعَسَنَ اللّٰهُ مِس ذَادِسِتْ بِحَابِ لَاُدُوْجِ بعنی معندت کی اللّٰہ تعاکے نے اس پرجس نے زیادت کی المامزاد کے اور معندت کی اللّٰم تعالے نے اس پرجس نے زیادت کی کسی جم ہے جان کی ۔ اورمرنیه بنا نااور لینے گھرمی برجمنااور شنااسمیں قباصت نہیں مبشد طیکہ اس کے صنمون سے ہارسیت کی انمانت اور شخیر نہ ہوتی ہو۔ اور اس مین ظلم کوستم کی نسبت اللّه تعالیٰ کی جانب نہ ہو، فائحہ اور درُو داور صدقا میں لینے گھرکز نامستخسن ہے۔ فریا داور نوحہ کرنا اور جھاتی پٹینا اور گلانوچنا یسب حرام ہے اور حدیث سرّلیب میں یہ ہے:۔

لَيْسَ مِنْنَا مَنْ حَسَلَقَ وَمَسَلَقَ وَخَوَتَ :

" یعنی نہیں ہے ہم سے وہ شخص سے اپنا گلانو جا نوجہ کے طور پررویا اور گریبان جاک کیا ؟ اور حدیث سرافیت میں فدکور ہے :۔

كَيْسَ مِنْنَامَنُ صَنَى مَلَكَدُودُو مَنْتَى الْجُعُيُوبَ وَدَعَى بِدَعَى بِدَعَى الْجَاهِ لِلِثَّةِ "يعنى نہيں ہے ہم سے وہضخص جس نے اپنامنہ پیٹا اورگریان چاک کیا اورشور مجایا ماندشور مجلنے

وفنت جاملين كے ي به دونون صريبين شكوة المصابيح مين مين .

سوال ، اگرکوئی شخص شئر اولیاء الله کے مصارف کے لئے الامنی معین کرے اوراس ارامنی کا فلہ کھانا ان قبرے خدام میں کرے اوراس ارامنی کا فلہ کھانا ان قبرے خدام کے لئے باکسی دومرے کے لئے جائز ہے یانہیں ۔ نقدرو پریہ جوقبر پر رکھ شیتے ہیں تووہ روپیہ مصرف بیں سانے ان فدام یاکسی دومرے کے لئے جائز ہے یانہیں ؟

بحواب ؛ مصارف نبرگاکوئی سرعی منہیں یسوااس وقت سے کہ حبب مردہ وفن کیا جا آہے ہین اس وقت قبر کھود نے وغیر ہیں جو صرف ہوتاہے وہ البتہ مصرف قبر کا مشرعًا نا بت ہے اوراگر کوئی شخص اپنے مک فاص کی ارامنی خاومان قبر سے لئے وقعت کرے ۔ توخا دموں کے لئے جائز ہے کہ اسس ارامنی کا غلہ کھائیں بیٹر لیکہ ومن طرف درست بجالائیں ۔ وہ سنسرط ہے کہ لوگوں کو قبر کا طواف اور سجدہ کرنے سے منع کریں اورامور ممنوعہ سے لوگوں کو بچائیں ۔ اور نقدہ وجنس بطور ندر ومنت قبر بر رکھنے سے منع کریں اورائیں چیزوں کو دفع کریں اگر شرط خدرت نہ

بجالائين توان كے لين اس اراض كا غلر كھا نا حرام ہے -

ادرسجاد فنشين كون عض مقرد كيا جائے .

جواب ؛ جومواضع اورارامنی اس غرمن کے لئے متعین ہے کہ اس کی اُمدنی درگاہ اور دار دوصا در کے مصابعت بیں صرف ہوتو ولی کے اہل خاندان کا یہ استحقاق نہیں کہ اس کو بطور فرائص کے باہم تعنسیم کرلیں ۔ اور اپنا اپنا حصہ لے لیں ۔ ہلکہ ان لوگوں کوچاہیئے کہ اپنی طرف سے ایک شخص کومتولی مغرر کریں تاکہ اس موامنع وغیرہ ریں جو بہ بالدیں ۔

ى أمدنى ومنتولى مطابق حاجت كنقيم كياكرك -

البتہ اگر ولگاولا دمحناج ہیں اور وہ درگاہ کے ختلام اور تعلقین ہیں سے بھی ہیں توان لوگوں کا بھی حصائی عاجت کے بقدر ہوگا۔ اگر وہ لوگ با ہمی نزاع کے سبب سے ایک شخص کومتولی قرار نہ دبویں نوحا کم عادل کو بھیا ہے۔ کہ کسس وقعت کا متولی ان لوگوں ہیں سے ابیسے کسی ایک شخص کو قرار دیے دیے جوعا دل اور امانت دارم و اور نذر و نیاز جوروزانہ درگاہ ہیں آئے۔ وہ بقدر حاجست کے ولی کی اولا داور درگاہ کے نقلام کے مصارف ہیں مون کرنا چاہیئے اور سی ایک خص کو جو ا مانتلام ہومتولی مقرر کرنا چاہیئے کے دہ ندر و نیاز کو جمعے کیا کرے اور طبور مناسب تقسم کر دیا کہ سے معارف کہ مناسب تقسم کر دیا کرے۔

اور خبله او المخبله او الديم المول ان من اور خدام من تقسيم كرنا جا ميني . يتقسيم ان لوگول كى تغداد ك اعتبار سي موگر الله الم المار المار

كجعمضاكفة نهيس-

بہت ہیں کا منتلاجہا دمیں کوئی شخص کسی شکل کام کو انجام دے نواس کو اس سے عمولی حصہ سے علاوہ خمینی بیت سے کچھ زیا دہ بھی دیا جائے نواس کرمیں کوئی حرج نہیں۔

اور سجادہ نشینی اور خلافت سے دومعنی ہیں اہم معنی یہ ہے کہ سجادہ نشینی اور خلافت سے مراد وہ ہو ریاست ہے جسے سے ان امور کا منصب حاصل ہو ۔ یعنی نذرونیا زجمع کرنا ، اور اس سے مستحقیں ہیں تقسیم کرنا اور خدام کومعز ول اور مقرر کرنا اور ہا عتبار صلحت کوئی امر مقدم کرنا اور کوئی امر مؤخر کرنا ، اور اس منصب میں وراثت کا حکم نہیں ہوسکتا ، بلکہ جولوگ نفرونیا زے مستحق ہوں ، ان لوگوں کی اتفاق رائے سے کوئی شخص میں وراثت کا محم نہیں ہوسکتا ، اور اگروہ لوگ سی ایک خص سے باسے میں اتفاق رائے نہریں تو حاکم عادل اپنی اس نصب پرمقرر کہا جا میں ایک خص سے باسے میں اتفاق رائے نہریں تو حاکم عادل اپنی رائے سے کستی حض کو اس نصب پرمقرر کردیگا ۔

اور دوسرامعنے سجاد ہشینی اور خلافت کے یہ ہیں کہ بیت لینا بعنی "مریکرنا "اوراؤ کارکی تعلیم کرنا اور جمعہ وجماعت قائم کرنا اور صلفہ ذکر و استفال کو ترتیب دینا ۔اور پینصب بھی موروثی نہیں بلکہ پینصب اس کام کی لیافت بیموتون سے اور بیامرککس خص میں اس مصب کی لیافت ہے تربقیا س خلافت کبری کے اس امرکے مریافت کرنے گئیں۔

بہلاطریقہ یہ ہے کہ سابق سجادہ نشین نے کسی شخص کو اپناخلیفہ قرار دیا ہو اور افذیبعیت اوز لفین اذکار واوراد کے لئے لینے حضورمیں اسس کو اجازیت اورا ذن ہے دیا ہو۔

دوسسا طریقہ بیسہے کرسابق سجادہ شین کے خلفاء اور مربدین اور اس سے بیر کا اتفاق اوراج آع ہو کومٹ لکاٹ بخص کوسجا دہشینی اورخلافت دی جائے -

تمیسراطربقہ یہ ہے کہ شوری ہو۔ یعنی چند شخص نخر مہ کا را وراس طربقہ سے لوگ باہم مشورہ کریں اور یہ نجورزکریں کہ اس بزرگ کی اولا دیا خلفا میں سے کوٹ خص اس فابل ہے کہ سجا دہشین مقرر کیا جائے۔ پھر جوشخص اس قابل معلوم ہو اسکو سجادہ شین مقرر کریں۔

اور دعوای اس سجاده فشینی اور خلافت کا ابتدائ قاصی سماعت نظرے ملکہ جن لوگوں میں نزاع ہو

ان لوگوں سے یہ کہدے کم لوگوں میں سے جوزیا دہ لائی ہواس کوسجا دہ شین اور خلیفہ مقرکد دو ۔ یا قاصی کو
چاہیے کہ ان لوگوں میں سے چنشخصوں کو منتخب کرے اور ان لوگوں سے کہدے کہ آم لوگ مشورہ کر واور
باہمی مشورہ سے بخشخص اس کام کے قابل معلوم ہو اس کو اس کام پرسجا دہ نشین مقر کر دو ۔ گرتین طور فق سجادہ نشین مقر کر دو ۔ گرتین طور فق سجادہ نشین مقر کر دو ۔ گرتین طور فق سجادہ نشین مقر کر دو ۔ گرتین طور فق سجادہ نشین مقر کر رنے کے جوا و پر ملکور ہوئے ہیں منجملہ ان کے کسی طریقہ سے جب کوئی شخص سجادہ نوشین اور خلافت کے
مقامت کی معامت کرے اور کیو کوئی دو سراشخص اس کے ساتھ اس کی سنجادہ سے نابت ہو جائے کہ تین طریقہ میرکولئی معاملے کرتین طریقہ میرکولئی دو سراشخص سے دعولی کرے کرشیخص نابل ہے اور ہم شخص کوسجادہ نشین اور خلیجہ مقر کر شے اور اگر کوئی دو سراشخص سے دعولی کرے کرشیخص نابل ہے اور ہم شخص کو میران کوئی دو سراشخص سے دعولی کرے کرشیخص نابل ہے اور ہم شخص کو میران کوئی دو سراشخص سے دعولی کرے کرشیخص نابل ہے اور ہم شخص کے دور اشخص سے دور بیا فت کرے دیواس کے نزدیک اگرین سب معلوم ہوتو پہلے شخص کومی دول کر سے اور بیا میں کہ مین طریقہ فرکورہ بالا کے مطابق کوئی دو سراشخص سے کرشین طریقہ فرکورہ بالا کے مطابق کوئی دو سراشخص سے کرشین طریقہ فرکورہ بالا کے مطابق کوئی دو سراشخص سے نشین اور خلیفہ مقرکیا جائے ۔

حاصل کلام ان اُموری وراشت جاری نہیں اورمتیت نے جوچیزا بنی مملوکہ حجوزی مہواسی میں وراشت جاری مردی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے اور اگر مثلاً دوشخص میں سے ہر ایک شخص دعولی کرے کر سابق سجا دہ نشین نے متعین کیا تھا ، کر اس کے بعد فلال شخص سجا دہ شین مفرر کیا جائے ۔ یا ہر ایک کا یہ دعولی ہوکہ اس جہاعت سے لوگوں کا اس مربیا تھا تی مولی ہو کہ اس جہاعت سے لوگوں کا اس مربیا تھا تی مولی ہو کہ اس جا دہ نشین مفرر کیا جائے ۔ یا ہر ایک کا توجوی ہوکہ اس طربقہ کے صاحبان اور اُشخاص ہجر برکار کا اس امر رہا تھا تی مواہمے کہ فلاں سجا دہ نشین مفررہ کیا جائے ۔ توجا ہم بی کہ قامتی گوائی نمعتبری شہادست سے ، بھر جوامری معلم ہواں کے مطابق فعیلہ کروے ۔

سوال: ربیع الاقل میں الترتعائے کی مضامندی کے لئے کھا ناپکا نا اور اس کا توا بحضرت سرورکائنا عَدَ التَّرعِليه وسلم کومپنچا نا شرعًا مجمع جمعے یا نہیں ۔ اور ایسا ہی محرم میں کھا نا پکاکر اس کا توا بحضرت ام حسین ع

كواورديكرال طبارسبدمخاركوبنياناميح بعيانهين - ؟

بچواب ؛ انسان کواختیار سے کہ لینے عمل کا تواب بزرگوں کو پنچائے میکن اس کام سے لئے کوئی قت دن اورمہینہ مغرر کرنا برعمنت ہے۔البتہ اگر کوئی نیک کام لیسے وقدن میں خاص کرے کرسے کواس وقت میں تواب زیا دہ ہم تا ہے توہمیں صفائقہ نہیں ۔

مثلًا ماہ دمضان شربیت میں کہ اس ماہ مبارک میں بندہ مؤمن جو بیک کام کرتا ہے اس عمل کا تواب ستر درجزیا وہ ہوتا ہے توکوئی عمل نیک خاص کرے زیادتی تواب کی نیت سے اس ماہ مبارک میں کرے تواسمیں کوئی قباصت نہیں بلکہ بہتر ہے اس واسطے کوخود حصرت بیغ ہوسلے انڈ علیہ وسلم نے اس مرکز تونیب فرمائی ہے جنانچہ میں صاحب میں ماحب سے اس میں مرتبے کوم الشروج ہوئے کے قول سے تا بہت ہے ۔ اور حس چیز کے بارے میں صاحب سرح کی جانب سے ترعنی باورتعین وقعت کی تابت نہیں وہ عبیت ہے ۔ اور خلاف سنت ہے اور منالفت سنت میں ماحب کی جانب سے ترعنی بالمبتد اگر جائے ہے توخذیہ طور پرخیارت کرسے جس دن ہوسکے تاکہ ظاہر جونے سے رسم نے قرار کی کی حام سوال ج میلا دی اور عشرہ محرم کی مجاس منعقد کرنا کیسا ہے ؟

بحواب : ( رقعه) خانصاحب عالی مرادنب مجمع خوبیها والطاف فذر دان علماء سلامت فیرع لبعزیز کی جانب سے بعدست لام سنون کے واضح رائے مبارک ہو کڑھنا بہت نا مرسامی ملا ، جو مرشیخوانی وعیر و کے استغسال میں ہے ۔

مهر إن من ! فقر کی طاقت نہیں کہ طول وطویل عبارت کی ساعت کرسکے جواب مفسل کا ذکر کیا ہے اور آب نے والے اسے کہ مولوی اسے کہ مولوی اسے کوئی شاہ اسے کہ مولوی وسے کہ مولوی وسے کوئی شاہ جواب مکھیں۔ تویہ دونوں صاحب نہا بیت فلیل الفرصست ہیں اور درس و دیگر اُمور کے سبب سے ان صاحبوں کوایک دم کی بھی فرصت نہیں ۔ نجر نبر رہے ان دونوں صاحبوں سے فقر کہے گا دیکن بالفعل جو کھی کو اس فقر کہے گا دیکن بالفعل جو کھی کا اس فقر کا سے متحقہ اسی سے قیاس کرلینا جا ہیئے۔

وانعه سے نہایت رہنے والم ہوا، پھرختم قران حکیم کیا جاتا ہے ۔ اور پنج آیت بڑھ کر کھانے کی جوچیز موجود رہتی ہے۔
اس بر فالتح کیا جا اسے اور اس اثنادیں اگر کوئی شخص نعوش اسحان سلام بڑھتا ہے ۔ یا مترعی طور پرمر شیر بڑھنے کا اتفاق موتاہے تو اکثر حضار محلس اور اس فقر کوهمی حالت رقت اور گریہ کی لاحق ہموجاتی ہے ۔ اس فدر عمل میں آتا ہے اگر سیب فقیر کے نزدیک اس طریقہ سے جس کا ذکر کیا گیا ہے جائز نہ ہوتا تو مرکز فقیر ان چیزوں پرا قدام کرتا اور اس کے علاوہ اور اُسور دیگر فلاف منترع ہیں ، ان کے بیان کرنے کی مزور سے نہیں ، زیادہ کیا تھے ۔ والسّلام سمتا لاھ

مجواب ؛ منتخب فتح العزرنيي به كرشيج برائل مبر الاسلام اس كوفارسي بي المحقة بي اوركي عبارت اس كاب سے نقل موكر خدمت سامى ميں بنچي ہے ۔ اس كاب ميں قصة حضرت آدم علے نبينا وعليہ القبارة والسّلام اور سخيتن سجده عِنرائلرى نها بيت خوبى كے سائق مرقوم ہے اگروہ كا ب اس وفنت بل جائے گی ۔ توجيند سطراس كى محد كر مجيج دول گا ۔

اب بدامر بیان کرتا ہوں کہ بدبزرگان ایسے سجدہ کوکیوں جا تمذر کھتے تھے ۔ نہا بیٹے عین و تفننش سے بوٹولوم ہوا ہے کہ ان بزرگوں سے اس فعل کی غایت توجیہہ صرف یہ ہے کہ پربزرگان سمجھتے تھے ۔ کرسجدہ کی ڈوقسم ہے ۔ سجدہُ عبادت اور سجدہُ تحیُبت

سجدہ عبادت کو تو غیر خدا کے لئے کفر جانتے تھے۔ لیکن سجدہ سیسے کو غیر خدا کے لئے جائز قرار میتے تھے اور باعتبار طا ہر کے تعظیم باطنی سجدہ عبادت میں بھی ہے ۔ اور سجدہ سیسے میں بھی ہے تو فرق دونوں میں یہ ہے کہ عندالملا قات ہو سجد سنونہ تا بت ہے بہب اس سے تعظیم و تحریم زائد منظور ہوتی ہے ۔ تو سجدہ کیا جا آہے تو دہ مال دہ سجدہ سجدہ سے اور اگر رجال لغنیب کا تقریب مقصود ہو اور منظور ہو کہ کیفیات نفسا نیہ جو مقصود ہے دہ مال جو۔ اور اس غرمن سے سجدہ کیا جائے۔ تو وہ سجدہ عبادت ہے ۔ جیسا کہ کفار ٹبت کو سجدہ کرتے ہیں اور ملائکہ نے جو

لوكُنُتُ أُوسًا أَحِدًان يَسَجُهَ لاحد لَاَمَرُثُ الْمَرُاةِ ان تَسَجُدَ لِنَعُجِهَا ظَلَكِنْ لَدَرُورِ مِنَ وَقَالِهِ وَمَالِدَهِ لِمُ الْمَدُوثُ الْمَرْدُ الْمَرْدُ الْمُرَاةِ ان تَسَجُدَ لِنَعُجِهَا ظَلَكِنْ

لَايَنُبَغِئُ اَنُ يَسُجُدَ لِعَنْيُرِ اللَّهِ

یعنی فرایا " انخفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مجھ کو بیعکم کرنا ہوتا کہ کوئی شخص کسی دور سے شخص کے سلے سجدہ کرے توعورت کوئیں حکم ویتا کہ وہ لینے شوم کو سجدہ کرسے لیکن انسان کی مزاوا دنہیں کاللہ کے سواکسی دومرے کوسجدہ کرے "

برترجمه حدیث فدکور کاہے اور بیمنرور ہے کانس کناب کے لئے ناسخ جوخبر ہو وہ متوانز ہو خبر واحد نہ ہو اور با وجود اس کے بیمی احتال ہے کہ اس خبروا حدمیں جو حکم ہے وہ صرف اسی نظر سے صا در مہد لہے کہ سجدہ تجست کا سجدہ عبا وست سے ساخے مشتبہ نہ ہوجا ہے۔ اس واسطے کہ لوگوں کے کفر کا زا نہ ابھی عنقر ہیں۔ گذرا تھا۔ اور غیرخدا کی عبا وست کا خیا ل بھی بالکل زاگل نہ ہوا تھا۔ اس و جہ سے مطلقًا غیر خدا کے لئے سجدہ سے منع فرا باگیا۔ جدیسا کہ ختم مرفت سے منع فرا باگیا۔ جدیسا کہ ختم مرفت سے منع کیا گیا۔

اور جواب اسس شبه کا بیسے کواس باین میں سرا سرخفلت ہے اور اِلکن فلط ہے اس اسطے کواجماع فلی سے تا بت ہے کوالٹ کا معلقہ کا جماع فلی سے تا بت ہے کوالٹر تغلیم کے سے کوسجدہ کرنا حرام ہے اور شیٹ کے سے کہ اللہ کے سوا دو سرے کوسجدہ کرنا حرام ہے اور شیٹ کے است کا کھانا وال کوم وہ کرتا ہے کیا یہ حد میٹ ہے ال

كانشيخ فرائيه ؟

نَهِى رَسُّفُلُ الله مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرَبُ عَرَبُ طَعَامِ الْسَبِيتِ. يعنى منع فروا إرسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَمَ في مين كلما في عنى كلا في سعة " قرر چراغ جلانا تزئين اورتشه يرى عرض منصصح عديث مين منع مدين اگراس غرمن منح إغ قرر چراغ جلانا تزئين اورتشه يرى عرض منصصح عديث مين منع مدين اگراس غرمن منح إغ

جرچ چراع جلا ہا ہو یں اور جہیری مرف سے یع طاریت یا ہے جاتے ہیں ہو ہوں سے جون جلا یا جائے کہ وہاں دعاء پر مضام قصود ہو یازائرین کے اجتماع کے وقت بقدر ضرورت دوا کیے چراغ ا

روس كن جائي تواسمير مضالفه نهيس -

سوال : فوائرِ محیط میں فرکور ہے کہ شخص نے آنجھ رہ مسلی اللہ وہلم سے حضور میں عرمیٰ کہا کہ زید سفریں ہے۔ اور اس کے ماں باپ کی فروطن میں بہت و ورسبت یا قبری مگر معلوم نہیں اور وہ زیارت کا شتاق ہے۔ تو اس کے ماں باپ کی فروطن میں بہت و ورسبت یا قبری مگر معلوم نہیں اور وہ زیارت کا شتاق ہے۔ تو اس کے طرک اس خطک زیارت کے اس خطک زیارت کر سے تو اس دوایت کی نبا پر نمالیا تعزیہ نبانا جائز ہوگا۔ انسوالات مولوج مبل علی )

بحواب ، بروابت کفایه شعبی میں ہے ، چدال معتبر نہیں بہرحال اس روابت میں سفر اور نعبد میا فت کا ذکر نہیں ، صوف یہ فذکور ہے کہ مال باب کی قبر کی جگہ معلیم نہ ہو ۔ نومعلیم کا قیاس مجبول برنہ ہیں ہوسکا اور اسطے کراگر قبلہ مجبول ہو بعنی معلیم نہ ہو تو تو تو ہے اور حضرت المیں علیہ کا السلام کی قبر معلیم ہے تو آب مصنوع کی زیارت جائز نہیں ، ورن اگر الیا ہی ہے تو یہ بھی جائز ہوجائے گا کہ اسی طرح سے کوئی نشان بنا دیں اور اسطے دائر فیلیہ وسلم کا خیال کرے اس نشان کی زیارت کریں اور سیم جسیں کہ اسحفرت مسلی اللہ علیہ ولم کی قبرما کرکے اس نشان کی زیارت کریں اور سیم جسیں کہ اسحفرت مسلی اللہ علیہ ولم کی قبرما کریارت ماسل ہوگئی یا کوئی مصنوع عرفات اور صنوعی کعبہ بناکر جج اواکر لیویں ،حالانکریہ سب فضول ہے جائز نہیں ہے ۔ فقط ۔

سوال : ترین بوسوال وجاب بوتلیه و محضرت پیرومرشدی د تخط وم برجو كرعنایت بو

یعنگواہی دیتا ہوں بیکہ نہیں کئی عبود قابل بندگی کے سوا انٹر کے . اورگواہی دیا ہوں بیکر حضرت محم سطالتہ علیہ والم بند سے انڈرو سے دین ہونے ہے اور احتی ہوا ہیں انٹر سے انڈرو سے دین ہونے کے . اور را حتی ہوا ہیں حضرت محمد صلے الشرعیہ وسلم سے ازڈرو کے مقتدا ہونے نبی ہونے کے اور احتی ہوا ہیں قرآن سے ازڈرو کے مقتدا ہونے نبی ہونے کے اور احتی ہوا ہیں قرآن سے ازڈرو کے مقتدا ہونے کے اور دا صنی ہوا ہیں سلمانوں سے از رو تے بھائی ہوتے کے اور دا صنی ہوا ہیں سلمانوں سے ازرو تے بھائی ہوتے کے اور دا صنی مواہیں سلمانوں سے ازرو تے بھائی ہوتے کے اور دا صنی ہوا ہیں سلمانوں سے ازرو و تے بھائی ہوتے کے اور دا صنی ہوا ہیں اور حضرت علی لمرتصف رصنی اللہ عنہم سے ازرو و تے امام ہونے کے ان حضرات کی شاں میں انٹر تعالیٰ کی رضا مندی رہی اور خوشی کے دوفر شنوں کے آنے سے کہ گواہ ہیں اور موجود ہیں اور لمان کے اور اس کے مقارت محمد صلے انٹر علیہ وسلم انٹر کے اور اس پر ہم مرکھے اور اس پر قیا مسی ہونے اس محمد صلے انٹر علیہ وسلم انٹر کے اور اس پر قیا مسی ہونے اور اس پر قیا مسی ہونے اور اس پر قیا مسی ہونے اور اس پر قیا مسی ہی اور اس پر قیا مسی ہی انٹر کے اور اس پر قیا مسی ہونے اور اس پر قیا مسی ہی مرکھے اور اس پر قیا مسی ہونے اور اس پر قیا میں ہونے اور اس پر قیا ہونے کی ہونے اور اس پر قیا ہونے کے اور فی اس پر قبور کے اور کی میں ہونے کی میں ہونے کی ہونے اور اس پر قبور کی ہونے اور اس پر کی ہونے اور سے کی ہونے اور اس پر کی ہونے اور اس پر کی ہونے اور سے کو کی ہونے اور سے کی ہونے کی ہونے

سوال ؛ اگرشجرہ پرومرشد کے وست مبارک سے عربی یا فارسی عبارت میں بطورمنا جات کے

نظمين سكها جائة تونهايت حسب دلخواه موكاء

بخواب : صنعت بسارت کی وجہ سے فقر مکھ نہیں سکتا اور شجرہ قادریہ فارسی نبان میں اورمہٰدی زبان میں بی مع مناجات کے منظوم ہے جوب ندم واس کی نقل ہے لیویں ۔ سعوال : شجرہ قبرمیں رکھا جائے گا یا نہیں اور اگر رکھا جائے گا توکس نرکیب سے رکھا جائے گا

ارشادمه

بواب : شجرہ قبریں رکھنا بزرگوں کامعمولہ اوراس کے دوطریقہ ہیں اول بیکرمیت سے سینے پرکھن کے اندر یاکھن کے اُوپِر رکھیں اور اسس طریقہ کوفقہا دمنع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کدمردہ کے بدن سے خون اور رہے بہتا ہے اور اس سے بزرگوں کے نام کے بالے میں بے ادبی ہوتی ہے اور دومراطریقہ یہ ہے کہ مُردہ کے رکی نے نے قبر میں جھپوٹا طاق بنادیں اور اس میں شجرہ کا کا غذر کھ دیں۔ ر ماخو ذازرسالہ فیفن عام ) میں جھپوٹا طاق بنادیں اور اس میں شجرہ کا کا غذر کھ دیں۔

سوال : جناب حضرت على الرتض على السّلام ك رؤيت ك وقنت جوكم وطريقة آنجناب كوم حمت موا

تخريرفر ماكرم جمست موصه ياس كاخلاصه المحداكر عناييت مو-

سوال : كس چيزى بركت سے كنا موں سے نفرت موتى ہے اوراطاعت كى يغبت موتى ہے ؟

سوال ؛ خضرت خضرعلیالسّکام کی زیارت ہونے کے لئے اور آنجناب سے مُرادیں کستمداد کرنے کے لئے کوئی ترکیب ارشاد ہوکہ حقیر عمل میں لائے۔

جواب ؛ حضرت خصر علبالتلام كازيارت كاتركبب بروقن موجودنهي انشاء الترتعالے أنده كال كركتھى جائے گا۔ كر كھى جائے گا .

سوال: جب سی دواکی روزیں یا است میں کان مجوجائے کہ اب زندگی کی امید نہیں ، دواکی روزیں یا اس سے کچھے زیادہ دن میں فوت ہوجائے گا۔ تو اسس وقت مُوت کے قبل جب تک مریض کا محسش وحواس باتی ہے اس کے کیا کہ زیادہ دن میں فوت ہوجائے گا۔ تو اسس وقت مُوت کے قبل جب تک مریض کا محسش وحواس باتی ہے اس کو کیا کہ زاجائے۔ یا وریڈ مریض کو اس کی رفاج بہت اور سنجات کے لئے کیا کہ ناچاہئے۔

بچواب : جب مربین زندگی سے ایس موجائے اور بیعلوم موجائے . کراب جلدموت موجائے گ

سوال: زيايت نبوري تركيب ارشادم

جو اب ؛ جب عوام مؤمنین کی فری زیارت کے لئے جائیں ۔ تو پہلے فلد کیطون بیٹ کرکے اوریت کے سینہ کے سامنے مذکر کے اورسورہ فالتحہ ایک مرتبہ اورسورۃ قل موالٹراعد تین مرتبہ بڑھے ۔ اورحب مقبرہ میں جائے تو یہ کھے :۔۔

اَسَّلَامُ عَلَيْكُمُ اَهُ كَا الْدِّ عَارِمِنَ الْمُعُمِنِينَ وَالْسُلِينَ يَغُفِّ اللهُ كَسَا وَيَكُمُ وَإِنَّا إِنْشَارَا اللهُ وَيَامِ وَالْمُوسَلِينَ وَيَكُمُ وَإِنَّا إِنْشَارَا اللهُ وَيَامُ وَالْمُوسَلِينَ الْحَصَى اللهُ وَيَامُ وَالْمُوسَلِينَ الْحَصَى اللهُ وَيَحْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَحْمُ اللهُ وَيَحْمُ اللهُ وَيَحْمُ اللهُ وَيَحْمُ وَيَحْمُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَحْمُ اللهُ وَيْمُ وَلِمْ وَيَحْمُ اللهُ وَيَحْمُ اللهُ وَيُحْمُونُ وَيَحْمُ اللهُ وَيُحْمُونُ وَيْمُ وَلِمُ وَيَحْمُ اللهُ وَيُحْمُونُ وَيُعْمُ اللهُ وَيُحْمُونُ وَيُسُلِحُ وَيُحْمُ وَلِمُ وَيَحْمُ اللهُ وَيَحْمُ اللهُ وَيُحْمُونُ وَيُعْمُ اللهُ وَيُعْمُ اللهُ وَيُمْ وَاللّهُ وَيُعْمُ اللهُ وَيُعْمُونُ وَيُعْمُ اللهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُونُ وَيْمُ وَاللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيْمُ وَاللّهُ وَيُعْمُ اللهُ وَيُعْمُونُ وَاللّهُ وَا

سُبُّوُحُ مَنه وس رُبُنَا وَرَبُ الْسَلَائِكَةَ وَالسُّوْحِ

اورسورہُ ان انزلناہ فی لیلۃ القدرتین مرتبہ ٹپھے اور دل سے خطرات کو دُورکر کے اور دل کواس بزرگ کے سینے سامنے رکھے کے سینے کی اور دل کواس بزرگ کے سینے سامنے دکھے تواس بزرگ کی رُوح کی برکانت زیارت کرنے وللے کے دل میں مینچیں گے۔ ( ماخو فر ازر سالرفین عام )

سوال ؛ به دریافت کرنے کی ترکیب ارفناد مہوکہ مناحب قبر کا مل ہے یا نہیں اور جب مناحب قبر کا مل ہو تو اس سے استداد کس طرح حاصل کرنا چا جیئے ۔ جواب ؛ اہل قبور سے بسند ادکا طریقہ یہ ہے کہ اس بزرگ کال میں شہور میں اوران کا کال متواز طور پر تا بت ہو اے ۔ تو

ان بزرگوں سے بستداد کا طریقہ یہ ہے کہ اس بزرگ کی قبر کے سر فی نے کہانب قبر پڑانگل رکھے اور شروع سوہ بقو

مفلحون کک پڑھے ۔ بھر قبر کے پاشا نہ کی طرف جائے اور امن الرسول آخر سورہ کی بیڑھے اور زبان سے کہے ۔ کہ

اسے میرے حضر سے فلال کام کے لئے درگا ہ البی میں دعا داور التجا در تا ہمل ۔ آپ بھی دعا داور التجا درکے اور والتجا درکا ہوں ۔ آپ بھی دعا داور التجا درکے اور وُدہ سے میری مدد کریں ۔ پھر قبلہ کی طرف مذکر کے اپنی حاصت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا داور التجا در کے اور وادہ ور وادہ والتہا کہ کا کمال معلوم کہنیں اوران کا کمال مشہور نہ ہوا ۔ اور تتوانز طور پر معلوم نہ ہوا توان کا کمال معلوم کرنے کے لئے طریقہ یہ ہے کہ آور پر ترکیب نر پار سے شہور کے بیان میں جو ۔ اور تا ور داور ذکر سورے کے ساتھ حب با نیا دل تھا ۔

کی قبر کی زیارت کا طریقہ تھا ہے ۔ وہی عمل میں لے آئے اور فاتھ اور داور داور ذکر سورے کے ساتھ حب با نیا دل تھا ۔ قبر کے ساتھ حب با نا جا جیئے کہ یہ قبر کسی بزرگ تھا ۔ قبر کے ساتھ حب اور کی برا کا سے ۔ دیکن سند کے ساتھ حرین سے کرنا چا جیئے ۔ ماخوان درسالہ فیض عام )

سوال : مالات آئده دریافت کرنے کے لئے استخارہ دیمیرہ کی تکسیب ارشاد موج

بجواب ؛ استفاره ی ترکیب شهور به اور قراح بی فرکور بد اور آسان طریقه یه به کوشب چهارشنه اور بیخ شنبه اور جمعه می برابر استفاره اس ترکیب سے کرے کوجب دنیا وی امود اور عشاء کی نماز سے فارغ جو جائے۔ قویم الشراح میں برابر استفاره اس ترکیب سے کرے کوجب دنیا وی امود اور اپنے سینه اور منه پردم کرسے توجم الشراح میں اور در گاوالہی میں و ماکر سے کہ الم المنیب فلال امرین جو کچھ مجو نے والا ہے ، وہ خواج یا بداری میں ج تف کے ذریعہ سے مجھ کو تومعلوم کرا سے اور اس کے بعد سوم تربرید در و در ترابی برجھ کے دومعلوم کرا سے اور اس کے بعد سوم تربرید در و در ترابیت پڑھے :۔

اللهُ مَ مَا لِي مَا عَلَى سَيِّدِ مَا مُحَمَّدٍ بِمَ وَ حِصَّلِ مَعْلُومٍ لَكَ

اوراگرچاہہے تودعا یہ استخارہ کر صربیٹ مسٹرلیٹ ہیں آئی ہے مع استخارہ لینے مطلب سے تین مرتبہ پھے اور لینے دل کی حالت پر بحافاکرے تواگر مستم عزم اس کام کا ہوجائے۔ تو وہ کام شروع کرے اوراگرعزم میں فتور ہوتو موقوف رکھے یا در استخارہ کی دعا دِمشکوٰۃ شرلعیٹ میں موجد دہے۔

سوال : آبرد وخرمت محنوظ رجنے کے لئے ترکیب لرا دم

بچاب ؛ یا عَزِیْدُ اکالیس مرتب بوقتِ مبع بڑھ اور لیض مذہردم کرے اور جب در بارمیں امان محکومت کے سامنے جانا منظور موتو اس وقت بھی ہر کریب مغید موتی ہے اور پیجرب ہے اور پر کریب بھی مجرب ہے کہ جانا منظور موتو اس کا نگینہ بھی چا ندی کا جو ۔ اور اس کے نگینہ پر بہم بینی یَا عَزِیْدُ بوقت سروت آلم کُندہ کر ایسے اور اس کا نگینہ بھی چا ندی کا جو ۔ اور اس کے نگینہ پر بہم بینی یَا عَزِیْدُ بوقت سروت آلم کی انگری میں ہوتا ہے اور ابل بخوم سے اس کے تقیق موسکی ہے اور اس انگری میں جا کہ میں میں کہا والے میں ہوتا ہے اور ابل بی میں ہوتا ہے اور ابل کر جائے اور ابل کر ایسے کہ میں ہوتا ہے اور اس وقت کے سامنے جا نامنظور ہو ۔ تو د ا جنے کی تھی جھوٹی انگلی میں ہیں کر جائے اور ابسا ہی جب عدالت اور کی ہیں جانا ہوتو اس وقت کے لئے بھی مغید ہے اور مجرب ہے اور شکل مربع ہے اور ابلا ہی جب عدالت اور کی ہیں جانا ہوتو اس وقت کے لئے بھی مغید ہے اور مجرب ہے اور شکل مربع ہے

## یعنی اس انگو تھی کے نگیرہ بر ہی نقش کندہ کرانا چا جیئے۔ ( ما خوذ ازرسالہ فیص عام )

| ) | 5 | ) | ٤ |
|---|---|---|---|
| ٤ | ) | S | j |
| 2 | ٤ | 5 | S |
| 0 | ; | ٤ | 7 |

سوال : فراغت رزق کے لئے کوئی رکیبارشادہو۔

جواب ؛ بوقت چاشت چارکوت نماز پرهیں اور نمازسے فارغ ہونے کے بعد سجدہ کریں اور نمازسے فارغ ہونے کے بعد سجدہ کریں اور میں ایک سوچار میں ایک بره میں اور اگر فرصت نہوتو صرف پچاس مرتبہ پڑھیں اور یہ مجرب ہے ککی رات میں سورہ واقعہ دومر تبہ بڑھیں ۔ ایک مرتبہ غرب کے بعد پڑھیں اور ایک مرتبہ عشار سے بعد بڑھیں اور سود کو مزت نہ ہوتوسات مرتبہ پڑھیں ، اوراگر اس قدریھی فرست نہ ہوتوسات مرتبہ پڑھیں ، اوراگر اس قدریھی فرست نہ ہوتوسات مرتبہ پڑھیں ، اوراگر اس قدریھی فرست نہ ہوتوسات مرتبہ پڑھیں ، اوراگر اس قدریھی فرست نہ ہوتو ایک مرتبہ پڑھی ۔ اس آیت بر پہنچے : ۔ ۔

رَبُّ المُشُوقِ وَالمَغُوبِ لاَ إِلَّهُ إِلَا هُوَ فَاتَّخِذَهُ وَكِيْلَا تُوحَتُ بُنَا الله وَفِحَ اللهُ وَفِح الوَكِيَّ إِلَّا بِحِيسِ مرتب بِرُحِسِ بحراس مح بعدسوره كونمام كرير . و اخوذا زرسال فيض عام) سوال وادائ قون مح سلة تركيب ارشادمو .

جواب ؛ ادلمة قرص كه كي و دُعام شهور سهداس كونمانك بعد تين مرتب بيه هنامجرب ب

اوروه وعاريه ہے :-

جواب : تينتين ٣٣ أيت شام مح بعديدُ هنا چله يخ اور يا حعنيظ وومزارمرتبه برُمضا چانيهُ

اوراگر فرصت منہ و تومرف آبرہ الکرسی کوس مرتبہ جھ کوبڑھنا چاہیئے اور حزب البحراس بارہ بیں مجرب ہے۔ موال ؛ سب آفات سے محفوظ رہنے کے لئے جوتنیس آبیت پڑھنے سے واسلے امثادہ موا

ہے۔ وہ اُیٹی کون کون سی میں۔ یاسی مقام سے تنیس آیت براھ مے اسکی تفصیل ارشاد ہو!

سوال و تسخير كالكيك كون من تركيب مع وجهيشه حكام زمانه شفيق اور مهر بان روي اوركسى طرح كاذيت

زوی -

بواب : جب ان كرمائ من المست من المست من المسترائي المرائي المرائي المسترائي المرياعي المرائي المرياعي المريا

مسوال : اکٹرنواب میں عجیب وغریب حالات دیکھنے کا تفاق ہوتا ہے کہ بیلاری میں اس کے دیکھنے کا کہی اتفاق نہیں ہوتا . بکہ وہ حالت دہم و خیال میں ہی نہیں گذری اور وہ نواب باعث کدورت ہماکت ا ۔

ب تداس باره بن كوئى تركيب ارشاد مو-

ہوں براب ہونے کے وقت قل اَعُودُ بِرَبِ الفلق الدخُلُ اَعُودُ بِرَبِ النّاسِ اور ایت جواب ہونے کے وقت قل اَعُودُ بِرَبِ الفلق الدخُلُ اَعُودُ بِرَبِ النّاسِ اور ایت السّکر مِن ایک ایک مرتب بڑھنا چاہیے ۔ اور یسب بڑھ کر لینے سینہ اور منہ بردم کرنا چاہیے اور اگراس سے وقع نہ ہوتو یا سنّک بیٹ مرتب بڑھ کر او برکے اپنے بسن پردم کرنا چاہیئے اور سوتے وقت میں یہ دُعار بڑھنی جائے ہے۔

بِإِسْمِكَ اللهُ تَدَ مَضَعْتُ جُنِئَ وَبِكَ أَنْفَعُهُ إِنْشَاءً اللهُ تَعَالِي اِحْفَظْنِيَ مَن نَّوْمِي جنبي بِمَا يَحْفظ بِهِ عِبَادَك الصَّالِحِينَ واَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّلِطِينَ وَأَن يَحْفُدُون ه

ترجمه ؛ بین کمے پروردگار ؛ تیرا نام کے کرمین ا پنا بہلود کھاہے اور تیرسے ہی کا سے انشار اللہ ڈاللہ اس کو اٹھا قوں گا۔ تومجے کو اس دریعہ سے بجا کہ اس فدلیعہ سے بچا آ ہے تو لینے صامحین بندوں کو ۔ اور پناه چاہتا ہوں تیری درگاه میں سنیاطین کے خطرات سے اور اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ ( ماخوذ از رسالہ فیص عم)

سوال وسفركريف كركيب جارشاد بوعمل مي حقير ات-

جواب : جب مفركا راده بواورو إنكى كے اليمستعد بوجائے تو دوركعت نفل بيدے.

اوربه دعاريوه ع:-

بِسَمِ اللهِ خَرَجَنَا وهِ مِنْ اللهِ عَلَجُنَا وَعَلَى تِبِنَا تَوَكَّلُنَا - اللَّهُ عَ إِنَّا نَسُلُكَ خَرِرالْمَخْوَجَ وَبَحَيْرَ المَنْ فَرَحُ اللَّهُ عَدَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدَى اللَّهُ عَدَى اللَّهُ عَدَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْ

یر ترجمه و عار فدکوره کا ہے اور بہ دعار بلے ہوکر داہنے کا تھی کلمہ کی اُنگلی لینے مَسرکے گر داگر دیجیے ہے اور اپنے ال و اسباب اور جانوروں وا حابب کے گر داگر دیجیے ہے۔

و اسبه به وربه ورون و مباب سر و المربي يرب مربوب من المربوب يرب و و المنه و الله فَعُلُ فَعِسْمَارٌ وَيَحْسَمَ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ فَعُلَ فَعِسْمَارٌ وَيَحْسَمَارٌ وَيَحْسَمَ وَلَا اللهُ اللهُ فَعُلَ اللهُ وَفَحْسَمَارٌ وَيَحْسَمَارٌ وَيَحْسَمَارُ وَخَسَمَادُ اللهُ اللهِ وَفَحْسَمَارُ اللهُ وَخَصَمَا يستة الله اللهِ وَقَصَمَا يستة الله اللهِ وَقَصَمُ اللهُ وَخَصَمَا يستة الله اللهِ وَقَصَمُ اللهُ وَفَحْسَمَا اللهُ وَقَصَمُ اللهُ وَقَصَمُ اللهُ اللهُ وَقَصَمُ اللهُ اللهُ وَقَصَمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللهُ الله

یعنی اس و عکرتا مول میں نام سے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود قابل سپیش کے سوا اللہ کے اور
یہ بینی لا اللہ اللہ گرداگر دہا سے حصار ہے اور محمدر سول اللہ تفل اور مین نہیں ۔ میں داخل مواللہ
تعالیٰ کی بنا ہ میں اور اللہ تقالے کے طل عاطفت میں اور اللہ تعالیٰ کی حمایت میں ایسا اللہ کہ وہ نہایت
غالب اور نہا بیت بزرگ ہے اور نہا بیت قادی اس جیز سے بچانے پر کواس سے فرت اموں ،
اور پر بہرکرتا مول ،

يرترجم دعا مذكوره كاب اوراس دعاء ك بعدير كهدي-

الهي سَتم دست و باء و زبان وگوسش و پوسش كسانيك ما دا برخوا بهندو بدادا وه كننداز وزدال و در بزنال دعيادال وظالمال و انتراز طلق از درندگان وگزندگان و جرندگان و بزندگان بالعت العت العت الاحق ل و تورندگان و بزندگان و بزندگان بالعت العت الاحق ل و تحق الآباد العب الله و العب و

اور ایرصار پر صنے کے بعد تین مرتبہ و کست کا اسے اور روانہ ہو اورسواری پر بیلے انہا کم تف وا مہنا رکھے اورخطروکی جو مجکے ہو و کم ں یا حفینظ نوسو اٹھانو سے مرتبہ پڑھے اور ابنی جان و مال اور سائنفیوں پر دم کرے اورسور اُولا یا اُن قرایش اکٹر بڑھاکر سے ۔اس کا لیجا ظرضرور نہیں کہ یا وضو ہوا و ربیعی ضرور نہیں کہ خاص کرکے مبٹھے کہ اور قبلہ دُوج کو کرٹیسے ( ماخو ذا زرسال فیض عام)

سوال ؛ دنیاوی وشمنوں کی شرارت دفع کرنے کے لئے جونزکیب ارتبا دہرد خاکسار عمل میں لائے جواب ؛ دنیاوی کوشنمنوں کی شرارت دفع کرنے کے لئے یہ دعا مجرب ہے۔ اس کوگاہ بگاہ پڑھاکرسے ۔ ہمیں قید طہارت اور عدواور دیگر مشراکط کی نہیں اور اسس کی مراومت سہے ۔ وہ دعار

سوال : آسیب اور جا دو کے دفع ہونے کی ترکیب عنایت ہو۔ بواب : آسیب زدہ سے لئے یہ عمل مفید ہے کہ کرا واتیل بعنی سرسوں کاتیل نانے کے برتن میں رکھے اور بچدہ مرتبہ آیت خطب پڑھے اور ہرمرتبہ اس تیل پردَم کرسے اور آیت قطب یہ ہے۔ تُمَّ اَنُدُلَ عَكُيْمُ مِن ابَعُهِ الْفَعِ الْمَنَ الْمَا يَعُنى طَائِفَةً مِنْكُمُ وَطَائِفَةً اللهِ عَنُوالُحَقِ ظَنَّ الْجَاهِ لِيَّةٍ - يَفُّولُونَ هَلَ لَنَّ الْمَرَعُلَة بِللهِ مَعُكُولُونَ هَلَ لَنَّ الْمَرْعِينَ الْجَاهِ لِيَّةٍ - يَفُّولُونَ هَلَ لَنَّامِ مَا الْمَرْعَ الْمَا الْمَرْعَ اللهُ عَنْكُونَ فِي الْفُسِهِ مَ اللهُ مِنْ الْمَرْعِينَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

یہ آبت بارہ لن تنالوالبریں ہے اورسورہ العمران ہے۔ بھروہ آسیب زوہ کے تمام بدن میں اس طرح مالش کیا جائے۔ کرایک بال کی جگہ بھی باتی ندرہ جائے۔ اوریہ خیال رکھا جائے کرتیل زمین پرند رکھا جائے اور اس تیل میں ہاتھ مذفوالا جائے۔ یعنی برتن ہیں سے وہ تیل شکا چھے ہے لکال کر ہم تھریں مالسٹس کے واسطے لے کر یا برتن سے ہمتھ برگرا میا جائے اور چوشخص پہلے دن تیل لگائے وہی ہر روز مالسٹس کرے اورکوئی ایک و قت مقرر کردیا جائے ۔ اسی وقت ہر روز مالسٹس کرے اورکوئی ایک و قت مقرر کردیا جائے ۔ اسی وقت ہر روز مالسٹس کرے افرائی ایک واللہ اسٹر تعالی اسیب دفع ہموجائیگا

مادوکو دفع کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ دریا کا پانی یا کوئی دوسرا جاری پانی گھرسے میں منگایا جائے اور سورۂ قال عوذ بریب الناس اورجا دو دفع کرنے کی آئیس تھ کر اس گھرسے میں اللہ دی جا اللہ دی جادد کو دفع کرنے کی آئیس تھ کراس گھرسے میں اللہ دی جادد کو دفع کرنے کی آئیس ہے کہ آئیس ہے ہیں ہے۔

نَوَقِعَ الْحَقَّ وَبَعَلَلَ مَا حَنَا الْوَايَعُ مَلُونَ جَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا مُعَوِينِ هُ وَالْمِعِيَ السَّتَحَدَةُ الْجِدِينَ لَى قَالُوا الْمَنَّابِوبِ العَلَمِينَ لَا رَبِّ مُوسَى وَ لَمُدُونَ هُ فَلَا الْقَوَاقَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مُعَالِّقًا اللَّهُ اللَّهِ مُعَلِّمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوكِولَا الْمُحُومُونَ ه النَّمَا صَنَعُوا كَيُدُ المَّحِدِ وَلَا مُعْلَى اللَّهِ وَحَيْدَةً اللَّهِ وَحَيْدَةً اللَّهُ وَلَوكُولَا المُنتَاقِقِ اللَّهِ وَلَوكُولَا اللَّهُ اللَّهِ وَالْمَالِقَةُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَالِكَةُ اللَّهِ وَالْمَالِكَةُ اللَّهُ وَالْمَالِقَةُ اللَّهُ وَالْمَالِكَةُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِكَةُ اللَّهُ وَالْمَالِكَةُ اللَّهُ وَالْمَالِي الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُنافِقَةُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ وَالْمُنَافِقُ اللَّهُ وَالْمُعَلِينَ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعَالِمُ الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَلِي الْمُعَالِقُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُلْعِلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَالْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْ

پیرجس پرجادو کا الزمواس پانی سے پھاس کوبلا یاجائے اوراس پانی سے اس کا فی تھ پاؤں دھلا یاجائے اور پر بہر سے کراس پانی سے عنسل کرا یا جائے ، برعمل کے شنبہ یعنی اتو ارسے ون کرے ، ایسا ہی چندم رتبہ اتوار سے دن پیمل کیا جائے ، انشاد افتر تعالے جا دو کا الز وفع ہوجائے گا۔

سوال ؛ سرود وعنا دف كسات كيسات إسع ؟

بجواب بسرود وغنامین راگ کرجو دفت کے ساتھ مو، روایات حنفنداس باسے میں مخلف میں اربیج واقولی پر روایت حنفنداس باسے میں مخلف میں اربیج واقولی پر روایت ہے اور دون اکا کہتے تابت ہے اور امادیث کثیرہ کے مطابق ہے اور وہ امادیث کتب معتبرہ میں شہور ہیں کر مرود وغنا یعنی راگ جو بلا مزامیر ہو مباح ہے ۔ اور دون مزامیر سے متشلیٰ ہے کس

واسطے کرد فی کاننا آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات صحیحہ سے نابت ہے توعالم محقق کو چا ہیئے کران ہی روایوں کے موافق فتولی شے اور بزرگان حیشتیہ نے سماع عنا کا اسی طور پرفروایا ہے کہ وہ عنا بلامنزامیر و آلات ہوتا تھا چاہے مشیح ابن ہمام نے فرایا ہے :۔

قيد حدمة التغنى بما اذاكان في اللفظ ما لا يعلى كصفة المذكر وَ المُكرُا وَ الله في الله في الله الله المعينة ووصف الخدر المهيّجة إليها والمستشهاد اوليتعلم فصاحته ومجاد مسلم اوذي لا اذا اواد انشاء والشعر الاستشهاد اوليتعلم فصاحته وبلاغته نعم اذا قيل ذلك على الملاهى منع وان كان مواعظ وحكماً لألآت تُعَنِينَ التّعني انتهلى .

یعنی مرف وہ غناحرام ہے جس میں الفاظ نا جا ئر ہمول مثلا نا جائز نعرفیت مردی ہو۔ یا تعرفیت کا نے والی حسید کی ہو یا تعرفیت کا نیاز ہوں کی ہوجو برا بیکھنے کرنی ہے عورت مذکورہ کی جا نب یا تعرفیت زنان مُت خانہ کی ہو۔ یا بیان ما دہ جانور کا ہو جو بجالت شہوت ہوتی ہے ۔ یا ہجومسلمان یا کافر ذمی کی ہوتو وہ غناحرام ہے اور یہ حوام نہیں کہ شعر بڑھا جائے کسی مدعا کی دلیل میں ۔ اور یہ حرام نہیں کہ شعر بڑھا جائے ۔ بغرمن سیکھنے فصاحت اور بلاعنت کے ۔ البتہ منع شعر بڑھا بانغرمن ابھو ولعب سے اگر جہاسمیں نصیعت ہوا ور صحمت ہو۔ آلات اور بلاعنت کی ۔ البتہ منع شعر بی جانوں ابن مہا کی عبارت فرکورہ کا ہیں اور معنی سندے کنز الدقائن ہیں کھا سے اور معنی سندے کنز الدقائن ہیں کھا

داختلفوا فى التغنى المجرّد قال بعضه مدائه حدام مُطَّلقًا و منهد من قال بجواز التغنى لدافع الوحشة اذكان وحدكا ولايكون على سبيل اللهو واليه مال السرخسى انتهلى

یعنی اختلاف بے عنا بلامزامیری بعض علماء کا قعل ہے ہے کہ غنا بلامزامیر بھی حرام ہے مطلقا اور معن علماء کا قول ہے کہ اس غنا بیں مضائفہ نہیں جو قافیہ معلوم ہونے کی غرص سے ہو ایہ مقصود ہو کہ فضاحت حاصل ہو۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ وہ غنا جا گز ہے جو دفع وحشنت کے لئے ہو ۔ تنہائی میں ہوکوئی دوسرانہ ہو۔ اور لطریق لہود لعب کے بعی نہ ہو۔ اسی طرح مبلان ہے علامہ نرسی رہ کا ، بیضمون معنی شرح کنز الدقائق کی عبارت فرکورہ کا جہ اور بدائع میں یہ کھی ہے۔ ۔

والسماع في اوت اس السرورة ككيدً اللسرورمُ هَيِّجُالهُ مباح ا ذاحتان ذلك السرورمباحًا كالغناء في إيام العيدوفي العرس وفي وقت قد دم المن الكب وقت الحليمة والعقيقة وعند ولادة الولسه وعند ختاب وعند حفظ العران انتهى . يعنى سماع مباح سب جوبوقت فوشي مو بخيال زيادتي مرور ك بشركي بدون وشي مباح ميو. مثلًا غناجا كزب ا پام عیدیں اور شادی میں اور لوقت آنے کسی شخص کے عیز مگہ سے اور لوقت طعام ولیمہ اور عقیقہ بیں اور لوقت الات الم کے کے اور ختنہ میں اور لوقت نوشی حفظ قران سٹ رلعین کے بعنی ان او فاست میں عناجا ترسیعے ۔ بیضمون بدائعے کی عبارت فدکور کا ہے۔

سوال : غنامين راك في السين من الم الوصنيف الله عليك نوبك كيام مع اورابل نت

سے کسی نے اس کے جواز کا تھکم دیا ہے۔ یا نہیں۔ جواب ؛ غنایعنی راگ سٹننا کہ بلا مزامیر واکلات لہو کے ہو۔ اس بارہ میں ندم ہے تعنی میں وایا مخلفہ ہیں ۔ زیادہ مجیحے بیہ ہے کہ جائز ہے۔ اور دَف بھی جائز ہے اور اکٹر احادیث سے ان روایات کی تائید ہوتا

ہے۔ چنا بخد شیخ الاسلام ابن جام رج نے لکھا ہے:-

قيد حُدُمة التغنى بِمَا اذاكان الفظم الايجلاك منة المه كروالمرة المغنية المحسَبُنة ووصف الخمر المهيّج اليها والمرنيات واتخاسنات وجاءِ مسلم اوذي الا اذا اراد انشاء الشعر الاستشهاد اوليم فصاحته وبلاغته نعم اذاتيل فلك عَلَى الدَلاهِ منع وان كان مواعيظ وحَكَاللة ة نفسيها لاوكة الثانى وقت الولمية والعقيقة وعند الولادة وعند مجى الغائب انتهاى

یعنی گاناسنداس وقت حرام ہے جب اسمیں نا جائز لفظ ہو۔ مثلاً نا جائز مسفت مردی ہویاصفتگا بزلی حیدہ عورت کی ہو۔ یا تعرفیت مردی ہویاصفتگا بزلی حیدہ عورت کی ہو۔ یا تعرفیت سے اس عورت کی رغبت ہو یاصفت زانیہ کی ہو یاصفت خائمۂ کی ہو۔ یاسلمان یا کا ف ردمی ہجو ہو۔ گرحب شعر بیٹر صفے سے کوئی مدعا نا بت کرنا مقصود ہو یا فصاحت و بلاعنت سیکھنے کی غرض ہو تو شعر بی جا تھیں ۔ البتہ جب اس سے لهو ولعب مقصود ہوتو منع ہے اکھاس یہ کوئی نصبحت ہوا ورحکمت کی باست ہوا ورصوف اس تا تیرکی عزمن سے بلط جا اسے تو منع نہیں اور یہ ہے کہ اس کا اس کا فیار کے کا بات ہو واحل الله کی عزمن سے بلط جا جا ہے تو منع نہیں اور یہ ہے کہ اس کا اس کا فیار کے کی بیدائش کے وقت ہو ، یا لائے کی بیدائش کے وقت

ہویا دوسری حکرسے کئی خص کے آنے کے وقت موزیلعی میں تکھا ہے:-

اخت لمنوا فى التغنى المجدّدة قال ببضهم انه حوام مطلقًا ومنهم من يقعل المباس بالتّغنى ليفيد لهم القوافِ والفَسَاحَة ومنهم من قال بجوزالتّغنى لدنع الوحشة اذا كان وحه كا ولايكون على سبيل اللهو وتال السرخسى فى البدائع والسّماع فى اوقات السّرُور تاكيدًا للسرور مباح ان كان ذلك السرور مبلمًا كالفنا فى أيًّام المبيد وفى العوس وفى وقت مجى مالغائب ووقت الوليمة والعقيقة وعند الولادة وعند الحتانة وعند حفظ العران

بعنى اختلاف بصراك ك باره مين كم بلامزامير وغير كسى امزنا جائز كي مود بعض علماء كا قول مع كرراك جال

میں حرام ہے بعن علماد کا قول ہے کہ سمیں کچھ قباحت نہیں کہ شعراس عرص سے بچھا جائے کے کا فیدہ علوم ہو۔اور فصاحت حاصل ہو یعبض علماد کا قول ہے کہ گانا دفع وحشنت کے لئے تنہائی میں جا گزیے بہٹ رطبیکہ لہوولعب کے طور پر نہو۔

علامیسیوسی رہ نے برائع یں سکھا ہے کہ راگ سنناخوشی کی حالت بیں کسس غرمن سے کہ مُرورزیا دہ ہو مباح ہے اگرخوشی مباح ہو مثلاً :۔

گاناجوایام بیدمین بواورابسامی وه گانابھی جوشادی میں بواوراس وقت بوجب غیر عگہست کوئی شخص آئے اور جو طعام ولبمہ کے وقت بواور جوگانالٹرے کی پیدائش کے وقت اور خوطام ولبمہ کے وقت بواور جوگانالٹرے کی پیدائش کے وقت اور خوفان سوالات مواور قران کشر لعب کا حافظ ہوجائے کے وقت بو ۔ یعنی بیسب جائز ہے ۔ و ماخوفان سوالات عشرہ شاہ بخارا)

سوال بسدودینی راگ کاشغل قرریجائنده یا نهیں ؟ جواب ؛ جب سدودینی راگ کاشغل مزامیراور آلات لہو کے ساتھ ہوتومنع اور حرام ہے قرکے پاس ہویا دو سری جگرید ، مزامیرا ورآلات لہو کی حرمت کتب حدمیث و فقر میں نہایت سندے وبسط کے ساتھ فدکورہے البتہ جب صوف راگ ہویا دون کے ساتھ ہونو جائز ہے ۔ ابٹ رطبکہ قرک پاس نہو ، اوراگر قرکے پاس ہوتو برعت ہے اس سے پر میز جا جیے ۔

## رسالهغناء

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشُرَى كَهُ وَالْحَدِيْثِ لِيُصِلَّ عن سَبِيلِ اللَّهِ يعنى اورلوگوں میں سے ایسا شخص می معے جو خرید کرتا ہے یعنی اختیار کرتا ہے لہوں دیث کو تاکر ہر کا ہے اللہ تعالے کی راہ سے "

معالم مين نقل كياب كدحضرت عبداللربن مسعودرم اورحضرت ابن عباس سفا ورحضرت حسن اورحض

أَفَحَسِبُتُ مَ أَنَّ مَا خَلَقُنْ إَعَبُقُا " يعنى كياكمان كياتم لوكول ف كربيداكيا بهم في تم لوكول كولطور حبث على يعنى كيام في يعنى كيام في يعنى كيام في يولي المراسس سعم كولهو ولعب تقصو وسيع قال عليه السّسَلام كل شي يويله وابه الرجل باطل الا وميه بقوسه وتأديبه فرسه ومَ لَلا عبته أمراته وانهن مرس الحق واله الترمذي وابن ماجة والدادي:

یعنی فرا پارسول الشرصلی الشرعلیدویلم نے کر جو چیز بنظ لہو یعنی لیلورکھیل کے کوئی مردکرسے تو وہ باطلیم میں بینی فرا پارسول الشرصلی الشرعین سکھلانا اپنے گھوڑسے کو اور باہم کھیل کرنا اپنی عورت کے ساتھ اور یعنی بینی جائز ہیں۔ رو ایت کیا اس صربیٹ کو تر فری اور ابن ماجراور وارمی نے۔
اور ابا جیدی ایک جماعت کا قول ہے کریہ آبیت کریم چررست غذا بیسطلقا یعنی ہر حال ہیں دلالت نہیں کو تی اس واسطے کراس آبیت کریم سے نابت ہوتا ہے کوغذا اس وقت حرام ہے جب بطریق لہو کے بہو۔
اور جب غذا بطریق لہو کے نزجو تو وہ حرام نہیں۔ تو اباحیہ کی جماعت کا قول باطل ہے۔ اس واسطے کرجب بہولی شاہر تفسیر غذا کے ساتھ بہوتی ہے۔ جب کے اور جب کو ایست ہوا ہینی لہو اسے در جو اور غذا ہو اور غذا ہو ایک بہوت کے سے اور وہ لوگ بہوتی ہوتا ہوگا ہو ایستی ہوا ہوت کا باجیہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہر آ بیٹر کریم سے تقیید ایست معند کے اس کے کچڑھنی نہیں اور ایسا ہی اس جماعت ابا جبہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہر آ بیٹر کریم سے تقیید ایت معند کے اور وہ لوگ کی جھتے ہیں کہ ظاہر آ بیٹر کریم سے تقیید ایت معند کے اس سے کو جو با میں جوام نہیں بلکہ اس وقت حرام ہے۔ جو ب کہ باعث اصلال ہو ۔ اس و اسطے کرجب نابرت ہوا کہ غذا اسے دور وہ لوگ کو جب نابرت ہوا کہ غذا با حبہ کا پر قواجی اور نام نظور ہو ۔ اس و اسطے کرجب نابرت ہوا کو غذا اسے دور ابادی ہو اسے دور میں دور ابادی ہوا کو جو اعت اباجیہ سے اس وہ و خوال باطل کا لہوا کے دیں میں دیے و خوال باطل کا لہوا کے دیں دور وہ کو میں دور میں دی و خوال باطل کا

منشام وه تقييد قسم سے اس تقليد كے معنجوان احاديث ميں وارد مين الكا واللہ الله على الله على الله الله على الله ع

یعنی اور دین سے برگشتہ ہونے والاحرم سنسراعیت میں اور زناکرنا لینے ہمسایہ کی عورت سے۔

تدائعا دیعنی دین سے بھر جانا حرم میں زیادہ بڑا ہے اور زنا مطلقا حرام ہے ہرحال میں ، کین ہمسا یہ کا ور کے ساتھ بہت بڑا ہے اور آبیت کربمہ فدکور میں اللہ تعالے نے ان لوگوں کی نہا بہت فرتست فرمائی ہے جن لوگوں نے لہوائے دسیث کو کہ فی نعنسہ حرام ہے گراہ کرنے کے لئے ہفت یہا رکیا ہے ۔ تو اسس آبیت کریمہ سے اصل عنا کی اباحت نابت نہیں ہوتی ۔

وَفِ الْفَتَاوَى العِسَالُكَيرِيَّه عن جواهد الفناؤي فَالْ السِّمَاع والقول والدفض الذى مَعِمله الصُّوفِيَة فى نَ مَانِنَا حَوَام الايجوز القصد اليه وللجلوس عليه وَهُوَ الْعَنِنَاءُ والمذاحِيرِسَوَ آثِ .

يعنى فنا لى عالمگيرى مين فقول بي جوام الفنا لى سے كرساع اور قول اور و جرحومعمول كيا بي ماكم و زما ند كے صوفياء سنے وہ حرام بيع - اسس كا قصد فذكر نا چا جيئے - اور ند ولم ل بي بينا چا جيئے - اور صوفياء كا يدفعل اور غنا اور مزام برسب حرام بي ۔

اور ابن ابی الدُّنیاً اور بہنمی سنے شعبی سے روایت کی ہے کرسُولُ اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا ،۔ کعَ مَنَ اللّٰهِ المُصْغَدِیِّ، وَالْمُغَ نِیْ له

" بعنى لعنت كى الله تعالى في كان ولد والديراور السريب كم الحكا با جائد "

اورطبرانی اورخطعیب بغدادی نے روابیت کی ہے بررسول انٹر صسلی انٹرعلیہ وسلم نے منع فرط باہدے عنا سے اور اسس سے سننے سے اور سٹن اللہ ڈی میں ابن عمر رہ سنے نقل کیا ہے ؛۔

نَهِى النَّبِيِّ مَسَلَى الله عليه وسَكَمَ عَرِفَ الغِسَاَمَ عَرِفَ الغِسَاَمَ عَرِفَ الغِسَاَمَ عَدِولِهِ الله عليه وسلم في عناسه الدين الغِسَامُ الله عليه وسلم في عناسه الدين العنادي .

اورمعتى مين مذكور مع كرميغير جي اصلح الترعليه وسلم في فرواي و

اَلْغِنَاءُ يُنَابِتُ النِّفَاتَ كَمَا يُنَابِتُ الْمَا وَ النَّامُ اللَّ

"يعنى غنا أكا آب نفاق كو يعنى بيداكر تاب نفاق كو جيس اكا آب إنى كاسس كو"

اوراجياءُ العلوم مين معاذبن حبل رمنى الترعبُهاكى بيرواييت مذكورسم كراً سخضرت معلى الترعليه وسلم في

اَذْ هَبَ الْإِسْكَامُ اللَّهُ وَالْبَاعِلَ اللَّهُ وَالْبَاعِلَ وَالْفِنَاءَ لِيَاكُمُ اللَّهُ وَالْبَاعِلَ اللَّهُ وَالْبَاعِلَ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْ

طرانی نے حضرت امیرالمؤمنین حضرت عمری سے روابیت کی کردشول انٹر صَلَے انٹر علیہ وسلم نے فرایا ،۔ العتبین خ سَنْ خُعل<sup>ی</sup> وَعِنَا حَسَاحَ مَامِ<sup>ی</sup>

" يعنى أوندى كان والىسبب عضب مص اوراس كاغنابيني كاناحرام مع

اوربہیتی نقل کی ہے کہ آنجھوت مَعلَے اللہ علیہ وسلم نے فرا کی ہے۔

اَلُيْنَ لَا وُيُنْكِيتُ الشِّغانَ كَمَا يُنكِبتُ المسَاوُ الذَّيْعَ

"يعنى غناجما تأسم نفاق كوجيساكرجما تأسم إنى بيني أكا تاسي زراعت كو"

اورحقائق مين مكها بهدار.

مُحَدَّهُ النِسَاءِ وَالْإِسْتِمَاعِ الْبُ وِمَعْصِيةً

" بعنی نفن عنا اور اسس کاسنناگناه ہے "

اورمضم ات میں تکھاہے :-

مَنْ اَبَاحَ العنِ نَاءَ سَيْكُونُ فَاسِقًا

" يعنى جس في مباح كها غناكو بعبنى راك وه فاسق ہے "

اورانحتیارس سکھاہے:-

انهُ كِبَيْرَةٌ فِي جَرِيتِ الْأَهُ يَانِ

" يعنى غناكبير ألنا وسم مردين بن "

اور محبط میں تکھاہے :-

السِّيِّ عَنَّى وَالتَّصفيق وَإِسْتِمَاعُهُمَاكُلُّ ذَالِكَ حَدَامٌ وَمُسْتَحِالُهُمُمَاكَ أَف

" يعنى كانا ور تالى بجانا اوريد دونول سننا يعنى كانداور تالى كا وازسننايسب حرام بها اوران دونول امركو جوطل كه وه كا فربع ؟

اوراختیارالفتا ولی میں تکھاہے :-

ومبكرة النزجيع بقراً ة العترأن الكريدوالاستماع اليه لاتّه يشبه بفعل العنسقة حَالَ فِسُقِهِ مُرَدَهُ وَالتَّغُنِّىُ

یعنی کمروه سبے ترجیح قراءة بن قرآن کریم کی اور سُننا ترجیع کا اس واسطے کہ اسمیں مشابہت پائی جاتی میں کے جو دہ بحالت فنسی کرستے ہیں۔ اور وہ فعل تعنی کی ناہیے۔ اور وہ فعل تغنی مین گاناہے۔

اورفتاوى يهفى مين كهام :-

التنفئ واسِّنِمَاعُهُ وضوب الدَّف وجبيع انواع المسَلَاهِيُ حَوَام ومستحلّهما كافوهَ دَى الله تَعَسَالُحَ الذهاد والجهلة الذبين استلواب خيف عَلَيْهِ مُواَلَكُفَةُ

یعنی راگ اور سننا سکا اور من بهانا اور کهیل برطرح کا حرام به اور جوان چیزوں کو حلال کہے وہ کا فرسے میں منبلایں ان کے مق وہ کا فرسے مہایت کرسے اللہ تعالیے برم بڑگاؤں کو اوروہ جمال کر غنا میں منبلایں ان کے مق میں کفر کا خوف ہے .

اورجامع الفاً وي من سكها مع :-

إستفاعُ الْمَدَلَاهِيُ والجُسلوس عليها ومَنْ رُبُ المدذامِ يُدوالدِ قِس كُلُّهُ احدام ومُسُتَحِلُهُا كَافِرُ ؟

، یعنی امو ولعب کا کلام سننا اور و کم ل بینیمنا اور مزامیر بها نا اور قص کرنا بیسب حرام ہے اور جوشخص ان چیزوں کو ملال کہے وہ کا فرہے ؛

اورحماديمين افع سے منقول ہے:-

اعه كم أنَّ التغنى حدام فن جيع الاديان

يعنى جاننا چاجيئ كركانا مردين مي حرام بع-

اورنها برمی مکھاہے !-

المتبغى والطنبور والبوبط والدون وما يشبه ذلك كل ذلك حوام ومعصية م يقوله تَعَالَىٰ ؛ وَمِنَ النَّاسِ مَنَ يَشُتَرِئُ لَهُ وَالحديث

یعنی گا نااور طنبورہ اور برلیط اور دون جو اس کے مانندہیں وہ سب حرام ہیں اور گنا ہے ؛ اور بہ نا بت ہے اللہ تعالیے کے اس کلام پاک سے :۔

ومن النَّاسِ مَنَ يِشْتَرَى لَهُ وَالْحَدِيْثِ

\* یعنی اور لوگوں میں سے وہ لوگ بھی میں جوخر بدستے ہیں یعنی اختیار کرتے ہیں بہو اسحد میٹ کو معینی کھیل کی چیزوں کو یا

اور تا آر خانيمين تيميهسيمنقول مع:-

سُمُلَ الحلين عن من سَمُوا انفسه عبالصّوفية فاختصوا بنوع لبس واشتغلوا باللهو والرقص وادعوا لانفسه عمنزلة فقال افعتوا عكى الله كذمًا وسمُل ان كانوا والمنع والمعربين المستقيم مسل بينون من البلاء بقطع فتنه عن العامّة فقال اما طعة الاذى ابلغ و الصيانة وامثل في الدّيانة وتمييز المخبيث

من الطيب اذكا و آولي

پوچپاگیا ملوانی سے مسئلہ ان لوگوں کے باسے میں جن لوگوں نے اپنا نام صوفیا رکھاہیے اور لینے
لئے خاص ایک جامر اختیار کرلیا ہے اور وہ لوگ لہوا ور رفض میں مشغول ہیں ، اورا بنی شان میں
مرتبر عالی کا ادغا کیا ہے تو ملوائی نے کہا کرایسے لوگوں نے حجوسٹ کی تہمت سگائی ہے اللہ تعالیٰ پراوریہ محلوائی سے پوچپاگیا کراگر یہ لوگ رائی سے تجے روی اخت ہار کئے ہوئے ہیں۔
توکیا ان لوگوں کو شہر بدر کر دینا چاہیے: تاکہ عوام ان لوگوں کے فقنہ سے بچے جائیں ۔ تو ملوائی نے
کہا کر جوچیز یا عسن تعلیف ہو وہ وور کر دینا بہتر ہے تاکہ لوگ مفوظ رہیں ۔ اور بر ہہتر ہے
دیا بنت میں اور فرز کر دینا خبیث اور طبیب میں خوب اور بہتر ہے ۔ ا

اوریسب روایات نقل گرگی بی عالم متقی کا مل شیخ محد فرخ سرمندی کے رسالہ سے جواس ار میں ہے۔ سوار وایت مقدن اور فرآیہ کے ، اوران دونوں کتابوں کروایت مقدن اور فرآیہ کے ، اوران دونوں کتابوں کری ہے۔ اوران دونوں کتابوں سے نقل کا گئی ہے اور شیخ موصوف نے اس رسالہ میں یہ مکھا ہے کہ مستنز فقہا رکا اس مسلمیں اتفاق ہے کہ عنایعی داگر حوام ہے ، اور شیخ موصوف نے اس رسالہ بی مفصل ان فقہا درام کا نام مکھا ہے ، اور میں نے بہاں بخوف طوالمت کے نہیں مکھا ؛

and the second second second second second

water and the

## بسيم الله والتحلي التحبيد

## بالخلافت

سوال ؛ معیم معیم وغیره معاحی باره ظیفون کا ذکرید وه کون کون شخص بین اورا بل منت نے بالاتفاق اس مدین کا ایک معنصل معنی باره ظیفون کا دکرید است الشرعلیدوسل نے اس مدین کا معنصل معنی کس و اسطے مذفره یا کا گفت سے لوگوں میں اس امرین اختلاف ہوا کہ اس مدین سے کیا معنی بین اور برا کیس فرقہ یہ سمجا کہ دو مرا فرقہ گراہ ہے۔

پواب باس سوال کی عبارت اضطراب اورخلل سے خالی نہیں اس امرکا بیان یہ ہے کہ اس طول کے پہلے جبلے سے بیمعلیم ہوتا ہے کرمائل کو یہ خرنہیں کہ وہ کوئٹ خص ہیں کرعبن کو علما و اہل سنت نے بارہ خلیع سے پہلے جبلے سے بیمعلیم ہوتا ہے کرمائل کو یہ خرنہیں کہ وہ کوئٹ خص ہیں کرعبی کو جاری کریں گے ۔ اس وج سے یہ بات سائل پوچھتا ہے ۔ اس تقدیر پرسوال کی بناد ہس پہنے کہ علمار کے نزدیک بارہ خلیفہ کون کوئٹ خص ہیں ۔ اس سوال کا دور احملہ یہ ہے کہ علما والم سنت نے بالاتفاق ہس مدیدے کا ایک معنی کیوں نہ کہا اس مدیدے کا سائل کو یہ عفتل معلوم ہے کرعلما دے نزدیک وہ بارہ خلیفہ کون کوئٹ خص ہیں ۔ سائل مون اس مائل کو یہ عفتل معلوم ہے کرعلما دی اختلاف کیوں ہوا کوہ خلفادکون کو ن شخص ہیں اس اس اس اس مرکا سبب دریا فت کرتا ہے کہ علما دہیں اس بارہ میں اختلاف ہوا کہا نہ موا کہ ان اس پہنے کراس اختلاف کا سبب کیا ہے ۔ جوعلماد میں اس باسے میں اختلاف ہوا کہا نہ فلاف موا کہا کہ مائل کی پیمز خرب خلفا درسے مراد کون کوئٹ خص ہیں ۔ اور پیس مرف ہیں جو علماد میں اس باسے معلوم ہوتا ہے ۔ مامل کلام اگرسائل کی پیمز خرب خلفا درسے مراد کون کوئٹ خص ہیں ۔ اور پیس مرف ہیں ۔ جیسا کہ سائل کے شروع سوال سے معلوم ہوتا ہے ۔ کو علم اوال سے معلوم ہوتا ہوں ۔ کوئٹ اس کی ایک فتال دیتا ہوں ۔

هذ الاختيار بااداد بهكالوسول المختار

یعنی پر اسس امرکوافتیارکرنا ہے جورسول مخارکا ادادہ ہو۔ اسس بالے میں جو احتالات جی ان میں سے فا ہر نظر میں زیادہ شہور ایک احتال معلام ہوتا ہے۔ اورفن صدیث سند لعین کے انگرہ شلا تورشی اورقا می عیام اوران کے تابعیں ۔ شلا کین محق مولانا عبد سخت ما صب محدث دہوی و بخیر علما کہ بارجہم اللہ تعالی بیسے کے فلا احتال کو افتیارکیا ہے ۔ اورا کم نووی کا بھی میلان سندح مسلم میں اسی جا نہ علوم ہوتا ہے ۔ وہ احتمال بیسبے کے فلا احتام کو افتیارکیا ہے ۔ اورا کم نووی کا بھی میلان سندح مسلم میں اسی جا نہ علوم ہوتا ہے ۔ اورا کم نووی کا بھی میلان سندح مسلم میں اسی جا نہ علوم ہوتا ہے ۔ اورا کہ نووی کا بھی میلان سندح مسلم میں اسی جا نہ منا ما سندیں کرجہاں جہالت شائع ہوءین اسلام دو اج پا مے اور قائم ہم اورٹ میں جن لوگوں کے ذریعہ سے ان مغا ما سندی کرجہاں جہالت شائع ہوءین اسلام نہوت کی خلاف سندے ہوئے ہوں اسلام نہوت کی خلاف سندے کو وہ لوگ خلیفہ قرار میں ہیں ۔ بیر خودی ایسانہ میں کہ بطری کے بعض خلفا مشلا چارخلید اور نہیں کہ بیسسب جا کہ مخلیفہ ہو جا کہ ہے اوران صاحبوں نے ملافت کے دائر اس ما حبوں نے ملافت کے کام کو انجام کیا حضرت اہ محسن اور حضرت تک بیسب بارہ خلیفہ ہو گئے ۔ اوران صاحبوں نے ملافت کے کام کو انجام کیا وربیت ہوں کے دوریت کے اوران صاحبوں نے ملافت کے کام کو انجام کیا وربیت ہیں کا تاری میں بیان کی تائید ہوتے ہے میں میں بیات کے اوران صاحبوں نے ملافت کے کام کو انجام کیا وربیت ہے اوران صاحبوں نے ملافت کے کام کو انجام کیا حدیثوں سندان کے میں میں بیات کیا کہ کیا میں کیا کہ بیورسیٹ ہے ۔ اوران صاحبوں سے اوربیت کے اوربیت ہے ۔

لَايَذَالُ الْبِين قَالَمُ احتَّى تقدمُ السَّاعَة ويحدن عليهم المناعشر خليفة "بعنى دين اسلام بميشراس وقت كم قائم رم يكاكر بيامت موكى اورا المراسلام مي إرفاييم موما عن الحرا المراسلام مي إرفاييم موما عن الحديد

صیح مسلم ک*ی مدیث ہی ہے*:۔ لا بنوال الاسسلام عذیدًّا منتَّبعًا

"بعنی اسلام مهیشه غالب رجیگا اور کسس کی پروی کی جائے گی " اور منجله ان کے حجیفہ کی یہ حدیث ہے جو بزار اور طبر انی کے نزد کیس تا سب من تی ا۔ لاسینال احد استی صالحتا

بعین رسول الشرصلی التُرْعلیہ وسلم نے فرما یاکٹر بیری امسنٹ کی حالمت ہمیشہ ہم ترسیصے گی ہ اسس حدیث کو ابن حجر سنے فوالباری بیں نقل کیا ہے اور منجملہ ان سے سنن ابی واقد کی ہے حدمیث

مترلین ہے:-

کلهم بجمع علیه الناس و یعنی وه سب خلفاء لیسے مول کے کوان کی البداری برلوگوں کا اتفاق موگا یہ اورمنجلهان کے طبرانی کی بیرصرمیث ہے :-لایکٹ ڈھٹے تھے کہ او تا سس سے ادا ہے۔

یعنی جولوگ ان خلیفوں سے عداوست رکھیں سے ان لوگوں کی عداوست سنے ان خلفاء کا نقصان منہوگا ہ

لاتهاك على إلاستة حتى كون فيها اشناعش مغليفة كلُه م يَعُ مَلُهُ مالهدى ودين ا يحق .

یعن" یہ است ملاک مرموگ حبب تک اس امن بب بارہ فلیفرند موم ایس کے ۔اوروسب فلیفرسید صیرا واور دین حق کے مطابق عمل کیں گئے "

اورم بخدان کے وقعدمیث ہے جس کو الوداؤ د نے اسود بن سعید کے طرابی سے جا بر بن حمزہ کی وایت سے بیان کی ہے اور الوداؤد کی روامیت میں اس صدیث میں اس فدر زیا دہ ہے ، -

فلمارجع الى منزله استه قديش فعالوا شقيكون ماذا قال الموج اخدج البزار ماذ والزيادة من وجه فقال فيها شقرجع الى منزلم التَّبِعُهُ فقلت ثميكون ماذا قال الهوج كذا في نستنع البارى

ینی حبب آ تخفرت صلے اللہ علیہ وسلم اپنے مقام میں تشدیعیت السے تو آپ کی ضربت میں قرار فرا مالاز ہوئے اور یہ کہا بھر کیا ہوگا . تو اسخفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایک مرج یعنی قتل ہوگا . ایسا ہی فتح الباری میں ہے ۔ اور قبل کا زایہ قیاست کے قریب ہوگا ہ

خِنائِخ الم بخارى دم نے میچے بخارى میں شعنیق بن سلم سے رواست كى ہے كہ شغیق بن سلم نے كہا ، ر گفت مسے عبد الله وابى موسى فقال النبى مسكى الله عليه وسلم إن بين يدى الساعة ايامًا ينزل في ها الجه ل وير نع في ها العلم ويكثروني ها اله رج القتل. یعنی شغیق می سیلم ہے کہا کہیں عبد اللہ اور ابوموسی سے ساتھ تھا کہ ان دونوں صاحبوں نے کہا کہ پنچیر صلے اللہ علیہ وسلم نے فرہا یا۔ بیشک نیامت سے قریب ایسے دن ہو بھے کہ ان دنوں میں جمالت شائع ہوگی اورعلم الحھالیا جاسے گاہ

ابن جوزی کے نزدیک اس قالے می قال مراد ہے جوقیا مت کے قریب ہوگا۔

حيث قال المادبقولم شم يكون الهرج اى القتل المؤدية بقيام السّاعة

" یعنی ابن جوزی نے کہا کہ آ مخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے۔ تم یکون المرح واس سے وہ

قلمرادب حسے ذریعے سے قیامت قائم ہمگی یہ

يرجواب اس كے مطابق ہے جو اس سوال كے مثر وج مقام سے سمجھاجا تہے اگرمائل كے ول میں ان صاحت بیانا ست میں خدشہ معلوروہم فاسد کے گذہے تؤسائل کو چاہیئے کہ اسس خدشہ کو بیان کرے اس وفتت ہم برلازم ہوگا کہ اس فدستہ کو ہم دلیل سے روکریں ۔ اگرسائل کی عزمن یہ ہے کہ جو صدیث خلفاء کے بالے میں واردہوئی اس کی مراد کے بالے میں علمادیں اختلاف ہوا اس کاسب کیا ہے تومی اس سوال کاجواب دیتامول کرجن لوگوں کوعقل ادرعلم سے کچھ ہم ہے۔ ان لوگوں پربدام بوست بدہ نہیں مکین پونکه ظاهری سائل کی تخریدسے پیعلوم ہوتاہے کہ سائل کوعلم نہیں۔ اسس و اسطے اختلاف کاسبب جمالی طوريربان كياجا تبع - جاننا چاسية كم اس حديث مين اكثر احتمالات وبي - اورص حديث مين زياده احتمالات ہوتے ہیں - اس میں علماء کا اتفاق نہیں ہوتا - ملکحب عالم کے نزدیک جو احتمال باعتبا زفرائ والمالات كے قوى مختا ہے اس عالم كى دائے اسى احتمال كى جانب موتى ہے۔ ايساكوئى مذموب نبين جى بين اس قنم كاحديثين نهين اوراس فدمب كعلما وكرام مين ان حديثون مين اختلاف بمرد اكرجريد وعوى فيا ظامرے اس کوباین کرنے کی صرورت نہیں لکن اس خیال سے کمتعضبین سے اولم م وقع موں تطور شہادت سے ایک امر کا ذکر کیاجا باہے کہ شریعیٹ مرتصلے نے ہیج البلاغدی میں حضرت امیرالمؤمنین سے کلام سے نقل کیا معدهانا اسكاد مفلان ضلعته فنوم الاوكداء المخ اورابن الوالمحديد ف اس امرى شرح من يدكها م المكنىعنه عدربن الخطاب دف وجدت النسخة التى بخط اطهرى ويجسب فلانعسر حدثنى بذلك مختارين معد الموسوى الاوردى الشاعروقال الراوندى فىشمحه اندهمدح بعض اصحابه بحسن الميسدة وأن الفتنة مى التى وقعت بعد رشول الله مسلحالته عليه وسكمكمن الاختياروا لانذة وقال انجارو دية انه كالم فى امرعِ تمان كمان بيدح الأن المبرالحى في ايام الامبر الحى بعد فيكون ذلك تعريبنًا ببه انتهی مختصرًا

پس معتر من كے خيال كيموافق كه تا مول كي علما يرشيع في الا تفاق اس مديث كا ايكم عنى كيوں مكما

حاصل کلام بهرتقدیر محترس نے بویسوال کیاہے اس کی وجہ ید معلوم ہوتی ہے کہ محتر من کوعلم دسینیہ سے بخر مہنیں اورا ہا کہ سے اور اما میہ کے فدر مہب سے وہ آگا ہ نہیں۔ سائل کا یہ کلام ہے کہ پینے برخدا صلے اللہ علیہ وہ آگا ہیں اس با سے میں اختلاف مہوا کہ اس محلی نے میں اختلاف مہوا کہ اس محدیث کی خاص مرا دکیا ہے تو میں بی کہتا ہوں کہ سائل کا یہ کلام خلل ۔ سے الا مال ہے ۔ وہ سب خلل آگر بیان کے جائیں تو بے فائدہ کلام طویل ہوجائے گا اور ناظرین کو تکلیعت ہوگا۔ کین یہ فشا اس کے کہوج پڑکا کی طویر پر حاصل نہیں کی جاتی وہ قطعا چھوڑ ہی نہیں دیجاتی اس جگہ سائل کے کلام میں صوب تین خلل بیان کرتا ہوں ۔ پر حاصل نہیں کی جاتی وہ قطعا چھوڑ ہی نہیں دیجاتی اس جگہ سائل کے کلام میں صوب تین خلل بیان کرتا ہوں ۔ اول یہ کہ اس کلام سے یہ لازم آتا ہے کہ خفی ، شکل ہمجمل اور خشا بہ جو مقابلہ میں خالم میں بیسی ہوگا ہے کہ کام میں نہیں کہ حیک کلام میں نہیں کہ میں ہوجو دہیں ۔ اور اوٹٹر تھا ہوئے کلام میں نہیں کہ میں ہوجو دہیں ۔ اور وہ نہیں کہ اس کی اس کی کام کے خطام میں نہیں کہ میں اس کے کہو خطاب کی اور تشاب کو زائل فریا تھے ۔ اور اوٹٹر تھا کہا کہا کی تو میں جو اس کلانکہ خوائی مشکل ہمجمل کی توضیح فرما ہے ۔ حالانکہ خفی ، مشکل ہمجمل کی توضیح فرما ہے ۔ حالانکہ خفی ، مشکل ہمجمل کی توضیح فرما ہے ۔ حالانکہ خفی ، مشکل ہمجمل کی توضیح فرما ہے ۔ حالانکہ خفی ، مشکل ہمجمل کی توضیح فرما ہے ۔ حالانکہ خفی ، مشکل ہمجمل کی توضیح فرما ہے ۔ حالانکہ خفی ، مشکل ، مجمل کی توضیح فرما ہے ۔ حالانکہ خفی ، مشکل ، مجمل کی توضیح فرما ہے ۔ حالانکہ خفی ، مشکل ، مجمل کی توضیح فرما ہے ۔ حالانکہ خفی ، مشکل ، مجمل کی توضیح فرما ہے ۔ حالانکہ خفی ، مشکل ، مجمل کی توضیح فرما ہے ۔ حالانکہ خفی ، مشکل ، مجمل کی توضیح فرما ہے ۔ حالانکہ خفی ، مشکل ، مجمل کی توضیح دیوں ،

تمیسرے پرکیٹ ، دوسری حدیثیوں میں بھی چوسکتا ہے۔ اس واسطے کر مخالفین کو پر موقع مل سکتا ہے کماس سوال کی بے ربط تقریر کواکٹر حدیثیوں میں جاری کریں ، مثلا نہنچ البلاغنت کی حدیث ہوا و پر فذکور ہوئی اس میں یہ کہیں کہ بہ حدیث ہٰذا بلا مفلاں بن فلاں سے جو حضرت امیر کئی عنہ مراد ہیں ۔ انکواسخفرت صلے اللہ علیہ لیات نے صاحت کیوں نہیان فرما دیا کہ ظاہر طور پر بیان نہ فرما نے سے امت سے لوگوں میں فلاں سے تعین میں ختات ا ہوا۔ ادر ہراکی فرقہ سے لوگوں نے یہ جھاکہ دوسرے فرقہ سے لوگ گراہ ہیں ، ایسا ہی اسٹر تعاسلے کا یہ کلام پاک

نانکھوا مسا طیاب مکم من النساءِ مستنی و شلات و گباع
پس نکاح کروتم لوگ ان عور توں سے جوہم ترمعلوم ہوں تم لوگوں کو دو دو ہیں تبن چارچار
اس سے بعض لوگ سی جھتے ہیں کر یہ جا کوسے کہ اٹھارہ عورتیں اکیسٹخص کے اسکاح میں دہیں ، اور
دومرے لوگوں کا پینجال ہے کہ صوف چارعور توں کو نکاح میں رکھنا جا گزیہے اور مراکیب فرقہ پیسمجہ تاہے
کہ دومرا فرقہ گراہ ہے۔ ایساہی عدیثوں میں بھی بعض لوگوں نے غلط فہمی سے اختلاف کیا تو اسمیر کیا جا احت ہو اور افرقہ گراہ ہے۔ ایساہی عدیثوں میں بھی بعض لوگوں نے غلط فہمی سے اختلاف کیا تو اسمی میں جا ہو تہ ہوتا ہوں اسلامی عدیث میں چندا حقالات ہوں
اور اور سے کہا حال کو بعض علماء کے نود کیس ترجیح ہو۔ اس واسطے کہ حب کسی عدیث میں چندا حقال کو استعمال کریں اور دو مرسے علماء کے نود کیسے دو مرسے احتال کو استعمال کریں اور دو مرسے علماء کے نود کیس واسطے دو علماء کو ایس احتال کو استعمال کریں اور دو مرسے علماء کے نود کیس واسطے دو علماء کو فرقہ پنہیں میں جستا کہ دو مرا

فرقد گمراہ ہے اوراگرسائل کی غرمن یہ ہے کراختلاف کی وجہ سے علماءِ آمنت میں سے ایک فرقہ نے بیسمے اکروموا فرقد گمراہ ہے مثلاً سنسیعہ اور سنسٹی کران میں سسے ہرائی فرقہ کے لوگ بیسمجھتے ہیں کر دومرسے فرقز کے لوگ گمراہ ہیں۔

اس کا بیجواب دینامول کیم لوگ فرقه شیعه کواس وجهست گراه نهیں جاننے ہیں کہ ان احادیث کی غیبن کی مراد میں ان کو کول سے غلطی ہوئی بلکہ اسس وجهست ان لوگول کو گراہ سیجھتے ہیں کرجن حضرات کے بارے بین شیعہ بہر کہتے ہیں۔ کر صرفتیں ان معاجبوں کی شان میں نہیں ہیں۔ حالا نکہ ان حضرات میں وہ صفتیں موجود نفیں سجوان احادیث میں فذکور ہیں۔ مثلاً ان صاحبوں کی بیروی پرلوگ کی میں فذکور ہیں۔ مثلاً ان صاحبوں کی بیروی پرلوگ کی معتقبی موجود نفیں میں مدکور ہیں۔ وہ سب صفتیں ان حضرات میں موجود نفیں ، اور اکثر سب صفتیں ان حضرات میں موجود نفیں ، اور اکثر سب عدیمی اس امر کے فائل ہوئے کہ بیصفتیں انگرا طہار میں موجود تھیں نوجس فرقہ شیعہ کا ایسا خیال ہو وہ گراہ نہیں۔

سوال ؛ اثنا عشريه اميرًا يا اثناعشريه خليفتًا كى تومني فراميه. ؟

ہواب ؛ جا نا چاہی کرمدیث میں ہے اشاع شکر اور تعین میں ہے۔ اشاع شکر امرید اور تعین میں ہوتی ہے۔ اشاع عشر خلیفة تراس سے بارہ کے عدو کے سوا اور کوئی تخییص اور تعیین تا بت نہیں ہوتی ہے ۔ علاوہ اس کے اس حدیث کے اخیر میں ہے ۔ گواس کی طون اس حدیث کے اخیر میں ہے ۔ گواس کی طون کے ۔ گواس کی طون کے اخواس کی طون کے اخواس کی طون کے اس سے فرمن وقور وقور میلا جا تہ کہ اس ایم اور کا متنمیہ کے دائرہ سے خارج ہوں گئے اس سے فرمن وقور وقور میلا جا تا ہے اس ایم ایس ایس آبیت ،۔ اس اجمال کی تفسیر ہے ہے کہ صاحب تحدید باب اقل کے حاستیہ منہ تیہ میں اس آبیت ،۔

إِنَّ الْكَذِيْنَ صَوْقُولُهِ يُنَهُ مُ وَكَا فَوْاسِتَيَعًا الْأَية كَمِيان مِين المَاجِى مَهُ وَكَا الْمُ الأَية كَمِيان مِين المَصَابِي مَهُ اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

دین بہیشہ قائم رمیگا اس وفنت کے کراس است سے ولی ، آمر بارہ خلیفہ ہوجائیں گے ا

اميدًا كُلُّهُ هُ تِبِنُ نُسُرِيْنِ بِعِن يسب طلبغه يَامير قريش سے ہوں گے۔ الميد نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بارہ المکہ کی المست ٹاست ہے۔ اس استدلال میں اکثر وجوہ سے خلا ہے۔

اول وجہ یہ ہے کہ اس صرمیٹ کا گال انمہ پینطبق نہیں ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگرولا بہت سے موف انمہ کا جہاں میں وجود مرادلیا جائے۔ اور کسس کا کے اظرنہ ہو کہ امست اور دین کے امور میں امرونہی اور طرحقال میں ان کو کچے دخل بھی ہو۔ تو یہ مرادع وف اور لغست اور عقل کے خلاف ہے۔ اس مراد کی بنار پر حدمیث کے معنی درسست نہیں ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ صرف ان کے وجود سے پیغم جیلے ادائتہ علیہ وسلم کا دین قائم

نەرىج-

جُب إماميه كايرخيال مع كرقر آن شدليف اورنماز اورشعائر اسلام سب مبتل اورمتغير مو كك توان ك

نزديك دين كاقيام كسس طرح بانى راج.

اگریمرادلی جائے کہ اوامرونوا ہی میں ان ائمہ کوولا بیت حاصل ہوگی اوران کا تقرف ہوگا۔ اور شرعی اُمور
ان کے حکم سے جاری ہوں گے۔ جیسا کہ یہ باعتبارلغست اورعقل سے عنہ م ہوتا ہے نوید امرا مامیہ کے گما ن کے موافق کہ بھی وقوع میں نہیں آیا ۔ بعنی امامیہ کے نزدیک نامیت نہیں کہ یہ بارہ اٹمہ یک اُن میں سے کوئی امتنت اور دین کے مور میں مقروب بہوں ہوں ۔ وران کا امر و نہی جاری ہوا ہو ۔ حالا نکر حدیث کا لفظ لاین ال مراحتہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ امر ہونیوالا ہے ۔

دو سری وجہ یہ ہے کہ یہ توقیبت اس پر دلالت کرتی ہے کہ حب ان انکہ کی ولابیت منقضی ہوجائیگی تودین کا قیام بھی منقطع ہوجائے گا۔ توچا ہیئے کہ خلفا ہے فدکورین قیامت سے قائم ہوسنے تک باقی نہر میں ولڑ اُنخفرت صلی انڈ علیہ والہ واصحابہ ولم نے فرایا ہوتا :۔

لَايَزَالُهٰ ذَاالدِّينُ مَا أَكُمَّا الْيَقِيَامِ القِيَامَةِ وَسَيَلِيْهِ عَ اِلْىٰ ذَٰ اِلْكَ اثناعَشَرَ خَلِيَةَ

یعنی ہمیشہرسے گا بہ دین قائم قیامت کے قائم ہونے بک اوراس امت کے ولی امراس عرصہ بیں بارہ خلیفہ ہوں گے یہ

ا ما ببہ کے وہم کے موافق اخیری ام کو صاحب زما نہ ہے اگر اسس کی عمر قیامت تک وراز ہوگی تولیات ملا متعبور نہیں ہوتا ہے۔ اکس لئے صروری ہواکہ کہا جائے کہ دوسرے لوگ مراد ہیں کر جن کی بجائے کسی کی عمراس قدر نہیں کرزما نہ تنکلیف کا اکستیفاکریں۔

تميرى وجريه بي كلم شي كلم سے صرافتا معلوم موتا به كرام جامع اور قدر كُ فترك إره ائم بي مون الله الله يوم الله يوم الله يوم الله يوم الله يوم الله يوم الله قرار في الله يوم الله قرار في الله يوم الله قرار في الله يوم الله يوم الله يوم الله قرار في الله يوم الله يو

ولد المحسَيْن يعنى يرسب ائم حضرت الم حسين من كا الا دست مول كلى. إن سطرح كا وركوئي وو مراكلم فريا الموت المون المرخوا الموت المرخوا المرخ المرخ كا وركوني وو مراكلم فريا المرخ المرخ كا ورا تمياز اور تنياز اورخ حسيس كم منعام من المناسب سبع واس كا مثال اليبي بهر به كركها جائد كراس بادتنا و كا فرق المسس كم بعد حند الشخاص مول كله و سب بني آدم سع مول كه و اول تو السس طرح من كلام كانس بني منا مها بيت السس طرح من كلام كانس بني منا منها ميت منا من المرابع المنا عليه وسلم كاطرون كرناكه افتصح فصحا واور ابلغ بلغام بها ميت بدا دبي منها و دبي منها ميت المراد بي منها ميا المراد بي منها ميت المراد بي منها ميت المراد بي منها ميت المراد بي منها ميت المراد بي منها ميا المراد بي منها ميت المراد بي منها منها ميت المراد بي منها ميا المراد المراد بي منها ميا المراد المراد المراد المراد المراد المرد الم

دورسے بر ہے کواکس کے با وجود برمرادعبث ہے اور بھی خیال کرناکیفت ہے ہے ہایت شفا وہ سے اور بھیر خیال کرناکیفت ہے ہا است کا لفظ واقع ہے۔ اور بیصن سر لیب بین خلیفہ با امریکا لفظ واقع ہے۔ اور بیصن است کم مدریث سر لیب بین خلیفہ با امریکا لفظ واقع ہوا ہے۔ اور بیصن است کے ذکر کے ساتھ متصل ہے سے مراد برصن است میں دیکن خلیفہ اور امریکا لفظ واقع ہوا ہے۔ اور خصوصًا والا بیت کے ذکر کے ساتھ متصل ہے اور والا بیت کا لفظ تصرف اور مدا خلست کا مرادف ہے تو اس احتمال کی گنجائش مذرہی ۔

مسوال ؛ حضرت شاہ ولی اللہ ماحب محدّت دہادی رہ نے خلافت کونف سے تابت کیاہے۔ پیف ہے اَلاَئِ مَنْ اَلَّهُ مِنْ اَلَّهُ مَنْ اِلْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ

قابل ہوں ان کواہل اسلام فلیف قرار سے دیں وہی فلیفہ ہوجائیں گے

ہوستے ہوئے کسی کی دائے کو دخل نہیں ۔ تو حفرت مدین اکررہ نے خلافت کواہل سلام کی د ائے پرکیوں ہوفون میں بھوتے ہوئے کسی کی دائے کو دخل نہیں ۔ تو حفرت مدین اکررہ نے خلافت کواہل سلام کی د ائے پرکیوں ہوفون کی بحضرت فاروق اعظم رہ نے بھی ایساکیوں کیا ۔ کہ اس وقت بھے صاحبوں کو خلافت کے قابل سمجوین فرایا . اور برکہاکہ ان میں کوئی ایک ما حب خلیفہ کئے جائیں ۔ اور حضرت زمیرا ورحضرت طلحہ رہ نے حضرت امبر مؤکی فلا کے وقت طوعا ور کئی کیوں سجیت کی ۔ اگریہ کہا جائے کہ خلافت اجماع سے امبر مہوئی ۔ تو یہ ظامر ہے کہ حضرت امبر کی خلافت میں مخالفین کو جو سند ہے اس کا جواب اہل حق نے جو دیا ہے وہ صنعیف ہوجا آ ہے کیونکہ حضرت ابان مجتبد تے اور با وجو داس کے آب نے تمام عمر حضرت امبر کی بعیت قبول نہ کی اور اکثر صحابہ حضرت امبر کی بعیت قبول نہ کی اور اکثر صحابہ حالا امیر سے آزرد و خاطر ہوئے اور حضرت معاویہ رہ کے پاس چلے گئے اور حضرت سعد بن وقاص وعنیہ وصحابہ کا ا

حضرت امیریغ کی اطائی میں شرکت رکی نہوئے۔ بحواب : حضرت شاہ ولی اللہ رسے جو یہ فرایا ہے کہ خلافت نص سے ثابت ہے تواس سے اَب کی مرا دیہ ہے کہ نفس الا مرمیں نضوص متواترہ سے یہ خلافت علی الترتیب تابت ہے۔ یہ مراد نہیں کہ خلا اوقت انعقاد نص سے نابت ہوئی کیمونکہ ہوقت انعقا دِ خلافت جس کوجو دلیل معلوم بھی۔ اس نے اسی دیل کی نام پراپنی دائے ظاہر کی اور اس کو بوجہ ضیق و قت فرصن نه ملی که نصوص کو ان کے معاون سے تلاش کرہے اور حضرت صدیق اکر م نے جو یہ فرما یا ہے کہ فلال فلال دوصاحبوں میں سے جس کوامل اسلام خلیفہ مقر کر دلویں وہی خلیفہ مجوجائے ۔ نواس سے آپ کی غرض پہنٹی کہ اہل اسلام ہر آپ کا انصاف خلام رہوجائے ۔ اور آپ نبی خلافت کے سلئے نص کا دعلی مذکریں ۔ کیونکہ آپ کو یہ صوریث معلوم تھی ۔ فلافت کے سلئے نص کا دعلی مذکریں ۔ کیونکہ آپ کو یہ صوریث معلوم تھی ۔ یا ہے ۔ انگام و المدی مدن سے الا ابا ہک یا ہے۔

" يعنى حضرت الويكرم فى خلافت كے سوا دوسرے كى خلافت سے الله تعالے اورسلمانوں كوانكار

:65

اورحضرت ابوبحرے کو نفین تھاکہ آپ کی خلافت ہوگی ۔ لینے لئے نص کے دعوٰی کی ضرورت نہیں یہ امرخود بخود موجائے گا ۔ اورحضرت فاروق اعظم م نے بوقت شہادت چھ صاحبوں کو نامزد کیا اور بہ فرایا کہ اسلام کے مشویسے سے ان صاحبول میں سے کوئی صاحب خلیف مفرد کئے جائیں۔ تاکہ خلیف کی تقرری سے آپ ذمیر دارند موں ورن حضرت عمر ما سے منقول ہے کہ آپ کا بار لم بیا شارہ نظاکہ آپ کے بعد صفرت عثمان خ خليفه موں اور حضرت عثمان سے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلافت ہو اور بوقت خلافت حضرت امرین جوخ زبرين اورحضرت طلحرخ نے ناخوش كاكلم كهانوا يسااس وجهسے مواكة قائلان حضرت عثمان رم كے زورسے بعیت بره في تقى . مرفض الامرس ان دونول صاحبول كايه اعتقاد تفاكه خلافت كي سنحق حضرت ابيرة بي -يبوقرار بالكنفلافت اجماع سے ابت بوئ تواس سے بيمراد مے كراكر ابل حل وعقد كا اجماع خلافت برمهوا .اگرا بک آدمی خلاف موانواس میں کوئی مضائف نہیں . کیونکہ اکثر کے لئے حکم مُحلام و تاہے جنامخ بوقت انعقاد خلافت حضرت الوبكرا جماع مين سعدين عباده سنركب نه موسع اورابان بن عثمان ره مجتهد يمين كران كاخلاف مضربهواور دوتين صحابه نغيره بن شعبه وغيره جومجتهر بنتص صرف وهي عضرت اميرضى الله تعالے عنہ سے آزردہ خاطر جوئے ۔ اور حضرت معاویہ رہ کے پاس چلے گئے . ان صحابہ کی آزرد گی بھی مرف بوج شكايت اخلاق تفى - ايسانهين كرحضرت اميرونكى لياقت خلافت سے ان صحابه كو انكارتها .كيونكه خاص ان صحابه سے حضرت امیر کے مناقب میں اکثر رو اُتینی میں - البتہ حضرت سعدین ابی وقاص ا ورمحمد بن مسلمہ اور اسامين زبرية اورعبدا لتدبن عرية اور دوسر سے اكثر صحابرام بضوان الته عليهم اجمعين سرميز كار تھے - اوروه ابل اسلام كى لاائى مين حضرت امير كے ساخف شركي ندموے - يدعدم مشركت كمال احتياط كى وجەسے موئى -اورحضرت أميرنے بھى ان صحاب كومعذور سمجها - اورآب نے ان كے حق ميں يہ فرمايا:-هُ ولامِ قَعَدُ واعن الساطل ولم يعُومُ قَامَعَ الْحَيِّ یعنی برصحا بدام ناحق میں مدد کرنے سے بیا گئے ۔اورام رحق میں مدد کرنے کے لئے بھی ستعدن تھے ،

سكن يرسب صحابكرام حضرت ابررة كے منا قب كومشتركرتے سے اور آب كے فضائل كو شائع كرسنے

میں در یخ ندکیا اور مراکیب شخص کی سبیت حزوری نہیں .اگر اکثر لوگ سی خلیفہ کی سبیت قبول کرلیں اور دوسرے معض لوگ اس امرکوتسلیم کہیں تو اس خلیفہ کی خلافت منعقد ہوجاتی ہے .

ما میل کلام ؛ اُب جونصوس جمع ہیں ،ان کی بناء پر چاروں خلیفہ کی خلافت بلا شبینص سے نابت ہے اگرچہ بوقت انعقاد نصوص کی بناء پر خلافت نابت نہ ہوئی ۔ کیونکہ فرصت کم تھی ، حادثہ جو جانے کا خوف تھا ، اگرچہ بوقت انعقاد نصوص کی بناء پر خلافت نابت نہ ہوئی ۔ اور ایسے اکثر مسائل ہیں کہ وہ صرف قیاس اور جہاد کوگئے اور دہی احکام ان نصوص سے نابت ہوئے ۔ان مے موافق نصوص مل گئے اور دہی احکام ان نصوص سے نابت ہوئے ۔ان ہی مسائل ہیں سے بیشلہ خلافت کا بھی ہے ۔

مسوال: حضرت البركرمدين رم كي طرف سے ايك كا غذ حضرت على كرم الله وجهة كو دياكيا اور يه كها گيا كو حضرت صدين اكبر رم نے فر ما يا ہے كه اس كا غذمين حب كانام ہے آب ان كى معين فر ماليں . توصف على كرم الله وجهة كو ما يا ہے كہ اس كا غذميں اگر جي حضرت عمر رخ كانام ہو ناب بھي مَيں في الله وجهة بنے فرما يا ، \_ حَ انْ ڪئان عُمت يعنى اس كا غذميں اگر جي حضرت عمر رخ كانام ہو ناب بھي مَيں نے ان كى معين فرما كى ۔ اسس سے معلوم ہو تاہے كہ حضرت عمر ان اس امر كے لئے زيادہ قابل نہ تھے ۔ كرآب كى ميت قبول كى ۔ اسس سے معلوم ہو تاہے كہ حضرت عمر ان اس امر كے لئے زيادہ قابل نہ تھے ۔ كرآب كى ميت قبول كى جاست ہى مقام ميں كها جا تاہے كہ

اكديمتُ زَيْدًا وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً ويني ني ني زيدي تعظيم كالرجيد وه جابل بعد اوريجي اس كالر

مثاليں ہں۔

لاتعقیٰ والدین کورنج نه دو اگرجه وه حکم کریں کتم اپنا امل اور مال حجور دو "
اور اس حدیث میں اس قسم کے دو مرسے انفاظ میں میں ولانتشرک و باللہ و اِن حورت او قطع عند اور اللہ و اللہ اور مال حجور دو "
ولانتشرک و باللہ و اِن حورت او قطع ت

" یعنی اللہ تغالے کا مشریک نہ قرار دو اگرچہ جلائے جاؤ یا محروے محروے کرئیے جاؤیا اور اسس سوال کا پر بھی حواب ہے کہ لفظ وان کا بھر رہ حدمیث کی معتبر کما ہوں بہب ملکہ اس کے خلاف اسس طرح ہے یہ

رِانٌ عَرِلِيُّ السَّا أَقِي بِالصَّحِيفة مِنْ قِبَلِ الصِّدِينَ لِيمُبَائِعَ مَنْ فِينُهَا قَالَ لَانَوْضَلَ

الايكون عمرفقال الصديق وهومكئ مشربت بكان عمره كذافى اسد العنامة فى معرفة الصحامة

یعنی حضرت الویجرمدین رم کی طرف سے ایک کافذ اکھا ہوا حضرت علی کرم التہ وجہہ کے پاس آیا ہے اور آپ سے کہا گیا ہے کراس کا فذرین جس کا نام ہے اس کی بعیت آپ قبول کرلیں توحفرت علی کم اللہ وجہہ نے فرما یا کہ میں کس پر راضی نہیں سوااس کے کرحفرت عمرہ کا نام اس کا فذمین موتو البتہ میں نے آپ کی بیعت قبول کی قوصفرت الو یک مدین رم نے لینے بالا فائد پرسے فرما یا کر بہی خیال کرنا چاہ بینے کرجس کا نام اس کا فذمین موزہ جی ۔ ایسا ہی اسدالنا برفی معرفة الفتحائیمیں حضرت عمرہ کے بیان میں ہے۔

سوال : الفَ شَهُدِ يملكها بنو المُدَّة كَ تَشْرَعُ كَابِدٍ؟

جواب ؛ ترمزی اور ابن جرید اور حاتم کی حدمیث میں ہے حفزت ای صین رہ سے روایت ہے۔ اَلتُ شَنْ اَلْدِیَ مُکِلِّهُ کَا اَمْدِیدَ اُسین اُسی میزارمہین بنوامیتہ کی سلطنت سے گی۔

قاسم بُن نفل موانی نفساریا ہے تو فی الوا تع بنی اُمیہ کی سلطنت کا زمانہ ہزار مہیلنے کا ہوتا ہے۔
ہزاس سے کچے کم ہوتا سے اور نزیا وہ ہوتا ہے . آپ نے حواشکال کر مکھاتھا وہ وامنح ہوا۔ مہر بابن من بنی امیہ کی
سلطنت کا شروع اس وقت سے قرار دینا چاہیئے کر حضرت معاویہ وہ بن ابوسفیان کی ابتدا و فلافت ہوئی۔
لیکن صفرت عبداللہ بن زبر رہ کی فلافت کا زمانہ پریہ کے بعد سے اس وقت بک رہا کر عبدالملک کا تسلط ہوا
جا متح الا صول میں اسس مدیث کے بیان میں مکھاہے۔

قد جاة فى فى متن الحديث أنَّ بدو ولاية بنى أُميَّة كا نت على رأس ثلاثين سنة من وفات النَّبى مسكَّى الله عليه وسَلَّم وهو في آخي رسنة العبين من الهجرة وكان انقضاء دولته على يد ابى مسلم الخواسانى فى سنة النين وشلاتين ومائة فيكون ذالك اثنين وتسعين سنة يسقط منها مد تخ خلافة عبد الله بن زبيروهى شمان سنين وتمانية الشهريبة في شلاث وتمانون سسنة

وأدبعية انشهروهى العن شهو انتهى بلغظه

یعنی حدیث میں متن میں آیا ہے کہ بنی امبہ کی سلطنت کا افاز اسخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تمیس رسے منزوع میں ہوا۔ اوروہ وقت سنگ می کا آخر تھا۔ اوران کی سلطنت ابی سلم خراسانی کے جھے تعدید میں رائل ہوئی تو بنی امبہ کی سلطنت بانو ہے ہیں دہیں ۔ اس میں سے حضرت عبداللہ بن زبر رخی نطافت کا زما نہ منہا کیا جائے گا۔ جو آ محد بیس آ محد مہینے ہے تو تراسی (۸۲) برس جا رمہینے باقی رہے ۔ جن مے ہزار مہینے ہوئے ہیں ، یہ جامع الاصول کے قول کا ترجم ہے جوکہ اُوپر خدکور ہوا ہے۔

سوال: مدمیث شریب یں ہے:۔

ان تومدوا عليتًا ولا أراك عود فاعلين واس مين لا اراكم فاعلين كالفظ وارد هيد يه لفظ خالين وكركياكرت جيد واس عزم سن كران كا فرمب أا بت بهوا وراس كا بواب بخوبي ول مين نهين گزرتا يسوا اس جواب كركياكرت جيد والدين بين كرزتا يسوا اس جواب معنى يد من كراس سعة مراويد معنى در فه كو بلافت لو ين كو بلافت لو عليات كراس سعة مراويد معنى المارا كم فاعلين كرتين معنى بين و بها معنى يدست اوريد معنى الما اسلام في كها من الراك و تست خلفون المعنى المعنى مع وجود الا فنضل اعنى الشيخين فان خلافة المفت والمده و وجود الا والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة ال

یبنی میں تم کوگوں کو ایسا نہیں دیکھتا کے خلیفہ تقرر کروگے مفضول کو با دیجود موجود ہونے افضل سے۔ یعنی باوجود ہونے شخین سے ۔ اس و اسطے کے خلافت مفضول کی گرچے تعجن کے نز دیک جائز ہے با دیجود موجود ہونے افضل کے گریہا مربہتر نہیں ۔ پس لیسے امر مرتم کوگ اقدام ذکہ و۔

دوسراجواب يرب اوريرجواب سفراح حديث في است كها سع كر:-

لااداكُ تستخلفون عليه المع صغرسنه وحكة الته عدد لان تدجيح الاكبر على الاصغر مع تساوى العسلم والعشرادة والهجرة المرتمع لوم ككوفي الامراحة الكري

یعنی میں تم لوگوں کو ایسا نہیں دیجھتا کہ خلیفہ مقرد کروگے بحضرت علی دخ کو ایسی حالت ہیں کہ ان کاسن کہ ہے اوران کی ٹئی عمر ہے۔ اس و استطے کرتم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اما مسنٹ صغری ہیں زیا دہ عمرولملے کو ترجیح ہے کمسن پر اس صور سن ہیں کہ وہ دولؤں شخص برا برجول ، علم اور قراء ۃ اور پھجرست ہیں تو اسی امر برا امست کبڑی کوہمی قیاس کروگے

تیسا ہواب وہ ہے جوئی نے لینے صفرت شیخ سے یہ مدیث برط صف کے وقت سناہے ۔ وہ ہواب میر سے نزد کی زیادہ مرجے ہے اور وہ جو اس یہ ہے کہ یہ کمہ اثنارہ ہے اس اسر کیطرف کریا وجود اس کے آپ کو لینے زمانہ خلافت میں استحقاق کا مل ضلافت کا حاصل ہوگا۔ گر اسس امر سریا ہمیت کا آنفاق نہوگا اسس واسطے کرسب اہل شام اور حضرت علی رہ اور حضرت زبیر رہ اور اصحاب جمل کا اتفاق آپ کی اتباع برنہ ہوا۔

## مسأله فضيباح ضرت على مض

ر یاض النقرت میں ساتویں فصل میں اکھا ہے احوال میں حضرت علی بن ابی طالب رمز کے :-وقد اجمع احل السنة من السلف والخلف من احل الفقه والاثر ان عليثًا افضل الناس بعد عثمان واختلف بعض السَّلف في على والي بكرذكرة ابع عدوين عبد البرفى كت اب التحابة قال ابُوالقاسد وعبد التحل بن الخباب السَّعدى في كتابه المسمَّى باالحسَّجة بسلف هذه الاسَّة في نسميتهم العديت بخليفة رسول الله مسكر الله عليه وسلوهم فى ذلك ابع عمو غلط غلطًا ظاهرًا فن تاشكه يعنى اسخلاف فى تفضيل على خ حلى ابى مبكرو ذلك انه ذكر فى كستاب تعريفًا لاتصريحًا انه كان من جملة من يعتقد ذلك العسعيد والوسَعِيْدِ ممن رؤى عن على ان اباكرخبر الاسة بعد رسول الله مسكّى الله عليه وسرّ فكبعث بيتقد فى على انه خيرمن الى بكروت دى دى عن على ذلك واذا تقرّران اهالسنة اجمعداحلى ذلك علم انابن عمر لميرد باحاديثه المتقدم ذكرها في باب التلاشة ونغى افضليت مقعلى بعد عثمان وبدل على ذلك انه قد جآء في بعض طرق حديث نقال رجل لابن عمريا عبد الرحلن فعلى قال ابن عمورة على من اصل البيت لايقاس بهمعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسكم في درجته الى الله عزوجلٌ يقعل الملان المنوا والتبعته حذريته حبايمان المحقنا بهم ذريته حدوفا طمتة أمع رسول الله عكك الله عليه وسكركى ورجته وعلى مع فاطمة عليهما الستدلام اخرجه على بن نبيم للسك انتهى موصع المحاجة منه

یبنی اجماع ہے المسندت متقدین ومتاخرین کاجواہلِ فقہ واہلِ حدیث سے ہوئے ہیں اس پر کہ حضرت علے المرتفظ کرم اللہ وجہد افضل ہیں ان لوگوں ہیں جوحفرت عثمان عنی رسی اللہ تعالے عذہ کے بعد ہاتی لیے اور اسس مسئلہ میں اختلاف ہیں بلکہ اس امریں علما مرام کا اختلاف ہے کہ حضرت علی منا اور حضرت عثمان رضی اللہ عندی کے دحضرت علی منا اور حضرت الدیجوں کی الشرعندیں کو ان مساحب افضل ہیں اور بعض متقدمین کا اسس میں اختلاف سے کہ حضرت علی رخ اور حضرت الدیجوں کی میں مساحب کو زیا وہ فضیلت ہے ۔ اور اسس اختلاف کو ابوعمرو بن عبدالبرنے کہ الصحابہ منا بین کی ا

كياس اوركهاكه:-

ابوالقاسم عبدالرحمان بن خباب سعدی نے اپنی کتاب حجة السلف افد ه الامة میں اس امر سے بہان میں علماءِ سلف سنے حضرت الو بحرم فو خلیفہ اسمنے مند میں ابوع و کو وہم مہوگیا ، اور ان سے طا ہر غلطی ہوگئی علمائے محققین میں سے کوئی اس کا قائل نہیں کہ حضرت علی ما کوفی سے حضرت الو بحرا فی اس کا قائل نہیں کہ حضرت علی ما کوفی اس خوص کے حضرت الو بحرات علی ما کوفی میں ہوگئی اس خورت الو عمر و کی غلطی اس و حبر سے کہی جاتی ہے کہ الوعم و سنے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے تعریف نہ مواحقہ برکہ اس خیال کے لوگوں میں سے ایک ابوسعید ہیں بوسعید ہیں ابوسعید ہیں ابوسعید بالو گور میں سے بی و کوف میں سے بی و کوفی میں سے بی دو کوفی میں سے بی دو کوفی میں سے بی دو کوفی میں میں بعدرسول کا انتہ کے ۔

اورحب ثابت ہواکراہل سنت کا اس امر براجماع ہے کہ حضرت علی مغ افضل ہیں ان لوگوں ہیں ہو حضرت عثمان رہ کے بعد باقی سہے ۔ تو اس سے معلوم ہواکہ ابن عمری مرا دیہ نہیں ہے اپنی ان احادیث سے جن کا ذکرا و پر ہواہے باب ثلاثہ میں کہ حضرت علی رہ افضل ہو مے بعدعثمان رہ کے اور اس مدعا کے لئے دلیل بہ ہے کہ حضرت ابن عمر رم کی صربیث میں بعض طراحة سے آیا ہے کہ ،۔

بین کہا ایک شخص نے حضرت ابن عمر رہ سے کہ یا ابعبدالرج من پس حضرت علی مع یعنی آب کی نصیلت کیں ہے تو حضرت ابن عمر رہ سے کہ یا ابعبدالرج من پس حضرت علی مع ایم ابل ہیں ہے تو حضرت ابن عمر رہ نے کہا کہ حضرت علی مع اہل ہیں ہے ہیں ۔ اہل ہیں کی نصیلت برتیا س نہ کیا جائے گا۔ حضرت علی رہ ما تقدر شول اللّہ معلی اللّہ علیہ وسلم سے ہیں آنحضرت صلے اللّہ علیہ وسلم سے ہیں المتحضرت صلے اللّہ علیہ وسلم سے ہیں اللّہ تعالیٰ سے درجہ ہیں اللّہ تعالیٰ نے فرایا ،۔
منز دیکت جنا بنجہ اللّہ تعالیٰ نے فرایا ،۔

" اورجولوگ ایمان لائے اوران کی تابعداری کی ان کی ذریات نے ایمان میں . توملا دیا ہم نے ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کی ذریات کو "

اورحفرت فاطمہ رہ ساتھ دسٹول اسٹرملی اسٹرعلیہ دسلم کے ہیں درجہ میں اسخفرت صلی اسٹرعلیہ دسلم کے۔
اورحفرت علی رہ ساتھ حضرت فاطمہ ہے ہیں ، بیان کیا اسس حدیث کوعلی برفعیم صری نے ۔ بیعنموں ریاض النفرة کی عبارت مند فرکورہ کا جد اور اس عبارت سے حارت امعلوم مونا ہدے کہ کلام سے حضرت ابن عمر ف کے بہقصو دہے کہ دَرج وجائے کلام اسٹ عفس کا جس نے حضرت ابن عمر ف کے کلام سے سمجھا ہے کہ ایسا نہیں کہ حضرت علی کو فضیلت ہے اور لوگوں پر بعد عثمان رہ کے . توحضرت ابن عمر من کے کلام کا خلاصہ بہر ہواکہ:۔
کو فضیلت ہے اور لوگوں پر بعد عثمان رہ کے . توحضرت ابن عمر من کے کلام کا خلاصہ بہر ہواکہ:۔
ایس من من اسٹر علیہ کے اور اندوس کے زمانہ میں یہ امر تھاکہ صحاب ان تبنوں صاحبوں میں سے بر ترتیب ایک کہ دوسرے پر فضیلت دیتے تھے ۔ اور آئندہ سکوت کرنے تھے ۔ اور در حقیقت بعد حضرت عثمان رہ کے اور صحابہ پر قایس

خرنا جلبتيئه البنة لبعن فضيارت مين كراس مين نصست فضبارت تعبن دومرس صحابري حضريت على كرم المتروجة

ير تابت ب اس كا قائل بونا جا جيئه - بانى اورسب صحابه روزين آب كواً نضل جا ننا جاسيك اوراكثر مائل

بی که انخفرت صلی انشرعلیه وسستم کے زمانہ میں صحابہ روز کو اسس سے بحث نہ ہوئی۔ یہ سٹلہ ہمی منجلہ انہیں مسائل کے سبے اور لفظ احد کا بعد لایقاس جھے کے ریامن النفرہ میں موجود نہیں تاکہ وہ مقام استنظام ارتبالل مسائل کے سبے اور لفظ احد کا بعد لایقاس جھے کے ریامن النفرہ میں موجود نہیں تاکہ وہ مقام استنظام ارتبالل جو سکے اور جو کیچے صاحب رسالہ نے تکھا ہے کہ:۔

استدناالى منع عظيد متعجه على جميع الادِكة المتمسكة بهاعك افضلية

یعنی دایت کی م کوطرف منع عظیم کے بیمتوج سے جبیع ادلہ پرجس سے افضل مونا معابۃ المانہ کا اللہ کا اللہ کا بات کیا جا آہے توصاحب رسالہ کا یہ کلام دوامر رہبنی ہے. ایک یہ لفظ احد کا اس حکم موجود موحالا نکہ وہ موجود نہیں ہے.

دوسرے یہ کہ جوالفاظ حدیث میں مصرت ابن عمر رہ کے بی وہ بروایت صحابہ بعنی ماندان کے اورلوگوں کی روایت سے نابت ہو۔ حالا نکہ یہ بھی خلاف واقعہ ہے بلکہ اصبح الفاظ اس حدمیث کے یہ ہیں بجوا مام نجای نے روایت کی ہے :۔

اور ترخی میں دونوں لفظ داقع ہیں ، ہسس مجگہ دہ اعتراض نہیں ہوسے آہے۔ اوراس قدر قبل و قال من روایت ہیں موسے آہے۔ اوراس قدر قبل و قال من روایت ہیں مرون جھرت ابن محروز کے ہے۔ باتی اور سب اولہ میں جو اسس بارے میں ہوگئے ہا اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ اسس واسطے کران اولہ کے الفاظ سے صراحةً معلوم ہوتا ہے کہ ان صحابہ کرام کو علے العموم است کے سب لوگوں پونسنیا ست ہے۔ اور سب سے زیادہ تصریح اسس کی حضرت علی لارتصنے کرم اللہ وجہدئی روایت میں سے دورسب سے زیادہ تصریح اسس کی صفرت علی لارتصنے کرم اللہ وجہدئی روایت میں سے دورسب

عن عبد خيرة السمعت عليًا على المنبر حيد الله والتى عليه وقال الآ أنبكم غير طذه الامتة بعد نيتها خير ه عد ابو كرو خيره مع بعد ابى بكر عمر ولوشكت عن اسمى الثالث فستيت أخرجه خيشة بن سيامان واخرجه ابن السمان عن ابى موسلى و في رواية تعسكت بعد ذكرهما فرأين ان أن يعنى نفسه خرّجه خيشة ابن سيامان ايضًا وعن ابى جيفة قال قال على الا أنبتكم بافض لهذه الامتة ابو بم عدر تعرب ل خدوعن على منى الله على الله ما مات رسول الله صلى الله علية مّل ما مات رسول الله صلى الله علية مّل ما مات رسول الله صلى الله علية مّل

حنى عدوننا ان افضلنا بعدة ابو بكروما مات رسول الله مستلى الله عليه وسَلِّم حتى عمانا ان افضلنا بعد ابى بكرعم و ما مات رسول الله مسلى الله عليه وسكرٌ حتى عرفنا ان افضلنا بعد عدور حبل اخد ولم دسم يه اخرجه المحافظ السّكاني كذ انى ريا من النضرة

فى روايات حديث ابن عمرة وعنه قال كنانقول ورسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على والحافظ فى الموافقات وعنه قال اجتمع المهاجرون والانصا رعلى ان خيرط في الامتة بعد نبيتها ابوبكر وعمر وعثمان بهيئته الأن وعنه قال كنانت حدث فى حيوة رسول الله عليه وسكر والمحابة الفن وعنه قال كنانت حدث فى حيوة رسول الله عليه وسكر والمحابة اوفر مَا كانوان خيرها في الامة بعد نبيها ابوبكر قد عمد شععتمان فيبلغ ذلك النبي مسكى الله عليه وكم فلان كوناخ وجهما خيشمة بن سليمان والمحاكم

یعنی اروایت ہے عبرخیرسے کہ انہوں نے کہیں نے مشاحضرت علی مہ کومنر بر فرماتے ہوئے آپ
نے اللہ تعالیے کی حمدوثناء بیان کی اور کہا کہ کیا خبر نکروں تم کوگوں کو اس امرکی کرا فضل اس امست میں بعد آمخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے۔ بھرآپ نے فرما یا کرافضل اس امست سے لوگوں میں حضرت ابو بجر میں بھر حضرت ابو بجر میں بھر حضرت ابو بجر میں اور اگر میں چاہوں نو تتبسر سے صاحب کا نام بھی بتا دوں بعنی ان کا ابو بجر حضرت عمراہ کے بعد افضل ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سکوت فرما یا بعد فرایا ، ام کہہ دوں جوحضرت عمراہ کے بعد افضل ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سکوت فرما یا بعد فرایا ، کے بعد اقتصارت میں اور ایس میں ۔

اور ابوجیفہ سے روابیت ہے کہا ابوجیفہ نے کہ فرما یا حضرت علی کرم انٹر وجہۂ نے کہ کیا خبر نہ کروں ، اس امرکی کر افضل اس امست میں کون صاحب ہیں ۔ پھر آپ نے فرما یا کرافضل اس اُمٹنٹ ہیں حضریت ابو بجہ ہیں ، پھر حضرت عمر رہ ہیں ۔ بچرا کیس دو مسر سے صاحب ہیں ۔ اور حضرت علی رہ سے روابیت ہے کہ فرما یا حضرت علی المرتفظے رہ نے :۔

انتفال فرمایا رسول الشرصلے الشرعلیہ وسلم نے یہاں تک کرجانا ہم کوگوں نے بیکرا نصل ہم کوگوں ہیں سے بعد آنخفرت ملی الشرعلیہ وسلم نے یہاں تک بعد آنخفرت ملی الشرعلیہ وسلم نے یہاں تک کہ جانا ہم کوگوں نے یہ کر افضل ہم میں سے حضرت ابو بجر رہ کے بعد حضرت عمر من ہیں اور انتقال نہ فرمایا رسول اللہ صلے اللہ وسلم نے یہ کہ جانا ہم کوگوں نے کہ یہ کہ افضل ہم کوگوں ہیں سے بعد حضرت عمر من کے ایک اور صلح سنہ بیں۔ اور حضرت علی رہ نے ان کا نام ذکر نہ کیا۔ یہ حدیث حافظ سلفی نے بیان کی ہے ۔ ایسا ہی ریافن النظرة میں ہے۔ اور ریاص النظرہ میں حدیث ابن عمر رہ کی روایات میں ہے:۔

روابيت بصابن عمرم سي كم كوك أسخضرت صلى المترعليه وسلم كى حياست ميس كهاكرة تف كم افضل

امت محدی میں اکفرت ملے اللہ علیہ وسلم کے بدیر صرات الو بکر ہیں بھر حضرت عمران ہیں ، بھر حضرت عثمان ہیں اور روایت ہے حضرت ابن عمران اس عمران ابن عمران نے کدا جتماع ہوا مہاجریں وانصار کا اس امر پر کدا فضل کے بعد حضرت ابن عمران اس عمران اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت الو بحرا ورحضرت عمران اور حضرت عثمان رہ ہیں ۔ اسی زبیب بچرس طرح اب یہ حضرات بہ تربیب خلیفہ ہوئے ہیں اور روایت ہے حضرت عثمان رہ ہیں ۔ اسی زبیب بچرس طرح اب یہ حضرات بہ تربیب خلیفہ ہوئے ہیں اور روایت ہے میں اور روایت میں اور کہا کہ نے تھے دسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی جیات میں اور اس وقت اصحاب بھی اسمخصرت میں ادائم علیہ وسلم سے بہدوسلم سے حضرت ابو بکر ہیں لوگوں میں سے اس امت کے بیغم ہے بعد لعنی بعد آسم خطرت میں اندار نہ فرماتے کے حضرت علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر ہیں کی حضرت عثمان ہیں اور یہ خبر آسمخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہنچتی تھی اور آپ اس بارہ میں انکار نہ فرماتے کے جسم سے اس بارہ میں انکار نہ فرماتے کے خصرت عثمان ہیں اور یہ خبر آسمخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہنچتی تھی اور آپ اس بارہ میں انکار نہ فرماتے کھے۔

مامل کلام یہ ہے کہ بناء اس اعتراض کی مرف حضرت ابن عمر من کی ایک روابیت پرہے اور وہ روایت برجیح ہے اور اکٹر امروا بات حضرت ابن عمران کی دوسرے لفظ کے ساتھ وار دہیں نوصرف ایک روابیت سے کہ وہ بھی مرجوح ہے ۔ اس اعتراض میں کیا فائدہ ہوسکتا ہے اور جو روایا ست دوسرے مسحا بہ سے علی انحصوص حضرت علی رہ سے ہیں اس کا کیا ہوا ب ہوگا۔

سوال: صريف عن دائروي متعين كاتشد يح فرايم؟

بجواب ، مولوی محدز المخان شاه جهان پوری نے جو صدیث تکھی تھی۔ ملاحظہ میں آئی۔ مدیث کی کمت مجد میں موجود ہے۔ بین ہمیں میں کی کمت مجد میں موجود ہے۔ بین ہمیں میں کی کمت مجد میں موجود ہے۔ بین ہمیں میں بروایت ضعیف سے اور مدیث کا معنی اہل سنت کے مذہب کے موافق کم لوگوں کو معلوم ہے۔ آب کا رشاد کے برحب تکھا جا آہے۔ بہلے ایک مقدمہ ہے اور ذہن لنشین کرلینا چاہیئے۔ بھر حدیث سے معنی خود بخود سمجھ میں آجائیں گے اور و مقدمہ ہے۔

حق ک دوقسیں ہیں۔ ا۔ حق داشر ۲۔ حق متعین

مثلاً دین اسلام حق متیین سے اور مثلاً مذہب جنعی اور مذہب شافعی حق دائر سے فلاصریہ کرحق دائر تہے ۔ ملامہ یہ کرحق دائر تہے کردہ ہمی حق اور اس کا بینر بھی حق ہمو۔ مثلاً روزہ اورا فطار مسافر کے حق میں دونوں حق ہیں . بینی مسافر کے لئے فرم ل وزہ رکھنا بھی جائز ہے ، اورایسا ہی نفل نماز میں تیام اور قعود ہے کہ دونوں حق ہمن ایسا ہی منفر دے لئے جہر یہ نماز میں جہرا ورا خفاہ ہے۔ علے ہزالتیاس اور بھی کسس جیسے مسائل ہیں ۔

حق متعین وہ ہے کہ اس کا غیر حق نہیں مثلاً اصل نماز فرض کہ اس کا فرض ہونا حق ہے ۔ مثلاً اسس کا نفل ہونا حق نہیں اور حبب یہ مقدم معلوم ہوا تو اُب جا ننا چاہیئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہۂ سے سوال میں قصود حق متعین نفا حق دا ٹرنہ تھا ۔ اسی وجہ سے اسمحضرت صلتے اللہ علیہ وسلم نے اس سوال سے جواب میں قرآن اور کسلام کو ذکر فر ما باک پر دونون جق متغین ہیں اور باقی دومری کتابیں اور دومر سے سب دین منسوخ شدہ ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہ کی خلافت کا ذکر قرمایا اور آپ کی خلافت حق جونے کو مقید فرمایا پیغاس نول کے ساتھ اِذَاانُ تَلَهَتُ الدَّكُ عَنی جب اَپ کو خلافت سلے گی تو اس وقت میں وہ خلافت اَپ کے حق میں تعین ہوجائے گی ۔ اور ایسا ہی ہوا اس واسطے کراس وقت جب آپ کو خلافت ملی ، نو خلفائے رائدین ہیں سے آپ کے سواکوئی دوسرے خلیفہ موجود نہ سے ایک خلافت کا وقت آیا تو اس واسطے کہ جب حضرت ابو بجریغ کے خلافت کا وقت آیا تو اس وقت خلافت کا دو ت میں اوائر تھی ۔ اس واسطے کہ جب حضرت ابو بجریغ کے خلافت کا وقت آیا تو اس وقت نہوں کے درمیان وائر تھی ۔ اس واسطے کہ مفضول کی امامت فاضل کے ہوتے ہوئے جا گؤہ و جب تو آگر اس وقت ہیں لوگ جفرت علی رہ با حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت فبول کر لیستے تو ہدیت وائر ہوجاتی ۔

ایسا بی حب حضرت عمر منی کی خلافت کا وقت بہنچا تواس وقت خلافت نین صاحبوں میں یعنی حصرت عمر من محضرت علی من کی خلافت کا وقت بہنچا تواس وقت محضرت علی من کی خلافت کا وقت بہنچا تواس وقت کسی دوسرے کی خلافت کا احتمال فرتھا۔ اسی واسطے آب کو خاتم المخلفار کہتے ہیں۔ اور بہی معنی إِذَا الْنَدَّهَ مَنَ الْیَلْکَ سے مفہوم ہوتا ہے اس واسطے ولا بیک نہ فر ایا۔ ورنہ مفہوم ہوتا کہ آب سے سوا دوسرے کو ولا بیت کا حق نہیں ور بحولفظ موجود ہے اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ بیم طلق سے کرجب مطلق ولا بیت آب کر بہنچ جا مے گی تواس وقت اس کی انتہا ہوجائے گی اور تمام ہوجائیگی اور اس لفظ میں خوب عور کرنا چا میئے۔

اوراب دومرامقدمه بهی جاننا چاجیج که به ضروری نهیں کرحق دائر کی سَب شفیں برا برموں بلکہ جائز ہے کہ اس کی کوئی ایک شق دوسری شق سے افضل ہوا ور اصلحقیقت میں اس کی سب شق مشترک ہو جیسا کر بمین سے کفارہ میں ہیں ہے کفارہ میں ہیں ہے کفارہ میں ہیں ہے کوئی ایک بین کوئی ایک بین کوئی ہو جیسا کر بین کے کفارہ میں ہیں ہے کہ ان اور کی آزا دکرنا الاشک افضل ہے کھانا چینے اور کی ادبیتے سے ۔ اور کی ٹرا دینا افضل ہے کھانا چینے اور کی ادبیتے سے ۔ اور کی ٹرا دینا افضل ہے کھانا چینے اور کی اور استا ہی دیشلہ مذکورہ خلافت کا ہے ۔ والنٹراعلم یا اصتواب

میوال: الم سنت سے نزد کی اگابت ہے کہ تفضیل شیخین پر اجتماع ہے تو حضرت علی المرتبطے رخ پشخین کی فضیل ہروجہ سے تا بت ہے کہ نہیں ؟

جواب : حضرات شيخين رصنى الله عنها كى تفضيل صفرت على مرتفظ رضى الله عنه بربه وجهست نهين به على في مقفين في محالت من الله عنها ومقفين في الله عنها ومقفين من محال المنظم ال

كرحفرت عمر فاروق رصى الترتعاك عن سے پہلے حضرت على كرم التروجهد ايمان لے آسمے اور ايسا ہى بيكے نمازهى روحى -

مراداس امرسے کرحضرات نیخین را کوحضرت علی را پرفنبلت ہے ، یہ ہے کرحضرات شیخین کوحضرت علی را پرصرف ان اُمور میں فضیلت ہے بہ بہ است امت وحفظ دین تین وسدّ باب فتنه ونزویج احکام سرّعیه وممالک میں اشاعت اسلام واقامت حدود تعزیرات یہ دبیے اُمور میں کہ انخفرت صلے اللّه علیہ وسلم کے ماندا نجم فیمن میں اشاعت اسلام واقامت حدود تعزیرات یہ دبیے اُمور میں کہ انخفرت صلے اللّه علیہ وسلم کے ماندا نجم فیمن میں میں کوحضرت علی را پرفضیلات ہے ۔ اور ایسا ہی مقاصد خلافت کری کے میں اور اسی وجہ سے اسس امریر صحاب کا اجماع ہوا کہ خلافت کرای کے مقاصد میں حضرات شیخین مقدم میں ۔ بلکہ صواعت محرقہ اور دیگر کتب حدیث معتبرہ میں فدکور سے کہ انخفرت صلی اللّه علیہ وسلم نے فرایا ،۔

سَأَلت اللَّهُ أَن يِعَةً مَكَ يَاعَلِي وَيَأْبَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

یعنی اسے علی بن ایس نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ وہ تم کومقدم کرے اور اللہ تعالیٰ نے ابو بجرین کے سے الو کجرین کے سواکسی دو مرسے کومقدم کرنے سے انکار کیا " ( ماخو فدا زسوالات بحنثرہ شاہ سجالا)

سوال: معادیه بن ابوسفیان نے حضرت سعدبن ابی و قاص رخ سے کہاکہ تم ابو الراب کو بُراکیوں دی

بجواب ؛ مسلم اور ترندی میں حدیث منٹرلیب کا برلفظ ہے کہ معاویہ بن ابوسفیان نے سعد بن ابی ذفاص سے کہاکہ :-

مَامَنَعَكَ ان تسبَّ ابات اب "بینی سلمرنے تم کو بازد کھا برلکہنے سے ابو تراب کے "
معض طرف وادمعا و بربن ابی سفیان کے اس لفظ کی تا ویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ:"حضرت معا و برد کی مرا د بریقی کوکس واسطے صفرت علی المرتصنے رہ کے ساتھ تم سخت کلامی نہیں کرتے
اور تم نہیں سمجھا نے کہ قاتلان مخرت عثمان رہ کی طرف واری سسے وہ وست برا رہوجا ہمیں اوران
پرقصاص جاری کرنے کے لئے اوری کو جا اسے سپرد کریں "

لیکن اس نوجیہ میں دوخد شے ہوتے ہیں . ایک خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اس مضمون سے لازم آ آ ہے کہ حفرت علی کرم اللہ وجہ ہئے کے خاص میں یہ گفتگو ہوئی ۔ اور تواریح نسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رہ کے معاویہ رہ کے ساتھ سعدر فی کی ملاقات نہیں ہوئی ۔ اس واسطے کرسعد ابتدا مفتنہ سے موضع عقبی میں جو کہ مدینہ منورہ سے باہر ہے گوشہ نشین سہتے ۔ اوران ایام میں مدینہ منورہ میں حصرت معاویہ ہی کہ آنے کا اتفاق نہیں ہوا کما چضرت امام سن فی اور حضرت معاویہ ہم کے واسطے آئے اور اس وقت انہوں نے موت انہوں نے موت مدینہ کے لوگوں سے ملاقات کی ۔

اور دوسرا فدشه یا موتا ہے کرجواب سعدرہ کا اسا جا ذکوت فلائنا اس توجع کے صراحته

سباب المؤمس فسدق وقت الفكف، يعنى بُراكهنامُومن كوفس مي اوراس كساتق قالك الفيد اورجب قال اورعم قال كاصادر به نايفيني هي اس سنه چاره نهيں تو بهتر بهي سبه كدان كومزكب كبيره كا جا ننا چلېيئے يكين زبان طعن ولعن بندر كھنا چا جيئے ، اسى طور سنه كهنا چا جيئے جيسا صوار روز سنه ان كى شان مي كهاجا آہے جن سنے زنااورس راب خرصا در مہوا۔ رضى الله عنهم جمعين اور مرحكه خطاء اجتادى كو دخل دينا ہے باكى سنة خالى نهيں سے ۔

سوال : حضرت معاویربن ابی سفیان نے حضرت سعدبن ابی وفاص سے کہاکتم ابوُتراب کو براکیوں نہیں کہتے کیا پیچنبقت ہے ؟

بواب بهم المراح مؤلف صبيح ملم الته كروديث بيان كى بم سے فتبه بن سعيدا ورمح دين بشار نے ، اور دونوں دا ويوں نے كہا كہ وريث بيان كى بم سے فتبه بن سعيدا ورمح دين بيان كى دونوں دا ويوں نے كہا كہ وريث بيان كى بم سے حاتم نے اور وہ ابن اسمعيل ہيں . اور انہوں نے روايت كى بكيربن بياد سے اور انہوں نے روايت كى عامر بن سعد بن ابى وقاص سے اور انہوں نے روايت كى لينے پردبزرگوار سے كرانہوں نے كہا كہ معاویہ الوسفيان نے سعد بن ابى وقاص سے اور انہوں نے روايت كى لينے پردبزرگوار سسے كرانہوں نے كہا كہ معاویہ الوسفيان نے سعد سے كہا كہ سے بازد كھا تم كو الو تراب كو براكہ نے سے ۔

میرے پاس علی رہ کو بلاؤ ، توحضرت علی رہ بلائے گئے اور اس وقت آپ کی آنکھوں میں آشوب نفا آنخفرت صلی النّرعلیہ وسلم نے آپ کی آنکھوں میں اپنے دہن مبارک کا تفوک ڈال دیا اور آپ کونشان مرحمت فرما یا پس النّرتعالئے نے حضرت علی کرم النّروجہ ہؤ کے لم تفرست فنخ کرائی جب یہ آبیت نازل ہوئی مَندُعُ اَبْنَا مَنا وَ اَبناد کُنُهُ توبیغ پرجنُ اصلی النّرعلیہ والہ و اصحابہ وسلم نے حضرت علی کرم النّہ وجہ ہُ اور حضرت فاطمہ رضی النّہ عنہ ا اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیوالسلام کو بلایا اور کہا :۔

اللهمة من ولا أمثل بين المسترية المناف بين الما بيت بي ا

ا مام نووی نے اپنی سنے ج میں لکھا سے کہ :-

ان معاوية قال لسعد بن ابى وقاص مَامَنَعَكَ ان تسبّ ابا تواب قال العلماء الاحاديث الواردة الّتى فى ظاهرها دخل على اصحابه يجب تاويلها قالوا ولا يقع فى روايات التقات الاما يمكن تاويله فقول معاوية هذاليس له تصريح بات فى روايات التقات الاما يمكن تاويله فقول معاوية هذاليس له تصريح بات امرسعة السبّه وانماساله عن السبّ المانع للسّبٌ كانه يقول مل امتنعت منه توزُّعًا ادخونا اوغير ذالك فان حكان تورعًا والحِلَّا لَا فانت مصيب وحسن وان كان غير ذلك ف له جواب اخو ولعك القد كان في طائفة فلم يسبمهم وعجزة في الافكار فسأله هذالسؤال قالوا او يحتمل تاويلا اخرومعنا لهما منعك ان يخطئه في رأيه واجتها درا وتظهولاناس حسر وائتنا واجتها دناوانة اخطاه

یعنی میرسلم کا قول ہے کہ معا ویہ را نے سعدین ابی وقاص رہ سے کہاکہ کریے نے بازر کھاتم کو ابور اب کہنے سے علما دنے کہاکہ جوالیے اعلاء نے کہاکہ جوالیے اعلاء نے کہاکہ جوالیے اعلاء کے اعتبار سسے صحابہ کرام کی شان بس شویل کا احتمال ہوتا ہے تو واجب ہے کہ ان اعا دیث کی تا ویل کی جائے ۔ اور علما مرکزام نے کہا ہے کہ تقات سے ایسی کو گئی دوا بہ بہ بہ کہ اس سے صوب بہی نا بہت ہوتا ہے کہ حضرت معا ویر من نے حضرت سعد کو تکم دیا کہ حضرت معا ویر من کے اس قول بین نصر بھے نہیں کہ آپ نے حضرت سعد کو تکم دیا کہ حضرت معا ویر من نے کہا کہ کیا تو تر سے ہوگا ۔ اگر یہ وجہ ہے کہ تو گئی ہوا ہو جہ بے کہ تو تر سے میں اس کے منا سب و و مرا جواب ہوگا ۔ اور ان گروہ ہو تھی کہا کہ بھر ہو تھا ۔ اور ان گروہ وہ سے شامل بھر کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کے بیا اس کے منا سب و و مرا جواب ہوگا ۔ اور ان گروہ وہ سے شامل بھر کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا ہے کہا ہو ان بھے یہ بھر چھا ۔ اور ان گروہ وہ سے ضامل بھر کر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہ

کواس کے علاوہ اور بھی دو مری تا ویل کا احتمال ہے۔ بینی کہا جا سکتا ہے کہ مطلب اس تول کا یہ ہے کہ سی پرنے آ آپ کو باز رکھا اس امرسے کہ آپ نہیں کہتے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہئی سلئے اور آپ کا اجتہا دخطا پر ہے اور لوگوں پر ظاہر نہیں کر میتے کہ میری رلئے اور میرااجتہا وصحیح ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ خطا پر بہی اور جامع فرمختھ ہے۔ تر ذری میں بھی یہ حدیث ہے گرمختھ ہے۔

سوال: علم کلام مے جمیع متون میں مرفوم ہے کہ صحابی کے باسے میں طعن نذکرنا چا جیئے اور صدیث مشدیف ہیں ہے:۔

ثُمَّ سَيْكُونُ مَلِكًا عَسُوُمِنَا

یعنی بھرموں کے إدشا وعضوض ( بعنی دانت سے کا منے والا بعنی حرایص)

تواس مدمین کے صنمون سے یقینا معلوم ہوتا ہے کر حضرت معاویہ رمز بادشا و تھے۔ اس واسطے کا ب رسول الدّ صلے اللہ وسلم کی وفات سے نیس رس گزینے کے بعد ماکم تھے تواگر کوئی شخص اس مدمین کی بنا پرخض معاویہ کی شان میں طعن کرے تو اسمیں کیا قباحت لازم آتی ہے۔ اس واسطے کرظام وعیرہ لوازم عضو منیت سے ہے تواگر ظام کی نسب ایک کی طرف کی جائے تو اسمیں کیا قباحت ہے اوراگر آپ کی شان میں طعن جا کر نہیں تو اس مدمیت سے اوراگر آپ کی شان میں طعن جا کر نہیں تو اس مدمیت سے اوراگر آپ کی شان میں طعن جا کر نہیں تو اس مدمیت سے اوراگر آپ کی شان میں طعن جا کر نہیں و میں اس مدمیت سے دا ورصیحے مسلم وعیرہ میں اس مدمیت سے با ورصیحے مسلم وعیرہ میں اس مدمیت سے با درصیحے مسلم وعیرہ میں اس مدمیت سے با درصیحے مسلم وعیرہ میں ا

الصَّعَابَةُ كُلُّهُ مُعَدُولًا يعنى سب صحاب كرام رم عادل مين "

تو توجید آپ کی بغاوت اورعضو منیت کے باسے میں کیا ہے اور آپ کی بغاوت بالاتفاق نا بہ ہے اور اب کی بغاوت بالاتفاق نا بہ ہے اور بعض علما عرام آپ کی شان میں طعن کرنے سے منع کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور بعض اپ کی شان میں ملکھتے ہیں کرمجتہد نہ نقے ۔ اور اسی وجہ سے نابت ہے کر حضرت علی منا کی طلافت کے باسے میں جو اجماع ہو ااس ہیں حضرت معاویہ رہ سند کیسند ہوئے تو آپ کی عدم سئرکت سے اس اجماع میں کچونفصان لازم نہیں آ آ اور یہ قول اس کے منافی ہے کہ ابور افع نے حضرت ابن عباس رہ سے بیان کیا کہ حضرت معاویہ رہ و تزکی نماز ایک رکعت پڑھتے ہیں ۔ اور یہ خلافت دو ایت حدیث صحیح ہے تو حضرت ابن عباس رہ نے جواب میں فروایا ۔ ا مناف فقید میں ۔ اور یہ خلاف رہ فقید ہیں ۔ یہ صحیح ہجا ری میں ہے اور مشکو ق میں بھی فروی ہے۔ اس مشکو ق میں بھی فروی نے ۔

قال ابن عباس انه فقيه

یعنی کہا حضرت ابن عباس من نے کہ حصرت معاویہ رخ فقیہ ہیں توحضرت معاویہ مناکوکیوں کر ندمجتہد سمجھا جائے اور حضرت ابن عباس منا کے قول کی توجیہ کیا ہوگی ۔

جواب : علم عقائدُ كم متون ميں جو مذكور سے رصحابى كانان ميں طعن كرنا نه چاہتے - تومتون ميں جو كھا

ہے وہ معیج ہے لیکن کسی حدیث کی روایت جو متضمین ہو کسی وجہ کو وجو و طعن سے ،خواہ تعبن صحابہ کے باسے میں ہو۔ تواس روایت سے عقائد کے اسس مسلمیں کچر حرج الازم نہیں آ اسمے اور اصحاب متون کی یہ مرا د نہیں کہ سب صحابہ مصابہ میں اور کوئی وجہ وجو ہ طعن میں سے کسی صحابی میں نہیں ۔ ہس و اسطے کہ سی صحابی کے بارے میں کہ سب صحابہ مصابہ کے اللے میں شہر ب خمر نا بت ہو اسمے ۔ چنا پنچہ مشکوۃ منر لیف میں ہے ۔ اور بار م اسم است میں است میں اور مسلمے بن اثا نہ سے قذون کا صا درجو نا نا بت ہے ان پر حدیمی جاری ہوئی اور حضرت ماعز اسلمی سے زنا صا درجو ااور وہ رجم کئے گئے ۔ البتہ حضرات صحابہ کام ہجے شیت صحابہ ہونے کے والا الاحترام بیں۔ اہل اسلام کو چا جیکے کہ صحابہ کی شان میں طعن کی زبان درا زنہ کریں ۔ تا وقت کی اُن میں سے کسی کا نفاق اور ارتداد قطعی طور پرمعلوم نہ ہو ہ

مثلًا الوذر عفاری روز کے حق میں صحیح بخاری کی صدیث میں وار دہمے:۔

انك امدا فيك عاهلية الزاكب ايسادى بعد كر تجوي جالميت ب

تواس سے لوگوں کے لئے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ حضرت ابو ذرمر د جامل سنھے ۔ا ورابسا ہی ابوجہیم کے عن میں جو بہترین صحابہ میں سے تھے صحیح مخاری کی حدیث میں وار دہہے :۔

لايضع عصاة عنعانقه بين أتارا "

یعنی به کنا به سبے اس سے کہ آپ بہت زدوکوب اورسیا سن اپنی عور توں اور خادموں کی کرتے ہیں۔
اس سے لوگوں کے لئے یہ کہنا جائز نہیں کہ ابوجہیم مرد ظالم شفے ۔ بلکہ اگران سے اُوپر نظر کریں تو بہ معلوم ہوتا ہے کہ بعنی
انبیاء علیہم الصّلوٰۃ والسّلام کی شان میں السّٰہ تعالیٰے کہ جانب سے لفظ عنا ب آمیز وارد ہوا۔ تو امت کے لئے ہرگز
جائز نہیں کہ ان الفاظ کے سے اظریبے ان انبیا معلیم السّلام کی شان میں کچھ کلام کریں ؛۔

ں دان الفائز سے عاط سے ان ابنیار سیم اسلام می شان میں جھے کلام مریں ہو۔ وعطبی اُ دَمُ دَبِّ فَغْدُومِ طِلاَ الصلامِ اوراَ دم نے سرسٹی کی اور نا فرمان مہوگیا۔ ماان حضر من کہ مرعل نیڈنا و علی الطبلہ ہزو السلام کو عاصر و غامی کہ ناکھزے سے اوروثاً ایسا کلام اکس میں۔

حالانكەخضرىن آدم علىٰ نبتىنا وعلىپالىقىلوۃ والسلام كوعاصىٰ وغا**دى كېنا**كىفرىپے اورمثېلاً يەكلام پاك بىر ہے۔ لاالله الا امنت مئے بىخانك اف كنت مىن الىظىالمىيى .

> نہیں ہے معبود دیگرسوا ترے ، پاک ہے تواور مین ظالموں میں سے ہوں ۔ اور بیکلام پاک میں ہے ،-

اذاَبَوَتُ الى العَلك المشحون ه فَالتُّقَدَهُ الحُوثُ وَهُ عَ مُسلِبُهُ ٥ ٣، ..

یہ آیتیں شان میں حضرت بونس علیہ اسلام کے ہیں ، مالا نکہ حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں ابن وظالم وملیم کہناکسی کے لئے جائز نہیں ،متون کی عبارت عبی صحیح ہے کہ بلجاظ رعابیت ا دب کے امرت کے لوگوں کوچا جیئے کہ صحابی کی شان میں طعن نہ کریں اور صدیب مذکور بھی صحیح ہے وہ یا عتبار وافع کے ہے اور بیہی صحیح عقید اہل سنت کا ہے۔ مظکو الله سَعْیَهُ مُدُ اور کرتب اصول میچ مرقوم ہے کہ :۔

## المتعَابة كلهمعدول يبن سب حفرات صحابرة عادل بي

تواس سے مرادیہ بے کسب صحابرہ آکے خوت مسلے اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنے اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنے اللہ کے بالے بین معتبر ہیں۔ ہرگز صحابی رمانے کھے دروع کہا ہے ۔ نہ پر کران ہیں سے کسی سے کچھ گنا ہ کہے نہ ہوا گاہت نہ ہوا کہ کسی بارے میں کسی صحابی رمانے کھے دروع کہا ہے ۔ نہ پر کران ہیں سے کسی سے کچھ گنا ہ کہے نہ ہوا ہو ۔ خاب بان ہو اسے کران لوگوں میں سے بعن حضور میں آسخورت مصلے اللہ علیہ وسلم کے سبب ارت کا ب بعض کیا اُرکے محدود مہر مے ۔ البت معیا بر کبار سے عمد اللہ علیہ وسلم کے سبب سے معفوظ ارت کا ب بعض کیا اُرکے محدود مہر مے ۔ البت معیا بر میں ہوئے گئا اور اس مقام میں اجتہا دوعدم اجتہا وصحابہ میں ہوئے۔ اس واسطے کہ اجتہا دیمقا برنص کے ہرگز قابل اعتباز نہیں اب مال واقعی کی تحقیق بیان کرتا ہموں کردوایت کی تفیق وقع سے بعد مسلوم ہوتا ہے کہ ان صحابہ کرا مے جو صفوط کے ارت اس محابہ کا مامل ہوا تھا ۔ یکن پائیہ علمی کم تھا۔ اور عبور جمیع احادیث پر نہ ہو اسٹما کہ ان صحابہ کرا مے جو صفوط کی تصدیق قرمائی یا وران صاحبوں کو فتوای اور اجتہا دکو جہنچے اور آسخورت سے اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسائل جہا دی تصدیق قرمائی یا ورائی ماوران صاحبوں کو فتوای اور اجتہا دکی اجازت فرمائی ۔ اور اس محاب کے اور ان معادیت ورمائی یا وران صاحبوں کو فتوای اور اجتہا دکی اجازت فرمائی

اور حفزت على رم الله وجههٔ كى خلافت پرجواجها ع مبوااوراس اجتها عسع حضرت معاويه رخ خارج كنبه قواس سه اس اجها ع مين كچه حرج لازم نهين آيا اسس و اسطى كهاس وقت آب كااجتها داس درحه كانه تفاله أب ابل حل وعقد مين شمارم و سكته اورعلاوه اس كه خلافت حضرت على رخ كم محقفين كرز ديك نص سه تابت ابد وانض كه متفا بله بين اجتها دكا مركزكو في اعتبار نهين وجيسا كه مشارمت حملال جون كاسه اوريه مشارحضرت ابن عباس رخ كى جاب اوريه مشارع من وجوب عنل كاسه اس جماع سه جس مين انزال نه موا به وريه مند عن اوريه مند عدم وجوب عنل كاسه اس جماع سه جس مين انزال نه موا به وريه مند و مناسوب مين انزال نه موا به ويزه و معن النهاري جانب منسوب مين انزال نه موا به ويزه و مناسوب مناسوب مين انزال نه موا مين النهادي والمنب منسوب مين المناس مناسوب مين المناس مناسوب مين المناس مناسوب مين المناس منسوب مين المناس من منسوب مين المناس منسوب مين المنسوب مين المنسوب مين المناس منسوب مين المنسوب مين المناس منسوب مين المنسوب مين المناس منسوب مين المناس منسوب مين المنسوب منسوب مين المنسوب مين المنسوب مين المنسوب مين المنسوب مينسوب منسوب مين المنسوب منسوب مين المنسوب منسوب مين المنسوب مينسوب مي

مسوال ا بعض كتابول مين لكهام كربعض صحابر رفاعشره مبشره سينمازجعهي عاصر تف ورمروان

خطبه برحض علی کرم الله وجههٔ کوبرا کها اورصحابه موصوفین نے آل کے پیچیے نماز بڑھی اور اس کی کمفیر کا پیکم نظر ما یا البته معنوت علی المرنضے رضی الله تفاطح منظر کو کرجر و تو بہنے کیا معنوت علی المرنضے رضی الله تفاطع عنہ کو براکہنے کی وجہہ سے مروان بران صحابہ کرام رم نے سختی کی اوراس کو زجر و تو بہنے کیا تعجب ہے کہ افحانت علم وعلما مرکی کفر ہے ۔ چنا کنچہ یوسئلہ است با والنظائر میں موجود ہے تو افح نست ایسے صحابی اجل کی یعنی مصرت علی کرم الله و بہن کی کہوں کر کھڑ نہ ہوگی ۔ تو الیسی حالت میں صحابہ کرام نے مروان کے پیچیے نم زجر و تو بہن براکتفاکیا ، اس کی توجیہ کیا ہے ۔ اور اس کی تحقیر کا حکم نظر والیا ، صرف زجر و تو بہن براکتفاکیا ، اس کی توجیہ کیا ہے ۔

اورست شیخین یعنی شیخین کو بڑا کہنا گفر ہے توست بعی بڑا کہنا حضرت علی م کوکیوں کو کفر نے مہوگا۔ یہ نہیں جا بلام جے کیسی ہے ، حالا بحد بزرگی اور علوم رانت ان سب صحابہ کام کامتوا تر المعنے ہے اور اس مسئلہ میں کیا تکم ہے کہ حضرت ابو بجر م کی فضیلت کو بعض فطعی کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں ، چنا بنجہ ام رازی اور آمدی اور سید برشر بھیت اور علام تفاز انی سے مولانا شا ہ عبدالحق علیا لرحمۃ بک ان سب علماء کرام میں اس مسئلہ میں اختلاف ہے تواس ختلاف کی کیا وجہ ہے ، اور اس بارہ بین کیا عقید مرکھنا چا ہیئے ۔ اور یزید راجعین کے بار سے میں بعض سے تو فف منفول ہے ۔ تو اس بارہ بین کیا عقید مرکھنا چا ہیئے ۔ اور یزید راجعین کے بار سے میں بعض سے تو فف منفول ہے ۔ تو اس بارے میں تعین سے تو فف منفول ہے ۔ تو اس بارے میں کیا ہے ؟

بچواب ، حفرات ختاین رہ نے لینے بُرا کہنے والوں کے باسے یں کفرکا کم نہ فرما یا ہے ، چنا سنچہ حفرات عثمان رہ کے بالے بین بُرا کہنے والوں کے بالے بین کفرکا کم نہ فرما یا ہے ، چنا سنچہ حضرت عثمان رہ کے بالے میں خبرہے کہ مشکل ہ مشرلیت میں موجود ہے کہ جب خارجیوں نے حضرت عثمان رہ کا محاصرہ کیا ، تواس وقت حضرت عثمان رہ نے ایک دوسر نے شخص کو اپنی طرف سے مسجد نبوی کا امام مقررکیا عالم مقررکیا علا کہ وہ معول حضرت عثمان رہ کو برا کہا گڑا تھا ۔ تو لوگوں نے حضرت عثمان رمنی اللہ نغالے عنہ سے بوجھا ۔ مالا کہ وہ معول حضرت عثمان رہ کہا کہ اللہ کہ وہ مناسل میں مناسلہ میں مناسلہ کا مدام عا دِل وقت مندل مباف میا مندی و میں بنا امسام صند تن فیا تعدول فی طاب

انك امام عادل و ندنول بك ما مندى و مصلى بنا امام منتنة فها تقدل في طنك المعام عادل و المراب برتر و المراب برتر و و المراب برتر و المراب برتر و و المراب برتر و و المراب برتر و و المراب برتر و المراب برتر و و المراب برتر و المراب برتر و و المراب برتر و و المراب برتر و و المراب برتر و المراب برتر و المراب برتر و المراب برتر و و و المراب برتر و المرا

توحضرت عثمان رصى الله تغلط عنه في فراياكه إ

الصَّكُونَ احسن ما يعمله الناس فاذ الحسن الناس فاحسن مَعَهُ مُرف اذا اَس آرُوا فاجتنب اسآء تهد

یعنی نما زنہا بین بہتر عمل ہے لوگوں کے اعمال میں سے نوحب لوگ نیک عمل کریں نوتم لوگ ان کے ساتھ بھی نیک عمل کروا ورحب لوگ بڑا اعمل کریں نوان کے بڑے اعمال سے پریمیز کرو "

توحفرت عثمان رضی الله تعالیٰ عنہ نے اجازت فرائ کہ لوگ اس برعنی کے پیچھے نماز پروحییں تواگر بالفرض حفرت عثمان رہے میں کھڑکا حکم فرائے نفے ۔ تواس کے پیچھے نماز کیوں پڑھی جانی تھی اور حفرت علی المرتصف رہ کے حتی رہا بہت ہے کہ دار قطنی اور دیجرکتب حدیث میں روایت ہے کہ حضرت علی رہ سے لوگوں نے اہل شام کی بناوت کا حال پریجیا ہے۔

امشہ کو ہ حقال من السنو ک فتو الله یہ کیا یہ لوگ شام کے مشرکین سے ہیں "
توحزت علی کرم اللہ وجہ بئے نے فرایا کہ یہ لوگ شدک سے بھا گے تو بھر لوگوں نے پوچھا امکنا فیفٹ فی گئے ہے یہ لوگ منا نقین اہل سنا م سے ہیں توحضرت علی کرم اللہ وجہ بئے نے فرما باکہ :ان المہ نافقین لاید کو و ر ب الله الات کے لیے لاط
یعنی شخفیق کرمنا فقین اللہ نافالے کو یا د نہیں کرتے مگر کم یا دکرتے ہیں "
تو ہد لدگ در در در اکا ان دلگوں کر اللہ سرماد کی اعتقاد رکھنا ھا جائے اور کہ اکو احتے ان کے اور کہ کا دار کھنا ھا جائے توجون ن علد

توبھرلوگوں نے پوجھا کہ ان لوگوں کے بارسے میں کیا اعتُقادر کھنا چا جیئے ۔اورکیا کہنا چا جیئے توحضرت علے المرتصفے رہنے فرمایا کہ :۔

اخوا مننا بغوا علین اسینی براگ سلمان بی اورمزیک بگناه کمیراور برعت کے ہوئے بی اسینی براگ سلمان بی اورمزیک بگناه کمیراور برعت کے ہوئے بی بی بیا پنے اسی وجہ سے بمقتضائے فر مان حفرات ختنین رمزیعنی حفرت عنمان رمز معنی من ہے کہ مائٹر منشام کے موافق قد مائے اہل سندت نے کھا ہے کہ سبب ختنین رمزیعنی کرا کہ اس میں اس طرح کے آثار وجہ ذکو برعت اورفسق ہے البتہ بوعت اورفسق علی ہم اللہ ورحضرت علی کہ اس میں اس طرح کے آثار وارد نہ ہوئے برسباب ختنین من کے اسے بین یعنی اس خص کے اسے بین جوحضرت عنمان اورحضرت علی کہ اللہ وجہ دور کہ برا کہ جو حکم دیا گیا ہے برحکم از قبیل استحسان بالاثر ہے کہ سند سیابی علما دنے بی حکم دیا ہے ۔ جانچ مسئلہ بیر اور استضاع وی برحکم افلی ایسا ہی ہے اور فی الواقع قیاس مقتضی ہے کہ ان سب صحابہ کو جانم کہ ناکھ رہے کہ اس واسطے کے علوم تنہ اورز رگی ان صحابہ کم کی متواز الحظ کے وارخ دیا ہے دی متاخرین محققین نے بیچہ کم افلیار کیا ہے اس واسطے کے علوم تنہ اورز رگی ان صحابہ کم کی متواز الحظ کے ورخ دیا ہے دی سے ہے ۔

اگرکسی خص کے دل میں سنبر گذیں کے ختنین نے یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی رصی الشرعنها نے اپنے براکہنے والوں سے بارسے میں کفر کا حکم کیوں نہ فریا یا ، حالانکہ قیاس ہیں تھا ، کراہیا ہی حکم فریا ہے اورا دل صحیحہ سے ان صاحبوں کی تعظیم کرنے کا حکم نابت ہے ۔ تو اس سنبر کے جواب میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کرحضرت ختنین رم نے نامن کا ان ملعونوں کے باسے میں کفر کا حکم نہ فریا گارسلمان کی تکھینہ براحتیا طکرنا چاہیئے ۔ ان ملعونوں کے باسے میں کفر کا حکم نہ فریا گارسلمان کی تکھینہ براحتیا طکرنا چاہیئے ۔ ان ملعونوں کے باسے میں کفر کا حکم نہ فریا گارسلمان کی تکھینہ براحتیا طکرنا چاہیئے ۔ ان ملعونوں کے فیال فریا گاران سمجوں کی عدم تحفیر میں حضرت شیخین رہا کو بلل دیا ہے اور یہ نامی شیمان موسیموں کے دل میں نہیں لاتے سبحوں کو بیٹ بہر گاری ہے کرمیری احا دیت اور میر سے مناقب اور علو درجا سن کو بیسب کچھ دل میں نہیں لاتے اور اسمیں عور نہیں کرتے ہیں اور گو یا دنیداری کے زیا دہ فیال سے میری فیل میں میں میں میں اور احکام فرائن کیجم اور فروریا سندی کو بیسب کچھ دل میں نہیں کہا کہ خوالے کو میں اور جب کو گی اس میں طعن کرنے سے یہ امر بھنی انکار منروریا سندین کا لازم کا جا آ بہتے اور جب کو گی است اور جب کے گی میری شان میں طعن کرنے سے یہ امر بھنی انکار منروریا ت دین کا لازم کا جا آ بہتے اور جب کو گی است کے دو است کے دو است کے دو است کے دو گارہ کہنے ہیں گا ۔ بلکہ کھز ہو جو کہ گی کہ دو بہت کے دو دو است کے دو است کے دو لازم نہیں گا ۔ بلکہ کھز ہو جو کے گی دانست امر ناوا قفیدت سے جوجا ہے۔ اور وہ امر موجب کے جو تو اس سے کھز لازم نہیں گا ۔ بلکہ کھز ہو جو کے گی دانست

کوئی امرموجب کفر کوئی شخص کرے چنا بخہ اسی بناد پر الم نت علم اور علما دکی اسس وفنت موجب کفر ہے کہ کوئی شخص جانآ ہو کہ پر علمار ہیں اور ان کوعلم حاصل ہے اور برجان کروہ شخص ان علما دکی الم نت کرسے نویہ کفر ہے اور اگر کوئی شخص غلط طور پر ان علما دکوجا ہل ہموتا ہو۔ اور ان کے علم کوجہل جانآ ہو۔ اور لینے فاسد اعتقاد کے موافق ان علما دکی لم بنت کرسے نواس سے کفرلازم نہیں آتا ہے امریث میں وارد سے کہ ،۔

إِهُ رُوُّا الْمُعَدود والقصاصِ مِالشُّبُهَات

یعنی قائم نزکرو حدود اورقصاص کوستبہ سے ا

اوراسی و جہسے ان ملعونوں کے سنے ہے اعتبار سے ان سبھوں کے باسے بین کفرکا کم و بہنے سے حفرت عثمان رمنی ادائر عدنے بریمیز فرما یا اور حفرت علی کم اللہ وجہد نے بھی یہ خیال فرما یا کران بلعونوں کو غلط بی گمان سے کہ معا ذاللہ میری ولئے سے حضرت عثمان رمز شہید کئے گئے ہیں ۔ اور احتیا ماً جو خیالا سن حضرت عثمان رہ کے اس و قت کے هسب کے باب میں ہوئے یہ وادی کے میں وہی خیالا سن حضرت علی کرم اللہ و جہد کے بھی نظر احتیاط ان ملعونوں کے باب میں ہوئے ۔ اور احتیا ما آب نے بھی ان ملعونوں کے بارسے میں حکم کفر کا نہ فرمایا .

سبحان الله السن فدر احتیاط دین میں ہے ۔ جو حضرت ختنین رم اسے و فوع میں آئی ۔ لکین متا خرین اہل سنت نے جب دیکے گارے بیں عدم کھینر سنت نے جب دیکے گارے بیں عدم کھینر کے لئے ہوئے گاں رہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوان ملعونوں کے بارسے بیں عدم کھینر کے لئے ہوئے گئے اور قیمینی طور پر معلوم ہوگیا کوان ملعونوں کی تہمت بالکل ہے اسل کھی ۔ اوراحا دیث کے بنجواور اس میں عور کرنے کے بعد معلوم ہوا کے جناب رسالت آ ب صلے اللہ علیہ وسلم نے حضرات ختنین سے منکرین سے ساتھ معاملہ کفار کا فرما باہے

چنامچے حضرت عثمان رم سے منگرین سے بارسے میں جامع تر فدی کی حدیث میں ہے کہ ابک جنازہ آ مخضرت ملے المتعظید وسلم کے حضورت اللہ وسلم کے حضورت اللہ وسلم کے حضورت اللہ وسلم کے حضورت معلے اللہ علیہ وسلم کے حضورت اللہ وسلم کے مناز جنازہ بچھا ہیں ۔ تو الوگوں نے صلے اللہ علیہ وسلم سے جنازہ کی نماز بچھیں ۔ تو الوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو اکھورت مے فرمایا ،۔

ان كان يبغض عثمان فابغضه الله

"بینی بیشخص حضرت عثمان رمز سے بنبض رکھتا تھا۔ نواس وجہسے اللہ تعالیے اس سے بنبض سکھتا ہے" یعنی اللہ تعلیے اکسس سسے ناخوین ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ کے منکرین سے باسے میں امادیٹ صحیحہ میں وار دہمے :۔

حُسَبُ عَلَىٰ ایسة ایسان وبغیض عَرِلِی اُسِیة السِّفَات یعنی محبت رکھنا محضرت علی رہ سے علامَت ایمان کیہے۔ اورنغیض رکھنا حضرت علی کرم المشروجہۂ سے علامت نفاق کی ہے ہ

ا وریہ کھی حدیث شرافیت میں وار و ہے ،۔

لايحبك الامؤمن ولابيبغضك الامنافق

«بعنی آنخفرت صلے اللّہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللّہ وجہۂ سے فرما یا کھ آپ سے مجہت نہ رکھے گا مگروہی شخص جومؤمن ہوگا۔ اور آپ سے کوئی شخص بغیض نہ رکھے گا مگروہی شخص جومنافق ہوگا یا اور یہی مدیریث میں وارد ہے کہ ،۔

اَللَّه مَّ وَالِ مَن وَالْالا وعَادِ مَن عَادًا لا

" بینی به آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے بہ دعاکی 'بم لے پر وردگار جوٹنخص محبت رکھے معفرت علی ما کے ساتھ تو اس شخص کے ساتھ تو معجبت رکھ اور جوٹنخص عداوت رکھے حضرت علی ما کے ساتھ تو اُڑا سٹنخص کے ساتھ عداوت رکھ ﷺ ساتھ عداوت رکھ ﷺ

توجب علما مرام کو به صدیث معلوم تو نی - اور اس بین عورکیا نوان کے لئے ضرور موگیا کہ ان علما ء نے عکم دیا کہ جوشخص حضرات ختنین بعنی حضرت عثمان رہ اور حضرت علی رہ کو بڑا کہے تو وہ کا فریدے اور بہی مذہب صبح ہے اور مہمارے ز مانے میں اسی پرفتواس ہے۔

فنیلت حفرت الو کمرصدیق رمنی الله عنه کقطعی بے اور حوکم پیعن علمار نے مثلاً امام رازی اوراً مری و عیرها بعن علما برمتکلمین نے لکھا ہے جا جو روست ہے اور تفصیل اسس امرکی یہ ہے کہ ہرایک دلیل برجد اگا نہ جو نظر کی جاتی ہے تواس سے معلوم ہوتا ہے کہ یقضیل طبق ہے۔ اسس واسطے کہ خبرا حاد سے صرف طن حاصل ہوتا ہے افر کی جاتی ہے تواس سے معلوم ہوتا ہے ۔ وہ البتہ متواتر ہے ۔ لین اس میں بھی احتمال تا ویل کا ہے ۔ مثلاً الله تعالیٰ الدرجو کم پی احتمال تا ویل کا ہے ۔ مثلاً الله تعالیٰ تعالیٰ الله تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ الله تعالیٰ ت

ولا بیات لِ اُولوُ الفضل منكم " بینی اور نه می كرین صاحبان فضل حج تم لوگون بین سے بین " اور یہ بھی كلام الله تعاسل كا ہے :-

وَسَعِيجَنَّبُهَا الاَتْقَى اللَّذِي اوردُوركيا جائے گا دوزخ سے وہ كرزيا وہ پرميز كار ہے "

جے کہ ان کتابوں بربحبور مہوجائے سے مجھ شبہ اس امر میں یا تی نہیں رمہتا کہ قطعی طور پرفضیلت حضرت الو بحرصد بن رخ کی شابت ہے اس حکم میں یزید پرلعن کرنا چاہیئے۔ یا نہیں ۔ توقف اس وجہ سے ہے کریز بد پلید کے یا ہے میں معاملۂ شہا و ت حضرت امام صین رخ میں روایات سے مفہوم ہوتا ہے شہا و ت حضرت امام علیالسلام کی شہا د ت بریز پرلید را صنی مہوا ۔ اور آپ کی شہا د ت پرخوش مہوا ۔ اور اس نے امل سیت اور فاندانِ رسول اللہ صلے املے علیہ وسلم کی الم نت کی ۔ توجن علما مے نزدیک بیر نامت مہوا یا ت مرجے ہیں توان علماء فیزیر بلید پرلیون کیا ۔

فاندانِ رسول اللہ صلے املے علیہ وسلم کی الم نت کی ۔ توجن علما مے نزدیک بیر نامت مہوا کہ یہ روایا ت مرجے ہیں توان علماء فیزیر بلید پرلیون کیا ۔

ینا کپندا ام احمد بن مبنل رم اور کیا مراسی جوفقه کے شافعی رصیعے ہوئے ہیں ۔ اور دیگرعالماء کشیرنے بزیدلپید پرلعن کیا۔ اورلعبض روا بات سے مفہوم ہوتا ہے کہ یزید کوشہا دت سے ۱ مام علیالسلام کے دسنج کتا اورشہا دت کی وج سے بزید نے ابن زیا واور اس کے اعوان برعتا ہے کہا اور بزید کو اس کام سے ندامت ہوئی کہ اس کے نائب کے ناتھ سے یہ واقعہ و توج میں آیا۔ توجن علما دکے نزدیک بہ نابت ہوا کہ یہ روایات مرجے ہیں توان علماء کرام نے یزید کے لعن سے منع کیا .

چنا کچہ حجہ الاسلام امام عز الی علیا لرحمۃ اور و کیرعلما پرٹ فعیہ اور اکثر علما برحنفیہ نے یزید کے عن سے منع کیا ہے اور بعض علماد کے نزدیک تا بت ہوا ہے کہ دونوں طرح کی روا بات بیں نعار ص ہے ۔ اور کوئی الیسی وجہ تا بت مزموئی کم کسس کے اعتبار سے ایک جا نب کی روایات کی ترجیح ہوسکے نوان علما دنے اعتباطاً اس مسلمیں توقف کیا اور حب روایات کی ترجیح کے لئے نہ ہوتو علمار پریسی و اجب ہے بینی کی ترجیح کے لئے نہ ہوتو علمار پریسی و اجب ہے بینی حکم دینے میں توفف کرنا و اجب ہے ۔ اور ایم الو عنبا کم ایسی قول ہے ۔

شمراورابن زیاد پریعن کرناقطعی طور پرجائز ہے اسس واسطے کہ قطعی طور پڑا بت ہے کہ شمرا ورابن زیاد شہادت پرحضرت امام صیبن علیہ السلام کی رامنی تنفے ۔ اور آپ کی شہادت سے وہ دونوں خوس مہوئے اور اس باسے میں روایات میں تعاریخ نہیں ۔ اسس لئے شمراور ابن زیاد پریعن کرنے میں علماء سے کسی نے توقع نہیں کیا بلکہ بالاتفاق سب علماء کے نزد کیا قطعی طور پرشابت ہے کہ شمراور ابن زیاد برنہاد پریعن وطعن کرنا جا مُربے۔

وان تَتُوبَا إلى الله ونقد صغت ملك كُمّا

یعنی" اور بیرکر توبر کروتم دولوں درگاہ میں اللہ تعلائے بین تحقین کہ مائل ہوگیا امرناحق کیطرف دل تم دولوکا یہ اور اس آبیت میں کرضمیر تثنیہ کی ہے راجع ہے طرف حضرت عالثتہ الصدلفذا ورحضرت حفصہ رضی اللہ عضا کے تو اکسس آبیت کے کیامعنے ہیں ؟ جواب؛ حفزت عائشة الصدّلقة رمز في الرّجيا فشاك رازنه كالكين تحريم قبطيه رمز كاعال سن كروش المرورم ومي ورم ومي وموري ال كالمراز من كالمراز ك

حسنات الابدارسية عات المقرّبين

" یعنی نیک لوگوں کی جونیکی مہوتی ہے وہ کسی وجہ سے مفرین کی برائی فتھار کی جاتی ہے "
اس واسطے صرور ہوا کہ حفرت عائشہ الصديعة بھی نوب واستغفار کریں اور حدیث صیحے بیں وار وہے ،۔
اجھاالناس ننوبجوا الحب اللّٰہ فانی اتوب الی اللّٰہ فی الیہ م سِائے ہ سَتَی اَ اللّٰہ فانی اتوب الی اللّٰہ فی الیہ م سِائے ہ سَتَی اَ اللّٰہ فی اللّٰہ فی اللّٰہ کی میں اللّٰہ کی میں اللّٰہ کی ورگا ہ میں اللّٰہ کی ورگا ہ میں میں نوب کرتا ہوں اللّٰہ تعاملے کی ورگا ہ میں میرروز سوم تب "

اوريه بمي صحيح مديث ميس وار دسمے كر: -

امنه لیبغان عکل ت لبی وانی لاستغفر والله سن فی الیکم سبعین مدة این این این می الیک می

بینی حضرت عائشتہ الصدلیقہ رصنی اللہ تفائے عنہاکو جو تو ہر نے کا حکم ہوا تواس سے آب پر کچے طعن نہیں کسکتا اسس وا سطے کر آمخصرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے عام طور پر اگوں کو تو ہر نے کے لئے حکم فرا یا ہے اور آمخضرت صلے اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑ تو ہہ کیا کہ تے نفے۔

مها استنب تعتم مبه مسن حن من من احداث المحدوث . الى الم اورميروه حكم متعركا الترتعالئے كے اسس كلام پاک سے منسوخ موا ـ منهن ابت على ورآء ذلك فياولئ ہے حداث العسّادُوُ سَبَ

بعنى جوشخص چاہے سوااس كے ك وہ مدسے سجاوزكرنے والاہے "

مجواب المراداس آبت سے کر اور ایست ہے کا کننسخ دِس ایت اور وہ مکم اسخ مکم است بنسوخ کیا جا آجر آبت بک تومراداس آبت سے کر ہوکلم منسوخ کیا جا آب اور وہ مکم ناسخ مکم منسوخ سے بہتر ہوتا ہے جا بہتر کے باعتبار نفیع اور نواب کے ۔ تومتو کھلل ہونے کا حکم منسوخ ہوا ۔ اور اس حکم حل متعہ کے عوض ہیں یہ دو سراحکم ہوا کہ منع حرام ہو ناویل ہونا اوٹر تعالی کے احکام میں سے ایک حکم ہے ۔ اس طرح حرام ہونا ہمی خجمہ احکام خدا و زرتا کیا گیا کہ دو سراحکم ہے اس طرح حرام ہونا ہمی خجمہ احکام خدا و زرتا لیا گیا گیا ہو دو سراحکم ہے اور منعد ہے ۔ اس واسطے کر حفظ اندیب دو سراحکم ہے اور منعد ہے ۔ اس واسطے کر حفظ اندیب دو سراحکم ہے اور منعد ہے ۔ اس واسطے کر حفظ اندیب و کھو ہو نامی ہونا ہمی مکم ناسخ میں ہونے کی مؤرد سے بی ہو ۔ بنا ہے اس کی تعقیب کھا تا گئا تھنہ ہو ۔ بنا ہو ہو نا مناسوخ کیا جا سے ماسی حکم منسوخ کے ہو ۔ یعنی یہ ضرور نہیں کہ جب سے کہ مزود ہو ۔ جنا سی حکم منسوخ کے ہو ۔ یعنی یہ ضرور نہیں کہ جب سے کہ مزود ہو ۔ جنا سی حکم منسوخ کے ہو ۔ یعنی یہ خود ہو ۔ جنا سی حکم منسوخ کے ہو ۔ یعنی یہ خود ہو ایم کہ بنا سی حکم منسوخ کے ہو ۔ یعنی یہ خود ہو ۔ جنا سی حکم منسوخ کے ہو ۔ یعنی یہ خود ہو ۔ جنا سی حکم منسوخ کے ہو ۔ یعنی یہ خود ہو ۔ جنا سی حکم منسوخ کے ہو ۔ یعنی یہ ہو نامنسوخ کیا جا سے سے کسی چیز کا ملال ہو نا منسوخ کیا جا سے کسی چیز کا ملال ہو نا منسوخ کیا جا سے تو اس حکم منسوخ سے سے کسی چیز کا ملال ہو نا منسوخ کیا جا سے تو اس حکم منسوخ سے سے سے بیے کی حکم نامنسوخ کیا جا سے تو اس حکم منسوخ سے اسی چیز کی حکم نامند کی منسوز کیا جنا ہو نے کہ کو منسوز کیا ہو نے کے عومن میں کوئی دو مری چیز حلال نہ ہوئی ۔

اورابیابی ملال اکثر معاصی کا ہے اوراگرفرض کر آیا جائے کرضروری ہے کرئم ناسخ اور مکم منسوخ دونوں کیہ جنس سے ہوں اور منتع کے مسئلہ میں کہ سکتے ہیں کہ منتع کا حلال ہو نامنسوخ ہوا ۔ اور اس کے یون ہیں بنری کنیز مملوکہ ملال ہوئی کر اسس سے بھی وہی فائدہ ہو ناہیں جو منتعر میں فائدہ نظا۔ اس واسطے کر اگر مسافر کو نواہس نے جاع کی ہو تو ممکن ہے کروہ منزی لوزئری خربد لے اور تامیرت افامت اس سے منتقع ہو ۔ جب اس کی ضرورت ناہے تو اس کو فروخت کروہ منزی لوزئری خربد لے اور تامیرت افامت اس سے منتقع ہو ۔ جب اس کی ضرورت ناہے تو اس کو فروخت کر فلے اور بر بھی کہا جاسکہ اسے ۔ کرمنت کی منتوج موار تو اس کے عوص میں طلاق صلال ہوئی ۔ اور تفضیل اسس مقام کی تفسیر میں منام کی تفسیر میں ما تھے ۔ کرمنت کی تفسیر میں ما تھے ۔ کرمنا جا الدین نے اس کی نقل کھوا کی تھی اِس آبیت کی تفسیر میں ما تھا کہ نا چاہتے ۔

سوال ؛ حصرت معاویہ رم اور مروان کو بُر اکہنے کے باسے بیں اہل سنت کے نزد کیک کیا نابت ہے ؟

بحواب ؛ اہل بیت کی مجست فرائض ایمان سے جے ندکہ لوازم سنت ، اور مجست اہل بیت سے جے کہ روان علیہ العنت کو بُرا کہنا چا ہیئے۔ اور اس سے واسے نیزار رہنا چا ہیئے علی الخصوص اس نے نہا بہت برسلوکی کی عفرت امام حسین رخ اور اہل بیت کے ساتھ اور کامل علاوت ان حضرات سے رکھتا تھا ۔ اس خیال سے اس شیطان سے نہا بیت ہی بے زار رہنا چا ہیئے ، لیکن حضرت معاویہ رخ بن ابی سفیان صحابی جی اور آنجنا کی شان بیں بعض احادیث بھی وار دمیں ۔ آنجنا ب م کے بالے میں علما ء اہل سنت میں اختلاف ہے ۔ مثان بیں بعض احادیث بھی وار دمیں ۔ آنجنا ب م کے بالے میں علما ء اہل سنت میں اختلاف ہے ۔ علما دما وراء النہ راور مفسین اور فقم کی جو سے بی کہ حضرت معاویہ رہ کے حرکات جنگ و مدل جو حضرت علی رض کے ساتھ ہو وہیں ۔ وہ صرف خطا ماجتہادی کی بناء رہتھیں محققین اہل حدیث نے بعد تنبتے روایا ت دیا

كيا ب كرير كات شائب نفسانى سے خالى نہ تھے - اس نہمت سے خالى نہيں كر جناب فى النورين حفرت عثمان رہ كے معاملہ ميں جونعصت اموية و قريشيد ميں تفاء اسى كى وجہ سے يہ حركات حضرت معاوير رہ سے وقوع بير آئے حس كا غايت نتيج بهي جے كہ وہ مرتكب كبيروا وربغا وست قرار ديے جائيں - والفاسق كَيس باك في الكف ن يعنى فاسق قابل معن نہيں "

تواگرمرا در البخ سے اسی قدر سے کوان کے اس فعل کو راکہ نا چاہیے اور السمجھنا چاہیے۔ تو بالشہ اس امر کا نبوت محققین پر واضح ہے۔ اگر الب کہنے سے مرا دلعن وشتم ہے تو معا ذالتہ کوا ہل سنت سے کوئی شخص اس کے گر دھائے ۔ اس و اسطے کر اہل سنت کے نزدیک برحکم نا بت ہے کوئاس اور مرتکب کبرہ کے سی میں است نفار کرنا چاہیئے ۔ لعن کرنا حرام ہے ۔ علے الحضوص حضرت معاویہ رہ جو کہ صحابی ہیں آپ کے حق بیں اکھورت صلے اللہ وجہۃ اپنا حق معاویہ وسلم کی شفاعت کی زیادہ امید سبعے اور یہ بھی زیادہ متوفع ہے کہ صاحب حق یعنی علی رقطے کرم اللہ وجہۃ اپنا حق معاویہ وسلم کی شفاعت کی زیادہ امید سبعے اور یہ بھی زیادہ متوفع ہے کہ صاحب حق اللہ علی کرم اللہ وجہۃ اپنا حق معاویہ اس کو تران کے بات میں کرم اللہ وجہۃ اپنا حق معاویہ اس کو تران کے بات میں میں کوئر ایک اس کو تران کرنا جرم ہے بخلاف نے اس کو تران سند کے کہ اس کو تران شرکیا ہے سے اس کو تران شرکیا ہے اس کو تران شرکیا ہے اس کو تران شرکیا ہے اس کو تران سرکیا ہے اس کو تران ہے اس کو تران سرکیا ہے اس کو تران ہے تران ہے تران ہے ترا

سوال به خلافت بدی تالانون سند الله الله علیه الله عدید صحیح ہے۔ النحلافۃ بدی تالانون سنة الله الله الله علیه وسلم نے فرایا کر خلافت میرے بدترسیس برس بک سے گی الله الله کا کیا دیوی اوراسی حدیث کی بناء پر حفرت ام حسن نے خلافت کو ترک فر ایا . توحفرت ام حسین علیہ السلام کا کیا دیولی تفاکراک کر معظم سے ام برنشریف نے ورحدیث متوالز کے علاوہ مشکل است بورے اور بہت ملک کر برائے وصوریث متوالز کے علاوہ مشکل است بورے کے اور کہ لا بی شاہ اور است تعارض نہیں کریں گے ۔ اور بہت ملک کربر کے وصوابہ کرام شانے عرض کیا اس وقت کیا مسلمان ان با دشاہ ول سے تعارض نہیں کریں گے ۔ است مسلمان ملی ہو۔ ور من خود وجہ ملمان کو مناسب نہیں کر لیسے با دشاہ وقت سے تعرص کریں جس کو تستنظرے ذریعہ سے سلمانت ملی ہو۔ ور من خود وجہ ملمان خور ایک فراد و بیٹے جا میش کے توصفرت ام حسین رہنے مخالفت کے ساتھ کیوں مقالم کیا ۔ یہ ظام بر جے کہ تستنظ کے ذریعہ سے بریہ کی سلمانت ہوگئی تھی ۔ فریعہ سے بریہ کی سلمانت ہوگئی تھی ۔

بحواب ؛ حضرت ا ما م حسبن عليه السلام كو الخضرت معلى الله عليه وسلّم كى خلافت را تنده كا دعوى نه تفا! ور اس عز من سي نهيس نكله ستقير خلافت كا دعوى كرب ، اسخضرت صله الله عليه وسلم سحه بعد تنسيس رس گذر جانے سے ملافت کا زما ندگذرگیاتھا۔ بکوحفرت امام سین علیال ام کی عرض بی تھی کہ ظالم کے فاتھ سے رعایا کی رفح فی مہوجائے امر مظلوم کی مددکرنا وا جب ہے۔ مشکوۃ سے ربعی بیں جو یہ ہے کہ اسخفرت صلے الشرعلیہ وسلم نے با دشاہ وقت کی بناوت اوراس کے ساتھ مقا بلدکرنے سے منع فرمایا اگرچہ وہ با دشاہ نظام مہو، تو یہ حکم اس وقت میں سبے کہ با دشاہ نظام کا کا مل سے ساتھ مقا بلدکرنے سے منع فرمایا اگرچہ وہ با دشاہ نظام کا کا مل سے ساتھ مقا بلدکرنے سے منع فرمایا اگرچہ وہ با دشاہ نظام کا کا مل سے ساتھ مواوراس کے تسلط میں کئی نواز عرف ہو کوئی اس کا مزاحم ندہو۔ ایمبی مرمنہ منورہ اور کو معظمہ اور کو فر کے لوگ بیزید بلید کے تسلط پر رامنی ند تھے اور حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن عباس رہ اور حضرت عبداللہ بن کرمنہ اور حضرت عبداللہ بن کرمنہ وعنہ و عنہ و صحاب رہ نے نیزید کی میدیت فبول نہیں کی .

واصل کلام حفرت ادام حسین علبالسلام اس عزمن سے نسکے تھے بریز پرکائی کا دفع کریں بعینی اس کا تسلط نہر سنے ہائے۔ بریز مین مائی کا من کا سکط بوگیا تھا۔ اور اسکا نہر سنے کا کراس کا تسلط افعادیں ۔ مسائل فقیہہ ہیں دفع ورفع میں فرق ظاہر شہورہ ہے۔ اب کامقصود یہ تھا کہ اس کا تسلط المحادیث است عدن حسن بن علی امن خال لمعادیث انت مسوال : احدج ابن کھا حسم فی سنة عن حسن بن علی امن خال لمعادیث انت السکات معدلی احداد الله و لتود علیه المحومن و مسال کا درک ان تدد کا خدیجہ کا مشمشد الازارعدن ساق یہ و د عدن و المحدیث

جواب : ترجمه اس مدين سندلين كاس طوريب،

مّال لمعاوبة انت السّات لعلى اما والله لترد عليه المعوض ط

چنا پنداس مدسیت میں بردو جملے ہیں ۔ ایک جملہ بر ہے امداد الله لدّ د علیه الحوهن، اوردوسر جملہ بہہ وحدالی اُن متدد کا ان دونوں جملوں من صریح تنافض ہے علاوہ اس کے بدامر بھی ہے کاس مدسیت کو ابویعلے موصلی نے لینے مسند میں روایت کیا ہے اورالو یعلے موصلے محدوث معنبر جوئے ہیں ۔ اوراس روابیت سے بدوہم نہیں ہوتا کرمعا ویرمن سے مراد امیرت م میں ، بلکہ اس روابیت میں معا ویربن فدیج کا واقعہ ہے تو اس رقایت میں معا ویربن فدیج کا واقعہ ہے تو اس رقایت میں معا ویربن فدیج کا واقعہ ہے تو اس رقایت کے بموجب بدورست نہیں کرحضرت معاویہ رہ امیرشام نے حضرت علے رہ کو بڑا کہا اور ایسے ہی جوالفاظ کہ فلاف کا عدہ عرب بدورست کے ہیں۔ و ما الی وہ بھی اس روابیت میں نہیں پائے جائے ہیں ۔ اکثر اشکال اس سے دفع ہو جائے ہیں ۔ اکثر اشکال اس سے دفع ہو جائے ہیں ۔ اکثر اشکال اس سے دفع ہو جائے ہیں ۔ اور بہ روابیت ابو بعلے کی ہے ؛۔

عن على بن طلحة معلى بن اميّة قال حج معاوية بن شفيان وحج معَدُ معاوية بن خديج وكان من أسبّ الناس لعكلي قال فمد في المدينة وحن ابن على ونفر من اصحابه جالس فقيل له هذا معاوية بن خديج السّاب لعلى قال فاق رسول الحسن نقال اجب قال من قال الحسن بن على يدعوك فا قالا نشار على يدعوك فا قالا نشار على يدعوك فا قالا من قال الحسن انت معاوية بن خديج قال نف مقال فانت السّاب لم قال فكان ها ستحى فقال له الحسن اما والله لمن وردن عليه الحوض وما اذكان ترد لا تخدمنه مشمر الازار عن ساوت يذود عنه المنافقون ذود عنويية الابل قال الصادق المصدوق وقد خاب من افترى ا فتها ي

یعنی روایت ہے علی بن طلحہ ، مولی بنی امیہ سے کدام نہوں نے کہا کہ جج کیا معاویہ بن ابوسفیان نے اور جج کیا آپ کے ساتھ معاویہ بن فدیج نے اور معاویہ بن فدیج حضرت علی المرتضا کو بہت بڑا کہا کہتے تھے ۔ کہا راوی لے معاویہ بن فدیج مدینہ منورہ بین آئے اور حضرت امام حسن بن علی رہ اور آپ کے چنداصی بیٹھے ہوئے تھے ۔ تو حضرت امام حسن سے کہا گیا کہ یہ معاویہ بن فدیج بی حضرت علی رہ کو بڑا کہا کرتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ موافق کام حضرت الم حسن منا کے آپ کے قاصد معاویہ بن فدیج کے اصد معاویہ بن فدیج کے باس جابی بن فاملا کے اور کہا جابی تو معاویہ بن فدیج رہ حضرت الم حسن رہ کے باس جابی بن فاملا کے اور کہا کہ حضرت امام حسن رہ نے فرایا کہ کیا تم معاویب فدیج ہو ۔ انہوں نے کہا کہ بار اوی نے کہا کہ گو ایس کے باس فیس نے باس کہا کہ کہا کہ اور کہا کہ تم حضرت امام حسن رہ نے فرایا کہ کیا تم معاویہ نے اور کہا کہ تم حضرت امام حسن رہ نے نے کہا کہ اور کہا کہ تم حضرت امام حسن رہ نے نے کہا کہ آگا و رہو ۔ نہوں سے حضرت امام حسن رہ نے سالم کا جواب دیا اور کہا کہ تم حضرت امام حسن رہ نے سے سالم کا جواب دیا اور کہا کہ تم حضرت امام حسن رہ نے نے کہا کہ آگا و رہو ۔ نہوں سے حضرت امام حسن نے کہا کہ آگا و رہو ۔ نشم ہے اللہ کی ، البتہ آگر وار د ہو گے آپ سے ساسے حوض پر ، اور میرا گمان نہا کہا کہ آگا و رہو ۔ نشم ہے اللہ کی ، البتہ آگر وار د ہو گے آپ سے ساسے حوض پر ، اور میرا گمان نہیں ہے کہ تم وہی قالے ہوں گے از از سمینے ہوئے پٹر کی سے آپ مہنکا نے ہوں گے

یعنی اسخصرت صلی الله علیه وسلم نے فروا یا خلافت میر سے بعد تنسیں برسس بھ سہے گی یا یہ نرح بہ صاحب شخصہ کے کلام مذکور کا ہے۔ خلافت کے گذرنے کے دوطر لیقے منصور ہونے ہیں ا۔ ا۔ اول یہ کر کمالئے زمانہ میں نود مجود دفعتہ سلافت کا زمانہ منقصتی ہو جائے۔

اور دوسدا طربقہ بہ مے کفلافت کے نوی کا تساقط اور کسس کی بنیا دکا اصنحلال بتدریج ظاہر ہو اور اصل طبعی کے طور برشقطئی ہم تالہہ منافت کا انقضاء اسی اخیر طریقے سے وقوع میں آیا ۔ اس واسطے کہ انٹر تعالیے کی جوعاوت جاری ہے اس کی بناء پر محال ہے کہ خالص خیرسے دفعتًا خالص شکر کی طرف انتقال ہو۔ جنا کچہ قاعدہ است رون وائتقال بامکان احسن میں جو کہ عقول فعالہ کی جانب سے ہوتا ہے ما بہ میبولائے عنا ور کو قرار ویا ہے جب متعین ہو اکم پنج برصلے انترعلیہ کو سے کی خلافت را شدہ کا انقضاء اسی اخیر طریقہ سے و فوع میں آیا تو صرور ہوا کہ خلافت میں اسنان ارلجہ کا سختی ہو۔ اور بہی سبب ہے کہ خلاکے لئے چار کا عدد تعین ہوا ، تو اول سن صباکا فعا منت میں اسنان ارلجہ کا سختی ہو۔ اور بہی سبب ہے کہ خلاکے لئے چار کا عدد تعین ہوا ، تو اول سن صباکا زمانہ ہوتا ہے ۔ ورجس قدر عضوتحلیل ہوتا ہے ۔ اور جس قدر عضوتحلیل ہوتا ہے ۔ اور جس قدر عضوتحلیل ہوتا ہے ۔ اسس سے زائد اس کا بدل بیدا ہوتا ہے تو اسس وجہ سے اسس سن میں نشو و نما علانہ ہو ہور بر

یمی حالت خلیفه اول کی ہوئی کرصوف دوسال اور چندم مہینہ میں تمام جزیرہ عرب آب کی وجہ سے مرتبین کے لوث سے پاک ہوگیا وراسلام کا نشوونما عراق لورشام میں ظام رجوا۔ اسس کے بعد اس وقت تک خلیفة تانی کی خلافہ ن کا زمانہ ختم ہوا۔ اسلام کی فوت کا مل طور پریقی ۔ اور حکام کا نفا ذاورام نہایت عمدہ طور پرتھا۔ اور خلائق کی رفا مست بخبی ہوتی تھی ۔ وہ زمانہ خلافت کے شاب کا زمانہ نفا۔ بھراس کے بعد خلیفہ ثالث سے زمانہ میں انحطاطِ خفی شروع ہوا اور خفیدا نحطاط الم اسلام کے قوی میں ہونے لگا ۔ اسلام کے اعتمار سُری کے مزاج میں جو کر پیغم برح دور عیں آیا اور سے ازواج اور افارب تھے۔ یا ہم اختلاف و توعین آیا اور سے مراج و میں جو کر پیغم برح در لے الله علیہ وسلم کے ازواج اور افارب تھے۔ یا ہم اختلاف و توعین آیا اور افارب سے ایک میں جو کر پیغم برح در لے اسلام کے ازواج اور افارب تھے۔ یا ہم اختلاف و توعین آیا اور ا

متعارمن احکام جاری ہوئے اور ہر وافعہ میں امت کے بعض اعضائے رئیسہ معطل ہوئے ۔ یہاں تک پہلا وفنت نے جوسم انسانی میں فلب کی چیٹیت بھی اور جن کی ذات گویا کراسلام کی حرارت عربِنی تھی ۔ امست کے بدرہسے تدبیر کا کا تھ کھینے لیا اور مفارفت اختیار کی ۔ امنا مِلْہِ و ا نیا الب واجعدون

اسی امری طرف اس فول بین بھی اشارہ ہے کہ امم یا نعی اور دیگر اہل نوار بیخ نے کھا ہے کہ خلیفہ اول کی خلافت میں اندائی میں کدورت بنی یہ اور آخر میں نہا بیت صفائی کے خلافت میں اندائی میں کدورت بنی کے خلافت میں کہ اور آخر میں کدورت مل اور خلیفہ ڈائی کی خلافت میں ابتدا میں صفائی تھی اور اُخریں کدورت مل موروث کا ورخلیفہ رابع کی ملافت کا کل زمانہ کدورت میں گزرا - یہ صنمون اہم یا نعی رہ اور دیگر اہل تواریخ کے قول کا ہے ۔

مفاح بیں اس چار کے عدد کی تخصیص کی وجہ یہ فرکور سبے کہ عالم لا چُورت سے لے کرعالم لا سوت کک یہی عد دساری اور جاری سبے کیونکہ کمالات الہیّہ سے اصول چار ہیں ۔ ایداع اور خلن اور تدبیرا ورسخیلی ۔ اسم مباکِ المیّر کا کہ اسم فرات سبے۔ چار حروف سیے مرکب ہے ، طربی مستنقیم کہ امد نا الصراط المستقیم میں اسس کی طرف اتا رہ ہے ، چارفتم پینقسم ہے برشریعیت ۔ طریقیت ، حقیقیت ، معرفیت

اورآکٹر اسما برحسیٰ چارحووف سے مرکب ہیں۔ منٹا قادر بریم ، جمن اور تصیم اورمثلاً با متبار خطک قہا اورجبار اور تراق چارحووف سے مرکب ہے۔ صفات الهبد سے جس ریسب جماعت کا اجماع ہے اوراس پر دلائل سمعیّہ قائم ہیں۔ چارصفتیں ہیں۔ جیات ، علم ، قدرت اورا دادت عالم ملکوت میں اصول ملا تکہ چار ہیں جبل میکائیل ، کسرافیل اور عزرائیل عیبم السلام یہوگ ہیں کہ نازل ہوئیں ، وہ بھی چارہیں۔ نورات ، زبور ، اسخیل اور فرقان کو برٹ رافیل اور عزرائیل عیبم السلام یہوگ ہیں کہ نازل ہوئیں ، وہ بھی چارہیں ۔ نورات ، زبور ، اسخیل اور فرقان کو برٹ رافیل اور عزرائیل عیبم چارت کو مضورت مرکب ہے ، فلک کے او تا دار لوہ پر احکام نجوم کا دارومدارہ وجود انسانی کی بناچارا فلا طرب جب جہات کہ مفصور با بھوکہ ہیں وہ بھی چار ہیں مشرق مخرب ، جنوب اورشال اور وجود انسانی کی نزیل سے جہات کے مراسب بھی چار ہیں ۔ طفلی ، جوانی ، کہولت اور شیخوخت اور ہرسال ہیں چارہیں ہوتی ہیں۔ درہو ہرسال ہی چارہیں ہوتی ہیں۔ درہو ہرسال ہی چارہیں کا مرموں ہیں۔ چارہی ہوتی ہوں اور علے نہ القیاس ہردن مرم ہدینہ ہیں ہردان چارم تنب دورہ کرتا ہے مثلاً ہرم ہدینہ یں جواج ہوت ہیں۔ اجماع اور فیاس ۔ اور نکاح میں چار عورتیں جبح کرنا جائز ہے وفات کی دت چارم ہینے کوس دن ہیں۔ منت ، اجماع اور فیاس ۔ اور نکاح میں چارعورتیں جبح کرنا جائز ہے وفات کی دت چارم ہینے کوس دن ہیں۔ وفت اور قباس ۔ اور نکاح میں چارعورتیں جبح کرنا جائز ہے وفات کی دت چارم ہینے کوس دن ہیں۔ وفت اور قبال میں اور فیاس ۔ اور نکاح میں چارعورتیں جبح کرنا جائز ہوت وفات کی دت چارم ہونے کوس دن ہیں۔ وفت ا

بندهٔ صغیب عبدالعزیز عفی عنه که اسب کفیرکا فدمبب امل سندن و انجهاعت کا فدمبب سے اور بحولوگ امل سندن و انجهاعت کے مخالف ہوں خواہ کفار مہوں خواہ اسلام کا کلمہ بڑھتے ہوں ، مثلاً روافض اور خوارج اور نواصب و عیرہ جومخالفین امل سنت و انجهاعت سے ہیں ۔ فقر اُن سب فرقہ کو باطل جا نتاہے اور مزاد ول سے ان سب فرقہ سے بے زار ہے لیکن امل سندن و انجاعت کے جو فدا مهب مختلفہ ہیں ۔ جیسے شعر پر مزاد ول سے ان سب فرقہ سے بے زار ہے لیکن امل سندن و انجاعت کے جو فدا مهب مختلفہ ہیں ۔ جیسے شعر پر مائل فقہ بیریں اہم اختلاف مازید یہ کہ ان میں مسائل فقہ بیریں اہم اختلاف

جے بیسے قادرہے ، چشتیہ ، نقشبند یہ اور سہ ورد یہ کہ ان پیس لوک ہیں باہم اختلات ہے تو نقر ما ناہے کہ یہ فرقے برکتی ہیں ، اور فیتر کا ہرگزیہ ندیہ بہیں کرا کی فرقز کو دو سرے فرقز پر اسس طرح ترجیح دے کہ اس سے گان ہو کہ دو سرا فرقز خطا پر ہے یہ اور ان بیں ہو یہ اسب کو کا ب وسندن کا آبع جا ناہیے اور ان ہیں ہو یاہم اختلات ہے نوفقیر جا ناہیے کہ فی الواقع یہ اختلات کی سبھنے ہیں ہے ہر مجتہد مصیب ہے اور انٹر تعالیٰ حی نا بت کرتا ہے اور ایس اقع یہ اختلات کرتا ہے اور اس وجہ سے عدال طلاب ہرا کی کے مصیب ہے اور اسٹر بتا کی وجہ سے مذہب اور شرب کے دلائل اور شوا ہر ذکر کرتا ہے ۔ جا ہوں کو گان ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ ہیں ملامینت کی وجہ سے مذہب اور شرب کے دلائل اور شوا ہر ذکر کرتا ہے ۔ جا ہوں کو گان ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ ہیں ملامینت کی وجہ سے علی ہیں آ ناہے اور اسلم شاہت ہوا ۔ اور کھا را ور بجنی سے ہرا کی سے ہرا کہ کے مذہب کے مذہب کے مقابل میں تعقیدہ ہیں اور صوفیہ اور ملما ہے فا میں ہوا ہے دائلہ اور کی اور اس میں ہم اختا ہوں ہے کہ یسب فرقے معلی نیک پر ہیں ۔ کتا ہو صندت کے صوف سیمینے میں ان میں باہم اختا ہوت ہے اور اس وجہ سے یہ سب فرقے معذور اور ماجور ہیں . فقیر زبان حال و قال سے کہ تا ہے :۔

اِ ذَا دَ حِنْ بُدِنَ ہُ وَ مِنْ اللہ ور بُدِ وَ ہِ بُر رُوں کو لہ نہ کہ کہ کہ کہ کہ تیے ہے تو تا سے یہ میں دہیں دہیں کر اور ہو اپ بر رگوں کو لہ نہ دیگر کی کہ کہ کہ کہ تھیے ہے تو خال سے کہ ہمیشہ خصتہ میں دہیں دہیں دہ کہ ہمیشہ خصتہ میں دہیں دہیں دہ کہ اسٹان میں بہی کر دور پر برگوں کو لہ نہ دیگر کی ہے ۔ تو ظا ہر ہے کہ ہمیشہ خصتہ میں دہیں کہ کی اور اس میں برکی ا

سوال: طاہر تمی کی منظ میں برنی ناہ سے ساتھ کہ طاہر تمی کابرنی ناہ سے کہنا کہ اہمیہ نہ ہب اختیار کرو۔ تو بہند ہب انکہ اثنا عشر اختیار کر۔ نے سے تہا ہے کرائے کو شفا ہو جائے گی ۔ پھر برلئ ن ثنا ہ کا خواب ہیں جناب رسالت مآب علیے انٹر علیہ وسلم کی زیارت سے شروت ہونا اور آنحفرت صلی انٹر علیہ وسلم کا فرما ناکہ تمہا ہے ۔ فیاب رسالت مآبر کے قول رہمل کرو۔ تاریخ فرشتہ سے نقل فرمایا تھا ، اوراس جواب کی توحبیہ ہے لئے ہر مذہب اہل سنت و انجاعت نے استدعاء کی کرآپ اینے خیال کا اظہار فرمائیں ۔

ہ ، یہ اسباب علم ہم لوگوں کے نزدیک تین ہیں ؛ ۱ ، حواس لیمہ ۲ ، خبرصادق ۳ اورعقل ، اورمم لوگوں کے نزدیک الهام اسباب علم سے نہیں کراکس سے صداقت کسی چیزی ٹا ہت ہو ۔ ایسا ہی عقا نُدلن غید میں اور اس کی سف رح من ہے ؛۔ فقها مركا تول به کا دارسندع چار جی کناب وسنت و اجماع و قیاس و ماسل کلام والهام اور کشف ورؤیا کران دونول امرسے بینی اسباب علم اورا دارسندرج سے نها بیت صنعیف ہے نه دلیل احکام شرعیه کے لئے ہوسکتے جی ۔ بلکه الها اورکشف ورویا مجوادله فرکوره کے خلاف ہو وہ قابل دد ہول ۔ اس پرلی اظ نه کرنا چا جیئے ۔ اوران ساست دلاکل فرکوره کی جانب رجوع کرنا چا جیئے ۔ اس واسطے که الها اورکشف اور رویا مہوا ہو۔ اس سے خلط فہمی ہوئی ہو ۔ اورالیسی می بلط فہمی کا تدارک نہیں موسکتا ۔ اورساست دلائل فرکوره بین اختال ملط فہمی کا تدارک نہیں ہوسکتا ۔ اورساست دلائل فرکوره میں احتال غلط فہمی کا نہیں ۔ اوراگران میں سے بعض میں ایسا احتال کی حریمی ہوتوا س کا تدارک بسبب کٹر سے محققین و غورکندگان کے بخوبی ہوسکتا ہے ۔

چائ پزشیخ عزیزالدین بن عبالسلام مقدسی نے جومشا ہمرعلمائے شا فعبہ سے ہیں اور صنف قواعد کہری و دیگہ تصانبیت مفیدو کے جیں کسی شخص کو سُنا کہ وہ کہتا تھا کہیں کا دخیر س اپنی لڑکیوں کے جیران تھا۔ کہ جنا ب رسالتاً ب سلی لئر علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جگہ ہیں خوا نہ کا دفید ہے کھو دکر تو نکال سلے ۔ اور خمس اس دفید کا دامنت کرنا ۔ بلکہ تمام و کمال وہ سب خزان اپنے نصرت میں تم ہے آنا ۔ تو اسی قاعدہ مے موافق سندے عزیز الدین سنے فرمایا کہ اس شخص کو جا جہتے کہ خمس او اکر سے اس واسطے کہ یہ صدیری ہے ۔۔

ق الوکا نه المخسس بعنی رکاز مین خمس ہے اور بده دیث صیحے شہولہے اوراس کے راویوں نے بحالت بیاری وکال حواسس سناہے اورنقل کیا ہے اور اس شخص نے بیند کی حالت مین سناہے ، بیند سراسر غفلت ہے اور اس شخص نے بیند کی حالت مین سناہے ، بیند سراسر غفلت ہے اور اس شخص کا نیال قابل اعتبار نہیں اور شیخ عبد لیحق محدث و ملوی نے اس حالت میں غلط فہمی کا گمان زیا وہ ہے کو اس شخص کا نیال تا بل اعتبار نہیں اور شیخ عبد کو اور و ہوا ۔ حال س مجھی ایٹ بعض رسالہ میں مکھا ہے کر فلال سے میں مکم معظم اور مدینہ منورہ میں ایک است نفتاء وار و ہوا ۔ حال س کا یہ ہے کہس شخص نے جناب رسالت آب صلے اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ آنچھ نے اللہ علیہ وسلم فرماتے میں دیکھا کہ آنچھ نے اللہ علیہ وسلم فرماتے میں دیکھا کہ آنچھ نے اللہ علیہ وسلم فرماتے میں دیکھا کہ آنچھ نے اللہ علیہ وسلم فرمات میں دیکھا کہ آنچھ نے اللہ علیہ وسلم فرمات میں دیکھا کہ آنچھ نے اللہ علیہ وسلم فرمات میں دیکھا کہ آنچھ نے اللہ علیہ وسلم فرمات میں دیکھا کہ آنچھ نے اللہ علیہ وسلم فرمات میں دیکھا کہ آنچھ نے اللہ علیہ وسلم فرمات میں دیکھا کہ آنچھ کے اللہ علیہ وسلم فرمات میں دیکھا کہ آنچھ نے اس میں دیکھا کہ آنچھ کے اس میں دیکھا کہ آنچھ کیا کہ آنچھ کے اس میں دیکھا کہ آنچھ کے اس میں دیکھا کہ آنچھ کے اس میں دیکھا کہ تعلیہ وسلم فرمات کے اس میں دیکھا کہ آنچھ کے اس میں دیکھا کہ انہ میں دیکھا کہ تا میں دیکھا کہ تا دو میں دیکھا کہ تا دیا کہ تا میں دیکھا کہ تا دو میں دیکھا کہ تا دو میں دیکھا کہ تا میں دیکھا کہ تا دو میں دو میں دو میں دو میں دیکھا کہ تا دو میں دیکھا کہ تا دو میں دو میں دو میں دو میں دیکھا کہ تا دو میں د

امشوب الخدر حالاً تو اس شخص کو کیا کرنا چا جیئے ۔ ؟ اس شخص کو سفراب پینا چا جیئے ۔ یا نہیں ؟

ولاں کے ملا سنے قطعی طور بریہ جواب انکھا ہے کہ طرمت سٹراب میں نصوص قطعیہ وار دہیں۔ اور پہ خراحا د ہے۔ نیند پس بحالت عفلت معلوم ہوئی اور الیبی حالت عفلت میں غلط فہمی کا سراسر گمان ہے توجا کر نہیں کہ وشخص اس پرعمل کرسے ، ملکہ ظاہر یہ جسے کہ اسخطرت مسلے اللہ علیہ وسلم نے لاتشرب اسخر فرما یا ہوگا ۔ بعنی تومت ہی سٹراب اور اس شخص نے اسٹرب اسخر سمجھا ہوگا ۔ اور دلیل اسس حکم کی یہ ہے کہ حصرت ام المؤمسین حصرت عاکشہ الصدّلیہ رخ نے سناکہ حضرت عبداللہ بن عمرے روا بہت کہتے ہیں کہ ہ۔

ان المدينت يعد ب ببكار العسلة عليه يني مرده برعداب كياجا تاجه اسس كه امل كرون في وجرسه ي

جواب دا به الروم المناد كرام نهاد كرام نهاد كرام نهاد كاليت كادومراجواب دا به اوروه چندان فقركول ند نهيد . اگرچه اس جواب كريمي سيح جون كي كمچه و جرب اوراس جواب كه لنځ بهي عزوري ب كريېله سه ايج مقدمه بطورې بيد ايب مقدمه بطورې بي ناب رسالتا ب صله الله عليه ولم كي واقعى اوم سيح مقدمه بله ورې بي تاب رسالتا ب صله الله عليه ولم كي واقعى اوم سيح مورې و تي بي ساب رسالتا ب صله الله عليه ولم كي واقعى اوم سيح مورې و تي بي سين كبي ايباي مهو تلب كوئي شيطان اورجن ابني اوازكو الخورت صلى الله عليه ولم كي ولرات كومنا به بناكواس طرح سيم كچه كې تناسه كر سنن و الك كومنام مونا مي كر شايد المخضرت صلى الله عليه ولم كو فرات ميل الله عليه وسلم كونه بينا و اس امركي دليل به سيم كه الخورت ميل الله عليه ولم سوره و في م

اضراً سيتم اللَّاتَ والعُرَزِّى ومسئوة الشالشة الاخدى

توست بطان نے اپنی آواز آنخفرت صلی ائتر علیه وسلم کی آواز کے ساتھ مشابه آواز نباکر بیرعبارت بڑھی ۔ تلک الغوانسیق العسلیٰ و منبھا الستنفاعیة متدنسجیٰ

یعنی بیت میں اوران سے شفاعت کی امید ہے ؟

مشركين يها وازس كرنوس موسة اورامل سلام عمكين اورطول موسة . توجيريه أبيت نازل موئى -

حَمَا أَرُسَكُنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولَ وَلَا سَبِيِّ الااذَا شَبَى النَّهُ يَظِنُّ فِي أَحْدِيْتِهِ . اور نا بجيجا ہم نے بيلے آب سے كوئى رسول اور نەكوئى نبى. كرجب آرز دكرتا نفا وہ تو وسوسردالنا تما شيطان اس كا أو ديس ـ

يه آيت سوره ج يس مع توجبكرايسافريب شيطان في بدارى مبركيا اورصحابكواس باره مبر استنباه مواز برا ن تناه کوبہ کانے کے لئے اگرخواب میں شیطان نے ایسا فریب کیام و توکیا تعجب ہے۔

جواب سوم: یه جواب حصرت مولاناعبدالقادرصاحب رصفه دیا ہے که آنحضرت ملی انترملیه وسلم نے خواب میں اسی قدر فروایا کہ طا ہرنے سو کھیے کہا تھا اس پڑھل کرواور آنخسزست صلے اللہ علیہ وسلم نے بہنہیں فروایا کہ طاہر كى مرضى كے موافق عمل كرو جوطا ہركى كائے ہووہ بجالاؤ اور طاہر نے يہى كہاتھا كجسب ننہادالو كا اچھاہو جائے تو ندم ب ووازده المام يعنى باره الم كاجو مذهب مع وه نم اختيار كرلينا - اور بلاشبه مذهب باره الم كا باجماع المسنت حق مع. ا ورطریقِہ ان بارہ امام کاسلوک وعبا دست میں سب اہل سنست کے نزدیک مقبول ہے ۔ بلکہ اکثر طریقہ صوفیا کی سند ان باره ام مك مهنجيتى مع توا مخضرت صلى الشرعليه وسلم في لفظ د وازده امام سع انتاره طريقه صوفيامك اختيار كرف كاطرحت فرفأياكه يبطرلفيه نورانبيت بالمن كوعبادت طاهر كصائفه جمع كذاسه ماورا تخفزيت صلح المترعليه وسلم كامراه

به نقی که طاہر کا جومقصود رام مو یا اب وہ حوکھے کہے اس بیمل کرو۔

جو آب جهارم : اگربه ن شاه سے ساعت اور فہم بن علطی کا نہونا فرس بھی کردیاجائے تو بہ جواب ہوسکتا ہے کونصور من صحیح ہونے اس واقعہ کے ،صحیح ہونے کی صورت میں بھی صرف یہ ایک نواب مارب المهيه كيرحق مونے برولالت كرتاہے اورخلاف اس كے بے شمارخواب اور الهام كىثىراور بہت مرتبہ كاكشعث اور اولیاء کرام کی جماعت کثیر مین است ہے۔ اور اس سے ندم ب اما میہ کا بُطلان صاف وظام طور بیعلوم ہوتا ہے وہ ان اولیا وکرام کوکشف الہی اورکشف کونی میں کمال ہونا تا سب ہے ۔ اور اگر اسس فدر خواب اور الہام اورکشف کوبون شاه کے اس ایک خواب پرسم نزجی بھی نہ دیں۔ تنب بھی ان دونوں دلیلوں بیں جب تعارمن بہونو وہ دونوں دلیلیں ساقط ہوجاتی ہیںاوراس وقت میں ہر واجب ہوجانا ہے کہ دوسری دلیوں کی طروے جوکتا ہے وسنت و اجماع واخبار صافحہ وعقل سے ہوں رہوع کیا جائے ۔ اس صورت میں بھی تقصود حاصل ہوگا ۔ لیبنی دوسری دلیوں کی طرف رجوع کرنے سے بھی بہی نابت ہوگا کہ فدمب امامیہ باطل ہے۔

ت**بحواب بيخم :** يه جواب مولانا رفيع الدين معاحب عليه الرحمة خفر ما يا ہے كر تحقيق بيہ ہے *رحد الله المحاملة ا* ستسريين مي واروم واسطے كر:-

مَن رَّأَ نِي لِي السَّنَامِ فَقَدُ دَأَ فِي مَنِانَّ الشَّيطُنَ لَايَسَمَثُّلُ مِصُورَ قِسِ " بعنى ٱنحضرت صلے الله عليه ولم نے فرما ياسے رجس تے ديجها مجھ كونواب ميں نواس نے في الواقع مجھ كو دیکھا۔ اس واسطے کرشیطان میری صورت کے مانند نہیں بن سکتا و

اوراً مخضرت صلے المترعليه وسلم في به نهيں فروايا ہے۔

اب الشيطن لايست فيني ميران الم المام طامرنهين كرسكة

اوراً مخصرت صلے الله عليه وسلم نے يہ بھی نہيں فر الياہے كه :-

لايدعى منصب شوتى العين شيطان دعوى مير يمنصب بنوت كانهيل كرسكة "

تومعلوم ہوتا ہے کرمشیطان نے قریزے دریافت کیاتھا کہ اس بیار کا بحران نام جیدہ اب یہ اچھا ہو گا۔ تو ابسا وقت غینمت جان کر بر فہن شاہ کو فریب دیا۔ اور چو نکہ بر فہن شاہ اس بادیجی سے واقعت نہ تھے۔ صورت وشیام سن کی جانب کیاظ نہ کیا۔ اور شیطان کے دام میں بھینس گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رخ وغیرہ صحابہ سے مروی سے کرجب کوئی شخص کہتا تھا کہ میں اسخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوا ہوں۔ توصحابہ کرام اس شخص سے دریافت کرتے تھے کہ سے شورت میں مرجھا۔ نو بر فہن سن می جہالت سے شیطان کومدد ملی اور بر فہن شاہ کو گراہ کیا۔ بر فہن شاہ کا یہ خواب میرکر تابل عقبار نہیں فیقط۔

موال ؛ تخفرانناعشریه بیرصلاهٔ وسلام بینی در و وسلام بالاستقلال باره امم کے حق بین کھا ہے حالاکم یہ امراہل شندت و ابجا عدیث سے نزد کیک نا جا کز ہے ۔ اس واسطے کہ اس بیں اہل بیعست کی مشاہبت لازم آتی ہے اور اہل سندت نے ایسی مشاہبت سے پر ہیز کرنا اینضے لئے لازم جاناہے تواس امر کے جواز کے لئے سندا مہسنت کی کتب معتبرہ سے بیان کرنا چاہیئے ۔

مجنواب : تحفه انناعشریه می سی مجرسلوه بالاستقلال بنرانبیا مصحت میں نہیں تکھاگیا ، البنته لفظ علیه الله کا حضرت المیرالمومنین و حضرت سے اورا ہل سنت کا حضرت امیرالمؤمنین و حضرت سیدة النساء و جنا ہے سنین و دیجہ آئم کی حق میں فرکور ہے اورا ہل سنت کی مذہب یہی ہے کہ صلوہ یا لاستقلال بنیرانبیا ہے حق میں درست نہیں اور لفظ سلام کا بنیرانبیا می شان میں کہ پسکتے ہیں مذہب یہی ہے کہ صلوہ یا لاستقلال بنیرانبیا ہے حق میں درست نہیں اور لفظ سلام کا بنیرانبیا می شان میں کہ پسکتے ہیں

اس کی سندیہ ہے کہ اہل سنت کی کتب قدیمہ صدیب میں علی انحصوص ابد داؤد وصیحے سناری میں حضرت علی وحصرات جسنین وحصرت فاظمہ رمغ وحصرت فدیجہ وحصرت عباس رغ کے ذکر مبارک کے ساتھ لفظ علیہ السلام کا فکور ہے ۔ البنہ بعض علماء ما وراء النہر نے شیعہ کی مشاہرت کے لحاظ سے اس کو منع کلما ہے لیکن فی الواقع مشاہرت میں مرخیر میں تعریب ۔ اوریہ بھی تابت ہے ۔ کسر ہی نفس خطبہ میں بعد جمد وصلاق کے لکھا ہے ۔ واسلام عدلی ابی حذید ف و احباب ، بعنی سلام نازل موصوت ابونینه علیا ابی حذید ف و احباب ، بعنی سلام نازل موصوت ابونینه علیا ابی حذید ف و احباب ، مینی سلام نازل موصوت ابونینه حضرت الم عظم رم کے مرتبہ سے کم نہیں . تو اس سے معلوم ہو اکہ اہل سنت کے زدیے بھی لفظ سلام کا اطلاق ان مزرگوں کی شان میں بہتر ہے اور صدیت شریعت سے بھی تا بت ہے کہ " لفظ " فلیال سلام سرائی شان میں کہنا جا ہے نے بے بیا بیخ یہ صدیت ہے :۔

الفليل الريكن برال نورى مركايه كلام مصحوكم صواعق محرقه ميس مكها مع:-

يبى تيسرى آيت يه جدى فرايا الله تعالى في سام على الياسين تواكيب جماعت مفسري في حضرت عباس عاص على الرحبة من المام كالم كالم كالم الكريسة مراديه به كرسلام على الرحبة مدا ايسام كلبى كاقول جدة نواس مع على الرائد تعالى الله في الدينة على الله المرائلة تعالى الله المرائلة المرائ

للهين مكتوب ا

ان حضرات کے مالات ہیں جو واقع کر بلا ہیں حضرت امام حسین ع کے ساتھ تھے۔ حضرت ام حسین علیہ السلام جب کر بلا میں تنشر لین سے گئے توجنا ب ام مومو و سے ساتھ شامل جناب مم*ڈٹٹ* کے تین ماجزا ہے ہے۔

صاجز لصے علی اکبرتھے آب کاس نٹرلیب بائیس بیس کا تھا ۔ آب ولی جنگ کرکے شہیدمہوئے ۔ وہ مرسے صاحبز لعے علی اوسط ام زین العابرین علیہ السلام تھے ۔ آپ اس وقت بیما رہتھے .

تیسرے صاحبزاف کے نام میں اختلاف ہے۔ بعن فی عبداللہ کہا ہے اولعضوں نے علی اصغرکہا ہے۔
یرماجزلف میں شہید مہوئے یشیر خوار تھے نہا بت پیا سے ہو گئے جعزت الم رضی اللہ تعالماعنہ ان کو گود میں لئے ہوئے تھے اور اس خیال سے دائشگی میں مجت کین مود ابنی زبان مبارک ان کے منہ میں دیاکر نے تھے کرنا گہاں ایک تیراشقیا کی طرف آیا ۔ اور ان مصوم کے گلے مبارک میں لگا ۔ اور ان معموم نے بینے والد بزرگوار کی گوی جان دی اور مرتبر شہادت کو پایا ،

اورحفز ن ام علیالسلام کی کیما جزادی کینه ره شاطی تقییں، وه حفرت قاسم کے ساتھ نمسوب تمیں اس قت ان کاس سفر بھی سات برس کا تفا ۔ یہ امر غلط ہے کہ ان کا تکاح حضرت قاسم کے ساتھ ہوا - اس واسطے کہ اس وقت اس کام کی فرصت نہ نفی ، یہ بوشہوں ہے کہ حضرت سکینہ رہ نے شام کی دام میں انتقال کیا ، تو یہ بی محض غلط ہے ، مگر حضرت سکینہ رہ نے حضرت نہر رہ عم زاد وحضرت میں انتقال کیا ، تو یہ بی محض غلط ہے ، مگر حضرت سکینہ رہ نوع صدی بن زبر رہ نوع میں استقال کے اور حضرت زبر رہ عم زاد وحضرت میں میں استقال کے ساتھ ہوا ۔ اور حضرت زبر رہ عم زاد وحضرت میں میں ماہم خوا کی ماہم خوا کہ اسلام کی ماہم خوا کی ماہم خوا کہ اسلام کی ماہم خوا کہ اسلام کی ساتھ مدینہ منورہ میں اس وقت تھیں ۔ ان کے کہ نف کا انتفاق وشدن کر بالم میں نہ ہوا ۔

امی زین العابدین کی والده کاناتیم را فرنها ۔ اورلقب شاه زنان ہے۔ بدیز دھے و بن خسروپرویز بن ہرمز بن نوشیواں کی صاحبزا دی ہیں۔ اور علی اکبر کی والدہ کا نام لیلئے ہے۔ یہ ابی مرّه بن عروه بن سعود کی صاحبزا دی ہیں۔ اورابی مرہ سردا ر بنی ٹقیف شقے۔

حضرت امام حسین علبالسلام کے نتیبرے معاجزا ہے کی والدہ کا ام جوسٹیر خوار تھے یا ونہیں ، اس قدرعلوم بھے کرعرب سے تقیں اور بنی قضاعہ کی نسل سے تقیں اور حضرت مسکبنہ کی والدہ کا نام رہا ب نفرتھا ، یہ امرا الفنیس بن مدی کی معاجزادی ہیں اور یہ بنی کلب سے تقیں ۔ اور حضرت رہا ب نفسے نیا وہ محبّت تھی ، اور حضرت رہا ب نفسے نیا وہ محبّت تھی ، اور حضرت رہا ب نفسے نیا وہ محبّت تھی ، اور سے رہا محدوج نے ایک شخر محضرت امام حسین رمنی اللہ تفالے عنہ کے زور بس یہ زیادہ عزیز تھیں ۔ اور اس بارہ میں جنا ب محدوج نے ایک شخر بھی پڑھا ہے ،

ا . حضرت عباس بن على رمز معضرت معضر بن على رمز معضرت معضرت على رمز معضرت محمد بن على رمز معضرت محمد بن على رمز معضوت مع

۵. حضرت عبداللہ بن علی رہ یہ سب حضرات شہیدہوئے۔ اور حضرت عباس بن علی کہ علمدار نقے۔ آپ کارنوس مبادک کر طامین حضرت الم حسین علیالت الم مے مزار مترای خوات سے دو تین نیر کے فصل پر حدا ہے اور باتی شہدا مکی فندر مبادک حصرت الم عسین رہ کے دو صغیم ارک کے اندر ہیں ۔ اور حصرت عقیل کے صاحبر ادوں سے حضرت مسلم رہ کی شہادت کوفہ میں ہونچی تھی ۔ اور آپ کی شہادت حضرت الم حسین رہ کے کہ بلامین آٹ دھیت لانے کے قبل دو مری فواسح سنا ہے کہ بلامین آٹ دھیت لانے کے قبل دو مری فواسح سنا ہے میں ہوئی تھی ۔ آپ کو حضرت الم حسین رہ نے خود تشریعیت لانے کے قبل کا معظمہ سے روان فر ایا تھا۔ کہ اہل کوفہ سے قول وقرار سنے کم لے کرخبر دیں ۔ اور حضرت مسلم رہ کے دوصا جزا ہے محمد اور ابرا ہمیم کہ یہ بھی لینے بزرگوار کے ساتھ شہید ہوئے اور عبدالرحمان رہ وجعفر رہ صاحبزادگان عقیل بن ابی طالب کے ہمراہ تھے شہیدہوئے

ورعبداللين جعفظيا دبرا درحضرت على

کرم الله وجههٔ کے صاحبزادوں سے دو صاحبزا ہے ہمرا ہ صربت اہم حسین علیہ السلام کے شہید ہموئے ، ان دونوں می برادو کا نام محددا ورعون تھا ۔ اور یہ دونوں صاحب حضرت اہم حسین رصنی اللہ عنہ کے حقیقی نحوا ہرزاد مستھے ۔ ان دونوں صاجرادو کی والدہ حضرت زینب نخیس ۔ اور پر حضرت زینب رما و دختر حضرت امیرالمؤمنیں علی علیہ السلام کی تعیس ۔ اور لطبن

ماہ اس سے قبل مکھا ہے کہ تبیرے صاحز الصے کی والدہ کانام یا ونہیں توغالبًا مشہر بانوان کا لقب ہے۔ واللہ اعلمہ کلہ یہ عبارت اصل بین اس طرح ہے۔

مبارک سے حضرت بتول رضی الله تعالیے عنہا سے تغییں . پی حضرت زینی بھنی بہن حضرت ام حسبن علیہ السلام کی نفیں ۔ ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن حیارت میں اور محمد لہر مربی اور عبداللہ بن اور حیارت اور حیا

سوال: کاب صواعق مولفه فرم ب روافض خدایم الله تعالی رَدی به و اور الله کابی کابین به ورخاب عالی کی نسیف جے علا حظر سندر بیت سے گذری یا نہیں . اگر الاحظر شربیت سے گذری ہے تواس میں اور جناب عالی کی نصنیف سے خدا تناعشریہ میں کا فرق ہے ۔ اور اس دیار کے معا ندین خصوصًا روافض خدلیم الله بدگوئی کے طور برنہ ایت شور وشخفت کر میں ہے ہیں کہ کہ اب سند طاب شخف اثناعشر بی صواعتی مولفہ کا ترجمہ ہے ۔ اگر جہ ابیا سوال ہم مخلصان او فدویان کی جانب سے لاطائل اور بے مودہ ہے ۔ اور ان کا یہ کلام بریمی الدُطلان ہے ۔ اور سی کوعلم میں کچھا گاہی مامل ہوگی وہ ضرور اس کلام کوخلاف جانے گا یکن تعبی انتہاص نے اس الائت کونہا یت تنگ کیا ہے ۔ لہذا اس امرنا ب ندیدہ سے جابعالی کے سمح خواشی کی جاتی ہے ۔ (ازمرنا حسن علی)

منهج انحق علامه حلی کی اور احقاق انحق قاضی نودانشوستری بهم پنجی بنینوں طرح کی یکنا بیں بوقت تالبین تخد اناعشریه موجود مختیں اور ستحضر تغییں اور اس وقت صواعتی مولعة کی ترتبیب نها بین لیند فاطر مہوئی ۔ اور اسی کی ترتیب موافق اس کما بستحند انناع شرید کومرنٹ کیا ۔ اوراحقاق الحق کی بھی یہی ترتیب ہے ۔ اورالبلال الباطل کی بھی بہی ترتیب

ليكن صواعق بههن مختصرا ورنهاميت نوشنا معلوم ہوئی اور اسی کی ترتیب اختیا رکی گئی ، نولا اور تبرّا کی بجث اس میں مذہبی از حديث الثقلين كى شرح بھى اس ميں يہ تقى ، اورمسئله انكار بنوت اور استحاد كا بھى جولوازم فرمب شيعه سے ہے ، شرح و بسط كے ساتھ اس كتاب ميں نہ تھا۔ تو يہ الواب اس كتاب تحفه اثناع شريبہ ميں زيادہ كئے گئے اور نيزياب مطاعن اور اس کا جواب اس کتاب مین طلقا مذکور نهیں ۔ اور بی بھی ہے کوصواعن میں صرف دلائل کلامیہ پر اکتفاکیا ہے اور کت ا م مبه كروا باست اس مبر بهست كم بير . اس وجه سي تخفه اثنا عشريه مين ان ولائل كو ذكر نهين كيا . بكه يه كوشش كيكني ككتنب اماميه كى زباده روا باست مكھى جا بيس. صرف اس وجرسے كر شخف اثنا محتذرير ميں نزتيب موافق ترتريب صواعق كے ہے۔ بہنہیں کہا جا سکنا کر سخفذ اثناعشریہ ترجمه صواعق کا ہے جنا بچہروا فف کو ملوالع سے اخذ کیا ہے اورسلم کو مختط الماصول ا بن حاجب سے اخذکیا ہے :نوا ب ظام رہوا کرصواعت اور تحضا ثناعشر بیر میں کیا فرن ہے اور دونوں کتابوں کو بغور "امل ديكهنا جاسية - تاكريه خيال بالكليه زائل موجائ - اوربهرطال معاندين اورطاسدين كاطعن فقررياس وفن موسكة تھا کر یا فقرانی تقریر بالتحریوسے اس کتاب کی تصنیف کے دربعہسے اپنا فخر ظا ہرکتا۔ اور بیمعلی ہے کمیں نے بہ كهاب كريكناب تصنيف مافظ غلام ليم ابن شيخ نطب الدبن احمدا بن شيخ الوالفضل ك سه . اگرمج كومنظور موتاكديوي كرول كريكاب ميرى تصينيف بصي تومين اس قدر اخفاكبول كرا - كرنامها ئے عيرمعروف كوبيان صنف بين ذكر كرتا بلکه اب بھی مجے کو اسس سے خوشی نہیں کہ اس کہ آب کی نسبت میری طرف کی جائے۔ البنہ تفسیر نسنے العزیز اوراس جیبی ا ورجومبری تصابیف بیں ۔ اس کی نسبت جومیری طرف کی جاتی ہے تو یہ میری خوشی کا باعث ہوتا ہے بعرض کم مجھ کوہ كمآب كى تاليف سے صرف يمنظور تفاكر فديم ب شبعه كارُدكيا جائے ياكد لوگ يركما ب ديجھنے سے اس اعتقاً ديم ست موجائي - بااس مرسب كوحيور ديي -

#### إبشيرالله الدحلن الرجيي

## متمة دلائل شيعه بيان حسريث ثفت لين

## منقول ازشحفه اثناعست ريه بإب مبغتم

جاننا جاہیئے کہ شیعہ کے نزدیک دلیل کی چارفسمیں ہیں۔ کتاب ، خبر ، اجماع اور منفل
کتاب جو کہ فٹے رائی مجیدہے . شیعہ کے نزدیک قابل استدلال نہیں ، اس واسطے کہ ان کا گمان ہے کواس
پر اعتماد نہیں ہوسکتا کہ وہ فی الواقع قران ہے ۔ مگراس وفت کہ بو اسطہا می معصوم کے بہنچا ہو۔ فران مجید حجکہ ان کمرسے
ہے وہ اُن کے پاس نہیں ہے ۔ ان کا گمان ہے کہ اس قرآن ہوا ممر نے اغتبار نرکیا ہے اور نہاس کو قابل استدلال ور
تمسک سمجما ہے ۔ چنا بخریم ضمون کمینی و غیرہ سے جوان کے نزدیک کتنب معتبرہ سے ہے نقل کیا جائے گا ، اور جیمون
چندوجہ سے نابت ہے ۔

پہلی وجہ بہ ہے کہ امامیہ کی جماعت کثیرہ نے اہمہ سے روا بیت کی ہے کہ جو قرائن شدیب نازل ہوا تھا۔
اس کے کلمات کے مقا مات بین تحریب ہوئی ہے ۔ یعنی اس کے کلما ت دینے مقام سے دوسرے مقام بیں بدل مینے گئے ہیں ۔ اس کی آبات بھی بعض سور تیر بھی ساقط کر دی گئی ہیں ۔ ترتیب بھی متغیر ہوگئی ہے ۔ اب جو موجو دہ بے بہ صفرت عثمان رہ کامصحف ہے کہ اس کے سات نسخہ کھے کرا طراف وجو المب میں شتہر کیا ، اور جو شخص اصلی قرائ مجید برطومتنا تھا منزا ہے تھے جو تکی کہ طوعًا وکر کہ ملک ہیں اسی صحف پر لوگوں نے اجماع کیا ۔ تو یہ صحف تمسک اورات دلال کے قابلین اس کی ترتیب اس کے الفاظ عام اور فاص قابل عست بار نہیں ، اس واسطے کہ ممکن ہے کہ اس قران میں جو احکام ہیں وہ سب منسوخ ہوں ۔ یا ان بی سب منسوخ ہوں ۔ یا ان بی سب منسوخ ہوں ۔ یا آبان بی سب کر اس قطار دی گئی ہیں اس قران کے احکام مندر جسب یا اکثر مخصوص مہوں ۔ ان آبات اور سور توں کے ذریعہ سے جو کہ ساقط کر دی گئی ہیں اس قران کے احکام مندر جسب یا اکثر مخصوص مہوں ۔ ان آبات اور سور توں کے ذریعہ سے جو کہ ساقط کر دی گئی ہیں اس قران کے احکام مندر جسب یا اکثر مخصوص مہوں ۔ ان آبات اور سور توں کے ذریعہ سے جو کہ ساقط کر دی گئی ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ سند یا کہ نافان تورات و بین ہی شعب سند اور دین فروش تھے مثلاً ان میں سے دین ہی شعب سند اور دین فروش تھے مثلاً ان میں سے دین ہی شعب سند اور دین فروش تھے مثلاً ان میں سے دین ہی شعب سند اور دین فروش تھے مثلاً ان میں سے دین ہی شعب سند اور دین فروش تھے مثلاً اس میں سے دین ہی سند اور دین فروش تھے مثلاً سے دین ہی سند اور دین فروش تھے مثلاً اس میں سے دین ہی شعب سند اور دین فروش تھے مثلاً سے دین ہی سے دین ہی شعب سے امل نفاق سے دین ہی شعب سے دین ہی سے دین ہیں سے دین ہیں سے دین ہیں سے دین ہی سے دین ہی سے دین ہی سے دین ہیں س

عوام صحابه کم مال ومنصب کے طبع سے لینے روسا می اتباع کی اور دین سے مرتد ہوئے۔ سو ائے چارصحابہ یا چھ صحابیکے اور اِقی سب نے بیغ برصلے اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جواب دیا ۔ آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ دتنمنی اور علاوت اختیار کی ۔ آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دتنمنی وہ بدل دیا ۔ مثلاً بجائے من المدافق کے الی المدافق کھے دیا ۔ اور بجائے ایستہ قبی انگی من ایست کم کے اُم من ایست کم کے اُم من اُری من اُری من اُری من اُری من ایست کم کے اُم من اُری من اُری من ایست کی بین کی کہتے ہیں ۔ اور جس کو متواز جانے ہیں ۔ یصنمون مذکور ہے اور اسس دعار کی کچھ عبارت باب تائی میں بیان کی گئی توجیا کہ توریت وانجیل تابل اعتبار نہیں اور جوعفیدہ اور عمل اسمیں مذکور سے وہ تابل یفین نہیں ۔ ایسا ہی یہ قران جو کم موجود ہے کہ توریت وانجیل کا بی امرائی کا کہا تھا کہ در اور اس کو اُری دور انہیں جانا ۔ من مدسوخ ہوئے ہیں ۔ اسی طرح اس قران کے اور اسے کو رائے کہ مدسوخ ہوئے ہیں ۔ اسی طرح اس قران کے بی کا کام منسوخ ہیں اور ناسے کو ان کھر کے احکام منسوخ ہیں اور ناسے کو ان کھر کے دور انہیں جانا ۔

اجماع بھی اس صورت میں حجت ہے کہ سمبر معصوم داخل ہو اور بھرغائبین کے اجماع کی نفل میں خبر در کار ہے۔ اور شخص عین کی عصمت اس کے کسی ہم درج معصوم کی خبر سے ابت کرنا دورص کے ہے اور خبر کا حجت ہونا بہ تھی موقوف ہے۔ بنی کی نبوت اورا مام کی اما منت پر - اور حبب اصل ٹا بست ہوئی تز فرع کیوں کڑا بت ہوگی - حاصل کلام شيعه كم نزد كيم متوا ترخر كا عتبار نهين اس واسط كه امرواتني كاليميانا عددمتوا ترسي فهورين آيا ورغيروا قعه كافار كرنارُ وك حكمين على اخبار آما وخود بالاجماع ان طالب مين معتبر نهين توجرك فريعيد سے استدلال كرنا مكن نهيں راج اجماع تواس كالبطلان نهابيت ظا ہرہے۔ اس واسطے كه اجماع بعد ثبوت بنوت اورسندع سمے ہے نوجب نبوت اور منزع نابت نه موسکی نواجماع کیو بحر ثابت موسکة ہے اور اجماع کا حجت مونا بھی شیعہ کے نزدیک باللمات نہیں بلکاس بنار پریمی اجماع جست ہے کمعصوم کا قول اس کے منمن میں ہوتا ہے۔ اور ابھی کے معصوم کے ہونے میں اوراس کی تغین کرکون سے ۔ اوراس کے قول کی نقل میں بجث اورتفتیش حلی جاتی ہے . یہ بی ان کا گان سے کرصد اول اورصدر ثابی کا اجماع لیبی فبل صدوست اختلاف ورا ثنت خود قابل اعست بارنبیس - اس وابسطے کران لوگوں نے جماع كيا رحفرت الويج اورحضرت عمرية كى خلافت پراور مُرمت متعربها ورسخرلف كآب اورمنع ميرات بيغمبريز براورام بجق كواس كے حق سے محروم رکھنے براور ملكيت فاندان رسول كانفسب كرنے بربعد صدور شاختلاف ورانت كے اور اس کے بعدوہ لوگ متفرق ہو کرچند فرقہ مختلفہ ہو گئے۔ اجماع ہوناکیونکرمنصور ہوسکتاہے۔ خصوصًامسئل خلافیہ میں کہ اس كانا بت مونا الهيس لوگوں بيخصر ج واس اجماع مين مصوم كاستر كب مبونا اوراس قول كاموا فق مونا إتى است ے قول کے ساتھ تابت نہیں ہوتا . مگراخبار کے ذریعہ اور اخبار کا حال تعارین اور تساقط اور صنعت اور مست ہونے میں جیسا ہے وہ روش ہے اور اجماع کا شورت بھی مرمشله خلافیہ میں ممکن نہیں علما وشیعہ میں ملکہ سب اتنا بحشریہ میں بالحضوص اس نقل میں ا ہم تخالف ہے اور ہرائیب دو مرے کو کا ذب کہتا ہے اور ہرائیب دو مرے کے قول کا انكاركرتاب. ان مي سي لعض لين فرق كاجماع نقل كرتي بي اوربين اس كي تكذيب كرتي بي اوراس انكاركريتي وجب الم ميرك ابك فرقے كا جماع است كے كسى دومرسے ايك فرقد كے مانف ابت نہيں ہونا توامست كسب لوگول كاجماع كيول كرا بت بوسكة به اس كى چندشال بيان كرا بول- ساحب بيل السلام المعالم الاسلام جوكه بهترين علماء انناعِشري سيه. حديث عقل كى سندح مين كهتا بهك :-

كلام البشيع إلى الفتع الكواحبى في كنز العنوات ديد ل على اجماع الامامية على البدار والنه من خصا مصهدف التكولاسات العنوات كلام العسلامة الحلى في النهاية والتهذيب وكشعت الحق يدل على الاصوار في الانكار

یعنی کلام سنین اُو اُمعنی کرا بھی کاکرکنز الفوائد میں ہے دلالت کرتا ہے اس برکہ بدا دیرا ما میہ کا اجماع ہے اور بیسئد ان کے خاصہ سے ہے اور باقی سب فرقہ نے اس سے انکارکیا ہے اور کلام علامہ علی کا کہا یہ اور تہذیب اورکشف ای میں ہے۔ دلالت کرتا ہے اس پر کہ اس انکار برا صرارہے " سینے شہید ٹانی نے کر اجلہ علما در سے ہے ایک مستقل فسل میں بیمضمون لکھاہے کہ ان لوگوں کے شیخے نے چند علم اجماع فرقد کا دعوٰی کیا ہے۔ والا بکہ خود اس نے دو سرے مقالات بیں اس کے خلاف کہا ہے۔ اس فصل کی کچھ عبارت بہاں لکھتا ہوں۔

نسل فيما استمل على مسائل ادعى الشيخ فيها مع انه نفسه خالف في حكم ما ادعى الاجماع فيه اورد ناها للتبنية على ان لايغ ترالفقيه به عوى الاجماع فقد وقع فيه الخطاء والمجازك يرًّا من كل واحد من الفقهاء سيمًا من الشيخ الموتضى فيما ادّعلى فنيه الاجماع من كتاب النكلح دعواله فى خلاف النجاع عكل ان الكتابية اذا اسلمت وانقضت عدّتها قتبل ان بسلم الزوج بنفسخ النكاح بينها انتهى .

یسی بیفسل ہے۔ اسمیں مسائل ہیں۔ الوجعفر نے ان مسائل ہیں اتفاق کا دعوای کیا ہے۔ با وجو دیکہ اس نے بدات خود مخالفت کی ہے۔ اس عکم میں کہ اس نے اس میں اجماع کا دعوای کیا ہے۔ بدا مریس نے بہاں اس واسط ذکر کیا ہے۔ تاکد اسس کی خبرلوگوں کو جو جائے۔ اور چا جیئے کہ اور عالم اتفاق کے دعوای سے فریب نہ کیا ئے۔ اس سے فریب نہ کیا ئے۔ اس سے کہ اس میں خطا اور مجازم علما رسے بہت واقع ہے۔ خصوصًا نیسی مرتضے سے توک ہے النکاح میں جو اس نے دعوای کیا ہے۔ وہ صرف اس کا دعوای ہے۔ اور اجماع کے فلا من ہے اور وہ دعوای یہ ہے کہ عورت کہ بیجب مسلمان جو جائے اور اس کا دعوای ہے اور اس کا تنوم اسلام قبول نہ کرے تواس کا تکاح میں جو اس کا دعوای ہے۔ اور اس وقت تک اس کا شوم اسلام قبول نہ کرے تواس کا تکاح میں جو جائے ہوں انہا یہ بی مکا ہے ۔ اور اس وقت تک اس کا شوم اسلام قبول نہ کرے تواس کا تکاح میں جو جائے۔ اور نہا یہ بی مکھا ہے ۔ اور اس وقت تک اس کا شوم اسلام قبول نہ کرے تواس کا تکاح

اور کتاب الاخبار بی ہے کہ ان دونوں کے درمبان نکاح فتخ نہیں ہوتا ۔ اسی طرح وہ لوگ فقہ کے مرسلہ
بیں شیخ وسید کی تکذیب کرتے ہیں ۔ بیرہ بنت بڑا رسالہ ہے ۔ قریب سومسکہ بلکہ اس سے زائد اس میں مندر رح ہیں ۔
ادرعقل کے ذریعہ سے استدلال کرنا منزعیات ہیں ہے یا غیر منزعیات میں ہے ۔ منزعیات میں تواس فرقہ کے نزیکہ عقل ہرگز قابل تنسک نہیں ۔ اس ما اسطے کر یوگ قیاس کے منگریں ۔ اورقیاس کو حجت نہیں جانتے اور غیر منزعیات میں عقل سے استدلال کرنا اس برموقوت ہے کہ عقل وہم کے نتائبہ سے پاک کی جائے اورا شکال کی ترتیب اور صورت میں اس سے خطا واقع نہ ہوا و ریدام بدون ارتبا و امام کے ماصل نہیں بہوسکتا ، اس واسطے کر ہرفرقہ کے لوگ اپنی عقل سے بعض چیزوں کو نا بین اور اجم اُصول وفروع میں شخالفت کرتے ہیں ، اور بعض چیزوں کو نا بین کرنے ہیں اور اچم اُصول وفروع میں شخالفت کرتے ہیں ، اور عقل سے ترجیح نہیں ہوسکتا ۔ نو خروری ہے کو عقل کے سواکوئی دو سرا حاکم میں ایک میں جو بھا ہوگا ۔ نو خوال و ایسا ماکم اور مرجح نبی اورا ماکم کے سوادوسرا نہیں جو سکتا ۔ شبوت المست جو کوعقل کے لئے موقوت علیہ ہے ۔ خیر توقفت میں ہے تو خفل کے ذریعہ کے سوادوسرا نہیں جو سکتا ۔ شبوت المست جو کوعقل کے لئے موقوت علیہ ہے ۔ خیر توقفت میں ہے تو توقف میں ہے ذریعہ سے ۔ اورائمول کا میں خوالے نا بہیں نہیں ۔ اورائمول کو نوعقل سے نا بہیں نہیں سے استدلال کرنا قابل اعتبار نہیں ۔ اور بہر طال کا م دلائل سٹرعیہ میں ہے ۔ اورائمور شرعیہ کومرف عقل سے نا بہیں نہیں سے استدلال کرنا قابل اعتبار نہیں ۔ اور بہر طال کا م دلائل سٹرعیہ میں ہے ۔ اورائمور شرعیہ کومرف عقل سے نا بہیں نہیں ۔

گریکتے اس واسطے کہ بالاجماع ابت ہے کوعقل اسس کوتفصیلی طور پر دریا فت کرنے سے عاجز ہے ۔ البتہ عقل جب مثر بیت سے مدد سے اور اسس بیم کی اصل شارع سے اخذ کر ہے ۔ تو ممکن ہے کہ اس اصل پر دو سری چیز کو قیاس کرے جبکہ قیاس اس فرقہ کے نزدیک باطل ہے ۔ تو عقل کو انٹورٹ رقیم بین کچھ دخل نہ رام ۔ اور قواعد سے رہی ہوز ترقد و اضطراب ہے ۔ تو عقل سے یہ لوگ کیا کام لیں گے ۔ شبت تو العدش اولاً شتم المنقش ۔ بعنی عرش کو پہلے است کر تو اس کے بعد نقش ذیگار ثابت کر۔ است کر تو اس کے بعد نقش ذیگار ثابت کر۔ اس کے بعد نقش ذیگار ثابت کر۔

فائد و جدلسلند ، جانا چاہیئے کرسب برا مین عقلبہ کی نبا اس بہے کہ بریمیات کا اعتقا دہو۔
اوربعض لوگ ہیں کران کوان بریمیات سے انکار ہے مثلاً سوفسطائیت کران کوان بریمیات سے انکار ہے کہ ایک نصف دو کا ہے اور نفی وا ثبات جمع نہیں ہو سکتے اور نہ دو نوں رفع ہو سکتے ہیں جسم واحد آن واحد میں دو بگر نہیں موسکنا ۔ جو سواسس سے فائب ہے وہ ما طرنہیں ۔ جو نام کسی چیز کا مہو اگروہی نام کسی دوسری چیز کا رکھا جائے۔
تو وہ دوسری چیز بعینہ پہلی چیز نہیں ہوجائے گی ۔ اسی طرح وہ لوگ اور بھی بریمیات کے منکر ہیں ۔ تو ان کے نزدیک کوئی مطلب برا مین عقلیہ سے ثابت نہیں کر سکتے ۔ ایسا ہی سب دلاکن شرعیبا اور مقدمات دینیہ کی ناداس بہے کہ مست منظبہ تا بت ہے کرز مانہ حضرت ابرامین طیل اللہ علیا سے اس وفت بک سب ادیان میں سلم ہے اور سب لمنت عنظبہ تا بت ہے کرز مانہ حضرت ابرامین طیل اللہ علیا سال منات میں سب ادیان میں سلم ہے اور سب لمنت بیں اسس کے اصول پراتفاق ہے کر ا

ان المعبود واحد انه يُوسل الرّسل ويظهر المعجزة وان السلاسكة مرسلوا الله الى المعبود واحد انه يُوسل الرّسل ويظهر المعجزة وان الله المخلق ومعصومون عن الكذب والخيانة وان لله احكامًا تكليفة على عباد م يجازى بها وعليها يوم البعث والنشور بالجنة والنار

ینی تنین کمعبود اکیب ہے۔ اور تحقیق کر اللہ بغیروں کو جیجا ہے معجز وظاہر کرتا ہے۔ اور تحقیق کرفرشتے

جیجے ہوئے اللہ کے ہیں طرف نملن کے اور معصوم ہیں یعنی محفوظ ہیں جبوط بولنے سے اور محفوظ ہیں

تبلیغ احکام ہیں جیا است کرنے سے اور تحقیق کر اللہ تعالیے نے احکام فرمائے ہیں کراس نے ان احکام ک

تکلیب وی ہے اور تیا مست میں بیک، لوگوں کو بہتر جزاء عطا فرمائے گا کم ان کو بہشت میں واصل

کرے گا۔ اور بدلوگوں کو بری جزا و کے گا کرائ کو دو زیے ہیں واحل فرمائے گا ۔

اسول ملت حنفیہ کا اتبات شیعہ کے اولم من ماسدہ کے طور پرمکن نہیں ۔ تومطالب دینیہ سے کوئی مطلب دلائل سعے ان کے مزدیب ثابت کرنا ممکن نہیں تو گویا اس فرقہ کے گوگ دین کے سوفسطا بُہ ہیں ۔ اس اجمال کی تفصیل دلائل سعے ان کے مزرت نماتم الا نبیاد سلے استرعلیہ وسلم کی نبوت کہ اُسول دین کا ما خذہ ہے ۔ حضرت امیرالمؤمنین اور انمہ اطہارسے شیعہ روابیت کرتے ہیں۔ اور یقینا معلوم ہے کران گوگوں کی کوئی روابیت بلا واسطہ حضرت امیرالمؤمنین رہ اور انمہ اطہار سے نہیں اور یہ خود بوگ ان کوگوں کی کوئی روابیت بلا واسطہ حضرت امیرالمؤمنین رہ اور انمہ اطہار سے نہیں اور یہ درمیان میں وسائط ہیں ۔ ان کے وسائط کا عال معلوم ہے کہ خود بوگ ان کوگوں کی کرنے ہیں ۔ اور ان کوگوں کی کوئی ان کوگوں کے وسائط کا جا لی اعست با رنہیں ۔ اس واسطے کران کوگوں نے کرتے ہیں ۔ اور ان کوئی کران کوگوں کے وسائط کالی اعست با رنہیں ۔ اس واسطے کران کوگوں نے

روی سلیم بن قیس الهدلالی فی کتاب و فات المتبی مسکی الله علیه وسلم عن ابن عباس عن أمیرالمؤمنین وغیر واحد عن التصادت عن التحابة الندوا بعد المنبی صلی الله علیه وسلم الا اربعة انفس و فی روایه عن صادت الاستة بینی روایت کی سیم بن قیس طالی نے کا ب وفات البنی صلی الله وسلم بن که روایت بے حفرت این وایت کی روایت بے حفرت این المؤمنین اور بعض و گرصی ایر سے که روایت بعد موایت کے حصادت سے کہ روایت میں میں بیار میں میں میں میں میں میں میں میں کے کسواچ می ایک بعد و بالله من وایت میں میں کہ کہ سواچا رصی ایر کے معادت سے کہ روایت میں میں کہ کہ سواچ میں ایر کے۔

توشیعہ کے نزد کیے صحابہ رہ کہ ان کی شان میں طُعن کرتے ہیں۔ ان کی رو ایا ت قابلِ اعتبار نہ ہوں گی ۔ اوانہ بب مبحابہ سے اکٹرامورسٹ رعیب **می** رو ابیت ہے مثلاً :۔

آ مخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کا دعوی بنون کا کا اوروان دعوی کے مجز ہ طا ہر کر نااور قرآن سر بھیہ اور وحی کا نازل ہونا ، اور بلنا کا اس کے معارضہ سے عاجر ہونا ۔ اور جبنت اور دو زخ کا احوال اور تکلیفات سرعیہ اور وحی کا نازل ہونا ۔ بلکہ ابنیا ہو سا بھی کا نبی ہو نا ۔ ان کا توحید کے لئے دعوت کرنا اور شرک سے منع کرنا ۔ توشیہ کے نزدیک ان سعابہ کی روایت ان امور میں قابل اعتبار نہ ہوگی ۔ اس واسطے کہ ان سعابہ کی شان میں شبعط من کرنے ہیں ۔ کہ ان سعابہ کی شان میں شبعط من کرنے ہیں ۔ کہ ان سعابہ کی شان میں شبعط من کرنے ہیں ۔ کہ ان سعابہ کی شان میں شبعط من کرنا ہوئے ۔ اس واسطے کہ ان سعابہ کی شان میں شبعط من کرنا ہوئے ۔ اس واسطے کہ ان سعابہ کی روایت اور وسیت کہ اس کے نوا میں ہوئے ۔ اس واسطے کہ ان سعابہ کی روایت خود سیم ہوئا کہ جو بسی ہزار آ دمیوں سے مقا بر بس نہا بہت تاکید کے ساتھ فرمائی تھی ۔ صلے انتخار سے موال سے اندو کر سے منواز نہیں ، بلکہ دوسے فرقوں کے نزدیک منواز نہیں ، بلکہ دوسے فرقوں کے نزدیک منواز نہیں ۔ بلکہ دوسے فرقوں کے نزدیک منواز ہم کہ وسید خود سے مون اس امر براکتفا جائے کہ س قرن میں اور اس کے بعد کے قرن میں وہ سے فرقہ ہم خیال اُن صحابہ کے ہیں ۔ صرف اس امر براکتفا جائے کہ س قرن میں اور اس کے بعد کے قرن میں وہ وہ مون اس امر براکتفا جائے کہ س قرن میں اور اس کے بعد کے قرن میں وہ وہ مون اس امر براکتفا جائے کہ س قرن میں اور اس کے بعد کے قرن میں وہ وہ مون اس امر براکتفا ہوئے کہ س قرن میں اور اس کے بعد کے قرن میں وہ وہ مون اس امر براکتفا ہوئے کہ س قرن میں اور اس کے بعد کے قرن میں وہ مون اس امر براکتفا ہوئے کہ سے دیں قرن میں اور اس کے بعد کے قرن میں وہ مون اس امر براکتفا ہوئے کہ سے دیں قرن میں اور اس کے بعد کے قرن میں وہ مون اس امر مون

امد شائع اور شتہر ہوئے۔ تو دین میں نہا بیت ہے احتیاطی لازم آئے گی۔ اس واسطے کہ ان لوگوں کا گمان ہے کہ اس قرن کے بعد کے اور دو سرے قرون کے لوگ بینیم برصلے اسٹرعلیہ وسلم کی مخالف ت پر کمرلینہ سے ۔ اور قران کی تخریف کی۔ اور اسٹر کے اور دو سرے قرون کے لوگ بینیم برصلے اسٹر علیہ وسلم کی مخالف تا اسٹر میں اسس طرح مشتہراور شائع ہوئے کہ اصلی مشروع مشتہراور شائع ہوئے کہ اصلی مشروع بین سے بی زیادہ مشتہر ہو گھے۔ مشلہ :۔

وسورس دونوں پاؤں كادهونا تنهايت كميرالوقوع ہے كم مرروز پانج وقت بے شماراور بے صاب وصوستے ہیں ۔اورسب نے غلط روایت کی ہے اورایسا ہی موزہ کامسے بھی ہے ۔ان پرعتوں کوان قرون کے کیسیوں نے خوداختراع کیااور مواج ویلہے۔ اوراحکام اصلیہ شرعیہ کے برابرجانا . ایسا ہی سنت ترا ویج اورحرمت متعہ وعيروكى سبے كيا بعيدسہے كريہ اُموريمي ان لوگوں كى عروف اختراع ہوں يبنى نبوت اورنزولِ وحى اورنزول المائكہ اور ذكر بهشت و دوزخ که لوگول کی ترعیب و ترمهیب کے لئے اختراع کرلیام و۔ اور نوازی اس وقت یفین حاصل موزلہے كابل نواتركى كوئى فاسدعز من درميان ميس ندمو - اوربهال تو ايسه اعزا من بصعد صب شارموجود مي اوراحتال ب كران صاحبول ست چندساحبول ف اس دعوسے اور صدور معجز وكى روابيت كوكسى عرض سے اختراع كيا مو ـ اور باقى لوگوں نے طمع سے موافقت کر لی ہوا ورقبول کرلیا ہو اورمشتہر کیا ہو۔ بہم احتمال ہے کہ سابق سے منجین اور کامہنوںسے سمنام کرایک صاحب فرلیش میں بیدا ہوں گے اور رومے زمین کا ملک اور بے شارخزاندان کے كل تقد لكے كا واور عبد منافت سے ہوں گے ۔ ان كانام فلال اوراك كے باب كانام فلال موكا - تومفلس نے اس خيال سے ان کى متابعت کى موگى كە فاقەكشى كى معىيبت دفع مود ، وركسى كوزنانِ ايران كى نوامېش بىي موگى ياور کسی دنیا دارکوسیرلتان کساری و گلگشت فروین ومشیرازکی نمنار ہی ہوگی ۔ بہنیال راج ہوگا کر قیصر کے معل میرے سكونت اختياركرير يبعن ميود فيتوريت وعيره كتب فديمه سان كيدما كيموافق انتخاب كرك دباموكا ا وران کتا ہوں کے قصص اور اخبار کوعبارت لمبیغہ میں ان سے لئے درست کردیا مہوگا ۔ اورمہنوز ان کے خبال کے موافق نزول توربین وقصص ا نبیاء میں معی شبه ما قی ہے۔ توان کی موافقت اور ناموا فقت سے مطلب اور ان لوگوں کے خیالات کا خلاصہ پی ہے کہ: -

اول جالان عرب نے ان اعزاص سے اتباع کی ہوگی ۔ بچراورلوگوں نے دنیا وی اور نفسانی خواہش سے دربیہ اتباع کرنا سٹروع کیا ہوگا ۔ حتی کہ جم عفیر نے اتباع کرلی ۔ اور رفتہ رفتہ ایب دین اور ایب فرہب کی صحورت قراریائی ۔ چنا بخہ اکثرامور منزعیہ میں شیعہ کے گمان میں ایسا ہی وقوع میں آیا ہے ۔ مثلاً دولوں یا وُل دسولے کے متواتر ہونے بیں شیعہ کہنے ہیں کہ ہم احتالات ہیں جو کہ فرکور مہد نے ہیں ، بلکہ اس مشلہ میں زیا دہ ترشنہ ہوتا ہے اس واسطے کہ دولوں یا وُل پرمسے کرنے سے ان کو دھونے میں زیا دہ مشقت ہے اور اس مین ظاہراً دنیاوی فائدہ معلوم نہیں ہوتا ۔ بخلاف بنوت کا مسئلہ جو کہ ویا سست عا مرسعے ۔ جو کہ نہایت دیجہ اور خاطر خواہ ہے اور اس میں طاعر خواہ ہے اور اس میں طبعہ اور حص کا گمان ہے ۔ اس امر کے لئے ہزاروں بلکہ لاکھوں اپنی جان بربا دکر شیخے ہیں ۔ نواگاں غرف اکس میں طبع اور حص کا گمان ہے ۔ اس امر کے لئے ہزاروں بلکہ لاکھوں اپنی جان بربا دکر شیخے ہیں ۔ نواگاں غرف

سے ایک کلمہ اور ایک روایت پر اتفاق کرلیں تو عجب کیاہے اور اس دروغ کی تائیداس سے بھی بھوئی کر حب کسی نے ایک کا کہ اور ایک روایت پر اتفاق کرلیں تو عجب کیاہے اور اس دروغ کی تائیداس سے بھی بھوئی کر حب کسی نے ان لوگوں کے سا غفرمنا زعت کی اور لرا ان کے سے اٹھا تو وہ تباہ اور خراب ہوگیا عظے انحصوص اخیرز مانہ کے لوگوں کا اعتقاد زیا دہ سنتکم ہواکر اوائل کی روایت صبح ہے ۔

ایسا ہی نیال سلیم کے فلفائے ٹلاٹ کی فلافت کے باسے ہیں ہی ہے کہ اس زمانہ سے لوگوں نے اسس فلافت کو شہرت دی اور متاخرین کو اعتقا دہوگیا کہ فی الواقع بہ فلافت صحیح ہے ۔ اگر لیسے لوگوں کا تواتری بالیقین شعو ہوتولازم اکہ ہے کہ بہود سے تواتر بر بھی فین کیا جائے۔ برنب ہت ان لوگوں کے بہود سے اللہ تعالیٰ کی کناب بیں زیادہ تخریف کی ہے ۔ اور ابنیا پر کرام علیہم السّکلام کی زیادہ تحدیب کی ہے ۔ ان کے بندو وصایا کی بہت مخالفت کی تاکہ حضرت موسی علیٰ بنیا وعلیہ السّلام کے دین کی تا یُدمو۔ اس واسطے کر بہود میں حضرت موسی علیالسلام کے دین کی تا یُدمو۔ اس واسطے کر بہود میں حضرت موسی علیالسلام کے دین کی تا یُدمو۔ اس واسطے کر بہود میں حضرت موسی علیالسلام کے دین کی واقع کے واقع کے طور پر نقل کرنے ہیں کر حضرت موسی علیالسلام نے فروایا:۔

شريعيتى مؤبدة مادامت السكائيث والارحن

· يعنى جب ك أسمان اورزمين مي . شنبه ك دن كى عظمت برابر با في سبع كى "

ایسا ہی نصاری کا بھی توا ترہے کران کے نزو کیب نص صریح ہے کہ حضرت عیدلی علیالسلام اللہ تعالیے سے رہے کہ حضرت عیدلی علیالسلام اللہ تعالیے سے رہے ہیں اور بیرکہ :۔۔

ان رسالة البشرقدختمت قيل مجيئه

« بعنی آدمی کی رسالت آپ کے تشدیعیت لانے کے قبل ختم ہوگئی یہ اور حو قران ان لوگوں کے ماس ہے بتے بعث کیا ہواہے . تواس سے ماسے میں ہے

اور حجو قران ان لوگوں کے پاس ہے بتھر لیب کیا ہو اہے۔ تواس کے باسے بیں بھی وہی کم ہے جونوریت اور ابنے لیے کے اسے میں حکم ہے جونوریت اور ابنے لیے کے باسے میں حکم ہے اس وقت جو قرآن ہے اصلی نہیں۔ بکہ تخریب کے بعد کا ہے۔ بعنی اصلی قرآن سے اکثر ایات اور اسس کی نزتیج بدل دی گئی۔ تو ایات اور اسس کی نزتیج بدل دی گئی۔ تو اگراس قرآن منوا ترسے استدلال جائز ہو تو چا ہے کہ انجیل موجودہ سے مجبی استدلال کیا جائے۔ اور چار انجیل نصاری کے نزدیک متواتر ہیں اور میں۔ اور انجیل نانی کہ انجیل مرفس ہے اسمیں بینص موجودہ ہے :۔

قال عدس رحبل است جارانى رون به وبئى حواليها الجدران وحفر فيها بيرًا وبئى عليها بيوتًا ف لما كملت عمارة البستان اودع عند الزراع وسافر إلى بكد اخد واحتام بها ف لما حان ان ينضج الشما وام سل عبدًا من عبيد به الى الزراع لياخذ شمرة منوبوبه وارسلوبه خائب اشعار سل عبدًا مما ذولا واراد ان ياخذ شمرة منوبوبه وارسلوبه خائب اشعار سل عبدًا أخرفا ذولا ومنوبوبه وأد ممولا وشبخوا رئاسه شعاد سل اخر فقتلوي وكان يوسل عبيدة اليهم تترائ بمنوبون بعضهم ويقتلون بعضهم كان له ابن واحد يخبه ولحريكن له ولدسوا و فارسله اليهم فلما را لا الكفارة ال بعضهم ابعضها

الذى يوث بعد لا الجنة فهلموا نقسله و ضرت البستان فوشبوا عليه فقسلوه فلاجرم بغضب عليه صاحب اتحائط ويرجع البهد وينزعه من ايديهد و يوديه وويضعه عند اخرين.

یعنی کہاکسی نے اپنی زمین باغ لگایا اوراس کے گرداگرد چاردیواری بنائی اور اس میں کنواں بنوایا اور
و می بندگر بنوائے ۔ اور باغ عمارت تیار ہوگئی ۔ تو باغبانوں کے ذمہ کہا اور
نوداس نے کسی دو سرے شہر کا سفر کیا ۔ اور و مل جاکرا قامت کی ۔ جب میں و میکنے کے دن آئے
نب اس نے اپنا ایک غلام باغبانوں کے باس بھیجا کہ وہ بیوہ سے جب وہ غلام آیا اوراس نے
مبوہ لبنا چا می نوبانوں نے اکس کو مارا اور اس کو فالی بھیرو با بھیر مالک نے دو سرا غلام بھیجا تو
اس کو بھی افریت پہنچائی ۔ اوراس کو مارا اور ایس کو فالی بھیرو با بھیر مالک نے اور ورال خوالا اور ایس کو مالک ہے دور پے غلام بھیجا رام اور باغبال بعض غلام بھیجا ۔ تو باغبانوں نے اس کو مار ڈالا اور ایسا بھی الک ہے در پے غلام بھیجا رام اور باغبال بعض غلام کو مون مارکر جھوڑ دینے سکتے ۔ اور لعض غلام کو مار ڈالنے کئے ۔

مالک کما ایک لوکا نفا اور مالک اس سے نہا میت مجبت کتا تھا۔ اور اس کاکوئی لوکا دو مرانہ تھا۔ تو اس نے باغبانوں کے پاس اس لوکے کو بھیجا۔ اس کوجب کا فروں نے دیجا تو بعض نے بعض سے کہا کہ اس کے بعد باع کا وارت بہی ہوگا تو آؤ اس کو مارڈ الیں اور ہم لوگ باغ کے مالک ہوجا ئیں۔ بھر باغبانوں نے اس بہ حملہ کیا اور اس کو مارڈ اللہ : تو صر ورہے کہ مالک باغ اس برعضتہ ہوگا۔ اور باغبانوں کے پاس آھے گا اور ان سے باغ کے اور ان سے باغ کے اور ان سے ماکا وران سے باغ کے اور باغبانوں کے پاس آھے گا اور ان سے باغ کے لیے اور ان سے موں کو ملاک کر بیگا اور دو مروں کو ان پر مفرد کر سے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ ملت منفیہ کی بناء ہسس بہتے کہ خاتم الا بنیا مکی نبوت کا اقرار ہے تو ملت منفیہ تا بت کرنا بدون اسس کے ممکن نہیں کرا صول فد مہب میں اہل سنت کی اتباع کی جائے ۔ اس واسطے کہ اہل سنت نے ہول دین صحابہ کا برا رسے اخذکیا ہے۔ مثلًا عشرہ مبترہ ، عبا دل اربعہ ، اہل بدر ، اہل مبعیت رصنوان ، مها جرین اولین سسے اوران صحابہ سے جن سے مدیث کی روابیت زیادہ ہے۔ یہ اصول ماخذ ہے کہ حق تعالے نے اپنی کتا ب میں ان محفرات کا صدی وصلاح بیان فرما یا ہے جنا کہٰ اختراع کا کلام پاک ہے کہ ؛۔

ا ولائيك هُ هُ المصَّادِ فَنُونَ آور بريمي التَّرْنَاكُ كُلُام بِكَ سِے : - الْ اُحْدالاَية مُحَدَّدُ وَسُولُ اللهِ والدُين مَعَهُ آمِنِ مَنَا اُمْ عَلَى الْكُعْنَادِ - الْ اُحْدالاَية بِين حَفْرَت محدرسول الله صلى الله عليه وسلم الله عن حفزت محدرسول الله صلى الله عليه وسلم الله عن عن حفزت من اور ملاطفت اور عب وسلم كساتھ بين ريا و ه سخنت بين كفار كے حق مين اورا بس مين نهايت نرمى اور ملاطفت اور عبت سے بيش آتے بين آخرايت مک

أورالله تعالى في اكثراً إن بي ان حضرات كے حق ميں خوستنودي اور رضامندي كاكلمه ارشاد فرما باہے

چنا سخدارشا دفر ما یاہے:-

لقدرمتى المتمعن المؤمنين اذبب ابيعناك تخت الشجدة « بعنی تحقیق که را صنی مهوا الله مسلمانوں سے جو که آب کی سعیت قبول کرتے ہیں درخت کے نیجے ! اس السي مين اوريمي آيتي مين تواوائل المسنت في يضوص قرآن وحدسيث مين إين واوران حضرات كا حال دربافت كياتومعلوم مواكريرسب حضرات صادق الاعتقاد مهومهي واورآ مخفرت صله الترعليه وسلم سينهايت وليبيا ورمعبت ركعت نقف اور آ تخفرت صلے الله عليه وسلم ك نزديك ان حضرات كورشوخ حاصل نفا ـ اورسر لعيت كعمارى كرفين دريغ ندكيا . اوراحكام ملت حنفيه كالجراء مبك سنى نبيل كى بداورالله نفاط كاك تاب كابني جان سے زیادہ عزیز و کھتے تھے۔ دین حافظ ای محافظت اور حمایت اپنی جان سے زیادہ سمجھتے تھے۔اورامان سنتوں کا لحاظ عا دات بیں رکھنے تھے ۔اورعیادات کاکیاؤکرسے ۔اوران حضرات کی صحبت کی برکت سے عوام سے كابھى يہى طريقة برابر رام اورصحابہ كى معبت كى بركت سے ابعين نے بھى يہى طريقة لمينے اوپر لازم كيا جا واليا ہى فرنّا فقاً ہر قرن میں ہوتارہا ۔ بیصنات خلوص کے ساتھ سیغمر صلے اللہ علیہ مسلم کی اتباع کرنے تھے ۔ دنیا وی ضرر اور دنیا وی فائدہ كالحاظ منها - ملكمؤلفة القلوب كواف نت كي نظرت ومكيفة غفه والائد بعض مؤلفة القلوب رئيس فوم اورسردار فبيايض مكين وه بجى ان حفرات كے نزوبك وليل تھے مثلًا ابوسفيان اورا قرع بن حابس جوكر رئيبس تھے و مراحليفة الني في علس مِن دلت المات على حرود الم أرف كرمقام مِن علم بات نفيد المل اسلام سع جوفقراء اورماكين اورفلام تنصے مثلًاصهبیب اورعمار برلوگ صدرمحلس تقصے الا المکان ولابیت ملک وسلطنت اینے خوبیش و قرابت داروں كوندوى وبلكران لوكول كويمنصب وياكرجولوك الخفرسن صلع الترعليه وسلم كي صحبت اور رفا فتت بين زياده را كوت تھے۔ان حضات میں سے اکٹر الیے تھے کہ بیلے کفریدان کونہا بیت اصار تھا۔اورقبل و قال کیا۔اورجنگ وجدال کیا۔ اوران کے بزرگان اور قرابت مند ما سے گئے اور اس کے بعد معجزات دیکھ کر ایمان لائے ۔ اگر کام بنوں اور بنجبین اور اہل كمآ بسك كہنے سے وہ لوگ ايمان ك\_آئے اور دنيا وى عزض سے اسلام كوفنبول كيا - نو جا مينے تفا كريد ہى ابمان ظام كرجين واورع صه ورازتك أمخص تصله الترعليه وسلم كما تفرينك وجدال كرف بين مصروف تزيية جب ان حفرات کی روابین سے تا بت ہے کہ اسخفرت صلے اللہ وسلم نے اپنی بنوت کا دعوی فروایا اورا تخفرت

سے عاج رہے۔ اس واسطے اس امر پریفین ہے کہ فی الواقع ایسا ہوا تھا ، ان حضرات کا عدن وصلاح قرآن وحدیث سے نا بہت ہے ہمیں کسی ناجا کزوجہ کا گمان نہیں کہ معذور ہو۔ بکہ صرف اس وجہ سے قرآن وحدیث میں فدکور ہے کہ ایک ساتھ زیا وہ مسن اعتقا واوران کی فضیلت کا کا مل یقین ہوجائے ور نہ صرف ان حضرات کا حال دریا فت کرلینا کا فی تھا۔ کہ اس سے اعتقا وہوجا تا کہ ان حضرات کی روایت صحیح ہے۔ ان حضرات سے جو خرمتوا ترطور پہنچی ہے۔

صلے التّرعلیہ وسلم سے معجز است طاہر ہوئے۔ قرآن سنٹر بعبت نازل ہوا۔ اور فضحا را ور بلغاء اس کے معاوضہ

اس کامتوا تزبونا بھی صحیح ہے۔ اور ان حضات کی اتباع لازم ہے۔ اگر شبعہ قراک شریعین یا حدیث شریعی یا اجماع سے استدلال کریں تولازم اسے گا کہ لینے عقیدہ کے خلاف کریں ۔ اورا ہل سنست کی طرف میلان کرنا لینے اُوپر لازم کلیہ ورزان کا استدلال مراب وزشندہ اورنقش اَ ب کی طرح ہے اسل و بے نبات ہوگا معلوم ہوا کہ ذرہب شبعہ کی اسلیت کسی دلیل سنت کے مخاج ہوں اسلیت کسی دلیل سنت کے مخاج ہوں اوراس قران اوراصول ہمت خنیہ کے قائل ہوں توان کو صروری ہے کہ اہل سنت کے سب متوا ترجزوں کو تسلیم کریں ۔ اوراس قران اوراصول ہمت خفیہ کے قائل ہوں توان کو صروری ہے کہ اہل سنت کے سب متوا ترجزوں کو تسلیم کریں ۔ مثلاً یہ اُمور مان لیں کہ انکے خوب صلے اسلے وضوی ورفوں یا فی وھونا چاہیئے۔ اور موزہ پر سیح کرنا جا تربیعہ ، اس کے خضائل و مناقب سیحے ہیں۔ بہ حکم سے کہ وضوی میں دونوں یا فی وھونا چاہیئے۔ اور موزہ پر اسمح کرنا جا تربیعہ ، اس واسطے کرجس طرح قرآن سندی ہیں۔ بہ حکم سے مائل ہوجا ہیں۔ اوران امور کو تستبول کرلیں ورزم کم ہے اصل لازم آ کے گا اور میں کی روزی گھانا اور دو مرسے کا شکر بجالانا منا سب نہیں۔

وشمن مے بودن وہمرنگ مستان رسینن وجدومنع باده الے زامرچ كافرى نعمتى است يمضمون يا در كهنا جامينيكه نهاييت مفيد ج اورابواب سابفة سے بي ظا مرب كه فرم ب شيعه كى نبا ماصحاب ائمُه كى روابيت برسے جوكه اصحاب ائمهسے روا بات كى بيں ان اصحاب كا احوال بھى علوم ہوا كر شبعه كے نزد بك ان میں سے اکثر دروع گو ہوئے ہیں اورخود ائمے نے ان کی کذیب فرمائی سے اورجوا مام ہوا ، اس کے بعض اصحاب کی تكذيب الم ما بعد نے كى واس و اسطے كروہ اصحاب اس دوسرے امام كى الم من كے قائل نہ ہوئے اوركسى دوسرے شخص کی اماست کے معتقد تھے۔ ہا توفنت کے فائل تھے۔ اور ان کا خیال نھا کہ سابق اماست کے بعد امامت منقطع مودی چؤكم اصحاب المركے ساخفان كاحسن طن ہے ۔ المر ما بعدى تكذيب كاان كو كجية خيال نہيں بكرا بنى تكذيب كالجميان کوکھے خیال نہیں آنا وران کی سب روایات بران کو اعتبار ہے نو آنحضرت صلے اللہ علیہ کوسلم کے اصحاب کے ساتھ ان كاحسن لمن كيول نبيس موتا ـ ان كى روايات قبول كيول نبيس كرندك الخضرت صلے الله عليه كوسلم كى صحبت كى تاثير المُرك سحبت كى تانيرسے كم نہيں بلكه كهين زياده ہے . غايبة الامزيب كصحابه رخ كى مدايات على الخصوس جوا مامت میں ہے۔اس کے خلاف آئمہ سے ان کوروابیت پہنچی ہواس واسطے صحابہ کے صدق میں ان کوشبہ ہوا ہو۔لیج ب ابیی مخالفت اصحاب آئمہ میں بھی جاری ہے اور بہت بدولج رہی ہوسکتا ہے۔ اس کے با وحود ان کی روایات قابا قبول ہیں تو اس شبہ سے اصحاب کی روابیت قبول کرنے میں کیون تا ملہے۔ یہ تعصیب محض ہے اور عنا دخالص ہے۔ آ تخفرت صلے اللہ علیہ کوسلم کی شائ عظیم کی تحقیر کرنا اور آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی تاثیر معبت کی توہن ہے۔ لاحول ولاقوة الابالتدالعلى منظيم حالانكه خود الممهن الناس مخالفت كاعذربيان فرمايا باوراصحاب كصدق كا وصف كياب اوربيضمون خودان كے صحاح سے نابت ہے ليكن تعصب كابروه برا ہے كدان كي أنكه وا ذهبي سے اوران کا کان بہراہے: ۔

منكتاب الكافي للكليني في باب اختلات المحديث بحذف الأسنادعن منصوربن حاذم قال قلت لابى عبد الله مابالى استلك عن المسئلة فتجيبنى فيها بالجواب تتميجيتك غيرى فتجيبه فيهابجواب اخدفقال يجيب الناس عَلِى َ الزِّيادَةَ والنقصان قال قلت فاخبرنى عن اصحاب رسُولُ الله صلى اللَّه عليه ولم صدقواعلى محتيصا الله عليه وسلم امكذبوا قال بل مدنوا قال قلت فابالهم اختلفوافنتال اماتع لمان الوحبل كان يانى وشول الله صلى الله عليه وكركم فيستُلهُعن المسئلة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبة بعد ذلك بما ينسخ ذلك فنسخت الاقاد بعضها بعضًا وايضا بحدف الاسنادعن محمد بن مسلم ابى عبد الله قال قبلت له ما بال اقتوام يودون عن خلان وفسلان عن رسول الله مكلى الله عليه وسلم ولا ينهدون بالكذب فيجىء منكم خلاف قال ان الحديث بنسخ كماينسخ القران -یعنی کلینی کی کنا ب کافی کے باب اختلاف صدیب سے بحذف اساؤمنفول ہے کہ منصورین حازم سے روایت ہے کرانہوں نے کہا کرمی نے ابوعیدالٹرسے پوجھا کیا سبب ہے کمیں آپ سے كوئى مسئله بوچھتا ہوں اور آپ مجھ كو اكب جواب بينے ہيں بھر دوسراكوئى تنخص آپ كے پاس اُ آہے تواسس كو دوسرا جواب مينة بير. توكهاكهي بوگون كوكم اورزيا ده طورېرجواب د بنا بول كهامنصورين مادم نے کہ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اصحاب رسول اللہ صلے اللہ وسلم سے حال سے ہم کوخبر و بیجیے کا صحاب تے رسول انٹرسلی انٹرعلیہ وسلمسے روابیت کی سے تو سے کہا ہے باجھوٹ کہا ہے ،عبدانٹرنے کہاکہ سے کہا ہے مضوربن مازم نے کہا کہ جرس نے کہا کیا مال ان کا ہے کہ اِ ہم اختلاف کیا ہے الوعبدالسيف كهاك ابسابهواكن اغا كركو في شخص الخضرت صله الشرعليه وسلم كصصفوريس حاضر بونا تفاء اورمسكه بوجيتاتها اورآ تخضرت صله الترعليه وسلم جواب فرمات فنط يجركهج ليهاتجي مهونا تفاكآ نحفرت صلے الله عليه وسلم بچروه محكم منسوخ فرما جبتے تھے۔ اس وجہ سے بعبض احا دبیث نے بعض احا دبیث كونستى كباب واورمحدين سلم سع بحى مجذف اسادروابت مع كدانهول في كما بيل تعبدالترس پوجیا کہ قوم اہل اسلام کے باسے میں کیا کہا جائے کرروایت کرتے ہیں فلاں اورفلاں سے کوان فلا اورفلاں نے آنخطرت صلے الدّعليہ ولم سے روايت كى ، اوران لوگوں پيجھوسے كى تہمت نہيں كائى جاتی ہے تو آب لوگوں سے اس کے خلاف روابیت نا بت ہوتی ہے تو ابوعبداللہ نے کہا کہ بعض ماثث منسوخ من جبياكر بعض آياست منسوخ بير-

فا مُد و دبکو: یه فائده بیلے فائده سے زیاده بہنرہ اور میں نے اسس کالقب رکھاہے: -سَعَاد اَدُّ الدَّ ادَمِين فى شوح حد سِث الشقالين ؟ بينى سعا دست دونوں جمان كى بيان میں حدیث تقلین کے. اُگرى کی خوام ش مجونوچا جیئے کراس فائدہ کو ابواب بنجگا نہ کے ساتھ کروہ انشار الٹرنعائے اس کے بعد آبیس گے۔ ملاکرایک علیحدہ رسالر قرار سے دے ، جاننا چاہیئے کہ شیعہ اور سنی کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث نابت ہے کہ پیغم سے الترعلیہ وسلم نے فرمایا :۔

انى تارك فيكم الثقيلين ما ان تسسكتم بهمالن تضلّدا بعدى احدهما اعظم من الاخركتاب الله دع ترتى واحسل بيتى -

یعنی تحفیق کرمین تم لوگوں میں دو چیزگراں حجبور تا ہوں کا گرنم لوگ ان دونوں چیزوں کا لحاظ رکھو گے تو ہرگز میرے بعد گمراہ ندہو کے ان دونوں میں ایب دو سرے سے افضل ہے وہ دو چیزیں ایک تو کلام انٹر ہے ۔اور دو سرے میری ال اورا ہل سبیت ،

تومعلوم ہواکہ کفترت صلے الترعلیہ وسل نے فرائض رہی اوراحکام مترعی کا دار ومداران دوچیز پر مکاہے جو نرسب کر اُمور ندعیہ بن ان دونوں چیز وں کے خلاف ہے ۔ وہ عقید تا اورعلا باطل اورغیر معتبر ہے ، اورجان دونوں چیز عظیم الشان سے انکارکرے وہ دین سے خارج ہوجا آہے ۔ اب بیتحقیق کی جاتی ہے کہ ان دونوں فرون دونوں فرون ان دونوں جیز کا محافظ ہے کہ کون فرقد ان دونوں چیز عظیم الشان کی فوہن کرتاہے اوران دونوں چیز رطیعن کرتا ہے تو بحث نہا بیت عور وفکر سے دیمونا چا ہے گا ۔ ادران دونوں چیز دونوں پر منظل نہ کیا جائے گا ۔ ان ایم اس کے منسب میں میں شیعہ کے کتب معتبرہ سے سو اورکسی کا ب سے کیونی نہ نہا جائے گا ۔ فرا بخیا دہ نا جا ہیں گا ہو ہے گا ۔ ان ایم بین اور منسب می کرتا ہو ہی کا الترام ہے گا ۔ جا ننا جا ہیں کرشیعہ کی کتاب فی الوا تعز قابل خاتباں نہیں اورجس طرح شیعہ کی کتاب ہو بی گا استعمال نہیں ۔ اسی طرح شیعہ کی کتاب ہو بی گا استعمال نہیں ۔ اسی طرح شیعہ کی کتاب ہو بی گا استعمال نہیں ۔ اس و سطے کر اسمیں بھی ہوت سے لیون ہوئی ہے اور اسمیں اکثر منسو نے احکام مندر جو ہیں . اور آبات اورسورتیں جو کرنا سنے اور خوب اس کو نکال دباہے اور جو باتی جی ان کی کتاب کی گا بہ کر دیئے گئے جی ان اور بوض لفاظ ذا اندیں اور دھن نا فص جیں ۔

دوى الكلينى عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله ان العترأن الذى جآرب م جبوليسُيل الى محمدً د مسلى الله عليه وسَرَّ سبعة عشرالعت 'ابية

یعنی ابوعبدالترسے روایت کے کیختین جو قران حضرت جرئولیلالسلام آ مخصرت صلے الدولیہ وسلم کے پاس لائے تھے اسمیں سترہ ہزار آیتیں تنیں۔

وَدَوْى عَن محمه بن نصير عنه انه قبال كان فى لع يكن اسع سبعين رجلام ن توبيش باسمائك عرواسماء أبايُه قر-

یعنی روایت کی کلینی نے محد بن نفیرسے کم محد بن نصیر نے روایت کی ابوعبداللہ سے کہ ابوعبداللہ نے کہ الدی کے الدی کم کمیں نصیر سے نفیے معان کے اسمار اوران کے آبار کے کہاکہ سورہ کم میکن میں ستر مرد کا نام تھا کہ وہ قریش سے نفے معان کے اسمار اوران کے آبار کے

اسارکے.

ورؤى عن سالم بن سيمة قال قر ورجل على ابى عبدالله وانا اسمعه حدوفا من القران ليس ما يقراء والناس فقال ابوعبدالله مداكفت عن هذه القرأ لآواقوا كما يقرأ لا الناس حتى بقوم القائم فاذاقام القائم قراء كتاب الله على حدّ وروى الكليني وغيرة عن الحكم بن عتبة انه قال قراء على بن حسين وَمَا ارسلنا من قبلك من رسول ولانبى ولا محدث وحكان على بن ابى طالب مد شاوروى عن محمد بن المجهم الهلالى وغيرة عن ابى عبد الله ان امنة هى الله من أمّنة ليس كلام الله بل محوف عن موصف والمنزل ائمية مى اذكى من امتكم

لیبنی روابت کی کلینی نے سالم بی سلیمہت کرسالم بن سلیمہ سنے کہا کہسی مرد نے قرآن کے چند حروف ابوعبد اللہ کے سامنے بڑھے کہ وہ حروف اس قرآن سر لیف بیں نہتھے۔ کہ جس کو لوگ پڑھے اس خراس فرآن سر لیف بین نہ تھے۔ کہ جس کو لوگ پڑھوا بن جیور اسی طرح پڑھوا بن جیس دابوعبد اللہ سنے کہا کہ بیز قرار سن جیور دو۔ اور جب طرح لوگ پڑھتے ہوں اسی طرح پڑھوا بن وقت کا کم ہوں کہ جب وہ قائم ہوں گے ۔ تو اللہ نفائے کی کتاب اس کے اصلی لوگ پر پڑھیں گے۔ روایت کی کلینی وغیرہ نے حکم بن علیہ سے کہ تحقیق کہ کہا حکم بن علیہ نے کہ علی برج ن نے برطوعا بر۔

وماادسلنامن قبلك من دسول ولانبى ولا عدد سنس يعنى بم نے نهجيجاآپ كے قبل كوئى رسول اورنه كوئى نبى اور نه كوئى صاحب الهام »

اورکہاعلی برجین نے کرعلی بن بی طالب صاحب الهام نفے۔ روابیت کی کلینی نے محمد بن جہم ملالی
ویز وسے اور محمد بن جہم وی فیر وسے روابیت کی ابوعبد اللہ سے کرا۔ استہ ھی ادبی من استہ
یعنی تحقیق کر انحضر سے اللہ علیہ وسلم کی جاعت و وسری جماعتوں سے درجہ میں زیا وہ جے ۔ یہ
آبیت فدا کا کلام بہیں ہے۔ بلدیہ آبیت تخرلیت کی ہوئی ہے ۔ اور بہ آبیت اصل میں اس طرح نازل
موٹی تھی ۔ ایست تہ ھی ادبی من ائمت میں بینی ائم کہ وہ زیا وہ پاک ہیں تمہاسے ائمہسے "
اور ان لوگوں کے نز دبک نا بہت ہے اور مشہور ہے کہ بعض سور نیس بالکل ساقط ہوگئی ہیں مثلاً سورة الوالية
اور معن کی اکثر آبین ساقط ہیں۔ مثلاً سورة احر اب کہ وہ سورة انعام کے برابریقی . توان سور توں سے جو کہے
امل بہیت کے فضائل ہیں تھا ۔ اور اہل بہیت کی امامت کے احکام میں تھا۔ اس کولوگوں نے ساقط کر دیا ہے اور لفظ

وَمُيلك كاكم مَّبل لا خنون إنَّ الله مَعَ نَا كه تفاء اس كوهبي لوكول نے سا قط كرديا ہے ۔ اورلفظ عن ولا بية على

كاس آيت كيعدتها . وَقِعُوهُ مُرانِيهُ مُسَنَّهُ وُلُونَ اورلفظ ويسكلك هنو أُميَّاهُ كاس آيت كے

بعدتها - خيومن العت شهدا ورلفظ فعلى ابن ابي طالب كااس آيت كے بعدتها - وكفى الله المؤمنين القتال اورلفظ الم محمد كا اس آيت سے لوگوں نے ساقط كرديا ہے . وسيعه الذين ظلموا المعسدای منقلب يستقلبون اورلفظ على كابعد ولسكل خوم هسَادٍ كے تفا · برسب ابن شهر آنٹوب مازندرانی نے اپنی كمّاب كناب المثالب مين ذكركيا ب دا ورعلي المراالقياس ان لوكول نے بہت كلما ت اور بے شمار آبنوں كوشماركيا ہے . نوان لوگوں کے نزدیک فرآن سے ربعب میں جو کہ موجو دہے اور نوریت وانجیل میں کچھ فرق نہیں ، اوریہ نمینوں کتاب قابل استدلال ندرمي - اس واسطے كريم محرف اورمبدل اورنسوخ بي راورنا سخ كابيته نهيں -

ا وربكين عترت رسول كابيان سيب كرام لغت كالتفاق بعد كرعتر ت شخص اس ك افارب كوكين میں ۔ اور یہ لوگ بعض عنزت کے عنزت ہونے سے انکارکرتے ہیں ۔ اوربعض عنزت کوعنزت سے شمارہیں كرتے مثلًا حضرت رقیہ اورحضرت ام كملثوم بنات المخضرت صلے التعلیہ وسلم سے عرّت ہونے سے انكار كرية بي . اوربعض عترت كوعترت سيرشار نهيس كرية مثلا حضرت ابن عباس ره عم رسول الشرصل الشعليدو سلم کوا ورا آب کی اولا دکوعرت سے شار نہیں کرتے ۔ اور مثلاً حضرت زبیرے ابن صفیہ عمہ رسول اللہ صلے اللہ كوعنزت سيه نهين سمحنني اور حضرت زهراء رماى اكثر اولاد كوبجى عنرت سي شارنهين كرني واوران سے وتنمني كھنے

بي اوران كويراكين بي -

مثلًا زبربن على برجسين كربرس عالم تھے اور نہابت متفى اور بربہزر كا رتھے. اور مروانيوں كے كاتھ سے شہیدم ہوئے ۔ان سے بیسب علاوت رکھتے ہیں ۔ اور آب کے صاحبر اسے بی بی زیدسے بھی علاوت ر کھتے ہیں۔ اور ایسا ہی ابرامہم بن موسی کا ظم سے بھی عدا وست سکھتے ہیں اور حبط بن موسی کا ظم سے بھی وشمنی ر کھتے ہیں۔ اور آب کا لفت کذاب رکھا ہے حالا نکہ آب اولیائے کیا رسے ہیں ۔ اور آپ سے بایز پرسطامی فيطريقيت اخلك واوربه غلطمشهورسيك بابزيرسطامى مرير حعفرصا وق كيس اور حعفزبن على مغ كرحفزت م حسن عسكرى كعيمائي فخف -آب كاجمى لقتب كذاب ركهاجها ورحسن بن حسين مثنى كومر تداور كافرعانة ہیں اورایساہی آب کے صاحبزا مصے عبداللہ کو بھی مرتداور کا فرسمجنے ہیں۔ اور آپ کا لقب محداکبرہے اورابیای ابراهيم بن عبدالشرا ورزكر بابن محمد باقرا ومحسد بن عبدالشرب سبن بن حسن اور محدين قاسم بن حسين كو اوريجيلي بن عمركو تجى كرنبير كان زيدبن على برحسين كم تق كافرا ورمر تدجلنتي بي اورسا دات حينيه ي كيب جماعت كوجوك زيد ابن على كا المست اوربزرگى كى قائل تفى - گراه سمحت بى - حالا كەكتىب انساب وتوارىج سادات سے صراحتَّەمعلىم مونا ہے کر اکثر اہل بیت حسنی وحسینی زیدبن علی مناکی امامت اورفضیلت محمعتقد گذاہے ہیں

جمهورا نناعشريه ان حضرات كے حق میں كفراورا رنداد كا اورخلود ناركا عفيده ر كھتے ہیں ۔ جنا بنچه انشارلله تعلنے باب معادمیں ان کتابوں سے اس باسے میں نفل کیا جائے گا ۔ اور اس کی وجہ بھی طاہرہے اس واسطے کر جوشخص کسی ا مام کی ا ما مسن کامنکر م و تووه ان لوگوں کے نزد کیا اسٹنخس کے مانند ہے کہ وہ کسی نبی کی بنو س کا منکر ہواور بنوت کا منکر بقینیا کا فرسے اور کا فرکے حق میں ضلود نار نا بت ہے۔ اور ان حضرات کو اپنے وقت کے امام کیا مامت سے انکار تھا۔ بلکہ بعض اٹمہ سابقین کی امامت سے بھی انکارتھا۔

ا تناعشریہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیھزات اعراف ہیں رہیں گے۔ جیساان کو گمان ہے کہ حفرت عباس رہ عم رسول اللہ صلے اللہ علیہ وستم ہیں کہ بیاضے اللہ علیہ وستم ہیں اعراف میں رہیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عذاب شدید کے بعلین اجدادی شفاعت سے بخات پائیں گے۔ اور بہ دونوں فول رک بہ میں اور قابل کر دہیں۔ اور وہی پہلا فول ن لوگوں کے اصول کے موافق ہے۔ اس واسطے کہ اجماع سے ثابت ہے برکفار کے حق میں شفاعت فبول نہو گی۔ اور اعراف دار المخار نہیں مان حضرات کے اعراف میں رہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں برکہ پر حضرات امامنت کی ۔ اور اعراف دار ان لوگوں کے نزدیک منکرین امامت کفار ہیں۔ اور با وجود اسس کے روایت کرتے ہیں کہ:۔
معملہ عقبی لاید حسل المن ال

یعنی جن لوگوں کو حفزت علی کرم اللہ وجہ ہے سا تفریحبت ہوگی۔ دہ لوگ دوزخے بیں داخل نہ ہوں گے یہ دہ لوگ دوزخے بیں داخل نہ ہوں گے یہ

اوراسس میں کچھ شبہ نہیں کہ ان حضرات کو حضرت علی کرم اللہ و جہد کے ساخہ مجمعت بھی ۔ ان لوگوں کا امیسی ہونا اس وجہ سے ٹا بہت ہے کہ لوگوں نے ان بزرگوں کی افح بنت کی کہ وہ اٹمہ کے لیخت عگرا وربھائی ستھے اوریہ بزرگان کہ اٹما عشریہ سے قرابت مند تھے ۔ اوریع بن ان کہ اثنا عشریہ سے قرابت مند تھے ۔ ان کی طرف عیوب کی نبست کی اور ان کی افح بنت کی توخوارج اور نواصی بھی بڑھ کر ہوئے ۔

دوسنى بي خردخود دشمنى است

اوران کے روایات اورکننب کے تبتع کے بعدوہ قبائے اورعیوب مفصل شمس نصف النہار کے مانند ظاہر موجائے ہیں اور کسس مقام ہیں ان کے بعض کفریات تکھے جاتے ہیں کہ نمو نازخروالے ہے۔
اول یہ کہتے ہیں کہ امام وقت صاحب زمان ایسا بزدل اور سراساں اور خالفت ہے کہ ہزار برس سے ایک قبل جہاعت کے خووت سے حفی ہے کہ اس قدر انقلاب زمانہ ہوا ۔ اور عباسیہ کی سلطنت درہم بہم ہو گئی۔ اور جبائی جا اور اس کو کو اس نے جب سے اسلام فنبول کیا ، اپنے کو محب اہل بسیت کہتے تھے ۔ اور ان میں سے بعض نے شیعہ کا فرم ہے کہ اختیار کر لیا تھا ۔ اور صفویہ کانسلط عراقین اور خراسان پر موا ۔ کو شیعہ کے محب معا دق اور خیر خواہیں اور اس فرم ہے سے سلا طین دکھن اور برگالہ اور پور ہ ہیں رواج ہا یا ۔ اور اس فرت اور وزارت ہندوس ندھ میں ہوئی ۔ لیکن با وجود اس کے امام وقت نہیں کہا ہے اور اس کو اطبینان نہیں ہوتا۔

دوسرا يركر حضرت صادق سعان كى سبكابون مين روايت بع كرانهون في فرايا :-يَامَعُ شَدَ السِّنِيَ عَدِ خِدُ مَدَةُ جَعَاسِ بُينَالَتَ اخْدُجَهُ مَنْ مَكُمُ وَ یعنی" اے گروہ شیعہ کے ہماری لونڈیاں اس واسطے ہیں کہ خدمت میری کریں اوران کی تُرگاہ آ تم لوگوں کے لئے ہے "

اللّدالله !! ان كخبيث نفس في ايس بهنان عظيم كوسهل جانا ورايس جناب باك كى طروف اس

بهتان کینسبت کی ۔

چوتھا امریہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اپنی نبات اوراخوات کا انکاح کفار فاجرین کے ساتھ کرنے تھے۔ مثلاً حفرت سکینہ رہ جو کہ صعب بن زہر کے نکاح میں تقیں۔ اورا بساہی اپنی دگر قرابت مندعور توں کا نکاح کھڑ و نواصب کے ساتھ کرتے تھے۔ چنا پنج ریکتی انساب سا داست ہیں مثرح ولبسط کے ساتھ مذکورسے۔

پانچواں امریہ ہے کرحضرت صادق کی طرف نسبت کرتے ہیں کرمعا ذائد فراُن سرّلیب کو زمین پریھینک دیا اورا کم بنت کی جصرت عثمان رم کی شان میں جوطعن کرتے ہیں کہ صحصت ابن سعودکو حلادیا ، وہی طعن بعینہ حصرت صادق کی شان بھی کرتے ہیں۔

روى الكلينى عن زيد بن جهد الهلالى انه قداد ولاتكونواكالتى نقضت غزلها من بعد قوة انكاشات تخذف ايدائكم دخلاً بينكم ان تكون ائمة عى اذكى من ايمت كم فقلت جعلت مندك ايمة قال اى دَ اللهِ قلت انساية داً ادبى قال معااد بى و اوئى بيد ، فطوحها المانة

یعنی کلین نے روایت کی سے زیدین جم ملالی سے اور زیدین جم سنے روایت کی سے صا دق علبالسلام سے کیتھتے تا انہوں نے بڑھا ۔ بعنی آبیت مرکورہ پڑھی کہ اس کا ترجمہ یہ سبے کریعنی اور مست جماؤ تم لوگ اس عورت سے ماند کہ اس سنے اپنا تا گاکا کا تا ہوا تو و ڈالا بمضبوط مہونے سے بعد دیزہ ریزہ کیونے ہو

تم لوگ اپنی قسموں کو دخل رکھنے والا تم لوگوں میں اس و اسطے کرم دویں ائم کہ کہ وہ بہتر ہوں تمہاسے ائم کر سے ۔ تو میں نے کہا کہ ہم ہے تسم خوالی تو ائم کہ سے ۔ تو میں نے کہا کہ ہم ان ایم ہو جا وُل کیا ائم کا لفظ ہے تو اس نے کہا کہ ہم ہے تسم خوالی تو میں نے کہا کہ ہم ہے تو اس نے کہا کہ النہ کیا ہے ۔ کھی انیا ہم تھے حجالا اور اس کو اہمات کے طور رہے دیا ۔ طور رہے دیا ۔

چھٹا امریہ ہے کہ حضرت امیرالمؤمنین کے ساتھ بغض رکھنا ایمان کے منافی ہے اور علامت ایمان کے فلاف ہے اور علامت ایمان کے فلاف ہے اور یوائی ہے۔ کہ حضرت ایم کی بیلوف کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حضرت کی شہا دت سے ایم کے ایمان ہی رخنہ ولاف ہے ایمان ہیں اپنی تمام عمر تقیبہ اورا خفائے حق اورا ظہار باطل براصرار کیا حضرت امیر کی شان میں اپنی تمام عمر تقیبہ اورا خفائے حق اورا ظہار باطل براصرار کیا حضرت امیر کم نہے البلا عنت میں موجود ہے یہ ہے:۔

تال عليه السكلام علامة الايمان ان لا توشر الصدق حيث يضرك على لكذب حيث بنفعك

"يىنى كہا علىالسلام نے كدايمان كى نشانى يو جے كرب ندندكرے توسیح كوكر جب اس سے نفصان ہو برنسبت جھوٹ کے جب اس میں تنجھ كوفائدہ ہو " برنسبت جھوٹ كے جب اس میں تنجھ كوفائدہ ہو "

ير نهج البلاعة ي عبارت مذكوره كا ترجيه -

ساتوال امریہ ہے کہ آیات قران کی بعض تفاسیر کی نسبت انٹرکیط وٹ کرتے ہیں کہ اس سے ربط کلام میں خلاصعلوم ہوتا ہے۔ خلاصعلوم ہوتا ہے۔اورانف کاک نظم اورانتشارضما ژلازم آ تہے۔اورنا مناسب سان کلام کی ٹابت ہوتی ہے تاکدان حصرات کی شان میں لوگوں کا مشوراعتقا دہو۔

آئھواں امریہ ہے کہ ائمہسے روامیت کرنے ہیں کہ بیصفرات جہا دسے منع فرواتے تھے۔ مالانکہ اس اُرہ میں قرآن سریف میں جس قدرت کاکید ہے وہ ہر طفل کمتب پر ظا ہر ہے اور گمان کراتے ہیں کر تقلین میں مخالفنت ہے۔ مالانک حدیث تقلین کے اخبر میں بی عبارت بھی روایت میں آئی ہے کہ :۔

لن يتفرقاحنى يددا على المحوض

" یعنی یه دونون مرگزمتفرق نه مو سگے حتی کرمیرے پاس حوض کو تربر وار دموں گے "

اس عبارت سے صراحتہ معلوم ہوتا ہے کہ پنیم رصلے اللہ علیہ وسلم نے عرّ ت طاہرہ کے اقوال و فراہ ب کی معرفت کے لئے قرآن سندلین کو معیا ر مقررفر ما یا ۔ اس واسطے کہ لوگ جھوٹ ا مری نسبت عرّ ت ظاہری طرف کریں گے۔ اور افر آمریں گے تو چاہیئے کرجن روایات کی نسبت ان حضرات کی طرف ہواس کی تطبیق قرآن نٹرلیٹ کے ساتھ دیں ۔ اگر موافق مو توسمجیں کہ فی الواقع ان حفرات کی وہ روایت ہے ۔ اگر قرآن سٹرلیٹ کے خلاف ہو اس کی سمجھیں کہ وہ روایت ان حفرات کی فی الواقع نہیں ۔ قرآن سٹرلیٹ محفوظ متوا تہ ہے بنسبت عرّت طاہرہ اس کیسمجھیں کہ وہ روایت ان حفرات کی فی الواقع نہیں ۔ قرآن سٹرلیٹ محفوظ متوا تہ ہے بنسبت عرّت طاہرہ کے وہ زیا وہ مناسب ہے کہ میبارقرار دیا جائے ۔ اس واسطے کرعم سے کے کے مقتضا نے بشریت مکوت ضروری

لایاتیه الباطل من بین یک یه ولامن خلف تنزیل من حکیم حمیده بعن ند آئے گافران منزید کے گرد باطل بر مکیم بزرگ کا نازل کیا مواسمے .

وال امریه ہے کہ انگر کی طرف نسبت کرتے ہیں ۔ کر مطلقہ سے ساتھ جماع کرنا جائز رکھتے ہیں ۔ اور بید قریب اور دی ہے تا کا در کھتے ہیں ۔ اور بید قریب کر نے ایک کے میں ۔ اور بید قریب کے دنا کو جائز دکھنا ہے ۔ نعوذ باللہ من اور کہ ۔

اد وسوال امر بر ہے کہ عین نماز میں قضیب اور صینین کے ساتھ کھیل کرنے کی نسبت جناب اٹم کی طرف کرتے ہیں۔ نعوذ بافٹر من فاک اول نماز کرا عظم ارکان دین ہے ۔ کھیل کی کیا جگہ ہے بیر کہ ایسا کھیل ہو ۔ نعوذ بافٹر من فاک اور مردہ کے کھانے کی نسبت معاذالت دان حضرات کی طرف کرتے ہیں۔
 اد گیاد مہواں امر بیر ہے کہ عین نماز میں عورت کے ساتھ بوس وکنار جائز رکھنے کی نسبت ان حضرات کی طرف کرتے ہیں۔ اور ان کی کنا بوں میں ان سب مسائل میں روایات موجود ہیں انشاء اللہ نعائے باب فروع میں نقل کی جائیں گی۔
 جائیں گی۔

۱۳ تیرهوال امریه بے کر ان حضرات کی طرف نسبت کرتے میں کرعور توں کو واجبات دین کی تعلیم کرنے سے لوگوں کومنع کیا ۔ لوگوں کومنع کیا ۔

رؤى شيخ الطائفة عن اديد بن حرفال سألت اماعبد الله عليد السلام عن المرأة متدى فيسما يدى المنائد عن المراة المتحد في المنائد عليه المنائد عليه المنائد علي المنائد علي المنائد علي المنائد علي المنائد علي المنائد على المنائد المنائد على المنائد المن

اوراس صورت بين لازم آ آ ہے كرجنا بائم رامنى تھے كرحالت جنابت بين نماز بلاهى جائے ۔حالا نكريالانقا كفر ہے اور اس صورت بين لازم آ آ ہے كريد حفرات اس برراضى تھے كفر ہے اور كفر برراضى بي الاتفاق كفر ہے ۔ نعوذ بائٹر من فاك ، اور بيمبى لازم آ آ ہے كريد حفرات اس برراضى تھے كرم كھنے واجبات كرف الاتفاق كفر ہے ۔ اور بينصب الممنت كے خلاف ہے اس كے استخفاق ميں اس سے المحاس نقص لازم آ ناہمے ، اور انصاف اور مرق ت كے خلاف ہے ۔ اس بي بي زيادہ بيسے اس بي ماحب الماس كى روايت ہے كا در انہو كى كہاكہ حفرت كا طم عليا السلام كاقول ہے .

انه قال لانعلموا هذا الخلق اصولدينهم

" يعنى تحقيق كرانبول نے كہاكران لوگول كوان كے اُصول دبن كى تعليم ندكروا

نعوذ بالترمن فلکتا کیا وایت تبیح ا ورحکا بیت نتینع ہے کہ اسس کی نسبت آ بخناب کی طرف کرتے ہیں۔ جبآبخاب لوگوں کو اصول دین کی تعلیم سے منع فرما بیس گے۔ تو دوسرے لوگ کس طرح تعلیم کریں گئے۔ سے چوکھز اذکعبہ رخیز دکھا ما ندسلمانی

۱۲۷ چود صوال امریہ ہے کرا حکام خدا سے ترک عمل کی نسبت جناب ائم کی طرف کرتے ہیں فیصوما جناب باقر ع اور صرنت صادق علیم اسلام کی شان میں کہتے ہیں کر ترک تغیبہ کیا ۔ حالا کہ حضرت ما دق سے دوایت کرتے ہیں ۔ کرالتقیہ دین آبائی ۔ بعنی تقیبہ ہماسے آباد کا دین ہے تو ان حضرات نے لینے آبام کے دین میں کیا نبیج دیجھا کر ترک کیا ۔

۵۱- پندرهوان امریه جدی کرجناب اینه کی طرف نفس صریح کنا مب النگری کا نسبت کرتے ہیں : اکد لوگوں کو گمان موکر نظلین میں باہم مخالفت ہے اور لوگ احکام دین میں تحییر ہوں ۔ اور کہتے ہیں کہ ان حضرات کے نزدی سونا اور چاندی میں جو کہ گلا یا ہموانہ ہو۔ زکوۃ واجسب نہیں-اور خودان حضرات نے زکوۃ نہیں دی ہے۔ معاذاللہ برلوگ چلہتے ہیں کہ ان حضرات کو اس ایت کی وعید کامستوجب قرار دیں ۔

والكذبن يكنزون الذهب والفصنة والابيفقونها فى سبيل الله فبشده حدب اب اليوه

یعنی اورجولوگ جمع کرنے ہیں سونا اور جاندی اور اللہ کی راہ می حزیج نہیں کرتے۔ توان کو در د کاک عذا ب کی بشارت دیجیئے۔

۱۹- سوطوال امریه مے کر کہتے ہیں کہ حضرات انگہ نے معافرالت کر کھاہے کہ کسی کا لاکا یا باب یا دیگراقات مرجائے توعورت مردسب کے لئے جائز ہے کر عم میں اپنا کیڑا بھاؤیں اور گریبان چاک کریں ۔ تو نعوفر باللہ من ذلک ان حضرات کو بے صبرا ورجزع کنندہ قرار شینتے ہیں ۔ اور نشارت قرانی سے کہ صابرین کے حق میں وارد معنارج کرتے ہیں ۔ اور تشارت قرانی سے کہ صابرین کے حق میں وارد معنارج کرتے ہیں ۔ اور وعید لیس مناحن شق الجیوب میں وافل کرتے ہیں ، یعنی وہ ہم میں سے نہیں مع جوانیا گریبان چاک کرے ۔

۱۷ ستر صوال امریه سے کہ کہتے ہیں کہ ان حضرات کے نزدیک عیر نابینا کے ساتھ تنصاص کا حکم خاص ہے کہ نص نص فرانی کے خلاف ہے ۔

۱۵۔ کا اٹھارواں امریہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ان حضانت اٹھ کے نزدیک اس کا فرزمی کا لوککا غلام قرار دیا جائے گا۔

کہ اس نے کسی سلمان کوفتل کیا ہو۔ اور براصول سٹ رسے کے خلاف ہے۔ ولا سنزر وا ذرۃ قِزدَ اُنحدی یعنی کوئی انفس کسی دومرسے نفس کا بارندا کھا ہے گا۔ ولا چنزوَ الحدیدی قَلَدِ با ولا مَوْلودٌ هُدوَ جَاذِ عَن وَالد باشیدُنا بعنی جزا مذہبی واردی طرف سے اور نہ ولد جزا ہے گا ابینے والد کی طرف سے یہ تو

اگرایسا انتقام شرع میں جائزر کھاجئے تو وام حیگیزخانی اور شریعیت محمدی میں کیا فرق ہوگا کا فرحربی کی اولا دکوغلام بنانا جائز سے اس واسطے کہ اس سے دوائی کی نوقع سے اور اس واسطے تاکہ اس کاگروہ کم ہوا ورذمی کہ اس خ

کمی مسلمان کوقتل کیا اس کی اولا دستے نالوائی کی توقع ہے اور ندکفار حربی سے گروہ میں داخل ہیں ۔ نوان کے بار سے میں کس طرح جائز ہوگا کہ وہ غلام بلٹ جائیں کہ بیصراحتًا عہد شکنی ہے اور سردین وملت کے خلاف ہے کہ سرطت کے لوگ جانتے ہیں کرعہد لوراکر اواجب ہے ۔ اور لفس قرآئی کے بھی خلاف ہے کہ النف س بالنفس ہے بعنی جان کے عومن ہیں جان ماری جائے گی ۔

انسیوان امریده کران صرات سے نقل کرتے ہیں کو ان صفرات کے گمان ہیں جس ون حصرت محروز شہید ہوئے فوج الاول کی نفی۔ اس ون سے نین ون کک یوم سنے گاتھا کوئی شخص اگرگناہ کہیرہ یا صغیرہ ان نبن دن کے اندر کرسے گا تو وہ گناہ اس کے ذرقے نہ تکھے جائیں گے۔ تو اس سے لازم آتا ہے کران حضرات کی طرف پر نسبت کرتے ہیں کران حضرات کے نزوی ساس تین ون کے افرو کھے جائیں گئے ۔ کران حضرات کی طرف پر نسبت کرتے ہیں کران حضرات کے نزوی ساس تین ون کے افرو کھے جائیں گئے ۔ کرات خاتا جاہیئی میں مون کرتے ہیں کر بیت ہواں امرید ہے کہ یہ نہتے ہیں کہ پر چصرات اس امریح قائل تھے ۔ کرات خاتا ہے جو یا فی ہدن سے گرتا ہے وہ یا تی ہینے میں اور طہارت وغیرہ و گیر جو ای ہون کرتا ہوں اور ہوں کہ میں مون کرتا جائی ہے ۔ اس کو میں مون کرتا ہوں کہ سے روا یت کرتے ہیں کرامت مرحوم کا لفت امت موجوم کا کوئی سے روا یت کی ہے ۔ اس کو صورتی سے روا یت کی ہے ۔ یا لوگ حضرت صادتی سے روا یت کی ہے ۔ مالانک قرآن سر لیت کی ہے ۔ مالانک قرآن سر لیت کی ہے ۔ میالانک قرآن سر لیت کی ہے ۔ مالانک قرآن سر لیت کی ہے ۔ مالانک قرآن سر لیت کی ہے ۔ مالانک قرآن سر لیت کی ہونے تا کی ہونہ میں امدت کے حق میں وارد ہے ۔ وک ذالا ہے جد لماناک حدالم آت و میالا اس بی نایا ہم نے تم کو بہتری امت دوا ہوں امدی کے حق میں وارد ہے ۔ وک ذالا ہے جد لماناک حدالم آت و میالا اس بی نایا ہم نے تم کو بہتری امت دوا ہوں اس امدی کے حق میں وارد ہے ۔ وک ذالا ہے جد لماناک حدالم آت و میالا کو بہتری امت دوا ہوں اس امدی کے حق میں وارد ہے ۔ وک ذالا ہو جد کی ان الیت کی میالات کی میالات کی میالات کی است کی میالات کی میالات کی میالات کی دوا ہوں اس امت کی دوا ہوں اس امرین کے حق میں وارد ہے ۔ وک ذالات کی میالات کی میالات کی دوا ہوں اس امرین کی میالات کی دوا ہوں اس امرین کی دوا ہوں اس امرین کے حق میں وارد ہے ۔ وک ذالات کی میالات کی دوا ہوں اس امرین کی دوا ہوں اس کی دوا ہوں اس کی دوا ہوں اس کی دوا ہوں کی دوا ہوں اس کی دوا ہوں اس کی دوا ہوں اس کی دوا ہوں کی دوا ہوں کی دوا ہوں اس کی دوا ہوں کی دوا ہو

مامل کلام ان گوگوں کی غرمن یہ ہے کہ لوگوں کو گمان کرادیں کہ تقلین میں اہم مخالفنت ہے اکہ دین شریعیت میں خلل واقع ہو ۔ اور کتا ہے اکہ دین شریعیت میں خلل واقع ہو ۔ اور کتا ہے اللہ کے حق میں ادعا کرتے ہیں کہ اسمیں تخریفیت اور زیا دست اور نقصان اور تغیر اور تبدیل ہونا تا ہت ہے تاکہ لوگ ان حضرات کی اتباع نہ کریں ۔ اور ہم تاکہ لوگ ان حضرات کی اتباع نہ کریں ۔ اور دوایات مختلفہ خلاف کلام اللہ کے اختراع کرتے ہیں ۔ تاکہ لوگ بہائم کیطرح آزاد ہموجا میں اور جو چا ہیں کریں ۔

### بِسُمِ الله التَّحارِ. التَّحيمِه

# رساله وسيكة النجاة

حضوت معلانا شاه عبد العزيزد مكلى رحمة الله عليه

سوال : درمیان الم است اور شیعه کے بہت گفتگو واقع ہوئی ہے ۔ الم سنت وعوای کرتے ہیں کہ ہمال ندم بب برحن ہے ۔ قرآن وحدیث کے موافق ہے اور شیعه کی سب کناب باطل ہے صوف افزاد ہے کہ لینے فرم ب کی نسب کی نسب میں ہے جو فرم ب بھالا ہے ۔ اور شیعه فرم ب کی نسب کی ندم ب بھالا ہے ۔ اور شیعه کی میں وعولی کرتے ہیں کہ قران محے موافق ہمالا فرم ب ہے اور ہمارا وہی طریقہ ہے جوام جعفر صادت محاطر لیے ہے اور کہتے ہیں کہ اہل سنت کی کتا ہیں قابل اعتبار نہیں ، اس بار سے میں جواب شانی آیات قرائی سے کہ کا جائے ۔ کہ اسمیں کسی کے دم مار نے کہ گہر نہو ۔ اور عذر بانی نہ سے کہ طالبان را و سنجات اس بر عمل کریں اور باطل فرم ب سے وستہر دارم وجائیں ۔

بحواب: اسے برادرجاہیئے کہ پہلے دریافت کردکہ ہر فدمہب کی بنادکس امر بہدے اور ہر فریق کی کما بول کو چھوٹیو اورطاق پردکھ دو یجب معلوم کرلوکہ ہر فدمہب کی بناد کیا ہے تواسس کو آیات فرائی سے تطبیق دو جس فریب کی بنامت کم اور راسنے دکھیو۔ اس کوحق مجھو تواس کے بعد اسس فدمہب کی کنابوں کود کھیو اوراس بیعمل کرو۔ اورجس فدمہب کی بنامرباطل دیجیو اس کی کما بول کو وسوسے شیطانی سمجھو۔ پانی میں ڈال دو. ہرگز اس سے گرد نہ جاؤ۔ اوراس کو محکے لے

لتحرمت كر الله واوريقينا سمجوكروه فرمب الل سين كانهيس بلكرشيطان كامذمب سے نذجا ننا جا جيئے كرفرم اہل سننت کی بنا ان حصارت کے ایمان ونفتولی وصلاح ور استی پرسے ۔ بعین حصارت الو محررم و حصارت عمر م وحضات عثمان بع وحضرت على وعيرهم يضوانَ التُدتعاليه عليهما جمعين جومها جرين وانصار سيے بهوشتے ہيں اور ديگراصحاب سير المرسلين صله الشرعليه وعلط ألم واضحابه وبارك وسلم جوكه مزارون صاحب سنف كأسخضرت صله الشرعليه وتلم كيهماه روكررا وخدامين جها دكرت بصاور نماز برصنة مها ورالخفرت ملى لاعليدهم كى وفات ك بعدابني خلافت مين عدل وانصاف وراستی مین شغول سے ، اہل سبت کی خدمت بجالاتے نفے ۔ اوران حضرات کے سائق محبت رکھنے تھے حضرت ا برالمومنین علیالسلام ان صحابہ کے ساتھ مہیشہ نشست وبرخاست رکھتے نئے ۔ اوران صحابہ کے ہمرا و کفار کے سا تقربها دكيا. ان كم ينجعي نماز را صف عقد اوران كرسا تقدم بيشر مجنت ركھنے تھے ۔ ان صحابى وفات كريد ان کے حق میں دعائے خیر کی اوران کی بیجد مدح کی منافت بیان فرائے۔ اور مذمیب شبعہ کی نباءاس سے کہ

و و خلفاءِ ثلاثه وعِبْرهم مے تفزونفاق کے فائل میں یجور سزاروں صحابہ سببدابرار سے میں ۔

كمتے ہي كران صرات نے نفاق سے ايمان طام كيا تھا مہجرت بھى رياست كے ليے كى علمع وُنياكالحاظ تها. اوران حضرات كاسب جهاد اور عبادت ربام كاعزمن سے تھا محدا كے لئے ناتھا جب أتخفرت صلے الله علىدوسلم كى وفات جوكئ توامل سبت كوا ذيتت بينيائى - اورحصرت مرتصنى على رم المتروجهة كى مدد مذى . اور المجناب كاحق بھی لے اُبا حضرت علی رہ نے خوف سے تفنیہ کیا تھا کران اصحاب کی منالبت کرتے تھے۔ اوران سے پیچھے نما زبر فنے تھے۔ یہانک کرحضرت علی کرم التروجہ نے ایسا تفتیہ کیا تھا کہ اپنی دختر طا سرو کا لکاح حضرت عمر نے کے ساتھ کردیا ا ورلینے صاحبزا دوں کا نام بھی ابو کجر علی اورعمر علی اورعثمان علی رکھا۔صحابہ مخلصین کم نقصے ۔ بعنی حضرت ابو ذررخ اور مقداد اورسلمان اورعمارا ورجابرة اورصرف جندد كيرضحا بمخلص تص

العيرادر! وونون فرمب كى نامعلوم موئى تواب جاننا چاجيئ كه فرمب الم سنت كے بناء كى دبيل قرآن شریف کی اکثرا یاست میں کر ہرآ بیت اس بناء کے اثبات اور استحکام کے لئے کافی سے اور مختصر طور يربيان جيندآ أيت محمي جاني بي -

تولَهُ تعالَىٰ ، والسُّبعُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُعَاجِدِ يُنَ وَالْاَنْصَارِوَ الَّذِيْنَ الْبَعُومُ مُ باحُسَان زَّمِنِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُ وَرَحْنُوا عَنْهُ

فرفایا الند تغلیے نے : اورسالفنین اولین مهاجرین و انصار سے اورجن لوگوں نے بہنرطور پر بعینی ایمان كصانق سانقين كى بيروى اورمتالعت كى راضى موا خدا تعليك أن سعدا وروه خدا تعالي سعدراضي و واعد كَهُ مُرجَنِّتِ نَسَجُوى مِسنُ نَحُنتِهَا الْأَنْهَارُ اورمه ياكين فدا تعالے نے ان مے واسطے بہشتيں كه جارى ہي نهرس ان بہتنوں محل اور درختوں سے نيچے خلدين فيھا اَبَدًا برسب مهاجرين وانصاراوران كے البين مهيشه بهشت ميں رہي گے -اس آيت سے علائي طور بيان ہو تا ہے كرسب مهاجرين اور انعمار سانفين شي ہیں جولوگ ان حضرات مے بعد ہوئے۔ اوران حضرات کا طریقہ اختیار کیا اس میں کمچھ شک نہیں کہ حضرت، او کرسین رہ مہاجرین اولین سے ہیں یوشخص سمجھے کرحضرت الو بحرصدیق رہ مہاجرین اولین سے نہیں تو وہ کا فرہے اس و اسفے کہ اسکواس آئیت سے انکار ہے اور فر وایا اللہ تعالئے نے:۔

اِهُ أَخُهَ حَهُ اللَّذِينَ كَعَنَوُ التَّانِيَ التَّنَيْنِ إِذْهُهَا فِي الْغَارِاذِ كَيْتُولُ لِعِسَاجِبِهِ لَا تَحْنَدُ إِنَّ اللهَ مُعَنَا

"یعی جب خارج کیا رسول الشرصلے الشرعلیہ والم کو کفار کر نے اس مال میں کہ دوصاحب نے ان میں سے دوسرے آنھے داس وفت فرجاتے سے دوسرے آنھے داس وفت فرجاتے سے دوسرے آنھے داس وفت فرجاتے سے دوسرے آنھول سلے الشرعلیہ وسلم لینے یا رسمے (کھفرت ابو کررہ ہیں) آب رہے نہ کریں تھین کہ خدا تعالیے ہم لوگوں کے ساتھ ہے ۔

ان صفرات کی ابناع کرنے ولئے بھی واقعی مہاج رہن اورانسار سے بیں کروہ لوگ ان حفرات کے بعدایمان لا اور بہرت اور مدد کی اور حن نعالے نے اس آبیت بین خبر دی ہے کہ وہ حفرات ہمیشہ بہشت بیں رہیں گے تو نا بت ہوا کہ وہ حفرات قطعی بہشتی ہیں ۔ جونی ان حفرات کو بہشتی نہ جانے وہ کا فرہے ۔ اس واسطے کہ اس کو آبیت سے انکار بعد ۔ اگراس مقام میں شیطان وسوسہ ولا سے کہ شا پرمراد اس آبیت سے وہ مہا جرین ہوں کہ شیعہ ان کے حق برج نیا ن محقے ہیں ۔ اس واسطے کہ ان کی ہجرت فی سبیل اللہ تفنی اور ہجرت حضرت ابو کم صدین نع کی طبع و نیا کی عزم سے تی ۔ تو مجھوٹ بولنا ہے بلکہ ہجرت سب مہاجرین کی حالفتہ یشرِ تفی ۔ اس کا جو اب بد و نیا جا جیئے کہ لے المبیس ؟ تو مجھوٹ بولنا ہے بلکہ ہجرت سب مہاجرین کی حالفتہ یشرِ تفی ۔ جا بخر ہجرت کے بعد پہلے یہ آبیت قبال کے بارے بین از ل ہوئی ؛۔

أَذِنَ لِكَنِ يُتَاسِلُونَ مِا نَهُ مُ ظَلِمُهُا

یعنی اجازت دی گئی کفارکے ساتھ لڑائی کرنے کے لئے ان لوگوں کو کرکفاران سے لڑائی کرناچاہیں۔ پعنے مہاج دن کواسس واسطے کرکفا دیکے کم تھ سے ان لوگوں بپطلم ہوا۔ وَلِنَّ اللّٰہَ عَلَیٰ مُصَرِّحِہِ مُ لَقَّد ہیں اور تیحقیق کم خدا وند تعاسلے ان کی مدد کرنے ہر بلا شبہ قا درہے۔

ألذين اخرجوا مِنْ دِيَادِهِ مُ بِنْ يِرِعِق الا ان يَتُولُوا مَسُّنَا الله -

بعنی وہ لوگ کہ لینے گھروں کے بلاقصٹور کا لے گئے وہ صرف یہی کہتے تھے کہ ہما را پرور گاراہ متعلے لئے میں ان لوگوں سے کوئی گنا ہ صا در ہنہ ہوا ۔ کراس کے سبب سے نسکا لے گئے ۔ گرفقط وجہ یہ ہوئی کہ وہ لوگ ایمان ہے اکئے ۔ اس واسطے کفار نے ان کونا رچ کیا ۔ اس سے معلوم ہوا کر سب مہاجرین کی ہجرت نالعث تالتہ تھی ۔ طبع دنیا کے لئے نہ تھی تو نا بہت ہوا کہ سب مہاجرین پر اللہ تنا کے کہ درسے ۔

ایمان قران نوم کا ایمان قران شخر بوب پرسے نوحب اس برنا بت، مواکر فعلا و ند تعلیے نے کس کونتی فرایا اور ارشا دفرایا ہے کہ دہ لوگئے ہے ہوں کا ایمان قرایا اور ارشا دفرایا ہے کہ دہ لوگئے ۔ اس واسطے کرمی تھا

عالم النيب ہے۔ وہ خوب جا ناہے کہ فلاں بندہ سے فلاں وفت میں بیکی ہوگی۔ یا فلاں وفت میں گناہ صا در ہوگا۔
اگر وہ فر ماہے کہ فلاں بندہ کو میں نے مبنتی بنا یا نواس سے تا بت ہوگا کہ اس کی سب خطابیُں معاف کر دی گئیں۔
اگر دور سے بندے اس کے حق میں طعن وتشنیع کریں۔ اس سے اللہ نعالے پراعتراض کہ اللازم آئے گا۔ اس
واسطے کر گویامعترص کہے گا کہ یہ بندہ بکر ہے۔ فعا و نہ تعالے اس کو کیوں بہتی بنا آہے جا اور نا ہر ہے کہ اس مقام
میں اعتراض کر ناکھر ہے اور حس بندہ کو فعا و نہ تعالے نے بہشتی فرمایا ہے وہ صرور ہیتی ہے اور اس کے حق ہی
اگر کوئی شخس اعتراض کرے تو اس سے اس ہشتی بندہ کے تی میں کچھ صرونہ ہیں۔ اور اس کے اعتراض سے وہ دور نے نہو جو اب کے گا میک میں میں میں اس کے لئے دور سے
ہوجائے گا کم کم معتر من کا فر ہے ۔ تو اس وجہ سے شیاطین کا سب سٹنہ سافظ مہوگیا۔ اب اس کے لئے دور سے
جواب کی ضرورت نہیں۔ لیکن سائل کی تعلی سے لئے کہا جا آ ہے کہ اگر شیطان آئے اور تم کو وسوسہ دلائے کہ سور ہو انفال میں بدر کے قصة میں نازل ہوا ہے :۔

الله تعالى كا قول بص :-

وَمَنُ يُعَلِّهِمُ يَعُمَيُذٍ وُبُولَ إِلَّامُتَ حَرِّفًا لِقِتَالِ اَوُمُتَ حَبِيِّزًا اِلَىٰ فِشَةٍ فَقَدُ بِكَابَهِ بِنَسَبٍ مِنَ اللهِ وَمَا أُوَاهُ جَهَا تَنْمَ

ا یعنی فرمایا اللہ نے کرجوشخص کفار کی لرائی سے بیٹھے کھیے ہے۔ سوااس حال کے کہ لرائی کی عرض سے بیٹھے کے بیٹے کے کھیے ہی ہویا بغرض نتامل ہو جانے کے جماعت مؤمنین کے ساتھ نوشخفین کہ رہوع کیا اس شخص نے خدا کے عضتہ کیلے ویت اور اس کے لئے جہتے ہے ؟

بدلاگ کہتے ہیں کرصحابہ کام جنگ احداور حنین میں بھا گے تھے توان کے جواب میں کہنا چاہیئے کرآپیت بدر میں نازل ہوئی اور والی کوئی نہ بھاگا۔ بلکہ سب صحابہ کام رخ ٹا بہت قدم ہے۔ چنا بچہ حق تعالیٰ نے فروایا ،۔ وَلَعَتَدُ مُصَدَدِكُ مُدادِّلُهُ مِبَدُرٍ واست مد اخِرِ لَسَة

" یعنی اور تخقیق کرمدوکی تمهاری الله نے برسی طالانکہ تم لوگ کفاری نظرین کم ہونے کے سبب سے حقے معلوم ہوتے نقطے ا

اورالله تعالى نے بدر كے فصته ميں فرطايا ہے:-

اذيُوجِيُ رَبُّكَ إِلَى الْمُسَكِّدِ الْمِثْ مَعَكُمُ مِ

"بینی یا دکیجیئے اسے محد ملے اللہ علیہ وسلم وہ وقت کرحب وجی جیجا تھا آپکا پروردگا رفرشتوں کے پاس کہ میں تم لوگوں کے ساتھ مہوں یہ تولہ تعالیے : فَتَ بِّنَا اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

چلہے بخشد سے چلہے منداب کرے و چنا بچہ حبب جنگ احد میں فرار کا اتفاق موا ۔ نوحی تعلا نے معاف فرا ویا ۔ اللہ نغلالے کا فؤل ہے :۔

وَلِقَدَة عَفَا اللهُ عَنَهُ عَدُهُ عُدُالِهِ العَلَى المَوْقِينَ كَهِمَا مِن فَرَا وَإِ السَّرْنَاكِ سِنَانَ لوگوں كو تواعرًا مِن وُ ورمِ كَا اور روز حنين مِن فرار كا آنفاق مِوا ـ گريم پرحفرت عِباس رخ نے پکارا - با عِبَا وَ اللهِ عَدَا دَسُولُ اللهِ بعنی اور حضر اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مِن مَ تَوَانَ كَ فَهُا رَبْحَ سِنَدَ اللهِ اللهُ وَاللهُ مِن مَ اللهِ اللهُ وَاللهُ مِن مَ اللهُ اللهُ وَاللهُ مِن مَ اللهُ اللهُ وَاللهُ مِن اللهُ اللهُ وَاللهُ مَن اور تَو بَنْ ابن مِولَى مِردَكُ اللهُ وَبِن تَقْطَى مِنْ تَعَالَى اللهِ اللهُ وَعَدِي مَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَدِي مِن اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّ

لِيَنْصُرُا للْكَ مَنُ يَنْصُرُكُ بِينَ التَّرِمِدُوكُ البِيهِ السُّرِعِدُوكُ البِيهِ السَّرِي جوالتُّرِكِ وبن كى مدوكَ البِيعِ عنيب فرضتوں كوان لوگوں كى مدوكة واسطى بجيجا اور بنيارت دى كرالتُّر نعاكِ فيسكينه بعيني اَرام انل فروايا . اور يَامُ مومنين كامل الايمان كے واسطے بے اور يوامران لوگوں كے لئے نازل فروايا . چنا كِجُوالتُّر تعاكے فروايہ بے:لفت دفعَ وَصُومُ اللَّهُ فِي مُسَوَا طِنَ كَيْشِيدُةٍ وَكِيومَ مُحْتَ بِينِ
الفت دفعَ وَصُومُ اللَّهُ فِي مُسَوَا طِنَ كَيْشِيدُةٍ وَكِيومَ مُحْتَ بِينِ
الفت دفعَ وَصَالِحُ فَي مُسَوَا طِنَ كَيْشِيدُوات مِن اور حنبين مِن اور فروايہ بِينَ اللَّهُ ال

ثُمَّ انذلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَى مَ سُولِمٍ وَعَلَى الْمُعْمِنِينَ -

" بینی بین ازل فرایا خدا تعاسائے اپنا سکبندا ور آرام کینے بیغم مسلے اللہ علیہ ولم پراور مؤمنین پر ہ بینی ان سہمانوں پرسسکیندا ور آرام اللہ تعاسائے نا زل فرمایا کہ وہ لوگ حصرت عباس رہے پکارنے سے پھرآئے اور جنگ عظیم کی۔ تولۂ تعالیے :۔

َ وَاَخُذَلَ حُبُنُودًا لَكُوسَوَدُهَا - بين "التُرْنعاكِ نے بصیحے فرشتوں کے تشکر کہلے معابم کولوں نے ان فرشتوں کو اپنی نظرسے نہ دیکھا " و فولۂ تعالے : - وعَذَّبَ الَّذِین کم عنودا بعنی اورعذاب کیا المتر نے کفار پر اوران کوسٹ کسسن دی ۔

اورالیسے صفرات کی شان میں طعن کرے کہا یہ سلمان کا کام ہے کرتمام آیات مغفرت وجمت کوفراموسش کرے۔
اورالیسے صفرات کی شان میں طعن کرے کراکس قدر رحمت الہی ان حضرات کے شامل حال ہے کرجب کہ بی جمیع بقتاءِ
مبشریت ان حصرات سے بغزین ہوجائے توفریشتے ان کی مدد سے لئے آئی اورسکین والہی ان کے لئے نازلیم
بینی بیرصفرات ہرگز قابل طعن نہیں ۔ نعوذ باللہ من خبث البُناطن ویشو السفیطان ویشوک ، بعنی نیاه
چاجہتے ہیں ہم اسٹر تعالی درگاہ میں باطن کے خبث سے اورشیطان کی شرارت سے اوراس کے مشرک سے اگر
مجرشد بطان آے اور وسوسہ دلائے کرمعا ذائلہ شا بروہ لوگ منانی سے مہوں۔

كإس وقت منافقين مبى تنصر چنانج قرائ شريعيت مي اكثر مقامات بي

منافقین کابھی ذکر ہے۔ توچا ہیئے کہ جواب ہیں کہو کہ فل اس وقت منافقین بھی تھے۔ لیکن منافقین اعرابی میں انتخابی منافقین اعرابی میں کتھے وہ دم تفانی تھے کہ ان کا مسکن مدینے گرد تھا اور اہل کہ تعینی مہا جرین میں کوئی منافق نہ تھا اور ایسا ہی لفالہ کہ ان کا ایک ایمان اوران کا مدد و بنا لفس سے نا بہت ہے۔ ان میں بھی کوئی منافق نہ تھا ۔ چنا پنچہ المند تعاسلے فروا آ ہے:۔ وَجَدَّنُ حَوَّلَکُ مُد حِبْ اللَّاعُدُ اللَّاعُ اللَّاعُدُ اللَّاعُ اللَّاعُدُ اللَّاعُ اللَّاعُدُ اللَّاعُدُ اللَّاعُونُ اللَّاعُونُ اللَّاعُ اللَّاعُ

، بعنی اے اہلِ مدینہ ؛ تعبی ان لوگوں سے کتم لوگوں سے گردہیں اور وہ اعراب سے ہیں منافقین ہیں یا قاته اللہ

وَمِنْ اَ مُسَلِ الْمَدِينَة مَرَدُوا عَلَى النِّعَا مِن لَانعَلَمُ الْمُعُدُّ نَعُلَمُهُ اللَّهُ الْمُعَدُّ ا « يعنی اور بعن اہل مرینہ سے نفاق کے خوگر ہوئے ہیں ۔ لے محمد اتب ان لوگوں کو نہیں جانے ، ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں " بھراس کے بعد الترتعائے نے ان لوگوں کو علیحدہ کردیا ۔ چا بچہ التر تعلیے فرا آھے ، ۔ مَا اَسْ اللّٰهُ لَيٰذَ رَالْمُ تُونِينُ عَلَى مَا اَنْتُ مُعَلَىٰ مَا اَنْتُ مِعْمِور مِن مُعَلَىٰ مَا اَنْتُ مِعْمِور مَن مَعْمَدِين کو اس حالت برتم لوگ جس حالت برمو و بعنی و اسطے التہ رکے کرمچھوڑ سے مؤمنین کو اس حالت برتم لوگ جس حالت برمو و بعنی

منزا وار نہیں کہ مؤمنین اور منا ففین کو ہم ملا مواجھوڑ سے بکہ علیحدہ کرتا ہے پلید کو پاک سے "

یعنی مؤمنین سے منافقین کو مجداکر دیا ہے۔ بھر حن تعالی نے تمیز دے دی اور آ مخطرت صلے اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے حال سے آگا ہ فر ما دیا اور آ مخطرت صلے اللہ علیہ وسلم نے حذیفے رمز بن یمیان من سے جو کہ صحابہ رمز سے بب بہ امر ظاہر فر مایا اوران منافقین کے لاکے خاصی ہوئ من سے کہ ان کی رسوائی ندم و ان منافقین کا حال ووں پر ظاہر نہ فر مایا ۔ اگر جب اکثر منافقین نفان کی علامت کے سبب سے فضیعت ہوئے ۔ اوران لوگوں کا حال سب کو معلوم ہوگیا اللہ تفاع طور پر ان منافقین نفان کی علامت کے سبب سے فضیعت ہوئے ۔ اوران لوگوں کا حال سب کو معلوم ہوگیا اللہ تفاع طور پر ان منافقین کا عبیب قران سے ربیب بیان فر مایا ۔ اوران کے حق میں وعید شدید فکر فر مائی وہ صحابہ کرام رم کرال سنت ان کے حق میں حسن اعتقاد رکھتے ہیں ان میں سے کوئی معابی منافق نہ تھے ۔ اوران تی تعالی کے حق میں ارشا و فر ما آجے ۔ اوران تا و ما آجے : ۔

خَانْ يَتُوبُوا بَيكُ خَيُرًا لَهُ مُ يعنى الرمنا فقين لبنے نفاق سے توبري . توان كے حق ميں بہتر بہوگا " التُرتعالے كا فول ہے:-

وان يَتَولَوْا يُعَدُونِ بَهُ مُ اللهُ عَذَابًا اَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ.

" یعنی اگروه نوبه سے رُوگردانی کریں اور اینا نفاق ترک خربی توانشر تعلیان بدِ دُنیا اور اَخرست میں جنت عذاب کرسے گاہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے :-

ومَسَالَهُمُ فَى الأَدُمِنِ مِنُ وَلِيَّ وَلَاسَصِيْرِه " بعنی اور نہ ہوگا ان کا زمین برکوئی یارا ور نہ مددگار ہ ینی زمین پر ان کی کوئی مدو نہ کرسے گا۔ اور خدا تغاہے نے اس کے خلاف مہاجرین کے حق میں فرا یاہے بعنی ان کے اوصا ف جمیدہ بیان فرائے ہیں اور ان کی مدد کا وعدہ کیاہے۔ چنا کنچہ اللّٰہ تغاہے نے فرا یاہے :۔ وَإِنَّ اللهَ عَلَىٰ نَصُرُهِ عِدْ لعت ديرة سخفيق كرفدا وندتعالے مهاجرين كى مددكرنے پر فادر ہے بينى ان كى مددكرے پافادر ہے بينى ان كى مددكرے كا در اس آيت ميں ہے ہے : -

ولینصون الله من بیصوی یعنی ضرور مدد کرسے کا الله تعالے اس کی کرجو آلله تعالے کے دین کی مدد کریکا اسیں شک نہیں کہ انخفرت ملے الله علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کرام رمز باقی رہے خصوصًا خلفاء را شدین ان سب محابہ كى مَدوحن سبحانه وتغالى في فرمائى ركم مزارون مشكلين اورمرتدين كوقتل كيا اوركسرى اورفنصركا ملك درم بريم كرديا يسسب صحابه كرام نے خلفاء را شدين كى مددكى . تومعلوم ہوا كرخلفائے تلات مهاجرين في سبيل الله سے بين كرحن تعاليے نے دعا فرمایا تفا کرمها جرین کی مدد کریں گئے۔ وہ وعدہ خلفا مے حق میں کامل طور پر پوراکیا۔ بریمج معلوم ہو اکرسب اصحاب دین خدا کے مدد گار تقط واکرمعا واللہ وہ منافقین ہوتے توکوئی ان کی مدد نذکرتا ۔ اور زمین مرکوئی ان کا یار و مدد کارنہ ہوال يديمين طام بربواكم منكرين قران كهيت مي كرا تخضرت صلے الله عليه وسلم كے بعد حضرت على رخ في خلا فنت طلب كى اورمهاجرين وانصار كے كھر كھر كئے تاكران كے لئے عذريا قى ند سے بىكن كسى نے حصرت على ماكى مدد ملى كسى كو آب كى حمايت كاخيال مرموا ـ توان لوگول كايد تول مرًا مرُ غلط م اورص بح كفر م اورصراحيُّه اس آيت معا انكاري اسس واسطے کوحت تعالے نے اس آبیت میں وعدہ فرایا کرمہاجرین کی مدد کریں گئے۔ اوراس میں شک نہیں کہ حضرت على رہ رئيس مهاجرين اولين سے تھے اور محال مے ككسى نے آب كىمدد مذكى موراس سے ثابت مے كرج لوگ یہ بات حضرت علی رم کی شان میں کہتے ہیں ۔ وہ انجناب سے وہمن ہیں کرمنا ففین کے باسے میں جو آبیت ہے وہ آنجناب صلے اللہ علیہ وسلم کی شان میں تا بت کرتے ہیں جنا پنج حق تعلائے منا فقین کے باسے میں فر مایا ہے۔ وَمُ الْهِمَ فِي الْارض مِنْ قَلِي وَلَا مُصيره بين ربين بِمنافقين كاكوني يارو مددكاربيس " اور ٹا بت ہواکرحضرت علی المرتصلے رہ کے دوست اہل سنست میں کہ انجناب کی طرف نفاق کی نسبت نهبركرت كهته بس كاكرا تجناب طلب علافت سرك المصة اوراس ك ليداده فرمات واورم يغير صله المتطبه وسلم سے لینے حق میں اس یا سے میں کچھ شنے ہوتے نو صرور آنجناب کا ادادہ پورا ہوجا تا ۔ انجناب کا تصرف نا فذمونا اورسب آنجناب كىمددكرت يبنا كخرمها جرين كحتى مي ابسا مى واردسي تومعلوم مواكرا بخناب في جا الكحفرت صدیق اکررہ کی خلافت برحق ہے۔ اور ہمیشہ آنخاب صحصرت ابو بکررہ سے ناصرومددگا رہیے۔ والعمد مله علیٰ مغسائه بجراب مانا چاجية كرح تعلك منافقين كي فيعت مي كيا فرا آج - تولا تعلد:-لَئُن كُمُ سَنُسَاءِ الْمُنَا فِعُدُنَ وَالَّذِين فِي صُلُوبِهِدُ مَرَضٌ وَالمُرْحِفُونَ فِي المدسِنة لنُغُورَينَ كَ بِهِ مُنْ مَلَا يَجِادِرُونَكَ فِيهِ الاتَلِيدُ وملعونين -رّجہ: البته اگر بازند آئیں منا ففین لینے نفاق سے اگر بازند آئیں وہ لوگ کران کے دل میں مرمن سے مثلامنعف ایمان سعے یا ایساہی اورکوئی امرہے اگر بازندا ئیں وہ لوگ کہ مدینہ منورہ میں فنتند انگیز خرشتر

كرت بي - توال محد صلے اللہ والم مم عزور آب كونديوں كروه پيسلط كرديں سكے واور كيم كتفورس دن

کے بعد یہ لوگ آپ کے نزد کی نہ رہ سکیں گے۔ اور ذلیل ہو کرشہر مدینہ سے نکل جا میں گے " اور فرط یا اللہ تعلیا نے :-

اَيِنَ مَا تُقِعُوا لَخِذُوا وَقُتِ لُوُا نَعُتُ بِيلًا

ترجمه"؛ منافقين جهال لمبس جا جيئ كركفة اركة جائي اورقتل كرفين واليس

تواس ایت سے نامبت مو اکر جن لوگوں نے نفاق سے توبہ نہ کا ان میں سے کوئی مدیم معنورہ میں بانی ذرائج اور وہ سب خواب ہوگئے ہلاک ہوگئے ۔ اور قبل کئے گئے تو معلوم ہوا کر آن مخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے بحر سب تعدر معابہ مدینہ معنورہ میں بانی رہ گئے نئے وہ سب حصرات مدد گاران دین خدا نئے جق پرسست اور مخلصین نے۔ قدر محابہ مدینہ منورہ میں بانی رہ گئے تھے وہ سب حصرات مدد گاران دین خدا نظم وضلالت نہیں تومنا فقین کے بوہ وجس امرین ان حضارت کا اجتماع اور اتفاق موا وہ عیں جق و مدایت ہے : طلم وضلالت نہیں تومنا فقین کے بوہ معلوم ہوئے ۔ اب مہا جرین کا وصف بیان کرتا ہوں۔ تول اور انعلے ،۔

وَالَّذِ بُنَ هَا جَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ ابْعَدِ مَنْ اللهِ مِنْ ابْعَدُ مَا طَلْ المُنْ الْمُنْ الْمُن ترجه: جن لوگوں نے خدا تعالے کی ۱۰ میں ہجرت کی اس کے بعد کہ کفار کیطرف سے ان لوگوں پر ظلم ہوا تو صرور ان لوگوں کوہم لچھے مظہر میں یعنی مدینہ منورہ میں مگہ دیں گے " اور عزوا یا اللہ تعالیٰ نے :-

وَلَاَّجُوالْاخِدَةِ أَكَبُرُ . ترجم: اورالبنة اخرت كالوابزياده بهترب،

مسلمانوں کا کام نہیں کدان صحابہ کی فضیلت جو کہ قرآن سفرید سے صراحتَّہ نا بت ہے اور کھران حصرات براعتران کیا جائے۔ اب بھی اگر پھر شیطان آئے اور وسوسہ دلائے کر پنجیم وسلے اللہ علیہ وسلم کے بعدان صحابہ کرام کا افتدارا ور فلہ بہوا۔ توشا بداس وجہ سے ان حضرات سے کوئی امر خلاف نشرع ظہور میں آیا جو کہ اس وجہ سے شیعہ حضرات شہری ہے جیں۔ نواس کے جواب میں کہنا چاہیئے کہ نو جو ملے کہنا ہے۔ بلکہ ان حضرات نے لینے آیام خلافت میں جو کھے کیا ہے وہ سب اس عزمن سے جواہے کہ احکام سٹری جاری جوں اور امر عروف اور نہی عن المنکہ عمل میں آئے۔ تعصر باور فساؤ تصور نے نا جنا بچری تعالی اس آیت بیں مہا جرین کا وصف ارشا دفر یا ناہے:۔

اَكَّذِيْنَ إِن مَكَنَّاهُ مُ فِي الْآدَمُنِ احْتَامُ وَالْمَصَّلُونَة والْوَالْذِكُونَة واَسَدُمُ ا بِالْمُدُّونِ ف ولَهُ وَاعْنِ المستكوب رَحِمِهِ : بعض صفىت مهاجرين كى يه جه كراكريم ان كوزين برطاقت فيتت بير. تونما زكوقا مُ كريت بير زكوة فينت بير - دوسرول كواحكام شرعيه كا حكم فينت بير - اورا مُورِخلاف شرع

سے منع فراتے ہیں "

تومحال بهے كرحب مهاجري كاعليه بوتوان سيظلم وفسا وظهور بي آيا بهو ـ توان حضرات كى طرحت طلم كي نسبت كرنا اس آبیت سے انکارکرنا ہے۔ نعوذ با الله من ولک ، مجراگر کوئی وسوسردلا سے کرفزان سندلین میں وارد ہے ،۔ ياَيُهَ الكَّذِيْنَ امَنُوَا مَنْ يَوْمَنَةٌ مِنْ كُمْ عَنْ دِيْنِ هِ فَسَوُفَ يَانَى اللهُ بِتَعْمِ يَجِجُهُ هُدُ وَيُعِبُّونَكُ اذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِنَّةٍ عَلَى الكَافِدِيْنَ وَرَحِم : له وه لوك كرابمان المات ع موجو بيرواف اورمُرندم وجائے نم لوگوں سے لينے دين سے نو قريب سے كر لے آئے بينى قائم كرے التُدتعالظ مرتدين كے قال كے لئے ابك ايسى قوم كوكمجست ركھناہے الله تعاليے اس قوم سے اوروه لوگ الترتعا سئر سے انق محبت كرتے بي مسلمانوں برم برائ اوركا فروں برغالب بي ، أول تعالى : -يُجَاهِدُونَ فِي سَبِينِ إِللَّهِ وَلَا يَخَافُ نَ لَوْمِهَ لَا يُرُعِدٌ ؛ كروه جِها وكري تكه التُرْتِكُ كى را ہ ميں ان قوم مرتدين كے ساتھ اور مذفرين سے كسى طامن كرنے والے كى ملامن سے " اگرمعترض كبيكراس آيت كامعنى كيامي نواس كےجواب بير كهنا چاہيئي كراس آيت ميں حضرت الوكم اورديگرصحابه كے كمال مناقب مذكور بى دان حصرات تے حصرت ابو كرصدين رخ كى خلافت بن سيمه كذاب كومار والا۔ اور دیگرعرب کران کی تفصیل میر طول مے مرتد ہوئے نقے ۔ اور زکواۃ دبینے سے انکار کیا تھا وان صحابہ نے الکے ساتھ جہا دکیا اوران لوگوں کو نیر تین کیا ، اکثر ان میں سے بچراسلام ہے آئے ۔صحابرکرام کی شان میں ارتدا دکی تہمت ہونا اكس أيت سيم اسس طرح بخوبى باطل بوئى كه اس سع بره كرشون متصورتهي واسط كرمعا ذالله اكركوفي معاني مرتد ہوئے ہوتے تو دوسرے کا مل مومنین ان کے ساتھ جہا دا وراُن کوفنل کرتے۔اس بیں مجھ شک نہیں کر کا مل مؤمنین ہے كسى في خلفاء ثلاثة ك سائق المائى نهيرى و بلكة حضرت على من اورحضرت ابو ذررة في كركا مل مؤمن تنصف خلفاء خلاته كى متابعت کی اوران کے ساتھ موافقت، اختبار کی تومعلوم ہواک خلفائے تلات کا مل مؤمن میں اور فطعی عنبتی میں اور

یعنی ان کی مجرت خالصنّه اللّه اوراس کے رسمول کے لئے ہوئی مصلے اللّه علیٰ الرواصحابہ وسلم اور ان کی مجرت اللّہ کے دین کی مدد کے لئے ہوئی۔ دنیاوی عزمن نہتنی۔ اوراُن کی شان میں اللّہ تغلیے نے فرا یا ہے،۔ اُولدئیا ہے مُسمُ العتسّادِ تُنُونَ ہُ ترجمہ: بینی یہ لوگ ابینے قول وفعل میں سیجے ہیں ت دومیری قسم مؤمنین کی اس آیت میں اللّہ تعالیٰے نے ارشا دفرا ٹی ہے :۔

وَالْكَذِينَ مَّبَتَ أَمُّ الْدُّارَ وَالْإِنْ مَانَ مِسنُ مَبِلهِ عِي الْمُعَيْمِةِ الْ لَاكُولَ كَمُ وَالْكِ واسطے بے کہ مہا جرین کے قبل ان لوگوں نے ہجرت اورا یمان کی مگرمیں کونت اختیار کی ہ ان کی نیان میں ائٹر تعالیے نے فرما یاہے :-

ميحبينى مَدَنْ هَا اَجَدَ اليه هِ مَدَ رَجِه ؛ يعنى وه لوگ ان لوگول كسانظ مجبت كفت بي كرده لوگ ان كي بهان بجرت كف ائه به بين مهاجرين كسانظ مجبت ركفته بي " قوله تعالى ار كلايجي دُونَ في هُدُهُ وُدِهِ مُ حَاجَة مِ مَنَا أُودُتُونَا " ترجمه : يعنى آنخفرت صلى الله عليه لم ان لوگون كوج كي عطا فران بي اسمير أنسار حسد نهين كرت . بكراس بررائنى جوجات بين اس كو منظور كريايت بين " قوله تعالى : -

وُ بِوَتْرُونِ عَلَىٰ اَنْفُلِسِهِ مُرَوَكُوكَ انَ بِهِ مُ خَصَامِنَة " ترجمه ; بين اورانصار مقدم سِمِحة بِي مِهاجرين كولمبِن أوبر اگرچه وه خود مبى جاجتمند بهول ا یعنی اگرچر انساد کوخود بھی لینے لئے مال کی ضرورت رہتی ہے۔ لیکن وہ لوگ لیسے عالی ہمتت ہیں کراپنی خروت کا کچھ خیال نہیں کرتے ہیں اورا نیا ال اُن کو شینے ہیں ، قول ، تعالمے: ۔ کا کچھ خیال نہیں کرتے بلکہ ہما جرین کی حاجبت روائی کرتے ہیں اورا نیا ال اُن کو شینے ہیں ، قول ، تعالمے: ۔ وَمَدَنْ یُوُدِیَ سَنُحَ فَعَنْسُهُ خاولائیے ہے ۔ اُن المقیل کھوٹ ، ترجمہ ، اور جو تصفی لینے نفس کے بخل سے محفوظ ہے اس کے لئے فلاح ہے ۔

کے وزید ؛ حق تعالے نے اس اُ بت میں انصار کی نعربیت کی ہے کہ مہاجری کے ساتھ وہ لوگ مجت کے ہیں۔ اوران حضرات کی خدمت کرتے ہیں اور فر یا یا کراس کے ملہ میں ان کے لئے فلاح ہے جس کومنظور چوکہ نجات کی راہ پائے اوراس کے لئے فلاح ہو۔ تو چاہیے کر جس طرح انصار سقے اپناشیوہ کر لیا تھا کہ مہا جرین کے ساتھ محبت کی راہ پائے اسیطرح و خص بھی اپنا شیوہ کر ہے کہ مہاجرین کیسا تھ محبت کھے۔ عداوت ندر کھا وران حضرات کی ثنان عالی میں طعری تشینع نے اسیطرح و خص بھی اپنا شیوہ کر سے کہ مہاجرین کیسا تھ محبت کھے۔ عداوت ندر کھا وران حضرات کی ثنان عالی میں طعری تشینع نے کہ وروزان کی ترقی دوروان کی ترقی دوروان کی ترقی دوروان کی ترقی دوروان کی مادروا ہے تاکہ وہ مؤمنین کی تیسری میں میں امل ہوا ورقیا مت بیل مکاحشران کو مین کیسا تھ ہو

الترتع كے فیری فیرے مؤمنین كوارشا وفر إيا ہے ،۔ والگذير بُنَ جَاءِ وَاحن بعد هِ عَرْيَتُ كُونَ كَرَبَّنَ الْعَلْمِ وَكَا وَلِإِخْوَا فِنَ اللّه بِن سَبَغُونَ ا بِالْإِيْمَانِ - ترجمہ : بعنی اور ال عنبمت ان لوگوں کے واسطے ہے کہ مہاجری وانصار کے بعد آئے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہلے پر وردگار تو میش ہے ہم کو اور ہما رہے بھا ہوں کو کہ ہما ہے ہے کہا ہاں سے مشرف ہوئے :

قوله تعالے ار

وَلَاتَ جَعَلُ فِي تُتُكُونِهَا غِلَّا يِّلَكَ فِين المَنْقُ الرَّحِمِه : اورجائ ول مِن ال كيطرف سے كينه اور عالوت مؤالناكه وه لوگ ايمان لائے ہيں "

بعنی وہ لوگ انسارا ورمها جرین اور دیجر صحابہ کے حن میں دعائے جرکرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئ تعالیٰ ہمارا دل ان صفرات کے کبنہ سے پاک فرمائے۔ فولہ تعالیے:۔

رَبَّنَا إِنْكَ رَوُونَ فَ تَحِدِيمَ وَ تَعِم، له بها سه بورد كارتخفين كومهر إن رحم كرف والاسع بعارى دعاد كوقبول فرا "

ان ایات سے نابت ہواکہ صحابہ کام کے قی میں دعائے خرکرنا چاہیے۔اورکینہ نہ کھنا چاہیے اوران خرات کی شان میں زبان درازی ندکرنا چاہیے تاکہ الم ہے زمرہ بیر حشر ہو۔ ورنہ جوشخص ان حضرات سے کینہ کھے گا۔ اوران حضرات سے کینہ کھے گا۔ اوران حضرات سے کینہ کھے گا۔ اوران حضرات کے حق میں وعلئے خرز کر بگا وہ الم سلام کی قسموں سے خارج ہوجائے گا۔ نعوذ باللہ من ذکا ۔ اوران حضرات کے مذم ب کی ہی بنا ہے ۔ اسح مد ٹلر کہ یہ نبا نہا بیت سے کم اورصنبوط ہے کر اگر چر تمام جن وانس جامی کہ اس کی بناکہ کھودیں اور جنبن دیں تو ممکن نہیں کہ اس کو ضرر بہنچا سکیں ۔اس واسطے کر اس بناد کو اس وفنت، جنبش ہوسکتی ہے کر الم سندت نے مہاجرین اور انسار وغیرہ صحابہ کے ایمان اوران کی فضیلت کو نا بت کیا ہے اور جنبش ہوسکتی ہے کہ اور سال کے فضیلت کو نا بت کیا ہے اور

اس بالنظی صریح آیات وبنیات اورنسوس میم پیش کی بین ۔ اورشیا طین کا وسوسہ اس طرح دفع کرویا ہے کہنیت و نابود ہوگیا ۔ اس کا کچواٹر باتی ندر کم تو چا ہیئے کا گر مخالفین لینے دعوے میں صادق بیں ۔ تو وہ بھی نا بت کمیں کھارٹ کن آیات محکمات سے بلا کا مسب مہا جرین وانصار کا نفاق نابت مونلہ و تلب تواس وقت بحث اورگفتگو یک آبی اورسوال وجوا ب علمی مطروف متوجہ ہوں ۔ ورن عبث ہے کر زبان درازی کویں اور کیات ونصوص سے انکار کریں کہ لینے لئے دوز مے کی آگ خرید کریں ، اورسلا اول کی تیسری فنم سے بھی خارج موجا بی ۔ اور طاہر ہے کہ فرآن نراف کی کسی ایک آب بہت ہمی مہا جرین اور الفال کا فونفان تا بت نہیں اور بیک مطرح ہوسکتا ہے ۔ اس وا سطے کوت تعالیٰ نے اکثر مقامات میں ان حضرات کی مدرح فرمائی ہے ۔ اُن کے منافت فرفر مائے ہیں۔ اوران کا ایمان ، نقولی جوا واور نماز و یونی و اعمال صالحہ بیان فرمائے ہیں ۔ قول تعالیہ :۔

و من الله في الله المحمد في عرجه اليني مراكب كون بين الله في الله في

عن زین العابد بین علیه السّلام الله عَ اسباع الرسل و مُصَدِ قوه من اعلان الدسلین بالنیب عند معارضة المعاندین له م بالت کذیب والا شتیاق الی المرسلین کمانی سل بی الای الدیمان فَب کُلِ وَ مَدِونَم مَان ام سلت فیه رسولاواقت کمانی سل الدی الدن ادم الی محمد صلی الله علیه و سرا من ایمة اله که دی وقد و قالم من ایمة اله که دی وقد و قالم من ایم الله که دی وقت المی الم مناف بخد الله که وقت المی المراف مناف بخد الله و مناف بخد الله و مناف بخد الموسلام فاذ اکر و مد مناف بخد الله و مناف با مناولا با اصحاب سب بینیم و اسم که مناف بخد الله و قال المی تو معفوت اور منافذی کو منافظ یا دفره المحالی کا قدر المی نفیلت با فی سب بینیم و است المحالی به فی سب بینیم و الله منافظ المی که منافظ یا دفره الله منافظ منافظ منافظ المی منافظ مناف

الله مُنَدَّدُ وَاصْعَابِ مُعَمَّدٍ صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ خَاصَّةً أَرْحِه : سے خدا ؛ علے مخصوص اصحاب محد صلے التّرعلیہ وسلم پرنہا بیت نوازش فرا۔ اوران لوگوں کومغفرت اورخوشی سے ساتھ یا و فراہ محاس سے بعد صحاب کی مدح بیان فرائی۔

والكَذِينَ كَمُسَنعُ المُسْحَبَدَة ، ترجمه : تعين اوروه صحاب كه ان حضات في المخضرت صلى المترعليه وسلم كه سائق المجيى ركمي اورحن صحبت بجالات - بجريدار شاد فرما يا . -

اَلذَيْنَ اَسُلُوالْبَ كَلامَ الحسَن في مُصَوع وَرَحِيه إلى العَرَال كولول في المُحضرت معلى الله المال المحال المعان والمال بهتر طور برصرف كيا-

تولى وكلفوى . بعنى الدر تخفرت صلى الله وسلم كوليف درميان ميس بي الدرينمنور كسي المسترين المرينمنور كسي المرينمنور كسي المرينم الله والمرين المرين ال

دفارق الازواج د الادلاد فى اظهاد كلته نزم، اور الخضرت مل الله والمراكب و المراكب و الله و ال

تَا اَلْاَمَا الْاَمَا وَالْاَبُكَاءَ فِي شَبْتِ بُنُوْتِ وَانْتَعَدُوْا بِهِ . ترجمہ : اوراس عُمِن سے کا تخطر صلے اللہ وسلم کی نبوت سخکم ہوجائے ۔ ان لوگوں نے لینے باب اورلوگوں کے ساتھ جنگ اور جدال کی "

ینیاس و جہسے کوان کے باب اورلوکول کواسلام سے انکارتھا۔ اور آ محضرت صلی الدعلیہ وسلم کی مدداور فدرست کے سبب سے وہ لوگ کھار پر غالب آئے جس کو دین وعقل سے واسط بڑگا اس پر بخفی مذہب کے کہ کرییب اوصاف جمیع صحابہ کے ہیں ۔ کرمہا جرین اورانصار سے ہوئے ۔ اس واسطے کہ ان سبب حضرات نے حمایت اور مدد کی ہے ۔ بہت کا پہنے اور بھائیوں کے ساتھ لڑائی کرکے اسلام کو سخم کیا ہے ۔ ہرمعرکر اور غزوہ میں حاضر تھے ۔ اور وسٹمنان دین پر فیخ حاصل کی ہے ایسا نہیں ہے ۔ کرصرف چندصحابہ حضرت جابر اور حضرت ابو ذریقی اللہ عنہا وغیرہ نے تمام لڑائی فیخ کی ہے اور تمام کھا رکو قتل کر کے علیہ حاصل کر لیا ہے ۔ چائیخہ عزوہ بدر میں نین سوتیرہ صحابی تھے ۔ ایسا ہی اکثر عزوات یں مزاروں صحابی رہتے تھے اور سب صحابہ مدوا ورحمایت میں صوف رہتے تھے اور سب صحابہ مدوا ورحمایت میں صوف رہتے تھے اور سب صحابہ مدوا ورحمایت میں صوف رہتے تھے اور سب صحابہ مدوا ورحمایت میں صوف رہتے تھے اور سب صحابہ مدوا ورحمایت میں صوف رہتے تھے اور سب صحابہ مدوا ورحمایت میں صوف رہتے تھے اور سب صحابہ مدوا ورحمایت میں صوف رہتے تھے اور سب صحابہ مدوا ورحمایت میں صوف رہتے تھے اور سب صحابہ مدوا ورحمایت میں صوف رہتے تھے اور سب صحابہ مدوا ورحمایت میں صوف رہتے تھے اور سب صحابہ مدوا ورحمایت میں صوف رہتے تھے اور سب صحابہ مدوا ورحمایت میں صوف رہتے تھے اور سب صحابہ مدوا ورحمایت میں صوف است میں میں مواد و سب سب صحابہ مدوا ورحمایت میں صوف رہتے تھے اور سب صوف اور سبت صوف اور سب صوف اور سبت صوف اور سب صوف اور سبت صوف اور

سب كوعلبه حاصل ہوتا تھا. تو البت ہواكر حضرت الم زبن العابد بن كا فرصب به ہے كرسب معابد كرام كى غفرت ہوئى اوروہ سب حصرات بہشتى ہيں ۔ اور لائن مدح وثنا رہيں مخالفين كا فرمب به ہے كرصرف چند معابہ ہيں تو ان كے فلامب كى بديا د جراسے كھودى گئى اور ظا ہر جواكرا بل سبت كا يہ قول نہيں . بكہ وسوسہ شيطانى ہے كراس سے حتی تعالئے كى درگاہ میں نیاہ ما بگنا چاہئے . حضرت زبن العابدين مع كے برا قوال مندرجہ ذبل ہى بي .
د مكن كا فع المستعلم من على عُراست كھا بوت معابد الله عظرت معلى الله وسلم كى مجت ميں فعدا تھے .

و مكن كا فع الله على ورگاہ على والله كے عاشق سے ۔

و مكن كا فع الله على وسلم كے عاشق سے ۔

و مكن كا فع الله على وسلم كے عاشق سے ۔

خوله يد حبون يَجَارُةً لن متبعد في موه منه ، ترجم ؛ آنخفرت صلح الشرعليه وسلم كي مجت بي اس نجارت كے اميد وار سفتے كراسميں نقصان نہيں . يعنى سب اصحاب نے آنخفرت ملے الشرعليه وسلم كي مجبت آخرت كے لئے اختيار كي تنى ۔ اور يہ بلائك سُود مند ہے اس مين او

توله ، وانتفت الفرابات اذسكنوا في خليل قرابت ، نرجمه ؛ اوران كابن قرابت ميت ونابود مهوكئ يجب وه لوگ الخفرت صلے الله وسلم كے ساية قرابت ميں آئے - يعنى جب ملى به آخوت صلے الله عليه وسلم مي الله عليه وسلم مي الله عليه وسلم مي الله عليه وسلم مي فرمت صلے الله عليه وسلم كى فدمت ميں كم با ندهى نوتمام كفار عرب ان حضرات كى عدا وت كے لئے اُسٹے اور قرابت كا دشته منقطع كيا - قول ، نرجمه : بين فراموش مكت قول الله منا به كے حق ميں ان لوگوں نے حيوات ورتيرى دا ه ميں ان لوگوں نے حيوات ورا يعنى ان كى مجربت اور مدد كرنے كي جزاان لوگوں كوعطافرا .

قدله و كَادُمِنِهِ عَمِنَ دِمِنُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِهِ: اورِ ابنى خوشى اور رمنا مندى سے ان لوگوں كونون اور رامنى فرا -

توله : وبما حاشوا الخلق عليك ، ترجم : اوران لوكون كواس امرى جز اعطا فراكوان لوكون كواس امرى جز اعطا فراكوان لوكون في في المان لوكون كواس امرى جز اعطا فراكوان لوكون كواس المركي جز اعطا فراكوان كوالم المركب المركب

مَولَهُ: دكانوامع رسولك دعا فَالْث واليك : ترجمه: اوروه لوك تيرب رسول كيماه تق معلى الله تعلى الله والمحابه وسلم لوكول كوتيري الماعت كيطرن بلا تعتقف تيري رضامندي ك يفي يعنى وه لوگ جس طرح نحود المخضرت صلى الله عليه وسلم كي معينت بير كامل الايمان تنه. اسى طرح خالعة بنه دوسروں کوجی خداکی طرف بلاتے نئے۔ اور اکثر لوگوں کو دین اسلام ہے جمع کیا بعینی ہزاروں مرد وعورت ان حفزات کی کوشش سے اسلام ہے مشرون ہوئے۔ تو جولاہ قران اور راہ اہل بہیت کا طالب ہو۔ تو جا جہنے کہ اس با سے بی غور کرے۔ اور فی الفور وسوسر شیطانی سے تو بر راہ این الفور وسوسر شیطانی سے تو بر راہ بارے کا اس واسطے کہ لوگوں کو دہل سالم سے تو بر بر سے ایس کی جات میں میں اور آنحفرت منظ اللہ علیہ وسلم کی جات میں میں اور آنحفرت منظ اللہ علیہ وسلم کی وقت کے بعد بھی نہ یہ کہ صحابہ نے نہام مک سے کے بعد بھی نہ یہ کہ صحابہ نے نہام مک سے کھر مٹا دیا اور سب خلق کو داریت کی ۔ کوئی احمق بھی ایسی بات نہ کہ کا نہ کروہ تخص کراس کو علم قرآن کا دعولی ہو۔

خوله - واشکوه معلی هجرناف فیلف دیارف و مهد برحمه : اوران لوگول کواس امری جزاعطافر ما کران لوگول کواس امری جزاعطافر ما کران لوگول سنه بیرت کی و امری جزاعطافر ما کران لوگول کواس کی جزا معطافر ما کران لوگول کواس کی جزا مطافر ما کران لوگول کواس کی جزائر کران لوگول کواس کی جزائر کران لوگول کواس کی جزائر کران لوگول کواس کی جران کے سبت مطافر ما کران اور اپنی معاش کی معاش کے میان جورت کے سبت کے میان است می معاش کی جگرت کے سبت میں منبلا موثے ۔ اور اجنبی جگر اخت باری اور تنگی معاش میں منبلا موثے ۔

مَّولَه - وَمَسَنَعَلَىٰ مَسْنَكُ فَرَّتُ فِي اعْزَانِ دِيُنِكَ مِنْ مظلو مهد . ترجم : اوراصان فراان لوگوں برکزیا دہ کیاتونے ان لوگوں سے لیسے فرا نبرداروں کو کدان لوگوں سے تبرا دین خالب موااور بہنت سے لوگ مسلمان ہوئے ۔

قول ، ألله تم و اَوْصِل إِلَى التَّابِعِينَ لَهُ مُ بِالْحَسَانِ الْكَذِينَ يَقُولُونَ مَ بَنَا اغْفِرُكَ الْم ولِإِخْوَابِنَا الْكَذِينَ سَبَعُوناً بِالإِيانَ بَرَجِهِ ، له فعدا اورعطاً فر ما بهترجزاان لوگوں كوكران لوگوں سفت عام كى بخوبى ابدارى كى اوران كى را م اختيارى اوروه تابعبن كهتے بي كر لمسے فعدا نوسخن سے بم كوا ور ممارے بھائيور كوكران لوگوں نے ايمان للسنے بي برسعة نت كى ۔

یعنی صحابہ کے حق میں دعائے خرکرتے ہیں . یہ کلام امام علیہ اسلام کا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ تیسری قسم کے مسلمان وہ لوگ ہیں کہ صحابہ کے حق میں دعائے خرکرتے ہیں نوئا بہت ہوا کہ فران شدیعیت اور مذہب اہل بیت کے مطابق ثابت ہے ۔ کہ اہل سندت و ابجاعت صحابے فرا نبر دار ہیں کہ ان حضرات کے حق میں دعائے خرکرتے ہیں۔ اور ان حضرات میں سیر کسی مصاحب کے سا تھ کیدنہ نہیں رکھتے ۔ اور حضرت سجا دعلیہ السلام کی دعام ان حضرات کی مغفرت ہوگئ ہے ۔ اور یہ حضرات فرقہ ، باخیر ہیں اور ان حضرات کے مخالفین فرقہ باخیر ہیں اور ان حضرات کی مغفرت ہوگئ ہے ۔ اور یہ حضرات فرقہ ، باخیر ہیں اور ان حضرات کے مخالفین فرقہ باخیر ہیں اور ان حضرات کی مغفرت ہوگئ ہے ۔ اور یہ حضرات فرقہ ، باخیر ہیں اور ان حضرات کے مخالفین فرقہ باخیر ہیں اور ان حضرات کے مخالفین فرقہ باخیر ہیں اور ان حضرات کی مغفرت ہوگئ ہے ۔ اور یہ حضرات فرقہ ، باخیر ہیں اور ان حضرات کی مغفرت ہوگئ ہے ۔ اور یہ حضرات فرقہ ، باخیر ہیں اور ان حضرات کی مغفرت ہوگئ ہے ۔ اور یہ حضرات فرقہ ، باخیر ہیں اور ان حضرات کی مغفرت ہوگئ ہے ۔ اور یہ حضرات فرقہ ، باخیر ہیں اور ان حضرات کی مغفرت ہوگئ ہے ۔ اور یہ حضرات فرقہ ، باخیر ہیں اور ان حضرات کی مغفرت ہوگئی ہے ۔ اور یہ حضرات فرقہ ، باخیر ہیں اور ان حضرات کی مغفرت ہوگئی ہوں ۔

اب جاننا چاہیئے کرا م علیہ اِسلام تابعین کی مدح بین کیا فرائے ہیں ۔ توا مام علیہ اِسلام کے اقوال مندرجہ پر لحاظ کرنا چاہیئے۔

خوله : الذبين فَعَدواحجتهد ترجمه : بيني يه وه تابيين بيركران لوگول في قصدكياكمية كي الدين الدين الماليكول الم قصدكياكمية كي الدين الدين الماليكي الماليكيكي الماليكي الماليكي

قوله - د تعدواجه تهد . ترجم : یعنی اوران لوگوں نے معاب کی طرف قصد کیا اوران کی راه اختیار کی .

منوله - ومصواعلى شابكلته مرجم ؛ بينى اورصحابه كے طرابقة اور فرمب بر رسبے ، قوله . ولمد به شهد دیب نی بر بر ترجم نی بر بر ترجمہ : " بینی بازنه رکھا ان تابعین کو تنک نے " بینی ان لوگوں نے اسمیں بھوشک نرکیا کر صحابہ مدا بہت بہم ہم اور صاحب بصیرت میں ۔

تول دوله بخت الجهد شك في قعنوا شاره مد الرحم : اور صحاب كى بيروى كرن بي ان كوكول كول مرحم الما كوكول كول من من المورد الما المورد الم

قوله - والاستام بهدابته مناده مد اوران لوگوں نے اسمیں کچھشک نیکیا کر صحابی راه اختیا کریں " بعنی میجا بر کوبری سمجھا اوران کی اقتداری ۔

موله - مُسكَالِفِنِنَ ومُسوَانِهِ يُن َلَهُ مَد وه تابعين صحابه كا عائن اورجابيت كرتے رہے ؟

یعنی اگر کوئی ملحد يگراه صحابه کرام كی شان ميرطعن کتا نفا تو وه تابعين اس طعن کو د فت کرفينے تھے مخالعين جو صحابه کی شان ميں طعن کرتے ہيں ۔ وه سب شيطانی وسوسہ ہے جواس کلام سے باطل ہو جا آہے ہے سلمان کا کام نہيں کرصحابہ کام کی شان ميں معن کرے - بلکه الل سلام کا تئيوه يہ ہے کراس طعن کا جواب ف اوراس کور دکرے اس کہ کہوشک نہيں کريہ وصف صرف اہل سنت ميں ہے کسی دو سرے فرقے ميں نہيں - بلکه روافض البنے گان فاس کے موافق مرزادوں طعن صحابہ کی شان میں کرتے ہیں ، اور بہی حال خواری کاجی ہے ۔ خدہ لله حداللہ تومعلوم ہواکہ فرقہ ناجيہ نہيں اور بہی حال خواری کاجی ہے ۔ خدہ لله حداللہ تومعلوم ہواکہ فرقہ ناجیہ نہيں اور بہی خال خواری کاجی ہے ۔ خدہ لله حداللہ تومعلوم ہواکہ فرقہ ناجیہ نہيں اور بہی تا بن کر نامفصود تھا ۔

قوله . بدينون بدينهم ترجم " وه البين معاب كوين براعتقاد ركية بي .

موله وميهندون بهديهم ترجم : اورصحابك راه برطلتين -

توله ويتفقون عليهم ترجم : اورصحاب بران لوگول كا تفاق ب "

یعنی صحابہ کی جمامیت اور نُصُرِت کرنے میں وہ لوگ متفق ہیں اور جو بے دین ہے شیطان کے مانڈ صحابہ کی شان میں شبہ ڈالدا سبے ۔اس کا جواب جیتے ہیں ۔ اور اس کو دفع کرتے ہیں تال میں شبہ ڈالدا سبے ۔اس کا جواب جیتے ہیں ۔ اور اس کو دفع کرتے ہیں

قوله وَلأنيَّه مُونَ هُ مُ مِنهُا أَدُّوا إِلَيْهِ هَ - ترجمه: اورمتاب برتم سن بهب لكات اس لك

کومحاب نے دین سے احکام مینچائے۔ اور سیخبر صف انتوالیہ وسلم کی احادیث بیان کیں اور سے براکام ہنت ہیں ۔ اور اس بیعل کرتے ہیں نیابت ہواکام ہنت کی کا بول کی سب احادیث معتبر ہیں اور قابل قبول ہیں ۔ اس واسطے کہ وہ سب احادیث اہل میت اور قابل قبول ہیں ۔ اس واسطے کہ وہ سب احادیث اہل میت اور قابل قبول ہیں ۔ اس واسطے کہ وہ سب احادیث اہل میت اور قابل ہیں ہیں ۔ یہ بھی ظاہر ہواکہ شیعہ اور نوال ہی کو ایا سے موہ وی ہیں ۔ عضرت الما برین کے فزوجہ وہ وہ اوا بات ہے ۔ شیعہ وہ اپنی معضروایات کی سبت محابہ سے موہ وہ نوایات کو بسب کذب اور افزار ہے ۔ شیعہ وہ اپنی معضروایات کی سب کے فزمید کے فرمید کی احداد کی الما برین العابرین کے فزمید کے فرمید کے فرمید کی المام نوین العابرین کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ کی سب کا ہمی اور وابات کے اٹھہ طاہری پر افزاء کیا ہے ۔ امام زین العابرین کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ کی سب کا ہمی اور وابات کے اٹھہ طاہری برافزاء کی راہ وجند کا طالب ہوتواں باطل میں اور افزاء کی راہ وجند کا طالب ہوتواں کا طالب ہوتواں کے اس سے کہ کو کی راہ وجند کا طالب ہوتواں کے اس سے کہ کو کی راہ وجند کا طالب ہوتواں مواکراس سے کو کو کی راہ وجند کا طالب ہوتواں مواکراس نے قرائ شید سے انکار کیا ۔ اس وج سے اس کے حق بی تا بت مور کی اس وہ و سے اس کو کیا کا گرہ ہوگا۔ والکہ المی دور نے خربر کیا یا طریقہ اہل سلام میں بحث کرنے سے اس کو کیا کا گرہ ہوگا۔ والکہ المی دور نے خربر کیا یا طریقہ اہل سلین والحد دیات درت العالمین ، والکہ المی المدی و میں کہ کو کہ اس وہ کی کو کہ اس وہ کی کو کہ کو کہ دور کے خرب کیا کہ درت العالمین ،

## لبسم الله الرجمان المحبيمط

## باب العقائد

جس سے بدا کا گان ہوتاہے کیا ہوسکتی ہے۔معالم التنزل کی عبارت یہ ہے:-

عن عمر وابن مسعود أنهما قال يحو الله السّعادة والشقاوة ايضافيمحوالزة والإجل ويثبت مايشاء وعن عمر من الله عندانه كان يطوف بالبيت وهويبكى ويغول اللهمد انكنت كتبتنى في اهل السّعادة فا شبتنى بنها وانكنت كتبت على مشقاوة فامحنى واشبتنى في اهل السّعادة والمغفرة فانك تمحو ما قشاء و تثبت وعندك ام الكتاب ومثله عن ابن مَسْعُوْدٍ وفي بعض الأشاران الرجل يكون قد بغي له من عمرة شلاشون سنة بنقطع محمة فيرد الى شلاث ايام والرجل قد يكون بفي من عموم ثلاشة ايام فيصل محمة فيرد الى شلاث سنة المتهى.

ترجمہ : "یبنی روابیت مے حضرت عربہ اور حضرت ابن سعود رہ سے کہ کہا کہ ان دونوں معاجبوں نے کہ انڈرتعالے ملی دنیا ہے بیک بختی اور برنجی کو تومٹا دنیا ہے روزی اور مورت کے وقت کو اور نابت اور برقرار کرتا ہے جو جا ہتا ہے ، روابیت ہے حضرت عربہ سے کہ وہ کھیرٹ بریب کا طواف کرتے نے ۔ اور کہتے تے کہ لے بر وادگا راگر تو نے مجھ کو اہل سعادت ہیں بعنی نبک اور روقے تھے ۔ اور کہتے تے کہ لے بر وادگا راگر تو نے مجھ کو اہل سعادت ہیں بعنی نبک بختوں میں مکھا ہوتو مجھ کو انہیں لوگوں میں برقرار رکھ اگر تو نے میر سے نصیب ہیں بریختی کہمی ہوتو اس کو تو اس کے مواہل سعادت ہو بیک بخت میں جنوں میں مجھ کو اہل سعادت اور اہل مغفرت سے قائم فرا بعنی ان لوگوں میں مجھ کو قائم کر فرے جو نیک بخت ہیں جنی مختوب ہو گا ہوں جو جا ہتا ہے اور البیا بین منفر سے ہوتو ہتا ہے اور البیا اس کے قرابت مندر سے جو کوگ اس کے قرابت مندر سے ہوتا ہے کہ کسی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی اس کے قرابت مندر سے ہیں ان کے ساتھ بدشلوکی کرتا ہے تو اس کی ابی جو تا ہے کہ کسی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی اس کے قرابت مندر سے ہوتا ہے کہ کسی ساتھ بدشلوکی کرتا ہے تو اس کی باتی عمر گھٹا کر صوف تین دن کر دی جاتی ہے اور کسی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ساتھ بدشلوکی کرتا ہے تین دن کر دی جاتی ہے اور کو تین دن باتی دہ جاتی ہوتا ہے کہ کسی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی شخص کی عمر صوف تین دن بین جو لوگ اس کے قرابیت مندر حم کے ذریعہ سے دین جو لوگ اس کے قرابیت مندر حم کے ذریعہ شخص کی عرص و تین دن باتی دہ جاتی دورہ معلد رحم کرنا ہے ۔ بینی جو لوگ اس کے قرابیت مندر حم کے ذریعہ سے دورہ کو کو کسی دن بین جو لوگ اس کے قرابیت مندر حم کے ذریعہ کے دورہ کے دریعہ کی دورہ کی جاتی ہو کہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کو کہ کسی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کو کو کسی دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کیا ہے ۔ بینی جو لوگ اس کے قرابیت مندر دورہ کے دورہ کی دور

سے ہوتے ہیں۔ ان براحسان کرنا ہے تواسس کی عمر بڑھا دیجانی ہے اورتیس برس اس کی باقی عمر ردی جاتی ہے "

به ترجمه معالم التنزیل کی عبارت فدکوره کامید. نوم ادمحو وا ثبات سے کا بظاہر اس سے گمان جدا کا ہوتا ہے کیا ہے بچوکہ حدمیث فدکورست ٹابت ہوتا ہے کا عمر کی زیادتی صلہ رح سے ہوسکتی ہے اور کمی عمر کی قطع رحم سے ہوسکتی ہے اوراگراس امرکو قضا یہ معلق اور قضائے مبرم برحمل کریں تو یہ تکلف سے ضالی نہیں ۔ ( ازمرزا حسن علی)

جواب ؛ بداکماب بممات بی بعن بخدُ و اراده کے واقع ہے کمشابہ بدامکے ہے اور سنجاری کی مدیث میں اعمان واقع ہے کمشابہ بدامکے ہے اور سنجاری کی مدیث میں اعمان واقرع وابرس کے سبے کہ بَدُ اللّٰهُ عَدَّ و جَدَّ اَن شَبْنَدَ لِيهُ مَدْ بعنی اراده کیا اللّٰہ تعلیٰ نے بہران لوگوں کی اُز ماکش کرسے تواس مدیث سے ہی بہم عنی مراد ہیں اور بدار بعتی سجد و اراده خلاف مذم بسیدی کے نہیں ، اس واسطے

کرام سنت بیناً جانت میں کرالا وہ الترتفائے کا اس باری تعالے کی صفات قدیم ازلیہ سے ہے اور جانتے ہیں کہ اس ایا وہ کے تعلقات حادث میں ۔ اور کتاب ہمعات اور دیگر کتب سے بہی نامت مہوتا ہے کرارا وہ مرتبہ ذات میں صفت قدیم ازلیہ ہے اور مرتبہ تعلی اعظم میں الاوہ کو حادث تا بت کیا ہے توارا وہ مرتبہ ذات میں قدیم ہے اور مرتبہ فرات میں قدیم ہے اور مرتبہ فرات میں تاریح ہے اور مرتبہ تا خرج ہوا اوہ ارا وہ حادث ہے اور حب قدیم ہونا الاوہ کا اور حادث ہونا الاوہ کا باعتبار دوم رتبہ کے ہے ، بعنی اول مرتبہ میں ارا وہ قدیم ہے اور دوس سرتبہ میں مرتبہ میں کرا وہ ہوا وہ ارا وہ حادث ہے توارا دہ ہوا وہ ارا وہ حادث ہے تواب سخالف کا شبہ باتی نہ رقم ۔ البنة مرتبہ عبی اطام کو کہ وہر بخص اکر ہے اور اس مرتبہ کو علی برظا ہر نہیں جانتے اور وہ مرتبہ ان کے نزدیک تابت نہیں ہے ۔ تو علما رنا ہم ہو کر دیکہ کسی مرتبہ میں مود ن الادہ گریم میں ہو باخل میں از حالی مرتبہ کی جانب اشارہ معلم موتا ہے ۔ اس واسطے کہ اللہ تعلی نے فر ما باہے ،۔ اس واسطے کہ اللہ تعلی نے فر ما باہے ،۔

یک میکی و الله مسابیشا و بینت ترجم ایسی ما دیا ہے الله جو الله مسابیشا و الله مسابیشا ہے اور الله مسابیشا میں الله مسابیشا و بینی اور الله تعالی کے نزدیک اُم الکتاب ہے ۔ نواس سے صراحتہ معلوم ہوتا ہے کرمی و اثبات بس مرتبہ میں ہوتا ہے اس کے سوا دو سرے مرتبہ میں امالکا ب ہے ۔ اور حضرت عرب اور حضرت ابن و کے دونوں الرمیں جومی و اثبات کا ذکر ہے نواس میں اختلاف مرتبہ میں بری اظرار نے سے تعالیف کا شبد دفع موجاتا ہے اور علم اس کے دونوں الرمین جومی و اثبات کا ذکر ہے نواس میں اختلاف مرتبہ میں ہوتا ہے اور علم سے ، اور حضرت کا شبد دفع موجاتا ہے اور علما نیا مراس تعالیف کو اس طور سے دفع کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نقد بری کہ وقت م

ا تقدیر معلق اور ۱۰ تقدیر میم اوراس میں کوئی قباحت نہیں اس واسطے کرعلما یا طاہر سوا ذات مقدس کے کوئی مرتبہ نابت نہیں کرئے۔ بیکن صوفیاء کے نزد کہ سنجلی ٹابت اور مرتبہ سنجلی کامؤخرہ مرتبہ ذات سے توصوفیا کے گئی ایش ہوئی کرانہوں نے کہا کرمز تبہ سنجلی میں جوارا دہ جو تاہے وہ ارا دہ حادث ہے اور اس میں کوئی قباحت لازم نہیں آتی اور کتاب ہمات کی دیگر نصانیف میں مفصل فدکورہ کے کمر تبہ سنجلی میں ارادہ حادث ہے جیا کیا جو گا۔

سوال : قیامت میں اللہ تعالے کا دیدارکس طور پھیب ہوگا۔ عبلی ذات کے دربعہد دیرارہوگا با عبلی صفات کے دربعہ سے دیدار نصیب ہوگا۔

جواب : اس باره بین خاص ایک رساله ہے ، اس بین بیان فسل مذکورہے ، وه سب بہاں تکھتے میں بہت طول موگا ، مختے کاام بہت طول موگا ، مختے کا میں مسئلہ کی صورت محققین اماع علی وکشف نے چندطور پر تکھی ہے ، حکیم الون مرائی وشکل وبعد جہت کے دیوار مہوگا ، اس مسئلہ کی صورت محققین اماع عقل وکشف نے چندطور پر تکھی ہے ، حکیم الون میں اور دو مری المام عنوان ایک شخصی کے موتا ہے اور کھی لوجو ہ کلیہ موتا ہے کہ عنوان ایک شخص موتا ہے با اشخاص کمٹے موس میں مام کوئے ہیں ۔ اور انکشاف کو پہلی صورت میں رؤیت کہتے میں اور دو مری می موت جو بیں معرفت کہتے ہیں اور دو مری میں موت ہوں ۔ اور انکشاف کو پہلی صورت میں رؤیت کہتے ہیں اور دو مری میں معرفت کہتے ہیں ۔ اور انکشاف کو پہلی صورت میں رؤیت کہتے ہیں اور دو مری میں معرفت کہتے ہیں ۔ اور جب ایک بدل کا ظا مرا اتعلق باقی ربتنا ہے ، اس وفت جو

واقفنيت الله تعالى سعموتى مع وه انكشاف كي فسم اني موتى مع يعنى بعض لوكول كو الله تعالى كاصرف علم مؤلله. اورلعبن لوگ اس درجه سے ترقی کرتے ہیں ۔اوران لوگوں کو الله تفالے کی معرفت ماصل موجا تی ہے اور حب بدن کا ظاہرًا تعلق إقى نہيں رہتا تواس معرفت ميں ترقى ہوتى ہے اورانكشاف كاول درجه حاصل موتا ہے اوراس كوروبيت كهية بي. توالله جل شانه كي قُدرت سے اس كي ذات مقارس سے مبطر اوربھركوس ورعاصل موكا - اورابھاراوردوبيت ے سواکوئی دومراایسالفظ نہیں کراس سے بنبست لفظ الصار ورؤمیت کے زیادہ کامل انکشاف مفہم موتا مورجس لفظ سے انکشاف کے اس اول درجہ کی تعبیری جائے۔ اور حکیم بونفرفارابی کے اس کلام کی مچھ اصلاح کی گئی۔ اس واسطے كراس كلام سنے يدعنهوم نهيں مو اكراس طوريرا دراك موكاكد باصره كاجرم موكا -اوراس كوشرور ماصل موكا - علماركرام كاس امرىياتفاق ہے كه وہى اوراك مراوسے كه مائلہ كے ذريعے سے ہو صوف اوراك قلبى مراونهيں . ورندبي قول معتزلك تاويل بالحل كيموافق موجا تاسع. اس واسط فارابي ككالم مين دوجار حرف زياده كف كك اوربعن دوير محققين كے كلام سے معلوم موتا ہے كمشامده ميں رؤيت اس طرح متفق موتى ہے كمر فى كاظل جليديد ميں بيت تلب اورجليديه سع مجمع النورمين ما نلب اورول وصل مسترك مين بهنياب اورحس مشترك سع نفس المقرم ورن خياليه ووجميه وعقلبه كوعلينده كرايتى بصاوراسى طربن ست نزول بهى موتاب كعاعقلى بدرايدوهم وخيال كحصر من ترك بب بهنج اسداور حالت ابصار كاشبيه حاصل موالي يكن جوكه وهشبيه جليدي كسنهين بينجنا واسطاس كو حقیقی ابصار نہیں کہہ سکتے ۔ اورنفس کراس جہان میں مقدس اور طمئن موجا تا ہے ۔ اس کوجنا ب مبداء کے ساتھ کمالِأنسال حاصل ہوجا آہے۔اس مقدّس ذات کی نورانی شعاع ا بنا پُرتو فوت عقلبہ وہ جمیہ پر النی ہے اورو کا سے خیال اور حن مُنت کریروه پُرتورِط تا ہے۔ اس بُرتو کا ایسا ار تون مُدرکہ انسانیہ پربٹر تاہے کہ مجمع النوراور جلیدیہ سے بینداور تعقل حواس كا ماده زائل موجا نا ہے اورجیساكر خيالات كے لئے اس جہان ميں جہت اورمكان نہيں اسىطرح وه معًا حقیقت بھی جہت اورمکان میں نہ ہوگا۔ اور بعبن دوسے لوگوں کا کلام یہ ہے کر صدیث سر لعین میں جو کیے دربارہ رُوت کے وارد ہے اس سے نفی جہت اورسبب لوازم صبمبیت مفہوم نہیں ہوتا .البنداس قدرمعلوم ہوتا ہے کہ وہ سجلی ابی مظا ہرسے دو وجسے ممتاز ہوتا ہے بعنی وہ تجلی سب مخلوقات سے کروہ بھی اس جناب کی صفات کا مظام رہے۔ اسس وجهست ممتازسه ، كزلهور ذان اس مقام مي لعنوان الوميت سهدا وربا قي مظام ري بعنوان خالفتيت سه جنالخ حضرت موسى عليالسلام كواك سنع ندا آني -

ا در وہ تبخی اس الله الآ اک سرجمہ بینی تخفیق کہ میں خدا مہوں کوئی معبود مبرے سوانہیں ہے "

اور وہ تبخی اس جہان کی تبخیبات صوری و خیالی صبی سے اس وجہ سے ممتاز سے کہ اس فات مقدس کا طہواس مقام میں کا گنات معلومہ کی صورتوں سے کسی مورت میں لیسے طور پر ہوگا کہ اس میں اس قدر عظمت ، کریائی ، نور ، جمال اور صفات کمالات فاتی واسمانی کا ایسائے مول ہوگا کہ عین کا حوصلہ اعلے درجہ کا ہو۔ اس کے وہم وعقل میں بھی اس کی گنجائش میں مہوسکتی اور وہ شخص اس سے زیا وہ نصور نہیں کرسکتا ، اہل سنست نے جو لکھا ہے کہ اس جہان کی رومیت بلاکیہ ہے ہے۔

تاکرلوازم جمیست کا نبوت بهوا ورلوازم جمیت سے نبوت کی نبار پرمعتزلہ کے چواعزاضات وار دم ہوتے ہیں وہ وار دنہ مہوں بھر ایک اللہ اسکالات و فع ہوجا تے ہیں بہرطال بعض اکا برفرواتے ہیں کہنس کوشہود حق میں ایسا استخراق توی ہوگا کہ اس کے سبب سے کوئی غیرچیز محسوس نہموگی ۔ بعنی زمان و مکان وجہت کوشہود حق میں ایسا استخراق توی ہوگا کہ اس کے سبب سے کوئی غیرچیز محسوس نہموگی ۔ بعنی زمان و مکان وجہت اور عیر کا وجود نفس کو محسوس نہ ہوگا ، حتی کہ اپنا وجود مجبی اس وفت نہموگا ، اسی کو کہد سکتے ہیں کہ بیمعا کہ بلاجہت وشکل اور بلالوازم جبمیت کے ہوگا ۔

فاصل كلام جبيباكركهاجا نأج كرسم نے زيدا ورغم كوصر سنيا ديجها سے اور حالانكداس كے صرف بعض اعضا و كے سواا در کچھند دیکھا ہے تومشا مرہ کر روایت کاموضوع کرلغوی سے جب اسس کی نعبیرمی بیمسامحہ ماری موتا ہے۔ توغائب سے یاسے میں کیوں کوسٹسٹ کی جائے کہ اسمیں مسامحہ واقع نہ ہوا ورکیوں اس امر کا التزام نہ کیا جائے اس واسطے دکنہہ ذات صرف تعلق فہم واوراک سے قبدا صامس وابصار میں معرابے اور قا در ہونا اس رومیت پر خواص وعوام كيحق ميس تين وجهست مختلف مهوتا مصابب باعتبار قرب ونبعد سح اور ووسر سے باعتبار فلت اور كرُّت جاب كے. اورتىيىر بے بب زيادتى معرفت صفات اوركمى معرفت صفات كے يجودنياس حاصل ہوئى اوراس کی تائیداسسے موتی ہے کہ ذات مفارس کومعلوم کرنے کے با سے میں بدن ار صنی کے لئے بہت زبادہ جاب ہے. برنسبت رُوح حیوانی کے ۔ اورایسا ہی رُوح حیوانی کے اللے بہت زیادہ حجاب سے بدنسبت عالم مثال سفلی کے جو كرمقام جن اورست المين كامير اورعالم مثال سفلى كے لئے بہت زياده جاب سے بنسبت عالم مثال علوى كے جوكر ملاكم تقرين كامقام سبصا ورجب انسان عالم مثال مين نزفى كرناب نواس عالم كي مئورت حاصل كرناب وارس كوارواح علوبه كا درجه حاصل ہوتا ہے ۔ توجو کچے یہاں نا مب سے ولم ل ما صرمعلوم ہوتا ہے اور اس کا مصداق ہوتا ہے واستوقت الارض مِبْوُدُ بِنَ عِنَى اور روشن موئى زمين لمبينے پروردگارے نورسے اور ملائکہ کی صورت اورجنت اور دوزخ کا احوال معائنكنا بے توصرور مے كنجيبات اللى باعتبار مراتب انصال نفس كے طا بر موجائے اور كسس كابراتو استنفس برييسه اوركارخانه تدبيرا ورفيضان فضاؤ قدرا ورانبيا مركام عليال تلاء والسلام بداحكام مشرعبه كازل مهوناا ورملائكه كے حق میں امرونہی صا در ہونا برسب اسی تنجلیاست الہی سے ہوتا ہے اور جوارح اس متبعیت سے قوای رو مطلقہ اس واردات کے ہوتے ہیں میقین ہے کہ حالت معائنہ بصری کی حالت ہوگی ۔ والتّراعلم بالصّواب سوال: يرجو مكها مع كرذات حق مهيشه سعايب بى حالت برسه اوراكثر دعاؤن ميس مع كراك ہے وہ ذات کرنداس کی ذات میں تغیر ہو تاہے اور نداسس کی صفات متغیر ہوتی ہے مخلوفات کے بیدا ہونے سے توبه بان سمجه میں نہیں آتی کہ باوجود اسس فدر مخلوفات کی پیدائش کے حق نعامے کی ذاست اور صفات میں نغیر نہیں موتا ہے۔ (ارسوالات ام شاه خانصاحب)

جواب ؛ حق تعالے سے ظہور کا ننات کی مثال یہ ہے کہ جس طرح مٹورتیں آئینہ میں ظاہر ہوتی ہیں۔ بلاتشبیہ تعلومتال سے سمجھنا چاہیئے۔اسی طرح کا کتاست کا ظہور حق تعالے سے ہوتا ہے اور آئینہ کی ایک ذات ہے کجرم مدین سے ۔ اورا ئینہ کی صفات بھی ہیں مجملہ ان صفات کے بعض صفات خارجبہ لازمی بہیں ۔ مثلاً اس کی مفلار اورشکل اورزگ اورشفات ہونا اور اسس کی سطح میں نشیب و فراز اوراس کے مانندا وربھی صفات ہیں اور منجملے میں آئینہ کے بعض صفات خارجیہ عارضیہ ہیں مثلاً اسس کا مذہبھ سے پورب بھرنا اور زبین کیطرف سے آسمان کیطرف ایکنہ کے بعض صفات خارجیہ عارضیہ ہیں مثلاً اسس کا مذہبھ سے پورب بھرنا اور زبین کیطرف سے آسمان کیطرف ہو جاناتوان دونوں فتم کے صفات میں باعتبار نفس جو سرا ئینہ کے تغیر ہوسکتا ہے کیکن بسب بلمورا ورخفاان صورت کی کے تغیر نہیں ہوتا ہے ۔ اگرچیہ لاکھوں صورت نہیں کے کھے تغیر نہوتا ہے ۔ اگرچیہ لاکھوں صورت نہیں و بداور پاک و نا پاک کی اس میں نمودار موں ۔ والسّرا علم

فرمایا جناب آ مخضرت ملے اللہ وسلم نے کہ ابر میں تھا نہ اس ابر کے نیچے ہوا تھی اور نہ اس کے اُوپر موا تھی " یہ ترجمہ حدیث فرکور کا ہے .

جاننا چاہیے میک آنخفرت ملے اللہ علیہ وسلم نے بیجوکلام ارشا دفر مایا ہے صبیح طور پر نابت ہے اورکئی مقاتا میں مذکورہ ہے ، لیکن اس کے طام ہر المعنی اشکال سے خالی نہیں ، اسس واسطے کہ لفظ اَین جوکہ سائل کے کلام میں واقع ہے عرب کی زبان میں اس و اسطے موضوع ہے کہ اس کے ذریعے سے مکان لینی عبد کے باسے میں سوال کیا جائے ۔ اور عبار کا لفظ ہوکہ ہوا ہ میں فرمایا گیا ہے عرب کی زبان میں ابر دنیق کو کہننے ہیں ۔ بیمقولہ جسم سے ہے اور جو چیز جسم میں کالفظ ہوکہ ہوا ہ میں کہ طا ہڑا معنے میں بیر بھی اشکال ہے کہ سوال میں یہ قبید مذکور ہے قب ل مال ہو۔ صروری ہے کہ وہ بھی جسم ہو اس کے طا ہڑا معنے میں بیر بھی اشکال ہے کہ سوال میں یہ قبید مذکور ہے قب ل آن تیمنے گئی جس سے گئان ہو سکان ہو سکا نہ و تعالیٰ خاتی بیدا کرنے کے بعد سے طاق میں ہے اس سے وہم ہو سکانہ و تعالیٰ میں اور برزر ہے ۔ ان نمام چیزوں سے پاک سان اور برزر ہے ۔

اس مدین کی سفرح ایسے طرح پر کہ سنبھ مرتفع ہوجائے اورا شکال دفع ہوجائے جوخود کاس فقرنے اسپنے وجدان سے سبحا ہے اورصوفیا بوکام کے کلام سے اس کو تطبیق دی ہے ،اس کے بیان کے لئے ضروری ہے ۔ کربیدایک مقدم کی تہبید کی جائے ، وہ مقدمہ یہ ہے کرخی سبحانہ و تعالے کے لئے خلق کی جانب توجہ کرنے کے اعتبار سے چندمرا شب کا ظہور ہے ۔ جس کی تفصیل یہ ہے کرمرتبہ اولی یقینی ہے اور گلی جملی ہے اور شامل جمیع تعبنات زلید دمدیہ کو ہے اور جا مع ہے جمیع حقائق کو نیہ والہ بیہ کے لئے لیکن بلا تفصیل اور بلا امتیاز لعص کے بعض سے ہے اور اس مرتبہ اولی کو تعین اور اطلاق کا مرتبہ ہے اور مرتبہ اولی کے ہے ، اور اس مرتبہ اولی کے بین اور اطلاق کا مرتبہ ہے اور مرتبہ اولی کے بین اور حقائق الہٰی ہے ، اور اس مرتبہ یں ۔ اور اس مرتبہ یہ کو نیہ والہٰیہ ایک دو سرے سے ممتاز ہیں اور حقائق الہٰی ک

لئے ومدیت حقیقی ہے اور کمٹر ت ننبی ہے عقالی کونی کے لئے اس کے برعکس ہے بینی کئر ت حقیقی ہے اورومدس نسبى سے دان دونوں مرتب میں حفائق كونيہ كے لئے كچھ كھے وجود خارجى كاشمہ نہيں اورخارجى نغددا ورتن بركى بُونه براور مرتنة النه عالم ارواح محبرده بسيطه بع كراس كا وراك عام طورينضور نهيس مرحن فوت عقليه اس كة أراوله كم مثا بده كے ذريعه سے اس كوا دراك كرتى ہے ورمرتنبرا آجه عالم مثال ہے كراس كے ا دراك كا آله خيال ہے - اور مرتنباً مسم عالم حس وشهادت بهے كر حواس ظاہرى سے مدرك مواتا ہے ، اورمرتب سا دسدا حديث بے اور وه جمع جميع مراتب كابعا وروه مرتبرانان كامل كابع وجونكه برمرتبران مراتب سيحقيقت مطلوب كمسلة بمبنزله معل اورمكان كے بد اسس واسطے بطریق تشبیه ومجاز كے لفظ این سے اسس كاسوال موسكا بدا ورجب اسس سوال میں قید قب لمان یئے لئے کی جو تو اس سے مقصود مراتب اللی سے وہ مرتب موسکمآ ہے جوکہ مقدم ہو۔ بداعتبار تقدم ذاتی مرانت خلقبه ریکین نعدی بلاواسطه سے اس لئے اس میشک نہیں کہ وہ مرتب تعین انی کا ہے۔ جیساتھ مذكور مواسع مرادعماء سے كرسوال كے جواب بيں سے وہى مرتنب سے معنى متعارف لغوى مرادنہيں اسى وجه سے مہواکراس کے لوازم سے مے فوق اور تحت سے نفی فروائی . دونوں معنی میں مناسبت یہ ہے کرحس طرح ابرقیق أفتاب كے لئے ماجب وسائز ہے - اسى طرح كثرت حقائق اللى نسبى ہے جفیقی نہیں اوركثرت حقائق كونی أكرج حقیقی ہے سین علمی غیبی ہے فارجی شہادی نہیں اس فرقہ کے تعبض کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نز و بک مرتبہ تأبنه عبارت مرتبه اولی سے جے اور بہ طا ہڑا حدیث نبوی سے سانفرموا فق نہیں مہوتا ہے البتہ اس مثورت میں موفق ہو سكنا ب كفلى كوجوكم صيف مين واقع ب معنى تقدير ك قراروي ا دراس كمعن ايجا و مذكه جائي وا دراس س مرا دنعیین مرحقیقت اور ما مهیت کی موجوکه حقائق اور ما میات تیاسے ابب ہے اور قدر مخصوص اور انداز ه معیر باستعاد اور قالمبين مصرادم وموالتراعلم (ارسوالات مم شاه خان)

مسوال : ابلیس کافقتہ فران میں وارد ہے معلوم نہیں کراس و قنت سوال وجواب کس طرح ہوا اور بطورالہ م یکسی دوسر سے طور پرسوال وجواب ہوا۔

مجواب ب علوم منقول میں اسس بارہ میں کچھ وار دنہیں ، البتہ وجدان سے معلوم ہونا ہے کہ فرانف فرریعہ سے سوال وجواب ہوا تھا۔ یعنی المبیس آ وازسنتا تھا اورجا نا تھا کرحی تعالیٰ یہ آ وازاورنفس الامر میں کوئی فرشت منطا ہر قبر کلام اللی کوا داکرتا تھا کہ المبیس اس کونہ دیکھتا تھا۔ اور نہ پیچا نا تھا ، لیکن جا ننا چاہمیے کہ اس معون کا کھز جہالت اوراضی اب سے نہیں بلکہ جحود و عنا دسے ہے اور دست کے قبل المبیس نے فوت ملک ہما مل کی تھی ۔ اوراس کے ذریعہ سے نیا جا ہمیے کرتا تھا۔ وہ قوت اس سے زائل گئی تاکہ الم قبض و فرط تعطیش سے بے قرارہ کو کرنو بہ کی دا میں قدم نہ رکھے بلکہ خضب اور عما ب کی راہ میں لیسے ۔ اور جا مہ ذکت اس سے قدا نہ ہو ۔ اوراس کی روح کے جوہر میں تاریخ کا ما دہ فرالا ہے کہ کہی وہ اپنے کوستی میس کا اور کھی لباس بایسی یہ کا در ح میں دالا گیا ہے ۔ اس اوراس کی دوح میں دالا گیا ہے ۔ اس

ما ده بیران طاعات اوراسماء کاملمع کرتاہے اور اس سے خلن کو گمرا ہی اور جہالت اور سخنی دل اور زیادتی آرزو کہتے باطلر رنگین نبا تا ہے۔ والٹار علم

سوال : مشہورہ کہ ارواح نے سجدہ کیاتھا اور قرآن نٹریی سے اسی قدر معلوم ہوتا ہے اکسٹ کے بیٹ سے اسی قدر معلوم ہوتا ہے اکسٹ بیٹ بیٹ کئے قبالٹوا کی اور بہیں معلوم کریہ امرکسس طور برہوا ۔ اورکسس نے ابیسیجدہ کیا اور سے دوسی سے دوسی سے دوسی کے اورکس نے سے دوسی کے اورکس نے سے دوسی کے اورکس نے سیدہ نرکیا ۔ (ازسوالات ام شاہ خانصا حب)

بواب : اس مفتام میں سبحدہ کرنے کے بالے میں کوئی روابیت نہیں اور مؤمنین کران کا فاتم ایمان پر ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے بلا توقف جواب دیا اور کا فروں نے توقف کر سے جواب دیا البنة بعض فقہا کہتے ہر کھا انیا ہے دوسبحدے کئے اورعوام مومنین نے ایک سبحدہ کیا اور کفار نے سبحدہ نہیا ۔ مگراس کی مندموجود نہیں ۔ البنة احادیث وایات سے معلوم ہوتا ہے ۔ کہ جا رمیتات سے گئے۔

اول پانچے اولوا العزم ابنیار کرام سے بعنی آنخضرت میلے اللہ علیہ وسلم اورحضرت نوج علیالسلام اورحضرت
 ابرام ہم علیالسلام اورحضرت موسی علیہ السلام اورحضرت علیہ علی بیٹنا وعلیہ المصلاة والسلام سے اول مثیا قے بیاگیا۔
 بیاگیا۔

الله وسرا میثان باقی انبیا رعلیهم اسلام سے۔

۳- تيسراميناق علماءسے بياكيا۔

٧٧- چوتھا بنتان عوام سے بباگیا۔

جِنَائِيرِ السُّرِتَعَالِكُ نِنْ فَرَمَا يَا:-قَاذِ أَخَذُ نَامِنَ النَّسَّدُ ءَمِدُةُ

قاذ آخَذُنَامِنَ النَّبِيِّينَ مِينَ التَّامَةُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَمِنُ نُعُحِ وَإِبُرَاهِيْمَ وَمُوسَى مَعِمِين ابُنِ مَدُيِعَ وَاخَذْنَامِنْهُ مُرِيثَنَا قَاعَلِيْظًاه

كَاِذُ اَخَدَ اللَّهُ مِيُنَا فَ النَّبِيِينَ لَمَا التَيُسَكُمُ مِنْ مِنَا إِنَّ مُكَالُمُ مُنَا الْكَيْسَكُمُ وَمِنُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمُ لَتُعُمِئنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَا \*

یعنی کی کریجیے اس وقت کو کرجب عہدلیا اللہ تعالے لئے بینی بول سے البتہ جو کیے دوں میں نم کو کتا ب اور حکمت سے پھرائے ہے نم کوگوں کے پاس بینی ترصد بین کرنے والا اس جیز کی جو تمہاسے پاس بے قوتم کوگ اس برایمان سے آنا۔ اور اس کی مدد کرنا۔ اور ایک متعالم اللہ تعالیٰ نے فرط باہدے ،۔ واذ اخذالله حیناق الذین او تو الکتاب لتبدین به للناس ویلات کنون و اذ اخذالله حیناق الدین او تو الکتاب لتبدین به للناس و تا که که ورس بعنی اور یا و کیجیئے اسس وقت کوجب عہد لیا الله نے اہل کتاب سے به که ضرور بیان کرنا تم لوگ دورس لوگوں سے جو کچھاس کتاب میں سبے جو تم لوگوں کو دی گئی ہے اور نم لوگ وہ نہ چھپانا ہے اور ایک دو رسے مقام میں الله نے فرایا ہے :-

وَإِذْ ٱخَذَدَبَ كِلَكَ مِسْ كَالْمِنِي اَدَمَ مِسْ ظُهُ هُونِ هِنِ عَلَيْ فَرِيْنَ هُمُ عُرَاشُهُ لَهُ هُ عَلَى ٱنْفُسِهِ خَد

اكست برتبخ تأكم قالوا سبلي

یعنی اور یا دکیجیے اسس وقت کو کرجب نکالا دیٹرنے بنی آدم کی کیشت سے ان کی ذریا سے کو اوران کوگوں کوگوں کا بروردگار کا در کا اندر منظم کوگوں کا بروردگار اندر کا اندر کا بروردگار اندر کا بروردگار ہے۔ والٹراعلم سعال ، مشیقت اللی سے بالے سے میں مشرکی شہاست کی توضیح کیا ہے ؟
جواب ، امٹر تعالے فرما آ ہے ، ۔

سَيَعَهُ وَلُ اللَّذِينَ اَشْتَكُوا كُوشَا آرَا الله مِمَا الشَّرَ الله مِمَا الشَّرَ الله مِمَا الله مِمْ الله مِمْ الله مَا الله مِمْ الله مَا الله مِمْ الله مَا ا

اوريد هجى الترتغاك في فرط ياسم ور

وَلَاثِيدَةٌ بَأَسُهُ عَنِ الْعَتَوِمِ المُحْبَدِجِينَ ه ترجمہ : بعنی *اور نہیں رَدکیا جا نا عذا*ب السُّرتعا کے *کا قوم مجرین* سے "

تواس تقام میں مشکون کوشبہ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم مجرین جوعذاب کے مستحق ہیں ان سے خلا کہ دو ہوسکتا ہے ۔ اس امر کا بیان یہ ہے کہ امل سلام کہتے ہیں کہ ہرچیز افتد تعالے کہ شیست سے ہوتی ہے۔ شرک کہ املیٰ اقسام کفرست ہے اور حلال کو حرام جا ننا اوٹی اقسام کفریں ہے۔ یہ سب اللہ تعالے کہ مشیبت سے ہے اس واسطے کہ اگر اللہ تعالے کی مشیبت اس کے خلاف موتی توجواس کی شیبت ہوتی وہی وقوع میں آیا ہوتا ۔ توہم لوگ اور ہم لوگوں کے اباؤ اجداد کیو بحرث رک کرسکتے اور حلال کو حرام سس طرح کہ ہسکتے۔ ورد ہم لوگوں کی شیبت سے ہوا۔ توہم فعدا تعالے کی مشیبت برغالب آجاتی ۔ جب معلوم ہوا کہ سِنے رک اور سے بی طال اللہ تعالے کی مشیبت سے ہوا۔ توہم فوگوں پرغذا ہے کہ شاف کرسکے جی تعالے فوگوں پرغذا ہے کہ مشیبت کے خلاف کرسکے جی تعالے فوگوں پرغذا ہے کہ میں خور برغر ما با کہ وہ ترتیب مناظرہ کے موافق ہے:۔

ا-نتض ۲-حل ۳-قول

الموحب نقعن يه جدام اسلام اوركفارك نزديب بالاتفاق تابت مك كعبن مم سابقه في مثرك اورتخديم ملال كيام و من الترتعال في الترتعال في الترتعال الترتعال

پرکیوں عذاب کیا مثلاً عاد، مثود ، توم مدین - فرعون اور الحمان کوک کا اسحال مثلاً عاد، مثود ، توم مدین - فرعون اور کا مان کرا تخفرت صلے الله علیه وسلم کے زمانہ کے کفار سنے ان کوگوں کا اسحال متواتر طور پرشنا تھا بلکہ مذاب کا آ اُریعی دیوا تھا ۔ اکس شبہ کا جواب بطور مل کے بہت کوشیدت کی وجہت عذاب ڈور نہیں ہوتا ۔ اکثر چیزیں کہ اللہ تعالی کی مشیدت سے صادر ہوتا ہے کی مشیدت سے صادر ہوتا ہے کی مشیدت سے صادر ہوتا ہے اور اس پرعذاب بھی ہوتا ہے ۔ اس واسطے کران اُمور میں بندوں کی مشیدت سے تابع اللہ تعالی کی مشیدت موتی ہے بندہ و بیبا الادہ کرتا ہے کہس کے موافق اللہ کی مشیدت ہوتی ہے ۔ اس کے موافق اللہ تا تالی کی مشیدت ہوتی ہے۔ بندہ جبیبا الادہ کرتا ہے کہس کے موافق الله تا تالی کی مشیدت ہوتی ہے۔

هَ لُ عِنْدَكُ مُ مِنْ عِلْم فَتُخْدِجُون كَالْزَّالانع الديم الديات إس علم بع تواس كولكالوج ال

اوراس شبہ کا برواب بطور قول بالمرحب کے یہ ہے کہم نے سلیم کیا کہ کفارا وران کے آباؤ اجدا و کا کفراللہ تفاط کی شبیت سے ہوا۔ نوان کی تعذیب بھی اللہ تفائی کی شبیت سے ہے ۔ توجس طرح کفروسٹسرک کفارسے دفع نہ ہوسکا ۔ اسس وا سطے کرا للہ تفائے کی شبیت ہوگئی تفی ۔ اس طرح ان کا غلاب بھی دفع نہیں ہوسکا ، اس واسطے کران پر عذاب کرنے کے لئے اللہ تفائے کی شبیت ہوگئی ہے یہ دودان کے تول سے ان کوالزام دیا گیا۔ واسطے کران پر عذاب کرنے کے لئے اللہ تفائے کی شبیت ہوگئی ہے یہ دودان کے تول سے ان کوالزام دیا گیا۔ اور یہی معنے قول بالموجب کا مناظرہ کی اصطلاح میں ہے کہ خصم کا دعوی تسلیم کرلیں اور اسی کے تول سے اس کو الزام دیں ۔ اور یہی مراد اللہ تفائے کے اس قول سے ہے ۔

فَ لَ مَنْ لِللهِ المُحْجَدَةُ البَالِفَةُ الغ - ترجمه : يعنى كهد ديجيك ليدم ممرصك الله عليه وسلم الله تعالي وليل غالب سعد الخ

اورالله تغلي كاجوكلام بكب بد :-

وَمِهُومَ مَيَحُنشُوهُ مُرْجَعِبُعًا بِيعَنُشَوَ الْحِبِنِ قنداستكاثُوتَ عمن الانس - بعنی اورص دن جمع كرسے گا الله تعالئے ان سبب لوگوں كوتو كہے گا كہ لمد گروہ جن مخفین كرنم لوگوں نے بہت آدمی كواپنے مكرمین بیعنسا یا ہ

تواس كلام بك كا بيان سابق مي مذكور مواسع كر:-

تو کمرکرنے والوں کے با کے میں وعیدوا قع ہوئی کر دنیا میں ان کو ذکنت ورسوائی مہوگی اورقن کھئے جاہیگے۔ اور قید کئے جائیں گئے ۔ پھٹرارشا دہوکر قیامت میں سب کرکرنے والے جمعے کئے جائیں گے اور قوم جن کاگروہ کے کرکرنے میں اصل الاُصول ہے اس کوخطا ب کیا جائے گا۔

قد استک ترقت من الانس - بعنی بهت ا دمیول کوتم لوگوں نے بینے کر سے بنا ایا تفاکدہ لوگ خوام شوں بنج سے اور خول کی طرف کی جو بھی توجہ نکی اور آخرت کی فکران لوگوں کے دل ندگذری توجب آدمی اس خطاب بیں عماب کی لئو بائیں گے ۔ تو غذر کریں گے کر ہم لوگ جن کے تابع تھے ۔ ان کے عذر کا خلاصہ بیسے کہ اللہ تفالے کے معفود بیں عرض کریں گے کہ ہم لوگ جن کے تابع تھے ۔ ان کے عذر کا خلاصہ بیسے کہ اللہ تعالی کے معفود بیں عرض کریں گے کہ ہم لوگ اس وجہ سے جن اور سنیاطین کے مکریں بتبالا ہوئے کر شرک اور معاصی پر فورًا ہماری تنبیہ تو نے نخو مائی ۔ بلا فر نہم ہمائے دی اور ان کی اتباع سے ہم لوگوں کو فا مرا فائدہ موتا رفع جبن اور شیاطین کی نفر ہم لوگ مانتے تھے ۔ اور ان کے نام پر جا نور ذبع کیا کہ تھے ۔ اور ان کے نام پر جا نور ذبع کیا کہ تھے ۔ اور ان کے خاصال معلوم ہمونا اور وشمن کو وفع مرا اور میں کہ خوا اور سے موا اور ور نے بیا ہم کوگوں کو جبن اور شیاطین سے ہمونا اور وشمن کو وفع مرا اور اس مامل کیا کہ اس اس مرا کے اور اس مرا کو ور سے دور اور سے موا اخذہ نہ ہوا دی کہ اسی طرح کے افعال میں ہم کوگوں نے اپنی تمام حمر سبر کی اور اسی حال میں مرا گھے اگر فورًا ہم سند ک اور مراکن و برسم کوگوں کی تبنیہ اور تا دبیب ہوجاتی اور جم کوگوں کی تبنیہ اور تا در بہ ہوجاتی اور جم کوگوں کو تا اور ور می کوگوں کو تا اور ور تن اور شنب طین کی بیروی سے دسست بردار مہوجاتے اور تو ہم کوگوں کو مات اور مراکن ور تعالے فر وا شیکا ور مراکن ور تعالے فر وا شیکا و۔ ۔ جو تن اور خوا ور میں اور سند و سست بردار مہوجاتے اور تو ہم کوگوں کو ماتھ اور حرا کو اور سے دسست بردار مہوجاتے اور تو ہم کوگوں کو ماتھ اور حرا کی اور اسے کو اور اسے کو اور اس کا ور اسے کو اور میں کو اور اسی کا دور میں اور شیاطین کی بیروی سے دسست بردار مہوجاتے اور تو ہم کوگوں کو اور میں کو میں دست بردار مہوجاتے اور تو ہم کوگوں کو اور میں کو اور میں کوگوں کو تا دور میں کوگوں کو اور میں کوگوں کی تبلی خور اور کوگوں کو اور میں کوگوں کو اور میں کوگوں کو تا کو دور کوگوں کو دور کوگوں

النادم فأمكم خلدين فيتها

یعن جب تم لوگوں نے دنیا میں اپنی عمر شیاطین سے وسوسہ اورجن کی بیروی میں گذاری تو اَخرت میں مجالگ

نمہا کے سبنے کی جگہ ہے کرجن اور سنبیاطین کا اصل ما دہ بھی آگ ہے ۔ الا ماشا رافتہ مگر جو اللہ چلہے یہ بہت کی جگہ ہے کرجن اور سنبیاطین کی ہروی سنے خالی سہتے تنفے تو پہاں بھی تعیض اوقات میں این بعین اوقات میں نم لوگ آگ کے عذا ہے سے راج کئے جاؤگے ۔ اور طبقہ زمہر بربہ کے عذا ہ میں منبلا کئے جاؤگے کہ واج سردی کا عذا ہ مہوگا۔ عذا ہ مہوگا۔ جب کرعمل کے نہا بیت موافق جزا دی گئی تو ناجت ہوا :۔

ان رَسَّكُ حَكِيمَ عَلِيهُ مَ ترجمه إلى يختفيق تيرار وردگار حكيم و داناب ا اوريدام فرقه جن وانس كهاك مين خاص نهين ملك من رمايا الله تعالے لے ، -وَكَذَلِكُ نُوكِيْ مَعِض الطالمين مَعِّضًا بيني اور ايسا ہي سلط كرتے ہي اور والى ناتے ہي معبن الما لمين كو معبن براكر جيرا كي معنس سے ہوں " مثلًا ؛ -

آدمی جولوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ کھی اسی طرح جزا پائیں گے اوران کے ذریعہ سے جولوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ ان کے ذریعہ سے جولوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے بنے زار مہوں گئے ۔ اورا یہ ان بی بعض حن تعین سے بنے زار مہوں گئے ۔ اورا یہ ان بی بعض حن تعین سے بنے زار مہوں گئے ۔ اور بعض مہنو دستے بنے زار مہوں گئے ۔ اور بعض مہنو دستے بنے زار مہوں گئے ۔

سوال: الله تعالى كاكلام باك بهد:

لنندوت مسًا مسًّا اَتُنْهُ مُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الله عَنَ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَالمَا مَعَ اللهُ اللهُ

نواس أيت سے مراحةً معلوم بوليے كرا تخفرت مكة الله عليه وَ تلم كى قوم زمان فترة ميں تكليفات منزعيہ الله واقعت تعليم كى قوم زمان فترة ميں تكليفات منزعيہ اور يام راس آيت كے سياق سے بعي مراحة معلوم ہوتا ہے۔ اس واسطے كراس آيت كے سياق سے بعد الله تعاليم فرا آہے :۔

ہم ہیں۔ یعنی آپ کواس واسطے بھیجا تاکہ یہ لوگ یہ عذر نہ کہیں بھین یہ جو آبیت ہے ؛۔ لننن نِدَ دَفَتَ مُسًا مَسًا اُسُنُوٰ کَ آبَا وُ مُصْعِد فَعَلَ عَرَافِ کُنَ ہُ ترجہہ ؛ یعنی آپ اس واسطے منبخو ہوئے تاکہ آپ فحداویں اس قوم کو کہ نہ فحد لم ہے گئے آباء ان سے بیس وہ لوگ غافل تھے ؟ تو اسس آبیت سے صراحتہ وہ صنمون ٹابیت نہیں ہوتا جو اُوپر فکرکورہوا۔ اس واسطے کہ اس آبیت میں جونفظ مَا کا سبے اس میں تین احتمال ہیں ۔ اول کہ ما نافیہ ہو اور دوسرے کہ مامکدر بیہ ہوا ورتعیسرے یہ کہ مامول ہو اور مرف اول احتمال کی نبار پر بعنی جب ما نافیہ ہو تونفی انڈار کی ٹا بت ہو تی ہے ۔ بعنی اس آیت سے ٹا بت ہو تا ہ کر قوم آ کفٹرست مسلے النٹرعلیہ وسلم کی آ با ڈرائی ندگئ اور وہ احکام سنسرعیہ سے ناوا فقٹ نفی . اور بائی دواحتمال کی بنار پر جب مامصدر یہ ہویا موسلیموتونفی انڈار کی ٹا بہت نہیں ہوئی ۔

تعسيرنيشا إورى مي لكها ب :-

وقديقال ان مَانافية اومَوْمُولَة اومصدويّة اى ارسلت لِتُنُودا سندادابائه ما احما اسندرابائه معالى المنداد المائه معالى المنداد المنه معافلين المسبب باعث على المنداد المنه المنداد المسبب عفلته مسبب باعث على الموسنة الموسنة الموسنة الموسنة الموسنة الموسنة المعتمرة المعتمرة

لتنذوقسومًا مَّنَا أَنَذِرَ أَبِنَا مُ هُدُهُ الاَّمِيرَ ، السن آمِيةِ مَذكوره كَ ساتَفْ لِحَاظُ كَيَجِ الشَّح يا اسس آميت كے ساتھ لحاظ كياجائے :-

وَمَاكَنَّا مُعَدَّةِ بِيُنَ عَلَّى مَنْ عَتَى مَنْ عَدُ وسولا و ترجمه : بعن نہیں ہی م عذاب كينے والحب مكرسول دبيبيس ؟

لوگوں نے مخربیت کی تقی د لیکن توحید اور اثبات بنوت اور معا دجوکه اُصول ثلاثهٔ دین کا بیس ان امور میں فی انجله وه لوگ کلام کرتے تھے -

تفنيرنيشالورى ميسورة صص كى آيت كى تفنيري لكها بع :-

یه ترجه تفنب بریشا بوری می عبارت مذکوره کا ہے لیس نفی اندار و بعثت رسول دونوں آنخفزت مسلے اللہ علیہ علیہ ولم کی قوم کے بالسے میں تحقق ہے ۔ مرا د بعثت رسول سے آبت :-

ومَا حَتَّا مُعَدِّينَ حَتَى نَبُعَثَ مُسولًا (بني امرايل)

میں یہ نہیں ہے کر رسول اسی قوم سے ہو۔ بلک مرادیہ ہے کہ جہان میں کوئی رسول آیا کہ خبراس رسول کی اور اس کے احکام کی مکلفین کو بہنچے مہوں اور کلفین کو اس رسول کا علم مال ہو جائے ہیں۔ ہو جائے کہ مہاں سے ملاوہ جہان میں دومرا فرہب بھی ہے کہ اس کو لوگ حق اور واقعی جائے ہیں۔ اسس واسطے کہ اس قدر کجٹ و تفتیش وسوال و تحقیق وین تکلفات سے رہے کہ اس کو لوگ حق اور واقعی جائے گائی ہے البتہ زہانہ فرت کا مہونا در میان صفرت نوح اور حضرت ارام ہم علیالسلام کے ۔۔۔۔ عادو تکو دکے گذر نے کے بعد سلام ہم ہو ۔ کہ اس زہانہ کی قوم سے کوئی رسول نہوا ہو۔ تو لازم آئے ہے کہ اکر زہانہ حق میں اکر لوگوں کے زہانہ فرت کا ہوا۔ اور جب یہ امرانا بہت نہیں تو یہ بھی ضرور نہیں کو بھی صورت نہیں کو یہ بھی خرور میں کہ کوئی رسول نہوا المیں کہ میں اس زہانہ کے لوگوں کے زہانہ فرت کا ہوا۔ اور جب یہ امرانا بہت کہ ہوگا۔ اور احادث خورت کا جواجو ۔ تو وہ زہانہ فرانی نہیں تو یہ بھی صورت کے لوگوں کے دہ نہ تھا ہے کہ کہ خورت کا مہدن زہانہ فرت کا ہوا کہ اور احادث کو میں میں فرہ فرانا کی کہ کا محتورت صلے اللہ تعالے علیہ و کی کہ نہین زہانہ میارک کے کفار کی کس فدر میں خرور بھی فرہ فرائی ہو۔ کو میں فرہ فرہ فرہ کی کہ اس فرہ فرہ نہ کہ اس فرہ فرہ نہ کو میش فرہ فرہ نہ نہ کہ کہ کو میں کو میش فرہ فرہ نہ نہ کہ کہ کو میش فرہ فرہ نہ دارہ نہ ہارک کے کفار کی کسس فدر کہ ہوں کو میش فرہ فرہ نہ دارہ نہ کو میں کو میش فرہ فرہ نہ دارہ نہ کہ کو اس کو میش فرہ فرہ نہ کہ کو میش فرہ فرہ نہ دارہ کو کہ کو میں کو میش فرہ فرہ نہ کو میش فرہ فرہ در میاں کو میں کو میٹ کو میش فرہ فرن کے کہ کو کو میں کو میٹ کو کھوں کے کو کو کو کو کھوں کو کہ کو کو کو کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کھوں

إِنَّ اللَّهَ سَظُوالِيُ اَ هُسُلِ الأَرْضِ فَهِ قَدَّ عَدَبَهُ مُدُوعَ جَهَهُ مُوالابِعِتَ ايامِنُ اللَّهِ سَظُوالِيُ المَّرِينِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ سَفِ نَظُرُولِ فَيَ اللَّهِ مِنْ تَعْفِينَ كَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ سَفِي اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ ال

وكُنُ مُعَلِى شَفَا حُفُرةٍ من الناراكَ أَنْقَدُكُ عُدِنَهَا " ترجم : يعنى تقع م لوك كناروبراتش جبنى محد بين تقع م لوك كناروبراتش جبنى كاين ما يا تم لوكون كوولى سع "

اوراس کے انداور تھی آئیں ہیں۔ نوان آئیوں کے کیا معنے مہوں گے بین زمانہ وجاملیت کو فبل لعشت جنا المحضورت صلے اللہ علیہ کے نقاء اس زمانہ کو زمانہ فرت باعتبارا صطلاح کے نہیں کہہ سکتے اگر چہ فرت کے معنے لعنت کے اعتبار اسطلاح کے نہیں کہہ سکتے اگر چہ فرت کے معنے لعنت کے اعتبار اسے اس کو زمانہ فرت سے کہہ سکتے ہیں ۔ چنا بچہ اس معنی لعنوی کے فرت سے کا لفظ اس آ بت میں وارد ہدے ،۔

اَبِیْ کَ اَبُولِکَ فِیْ النَّارِ نرحمہ: یعنی میرگاب اور تمہا کے باب دونوں دوزخ میں ہیں ہ یہ حدمیث جواب میں اسٹ خص کے وار دہوئی کہ اس نے پوچھا کہ اَبِن ابی بینی میرا باب کہا ہے۔ اور شلاً یہ بھی حدمیث سٹے رلیب ہے ۔

لَيَنْ تَنِهِ يَنَ اَقْتُوامُ عَنَ غَنُوهِ مَ بِابَائِهِ مُ اللّهِ يَن هَده فعم من فعد الناداوليكن المعتود بانفنه الله من الجعبل الكّذِي يدهده المخزد بانفنه ليم الله من الجعبل الكّذِي يدهده المخزد بانفنه ليم الله الكّذِي يدهده المخزوج المنفي ووزخ كوكوس عنى البته بازاً بيم كوكوم المرفوط المرفو

یہ حدیث مذکورہ کا نرجمہ ہے اور اکسس طرح کی اور بھی حدیثیں ہیں۔ البتہ اسخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کی قوم کے پاس کوئی نذیر بیعنے فی رائے والانہ آیا تھا کران لوگوں کو کفراور معاصی سے فیرا تا۔ اوراگرچہ خاص کر لیسے نذیر کا نہ آنا دفع عذا ب کے لئے مجتنب نہیں ۔ لیکن رحمت الہی نے ان لوگوں کا یہ عذر بھی زائل فرما دیا ۔ اور ا کیسے نظیم الشان ندیر بعینے انحقرت مسکے اللہ علیہ کو تم کواس جہان میں لوگوں کی مرابیت کے لئے بھیجا ۔ اوراگر اسس آبیت سٹر لیفر میں غور کیا جائے ہے۔

وَكُولًا آنُ نَصِيبُهُ مُمُّصِيبَةٌ بِهِمَا مَنَدُ مَتُ آيَدِ يَهْدِهُ (سُوده قصص)

توظا ہرہے کرمپنچنا مصیبت کا ان لوگوں کے اعمال کے عوض میں کرکنا یہ عذا بسے ہے خواہ عذا ب
ویزوی ہو یا اُخروی مجوان لوگوں کے مقدر میں تھا۔ اور یہ امر ہونے والا تھا کیکن ان لوگوں کو یہ کھنے کی جگر ہوئی کہ ہارے سے اس کوہندی میں تبریل کھتے ہیں۔

یاس کوئی رسول ند آیا اورکوئی فررانے والا ند آیا توسم پرعذاب کیوں موتا ہے۔ اس واسطے آپ کوسم نے بھیجا یعنی اکروہ لوُّك يه عدر مركسكين عناميخ اليناك فيدم كولداً أرْسَلْتَ الكِيْنَا رَسُولاً مِن يَهِي صَمون فهوم موتاب اورجو

وَاتْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيُمَا نِهِ عَلِن جَاءَ حُدُدُ دِيرٌ لَيْكُونَنَّ أَهُدُى مِنْ إِحْدَى الْأَمُ ترجمه: "يعن اورضم كها في ان لوگول سف الله تعاسط كفتم مستحكم كداكر بها كسر إس كوئي وراسف والاكتے توم لوگ سَب أمّتوں سے زیادہ را مدن برموعا بش گے۔

يه آييت مذكوره كا ترجمه سبع - تواس آييت سي بعي صراحةً ومعن مذكور جي بمجها ما آسب اوراس ببياس

یه آبیت بھی ہے کہ ۱۔

ان تَعْوَلُوا إِنَّمَا أُنُوِلَ الكِتَابُ عَلَىٰ كَلَّا يُفَدَّيُنِ مِن قبلنا وان كمناعن ورأم لَغَافِلِينَ هِ أَوُ تَعْتُولُوا لَوَا لَأَنَّا أُنْوِلَ عَلَيْنَ الكِتَابُ لَكُ مِنْ الْمُدَا مَعْد منهم ورجع ا لعنى الرا تخضرت صلى الله عليه وسلم كومبعوث مذكرت توتم كهن كذازل كي كني كناب دوجها عت بر ماسے قبل اورم لوگوں كا حال دريا فت كرنے سے غافل تھے . ياتم كہنے كواكركاب مم برنازل موئ موتى توسم لوگ ان لوگون سے را و راسست برزیا ده موتے آخر آست کے

توان آیات سے طاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ عنقد نتھے کہ ہماسے قبل دوجماعت برکتا ب ازل مولی تقی ۔ اورجانتے تھے کان دونوں جماعنوں کا حال کیاہے ۔ اور دربارہ نوحیدا ورنبوت اورمعاوے ان لوگوں کاعمیرہ كياتها . ملكه ورفه بن نوفل كے بالسے ميں شروع ميں مجيح بخارى ميں مذكور ہے :-

خيكتب مِنَ الانجيل بالعرَبِيَةِ مَاشَا مِن يَكُنب - يعني بس تكمت نق ورف بن نوفل الجبل سع عربى زبان مين جوچاست عفى كالكهبي

اور اس مصمعلوم موتاب كران لوگول كوهمي دعوست عيسوي بنجي تفي اور انجيل كا ترحمه شيغت تف زوايي صورت میں اسس زمانہ کے بالسے میں حکم زمانہ فترت کا کیسے دیا جا سکتاہے اور اگر قبل زما نہ وِ بعثت انخضرت ميك الله عليه وسلم كے زمانہ فترت كا تفا - تو ابوين شريفين كے بالے يں علما مكے اختلاف كا سبب كيا ہے ك فغة اكبرين ان كے بارسے بي كفرى تصريح ہے اورسيوطى رج اور ديگر علماء كرام فے ان كے ايمان كے نبوت مي ساله تحاہے.

جواب : مهر بان من : جب معلوم بواكم الخضرت صله الله وسلم كالبشت كي قبل زمانه فترة كأنفا - بكه زمانه جامليت كانفا نواشكال ورسن بهجوسوال مين مذكورسي زائل بوكياسي اوراكرفرض كياجائ كه وه ز مان زمان فترت کاتھا۔ تنب بھی اس اخلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ اسس واسطے کم ایمان اور کفر دوسری چیزہے اورعذاب اور نجات دوسرى چيزے تو كافران زمانه فيز ت كے حق ميں نهايت امريمي بے كرااغرض اگرانا بت

ہوجائے توصوب ان کی سجات ٹا بت ہوگی ۔ لیکن ان لوگوں کا ایمان ہرگر ٹا بت نہیں ہوتا اور اسس سلدیں ہوت یہ ہے کہ زانہ فتر ست میں آ بار اس مخفر ست صلے اللہ علیہ وسلم کے مشرک اور کا فر تھے اور بب بغفلت فتر ق کے سنزا وار عذا ب نہ ہوئے ۔ یا مُو حد تھے ۔ اور اس انتظاریس تھے کرحبب نبوت آ سخفر ست سکے اللہ علیہ وسلم کی ونیا میں ظاہر ہو جائے اور اسخفر ست معلے اللہ علیہ وسلم کی ونیا میں ظاہر ہو جائے اور اسخفر ست معلے اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں تو فقر اکر میں الوین اسخفر ست معلے اللہ علیہ وسلم کی ثان ایمان ظاہر کریں ۔ اور آ مخفر ست معلے اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں تو فقر اکر میں الوین اسخفر ست معلے اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں تو فقر اکر میں الوین اسخفر ست معلے اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں تو فقر اکر میں اور ابوین سندر نفین کی نبات میں جو مکھ استے کر حساب انتخاب میں تول میں اور ابوین سندر نفین کی نبات ہونے میں کھر بھی تنافض نہیں ۔

البتنہ یہ جو قول ہے کرابوین شریفین موقد نفے۔ اور میکرک سے بے زارا ور متنظر نفے۔ تواس قول میں اور فغدا کہے قول میں اور فغدا کہے قول میں تاقف کا گمان ہوسکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ علما دابوین شدیفین کی نجاست ٹابت کرتے ہیں۔ اور نفسیل س اجمال کی یہ ہے کہ اسمحفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے ابوین شریفین کی نجاست ٹابت کرنے میں حضرات علماء کرام کے تین مسلک ہیں :

ایک مسلک بیہ ہے کہ با وجود کھزو کسٹرک کے بیرسزا وارعذاب کے نہیں . مبیان اور مجنونوں کے بارے میں جو حکم ہے اور اللہ تھا۔ کے فرما باہدے .

وَمَاكَنَامُ عَدَةً بِينَ حَتَى نَبُعَثَ دَسُولًا ٥ ترجه: يعنى مم عذاب كرف ولله نهير، جب تك وسول ذبيبي الم

اورزما نفرت کا آمخفرت صلے الله علیه وسکم کی بیشت سے قبل ہوا : تواس آیت کے بموجب اس قت کے لوگ جوزما نفرت میں فوت ہوگئے ، عذاب کے سنزاوار نہیں اوراس مسلک میں جو منافات ہے ، وہ اُدبر فدکور مہواہے اور باعتبار اس سلک کے بھی عبارت فقہ اکبری میچے ہوسکتی ہے ، اس واسطے کہ وہ عبارت موف اُدبر فدکور مہواہے اور باعتبار اس میں تعذیب کا کچھے ذکر نہیں ۔

دوسس ۱ مسلک بر معے کہ انخفرت صلے اللہ علیہ وہم کے ابوین سریفیین ایمان اللے کے لئے موت کے بعد پیرزندہ کئے گئے اور انخفرت صلے اللہ علیہ وسلم برایمان کے افرید مسلک بھی فقر اکبر کے قول کے منافی ہیں ہے۔ چنا پی پیش الدین کروری نے اجازے علما وصفیہ اوراء النہرسے میں لینے فقر میں مکھا ہے :
د سیجوزلعن مسن مینات عَلَی الکفند الا والدی رسی قل الله حسلی الله تعالی علی به وسی میں الله واسلی الله واسلی میں الله واسلی میں الله واسلی میں الله واسلی میں الله والدی میں میں الله میں الله واسلی میں الله واسلی میں الله واسلی کرنا اس برجوم رکھا جو کفر برگر والدین انخفرن صلے اللہ علیہ وسکم کی شان میں بر عائز نہیں ، اس واسلے کریہ البت ہے کہ اللہ تعالی اللہ بن الدین کو تحفریت صلے اللہ علیہ وسکم کی شان میں بر عائز نہیں ، اس واسلے کریہ البت ہے کہ اللہ تعالی اللہ بن کے خورت صلے اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ واللہ تعالیہ واللہ واللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ واللہ

کے لئے زندہ فرطیا ، اور و م انحضرت صلے اللہ علیہ وسلم برایان لائے ؟ یہ ترجم شمس الدین کردری کے قول فرکور کا ہے ب

جب ان مقامات کے لوگوں کو آنخضرت نصلے اللہ علیہ وُسُلم اور خلفائے برحق کی طرف سے اسلام کی وعوت نہیں بہنچے اور ندا کھام کی کوئی الیسی کتا ب نازل ہوئی کہ اس کے سمجھنے میں ان مقامات کے لوگوں کوا سانی ہو۔ تو ان مقامات کے لوگوں کے حق میں مشرعی مواخذہ نابت ہے یا نہیں ،اگر نابت ہے توجوشبہات اس باسے میں لازم اُستے ہیں وہ مخفی نہیں۔ (از مُنشی ذوالفقار علینان)

جواب باس میں سنبہ نہیں کہ انتخفرت صلے الکہ علیہ وسلم اس واسطے مبعوث ہوئے کہ جیے المراف د بلدان وجزائر وجبال دعیرہ تمام مقامات کے لوگوں کی ہرا بیت ہو۔ لیکن آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم عرب ہیں مبعوث ہوئے۔ اور و کم اس سے جن اورائش کو اسلام کی دعوت دی گئی اور بو اسطہ عرب دو مرسے مقامات کے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت بہنچی ۔ یعنی فارس اور ٹروم سے لوگوں کو بوجہ اہل عرب اسلام کی دعوت بہنچی اور بو اسطہ اہم فائ واہل فروم سندھ و مہند و جزائر و جبال و عیرہ تمام مقامات سے لوگوں کو اسلام کی دعوت بہنچی۔

اب بدامر بیان کرتا ہوں کر لبض لوگ آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دوسری عکہوں بیں نئے۔
اور آنخفرت صلّے اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرون ننہوئے۔ اور لبض لوگ بعد زمانہ آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے بہوئے ۔ اور بیض لوگ بعد زمانہ آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے بہوئے ۔ اور بیسب لوگ بعنی جو آنخفرت مسلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے ۔ مگرزیارت سے مشرون نہوئے اور جولوگ بعد میں ہوئے ایسے اللہ علی شرعیہ سے محض نا واقعت کہے جتی کہ ان لوگوں نے بیجی نہ

جانا کرقران نٹرلیف معجز ہے۔ توان کے نزدیک آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کی نبوت کس طور سے نابت ہوئی تو اس کا جواب یہ ہے کرام کے کرام سنے کرام کے کرام سنے کرام کے اللہ علیہ وریگر علما برکرام سنے کرھا ہے کرانخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے زمان نہوت کا منہ بیار کرقران شریعی کرقران کے مام جوز ہونا اب نا بت کیا جائے۔ ملکہ اثبات نبوت کے لئے اب دوسرے دلوطر لیقے ہیں۔

دوسراطرین بنوت انبات کا برسی که کها جائے کراب انبات نبوت کی ضرورت باقی ناری - اس مراسطے

کا ظاہر ہے کہ آنحفرت صلے اللہ علیہ وسکم بدا ہوئے اور لا کھوں آدمی آنحفرت صلے اللہ علیہ وسلم کی برکت سے

اللہ تعالیٰ کی طروت متوجہ ہوئے اور عبادت میں شعل ہوئے ۔ اور اطاعت اللی ہی مصروف ہوئے اور

گنا ہوں سے برمیز کیا اور تقولی و طہارت اور عمدہ افعال ق اور بہتر اواب اورا و لمسے حقوق اخت بیار کے

اور بائمور ہر قوم کے نز دبک بہتر اور لب ندیدہ ہیں ۔ اور ہم قوم کے لوگ اس کو ہالیت جانتے ہیں ۔ تو آنخوت صلے اللہ علیہ وسلم نے بول اللہ علیہ وسلم کے بول اللہ علیہ وسلم کی مزودت باتی ندر ہی ۔ اس و اسطے کر بنوت کے معلے بیہ ہیں جو اب عام طور پر سب کے نز دیک کی مزودت بنہیں ، اور ان دونوں طریق خطا ہم ہو جائے ۔ تو اسس کو بیان کر نے کی مزودت نہیں ، اور ان دونوں طریق سے ساکنان جزائر و جال و بیگو اور ساکنان نے پال وعیرہ میں کے نز دیک بھی آنحفرت صلے اللہ علیہ وسلم کی نوت سے سے ۔ اور اگر بالفرض مجملہ ان کوگوں کے نوش کے نزدیک ان دوطرین سے بھی آنکھ نوت

سنے اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت منہوئی ہو توان کے بارسے میں بھی وہی پیم ہوگا۔ جو حکم ان لوگوں کے بارسے میں ہے ا جوزمانہ فتر سن میں ہوئے ۔ علماء کا اختلاف جیساکہ ان لوگوں کے بارسے میں ہے جوکرزما نہ فتر سن میں نجے ۔ وہی اختلاف ان لوگوں کے بارسے میں کھی ثابت ہوگا ۔ جن کومطلقا اسسلام کی خبر نہ ہوئی ہو ۔ چنا کنچہ کستب مسول مثلاً مسلم اور محصندی میں بیمشانہا میت شرح و بسط کے ساتھ فدکور سے ۔

سوال: خرمتواتر اورا الرسے بخوبی نابت ہے کہ مہندیں اونار کی سے کثیرگذی ہیں کہ قوم منہ ان کوخالت کہتی ہے اور کھر ان جیسے لوگ ہم نے ان کوخالت کہتی ہے اور کو ان جیسے لوگ ہم نے ہیں کو خالت کہتی ہے اور کو ان جیسے لوگ ہم نے ہیں توان لوگوں کے لئے منروع افرینش سے کون میغیراس قوم کی مدایت کے لئے مبعوث مواہد اور کون کا بان کو ان کی مدایت کے لئے نازل موٹی ہے اور وہ کتا ب مبندی ڈ بان میں ہے یا دوسری زبان میں بعدیا اس قوم کی مدایت کے لئے کوئی میغیر میں موا ، اور اگران لوگوں کی مدایت کے لئے کوئی میغیر مبعوث نہیں موا ، اور اگران لوگوں کی مدایت کے لئے کوئی میغیر مبعوث نہیں مواتو اس کی وجہ کیا ہے ۔

جواب : قرآن شرلیت میں ہے : وَا نَ مِسِنُ امِّیةِ الاحَدَلَا فِیْهَائَذِیْرُ ، ترجہ : "لینی کوئی ایسی مُسّت نہیں ہوئی کہ اسمیں

المرك والانهين مواموة

من تفا - لہذاان کے لئے ہوایت کا طریقہ بھی دو مرا قرار پایا۔ یعنیان کا عقیدہ پر یہ نعا کو مصرت میں کا ظہور بعین چیزوں ہو ہوتا ہے۔ اور ان سے لیے افعال صا در ہوتے ہیں جو مزنبہ اُلوم ہیت کیسا تھ فاص ہیں ۔ اور وہ افعال صا در ہوتے ہیں اور ان چیزوں فاص ہیں ۔ اور لطور کی کا ان کی جانے ہیں ۔ اور ان چیزوں کو حق کا نا کر جانئے ہیں ۔ اس و اسطے ان کے بہاں ہدا بیت میں بھی ہمی معالم ہوا ۔ اور وہ لوگ جس کو اپنا بیشواطانتے ہیں ۔ اس سے نصیحتیں تکھواکر اپنے پاس کھا کرتے تھے ۔ مقرت دراز تک ان کے بہاں ہدا بیت کا بہی طریقہ مرقوج ہیں ۔ اس سے نصیحتیں تکھواکر اپنے پاس کھا کرتے تھے ۔ مقرت دراز تک ان کے بہاں مدا بیت کا بہی طریقہ مرقوج تھا ۔ چنا پی کا است اور را مائن اور بھاگوت سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے ۔ بھر کھی دنوں کے بعد بیا سی اس کے بعد بیا سی ایک ایک شخص پدیا ہوا ۔ اور شیطان کے بہکا نے سے ان کا تمام ندہ ہب بریاد کر دیا ۔ اور سنست کی اور ٹب پرستی اختیار کی۔ البنہ فدیم سے ان سے بہاں بیطر لیقہ جاری کا کورواج دیا ۔ پھر توسب ہمنو دمشرک ہوگئے اور ٹب پرستی اختیار کی۔ البنہ فدیم سے ان سے بہاں بیطر لیقہ جاری کا کرمن طرح قویں مختلف تھیں ۔ اس کے اعتبار سے ان کا منا تھا ۔ کورواج دیا ۔ بھی مختلف تھیں ۔ اس کے اعتبار سے ان کوروائی میں مختلف تھیں جو تو میں کھیں جو کو میں کھیں جو کہ ان کا منا تھا ۔ کوروائی کوروائی میں کوروائی کوروائی کوروائی کوروائی کوروائی کوروائی کی کوروائی کوروائی کوروائی کا کوروائی کا کوروائی کی کوروائی کوروائی کی کوروائی کی کھی کوروائی کوروائی کوروائی کے دوروائی کوروائی کی کوروائی کوروائی کی کوروائی کوروائی

ہم لوگوں کی بھی قدیم سنگر لیجتوں میں اس کی اصل ہے۔ بینا کیخ اساط بنی اسرائیل سے ہر سبط کے لئے قال خاص احکام جداگا نہ تقے۔ بلکہ ہماری شریعیت میں بھی لیا ہے کہ بعض احکام خاص بعض قوم کے لئے ہیں بینا بخر خمس غینمت کا مصرف بنی کا شم ہیں اور مال غذیمت میں سے جو تعیض اشخاص کو کسی خاص وجہ سے معمولی حصد سے کھرزیادہ ویا جا آہسے وہ بنی کا شم سے لئے حرام ہے اور زکو ہ بھی ان کے لئے حرام ہے تو یہ احکام خاص بنی ہم شم کے لئے ہیں۔ اور خلافت کا استحقاق خاص قریش کے لئے ہیں۔ اور خلافت کا استحقاق خاص قریش کے لئے ہیں۔ اور خلافت کا استحقاق خاص قریش کے لئے ہے اور مشرکین عرب سے جزیہ لینے کا حکم نہیں۔ ان سے صرف اسلام قبول کیا جائے۔ یعنی ان کے یا رہے میں بہی حکم ہے کہ وہ اسلام سے آویں ور ندان کے ساتھ جہا دکیا جائے۔

مبنود کے فی ان کے اوتار مظاہر حق کے گذرہ میں بنواہ افراد لبنرسے ہوں نواہ کرنٹیروہ ہی سے ہوں۔
جیساکہ ہم لوگوں کی قدیم شدیعیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصابی اور حضرت صابح علیالیتسلام کی اوٹیٹی تھی ۔ کین عوام ہنود سنے کج فہمی سنے ظاہرا و فرنظ ہرس فرق نہیں کیا ۔ اورسب کومعبود بنا دیا اور گراہ ہوگئے ۔ بہی حال ا الم اسلام کے بھی بہت سنے فرقوں کا مہوا ۔ مثلاً تعزیہ داران اور مجاومان شیٹورا ورجلالیان اور ملاربان بیسب فرقے بھی مجے فہمی سے گراہ ہوئے ۔ والٹراعلی حقیقة الحال ۔

سوال: مسطفى كالفظ أتخفرت سلة الله عليه وسلم القاب مي اورمر تضيع كالفظ المبرالمؤنين خفرت على معلى ما لله وجهد كالفظ المبرالمؤنين خفرت على معلى ما التدوجهة كالفظ المبرالمؤنين و فول حفرات كالتحصل من التدوجهة كالقاب مي اسس قدران دونون حفرات كالمنطقة على ما التحصيص بالحي نهين جاتى معلوم نهين كسس وقست سند اس بات سفة شهرت بائى بد.

مجواب ب المخفرت صلى الله عليه وسلم كالقتب جومصطفي سند اس كي وجموا مهد الدنيه اورسرت

شامبه اورسشرح ولأل الخيرات ميں فدكورہ جوك عدميث ميں ہے:-

إِنَّ الله ا صَطَعَىٰ من ولا البَوَاهِيمَ السلعِيْلَ واصطعفى من ولد إسلعيْلَ

سناسهٔ واصطسفیٰ قدیشامن کناسهٔ واصطسفیٰ حاشعامن قدیش واصطفایی حسن بنی حاشعد: نرجمه: بینی انخفرست صلی الشرعید دستم نفرهایا سبے کرتحقین الشرتعا کے رگزید کیا حضرت ابرام پیم علیالسلام کی اولادستے کنا نہ کو اور برگزیدہ کیا کنا نہستے فرلیش کواور برگزیدہ کیا فرلیش سے فی شم کواور برگزیدہ کیا بنی فی شنم سے مجھے کو۔ پہ ترجمہ صدمیث فدکور کا ہے۔

ا صطفے کالفظ حضرت موسی اورحضرت مربی السلام کی نتان میں وارد ہو اسبے۔ بکہ یہ لفظ سب انبیار اور رسول کے حق میں وار دہے۔ پنجام کی نتاز تعالی نے فرما ہا،۔

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عبادة اللَّذِيْنَ احْسَطَفَىٰ . ترجمه: يعنى اورسلام مع المُسْرَ تعلى عبدول يركه المُسْرِ فَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

کین خاص اصطفے اجوکہ چندمرتبہ کے ساتھ مرتنب واقع ہواہدے مخصوص آنحفرن صلے التّرطبہ وسلّم کے ساتھ ہے

سيرت شاميدا ورموامب مي مذكورسه ، -

المعطَّى من اشهراً سمائه صلى الله عليه واله وسَلم " يبنى مصطف كر الخفرت معالله عليه وسلم كاسل سع سع سب اسماء مين زياده مشهور سع "

موال: الخفرت صدالة عليه وسلم كازيارت خواب مين المي سنت اورسنيده دونون فرقه كوميترم في المي سنت اورسنيده دونون فرقه كوميترم في المدينة موقع المدينة موقع المدينة والمرابية موقع المدينة موقع المدينة والمرابية موقع المدينة موقع المدينة موقع المدينة موقع المدينة والمرابية موقع المدينة موقع المدينة والمرابية موقع المدينة والمرابية موقع المدينة والمرابية موقع المدينة والمدينة والمدينة والمدينة موقع المدينة والمرابية موقع المدينة والمرابية موقع المدينة والمرابية موقع المدينة والمدينة والمدينة والمرابية موقع المدينة والمرابية موقع المدينة والمرابية والمدينة والمرابية والمرابية

اکام انخفزت ملی الله علیہ وطہ سننا بیان کرتے ہیں۔ غائباً دولوں فرقوں کو آنخفزت صلے اللہ علیہ وسلم کی ثنان برافراط کرنا اچھانہیں معلوم ہوتا اورخطرات شیطانی کو اس مقام میں دخل نہیں نوالیسے حواب کے باسے میں کیا خیال کرنا چلہیے از سوالات ایم شاہ خانصاحب)

چواب ؛ يرجومريث سرنين بع:-

مَن رَّان في المنام فَعَدُدُانِ مَ تَرجمه ؛ يعنى جناب آنخفرت صلے الله عليه وسلم في طابع

اکر علما رنے کہا ہے کہ یہ دریات خاص استخص کے با سے میں ہے کہ انحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کو اس میں مبارک میں دیکھے جو بوقت وفات آنحضرت صلے اللہ علیہ کر می مورت میں دیکھے وہ خواب میں علما برکام نے کہا ہے کہ یہ درمیٹ عالی ہے۔ انحفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے کسی وقت کی صورت میں دیکھے وہ خواب میں جو گا ۔ یعنی ابتدائے منبوت سے تا وقت وفات ہوائی اور کلال سالی اور سفر وحضر اورصحت ومرص میں جی وقت آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی جو می وقت آنحضرت میں انحضرت میں انحضرت صلے اللہ علیہ دسلم کو حواب میں دیکھے تو وہ خواب میں دیکھے تو وہ مواب میں دیکھا ہے ۔ اس میں میں کہ خورت صلے اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا ۔ اور جدیا کہ تحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا ۔ اور جدیا کہ تحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ۔ اسی طرح سے بعد نے کہ جسی نہ دیکھا ہے وہ میں دیکھا جا سے ۔ اسی طرح سے بعد نے کہ جسی نہ دیکھا ہے اور فرضیا ت کا اعتبار نہیں ہے تعقبی یہ ہے کہ انحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا چارق سموں بہ ہے کہ انحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا چارق سموں بہ ہے کہ انحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا چارق سموں بہ ہے کہ انحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا چارق سموں بہ ہے کہ انحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا چارق سموں بہ ہے ۔ ایک قسم رو یا ہے الہی ہے کہ انحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا چارق سموں بہ ہے۔ ایک قسم رو یا ہے الہی ہے کہ انحفرت صلے اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا جارت سالی اندین کا اعتبار نہیں ہے کہ انحفرت صلے اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا جارت میں دیکھنا ہے دو اس میں دو اس میں دیکھنا ہے دو اس میں دو اس میں دیکھنا ہے دو اس میں دیکھنا ہے دو اس میں دیکھنا ہے دو اس میں دیکھوں میں دو اس میں دو ا

و دو سری سم ملکی سے اور و متعلقات الخضریت صلے اللہ علیہ وکم کو دیمینا ہے مثلاً الخضریت صلے اللہ علیہ وکم کا دین اور الخضریت صلے اللہ علیہ وکم کا دین اور المخضریت صلے اللہ علیہ وسلم کے ورثہ اور الخضریت صلے اللہ علیہ وسلم کے ورثہ اور الخضریت صلے اللہ علیہ وسلم کی اطاعیت اور محبیت میں سالک کا درجہ صلے اللہ علیہ وسلم کی اطاعیت اور محبیت میں سالک کا درجہ اور اس کے مانند اور جو اُمور ہیں تو ان اُمور کو آمخضریت صلی اللہ علیہ وسلم کی صوریت مقدس میں دیجھنا پردہ کا

مناسات میں مو جوفن تعبیریں معتبرہے۔

ا من تعییری فسم رویائے نفسانی ہے کہ لینے خیال میں انخفرت مسلے التہ علیہ وسلم کی جوصورت ہے ۔ اس مسکوت میں دکھینا اور بر تعینوں افسام انخفرت صلے التہ علیہ وسلم کوخواب میں دکھینے کے بارے میں صحیح ہیں ۔

یو کھی فسم سنبطانی ہے ، لینی انخفرت صلے التہ علیہ وسلم کی صورت مقدس کے مطابی اپنی صورت بھید ث بناسکے ۔ اورخواب میں بھی سمبی سنبطان بناسکے ۔ اورخواب میں بھی سمبی سنبطان بناسکے ۔ اورخواب میں بھی سمبی سنبطان اللہ علیہ وسلم کی آواز اور بات کے مشابہ شبطان بات کر تاہیے اوروسوسہ بن فران ہے ۔ چٹا کچے دعین روا یا سے سے تا بہت ہے کر آنخورت صلے اللہ علیہ وسلم سور و نجم بی صفتے تھے ۔ اور موسوسہ بن بعض آیات کے بعد جو آنخورت صلی اللہ علیہ وسلم سور و نجم بی صفتے تھے ۔ اور ایس سور آیا ہو تا کے بعد جو آنخورت صلی اللہ علیہ وسلم سور و ناکر فیرے دی

کر اس سے بعض سامعینِ مشرکین کاسٹ بد قوی مہوگیا یہ روابت اُوپر ایک مقام ہیں مفقل ندکورم وئی ہے جب آنخفرت میلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جیات میں شیطان نے ابساکیا توخوا ب میں ایساکیوں نہیں ہوسکا اسی وجہ سے شریعیت میں ان احکام کا اعتبار نہیں جوخوا ب میں معلوم مہوں ۔خوا ب کی بات حدیث نہیں شمار کی جاتی اور گہری خوا ہے کہ آنخفرت ملکے اللہ علیہ وسلم کوخوا ب میں ویجھا ہے ۔ اور آنکو میں اندعلیہ ولم سے فال حکم فرمایا ہے کہ وہ حکم خلاف سٹرع ہوتواس بیعنی کے فول لیعد با اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ ولم اللہ علیہ ولم اللہ علیہ ولم اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ و

## ميزان

سوال بمبزان و میراط کی حقیقت کیا ہے؟ (ازسوالات قاضی)

جواب بمبزان رکھے جانے کے بیان میں جانا چا جیئے کہ میزان قیامت کے دن بُل صراط پرگزائے کے قبل رکھی جائے گا اور دلائل نقلی سے قابت ہے اور دلائل نقلی ہے ۔ البتہ دلیل عقلی یہ ہے قبل رکھی جائے گی اور بلا شبہ ولائل عقلی اور دلائل نقلی سے اور دلائل نقلی خام ہر چیں ،البتہ دلیل عقلی یہ ہے کہ میزان اسس واسطے رکھی جائے گی اکر اعمال وزن کرنے سے معلوم ہوجائیں کہ کون شخص جنت کا مستحق ہے اور کوئ شخص دوزنے کی بالب ہوجائیں کہ کوئ شخص حنت کا مستحق ہے اور خوال ہوجائیں کے کوئ شخص دوزنے میں جائے گا ۔ اور علی ۔ اور عفرت عائشہ رنے کا میں ہے اور حضرت عائشہ رنے کی صوب وسیار ہے ہوجائے کے حکم میں ہے اور حضرت عائشہ رنے کی صوب دسیار ہے ہوجائے کے حکم میں ہے اور حضرت عائشہ رنے کی صوب

ان كَدَّ مَتَجِدَىٰ عِنْدَ الْقِيَّرَاطِ خَاطُ لُبُنِيَ عِنْدَ الْمِيْزَانِ - نرجِم، بيني ٱنخفرت م نے فرا يا کاگر تم مچرکو بلِع الحرکے نزدیک نہ پا وُ نوچا ہیئے کرمجھ کومیزان سے نزدیک نلاش کرو "

تو کلامرجے کہ یہ حدیث بیان مذکور کے خلاف ہے یہ مسئلہ حضرت والدمری قدی اللہ مروا العزیز کے ضلو میں بار کا بیش ہوا۔ آپ نے جواب میں فرایا کہ اس حدیث سسے بہنہیں علوم ہوتا کہ مجھ الم میزان سے پہلے رکھی جائے گی۔ بلکہ اس حدیث کے معنے یہ میں کہ جا جیئے کہ مجھ کوان تین جگہوں میں تلاش کرو۔ اسس واسطے کہ کہجی اس تھا میں مہوگا اور مجلی مقام میں رقبود کا جنا کنے اس حدیث کے خروں ہے۔

خانى لا أَحَكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

توبیعبارت اسی مضمون کیطرف اشارہ ہے اس سنے صورت یہ ہمگ کر پہلے اکنے خرف صلے اللہ علیہ ہملے کے خرف صلے اللہ علیہ ہملے میزان کے فرد کی کر پہلے اکنے خرف صلے اللہ علیہ ہملے میزان کے فرد کی کرنے کے میزان کے فردن کرنے سے میزان کے فردن کرنے سے منا قستہ سے رائج فرمائیں گے اور وہ لوگ بہشست کی طرف روانہ ہوں گئے۔ اور ٹلھراط پرگذرنے کے وفنت ان کے پاؤں منا قستہ سے رائج فرمائیں گئے اور وہ لوگ بہشست کی طرف روانہ ہوں گئے۔ اور ٹلھراط پرگذرنے کے وفنت ان کے پاؤں

میں لفرس ہوگ تو اسمنے اللہ ملیہ وسلم ولم الشہ لیے سے جا بین کے ۔ اوران کی مدد فرما ٹیس کے۔ اوران کوجے و سالم ہہشت ہیں روانہ فرمائیں گے اورجب ولم اسمنے فاریخ ہوں گے۔ تو بھیرمیزان کے پاس تشریف البئی گے اور اپنی اسمنت کے دوسرے لوگوں کو اعمال کے وزن کرنے کے مناقشہ سے رام فرمائیں گے۔ جب ان کو بھی ٹھے امان کوہشت گذر نے میں دفت بیش آئے گا تو بھیر والم النسمیر تشریف سے جائیں گے ۔ اوران کی مدد فرمائیں گئے ۔ اور بھی بہت کے مسلم میں تو ایس میں تو ایس میں ہو بھی ہے کہ مثلاً جب کوئی شخص میں ان میں تھا کہ بس معقد کرے میں ان اور مہائی ہو المعربوم قدرس میر قالعزیز اس کی مثال یو فرمائی ہو کہ ان کو میں کہ کوئی شخص میں ان میں میں میں ہو بھی کہ ہو کہ ہو گئے ۔ اوراس سے کوئی شخص لو بھی میں اس موج کہ ہو کہ اس میں میں میں ہو گئے ۔ اوراس سے کوئی شخص لو بھی میں اس کر حکم ہو کہ اوران کی میں اسمالہ کی میں اسمالہ کی میں اسمالہ کے اوران کی میں اسمالہ کرنے ہو گئے ہو کہ ہو کہ ہو گئے ہو کہ ہو گئے ہو کہ ہو گئے ہو کہ ان کہ کہ ہو کہ ہو گئے ہو گئے ہو کہ ہو گئے ہو کہ ہو کہ ہو گئے ہو گئے ہو کہ ہو گئے ہو کہ ہو گئے ہو کہ ہو ہم ہم کہ ہو گئے ہو گئے ہو کہ ہم ہم کہ ہو گئے ہو کہ ہم کہ ہم

سوال ؛ شفاعن انبیار وشهدار وعلمار کے بارسے میں کیا بیان سے ؟ موال ؛ فرایا جناب آنخفرت ملے اللہ علیہ دیتے سے کہ ،۔

وَاللّهُ يُعْول الْحَق وَهُوَيهِ فِي السَّبِي لُومنه قال النسَّبِيّ صَلّى الله عليه وسَلّمَ فيشغ يوم القيامة في شلاخة الانبياء في العلماء ثُمَّ السَّلهُ الله الله الله الله الوصية لَمَّا المُؤلِّتُ هذه الايات لَهَا سبعة ابواب كل باب منها جزئ مقسوم قال السّبيّ صَلّى الله عليه وسكم لجريل عليه السّلام لمن هذه الابواب حسّال لاصحاب الكبائر من أيّنتك اذاما توا من غيرتوبة فيعذ بهد بقد و ذوبهم شم بيخرجه منها بشفاعتك ونبكى المنبي صلى الله عليه وسكم ودخل منزلة ثم وحد الى الله تقالى بالشفاعة ولد عيض الله تقالى بالشفاعة ثم الحيوان والحشوات لهن شفاعة لمن رحمه عدوا طعمه عدوسفاه موكذ الله تم العدقات والواع الطاعات حتى ان المساجد وبساطها و توابها المكنوس كلهن السفون لا هم لها انتهى .

ترجمه : فرما إلى يغرصك الله عليه وسلم ف كرئس شفاعت كريس مك قيامت ك دن تين فرق كوكيد

ابنیاد پیران کے بعد طلماء پیران سے بعد طلم دار شفاعت کریں سے - طریقۃ الا بمان مشرح وصیت بن میں امیں کرجب برآ بیت نازل ہوئی جس کا مضمون یہ ہے کہ دوزخ کے ساست دروازے ہیں اور ہوڈازو کے ساست دروازے کس کے واسطے ہیں تو حضرت جرائی عالمہ السلام سے فرایا کہ یہ ساست دروازے کس کے واسطے ہیں تو حضرت جرائی عالمہ آب کی اشت سے جوگو گناہ کبیرہ کریں گے اور بغیر تو ب کئے ہوئے مرا با بئی سے دانہیں لوگوں کے واسطے یہ سات دروائے ہیں تو ان لوگوں کے واسطے یہ سات دروائے ہیں تو ان لوگوں کے واسطے یہ سات دروائے ہیں تو ان لوگوں کے گناہ کی مول قالت میں ہوئے مرا با بئی سے دانہیں لوگوں کے واسطے یہ سات دروائے ہیں تفاعت سے دوزخ سے نکالے گا تو یہ شن کر آنخورت صلے اندعلیہ وسلم روئے ۔ اور اپنے مکان بین تسلیل میں تاریخ اور پہنے اور کہ سے نکالے ہوئے اور کہ سے اندعلیہ وسلم مرا یا بچھ اوند تفاعت کی اور خرا سے شفاعت کی اور خرا گا تا وعدہ فرایا ۔ بچھ اوند تفاعت کریں گے جن لوگوں نے ان حیان ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جن لوگوں نے ان حیان ان لوگوں کی شفاعت کی ہوگی اور انوکوں نے اور ایسا ہی صدقات اور ہر طرح کا آنا ان لوگوں کی شفاعت کی ہوگی اور جن لوگوں نے مسجد دیں جائے اور ایسا ہی حدقات اور ہوگی توان لوگوں کی شفاعت وہ جائے نماز دی ہوگی توان لوگوں کے مسجد دیں جائے والے نماز دی ہوگی توان لوگوں کی شفاعت وہ جائے نماز دی ہوگی توان کوگوں کے مسجد دیں جباطو ہے کراس وقت صاف لوگوں کی شفاعت وہ جائے نماز دی ہوگی توان کوگوں کے مسجد دیں جباطو ہے کراس وقت صاف کوگوں کے اسے تو میں جہائے وہ کراس وقت صاف کوگوں کے اسے دیں جبالوں کوگوں کی شفاعت سے کے کا سے دیں جو کوگوں کے مسجد دیں جبالوں کوگوں کی شفاعت کرے گا ۔

سوال: امّت کی شفاعت صرف حضرت پینمبرصلے اللہ علیہ دسلم فرائیں گے یا امتحاب کلیاریمی شفاعت کرسکیں سکے اور حضرات مسحابہ کہا روز کی تا بعداری میں کیا فائدہ سبے ۔اوران صاحبوں کی عداوق میں کیا نقصان ہے ۔؟

بچواب ؛ اموردنیا اور آخرت بین شفاعت سے پرمراد ہے کگنام وں اور فعل حرام کی مانی کے سے اسے پرمراد ہے کگنام وں اور فعل حرام کی مانی کے سے اسلام اسے ۔ ان رُوے لغت شفاعت کا لفظ عام ہے ۔ شفاعت خری اور شفاعت ذلوبی دفوں کو ٹنال ہے ، شفاعت جرمی ایک شخص دو سرے شخص کے بالسے بیں اور تابع مقبوع کے حق بین کرسکتا ہے ۔ شفاعت فونی بواسط کسی وسیلے کے اور ملا واسط محمی مصرت بیغیر صلے اسٹر علیہ کے م فرمائیں گے اور اسمنے مرتب ملے اسلام کے واسط موسیکے گا ۔ اور متعلم سے واسطے اسمنا وشفاعت کا واسط موسیکے گا ۔ اور متعلم سے واسطے است موتی ہے بید گا۔ اور صحاب کری تابعد اس کا بعد الدی تفق ہے بید الدی موتی ہے بید الدی میں میں کری ہے بید الدی موتی ہے بید الدی میں کری ہے بید الدی میں کری ہے بید الدی موتی ہے بید الدی میں کری ہوئے گئے۔

" نرحمه: بین ابعداری کروالترجل شانه کی اور تابع داری کرورسول کی اور ان کوگول کی تابیداری کرو جوتم لوگول میں سے مساجبانِ امر جول "

يه حكم اس مديث معيم سع عين نابن سع:-

توجولوگ معجابہ کباری ہیروی کریں گے وہ لوگ سبدھی راہ پائیں گے اورجولوگ معجابہ کبارستے عداوت د کھیں گے ان کے پارسے میں بہ ٹابت ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ ووزخ میں رہیں سکے ۔

سوال ؛ یه نهیں کہا جاسکا کہ حضرت پینیم ملے الله علیہ وسلم پرکوئی چیز واجب تفی کیونکہ واب وہ سہے جو دلیا ظنی سے ٹابت ہو۔ اور سجائی سہومحض تزک واحب سے لازم سے نواس سے معلوم ہوتا ہے کہ انخصرت صلے اللہ علیہ وسکم کے لئے سجدہ سہوکا حکم ندر کم ہوگا .ا ورحد پٹیوں سے ٹابت ہے کہ انخصرت صلے اللہ علیہ وسلم نے دونین مرتب سجدہ سہوکیا ۔

ا جواب به اسلم کی شد حول پیل مذکور ہے کہ دیمن اندورات صلے اللہ وسلم کو مرتبہ اجتہاد کا بھی عاصل تھا۔
ستھے کہونکہ اہل سنست کے نزدیک برخا بہت ہے کہ آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ اجتہاد کا بھی عاصل تھا۔
انکھرت صلے اللہ علیہ وسلم کے علم میں جی بعض احتام اجتہاد نہ طبی تھے ۔ اس کی بیم مورت ہوئی کہ کسی آبت کے ہات میں آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کا بی طن غالب ہوا کہ اس آبیت کا معنی بیہ ہے ۔ اورکسی و جہسے بی بھی احتال جا اس آبیت کا جوا وراس کی بیمی صورت ہے کہ آنخفرت میں اختال جا اس تعید اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ اس آبیت کے مفہوم میں واضل ہے کیونکہ جوا کموراس آبیت میں مذکور میں واضل ہے کیونکہ جوا کموراس آبیت میں مذکور میں واضل ہے کیونکہ جوا کموراس آبیت میں مذکور میں واضل ہے کیونکہ جوا کموراس آبیت میں مذکور اس آبیت میں واضل ہوا کہ واجب ہوتا کہ اس آبیت کے اعتبار سے آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کو بیمی کو کہ حکم واجب واجب ہوتا کہ جو اس کے نفس اللم میں ہی حدہ سہواس وقت واجب ہوتا ہے جب کوئی فرمن پاسنست تزک ہو جائے ۔ نوباحتال ہوا کہ وہ میں کو واجب جو اسے دورہ میں کہ میں منست یا واجب کوئی خاصل ہے کہ میں سنت یا واجب کوئی میں واجب کوئی خاصل ہو کہا کہ اس کے علم میں سنت یا فرمن رہا ہے اورہ می تو کہ سند واجب ہوتالہ واوراس وجہ سے آنخطرت صلے اللہ علیہ وسلم کے علم میں سنت یا فرمن رہا ہے اورہ اس کے میں واجب جو اسے آنخطرت صلے اللہ علیہ وسلم کے علم میں سنت یا میں کوئی میں کوئی کوئی کہا کہ واجب ہو گول کا قول ہے کہ سیدہ سہو کا اس لئے کیا جا آب ہے کر نزک واجب کا نقصان وفع ہو جائے ۔ تو ہم لوگوں کا قول ہے کر سیدہ سے کہ کوئرک واجب کا نقصان وفع ہو جائے ۔ تو ہم لوگوں کا قول ہے کر سیدہ سے کہ کوئرک واجب کوئرک واجب کا نقصان وفع ہو جائے ۔ تو ہم لوگوں کا قول کے کوئر کوئر کوئرک واجب کوئرک واجب کوئرک واجب کی کوئرک واجب کوئرک واجب کوئرک واجب کی کوئرک واجب کوئرک واجب کی کوئرک واجب کوئرک واجب کوئرک واجب کی کوئرک واجب کوئر

اینے کام کے اعتباد سے کھتے ہیں ذکر با متبائل آنحضرت ہوکے۔
مامل کلام یہ رحنفیہ کا یہ فول سے کہ وا جب کے ترک سے نماز میں نقصان ہوجا آہے تو اس کے واجب کے عوض میں دوسجد سے سہوکر لینتے ہیں کہ نماز میں جو نقصان مہواہے وہ دفع ہوجائے ۔ بعنی نماز کامل مہوجائے صنفیہ کا یہ تول باعتبار علم امست ہے۔ بلکہ یہ نول خاص باعتبار عقیدہ صنفیہ کے ہے اور شا فعیہ کے نزد کہ سجدہ سہو اس مورت میں واجب ہوتا ہے ۔ کرکوئی فرمن یا سنست ترک ہوجائے ۔ نوجیہ کا کہ شا فعیہ کا علم صنفیہ کے اس صنورت میں واجب موتا ہے ۔ کرکوئی فرمن یا سنست ترک ہوجائے ۔ نوجیہ کا کہ شا فعیہ کا علم صنفیہ کے اس

ناعدے کے موافق نہیں وبیاہی آنخطرت صلے اللہ علیہ وسلم کاعلم اس قاعدے میں شامل نہیں۔ سوال: بیسے سیّد کے بارسے بین کیا حکم ہے جو بڑعتی اور فسق و نجور میں مبتلا ہو کھر کا کلمہ کہتا ہو۔؟ جواب، بارسے میں کافی و شافی ہے او فرایا اللہ تعلیا نے:۔

قَالَ بِنُوحُ إِنَّهُ كَيْسَ مِنَ اَهُ لِكَ إِنَّهُ عَمَدَ لَا عَبِهِ صِالِحٍ ـ نزجِمِهُ إِ يَعِي اللهُ نَعَاكُ لَكُ فَ مِن اللهُ نَعَالِكُ لِنَا اللهُ مِن اللهُ نَعَالِكُ اللهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن ا

ان ال ابی فسلان لبسوا با و بیائی انماولی الله الغ " نرجمہ ؛ بینی آ تخضرت مسلے الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسلم نے فرایا کہ ابوفلاں کی ال میرسے ولی نہیں میرا ولی صوف الله نعاسط ہے ؟ اور دوسری روایت میں ہے :۔

ثلاثه بعنی کآب وسننت واجماع میں سے ان کی اس دعوٰی پر دلیل کیا ہے۔ حالانکہ بالا جماع لفظ ذوی الذی بیں اولاد اعمام داخل میں۔ احا دیت صحیحہ میں وار دسمے بعض رست عباس بن عبد المطلب رسی التون کے حق میں کہ العکبیّا سی میں کہ العکبیّا سی میں کہ العکبیّا سی میں اور میں اور میں اور میں ان اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں وار دسمے حق میں عباس مذاوران کی اولاد کے :۔

هذا عَبِّى وَصِينُو اَبِى وهلُو ُ لاَيِّ اَحُسُلِ بَيْنِ اسُنُوُ وَحُسُمُ مِن النَّاسِ كَسَتُونَى رايَّاهُ وَبِمَ لَاءَ تِي مَلَهُ ﴾

ترجمہ"؛ بین فرایا آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے کریہ بینی حضرت عباس رہ بچپا میر سے ہیں اور کوں کے اور لوگوں کی اور لوگوں کی اور لوگوں کی اور لوگوں کے اسے حبس طرح حفا الحدت کرتا ہوں میں ان لوگوں کی اینی چا دریں "

اس مدسیف کے علاوہ اور بھی احادیث صعیحہ سے تا بہت ہے کہ انخفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے اولاد حفرت عباس رہ بن عبد المطلب کو لفظ اہل ببیت سے تعبیر فر وایا ہے اور کیا فروائے تھے صاجان قرن الحضرت الحال ورائ فی جو صحابہ و تابعین سے میں بعبداللہ وفضل بن عباس کی شان میں مجمد و عبدالرحمٰن فرز ندا جضرت الو بحررہ کی شان میں ، اور مرز وا ندیس عجم میں جو بلاد اسلامیہ جی ان مقامات بیں سوا مبندوستان کے اولاد حفرت عباس رہ کو تفظ سادات سے تعبیر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں مرعیان صدیث مسئلہ ذکو ہ وخس میں کہا جا است اولاد اسخار سے اللہ علیہ وسلم واولا د اعمام اسخفرت صلے اللہ علیہ وسلم واولا د اعمام اسخفرت صلے اللہ علیہ ہے بارے میں اس مسلم سے باعثہ قطعی ہو بہت ہوئی ہے بارے میں اس مسلم سے اعتبہ قطعی ہو بہت ہوئی ہے بارے میں اس مسلم اللہ میں فرکور ہے اس فیضیلت اور اجماع سے نابت ہوئی ہے۔ اور اس فضیلت کے معنی اوا تواقعی ہو و تابعین وعلما نے مجہدین کے اس بارے میں بہت و میں جو و تابعین وعلما نے مجہدین کے اس بارے میں مدعا سے کہونئت نہیں اور بہ فضیلت اس مرعا ہے کہونئت نہیں اور بہ فضیلت اس مرعا ہے کہونئت نہیں اور بہ فضیلت اس مرعا ہے کہونئت نہیں ۔ آب حضرات اس سوال کا جراب اس فرمان نالان شریا ہیں۔ اللہ تعالم میں مرحمت فرا ہے۔ بیان فرما دیں۔ اللہ تعالم کو اس کا اجراب اللہ تاب کی رعائیت نہیں ۔ آب حضرات اس سوال کا جراب بیان فرما دیں۔ اللہ تعالم کو اس کا اور برد نصفیلت اس کو اس کا اور برد نصفیلت اس کی رعائیت نہیں ۔ آب حضرات اس سوال کا جراب بیان فرما دیں۔ اللہ تعالم کو اس کا اور میں کا اور میں۔ اور اس کو اس کا اور میں۔ اور اس کا اور میں۔ اور اس کو اس کا اور میں میں کو اس کا اور میں۔ اور اس کو اس کا اور میں۔ اور اس کو اس کا اور میں۔ اور اس کو اس کا اور میں میں اور میں میں کو اس کا اور میں میں کو اس کا اور میں اور میں کو اس کا اور میں کو اس کا اور میں میں کو اس کا اور میں کو کی کو اس کا کو اس کا اور میں کو اس کا اور میں کو اس کا اور میں کو

چواب ؛ تفنیل کی بینے فضیلت شیخ کی دوقسم ہے۔ تغضیل انواع واصناف بر کیدیگر مینی فضیلت دینا ایک نوع اور ایک صنف کؤدوسرے نوع اور دو تحرصنف پر

تغضیل شخاص بریکدیگرلینی فضیلت دیناا کیکشخص کو دوسرسے شخص بپر ۔ قسم اول: تفضیل فیما بین اولاد شیخین واولا دا تخضرت صلے انگرعلیہ وسلم کے ممکن ہے اوٹوضیل اشخاص کی فیما بین ان کے اس کا عدم ثبوت قطعی ہے ملکہ ایسی فضیل ہشنخاص بخیر میں بھی ٹابت نہیں تومناسب ایسامی اها دیرفی مشہور مسے ٹا بت بسے ۔ مُثلًا حدیث مشرلعب میں ہے کرسب ادمی اولا وحضرت اُدم علیالتکلام کی بیں۔ اور حضرت ادم مٹی سے پیدا ہوئے ۔ کسی کو فضیلت کسی دوسرے پرنہیں مگر باعتبار دبن اور لقولی کے تو یہ ممکن ہے کہ باعتبار دین و تفتوی سے اولا دارزال کو فضیلت ہوجائے اولاد اسٹراف پر اور کہا خوب مصنمون اس شعر کا ہے .

حن زبرہ بلال از مبن صہیب از روم نظاک کم الوجهل ایں جباد العجبی است یعنی حضرت حسن بصرہ میں بیدا ہوئے۔ اور حضرت بلال رہ عبش میں بیدا ہوئے۔ اور حضرت صہیب رہ روم میں بیدا ہوئے۔ اور خاک محد معظمہ سے ابوجهل بیدا ہوا ، یہ کیا عجیب بات جے۔

اورسشرع میں بیتفضیل ابت ہے۔ بعنی سفر عایہ بات نابت ہے کوفضیلت باعتبار تقولی کے ہوتی ہے۔ اور دوقتم کی تفضیل اور بھی ہے کہ بعض الحکام سنسرعیہ میں اس کا اعتسبار ہے۔ اور قاتم کی تفضیل اور بھی ہے کہ بعض الحکام سنسرعیہ میں اس کا اعتسبار ہے۔ ا۔ پہلی قسم کفو ہونا ہے دربارہ نہا ہے اور نمام قریش اس میں برابر ہیں ۔ چنا بچہ کمتب فقہ میں مرقوم وسم ہورہے۔ نُدَیُنُ وَ کُنُ اُلْ مُدَّ اِکُفُنَا وَ بَعَدُ صَلَّى اَلْبِعَنْ مِنْ اِلْبِعَامِنَ مِنْ اِلْبِعَامِنِ مِنْ اِلْبِعَامِنَ مِنْ اِلْبِعَامِنِ مِنْ اِلْبِعَامِنِ مِنْ اِلْبِعَامِنِ مِنْ اِلْبِعَامِنِ مِنْ اِلْبِعَامِنَ مِنْ اِلْبِعَامِنَ مِنْ اِلْبِعَامِنِ مِنْ اِلْبِعَامِنَ مِنْ اِلْبِعَامِنِ مِنْ اِلْبِعَامِنَ مِنْ اِلْبِعَامِنَ مِنْ اِلْبِعَامِنَ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ الل

یعنی قرابیش سب برا برمیں بعمن قرایش کفو ہر بعبن قرایش سے . قرابیش سے سواجو دوسرے لوگ ہوں وہ قرایش کے کھونہیں ۔

ا ورشفاعت آ تخفرت معلے اللہ وسلم کی بنی عبد المطلب کے حق میں پہلے ہوگی ، بدنسبت دو سرے لوگوں کے جنا سینے مدین سند بیٹ میں ہے ،۔

اول من الشفعة مِنْ أُمَّنِيَ المسل بيتى ثه الاترب مَا لَاتَّرَبُ من قديش. يعنى آخر الاترب مَا لَاتَّرَبُ من قديش. يعنى آخف المست من البنا المربيك شفاعت لبنا المست من لبنا المربيت كادول كا يعنى آخف المست من لبنا المربيت كادول كارول كا جوقريش من سنة مول سكا وران كقرابت من الرب التا الدوق من ما

ہماسے ساتھ زیادہ قربیب ہوگ ۔

پھراسی طرح شفاعت درجہ بدرجہ قرایش میں ہوتی ہے گی کہ بعد شفاعت جولوگ باقی وجا بیس گے بھران لوگوں میں جوقر ابت میں مجھ سے زیادہ قریب ہوگا اس کی شفاعت کروں گا: طا ہر ہے کہ با عنبار فرابت نسب اسے طرت معلے اللہ علیہ وسلم سے جس قدر بنی عبد المطلب فریب ہیں اس قدر کوئی دوسرا قریب نہیں ۔ تو اگر کسی شغص کا یہ کلام ہے کہ فضیلت ہے اولا و شیخین کو اولادع میں رسول اللہ معلیہ اللہ علیہ وسلم ہو نواس کی مرادیہ ہے کہ یہ فضیلت با عنبار شفاعت است علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہے جہ بعنی شفاعت حق میں اولا و شیخین کے پہلے ہو گی اوران کے بعداولادع رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی موگی ۔ تو یہ مراد اور پی صدیث سے صراحتہ باطل ہے ، اور گی اوران کے بعداولاد عمر سول اللہ ملی والد وصورت عباس رہ کی کہ اسمیں کلام کیا جائے ۔ اور یہ می نابت ہے کہ اکورت میں اولاد صفرت عباس رہ کے کہ جہ نام ہوئی ہوئی ہے ۔ بینا پنجریہ ضمون سوال ہی فکور ہے ۔ نوا ہر ایک میں موارت ہیں نزاع کے خوت ہوئی ہے ۔ تفضیل اولا وشیخین کی نزاع کے فکر ور سے نظام ہو ، مگر اس مواسط کہ یہ لازم نہیں کر افضل کی اولاد دھی افضل ہو ، مگر اس مصورت ہیں ہیں ہوئی ہے ۔ بینا نظام ہو ، مگر اس مصورت ہیں ہیں ہوئی ہے جبا فضل ہو ، مگر اس مصورت ہیں ہیں ہیں کہ افت ہیں دولے جبا فضیل ہو ، مگر اس میں میں اسب سے دی جا ور یہ ہماں اول ہی سے مفتود ہے ۔ سے بینا رقد اسب سے ، اس واسطے کہ یہ لازم نہیں کر افضل کی اولاد دھی افضل ہو ، مگر اس مصورت ہیں ہیں ہوئی ہے جبا فضیل ہو ، مگر اس مصورت ہیں ہیں ہیں ہوئی ہے جبا فضیل ہو ، مگر اس مصورت ہیں دی جائے ۔ اور یہ ہماں اول ہی سے مفتود ہے ۔

سوال : معراج كا حال روا يات كى روشى مي بان فرمائي ؟

حواب ؛ جب حضرت فدیج رمز نے انتقال قرایا تو ان کے بعد آنحفرت صلے اللہ علیہ وسلم خصرت میں مہینے گذر سے تو انتخاب وسلم سودہ بنیت زمعہ رمز کے ساتھ نکاح فرایا اس کے بعد حبت بین مہینے گذر سے تو انخفرت صلے اللہ علیہ وسلم شوال میں کہ بعث سے دسوال سال شروع ہوا تھا طائعت میں تشریفیہ ہے اور واج ان ایک ہم پینہ روزی افران سے مراجعت فرائی اور نخلہ میں نزول فرایا اور واج ان تخفرت صلے الله علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنات نے قرآن شریب سنا ۔ اور اسی سال جب رہے الاول کا ما و مبارک آیا تو انخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ۔ اور انخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ۔ اور انخفرت صلے اللہ علیہ وسلم معراج ہوئی ۔ اور انتخاب سے دائلہ علیہ وسلم معراج ہوئی ۔ اور انتخاب سے دائلہ علیہ وسلم معراج کے ساتھ مسبح رحم اسے معراج ہوئی ۔ اور آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم معالت بیداری اپنی دوج اور بدن مبارک کے ساتھ مسبح رحم اسے معراج کے ساتھ مسبح رحم اسے معراج کے ساتھ رہے ۔

بعن علماء نے کہا ہے کہ ہجرت سے ایک برس پانچ ما و قبل معراج سٹرلیب ہوئی۔ اس قول کی نباد پڑا بت ہوتا ہے کرسٹوال میں معراج ہوئی تھی ۔ اور معن علما دیے کہا ہے کر رجب میں معراج ہوئی تھی ۔ یہ قول ابن عبدالبر

فأذي يزي

نے نقل کیا ہے اور بہی نول ابن قبیبہ کا بھی ہے اور لوزی نے بھی اپنی کتاب روضہ میں کھا ہے ۔ تا رہے کے باب بی بعض علما مندا رشاد فروایا ہے کہ شب ستائمیسویں رجب کو معراج ہوئی ۔ اور حافظ عبدالغنی کے اور فلاسی کے نزد کیک بہی فول مخار رہے اور شنبہ کی مشب کو معراج ہوئی نفی یعض علما مکے نزد کیک تا بت ہے کہ شب جمد کو حل جوئی نفی یعض علما مکے نزد کیک تا بت ہے کہ شب جمد کو حل بی تفی سنب کو معراج اس وجہ سے ہوئی کہ شب کو دن بیٹ ن ہے اور یہ وجہ بھی ہوئی کہ سنب مجبوب کی اور بیا وجہ بھی ہوئی کہ سنب مجبوب کی اور کا دفت ہے یعض علما می تخفیق سے کہ اس وجہ سے شب کو معراج ہوئی تاکہ مو منبین بلاد کیسے مہوئے نور ایمان کی وجہ سے تصدیق کریں اور کمال ایمان کے مرتب سے مشتر ن موں اور کفار دشمنان وین تکذیب کریں اور کفر پر ان کا یقین زیادہ ہو ۔

اس با سے پس روایات میں اختلات ہے کہ کس مقام سے آنخے رست صلے انٹرعلبہ وسلّم معراج کوتشرلیت ہے گئے اوربعبن روایا سن میں ہے کہ انخفرت صلے انٹرعلیہ کو کلم سنے فرمایا ہے کہ میں اس وفنت طیم میں تھا۔ اور بعض روایات میں حجر کا لفظ ہے مبیحے سنجاری میں کتاب ہد انخلق سے منٹروع میں ہے :۔

میں بھی ارتا و فرط یا کہ کو معظمہ میں بہرے مکان کی جیت میں کچے مگر انحضرت مکتے اللہ علیہ و کم معراج کے بیان میں ارتا و فرط یا کہ کو معظمہ میں بہرے مکان کی جیت میں کچے مگر خالی گئی ۔ واقدی نے اپنے اساوسے روابیت کی ہے کہ سخطرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرط یا کہ میں معراج کے لئے شعب ابی طالب سے گیا ۔ طبرانی وین و کے نز و بہت کا بہت ہے کرام کی خدرت صلے اللہ علیہ وسلم معراج میں خزت کے نز و بہت ما بہت سے کرام کی خدرت ام کی خدرت ام کی خدرت ام کی خدرت اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم کو کے وہ کے اللہ علیہ وسلم کے کہ ورحضرت ام کی خدرت ام کی خدرت اللہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو کے وہ کہ اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ کہ اللہ علیہ وسلم کو کے وہ کہ اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ کہ اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ کہ اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ کہ کہ وہ کہ اللہ علیہ وسلم کی کہ میں درایا یا ۔

برمعا لمراسس قبیل سے ہوا جبیبا حضرت اسمعیل علیہ السّلام کے حق میں ذبح کا معا لمرہوا تھا۔ آنخفرت ملے
السُّرعلیہ کی اس حالت میں زندہ کرہے می خوق عا دست سے ہوا ۔ کنفس کا تعلق بدن کے ساتھ یا تی رفا اور دل نکالنے
سے وہ تعلق زائل بنہوا ۔ اورسولے کے طشت کا استعمال اس جہاں میں جواکہ دہ بمنزلہ آخرت کے ہے ۔ اس وج
سے اس میں کوئی قباحت سے مقالازم نہیں آئی ۔ اوراس وقت تک سونے کا استعمال مرد کے لئے ابھی حرام نہیں ہوا
تھا۔ اور جس طرح شیر خوار بچری تربیت وود حدسے کی جاتی ہے اس طرح آنخفرت صلے اللہ وسلم کے دل مبارک
کی تربیت حکمت اورایمان سے اللہ تعالے نے فرمائی اور حس طرح آخرت میں مورت مبنڈ سے کی متورت مین طاہر کے گئی ۔
کی جائے گی ۔ نؤگو یا اسی طرح اسس وفت ایمان اور حکمت کی مہیدت وود حدی متورت میں طاہر کے گئی ۔

ی برایک جانور بینی براق حاصر کیاگیا کرخچر سے حجوثا تھا اور گدھے سے بڑا تھا۔ رجگ اس کا سفیدتھا الیا تیزرفار تھاکہ جہاں تک اسس کی نظر پہنچہ تھی واج ں قدم رکھتا تھا۔ جب پہاڑ پرچڑھتا تھا تواسس کے دونوں پاؤں مرتفع ہوجائے تھے۔ اورجب اُتر تا تھا تواسس کے دونوں ج نظر تفع ہوجاتے تھے۔

ابن سعبد کی روامیت میں وامبی سے مروی ہے کہ اس کے دونوں بازومیں بر تھے ۔ اور ابن حجر نے کہا ہے کہ یکسی دوسری روابیت مینهیں فیعلبی نے ذکرکیا ہے اور بیسندنہا بیت صعیف ہے کہ اس کا رضارہ انسان کے رضارہ کے ماند تھا اور گھوٹے کے مانداس کی گردن میں مال نفے ۔ اور اُونٹ کے پاؤل کے مانداس کے پاؤں تقے اور گائے کے کھرا وردم کے مانداس کے کھر اوردم تنی سینداس کا یا توت سرخ کا تھا۔ اورحضرت جریل علیات الم سنے اس کی رکاب تھامی اورحصرت میکائل نے لگام بچردی معمر رمزی روایت میں قیادہ سے مروی ہے کہ زین کسا ہوا تھاا ورلنگام دی ہوئی تھی ۔ بہس براق نے شوخی منزوع کی توحضریت جرمل علیالت کلم نے فرما یاکہ توحضرت محد معلے اللہ علیہ وسئے کے حضور میں شوخی کرتا ہے ۔اس کاکیا باعث ہے قسم اللہ کی کاعظم مع التُرَعليه ولم سعة زياوه افضل اب كك كوئى تجه ربسوار منهين موا دبس برسنة سع براق كوعرف أكبايه وايت ترندی نے بیان کی سے " ابن اسحاق کی روابیت میں ہے کرحتی کر براق زمین کے سابھ جیاں موگیا بعنی شوخی چووردی اوراس طرح کھرا ہوگیا کرمعلوم ہوتا تھاک گویا زمین سے ما تقدیبیاں ہے ۔ بس اسخفرت ملے اللہ عليه وسلم جست فر ماكراس برسوارم و كئ وايت برب كروه بران انبيا معليهم السلام كى سوارى كانفااد مغازى ابن عابدين مكعاب كمحضرت ابراميم عليالت لام حضرت ألمعيل عليالسلام كو وكيصف كمد لمئ براق برسوار موكرت ربيت لا ياكرت بقے . اور حذريفه كى روايت ميں ہے كر حصرت جرائيل عليه السلام اور جنا ب محتمد رسول تشر صلے الله عليه و تم برا بربراق برسوار كيے وضى كربيت المنفدس ميں بنيج . مگريم عنمون كسى دوسرى روابيت سے نا بت نہیں ۔ حذابفہ کا بھی یہ باین نہیں کر حضرت رسول اللہ ملے اللہ وسلم نے ایسا فر مایا ہے معلوم ہوا سے كر خديف في الى يدين فياس سے يہ يات كہى ہے . اصل يمعلوم بهو اسے كر خطرت جبريل عليالسلام باق كة آك يا يتجع مات تقديكن ابن جرن كها سه كرصيح ابن جان مين سع كرحفرت جرثيل عليالسلام ند أتخفرين صله الله عليه وسلم كوبراق ببطبيخ بيجهيسواركرايا.

یر روایت بھی ہے کہ سخت سے انٹرعلیہ وسل حضرت موسلی علیابسلام سے پاس بینیچ اورحضرت موسلی ا اپنی قبرمیر کنٹیب احمر کے باس راسنے سے دامہنی طرف نماز پڑھنے میں شغول تنھے ۔

بزارا ورطبرانی کے نزد کیسے حضرت ابوہر رہ و من کی روابت بیں ہے کہ ناگاہ آنخطرت میں انڈیلیہ وساتہ اکیب مقام میں بینچے تو والی ملاحظ فر با با کرکچے لوگ ہیں کہ ہر روز غلہ بوتے ہیں اور کا منتے ہیں یا ور ہر جیند وہ کلمنتے ہیں گھران کی زراعت کم نہیں ہوئی ہمیشہ اکیس طور پر برابر رمہتی ہے ۔ بیہ لوگ سجا ہرین خفے کر انٹرتعالیٰ کی راہ میں جہا دکرتے ہیں وہ نکی کرتے ہیں تواس کا ثواب سات سو ورجہ زیا دہ کر دیا جا آہے۔

 پاس سے گذرے کروہ لوگ اپنی زبان اور اپنا ہو نٹ لوہے کی مفرامن سے کا منتے تھے۔ اور فورًا بجنسہ درست ہو ما پاکرتا تھا۔ پرلوگ مفسدین خطیب تھے۔

پهرجناب انخفرت صلے الله علیہ وسکم کاگذرایک ایسے مقام میں مواکر و کی تصور این نفا یعنی زمین میں سوراخ نفا اس سے ایک برا الرّد کی نکلا اور وہ چا ہتا تھا کہ پھراس میں جلا جائے گرنہ جا سکا تھا ۔ برصورت اس خورت میں جواب نہدہ ہے میں جواب نہدہ ہے مسکا ۔ بھرا کفرت معلی کہ موقع کے اور ہم میں جواب نہدہ ہے مسکا ۔ بھرا کفرت معلی الله علیہ وسلم ایک پاکیزہ وادی سے گذرے کر والی عمدہ نور شرق معلوم مونی تھی ۔ اور ہم اور اس کے اس امر کے لئے کہ الله تعالی اس کے اور ہم میں جو وعدہ فرا با ہے وہ لورا فرا سے ۔ بھرا محفرت صلے الله علیہ وسلم ایک ایس وادی کی طوف گزرے میں جو وعدہ فرا با ہے وہ لورا فرا سے ۔ بھرا محفرت صلے الله علیہ وسلم ایک ایسی وادی کی طوف گزرے کریہ وادی سابی وادی کے خلاف تھی ۔ اور وہ مجمع می ۔ کہ یہ وادی سابی وادی کے خلاف تھی ۔ اور وہ مجمع می ۔

بیہ بھی کے نزدیک ابوسعید کی روایت میں بے کہ انحضرت میلے اللہ علیہ وستم نے یہ سب مقامات اس وقت و کیھے حب آسمان دنیا کیطرف تشریفیٹ لے جلنے تھے ۔اوراس رو ایت میں اس سے کچھڑ یادہ ہے ۔ بعنی بھراً مخضرت مستے اللہ علیہ وستم کے ایسے لوگوں کیطرف گذر سے کران کا شکم گھڑ ہے کی ما نذر القا اس میں سانپ منظے کہ وہ با ہرسے نظر آنے نقے اوران میں سے ایک سانپ دو سرے کو کا ممتا تھا ۔ یہ لوگ سو وخواد منف ۔ بھر ایسے لوگوں کی طرف گذر سے کران کا مہون میں اگر اس کے مہون می کی طرح تھا ، وہ لوگ آگ کا انگارہ میں سے دیں سانب دو سرے کو کا ممتا تھا ۔ یہ لوگ سو دخواد میں سے دیں دو سرے کو کا ممتا تھا ۔ یہ لوگ سو دخواد میں سے دیں دو سرے کو کا ممتا تھا ۔ یہ لوگ سو دخواد میں سے دیں دو سرے کو کا ممتا تھا ۔ دو کر دو ہو تھا ، وہ لوگ آگ کا انگارہ دو اس میں سے دو سر دو سر دو کر د

مسلح نفے اور وہ ان کے نیچے سے نکا کرتا تھا۔ یہ وہ انتخاص تھے کرظلم سے تیمیوں کا مال کھاتے ہیں ۔

ہمرا تخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کچے عور توں کی طرف گذرے کا کا انتخاب دھا تھا اور مزگوں منہ انکا ہے ہے کہ تعدا وروہ زانیہ عورتیں تھیں ۔ پھر ایسے لوگوں کی طرف گذرے کہ ان کے بہلو کا گوشنت کا طا جا تا تھا۔ اور وہ لوگ لینے وانتوں سے کچلتے تھے ۔ وہ لوگ چغل خور تھے ۔ پھر حب آنخورت صلے اللہ علیہ وسلم بسیت المقدس کے پاس میں جو انتوں سے کچلتے تھے ۔ وہ لوگ چغل خور تھے ۔ پھر حب آنخورت صلے اللہ علیہ وسلم بسیت المقدس کے پاس میں مرقل کا تقدیمی جمعے بہلیم کی دوا بہت میں یہ بھی ہے کہ تعدیم کا تعدیم کے دوا نو کہ ان معللہ موا با یا۔ اور اس دوا میت میں مرقل کا تقدیمی جمعے بہلیم کی دوا بہت میں یہ بھی ہے کہ تعظرت صلے اللہ علیہ مالتا اما بنی سواری کا جا نور با ذھا کہ تعظرت صلے این انگلی سے اس کا سواخ کرتے ہیں ۔ اور وہ حکمظ بن بڑوگیا تھا اسس وقت حصرت جربلی علیہ لعتکلؤہ والسلام نے اپنی انگلی سے اس کا سواخ میا ون کردیا۔

انخفرت صعے اللہ علیہ المقار سے بہت المقارس میں سامنے مسجد میں نما ذرطِ ہی جس جگہ محراب حفرت محرکہ ہے اور واج ال انبیاء علیہ مالدام کی ارواج موجود کی گئیں اور اسی روابیت میں یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ مالسلام کوحی تعالی سفے جو کما لاست مرحمت فریا سے ہیں ۔ اس سے سٹ کریہ میں انبیاء علیہ مالسلام نے خالی کون و مرکان کی صعفت وثناء بیان کی ۔ اس وقدت حضرت ارام ہم علیالہ سلام سنے ارتئا و فر ما یا کہ محد مصلے اللہ علیہ وسلم سنے تم لوگوں کو فضیلت وی جسے بیان کی ۔ اس وقدت صلے اللہ علیہ والم سے وربع ہوئی۔ حضرت النس نام کی مصنون ہوئی۔ حضرت النس نام کی مصنون ہوئی۔ حضرت النس نام کی مصنون ہوئی۔ حضرت النس نام کی النہ علیہ والم سے وربعہ سے سسان بربیاء علیالہ میں کو فضیلت مرحمت ہوئی۔ حضرت النس نام کی اسے وربعہ سے سسان بربیاء علیالہ میں کو فضیلت مرحمت ہوئی۔ حضرت النس نام کی اسے وربعہ سے سسان بربیاء علیالہ میں کو فضیلت مرحمت ہوئی۔ حضرت النس نام کی سے اسے وربعہ سے سسان بربیاء علیالہ میں کو فضیلت مرحمت ہوئی۔ حضرت النس نام کی دونے میں کا مسلم کی دونے کے دربعہ سے سسان بربیاء علیالہ میں کا مسلم کی تصنون کے دونے کے دربعہ سے سسان بربیاء علیالہ میں کی دونے کے دربعہ سے سسان بربیاء علیالہ میں کے دونے کی دونے کے دونے کے دونے کی دونے کے دونے کی کی دونے کی دونے کے دونے کی دونے کی دونے کے دونے کی دونے کی دونے کے دونے کی دونے کی دونے کی دونے کے دونے کی دونے کی دونے کی دونے کے دونے کی دونے کے دونے کی دونے کی دونے کی دونے کے دونے کے دونے کے دونے کی دونے کے دونے کی دونے کی دونے کی دونے کے دون

مدین میں ہے کہ تخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے سلے والم صحفرت آدم علیہ السام اور باتی انبسیا، علیہ مالسلم سب موجود کئے گئے۔ اور آ مخفرت معلے اللہ علیہ وسلم نے سب انبیا، علیم السام کوئے کرجماعت کے ساتھ نماز پڑھ اور اکنے خورت معلے اللہ علیہ وسلم امام ہوئے اور اکیک روامیت میں ہے کہ مرنبی نے دومرسے نبی کوا کی ہونے کے لئے کہا یوی کہ چھے سب انبیا، علیم السام نے بالا تفاق جناب المخضرت مسلے اللہ علیہ وسلم کو آ کے بڑھا یا اور امام بنایا ۔

ام کیا ورص دورکعت نماز پڑھی بھرا تخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کوحضرت جبرائیل علیالسلام نے آگے بڑھا باالہ ام کیا ورص دورکعت نماز پڑھی بھرا تخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حضرت جرائیل علیالہ ام دوبرت سے اللہ علیہ وسلم دوبرت میں دودھ تھا ۔ نو آنخضرت صلے اللہ علیہ وقل دوبرت میں دودھ تھا ۔ نو آنخضرت صلے اللہ علیہ وقل نے دودھ اختیار فرما یا . بزار کی روابیت میں ہے کہ تین برنن سے آھے ۔ اورننیسرے میں شہدتھا ۔ بعنی ایک برنن

میں شراب دو سرے میں دود ھاورنسیر سے میں شہد تھا۔

تندّادبن اوس کی حدیث میں ہے کہ انحفرت صلے الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں نے نماز بڑھی بچواللہ تعالیٰ کی مرمنی کے موافق مجھ کوتشنگی معلوم ہوئی - اور میرسے پاس دوبرین حاضر کو گئے ۔ ایک میں شہر تھا اور دوسری میں دودھ تھا . تو معلوم ہوا کہ دومر تب برتن حاضر کئے گئے ۔ سدرہ کے نز دیک اور لوقت، ملاحظہ فر مانے چار نہوں میں دودھ تھا . لوقت ملاحظہ فر مانے چار نہوں کے نماز کے بعد سجد کے صحت میں اسمحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے حور عین کو دیکھا . بعض روا یا سند بیں ہے کہ جا کہ تھا اسلام کے ساتھ آسمان پر نماز بڑھی ۔ واللہ المحقور سند صلے اللہ علیہ والسلام کے ساتھ آسمان پر نماز بڑھی ۔ واللہ المحقور سند مسلے اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کر حبب بیت المقدس کے اللہ واللہ میں سے فارخ ہوا ۔ تو معراج بعنی زمینہ حاضر کیا گیا ۔ اور تیں نے اس سے بہتر کوئی چیز بھی ہے اور وہ وہ کہ چیز ہے کہ اسس کی طرف انسان مرض الموت میں میک کا گو دکھتا ہے ۔ اور اسی پر مؤمنین کی وہ وہ چراھ کر اوپر جیز ہے کہ اسس کی طرف انسان مرض الموت میں میک کا گھنے است کے داوس کے دام نے فر ما یا کہ اسس کا کا مرف اسے علیہ والے اور وہ جوام راست سے چڑاؤ ہے ۔ اور اس کے دام نے فر ما یک روان طرف فر نے کہ سے اور اس کے دام نے فر ما یک روان طرف فرنے میں ۔ اس کی حکم جندے الفر دوس سے اور وہ جوام راست سے چڑاؤ ہے ۔ اور اس کے دام نے کہ الفر دوس سے اور اس سے دام وہ ہوا ہوائت سے چڑاؤ ہے ۔

بیه فی کی روایت میں سے کہ تحضرت صلے اللہ علیہ وسلم اس زینہ برچر لم ھکر آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازسے پر ایک فرشند متعین سے ایک دروازے پر ایک فرشند متعین سے ایک دروازے پر ایک فرشند متعین سے ایک دروازے پر ایک فرشند متعین سے اس کانام اسمعیل سے اوراس کے ماتحت بارہ مزار فرشنے ہیں ، بیس حضرت جرائیل علیالسّکام نے وہ دروازہ کھونکا ، نوصفرت جرائیل علیالسّکام سے اہل آسمان سے بوجھاکہ کون ہے ؟ نوصفرت جرائیل علیالسلام سے اہل آسمان نوسش ہوئے کہ آنے فرت صلے اللہ علیہ وسلم تشریعیہ درواؤہ کے ایک میں اور کہا ، مَدْرَحَةً اورا ہو اللّکہ الم جرائے ہوئے کہ آنے بین خوشی ہے اورا ہو کے باس تشریعیہ سے آئے ہیں اور کہا ، مَدْرَحَةً اورا ہو اللّکہ کے ایک ہوئے کہ آئے بین خوشی ہے اورا ہو کے باس تشریعیہ سے آئے ہیں اور کہا ، مَدْرَحَةً اورا ہو اللّکہ کے باس تشریعیہ سے آئے ہوئے کہا وہ کوشی ہے اورا ہوئے کہ اور کہا ، مَدْرَحَةً اورا ہو اللّکہ کو باس تشریعیہ سے آئے۔

اورآب كى كياخوب يرآ مرجوئى كرآب تشريف المائة

بعن روایات میں آیا سے کا تحضرت سے اللہ وسلم نے آسمان دنیا پہنی اور فرات دیکھا۔ یعنی ان دونوں دریا کی اصل د کا م طاحظ فرا ٹی نظام اس کے خلاف مالک بن صعصعه کی صدیب میں ہے ۔ اس واسطے کراس صدیب میں سری المنتہ کی کے ذکر کے بعد مذکور ہے کہ اسس کی جوا بیں چار نہری تقیبی ۔ اور ان دونوں روایتوں میں تطبیق اسس طرح موتی ہے کہ کہا جا آہے کہ منبع نیل اور فرات کا سڈر ٹو المنتہ کی کہوم میں ہے ۔ یعنی وال روایتوں میں تطبیق اسس طرح موتی ہے کہ کہا جا آہے کہ منبع نیل اور فرات کا سڈر ٹو المنتہ کی کہوم میں ہے ۔ یعنی وال سے یہ دونوں نہرین میل میں ۔ اور آسمان دنیا پرید دونوں نہرین جاری میں اور دولی سے زمین پرجاری موتی ہے اور آسمان دنیا پرید دونوں نہر و بھی اور دولی آنحضرت اسے استرادی ہوئے ہے استرادی میں ہے کہ ناگاہ والی ایک دور مری نہر و بھی اور دولی آنکھ نین نیک اور دار کو بھی طاحظہ فرایا اور دیکھ کو دیکھا اور حضرت آدم علیال سلام کہ میں ہوئے ہیں ۔ دیسی جب اپنی نیک اولاد کی طرت نظر کرنے سے تعرق دولے ہے۔

مجر آنخفرت ميد الله عليه وسلم دوسرت آسمان برّش ليب كئه ادرو في دونون خليرت بهائي حضرت عيدلي حيائي حضرت عيدلي المتعلق مو المعظم في الما وترجيته عيدلي المراح والمنظم أو المعظم أو المعظم أو الموجية المعلم كو الما حظم فر الما الموجية المعلى الموجة المعلى الموجة المعلى الموجة المعلى الموجة المعلى الموجة الموجة الموجة المحتفرات الموجة المعلى المحتفرة المعلى الموجة المعلى الموجة المعلى الموجة المعلى الموجة المعلى المحتفرة المحتفرة

ابن شهاب کی روابیت میں کس کے خلاف ہے بینی ابن شہا ب نے روابیت کی ہے کرچھٹے آسان پر حضرت ابرامیم علیہ اسلام تھے اور ساقی پر چھڑے میں مالیہ بہی روابیت کی میں کردیک بہی روابیت کی میں اور قدا دہ کے موافق پر بدابن ابی مالک بن الس رمز تا بہت اور قدا دہ کے موافق پر بدابن ابی مالک بن الس رمز تا بہت اور قدا دہ کے موافق پر بدابن ابی مالک بن الس رمز ہے بھی روابیت کی ہے ۔ اور مالک بن صعصد کی روابیت کی تا بیر اس سے ہوتی ہے جس سے تا بہت ہے کہ حضرت ابرامیم بلاللہ بیت اور مالک بن صعصد کی روابیت کی تا بیر اس سے ہوتی ہے جس سے تا بہت ہے کہ حضرت ابرامیم بلاللہ بیت کے المعمور کے ساتھ بیا گئے ہوئے تھے اور دو سری روابیت کی تا بیر اس سے ہوتی ہے کہ روابیات میں میں کورہ ہے کہ انتخاب سے ہوتی ہے کہ روابیات میں ملاقات ہوئی۔ اور حضرت موسلی کا یہ کلام ہی ہے کہ مجھ کو گھا ان نرتھا کہ مجھ سے زیادہ بزرگ والی موسلی علیا لیسلام روشے اور اسی وقت حضرت موسلی کا یہ کلام ہی ہے کرمجھ کو گھا ان نرتھا کہ مجھ سے زیادہ بزرگ انہ تا کہ کہ اسے کہ اگر بین نام ہوئے ہے اور اسی وقت حضرت موسلی کا یہ کلام ہی ہے کرمجھ کو گھا ان نرتھا کہ موسلے تھا ہوئے تو بین اس قدر زیا وہ کہا ہے کہ اگر بین نہا موتے تو بیں اس قدر زیا وہ کہا ہے کہ اگر بین نہا موتے تو بین اس قدر زیا وہ کہا ہے کہ اگر بین نہا موتے تو بین امریفے بیالسس وقت کی نماز کا حکم اسان تھا ۔ لیکن آ ب کے ساتھ آپ کی آشت ہی ہے ۔

حضرت يوسف عليالسلام كا حال ذكركياست كراب كونصف حسن دياگياسد طبراني كى دوابت بي بسے كم انحضرت مسلے اللہ عليہ و تم في طبا كه ناكاه بين في بي شخص كود يجھاكه الله تعالے كی مخلوق ميں سب سے زيا وہ بن

میں - اوران کی فضیلت حسن میں اورسب لوگوں پرالبی سے کہ حب طرح جود هویں سنب کے جیا الاسب ستاروں پر فغيلت ہے۔ اور الخضرت معلے الله عليه وسلم نے صرف ان ہى انہيبا رعليهم السلام كود كيھا اور دومرے انبياء عليهم اسلام سم و وكيصف كالفاق منه وا-اس ى وجر أيد م كالمخضرت من الترعليه والم كا حال ان انبيا معليهم استدام کے حال سے مانندہ وا بچنا بچہ آ مخصرت مسلے الله علیہ وسلم نے بچرت کی جیسے حضرت آدم علیال الم حبنت سے نقلے۔ اود الخضرت صله نشرعليه وسلم كساته بهود في عداوت كي اور الخضرت ميك الشرعليه وسلم كو فريب ديا جيبي خرت عیسی علیالسام اورحضرت محیی علیالسام کے ساتھ میرود نے عداوت کی اوران حضرات کو فریب دیا ، بھرا مخضرت صلے الله عليه ولم سے جيازا ديھائيوں نے الخفرت صلے الله عليه وسلم كو تكليف بينجائى - جبسى حضريت يوسف عليه الله كيهائيون فيحضرت يوسفن كودى اورعلوم اورمعارف اورجوامع اسكلم اور رفعست درجات شيئا فشبئاجس طرح حضرت ادرسی علیالت لام کوعطام وئے ۔اسی طرح یہ تمام چیزی آنخضرت صلے اللہ علیہ ولم کو بھی مرحمت موئیں .اور جس طرح حضرت فإرون عليالسلام كوابنى قوم كے ساتھ محبت تھى ۔ اسى طرح آ مخضرت مستے التّدعليه وستم كوابنى أمتن كے ساتھ مجست ہے اور سب طرح حضرت موسى علبالت لام كامعا ملم منافقين اورجة إلى كے ساتھ تھا۔ اوران ك ايذاءرساني ريحضرت موسى عليالسلام في تحتل فرمايا - اسى طرح الخضرتات كامعا لمريمي منافقين اورجهال كيساخة موا اورجس طرح حضرت ابراميم عليالتكام أسمان برتبيث المعمور كم ساته مك سكائم مو في تق واسي طرح جناب الخضرت صلى الله عليه وسلم بهي حجة فالوداع مين بيث الله الحرام كے ساتھ مبلي سے مكب لگائي تقى۔ اورص طرح حضرت ابراميم عليابسلام لوگوں كے الم ہوئے -اسى طرح آنخضرت صلى التّرعليه وسلّم بجى سب كوگوں كے ا ما مهوے یعنی ان ابنیا د کرام میں اور آ مخضرت صلے اللہ تصلیبہ وسلم میں صرفت ان اُکمور مذکورہ میں مشاہرت ہے گرج الخضرت صلے الله عليه وسلم كى فضيلت بنبت اورانياءمكے كہيں زياده ہے ـ

سدرة المنتهی کومنتهی اسس سے کہتے ہیں کرارواج اور اعمال اور حفظہ کے پہنچینے کی منتهی وہی جگہہے۔
اور والی جو چیز اُو پر جانے کی ہے وہ اُٹھالی جاتی ہے ۔ ایسا ہی ابن سعود کی روابیت میں وار دہے ۔ آنحفرت مسلی اللہ علیہ کے سرائے ہے۔ اور سونے کے پروانے دیکھے ۔ اور فرسٹنوں کو طاحظہ فرالی مسلی اللہ علیہ کی سماری تھا ہے کہ وارتے دیکھے ۔ اور فرسٹنوں کو طاحظہ فرالی کہ انتر تعالے کی مخلوق سے کسی کا دونہیں کہ دونہیں ۔ دونہیں دونہیں دونہیں دونہیں دونہیں میں دونہیں جارہ ہوں ہے ۔ اور میں جارہ ہیں کہ دونہیں ۔ دونہیں دونہیں میں دونہیں ہیں کہ دونہیں جارہ ہیں کہ دونہیں جارہ ہیں کہ دونہیں ہیں کہ دونہیں جارہ ہیں کہ دونہیں جارہ ہیں کہ دونہیں ہیں کہ دونہیں کہ دونہیں کہ دونہیں کہ دونہیں جارہ ہیں کہ دونہیں کا دونہیں کہ دونہیں کہ دونہیں کہ دونہیں کہ دونہیں کے دونہیں کہ دونہیں کے دونہیں کہ دونہیں کہ دونہیں کے دونہیں کے دونہیں کہ دونہیں کے دونہ

ظام بخيس اور دونهرس المن تعيس -

بھر آنخفرت مکیلئے بیت المعموظ امری گیا۔ بیت المعمور میں مردوزستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جگری ان سے دوبارہ جانے کی نوبت نہیں آنے گی اور دیفن روایات میں آیا ہے کہ جب آنخفرت صلے الله علیہ وسلم سدرة المنتہ کی کے مقام میں پہنچے تو ملا خطر فرایا کہ والم کچھ لوگ دو طرح سے ہیں ، ایک طرح کے وہ لوگ ہیں کہ سفید کرئے ۔ ایک طرح کے وہ لوگ ہیں کہ سفید کرئے ۔ ایک طرح کے وہ لوگ ہیں کہ مفائی رنگ کے کردے پہنے ہوئے ہیں ۔ انخفرت صلے الله علیہ ولم کے بہتے ہوئے ہیں ۔ انخفرت صلے الله علیہ ولم کے بہتے ہوئے ہیں ۔ انخفرت صلے الله علیہ ولم کے بہتے ہوئے ہیں ۔ انخفرت صلے الله علیہ ولم کے بہتے ہوئے ہیں ۔ انخفرت صلے الله علیہ ولم کے بہتے ہوئے ہیں ۔ انخفرت صلے الله علیہ ولک میں گئے سے وسفید کر ہوئے ہیں کہ تھے اور دوس کے مقعے اور دوس کی مقدم اور دوس کے مقعے اور دوس کے مقعی کے مقعم کے مقدم کے مقعم کے مقدم کے مق

طرح کولگ واضل نہ ہونے پائے۔ ہیں نے اور جومیرے ساتھ تھے بسّب نے بیٹ المعمور میں نماز رہی اور بیا بیہ قی کے نزدیک ابوسعید کی روا بہت سے ثابت ہے ، اور بخاری کی روابیت میں کا جب الطّناوٰ ہیں ہے گانخفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرطایا کہ بچر میں مقام استواد میں بہنچا اور فلم سے تصف کے وقت جوا واز مکلتی ہے وہ اا واز میں سندا تھا اور ابو فرزگی روابیت میں مسلم کے نزدیک نابت ہے کہ اسمح طرست صلے اللہ علیہ وسلم نے فرطایک میں بھر حزنت میں واحث لکیا گیا . نومیں نے وہ اس و کھے کہ حوض کو ٹر کے پاس مونی کا فہرتھا اور اس کے سامنے ایک جاریہ تھی تو ہی نے اکس سے پوچھا کہ توکس کے لئے ہے تو اس نے کہا کہ زید بن حاریث کے لئے ہوں ۔

صنعیف روایات میں بے رحض جرائیل علیالت الم اسی مقام کس رَه گئے اور انخض علیالت الم اسی مقام کس رَه گئے اور انخض علیالت الم علیہ وسلم نے آگے ساتھ چلنے کے لئے ان سے کہا نو حضرت جرائیل علیالت الم سنے مذرکیا اور کہا کہ اگر میں انگلی کا مسر بھی اُوپر اٹھا ڈل تو وہ انگلی جل جائے گا ۔ اس کے بعد کے حال میں روایات میں اختلا فنہ بعض روایات میں اجمالی طور پر سے کہ انخفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ پھر پرے لئے فورمنک شعب ہوا اول معن روایات میں تفصیل سے کہ انخفرت مسلے اللہ علیہ والم ان فرایا کہ بھر سے کہ انخفرت مسلے اللہ علیہ والم ان بر سوادکرایا گیا ۔ پھر آخوت میں میں اس پر سوادکرایا گیا ۔ پھر آخوت سے اللہ تفالے علیہ وعلی اللہ واصحا بہ وسلم نے برائموں وکر فرائے ۔ بعنی فور سے سر پر سوادکرایا گیا ۔ پھر آخوت سے مورت الوی اللہ واصحا بہ وسلم نے برائموں وکر فرائے ۔ بعنی فور سے سر پر موادکرایا گیا ۔ پھر آخوت الویکر بنا اور برکر منا دی کی آ واز حضرت الویکر بنا ور برکر منا دی کی آ واز حضرت الویکر بنا ور برکر منا دی کی آ واز حضرت الویکر بنا ور برکر منا دی کی آ واز حضرت الویکر بنا ور برکر منا دی کی آ واز حضرت الویکر بالا ور برکر منا دی کی آ واز حضرت الویکر بنا ور برکر منا دی کی آ واز حضرت الویکر بنا ور برکر منا دی کی آ واز حضرت الویکر بالا ور برکر منا دی کی آ واز حضرت الویکر بنا ور برکر منا دی کی آ واز حضرت الویکر بیا

رِقعتْ يَا نَحُسَنَهُ وَإِنَّ رَبَّنِكَ يُعْسَلِنَ ، لاجه"؛ يبنى لمصحمر الپ توفف فرائي الطلط كراك كاروردگارد ويجيجناب ؛

پھر جَابِ الخضرت صلے اللہ علیہ وقم نے عرصت اللہ اینا ہو جَناار شادفر مایا چنا بچر سیجے بخاری مین کو سیے کا تخفرت صلے اللہ علیہ وَ کَمَ العزّت فریب ہوا اور بخاری سنرلیب کی بعض روایتوں میں ہے کہ تخفرت صلے اللہ علیہ وَ کَمَ اللہ علیہ واللہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ

اكمة نست يخ كل حسد درك ترجمه : كيام ف نهين كشاده كياآب ك لئ سيندآبكا اور آنخفرت معلى الله عليه كارشادم كاكه :- ان الجَنَّةَ كَوَامِ عَلَى الانْبِياءِ حتى تدخل و على الامع حتى تدخل امتك م

ترج، پختین کربہشت حرام ہے پنجیروں پرجب تک آپ واخل نہوں اور بہشت حرام ہے باقی سب امنوں پرحب تک آپ کی امدت نہ واخل ہو گے " ابوسعید کی روابیت میں بہنی سے زوبہ نا بہت سبے کرانٹر تعالیے نے انخفرت میںے انڈھ کم بہر کے لمے

ارشادفرايا :-

> شیطان کو کچه چاره ندر با " نزانتر جَاتَ سِشانهٔ نے ارست دفر ما یا ،-

قَدُ إِنَّ خَذُتُكَ حَبِيبًا نَهُوَ مكتوب فالتوسات حَبِيبُ الرحمان والهلناك الى الناس كَافَّة بَشبرًا و مَنْ فِيرًا و شوحت المص صدى ك و وضعت عنك و رُرَك و رُرَك و رُك فَ لَا أذكر الاذكر الاذكر المعر و جعلت المتك خيرام ية اخرجت الناس وجعلت المتك المتك

اول النبيتين خلقا واخره م م بن شأواعطيتك سَبُعًا من المثانى لم اعطها نبيتًا قبلك واعطيتك سَبُعًا من المثانى لم اعطها نبيتًا قبلك واعطيتك تمانية اسهم الاسلام والجهاد والمعجمة والمسكلة والصّبكة والصّبكة وصوم مهضان والامر بالمعروف والنهى عن المنكروج علتك فانتجًا دّخامًا .

ترجہ " یعنی میں نے آگے ابنا مدیب بنایا کونوریت میں آپ کالقب صبیب الرحمٰی فدکورہ ہے اور آپ کوہم نے مام طور پسب لوگوں کیطون رسول بناکر بھیجا ۔ تاکر آپ لوگوں کوہم شت کی بنات دیں اور دوزر نے سے فرائیں ۔ اور آپ سے فائد سے کے لئے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا اور آپ کا ذکر کھی آپ سے علیٰی دو کر دیا اور آپ کا احمد کی ایون کی میرے ساتھ آپ کا ذکر کھی صنور ہوگا۔ اور میں فاہم کی گئی ۔ آپ کی اُسّت کو میں نے ایسا بنایا کہ دوہی اول اور دہی آخرہ اور میں فاہم کی گئی ۔ آپ کی اُسّت کو اُس نے ایسا بنایا کہ دوہی اول اور دہی آخرہ اور میں نے ایسا بنایا کہ دوہی اول اور دہی آخرہ اور میں نے آپ کی اُست سے دیسے لوگوں کو بنایا کر ان کے دلوں کے ساتھ میں خطاب کرتا ہموں اور میں نے آپ کی اُست آپ کو باعث بریدائش کے سب بنے ہوئی اور آپ کو ان فال میں دی ہیں ۔ یعنی سورہ فانح وی ایسا بنایا ور میں آپ کو اُٹھ آئموں ویئے کے سب کو مثانی کی ساست آپیں دی ہیں ۔ یعنی سورہ فانح وی اور جہا داور ہم جہ اور آپ کو دو فن کو تر دیا اور آپ کو آٹھ آئموں ویئے ۔ یعنی سالم اور جہا داور ہم جہ اور خاتم بنایا ۔ یعنی نبوت وعنی و آمور نے کی ابتداد آپ کی ذات مبارک سے اور میں نے آپ کو فائے اور فائم بنایا ۔ یعنی نبوت وعنی و آمور نے کی ابتداد آپ کی ذات مبارک سے مور میں کا خاتمہ آپ برہوا ہو اور نہ کی اُست کی اُس کو خات کی اُس کی ذات مبارک سے مور کی اُس کو خاتی کو اُس کا نام کہ آپ برہوا ہو اُس کو خاتی کی اور امر کی خاتمہ آپ برہوا ہو میں کو کا کھ اُس کی خات مہا کو کا کھ اُس کو کا کھ کھ کی اور نہوت کا خاتمہ آپ برہوا ہو

روایت بے کرحب حضرت بیغمر مسلی التّرعلیه وسلم نفر معراج سید مراجعت فرانی اورمقام ذکالولی میں وارد ہوئے تو مسئے نوائی اورمقام ذکالولی میں وارد ہوئے تو مسئے تو مسئے بینی واقعہ معراج کو مسئے میں وارد ہوئے تو مسئے بینی واقعہ معراج کو مسئے بنجا نیں گے ۔ تو حضرت جرائیل علیالصلوۃ والسلام نے کہا کرحضرت ابو بجرصی التّرعنه آپ کی تعدیق کریں گے اوروہ معدیق ہیں۔

روایت ہے کہ پنجی بول اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ میں ہوں اور قرایش مجھ سے معراج کا حال او چھنے گئے تو مجھ سے میں ہوا المقرسس کی چند چیزی اچھ کو اور تھیں تو میں ایسانگلین ہوا ۔ کہ اس قدراندوہ گئین کمجھی نہ ہوا تھا ۔ المترمل شانۂ نے بہت المقدس کو میرسے سامنے سُر تفع کر دیا کہ میں اس کو کھنا تھا ۔ یعروکی کو اس کا کو اس کا کہ اللہ کا میں اس کو کھنا اللہ کا میں اس کی خبر دیا تھا ۔

اورروایت ہے کمشرکیں حضرت ابو بکررہ کے پاکس کے اورکہاکداب آب کاشس ظن لینے سرداد کے با سے میں کیاہے۔ وہ گان کرتے ہیں کہ اس راست میں وہ بیٹ المقدس تک بہنچائے گئے تؤ حضرت ابو بج صدیق رہ نے فرایا کہ انتخارت ملے اللہ علیہ وسلم نے یہ فرایا ہوگا تو ضرور ہے کہ پیجے فرایا ہوگا۔ مشرکین نے کہا کہ کیا آپ انخفرت صلے اللہ وسلم کی اس بارے میں تقدیق کرتے ہیں کہ ایک را سے میں وہ بیٹ المقدس تک سکتے ہوگے اور بھی ہوجے کے قبل چلا آسٹے ہوں گئے۔ نوحفرت ابو بجرمدیق یہ نے فرایا کہ لم ں ، میں انخفرت معلقے اللہ علیہ وسلم کی تقدیق میں امرین کرتا ہوں کہ وسے و امرین کرتا ہوں کہ وسے و امرین کرتا ہوں کہ وسے و سے میں کہ اس سے بھی زیادہ قیاس سے بعید ہے ، میں انخفرت معلے اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں کہ وسے و سنام اسمان کی خرائخفرت مے پاس ہنجی ہے ۔

یبی وجر ہے کر حضرت الو بجریغ کا نام نامی صدیق ہوا ۔ ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی تھے کہ وہ سیدا قصلی میں گئے تھے ۔ ان لوگوں نے کہاکرآ ب سے کیاممکن ہے کہ صبح کا است ہم سے بیان کریں نوآ نحضرت صلع اللہ علیہ سے مسلم اللہ علیہ سے کہاکرآ ب سے کیاممکن ہے کہ صبح کا احد ہوا ہے ہیں کہ میں اسس کی حالت بیان کرنے لگا اور ہوا بربیان کرتا جا لیا ایک کرمیں اس کو دیمیتا تھا ۔ یہاں کہ عقیل کے مسال کا میان کے دیمی کے مشید کے مسال کا کا میان کرتا تھا ۔ یہاں کہ عقیل کے مسال کے قریب دکھ وی گئی کو میں اس کو دیمیتا تھا ۔ یہاں کہ عقیل کے مسال کے قریب دکھ وی گئی تھی ۔ میں سی دکھ طوف نظر کرتا تھا ۔ اوداس کی حالت بیان کرتا تھا ۔

قوم نے کہاکہ قتم ہے خداکی انہوں نے معیج کہا۔

پھران لوگوں نے کہاکہ اے محدم ہم کوخرد پجیئے ہا رہ قافلے کے حال سے کرکون ساامر ما نع ہواہے کوہ ہما لیے پاس نہیں آتے ہیں کیا گوئی چیزان کی گم ہوگئی ہے تو آنخطرت صلے افلہ وسلم نے فرایا کہ فاس نبطال کے قافلے کے پاس میں گذرا اوروہ لوگ رُوحا میں ہیں ۔ ان کا ایک اُونٹ گم ہوگیا ہے ۔اس کی تلائل میں ہیں اوران کے اس جاب میں پانی کا فذرح ہے۔ مجھ کو بیاس معلوم ہوئی تو میں نے وہ قدرے بیا اور پانی بیا پھروہ قدرے سرطرح کے اس جا کھا تھا اس طرح سکا دیا فوٹ کا ان لوگوں سے پوجھینا جب وہ لوگ وابس آئی کرکیاان لوگوں نے اس قدرے میں بانی پایا تھا۔ قدم کے لوگوں انے اس قدرے میں بانی پایا تھا۔ قدم کے لوگوں انے کہا یہ ایک نشانی ہے ۔ بینی اس سے معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ معراج کا مسیمے ہے یہ بینی سے معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ معراج کا مسیمے ہے ۔ بینی سے معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ معراج کا مسیمے ہے ۔ بینی سے معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ معراج کا مسیمے ہے ۔

پھراً مخضرت صلے المترعلیہ وسلم نے فرط یا کرمیں بنی فلاں سے قافلے سے پاس سے گذرا اور فلاں فلاں دو شخص لینے لینے اُوسٹ پر ذی مرارمیں سوار تھے۔ مجھ کو دیکھ کروہ دونوں اُوسٹ بگرم سے اور فلاک شخص کوگرادیا۔ اور اس شخص کا کا تھ لوٹ گیا۔ تم لوگ ان دونوں شخصوں سے یہ حال دریا فست کرنا۔ قوم سے لوگوں نے کہا کہ بر

ہمی ایک نشانی ہے۔ میں ان لیگ نے کہ کا بیما ریر قلیلہ کرتا فلے کے والے سینے دیجیئر ترایخیزین صلی اللہ علیہ

پھران لوگوں نے کہاکہ ہا کے قلیلے کے قلطے کے حال سے خرد کیجیے تو آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم فیر میں ان کے پاکس تنعیم میں گذرا توقوم کے لوگوں نے پوچھا کہ وہ لوگ کس فدر ہیں اوران کے پاس مال کس قدر ہیں اوران کے باس مال کس قدر ہیں اور اسس تا فیلے کی مہیئے ت کیا ہے ؟ اور اسس میں کون کون ٹخفس ہیں ۔ تو آنخفرت مسلم اللہ علیہ ولم فراتے ہیں کہ بیراس وقت کسی دور رہے امر میں شغول تھا ۔ تو پھروہ تا فل مجنسہ معسب لوگوں کے اور معداس کے فراتے ہیں کہ بیراس کے اور معداس کے مال واسب سے اسی مہیئے ت کے ساتھ جردہ میں ظام رکھا گیا تو آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرالے کولی اسس

قا فلے کی مبیئت ایسی ہے اورایسی ہے کہ اس میں فلال فلال شخص ہیں ۔اوراس قل فلے کے آگے ایک اُونٹ ہے پا انخفرت ملے اللہ وسل نے بی فرایا کہ تیز روسے اس پر وومٹران بین حوّال میں ۔ اور حوّال محیط میں اور یعنی سلی موئی ہیں۔ اوروہ قافلہ طلوع شمس کے وقت تنہا سے سامنے ظاہر موگا۔ ان لوگوں سے کہا کہ بیھی ایب نشا فی ہے۔ پھروہ لوگ ولم لسے جرمت ذوہ نسکلے اور بیا بال کا طرمت چلے ۔ اور کہتے تھے کو نسم ہے خداکی محمدً نے ایک عجیب قصة بیان کیا رہاں تک کروہ لوگ کذاء یعنی ایک میلے کے پاس بینے اوراس برسطی گئے اور و مجھنے ملكة تاكراً فناب جب طلوع موتو الخضرت صله الله عليه والم ى تكذيب كربر من الكا وان مبرسد ايك شخص في کہا فتم ہے خداکی مراد ظاہر ہوئی بعنی فافلہ ظاہر ہوا اور اس کے آگے ایک اُونٹ سے یا یہ کہاکہ نیز رُوج اوراس فأعلے بين فلال فلاك شخص بي حبيباكه آ مخضرت صلة الله عليه وسلم نے فرا يا تفا دييني أ مخضرت صلے الله عليه وسلم کے فرمانے کے موافق فافلہ ظاہر ہوالین وہ لوگ ایمان نالائے اور کمہاکہ بہ کیجہ نہیں ہے صرف ظاہرًا

سوال : شجرة بعيث الصوال كا عال بيان فرائي ؟

جواب : عجره بعيث الرضوان كاحال سخارى مين متعدّدروايات بين معديدوايات سعيدين مستب کی ہی اورسعیدین سنے رہیے سے روایت کی ہے ۔ اوربعض روایات میں ہے کرربعیہ نے کہاک میں نے وه درخت ديما بيرين بيول ي توب اس كونهين بيا نامون . بيض دوايات بي سے كوب وورمال اً باتوم به معالی میں اسس کونہیں مہیان سکنا ہوں ، بعض روا یا سن میں طارف بن عبدالرحمل سنے نا بست ہے کہ انہوں نے کہا کمیں جے کے قصدسے چلاتو میں ایک قوم کے یاس سے گذراکد وہ لوگ اس درخت کی مسجد میں نماز پوط عقے تھے تومیں نے ان لوگوں سے کہا کہ بیکون سجدہے ؟ توان لوگوں نے کہا کہ بہی درخست ہے کہ اس کے نیجے آ تحفزت صلے الشرعليه كالم في بعبت رضوان كى بعبت كى فنى - مين سعيدين ستيب كي باس أيادا وريرخراك كودى - نوسعيدين تيب یے کہ آ تخطرت صلے امترعلیہ وسلم سکے اصحاب نے تو وہ درخست نہیچانا اور تم لوگوں نے اُسسے پہچان لیا . توکیا تم لوگ ان حضرات سے زیاوہ وا قف ہو۔

سينيخ اين جرف نتح البارى مين مكها مع كركس خص في كماكرمين وه ورضت بهياناً مول اورسعيد كريسيب نے اس قول کی معت سے انکار کیا ہے اس انکار کی وجہ یہوئی کرسعید بڑے تب سے لینے باب کے قول پر اعتماد كياكران كاقول يرسيد كراوكون في سال آئده مين وه ورضت منهيجانا توسعيد بن سيب كے قول سے لازم نہيں آئے ہے کوہ درخت کوئی نربیجاناً ہو۔ اسس واسطے بخاری مضربین سے نز دیک اسس کے قبل سے قربب کی مدیث سے چھڑست جا بررہ سے مروی ہے کہ حصرت جا بردہ نے کہا کہ اگر میں آج وبیجھٹا ہوتا ، تواسس درخست کی حکمۃ لوگوں کو دکھلاد بتا۔ اسسے معلوم ہوتا ہے کہ حضریت جا بر رہ اس درخت کی حبکہ جانتے تھے۔ اوراس سے بہم معلوم موا ہے كر حضرت ما برين وہ درخت بعين بہجائے تھے ريدانهوں نے كہاكرميں في ابن سعيد سے إكس ا ساويجيح

ا اقر- اور فرس مراق - تيزرفار گوياكيتررفارى وجرس كال بينے ك قرب سے الصاح

سے یہ دوامیت پائی ہے۔ برنا فعسے دوامیت ہے کہ انہوں نے حضرت عمرہ سے دوامیت کی کرحفزت عمرہ ہے خربہنی ککسی قوم کے لوگ اس درخست کے پاس اُ ستے ہیں اورولج س نماز پڑھھتے ہیں ۔ توحضرت عمرہ نے کم دیاکہ کہ وہ دفضت کا ہے دیا جائے ۔ یہ حال اس درخست کا ہے ۔

جناب حفرت مولانا شاہ عبدلعزیز معاصب رح فراتے بی کریں کہتا ہوں کراس درخت کے بارہ یں جوروا بات ہی ان سب روا بات پر نظرکر نے سے میرے نزدیے نا بت ہوتاہے کروہ درخت سعیت کرنے کے بعدلوگوں کی نظروں سے نا میس کر دیا گیاہے۔ اسس میں بیٹ سیدہ حکت سے اور میں نے اس کومفصل فیجا الغزیر میں ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ برہے کہ فرایا اللہ نغالے ا

لُقَدُ سَ صِحَ اللَّهِ عَنِ الْمُعْ مِنِينَ إِذْ يُبَايِمُ وَنَكَ تَحْتَ الشَّحَدَةِ . بینی المترتعالے مؤمنین سے راضی مجوا اس سے کہ ان لوگوں نے ورخت کے بیچے آپ کی مبیت کی ۔

اس کلام پک کی وجہ سے احتمال تھا کہ لوگوں کا ذہن اس طرف جا آ کہ اللہ تعالیٰ کی دضامندی ہونے بیاس ورضت کو کچیے وضل ہے اس وجہ سے اللہ تنا سائے وہ ورضت لوگوں کی نظر سے عامث کر ویا اور زیا وہ تروجہ یہ ہم وی کہ ابھی کم زمانہ گذرا تھا کہ لوگ زمانہ والجہ بیت میں تھے ۔ اور بتوں کی عبا دست کے شوگر ستھے یعتی کہ لوگوں نے ایک ون اس مخطرت صلع اللہ وسلم کی ضارمین یا برکست میں عرض کیا کہ ہما سے ۔ بھر لوجون لوگوں نے افرا والم مقروفر ما ویجیئے۔ جیسا کہ کھا رہے لئے واست انوا طامقر وفر اور جیئے۔ جیسا کہ کھا رہے لئے واست انوا طامقر و فروس انوا طا ایک ورضت کا نام ہے ۔ بھر لوجون لوگوں نے اندان سے اس کی جگر میون کہ کہ اور جا کہ اس وجہ سے ما در ہوا کہ ما کیین کے آثار سے سننید بونا اور اس کو نرک جا نا فدرہ ہوا کہ اس کے خلاف نکرنا بہتر ہے بلکہ اس وجہ سے برحکم ما ور ہوا کہ آ میزش اور جبل کرنا نیز کا سند میں فرص سے ۔ اس وجہ سے امان کی نبیت آنمے دست میں فرص کے دور سن کی نبیت آئمے دست اسے کہ اس کی نبیت آئمے دست میں دائر کی طرف کرے اور اس کی نبیت آئمے دست میں دائر کی دیل ہے۔

حفزت عربه نے جو کھ فرایا کہ وہ درخت کاف دیا جائے۔ توبیکم صرف اس وجہ سے مسا در فرایا کہ حفزت عربہ کو معلوم تھا کہ وہ درخت کاف دیا جائے۔ توبیکم صرفت اس وجہ سے مسا در فرایا کہ حفزت عربہ کو معلوم تھا کہ وہ درخت الوقع ہے۔ اس واسطے کہ وہ درخت البتداس قابل نھا کہ اس سے برکت حاصل کی جاتی حضرت جا بردمنی اللہ تفاسے عنجویہ فرایا کہ اگر آج میں دیجھتا ہوتا تو اس درخت کی حکم تم لوگوں کو دکھا دیتا۔ تو اس سے صرف بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت جا بردم اس درخت کی حکم جانتے تھے ۔ اوراس سے بینہ بب معلوم ہوتا ہے کہ وہ درخت نامعلوم ہوگیا تھا تو برمقام قابل قور ہے۔ اورتجیت ہے۔ اورتجیت کی حکم کیا دجہ ہوئی کریا امریتی جا بردم اس درخت نامعلوم ہوگیا تھا تو برمقام قابل قور ہے۔ اورتجیت ہے۔ اورتجیت ہے۔ اورتجیت کی حکم کیا دجہ ہوئی کریا امریتی جا بن جی جسکے کہ یہ درخت نامعلوم ہوگیا تھا تو برمقام قابل قور ہے۔ اورتجیت ہے۔ اورتجیت ہے۔ اورتجیت ہے۔ اورتجیت ہے۔ اورتجیت ہے۔ درخت نامعلوم ہوگیا تھا تو برمین کے دیا درخت نامعلوم ہوگیا تھا تو برموئی کریا امریتی جا بن جی سے کھی دیا ہے۔ دورت نامعلوم ہوگیا تھا تو برموئی کریا امریتی جا بن جی سے کھی دیا ہے۔ دیا جا کہ دورت نامعلوم ہوگیا تھا تو برموئی کریا امریتی کے دیا ہے۔ دورت نامعلوم ہوگیا تھا تو برموئی کریا امریتی خود کے لیسے کھی ربی نے دیا ہے۔ دورت نامعلوم ہوگیا تھا تو برموئی کریا امریتی کے اسے کھی تو برخت نامعلوم ہوگیا تھا تو برموئی کریا امریتی کے دورت کیا ہوگیا تھا تو برموئی کریا امریتی کی دیا ہوگیا تھا تو برموئی کریا امریتی کیا دورت کیا کہ دورت کیا ہے۔ دورت کیا کہ دورت کیا کہ دورت کریا کہ دورت کیا کہ دورت کے دورت کیا کہ دورت کیا کہ دورت کیا کہ دورت کرنے کیا کہ دورت کی

شفارالعزام بین لکھاہے کہ حدیدیہ کی جگہ وہ سے کہ والی ایک کنوال ہے اس کو بیریشہ س کہتے ہی اورجدہ کی راہ سے جانے میں وہ کتواں آ ملناہے حالا انکے شجر ہ تبعیت رضوان اورحد بیدیہ اب کسی کومعلوم نہیں اور حدیدیہ وہ حگر نہیں کومیدہ کہتے ہیں . وہ جیّرہ کی راہ میں ہے اس واسطے کہ یمگہ حبرہ سے قرسیہ اور بعداس کا کم معظم اور حدیدیہ ہے۔ ایسا ہی مالک نے کہا ہے۔ اور بعداس کا کم معظم اور حدیدیہ ہے۔ ایسا ہی مالک نے کہا ہے۔ یا حل کے کنا کرے ہے۔ یہ اور دوری نے کہا ہے۔ یا وہ جگہ کچھ مل میں ہے اور کچھ حرم میں ہے یہ شافعی رح نے کہا ہے اور حس نے یہ کہا ہے کہ اور حس نے یہ کہا ہے کہ وہ ورخت بہشت کے درختوں سے تھا ، لواس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ورخت بہشت کے درختوں سے تھا ، لواس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ورخت فرا ہے درختوں سے تھا ، لواس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ورخت میں وار دہے کہ آنے خرت صلے اللہ تعالیے والہ وسلم نے فر مایا ہے:۔

مَا ابَيْنَ بَيْنِي وَمِنْ بَرِي دَوْ صَنَهُ فَيْ مِسْنُ مِنْ يَا مِنِ الْجَنَّانِ وَمِنْ بَرِي دَوْصَنَهُ فَي ترجه": يعنى ميرے گھرا ورمير سے منبر کے درميان جو مگر ہے وہ بارع سے باغہائے جنت سے "

اور یہ بھی حدیث سشریعت میں مار وسہے :۔ اِنَّ البَهِیْتُ وَ المُعَسَلَّا لَهُ مَتَدُّعُتَانِ مِنْ شُواعِ الْجَنَّةِ ترجمہ :" یعنی بیتیے اور معلاۃ یہ وونوں دوسبڑہ زارہی سبزہ زارۂ ئے بہشت ہے ؛ تواکسس سے مراد یہ ہے کہ بیمقامات قیا مت کے دن اکس طرح کے کرد بیجے جا بی گے۔

## ف رقه ناجیه

موال: درباره فرقه ناجیه حدیث سربی بین وارد به: سَتَغَیّرِقُ اُمْمَیِ عَلَیْ اَللهٔ عَالا اِللهٔ عَالا اللهٔ اله

بیروی ان کا آئن اورسٹیو ہے۔

ظا ہرمعلوم ہوتا ہے کہ یامرا ہل سنت وانجماعت سے سوا دور وں بیں نہیں ۔ اس واسطے کہ سنت سے مراد حدیث کی متابعت ہے الاجاءت ہے مراد حدیث کی متابعت ہے الاجاءت ہے مراد جاءت ہے الاجاءت ہے کہ متابعت ہے کہ ممکن ہے کہ الم کسنت کاعقیدہ ہے کہ ممکن ہے کہ صفائر اور کہا ٹر پر عذا ہے ہوتو اسسے معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ اہل سنت کے بی بعض لوگوں پر صفائر اور کہا ٹر کی وجہ سے عذا ہ ہو۔ تو یہ لوگ فرق ہونا جبیس طرح قرار پائے اور فی النادی وعیدسے خارج کس طرح ہوئے۔

چواب ؛ الم سنت کا جوعقیده مے کمکن ہے کا بل شنت کے بعن لوگ اس فرقہ کا جوعل ورعقید اور کبائر کے عذاب ہوتواس کا مطلب یہ ہے کمکن ہے کہ الم شنت کے بعن لوگ اس فرقہ کا جوعمل ورعقید ہے۔ اس کے مفتضا کو ترک کریں ۔ اور اکس وجہسے وہ کوگ ستوجب عذاب کے ہوں اور اس فرقہ کے علاوہ اور جوفرقے ہیں کہ وہ سب گراہ ہیں ، وہ سب کوگ لینے عقید سے کے سبب سے ستوجب دوزخ ہوں گئی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب گراہ فرقے کا عقیدہ باطل ہے اور اس فرقہ نا جبہ کے بعض کوگوں سے حق میں جوغذاب کا خوف ہے تو یہ خوف اس وجہ سے ہے کہ ممکن ہے کہ ان کاعمل ان کے عقید سے کے فلا ف ہو ، یہ دبیل سل کے افرائ سے کو بیال سل کے ایک میں اللہ تفال کی رحمت اور ان مخفرت صلی للہ علیہ کم کی شفاعت سے دوزرخ سے نوا سے بات ہائی گئے ۔

## مراه فرقول كاببان

سوال: گراہ فرقوں کے احکام بیان فرائیے۔ جواب: جو فرقے کے گراہ ہیں اور بدعتی ہیں ،اگران کی گراہی اور بدعت کفر کی صدیک نہینچی ہواور مزوریاتِ دین سے اُن کو انکا رخہ ہو توان کی نجات کی امیدر کھنی چاہیئے۔ یہ جو مکھا تھا کہ بعض فرقے ایسے ہیں کاس فرقے کے لوگوں نے دوسرے فرقے کا نام نہیں سناہے۔

كانشان دسے دياكم مرسلان عقل كى ادنى توجهد وہ فاعدہ دريا فنت كرسكة بعد -

وہ قاعدہ بہے کددین کے مخرج اوراس کے مشامیں عور کریں اور جو مدم کے جازمتر لعب بی مرقدج ہوا س کوحق سمجیں کوبرسترلف کامج جو فرمن ہے تواس کے فرمن ہونے کا یہ بھی ایک سبب ہے کہ تاکدور ك الم اسلام طريق حق اورجا و مستقيم سے غافل ندر ميں - ان احاديث ميں عوركرنا چاجيئے يجوكه فضائل مريز منوره اورحرمين كشريفين اورزمين حجاز متربعيت مين واروبي كران احادبيث مين عوركرف سعيم يمنمون أفداب كبطرح ظاهر موجا تمب المسنت والجماعت كم مذابب اربعه يا وجويجه ان من فروع من الم اخلات مصلكن المل حرمين مشاينين ا ورسكان حجاز كے نزديك مفنول بي وه لوگ بلاانكارا ورملارة و قدح نداسب ربعه بيمل كرنا جانتے بي اوران فداہب بعد من اسااخلاف نبيل أكسى ابك مربب كيضليل اورتكفيرلادم أقي مو تفسيرفت العزيز مي أيت ا-وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَتَابَةً لِلنَّاسِ كَتَسْيرِي كَالْمِ طُورِيرِيجِيبِ تَعْيَق مْرُورِجِهِ :-

تَوْلِدُ تَكَالَىٰ : واذجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَنَابَةً يَلنَّاسِ طواتَّخِذُ وُامِنُ مَّقَامِ إِبُّلِمِيمَ

ترجمه : يعنى يا دكيجيئ لس محدملة الشرعليه وسكم وه وقنت كرحب كيام مف كعد كورجوع كرف كى حكر لوگوں كے واسطے اوركيا ہم نے اسس كوائن كى حكرا ورلونم لسے لوگو! مفام ابرا ہم سے حكر نمازى يعضاس كے سجمے دوركعت نماز طواف كى يوهو "

جاننا چلبيئے كراللہ تغالے نے اسس آست ميں وہ اساب ذكر فرائے ہي كرجن كى وج سے حفرت الراميم عليالتكام اورحضرت المعيل عليالتكام في المتدتعاك يحم سع كعبيت رّبين بنا يا اوروه تين اساب به

اول سبب برب ورامترتها لے كومتطور جواكراكي مكان جمين كے لئے ايسا جوكر ولاں مرمقام كے الماليالا) جمع بواكرين اورسال بسال ولان آيكي -

یرانتر تعاسے کی توع انسان کے حق میں نہا بت ہی رحمت ہے۔ اس واسطے کرنوع انسان کی ایسی بیدا کی گئی ہے کہ انسان کے علوم اور کمالات ان کی باہم مخالطت سے زیادہ ہوتے ہیں اسی وجہسے بدوی لوگوں کی حالت ديمي جاتى معكمال سے معرّاء ميں اور ميضمون اس كے موافق مے كه فلاسفر كہتے ہي كم نوع انسان كى معاسن موقوت جەندرُن اوراجتاع اورىحىت پر ، اس واسطے كەرىشىخص ابنى رائے سے كوئى چىرز استنباطكرتا ہے۔ بھر دوسرے شخص كو وہ جيز انجي معلوم موتی ہے تو دہ شخص وہ چيز اخذكرتا ہے اور نفوسس انسانیہ کی مثال یہ ہے کہ مثلاً چند آئینے ہوں اور ہر ایک وورے سے مقابل کھے جائیں۔ نوسر آینزمین درے ایڈندکیصور منیکہ جو گی۔ نوع انسانی کی استعداد باہم مختلف اورمتفاوت ہے۔ توصرور مواکہ ایک مکان جامع ہوکہ ولی لوگ جمع ہول اور ایک کاعکس دو سرے پر پڑے ۔ اور ایک سے دوسرے کوفائدہ

مامل ہو زوکدیہ سیون میں لوگ ہرسال موسم جے ہیں جمع ہوتے ہیں اور ایس کے باطنی نور کا مکس ورجے باطن پر پڑا ہے اور معبن لعبن کے علوم اور اعتقا داست حقہ سے استفادہ کرنے ہیں اور حیں کے کمال ہی نقص رہنا ہے اس کا وہ نقص دفع ہو جا باہے ۔ اورجی کی طبیعت میں فیاد رہنا ہے اس کا وہ فیاد دفع ہو جا باہے ۔ اورجا بل کوعلم آئے ہے اور ہرشخص کے موجا آہے اور کہ کا تا شب ہوتا ہے ۔ اور جا بل کوعلم آئے ہے اور ہرشخص کے مقام سکونت اور اسس کی قوم میں جو رہنو کا ادات مرق رج رہتے ہیں اس کی حقیقت امتحان کے معیالت دریا فنت کرتا ہے توجو رسوم اور عاد اس ایسے ہوئے ہیں کہ وہ دیکھتنا ہے کہ اس مجمع کنٹے ہیں وہ رہوم اور عاد اس ایسے ہوئے ہیں کہ وہ دیکھتنا ہے کہ اس مجمع کنٹے ہیں وہ رہوم اور عاد است ایسے ہوئے ہیں کہ وہ دیکھتنا ہے کہ اس مجمع کنٹے ہیں وہ رہوم اور عاد است ایسے ہوئے ہیں کہ وہ دیکھتنا ہے کہ اس مجمع کنٹے ہیں وہ رہوم اور عاد است اور عاد است کو اخذ کرتا ہے ور نہ اُن سے اور عاد است کو اخذ کرتا ہے ور نہ اُن سے برم ہرکرتا ہے ۔ اسی طرح وہ بل اعتقا دا ورعمل کی مین صبحے ہم تی ہے۔

بعید ہی سے ہے کہ سس کی وجہ سے نماز میں جماعت کی تاکید اور اس کی فضیلت سرع میں وارد ہوئی ہے تاکہ ہر مہر محلہ کے لوگ لمینے لمینے میں مہروز پاننج وقت جمع ہواکریں اوراُن میں انفاق ہے اور ہر ہمفتہ میں ایک ہر مہر محلہ کے لوگ لمینے ایک قرار پایا. تاکہ ہر مہر شہر کے لوگ لمینے لمینے شہر میں مہر مفتہ برا یک مرتبہ جمع ہواکریں اوران میں اتفاق کے اور تمام عمر میں ایک مرتبہ جج کرنے کے لئے حکم ہوا ہے تاکہ تمام افاق کے لوگ ایک مقام میں ہرک ال جمع ہواکریں اوران کا اتفاق ایک وین اورائیک ملت پر مہواکہ افاق کے ہو ہوکر ایک بہتر رسم بعنی جج اداکریں اور برعیت نامل ہو۔

تیراسبب کعیے شریف کے بانے کا یہ ہے کسب لوگ ظاہریں اپنی کا مل عبادت میں کرنمازاور جج

امداعتکاف ہے ایک جہنت اور ایک سمن کی طرف متوجہ ہوں اور اس سبب سے سب لوگ المن میں ہم متفق ہوکرا بک کلم کی طرف متوجہ ہوں ، اس واسطے کر انفیاط کا ہر کا استکارم ہے بالمن کے انفیاط کے لئے لیب سبب اس علاقہ کے جونا مراور باطن کے درمیان میں ہوتا ہے ۔ چنا کیے حدمیث مترافیت میں وارو ہے ۔ لئے لیب باس علاقہ کے جونا مراور باطن کے درمیان میں ہوتا ہے ۔ چنا کیے حدمیث مترافیت میں وارو ہے ۔ لکے کی تشک خدا ہے کہ کا رہے گئے ۔

یعنی آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے باسے میں فروایا کہ اگر اسس کا دل خشوع کرتا تو اس کے جوارح بھی خشوع کرتے ہے

اسی وجہ سے شرع میں بی حکم ہے کہ نمازا ورطوا ف میں فلد کیطرف منوجہ ہونا چاہیئے بہی مراد ہے۔ اللہ جل شانہ کے اس کلام پاک سے ؛-

وَاتَّخِدُ وُامِنَ مَّ فَا مِ إِبْرَاهِ مُ مَعَلَّے

اورىعنى اختياركرومقام ايراميم سس نمازى حكه

اورا تشرتعا منظی عنایت ازلیمتوجه به نوع انسان ی تحیل کیطرف اوراس عنایت ازلیه کے نزدیب شاہت ہواکہ بنین سبب مقتصی ہیں اس امر کے لئے کرانسان کے واسطے ایک خاص عبد قرار دیجائے کہ ولئی اس کویہ منا فع حاصل ہوں تو الشرتعا سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہ السلام کومتعد کیا اوران حضرات کو حکم فر ایا کہ کو بیٹر نیون بنائیں الن فقط الشرتعا لئے نے فرای ہے والح اجکا مشدہ المشرق یعنی اور حب آ تاہے ان منافقین کے بیٹر نیون بنائیں الن فقط الشرتعا لئے نے فرای ہے والح آخر فون خوا ہ وہ امر جنس امن سے ہو یعنی عام وعدہ اور عام ابنارت ہو یا جنس خوف سے ہو تعنی عام وعدہ اور عام انداز مہو جیسے آنے ضربت صلے اللہ تعالم خالم والم واسم کا یہ والم واسم کا یہ والم واسم کا یہ والم مارک سے ہو۔

مَن مِنَّاتَ وَلَدُ مُنَيِّوكَ إِللهِ وَخَلَ اللَّجِنَّةَ عَلَىٰ مَا حَكَانَ مِنَ العَمَلِ. ترجمه: يعنى جوتنفص مَر الوراس في الله تعاسك كاشركب ندَّر و الوده جنت بن واعل موكا موافق اين عمل كي

اور جيسے الله تعاليے كابي فول مباكب سعد :-

مَن إِدَّ عَلى اللهُ عَيُراَبِيهِ اَوْ نَوَى لَى عَبُرِمَ وَالْمِيهِ وَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللهِ وَالمَلَامُكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ مَرَجِه ! يعنى حِس نَ لَين كُوليكِ اللهِ كَسُواكَسى عَيْرى طرف منسوب كِيا يا لين مُولاك سواكسى وَوَرَحُ لَا يَعِن حِس نَ لَين كُولاكِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اورمثلًا أتخضرت صلعم كايه قول مبارك بع :-

من ظلومعاهدًا لويرح رَائِحة الجنة وان ربحها لتوجد مِن مُسِيرَة

خَسُينَ عَامًا

"يعنى جس نے طلم كيا ذمى بروه نه سونگھے گانوكش بوہ بنیت كى. عالانكه اس كى نوشبوبياس برسس كى را ہے معلوم ہوتى ہے و معلوم ہوتی ہے و

اَذَاعُوابِ تو وَهِ مَنَا فَقِينَ وَهِ حُمَّ اَبِسِ مِنِ افْنَا اور ان کا اعتقا وربدا شاعت ان کے حق میں فیاد کے لئے باعث ہوئی کراس سے ان کی لائے میں باہم اخلات ہوا اوران کا اعتقا و مختلف ہوا۔ تو منجلہ ان کے بعض آج یہ ہوگئے اور بعض غبر بہوئے ۔ اور بعض رافقنیہ ہوئے کے اور اولوالام سے اور بعض کو رسول کی رائے کی طرف اور صحابر ہ کبار کی لائے میں کہ تعدین آگر وہ لوگ روک کو رسول کی رائے کی طرف اور صحابر ہ کبار کی لائے کی طرف کر وہ صحابر ہ کبار کی لائے کے مار فیار کے استفالا کی جولوگ کر استفاط کو سے کہ ایک الگر ہے کہ استفالا کی جولوگ کر استفالا کی میں ہوئے گئے گئے گئے گئے کہ استفالا کو بین کا احتمالات کی جولوگ کو استفالا کو بین کا احتمالات کی جولوگ کو استفالا کو بین کا احتمالات کی جولوگ کو استفالا کو بین کا در کو بین کا کہ میں ہوئے گئے گئے کہ کرتے ہیں اور کرتے ہیں کرتے ہیں اور کرتے ہیں کہ کرتے ہیں اور کرتے ہیں کرتے ہیں

لات برتم اورا بات مختاہ است بھی اگراہ ترتعا ہے۔ ایسا فضل اورائیسی رحمت نہ فرما آفردوا بات مختاہ سے بہت روایا ت پرتم لوگ اپنی خلط فہمی کے موافق عمل کرنے سے کا فرہوجائے اور تم لوگوں کوان اختا فات میں جبرت ہوتی اور اسس سے تم لوگ شک میں واقع ہوتے کہ یہ حکم اللہ تعالے کی طرف سے ہے یا نہیں ۔ اللہ تبلید گا مگر کم لوگ بسس سے تم لوگ شک میں واقع ہوتے کہ یہ حکم اللہ تعالی طرف سے ہے یا نہیں ۔ اللہ تبلید گا مگر کم لوگ برج جاتے کہ وہ ان مقامات میں عور و فکر کرتے ہیں کران میں طاہر اا خلاف معلیم ہوتا ہے اور اس میں اولم ما فاصدہ کو خل نہیں ہے ہے ہیں ۔ اور اس بالے میں تفصیلی طور پر اسم تقا و کرتے میں تو فقت کرتے ہیں اورا کیان اجمالی پر اکتفا کرتے ہیں کہ معجزہ کے مشاہدہ سے اور رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسے کے مشاہدہ سے ماصل ہوتا ہے۔ وقط ۲۸ صفر شاللہ ہوسے کو چ کے متعلق سے ریک با جائے ۔

جواب ؛ آفاق کے احوال سے یہ ہے کہ ایک رئیس رؤسا وجنوب سے کہ ملہا کی نسل سے تھا اس فراس سے بلاکہ اہلے جنوب سے کہ مہا کی نسل سے تھا اس فرص سے جلاکہ اہلے جنوب کے نون کا انتقام اہلی مٹرق سے لے تواس نے اہلی مٹرق کو پہلے کو کہ کے اطراف بیڑئے ت دی اور پھرا گرہ کے اطراف بیڑ سے سے دی جن کہ اہلی مٹرق نے دی اور پھرا گرہ کے اطراف میں سے سے اور دہنو ہے لوگ اگرہ اور دہلی کے درمیان چیبل سکتے اور داہنے بائیں بلوہ کرنے گے اور قرد اور اہلی متحرا کے نور کی ایک متحرا کے نزد کی جنوب کے اور داور اہلی متحرا کے نور کی اور جنوب کے دول ورمینا کے کنا سے متحرا کے نزد کی جنوب کے اور داور اہلی متحرا کے نور کی اور میں اور مرمینا کے کنا سے متحرا کے نور کی اور کے نور کی دول کے نور کی اور کی اور کرنے ہیں اور مرمینا کے کنا ہے میں اور مرمینا کے کنا ہے ہیں اور مرمینا کے ایک کا دول کے لئے ایک کا دول کے ایک کا دول کی دول کے ایک کا دول کے بین اور مرمینا کے ایک کا دول کی دول کے دول کی دول کی دول کرنے ہیں اور مرمینا کے ایک کا دول کے دول کی دول کے دول کرنے ہیں اور مرمینا کے دول کے دول کی دول کی دول کے دول کرنے ہیں اور مرمینا کے دول کے دول کی دول کی دول کو دول کے دول کی دول کے دول کے دول کے دول کی دول کے دول کی دول کی دول کے دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کے دول کے دول کی دول کے دول کو دول کے دول کرنے کی دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی دول کرنے کے دول کے دول کے دول کی دول کے دول کے دول کی دول کے دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی دول کے دول کے دول کے دول کی دول کرنے کے دول کی دول کے دول کے دول کی دول کے د

بھرجنوب کے رشیس نے اپنی فوج کو دوگروہ کیا ۔ ابک گروہ کے ساتھ ضروریات اور سخارت کی چیز تنی اور دومرے گروہ کا نام فوج رکھاا وراُن کے ساتھ صرف کھوڑے تھے۔ اور نیزہ اور تلواد بخولال ٹی کا سامان تھااور وہ لوگ بجوا اور دریا کے پانی کیطرح نیزی سے جاتے تھے۔ان کے پاس کوئی چیز سایکرنے کے لئے ندیتی اور مذخیمہ تھا ، اوربیا بان میں جارہے کے موسم میں رات گذارتے نفے۔ نوان لوگوں میں سی چیزی خرید و فروخت ہوتی تنی یا ویژان کے ساتھ لیسے لوگ تنے ، کوفر یاست کی چیز فروخت کے لئے رکھتے ہوں اور ندان کے پاس ارام کا اسباب تھا جنگلی بھل اُن كنوراك متى اسىكوبكاكريا خام كهات سق واس كاعرق نكال كربين تقد وادران كم جار بائ بينكل كي جيز ميكايا كرتے تھے . وه لوگ وزحتوں كى شاخ وا فر طور بر جلاتے تھے - بيران ميں سے پہلاگروه شاجهان أبا د كى طرف چلا . اور و فال بہنے کر اس کا محاصرہ کیااور شہر کے لوگوں پر بندون جلائی اور چندمر تنبه شہر پناہ برجملہ کیا اور ساست را ت اور آتھ دن برا برمعاقرہ کئے رہے پھر ولم سے ناکام ہوكر بھرے اور اُن پر زوال آيا اور ان كا قبال ادبار كے سا تقرمبدل موار وہ لینے لوگوں کے ساتھ اگرہ اہل سٹرق کارئیس کراس کے نام کے معنی مبندی میں جھوٹی جوئیں ہے پہنچا اور آگرہ سے متھرا گیا اورمتھراسے شاہجہان آباد گیا نووہ محامر بن صرف اس سے جونے اور پاؤں زمین پر مارنے سے بھاگ گئے بینی اس کے آتے ہی اس کے خوف سے بھاگے اورا ہل جبنوب کے دومرے گروہ کراس کا نام فوج مجردتها.اس نے اہل سرق کا محاصره آگره سے شاہجهان آباد تک کیااوراس کے مرویھرتے تھے۔اورجب کوئی شاذ ونا دران كمانشكرسي نكل أنفا تواس كوا مل جنوب نقصان بينجات من يحتى كدامل مرق شا بجهان آباد كم إس پہنچے اور فوج مجرد نے اُن کے گر دمحاصرہ کیاا ورفسادی آگٹشنعل ہوئی۔اورمحاصرین میوات کی طرف جلے اوران کے رئیس نے حکم دیا کہ ولی کی زراعت کا ہے لیں اورمو اضعات کولوئیں ۔ وہ رئیس اپنی فوج مجرّد کے ساتھ والی حیزر دن را بچرشال کی جانب جلا حتی که بانی بیت کے قریب مینجا . اورابنی نوج مجر د کے ساتھ جمنا سے عبور کیا وہ تمام مبیں ہزارسے کم مذیقے ۔ اور تیس ہزارسے زیا دہ مذیعے۔ بعنی اس کے درمیان میں نقے ۔ اور دولول نہر کے درمیان مي مُقهرے يوش كرشال كے كفارېرىم بوئے جوكرسهارن لورك اطراف ميں رہنے تھے اورفسادى آگ مشتعلى. تو جب بربات المرسشرق مے رمٹیس کومعلوم ہوئی تواس نے شاہجهان آبادست نہایت نیزی سے ساتھ کوچ کیا اوراپنے بعن لوگوں کو پیچھے چھوڑا ۔ حتی کر تئیس جنوبی فرسب رئیس شالی سے بہنیا ۔ بھر رئیس جنوبی نے کھا تولی کیطرف کو چے کیا۔ بچرو فاں سے میر تھ ، فم بڑاور خورحباور کو ل کی طرف جلااور تشبس شرقی نے اس کا نعاقب کیا کہ لو ا فیو اس کے پیچیے تعاقب كرتام وايهى عِلا جاياتها وحتى كريئس حبوبي كى انتى طاقت نهيس ربى كركسى اكب شهر يا اكب قصبوس ولوون قيام كرسكة اس واسطة كه فورًا رسميس منز في اس كه يتيجيه بينج جا أنفا - يهان نك كد أب نك وقوع مين آياسيد. الله تنه الشر تعالى مم اورنم لوگوں كوم طرح كے شراور فسادسے بچاہے . حاصل كلام به كرميس جنوبي كي جراً ست نہيں م مرتی ہے كہ اہلِ منزق سے جنگ كرے اوران كي صَف ميں واضل ہواس واستطے كدان كي صفت بندوق وعيرہ اكاتِ حرب سے سی تھی ہے اوروہ لوگ جنگ از مودہ ہیں اورا ہل منز ف سے بھی اس پر فا در نہیں کر مئیں جنوبی کو گرفتار کریں اور

اس بلاد کے سکان صیبت میں گرفتار دہیں ۔ اس واسطے کراس بلا دہیں فضل خریف نہوئی اور فضل رہیع کی بھی امید نہیں غلم کا نرخ گراں ہے ۔ علاوہ اسس کے دونوں گروہ نے لوٹ مارا ورغارت کا کم تھ بھیلا باہیے ہے ہے کہ اہل شرق ابنی عادت کے خلاف اس فیسے عمل میں شغول ہو ہے ہیں اور ابنی خصلت امن وا مان کی نرک کی ۔ دَالله المستعان وعلیه النکلان ۔ فقط (از سوالات قاصنی)

سوال : قال النبى ملى الله عليه وسَلِم ستفترق المتى شلاشة وسبعين فرقة محكم لله في النّار الاواحدة

" ترجمه : يعنى فرايا بيغير ملك المترعليدك تم في ميرى أمن المن المستر فرق مول مح ، ايك فرقه كسوا القي سب دوزخي مول مع "

نو اس سے کیا مراد ہے کہ ایک فرقہ کے سوا باقی سب فرقے دورخی ہوں گے۔ اگر میفقہ و ہے کہ اقی سب فرقے ہمیں ہے دورخ ہیں رہیں گے تو بیفق اورا عادیث قطعیہ کے فلا نہ ہے اس وا سطے کہ اہل سلام کا کوئی فرقہ ہمیشہ دور خ میں مزہمے گا۔ اور اگر بیمرا د نہیں کہ باقی سب فرقے ہمیشہ دور خ میں رہیں گے بلکہ مراد بہہ کہ کچھ دنوں لینے گنا ہوں کے موافق دور خ میں رہیں گے تو امر سلم ہے لین اس حالت میں لازم آ تاہے کہ فرقہ ناجیہ کا کوئے سخص دور خ کے عذاب میں مبتلانہ ہوگا۔ عالا تکہ اس باسے میں احادیث قطعیہ وارد ہیں مرسلانوں میں سے جو لوگ فاسق ہوں گے دن جہنے میں رہیں گے۔

بچواب : ایر ندیم شنبہ ہے ، علماءِ کام نے اس شبہ کے پانچ چھے جواب شیئے ہیں ۔ وہ سب شرع عقائد ملا حال اورائس کے حواشی میں مرکور ہیں ۔ ان سب جوابوں کا خلاصہ تین حواب ہے ،۔

اول جواب یہ ہے موسب جوالوں میں زیادہ قوی اور مرجے ہے اور یہ جواب محقق دوانی نے دیا ہے انہوں نے دو مرئ شق اختیاری ہے ، اس جواب کا عاصل یہ ہے کہ باقی سب فرقے اپنے عقید کے سبب سے بہتم میں واخل کئے جائیں گے اور فرقہ ناجیہ کا کوئی شخص لینے عقیدہ کے سبب سے دوزخ میں داخل نکیا جائے گا اگرچہ ممکن ہے کہ لینے گانا ہوں کے سبب سے دوزخ میں داخل کیا جائے ۔ بعض لوگوں نے اس جواب پر اعتراض کیا ہے کہ حدید یہ سے دوزخ میں داخل کیا جائے ۔ بعض لوگوں نے اس جواب پر اعتراض کیا ہے کہ حدید بی معلوم ہوتا ہے کہ باقی اور سب فرقے دوزخ میں جائی سبب سے دوزخ میں جائی اور سب فرقے لینے عقیدے کے سبب سے دوزخی ہوں گے اور نیز بنہیں جس سے یہ مفہوم ہوکہ یہ مرا دہے کہ باقی اور سب فرقے لینے عقیدے کے سبب اس اعزاض کا جواب یہ ہے کہ بہاں جاز فرینے ہیں جن سے اس حدیث کا مطلب کہا جا نا ہے کہ باقی اور سب فرقے لینے عقیدہ کے سبب سے دوزخی ہوں گے ۔ اس حدیث کا مطلب کہا جا نا ہے کہ باقی اور سب فرقے لینے عقیدہ کے سبب سے دوزخی ہوں گے ۔ اس حدیث کا مطلب کہا جا نا ہے کہ باقی اور سب فرقے لینے عقیدہ کے سبب سے دوزخی ہوں گے ۔ اس حدیث کا مطلب کہا جا نا ہے کہ باقی اور سب خرقے لینے عقیدہ کے سبب سے دوزخی ہوں گے ۔ اس حدیث کا مطلب کہا جا نا ہے کہ باقی اور سب خرقے کی ہے تھی کہا گا گئی نی شکر کے قیاد کی سبب خرقہ کے گئی گئی نی شکر کی گئی کی تھی گئی ہے نے خوا کی ہے : ۔

" لینی میری است سے لوگ تہتر فرقے ہوں گے !

اورباعتبار عمل اس امتت محصرت تهنز (۲۳) فرتے نہیں بکداس سے زیادہ ہیں بنوا ہ صرف عمل کا عتبار كياجات بنواه عمل ك ساخف اعتقاد بريمي تحاظم واوربرام طام بياس واسط كرمتالاسب بيكنهكاران جدا جدا فرقري يعنى والمعى منظلف ولمه اورد شي كيرا يهن واله اورنما زترك كرسف ولها وردوزه ىذر كھنے ولمك اور زكاة مذيب ولمك اور جج مرسف ولك اور زانى اورلوا طىن كرنے ولمك اور سراب خور اور جواء كيلنے والے اور جور اور ڈاكو وغير و گنه كاران بيني باعتبار گناموں كي نسموں كے اس امت ميں تہر فرقے مہوں کے بلکہ یہ مرا دہے کر عقیدہ کے اعتبار سے اس اُمّن کے تہر فرقے ہوں گے. ان میں سے اکیب فرقہ کے سوا باقی اورسب فرفے لینے لینے عقیدہ فاسدی وجہسے دوزخی موں گے بعنی ان کے دوزخی ہونے کا سبب بہ ہوگا کران کاعقیدہ فاسدہوگا۔ سخلاف ایک فرقہ نا جبہ کے کراس فرقہ کا عقیدہ حق ہے اوراس فرقہ کے لوگ لینے عقیدہ کے سبب سے ہرگز دوزخی مر مہوں گے اگرجہمکن ہے كراس فرز اسكة كيه لوگ لين كنامهول كے سبب سے كيھ دن دوز خيب مُزا باب مُونگے . دوسرا قرینہ بہے کر اسس مدسیف میں حصرت بیغیر صلے اللہ علیہ ولم نے بیلے فرمایا کرمیری اُمتنت کے لوگ تہن فرقے ہوں گے . وہ سب دوزخی ہوں گے ۔ ہیر آ مخفرت صلے الله علیہ وسلم نے ان میں سے ایک فرف كومستني فرمايا . بعين ان تهمتر فرقول ميسا كب فرفذ دوزخي ندموكا . بكدوه فرقد دوزج سينجات إلى كا واس سے يمعلوم مونا ہے كاكس فرفترى نجاب كا ياعث كوئى ايسا امرہے جواس فرقے كے تمام اشخاص ميں بالاستشراك بايا جا تاہے اور اعتقاد كے سواكوئى دوسرا امر منہيں جواس فرقہ كے تمام لوگوں ميں بالاشتراك بإياجانا موداس ولسط كراس فرف كولوك كاعمال مخنف بي تبسراقرمینہ یہ سے کہ آ مخضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ کی یہ تعرفیب فرمائی ہے :-الكَّذين هُدُعَ لَى مَا اَسَاعَكَيْهِ واصحابى: ترجمه الينى فرقد اجيه وه لوگ بهونگے جواس طريق برموں محے حس طریقہ برمیں ہوں اوربیرے اصحاب ہیں " اس مصعلوم بهوتا ہے کہ کوئی ایک امر بعینہ مُنترک ہے جو اس فرقہ ناجیہ اور سینیم بیلے اللہ علیہ وسلماد اصحاب مین شر کے ہے اور طاہر ہے کہ وہ امرمت زک عقبدے سے سواکوئی دومراامر نہیں: م م سيوتفا قرينه يرسع كراس مدين سريف سرين كريز وع مي روايات محيح سي يعبارت ب:-اِقْتَرَقَتِ الْيُهُودُ عَلَىٰ احدَى وسبعين ضوقة واقترقت النصارى على شِنْتَيْنِ وَ سَبُعِينَ مرة -

ترجمہ: یعنی آ مخصرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فر ما باکر میہودس اکہتر فرقے ہوئے اور نصاری میں بہتر فرقے ہوئے اور نصاری میں بہتر فرقے ہوئے اور میری امت بین متر فرقے ہوں گے !!

المارسة كرمراديه مراديه مراديه اورنسالى كفرقول مين جوفرق سهد وه فرق باعتباراعتقاد كسبه تواس أمتت كه بالسيم بهي مرادية كراس امتت مين تهتر فرق مون گاء ان سب فرقون ب فرق ، باعتبارعقا لمرك مهوگا- يعنى ايك فرقه كاجوعقيده مهوگا اس كه خلاف دوسر فرقه كاعقيده مهو گاء علا بذاالقيكس سب فرقول كوعقيده مون گر كسى فرقه كاعقيده دوسر فرق مرق كرعقيد مين فرقه كاعقيده دوسر فرق ليخ عقيد مين فرقه كاعقيده وسب فرق ليخ قيد بين فرقه كافرو و فرقه البين بهتر فرق كرا عقيده مين موقا اوروه فرقه ناجيد في السرعقا لمرك سبب سي موزخي مهول گر و اور ايك فرقه كا عقيده مين موقا اوروه فرقه ناجيد مين وه فرقه ليخ المين معنيده كامن المين بهم تو حب دوزخ منه موگا - فيكوه فرقه ليخ نفس عفيده كرا عنبات موگا را كرا بين نفس عفيده كرا مين مين و مين مين در مين مين دون مين مين در مين مين در مين مين دون كرا مين دون كرا مين مين دون كرا مين كرا مين كرا مين كرا مين دون كرا مين دون كرا مين ك

دوررا جواب اس سوال کا بر ہے اور پرجواب حضرت الم عزالی رح نے اختیار فرایا ہے ۔ اور محققین اور محدثین نے بھی پرجواب اب سطور پر دیا گیا ہے کہ فرقہ نا جیہ سے وہ لوگ مُراد ہی جو مطلقاً دوز خ میں داخل نہ کئے جا بین گے ۔ اور مذاب ج لینے عقیدہ کے دنہ ببب لینے اعمال کے ، مکم قیامت کے دن بعید بسب لینے اعمال کے ، مکم قیامت کے دن بعیدی ان کے گنا ہ اللہ تعالی کے ، مکم معاف فرما میں گا بابب گنا ہوں کے اُن لوگوں کو صوف بھی تکلیف ہوگی کہ قیا مستاین خو ف ان لوگوں کو معاف فرما میں گا بابب گنا ہوں کے اُن لوگوں کو صوف بھی تکلیف ہوگی کہ قیا مستاین خو ف ان لوگوں کو کہی رہے گا ۔ اور وہ لوگ قرک خری منظاعت سے کو بھی رہے گا ۔ اور وہ لوگ قرک ہوئی جا میں گا اور اس فرقہ کے لوگ صرف خاص اہل سنت ہوں گے کہ عقیدہ اور عمل میں ان لوگوں نے برعت کی راہ اختیا رہ نہ کی ہوگا ۔ اگر جہ احتمال ہے کر بعض تقصیرات فرقہ کی یہ تفسیر جو حدیث سے دیو میں ہے نہا بہت ان لوگوں سے بھی مرز دم و فی ہوں گا ۔ اور اس فرقہ کی یہ تفسیر جو حدیث سنے دیوب میں ہے نہا بہت جہاں ہے ۔

اس واسطے کربینم بولد صلے اللہ علیہ وسلم اورصحابہ کرام رہ کے زمانہ میں بھی بعبن لوگوں سے اطاعت
میں فصور ہوا اور بعبن گناہ سرز دم ہوئے ۔ مگراس زمانہ میں برعت نہ تھی۔ نہ عقبدہ میں برعت تھی اور نہ عمل بیں برعت تھی اور الم مجتہ الاسلام الم عزالی رہ نے اس جوا ب میں یہ قبد رطب ادی ہے کہ فرقہ ناجیہ سے وہ لوگ سراد ہیں جو بغیر حاب اور بغیر شفاعت کے بہشت میں داخل کئے جا کبس کے اور کین اس موت میں دائرہ نجا سے اور کین اس موت اس جو الحب کے جا کبس کے اور کین اس موت میں دائرہ نجا سے دور کے اس موت اس میں دائرہ نجا سے دور کے اس موت اس میں فرقہ ناجیہ کی تعربیت یہ ہے : ۔

الّذِينَ مُسْعِعَلَىٰ مَاانَاعَكِيُهِ واصحابی

بریجی اس معنی سے مناسب نہیں اس و اسطے کردلائل عقلبہ کے خلاف ہے کرسب صحابہ کرام رہ بغیر حساب اوربغیر شفاعت کے بہشت میں داخل ہوں گئے . اس وا سطے متاخرین محققین نے اہم غزالی رہ کے اس جواب کی مقال سے کی ہے ۔ تقریر فرکورہ بالا کے موافق اس جواب کو بھی قرار دیا جائے . توانشا دائشہ اس جواب کو بھی قرار دیا جائے . توانشا دائشہ اس جواب کو بھی قرار دیا جائے . توانشا دائشہ اس جواب بریجی اب کی جائے ۔

تیسراجواب اس سوال کا پہ ہے کہ اس صدیت میں جو یہ عبارت ہے کا دھ فی النار اس کامعنی پیھے کہراکی فرقہ کا ہراکیٹ خص دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس عبارت کا مفہم ایجاب کی ہے اور اس عبارت کا مفہم ایجاب کی ہے اور اس عبارت کا مفہم ایجاب کی جا اس عبارت کا مفہم ایجاب کی اس ایک فرقہ ناجیہ اس عبارت کے بعد جومتنی ہے الا واحدة اس سے مراد بہ ہے کرا ہے اس کی کے خلا ت کوئی جزئی صادق موجوات ہے اور ایجاب کی کا رفع اس صورت میں بھی ہوا کہ اس فرقہ ناجیہ کا ہر سرخص دوزنے میں فال مرسین خص دوزنے میں فال مرسین خص دوزنے میں فال مرسین خص موجو ناجیہ کا مرسین خص دوزنے میں داخل ہوں ، اب پیشبر آگل مہیں ہے اور فرقہ ناجیہ کا مرف اس خوال اس فرقہ نے ناجیہ کی اس بالی خوال اب پیشبر آگل ہوجا کہ ہے ۔ اور با عنباراعال کے فرقہ ناجیہ کا حفیقہ وارفرقہ ناجیہ اورفرقہ ناجیہ اورفرقہ ناجیہ اورفرقہ ناجیہ کی سب استحاص دوزنے میں داخل ہوں کے ۔ اور با عنباراعال کے فرقہ ناجیہ کا وافرقہ ناجیہ اورفرقہ ناجیہ کی سب استحاص دوزنے میں داخل ہوں کے جواب اور بہتے ہے کہ المحزاس میں ہوا کہ اس موجوا ہے ہی مراجواب ہے جوکہا بول میں ہوا کہ دوراجواب ہے جوکہا بول موجوات کے استحال کا شوت دورس کے استحال کا شوت میں ہوا ہے کہا ہے دورہ کی الناراس سے یہ مرادہ ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا کہا ہے ۔ کو کہا کہ ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا کہا ہے ۔ کو کہا کہ ہے کہا ہے کہا ہے اس سے ان کوگوں کا مفضو دیہ ہونا ہے کہ یہ چرباطل ہے ۔ جونا ہے حدیث ہے حدیث ہے حدیث ہو ہوں کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا کہا کہا ہے ۔ ہونا ہے حدیث ہے حدیث ہے حدیث ہے حدیث ہیں ہوں کے ۔ ہونا ہے حدیث ہے حدیث ہے حدیث ہے حدیث ہونا ہے ۔ جونا ہے حدیث ہونا ہے حدیث ہونا ہے ۔ جونا ہے حدیث ہونا ہے حدیث ہونا ہے حدیث ہونا ہے ۔ جونا ہے حدیث ہونا ہے حدیث ہونا ہے ۔ جونا ہے حدیث ہونا ہے ۔ جونا ہے حدیث ہونا ہے ۔ جونا ہے حدیث ہونا ہے حدیث ہونا ہے ۔ جونا ہے حدیث ہونا ہے حدیث ہونا ہے ۔ جونا ہے حدیث ہونا ہے حدیث ہونا ہے ۔ جونا ہے حدیث ہونا ہوں ہونا ہے کہ ہونا ہے حدیث ہونا ہونا ہے دورہ ہونا ہے کہ ہونا ہے کہ ہونا ہے کہ ہونا ہے کہ ہونا ہے حدیث ہونا ہے کہ ہون

الهدذاء في النّادِ اس كالفنطى ترحمه برسيرة زبان ودازى آگ بي سيديد اسسے اصل مراد برسے مرزبان درازى بالحل ہے فرما يا انتر تعلىل نے :-

إِنَّ الْذِنْنَ يَا كُلُونُ آمُوَ إِلَى الْيَتَا مَ ظُلُمَّا إِنَّ الْمُونَ فَى بَطُونِهِ مَ نَامًا اللَّهُ الْ ترجمه: يعنى جولوگ ننيموں كا مال ظلم سے كھاتے ہي نواس كے سواكوئى دو مراام نہيں كروہ لوگ لينے شكم ميں آگ كھاتے ہيں "

اس سے مُرادیہ ہے کہ وہ لوگ باطل حرام کھانا کھانے ہیں، س و اسطے کہ بنظ ہر ہے کہ تیم کا مال فی الواقع اگ نہیں اور یہ بھی نہیں کہ سکتے کر ہماں کھانے کا معنے مجازی مراد ہے اس واسطے کراس آیت ہیں معاف مٰدکودہے کلین شکم میں کھاتے ہیں ، اس سے ظامر ہے کہ کھانے کے معنی مجازی مراد نہیں ، نو اس جواب میں جس حدست کی معنی میں منظور ہے ، اس کامعنی یہ ہواکر اگر چرکسی فرقہ بخیر ناجیہ کا صوت دوا یک عقیدہ باطل مو تب بھی ہمھنا چاہیئے کہ سب فرقہ ویز ناجیہ سب فرقہ ویز ناجیہ کا عقیدہ اور عمل باطل نہیں ، مگر یہ بھی ماننا چاہیئے کہ فرقہ ناجیہ خاص وہی لوگ ہیں جن کے اعتقادا ورعمل میں مرکز برعت نہیں ، یہ ضمون جواب نانی سے مفہوم مہونا ہے یا پی خیال کرنا چاہیئے کہ موت با عنبا را عتقاد فرق ہے یہ یہی فرق م بخیر ناجیہ کا اعتقادہ بھی کے موت با عنبا را عتقاد فرق ہے یہی فرق م بخیر ناجیہ کا اعتقادہ بھی ہوا جا ما میں کہا کہ بہلا جواب نیادہ مرجے ہوں ہوت ہے ۔ توری صفح وں بہلے جواب کا حاصل ہوا ، اور اسی وجہ سے ہم نے مشروع کلام میں کہا کہ بہلا جواب نیادہ مرجے اور قوی ہے ۔

معوال: عشرہ مبشرہ اوران کے سواتین حضرات کے علاوہ اس زمانے کے لوگوں کواگر کوئی شخص قطعی ہبشتی یا قطعی دوزخی کہے اور اس امری تصدیق اسسے دل میں مہونو اس سے با سے میں شرعًا کیا حکم ہے؟ (ازسوالات قامنی)

بواب : جن حضرات محتی میں بغیر خداصتے اللہ علیہ وسکم سنے حبت کی بشارت فرمائی جیٹنگ جوحضرات جنگ بدر بیں حاضر نقے اور جوحضرات حبیک اُ حد بیں شہید ہوئے اور جوحضرات سعیت الرضوان سے متنز ف ہوئے ۔ اس طرح کے اور جوحضرات ہیں اور یہ مزار کی حضرات صحابی ہیں کدان حضرات کے حق میں کخفر سے متنز ف ہوئے ۔ اس طرح کے اور جوحضرات ہیں اور یہ مزار کی حضرات محصل است قطعی شرق میں عقیدہ و کھنا چاہمیے کہ بیصفرات قطعی شرق ہیں ۔ کو ان حضرات کے حن میں عقیدہ و کھنا چاہمیے کہ بیصفرات قطعی شرق جائنا ہیں ۔ لیکن ان حضرات کے علاوہ اور جولوگ ہیں ان کو علقم العنیوب کے علم بیر حوالہ کرنا چاہیے ان لوگوں کو قطعی ہشتی جائنا جاہمیے اور در قطعی دور خی ہمجھنا چاہیئے ۔

# رسول خداصلی الشعلیه ولم کی فات کے باین میں

بخاری شریف نے اپنی تاریخ میں عماری روابیت تکھی ہے کہ فرا یارسُولِ جن اسکَقَ اللہ علیہ وسلم نے ،۔

«کی تعیق اللہ تعالیے کا ایک فرشنہ ہے کہ اللہ تعالیے نے اُس کو یہ نوت بجشی ہے کرسب خلائی کی بات سنا ہے وہ میری قبر سے ہاس کے طلبے جو تخص مجھ پر در و درجیج تاہے وہ فرسٹ نہ در و دمیر سے پاس بہنچا آہے ؟ احمد اور نسانی کی روابیت میں کم آنحظرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا :۔

اکرانٹر تعالے کے فرشنے ہی کرزمین میں بھر اکرتے ہیں اورمیری اُسّت کاسکام مجھ کو بہنچا یاکرتے ہیں " یہ منہون منو از طور پر ثابت ہے ۔ اور ایک مرتبہ سعید بن سنیب رہ نے قریشر لیب سے ا ذان منی ، حاریت اور این سعدرہ نے روایت میں سر سرت سے مقر اللہ کا سامید نہا ہا۔

كى ہے كە المفرست ملتے الله عليه وسلم نے فرايا ،-

" کتم لوگوں سے حق میں میری زندگی بہتر ہے اور تم لوگوں سے حق میں میری وفات بھی بہتر ہے۔ تمہا رساعمال میرے سامنے بیش سکے جاتے ہیں۔ جب بیک عمل د کیفتا ہوں تو اس سے شکر ہے ہیں اللہ تعالیٰ کی در گاہ میں حمداور شکر کرتا ہوں اور جب بُدعمل د کیفتا ہوں نوا فٹرنفالے سے تمہا سے تمہا سے سے خفرت چا ہتا ہوں ؟

جب حضرت ابو بجرم بہار ہوئے تو وسیّت فرمانی کو میرا جنازہ میغیر صلے اللہ علیہ وسلم کی قبرمیارک کیطرف کے جانا اوراجازت طلب کرنا اور چاہیئے کہ کسس و قدت کہا جائے کہ یا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہر ابو مکہ جا اور جائے ہوئے ایک میں اور جائے ہے کہ یا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہر ابو مکہ جا اجازت جا ہتنا ہے کہ آپ کے نزدیج کے طرف بھیرلانا و صحابہ خابرات جا ایسا ہی کیا ۔ آوازا کی کہ آپ و اخل ہوں آپ کی تعظیم اور توقیر کی گئی او خطیب نے یہ روا بہت کی ہے ابن عساکہ نے کہا ہے کہ یہ روا بہت کی ہے ابن عساکہ نے کہا ہے کہ یہ روا بہت کی ہے ابن عساکہ نے کہا ہے کہ یہ روا بہت میں اور جہا کہ ہے کہ حضرت علی رہنے نے فرایا :۔

کر حبب حضرت الو بحرون کی وفات کا وفت آیا تو مجھ کو لبینے سُرے نزدیب بھلا یا اورمجھ کوفر مایاکہ اسے علی حبب میں مرحا وُنِیَّ اِبِمجھ کوغنسل دیجیئے گا اسی کیڑے میں کہ اسمین پنجیہ فردا صلے السّرعلیہ وستم کوعنسل دیا گیا تھا اورمجھ کو اسسے کے گا کہ اس میں پنجیہ فردا صلے اللّہ علیہ کو اس کھر کے مطابق اجاز میں اورمجھ کو اس میں پنجیہ فردا صلے اللّہ علیہ کو اس کھر کے مطابق اجاز کا قبلتہ واللّہ کرنے کا قبلتہ ذکر کیا اور اس کے آخر بین حضرت علی رہ انے فرما یا :۔

کرجونوگ اس درواز سے سے پاس گئے ان میں سے پہلے میں گیا۔ میں نے سناکہ کوئی کہنے والاکہ تا ہے کہ د اخل کر ومجبوب کو مخبوب کا مشتاق ہے۔ جب فحط سالی موڈی توحضرت عائشہ

نے فرمایا کرچلہ بیٹے کہ لوگ ایک سوراخ آسمان کی طریف رسول انٹہ کی قرمبارک کی محاذی بنا دیں لوگوں نے ایسا ہی کیا آسمان سے یانی برسا اور قحط رفع ہوا۔

سوال : الصنحابة كُلُّهُ عُدُول يعنى صحابه سب عادل بيرى تشريح فرائيه.

جواب : امل سند کاعقیده بے کالصحابہ کلهم عدول لینی صحابہ رم سب عادل ہیں اس عقید کے بارسے میں بار کا حضرت ولی خمت الله مرحوم قدرس الله رست و العزیز کے حضور میں بجت اور نفتیش واقع ہوئی تتی ۔ انحر میں بیم منع ہوا کہ اس حکم عدالت کے متعارف معنی مراد نہیں ملکم مراد یہ ہے کرحد بیث کی روابیت میں بینا بہت ہے کہ صحابہ سند عادل ہیں اور کسی دو مرسے امرم قطع کی کا مراد نہیں ۔ حدبیث کی روابیت میں جس عدالت کا الما ہے ۔ اس سے مراد پرمیز کرنا روابیت ہیں قصدا دروس کے کہنے سے پرمیز کرنا ہے اور پرمیز کرنا اس بات سے کاس سے رامی کا وابیت ہیں انحوات ہو ۔ ہم نے سب صحابہ کرام رم کی میرست کی تعیق کی ، یہ ان تک کراہ کا کہ کہ کو فقت اور با ہمی مخالفت میں مبتلا ہو سے ۔ ان کی سیرست کی تعیق کی تو میں نے سب صحابہ کوالیا با پاکہ ان کا بدع فینیدہ تھا کہ جوبات انتخاب سے اللہ علیہ وسل سند نرفر مائی ہو اسس بات کی نسبت جنا ب انتخاب سے اور ایس بات کہ ناکہ جوبات انتخاب سے اور ایس باست کہ ناکہ جوبات انتخاب سے اور ایس بات کہ ناکہ جوبات انتخاب سے اور ایس بات سے معابہ کرام دم نہا بہت پر میز کرنے نے ہے۔

چنانچہ بیامرا ہل سیسیر پر ظاہر سے اس پر دلیل بہ سہے کہ اس عفید سے کا کچھ نشان سابق کی کتب عقائد میں نہیں اور نہ سابن کی کمتب کلام میں سہے بعینی بیا امر متقدمین علما دکرام کے نز د بک مسلم تھا۔ اس وجہ سے اس میں کچھ بحدث کی نوبہت بذا ئی اوراسی وجہ سے سابن کی کما ہوں میں اس کا تذکرہ مہدیں ۔ صرف متناخرین محققین نے اس کا ذکر اصول حد میٹ میں کیا سے ۔ ولج اس جہاں روا نہ کے طبقا سن کی تعدیل بیان کی سے ۔

ورا معلی مدید ی می سیست و به بال دوره سے مقائد کی کنا بول میں نقل کیا اوریدان لوگول نقل کیا ہے۔

بھر علماء کرام سنے یہ عفیدہ ان کتا بول سے عقائد کی کنا بول میں نقل کیا اوریدان لوگول نقل کیا ہے۔

رجن لوگول نے بلا عور قومت حدیث اور کلام میں خلط کیا ہے ۔ ہمیں شبر نہیں کرعدالت کراس سے علماءِ اُمسول کی عوض متعلق ہے ۔ وہ عدالت مراد ہے کراس کا اعتبار روا بیت میں ہے اور اس کے معنی یہ میں کہ برم نزیا جائے اس امر سے کراس سے نقل میں انخراف موقے جائے دوا بیت میں قصدا در ورع کہنے سے اور برم زکیا جائے اس امر سے کراس سے نقل میں انخراف موقے کا نوو دت ہو، دور رسے اور معنی نہیں نواس صورت میں اس کلیہ میں مطلقًا انتکال نہیں ، واللہ اعلم

# بم شارم العمل و فعند المعالم ا

تعربین کرتے میں مم اللّری اور در و بھیجتے میں اس کے نبی کریم ملے اللّہ وسلم بر اورا ب کے اُلِ
اطہار اور حفرات صحابر کرام رم پر بعد حمد اور صلوۃ کے واضح ہو کہ جب اللّہ تعالیٰ کوفیق سے محف اثنا عشریہ کے
کھفے سے فراعنت عاصل ہوئی۔ تو بعض دوستان صادق ویادان موافق نے نہا بیت اَرزواور استنیاق کے ساتھ
استدعای کرمشلہ تفضیل کی بحی تفصیل ما سب کر کیائے تاکہ اس بحث میں تحقیق کی احتیاج باقی نہ سے واس وجسے
یہ مختصر سالہ اس وقت عجلت میں مکھاگیا۔

اس نیمال سے کہ جوچیز کامل طور برحاصل نہ ہوسکے تو یہ بھی صروری نہیں کہ وہ مطلقًا تڑک کردیجائے اور اس رسالہ کا نام السر الجلیل فی مسئلۃ التفضیل رکھا۔ وَمَا نَوُدِیْقِی اِلاّ باللّٰهِ عَلَیْهِ تَوَسَّے کُنْ وَهُ وَ حَسْبِی وَنِدُهُ اَسِ رَسَالُہ بِاللّٰهِ عَلَیْهِ تَوَسِّے کُنْ وَهُ وَحَسْبِی وَنِدُهُ اَسِ رَسَالُہ بِسِ گیارہ مقدمات ہیں۔ الوکیٹ کُ اس رسالہ بیں گیارہ مقدمات ہیں۔

# مقدمئراولي

فعنوان معلى موقعل حزائى المناجات كالمناف المنافية المناجات كالمناف المنافية المنافي

چیز رفضیدت بخشے اور ترجیح ہے۔ اس لئے کروہ مالک ہے اپنے مملوکات سے جس کو جا ہے اس کامر تبراور تعمید ریادہ فرمائے اس کوم تناذ کرسے ۔ یوفضل نہا بہت وسیع ہے جوکر ناطق اور بجبر ناطق اور جبوان اور جما داست اور نبا گات مکی جو اس اور اعراض سے مثلاً بیدائش میں ملائکہ کو فضیدست دی گئی کرسدہ کے قبل وجود کی فلعست سے ترفراز ہوئے اور مثلاً انبیار کرام کو اللہ تفاط ہے مثلاً بیدائش میں ملائکہ کو فضیدست دی گئی کرسدہ کے قبل وجود کی فلعست سے ترفران ہوئے اور مثلاً انبیار کرام کو اللہ تفاور باضست دی کہ بلا استعماد سابق کے کہ وہ استعماد وجود کی وسن اور رباضیت

سے ماصل ہوئی ہواس مرتب سے متشرف ہوکہ اس پروحی ازل ہو فضل کے اسی جنس سے ہے . ففیل سے اباراہم ابن رسول الشرصلي الشرعليه وسلم كي جميع اطفال رفيضيلت حضرت صابح عليالت لام سے نا قرى جهان سے سب اؤلموں برفضيلت اس يجرى كى كرحفرات اسمعيل على بنينا وعليالت لام كفدبه بين وى كنى سسب امنحيدا وربرى برفضيلت . كم معظمه اور مدميز منوتره كى سب شهرول يرفينلت مسجد كى باتى تمام مگر برفضيلسن ججراسودكى سب يتحرص بر، فضيلت ماهِ رمضان كى باتى سىب مهينوں بر، فضيلت جمعه اور روزع فه اور روزعانتوره كى باتى سىب دنوں ير ، ففيلن عشرة ذي انجه كي بافي ايم يه ، ففيلت سنب قدركي دومري دانول به ، ففيلت ناز فرمن كي نفل به اور فضيلين نماز عصاور فجزى دومرى نمازون بريضيلت سجدسه كى قعود براركان نمازمين فضيلت بعض اذكار كامع بر - ان تمثیلات سے واضح مواکر بعض فضل ایسام وتا سے کراس کی وج بسنیسری عفل سے موافق مہوتی سے جلیے فضیلت مساجدى دوسرى جكهول برسع كدان جكهول مين هي التركانام ذكركياجا أج يسكن تخصيص اس خاص مكيركى كمسجد فرار دى گئى ہے . يہ صرف الله تعاسلے رحمت سے ہے بعض فضل اليها موتاہے كه اس كى وجد ليشرى عقل ميں نہيں آتی جيسے فضيلين جواسودى بانى بچرول برسے اوفضيلت كعبد بشريف ك باتى مقامات برہے . كوئى نفنل اصلى بوتا ہے جیسے ففیدست جراسودكى باقى بچھروں برہے كوئى فضل ملبعى اورطفیلى موتاہے ـ جیسے فضیلت فریسے اسمعیل کی اور جیسے فضیلت سیدنا ابراہیم ابن رسول الله کی . حاصل کلام بر کر دارو مداراس فسم مے فضل كا صرف اس برسع كم بلا عمل اور بلاسعى كے تخصیص ماسل موجائے - اور دوسرى تسم فضل كى :-فضل جزائى: جوعمل كيعوض عطام وتاب اوريقسم بنسبت قسم اول خاص ب جوكد الماعمل ك سوا دوسرے میں بیوففل نہیں یا یا جا آنہ اہل عمل کے تین گروہ ہیں۔ ملائکہ جن اور انس اورمرجع اس فضل کابھی آخر میں وبى فضل اختصاصى مبوتا ہے میخا بخدانشاء الله تغالیے آئندہ یہ امروا ضح موگا۔ اس فسم کے فضل میں اکٹرنزاع اور ا خلاف كي تنجائش موتى بع ينجلا ف فضل اختصاص كے كه اس ميں شارع كا صرف نص كافي موتاب - اس مقام میں بیر میں مجھنا چا ہیں کے کرتمام صحابہ کرام کے حق میں فضل اختصاصی نابت ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ آ کخطرت صلے اللہ

ازواج مطهرات اوربنات مرّما ت کے حق میں بھی ایسا ٹابت ہے بینا پنہ ہے امزطا ہر ہے لیکن سجت ان بڑرگا کی باہمی فضیلت میں ہے۔ بعض احا دیمیٹ سے طام رمعلوم ہوتا ہے کہ یفضل بھی فضل اختصاصی ہے لیکن نظر دفیق اوراکس احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فضل جزائی ہے۔ البتہ یہ زیادہ منا سب معلوم ہوتا ہے کہ نرتیب فلافت اور مضب وزارت میں جو بعض رفضیلت ہوئی تو وہ فضل اختصاصی ہے ۔ چنا بچہ یہ امراس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب انتخارت میک استے معلوم ہوتا ہے ۔ غَابِیٰ الاتَفَدِ نِیمَ اَبِی ْ بَکِدُ ۔ یعنی بیں انکار فرایا اللہ تعالے نے دوسرے لوگوں کو مقدم کرنے سے الوکجرر فرید الوکجرر فرید یا الوکجر رفزیر یا الوکجر رفزیر یا الوکجر رفزیر یا الوکجر و مقدم کئے جائیں۔ اس طرح کے اور بھی اقوال ہیں۔ اور اس یا سے میں صرف یہ مکم فرمایا ہے کہ حضرت ابوکجر رفز مقدم کئے جائیں۔ اس طرح کے اور بھی اقوال ہیں۔

## دوسرامعت يمه

فضل جزائی جو که عمل کے عوض مہوتا ہے اس کے بھی جنیدا قسام ہیں بہلے اُل قسام پرغور کرنا جا جیئے ۔ اور محل نزاع میں

فضل حزائي عمل كامعاوضهب

جوفتم ابت ہو جاری کرنا چا ہیئے تاکہ فضل جزائی کا مورد متعین ہوجائے ،اورنز اع مرتفع ہوتو پہلے جانا چا ہیئے کے ک کصرف سات وجہیں ہیں کجن کے اعتبار سے عامل کو لینے عمل سے عیر پرفضیلت ہوسکتی ہے ،ان سات وجہوں کے علاوہ اورکوئی دوسری وجہنہیں کہ فضل جزائی کی دجہ سے کسی شخص کو دوسر سے شخص پرفضیلت موسکے اوراس سات وجہ کی تفصیل ہے ہے .

۲۔ اور دو سری وجر منجار سات وجہ کے علیت عمل کی ہے بینی علّت خاتی عمل کی ہے اور وہری غرمن عمل سے ہونی ہے کہ اس کو سندرع کے عرفت میں نیست کہتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص عمل کرتا ہے وہ عمل خالص اللہ تفالے کی رضا مندی کے لئے کرتا ہے اور کوئی عزمن اس کے ساتھ خلط نہیں کرتا ہے اور دو مسرا شخص کرم عمل میل میں کے ساتھ خلط نہیں کرتا ہے اور دو مسرا شخص کرم عمل میں مرح اور ثناء ساتھ برا برہے لیکن خلوص میں کم ہے ، وہ خوام ش کرتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے لوگ اسس کی مدح اور ثناء کریں ۔ یاکوئی دو سری ونیا دی عزمن اللہ تفالے کی رضا مندی سے ساتھ خلط کرتا ہے ۔

اور دوسرا شخص معبن من برب کرمثلاً کوئی شخص ہے کہ ہر عمل جمیع حقوق ،سنن اور آداب کے ساتھ اداکر لئے اور دوسرا شخص معبن اور آداب کوئزک کرتا ہے اگر جبہ عمل کہ باطل نہیں کرتا ہے یا مثلاً کوئی شخص البیا ہے کرنیک عمل کرتا ہے اور کہا ٹرسے پر جمیز کرتا ہے اور صنعا ٹر برا صرار نہیں کرتا ہے یعنی گنا و کمیر و کرتا ہے اور منعا ٹر برا صرار نہیں کرتا ہے یعنی گنا و کمیر و کرتا ہے اور دوسراکوئی شخص البیا ہے کہ با وجود طاعت اور عبادت کے گنا و کمیر و کہی کرتا ہے اور علی مذا المتیاس تفاوت بسبب حضور قلب اور عدم حضور قلب کرتا ہے۔ کرتا ہے اور عدم حضور قلب اور عدم حضور قلب کے بہتا ہے۔ کہتا تا ہے۔ کہتا ہے۔ کہتا ہوتا ہے۔ ایسا ہی تفاوت اور ذکر طہارت کی حالت میں بینی با وضوکرے ،

اور پوئفی وجہ کمیت عمل کی ہے مثلا دو اشخاص موں اور دونوں اشخاص نے ایک ہی وقت میں بیک عمل کوا سٹروغ کیا ہو اور کوئی دو سرے سے پہلے فوت ہوجائے۔ اور دو سرا شخص کہ زندہ سہے اور فرائف د نوافل ہمت بجالائے چنا کچہ صحیح حدیث میں اسی طرح کے دو اشخاص کے بالے میں وار دہے کہ تخفرت صعے الشہ علیہ وقم نے فرما یا ب

فَايْنَ مَسْلُوتُهُ بَعِدَهُ صَلَوتهِ فصيامه بَعْدَ صِيَامِهِ ترجم : يس كهال سعاس كي نمازاس كى مازك بعد ، يس كهال سعاس كي نمازاس كى نمازاس كى نمازك بعد ، اس كاروزه اس كے روز سے كے بعد ،

یعنی جوشخص بعد میں زندہ را اس کی نمازا ورائس کا روزہ جس قدر پہلے شخص کی موت سے بعد ہوئے برنبست اس پہلے شخص کے روزہ اور نمازز با دہ ہوگئے۔

لايستُتُونى مِنْكُمُ مَنْ أَنْعَنَ مَ مِنْ قَبُلِ الْعَنْتِحِ وَقَاسَلَ. أُولِيكَ أَعَظَمُ وَرَجَةً مِّنَ الدين أَنْعَقُوا مِنْ بَعُدُ وَقَاسَكُ الدين أَنْعَقُوا مِنْ بَعُدُ وَقَاسَكُ ا

ترجمہ : یعنی نہیں میں برا برنم لوگوں میں سے وہ لوگ کرجن لوگوں نے خریج کیا قبل فتح ہونے کر کے اور

جہا دکیا بلکہ وہ لوگ زیا دہ ہیں درجہ ہیں ان لوگوں سے کرجن لوگوں نے خربے کیا بعد فتح ہونے کے کم منظمہ سے اور جہا دکیا یا

آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رن کی ثنان میں فرط یا ہے:۔ لو اَنْفُنَیَّ احدک حد مشل احد ذہبًا ما بسلغ مُدّد اَحَدِ هِدهُ وَلَا نِصْفَهُ ، ترجمہ : بینے اگر خرچ کرے کوئی تم لوگوں سے حبل اُصر کے برابرسونا ننب بھی سی صحابی کے درجے کو نہ بہنچے گا بلکہ کسی صحابی کے نصفت درجے کو بھی نہ بہنچے گا؟

لا۔ اور چیسی وجہ مکان عمل ہے بین عمل کی مگہ ہے ، مثلاً جونماز کر مسجد حرام میں یا مدینہ منورہ کی مسجد میں اواکی جائے افضل ہے ان ہزار نمازوں سے جو کہ دو سری جگہ اواکی جائیں ، ایسا ہی جو نماز داڑا کے رب میں اور جہا دکے مقام میں اواکی جائے۔ افضائی س نمازے کہ دو سری مگہ اواکی جا ہے ۔ جوشخس ایب دن جہا دہیں روزہ رکھتا ہے تو انٹر تغالے اس بردو زخ حرام کر و تباہے ۔

اور قرآن سنربین میں جا بجا اس ضمون کی طرف اشارہ فراجے چنا بچہ اللہ نے فرما یا ہے :۔
اکین الوَّسُولُ و الگَذِینَ المُنُوا مَعَهُ جَاهِدُ وَا بِاَمْوَالِهِ هُوَا نَفْسُهِ هُو اَلْمُلِكُ الْمُنُولُ و الْکُیدِ الله مالحند الله مالحند الله مالحند الله مالحند الدورات وَاوُلْدِكَ هُمُ وَالْمُفُلِحُولِ ، وَهُ الله مال الله مال من منع اور و دوگر ہوک امان الله معند مرسانہ من لوگوں نہ نرجہ ادکالہ سن مان و مال سے

ترجمة: ليكن بيغيراوروه لوگ جوكدا يمان لائے بيغير كے سانفرجن لوگوں نے جہاد كيالبنے جان و مال سے به لوگ البسے بي كران كے لئے نيكی ہے اور بہ لوگ فلاح پانے ولئے بي " بہ لوگ البسے بي كران كے لئے نيكی ہے اور بہ لوگ فلاح پانے ولئے بي " اس سے ابو قاسم حيائی كا قول باطل موگيا كراس نے كہا ہے : -جَائِدُ وَان حال عُدُدُ احْدَ فِي ان مَعِثَ مَدَ لَهُ مَا يُحَافِن فَي عَدَل النّبى

زجہ: بینی جائز ہے کراگر بہت زیادہ ہوعمرانسان کی نوعمل کرے نبی ع کے عمل کے برابر

## تنيرامعت

# فاضل مفضول رواجب التغظيم بوتا ہے۔

تیسارمقدمہ بیہ ہے کزنتیجہ ضل کے دوا مرہیں بنوا ہضل اختصاصی ہو کہ بلاعمل کے ہو بنوا ہ فضل جزا فی ہو کہ علکے عوض پر ان دوامر کی تفصیل بیہ ہے کہ :-

ا ول امریه ب کرحق نعاب فاضل کی تعظیم و نیا بین فضول پر واجب کرتا ہے اوراس امر میں تمام ا فاضل نزک ہیں۔ جیسے کرمثلاً کو پر شدید، مسجد، روزہ حمیعہ ، کا و رمضان ، حضرت صابح علیالسلام کی افتہیٰ بیتمام جماد اللہ اورجیوانا ست ہیں۔ اور جیسے کرمثلاً ا نبیا علیہ مالسلام ، ملائکہ ، صحابہ کرام ، از واج مطہرات اور پنجیم برصلے اللہ علیہ وسلم کی اولا دہیں ، اور دوسرا امریہ ہے کہ فاصل کے واسطے باعتبار فرب ، منزلت ، منفانات ، جنت

ایسا درجه قرار پائے کروہ درجه مفضول کے درجہ سے اعلیٰ اورار فع ہو۔ اور یہ اس وجہ سے مزودی ہے۔ ہاکھنل اللہ جو ورنہ فضل ظاہر بنہ ہوگا ملکہ فضل صوف ایک مہل لفظ قرار پائے گا کرجس کے کوئی معنی نہ ہوں۔ اس امر بیں ایک من صوصیت ہے کہ عامل کے سوا عیر کو میتر نہیں اوراسی وجہ سے فضل جزائی کے سوا دو رہے فضل میں بیامرا صالنًا متحقن نہیں ہوتا ہے۔ البتہ طبعًا مہوتا ہے۔ مثلًا اطفال مُومنین علے الحضوص اطفال انبیاد علیہ ممالسلام بلاعمل کے جبنت میں داخل کئے جا میں گئے جا میں گئے داوران کا درجہ زیادہ ہوگا اور بیصرف فضل اختصاصی کی نائریہ البت موتاہے۔

# بيوتفامقامه

# وہ چرجس کی تعظیم کا حکم ہوصاحب فضیلت ہوتی ہے

چوتھامقدمہ یہ ہے کہ ہروہ چیز کراس کی تعظیم کرنے کے لئے ہم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے۔ماحب فضیلت ہے اور اس مقدمہ بیں جو خدستہ دل میں گذرتا ہے ۔وہ یہ ہے کہ والدین اگر کا فرجوں توان کی مجی تعظیم کرنا اوران کے ساتھ احسان کرنااہ عاجزی سے مپیش آنا واجب ہے اس واسطے کا لٹرنے فروایا ہے :۔۔

واخفض لَهُمَاجَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الدَّحَمَةِ

یعنی اورسبت کرو والدین کے سامنے عاجزی کا بازو ؟ حالا کدان کے کا فرجونے کی وجہ سے اُن میں کچے فضیلت نہیں ، اس کا جواب یہ ہے کہ یتعظیم مشرع کے عرف میں

کوئی تغلیم نہیں بلکہ بدان سے ساتھ ایک طرح کا احسان کرنا ہے احسان کونعظیم نہیں کہ سکتے مرف عاجزی کے ساتھ بنی ا آنا یہ بھی تغظیم نہیں ۔ اس واسطے کر انسان کہ بھی کسٹ عض سے ساتھ بھی عاجزی سے بیش آیا ہے کرجس سے نقصان بہنچنے کا خوف ہوتا ہے ، علاوہ اس سے بریھی نا بت ہے کہ کا فروالدین کی تغظیم کا تئرع میں حکم نہیں بلکہ ان سے بیزار رہنا وجب

ہے۔جنانچہ فرایا ہے اللہ نے ،۔

لَاَ عَجِدُ فَتُومَّا يَهُ مِنُونَ مِاللّهِ وَاللّهِ وَالدّيومُ الأخِدِي عَادٌ وَنَ مَنْ حَادٌ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوَ الْمُحَدُ فَتُومًا اللّهِ وَالدّيور اللّهِ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اورفر ما یا الله تعاسائے ا

ا دخالوالمنوم به قرانا کو آئرمنگه و مبتا تعربه کون من دون الله و کفونا مبعد و مبته اسکیت کور کرینگه و که که کا و برکینگه کو المسداری والب خشای البد احتی تو منوا بالله و که که کا بینی لے مجمد صلے اللہ علیہ وسلم! یا و کیجیئے وہ وفت کرجب حضرت الم میم بلیالتی الم نے اوران لوگوں نے جو آئیکا ساتھ تھے اپنی قوم سے کہا کہ تحقیق ہم بے زار میں تم سے اوراس چیز سے کرعیا وت کرتے ہوتم اس کی کہ وہ سوائد اکے ہے ۔ انکار کیا ہم نے تم سے اور ظاہر ہوئی درمیان ہم کے اور درمیان تم اسے علاق اور بغن ہمینے کے لئے اس وفت بھ کر ایمان لاؤتم ساتھ اللہ کے کہ ایک ہے وہ یہ ملکہ سنہ عی تعظیم وہ ہے کہ اس کی بنا بیٹر اور فی اللہ محبّت اور دلی دوستی پر ہو۔ یہ امرائ فضل کے سوا دو مرسے کے حق میں سترع میں کہیں وار دنہیں جنائج بھی امر تھے میں اور تحقیق کرنے سے نابت ہوتا ہے ۔

# بالنجوال مقدمه

پانچواں مقدمہ بہ ہے کریقینا معلم ہے کرحق تعاسے کے بعدا بنیاء علیم اسلام کی اس قدر تعظیم واجب ہے کہ اس قدر تعظیم تعظیم کسی دوسرے کی واجب نہیں اور اس قدر تعظیم کا مستحق ابنیا دعلیم السّلام کے سواکوئی دوسرانہیں ہے اور بعدا بنیا بعلیم ا کے انحفرت معلے انٹرعلیہ وسلم کی از واج مطہرات کی اسس قدر تعظیم نفس قرانی سے نا بہت ہے کہ اس قدر تعظیم کسی دوسرے کے ایئے ہرگز نا بہت نہیں جیباکہ انٹرنغالے فرا بلہے ،۔

اکتیبی اُولیا بالمؤمنین من اَدَفُنُسِدِ واَنُ وَاجِدَة المُنَافَعُ بُرَحِمِهِ اِبِینَ نبی زیا دہ بہتر ہے مومنین کے حق میں اُن کی جان سے اور نبی کی ازواج مؤمنین کی المیس یہ مومنین کے حق میں اُن کی جان سے اور نبی کی ازواج مؤمنین کی المیس یہ بہتر اسلام کی ازواج مطہرات کو آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کی منجبت گزیادہ فینیلت حاصل ہوئی برنسبت دوسرے صحابہ کے واس سلے ازواج مطہرات کی منجبت اعلی ہے برنسبت دوسرے صحابہ کے مامل ہوئی ازواج مطہرات کی منجبت اعلی ہے برنسبت دوسرے صحابہ کی مخبت اعلی ہے برنسبہ کے دوسرے صحابہ کی میں میں کے اعتبار سے امرائی میں ہوئے کاحق ازواج مطہرات کی حاصل ہے ۔

## جهطامعت مه

جے مقدمہ یہ ہے کر حب فضیلت کے با سے میں گفتگوہو تو ابیبا سوال نامناسب نہیں کہ عام طور پر اکب طرح کی دوچیز میں ہوں۔ ان کے بارسے میں استفسار کیا جائے کہ ان دوچیزوں میں کون چیز افضل ہے ۔ اس واسطے کہ اکب چیز

کی نفیلت دوری چیز پر صوف اسی مورت بین محمد به المان دونون چیز ون کی ففیلت کسی دجه سے جواوروه وجه کسی ایک چیز بین زیاده به و اور دوری چیز بین کم به و اگران دونون چیز ون کی ففیلت دو دجه ون سے جو توالیسی دونون چیز ون میں ایک کو دورے سے افغل نہیں کم به و اگران دونون چیز ون کی ففیلت دو دجه ون دونون چیز دن میں کول ففل چیز ون میں ایک کو دورے سے افغل نہیں کم بسکتے ، اس واسطے کرحب ہم کہتے ہیں کہ ان دونون چیز ون میں بدونون میں ایک کو دورے سے کران دونون چیز ون میں سے کسی چیز بین وه وصعت زیاده سبے کراس وصعت میں بدونون مشترک ہیں یہ بہتر کہ سکتے کر دمفان افغل سے یا حضرت صالح علیات الم کی اُونٹنی افضل ہے اورالیسا ہی بی بھی نہیں کم پر سکتے ہیں کہ معظم افغل ہے یا نماز افغل ہے البتد سل تنفسار کرسکتے ہیں کہ معظم افغل ہے یا مینر منوره افغل سے درمفان سندر بھی اسلام کی اُونٹنی سے درمفان سندر بھی اسلام کی اُونٹنی افغل ہے اورالیسا می بھی السلام کی اُونٹنی سے دونون سے دونون سے مارے دوسرت صالح علیالسلام کی اُونٹنی سے دونون سے دونون سے دونون سے دونون سے کہ معظم سے کر معزمت الرام بھی ایک مارہ میں یا حضرت الو بر میں بار میں ایک مونون الرام بھی ایک الم میں بار میں بار میں دونون افغل میں دونون اونٹن میں دونون افغل ہیں دونون الرام بھی ایک والے دونون الرام بھی دونون المیں دونون الفیل ہیں دونون المیک دونون المیان میں دونون المیان میں دونون المی دونون المیں دونون المی دونون المیں دونون المیں دونون المیان کی دونون کے دونون کے دونون کے دونون کے دونون کی دونون کی دونون کے دونون کی دونون کی دونون کے دونون کی دونون کے دونون ک

## ساتوال مقدمه

اله عضباء نام ب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ناقر كا .

هُ عَوَانَ مُنَ الْجُهُ عُدُى خِلْلَالِ عَلَى الاسَ آمِكِ مَتَكْمُون ، يعنى جُولُوگ جنت بيں رہي كے وہ اور اُن كى بيدياں سابہ مِن تخت پر تكيہ لگائے ہوئے ہوں گے !! اور فرا يا الله تعليانے :-

اَلْحُفَّنَا جِهِمْ ذُرِیَّتَهُمْ یعنی جولوگ ایمان لائے اوران کی تابعداری ایمان میں ان کی اُولا دیے کی نوملا دیا ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولا دکو ہے عرصٰ یہ اسس طرح کے اور بھی اقوال ہیں ۔

# المقوال مقدمه

## نوال معت رمه

نواں مقدمہ بہ ہے کہ تفضیل کی سان وجوہ کہ جن کا ذکراً وپر ہواہے جب ان وجوہ بیں باہم تعارض ہوتوا بات اور احاد بیٹ کے ذریعہ سے متعبن کر ناچلہ بیئے کرکس وجہ کا اعتبار کرنا اولی ہے تو بقیناً سٹ ربعین سے تابت ہے کہ کمیت عمل کا اعتبار بمقا بلر کیفیدے عمل کے نہیں ۔اور ایسا ہی کیفیت کی کمیت کا اعتبار نہیں ،مقابد "عمل کے وقت سکے چہانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے فرطایا ہے :۔

لايَسُتَوى مِسُنكُمْ مَن أَنفَقَ مِن قَبْلِ أَلْقَتْحٍ وَقَالَلَ أُولْمِكَ اَعْظُعُ وَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ

أخُفَعَتُوْاحِنْ بَعُهُ وَقَا تَكُوا

یسی بہیں برا بر بین تم لوگوں میں سے وہ لوگ کو جہوں نے خرج کیا فتح ہونے مکہ عظمہ سے قبل اورجہا کیا وہ لوگ زیادہ ہیں باعتبار در جرکے اُن لوگوں سے کرخوج کیا ان لوگوں نے فتح مکہ معظمہ کے بعد اورجہا کیا "
مجھے احاد میٹ سے نا بت ہے کہ صحابہ کا عمل جو انحفزت صلے اللہ علیہ وسلم کے حضور ہیں ہوا ، اس کے برا بر
کوئی دو سراعمل نہیں ہوسکتا ہے ، اسی طرح کرجو عمل پیغیر صلے اللہ علیہ والہ واصحابہ وسلم کے ساتھ سے برکر کیا گیا اس کے برا برکوئی دو سراعمل نہیں ہوسکتا ہے ، اس لئے کوجب جماعت کی مشارکت سی عمل میں موتی ہے ، نواس عمل کے برا برکوئی دو سراعمل نہیں ہوسکتا ہے ، اس لئے کوجب جماعت کی مشارکت سی عمل میں موتی ہے ۔ نواس عمل کے لئے فضل جزا و احجز المئے مرکز ہے اور مقال جزائی سے جو کہ سرجزو احجز المئے مرکز ہے اور مقال ہوتی ہے ۔ اسی وجہ سے سندرع میں جماعت کا حکم ہوا ہے ۔ اس اعتبار صحابہ کے لئے فضل جزائی سبب امت برٹا بہت ہے اور صحابہ کوام رہ کے دربیان سبھ تت اور نقدم کا اعتبار کرنا چا جیئے ۔ جواس آیت کر بہ سے نا بہت ہے ۔

اسس واسطے کوم قدر علم تقدم نابت ہوگا اس قدر تواب میں زیادتی ہوگی اور حس وقت زیادہ صرورت تفی کم اسلام کو توت دی جائے۔ اس وقت وہ عمل کیا گیا ہو تواسی قدر اس عمل کی زیادہ فضیلت ہوگی ۔ چنا بچہ بیامراس حدیث سے نابت ہے :۔

فقال صَدَّة قَتَ دَفُ لُتُهُ مُكَدَّ بُتَ رَجِه : بِس حضرت الوبجر من في كماكر آب في ع فرايا اور تم لوگوں نے كماكر آب في فلا من فرايا .

اس اعتبار سے جولوگ كر بجرت كے قبل سكالم كام كائم نفے وہ لوگ افضل فرار پائے مثلان سالقين لوگوں سے بيرصزات ہيں در

حصرت الوبكردة حضرت عمرة ، حصرت عثمان دم و حضرت على دم ، حصرت مردة ، حصرت معرده اور عضرت معدد الله بي مسعود من عثمان بن طعون دم ، حصرت طلحده ، حضرت زبيره ، مسعسب بن عميرة ، عبدالرحل ، عبدالله بي مسعود من معيد بن عمير بن معدد الله بي مسعود من مصرت معيد بن زبير بن حارث ، الوعبيده بن جراح دم ، حضرت بلال دم ، سعدبن ابي وقاص دم ، حضرت عمار بن يا سرده ، الوسلم بن الشده عبدالله بي وضى الله عنهم المجعبين

بھرائی بنین لوگوں میں المی بدر کو ترجیج ہے۔ بھران کے بعدان لوگوں کو ترجیح ہے کہ جولوگ عزوات ہیں ما صربے ۔ اُن کو بھی بالتر تیب ترجیح ہے دینی جولوگ کہ سابق کے عزوات ہیں ما صربے ان کو ترجیح ہے ان لوگوں بر کرجو لوگ اس کے بعد کے عزوات میں ما صربے ہے۔ بہی ترتیب مسلم حدیدیہ کک قرار دی جائے گی ۔ یہ اس واسطے کرجولوگ اسس واقع میں ما صربے ہے۔ ان کو بھا اور ان کے مسئل واقع میں ما صربے ہے۔ ان پیسکی نازل ہونا اور ان کے مسئل و بسی کی مفائی اور اُن کی نمیت کا ضلوص نفی قرار ہی سے صراحاً اُن ب

سے پنامخ فرایا انترنے ب

كَقَّهُ مَ ضِحَ اللَّهِ عَنِ الْمُقُمِنِينَ إِذْ يُبَابِعِ فَنَكَ تَحْتَ النَّهُ جَرَةٍ نَعَ لِعَمَا فِحْ فَكُوبِ فَكُوبِ فَيْ الْمُنْ مَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَدُ واَتَنَا بَهُ هُ فَتُحَاتَ وَيَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَدُ واَتَنَا بَهُ هُ فَتُحَاتَ وَيَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَدُ واَتَنَا بَهُ هُ فَتُحَاتَ وَيَا اللَّهِ عَنِي مَعْقِيلَ مُرامِني مِوااللهُ اللَّهِ عَنِي مَعْقِلَ مَر اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

بیترجمه آبین مذکوره کا میصے اور اس کے بعد دومراکوئی عزوه ایسا یقینًا ٹامبت نہیں کہ اس کی بنا پرفضیلت یا مکن ہو۔ اسس وا سطے کہ اسس کے بعد ہے ہر عزوه میں منافقین اور صاحبان اغراص فاسده و نیاوی بھی سفر کیس ہے چنا ہے فرمایا اعتراض فاسده و نیاوی بھی سفر کیس ہے چنا ہے فرمایا اعتراض فاسده و نیاوی بھی سفر کیس ہے چنا ہے فرمایا اعتراض فاسده و نیاوی بھی سفر کیس ہے

وَمِسَنَنْ حَوْدَكُو مِنَ الْاَحْدَابِ مَنَافِظُونَ وَمِنْ اَحْدِلِ الْكَوِيْدَةِ مَدَدُواعَكَالنَّفِاتِ

لَا مَعْدُلُهُمُ عَنْ دُهُ مُعُدُو مَن الْاَحْدَابِ مَنَافِظُونَ وَمِن اللَّول سَعَدَمْهِا سَعَرُومِ اعراب سَع منافقين بي اورنفاق كي وجه سعيمي معن لوگول في مَرَكِيْ كي بِه آبِ ان كونهِين جا في جم ان كومانت بن هي -

اب یہ بیان کرتا ہوں کران اشخاص میں کون افغنل ہے اوبین محل نزاع ہے ،اس واسطے کراصل کام خلفائے اربعہ میں ہے اور پیسب حضرات برابر میں سابقیت اور قدامت میں اور عزوات میں حاضر سے میں۔

#### وسوال مقدمه

وسوال مقدم يهد عدا ففنل ك تغيين ك دوطريق بي واول ثناريح كانف بصاور دوسرا تبتع اعمال اوراسوال

-46

تفعیبیہ کہنے ہیں کو لید اول مسڈو دہے اس واسطے کرنصوص ہیں تعارمن ہے اس کے جاب ہیں ہم کہتے ہیں کہ تعارمن اس وقت ہوتا ہے کرا کیہ لفظ دو آ دمی کے حق میں چیجے طور پرٹا بت ہوں اور شہور ہوں اور دونوں کے اضل ہونے پر دلالت کرے بخفیق سے بیٹا بت نہیں بلکہ لفظ افضل اور خیر کا کہ حب سے مدّعا صراحنا نابت ہوتا ہے جفرت الدیکرین اور حفرت بونے کے حق میں چیجے طور پہسے اور شہور ہے اور کسیا دت اور محبوب ہونے کا لفظ حضرت علی خالم الدیکرین اور حضرت والم ما اور حضرت علی خالف کرم اللہ وجہ و اور حضرت والم ما اور حضرت والم میں اور منظم نے حق میں نابت ہے اور شہور ہے اور اور بیان کیا گیا ہے کہ یا تقال اور احبال اور احبال کا تبتی ہے معنی فضل جزائی پر دلالت نہیں کرتے ۔ توحقیقتا کوئی تعارمی اس مقام میں نہیں ، لیکن دومرا طریقہ کرا حوال اور احمال کا تبتی ہے منجمہ اس کے ایک امر جہا دہے کہ دین کے اعمال میں بہتر عمل ہے اور اسلام کی شوکت کا باعث ہوتا ہے ۔ نیعت اس نے اس کے ایک اعتبار ہے ۔ چنا بنے اطراب نے فرا با ہے ۔

لايستوى القاعدون من المومنين غيراولى الضّرَبِ والمجاهدُون في سبيل اللهِ المحاله وانفسه حمَّلَى الله المجاهدين بامواله وانفسه حمَّلَى الله المجاهدين بامواله وانفسه حمَّلَى الله المجاهدين بامواله ورانفسه حمَّلَى الله المجاهدين اجرًا وَرَجَة وَّكُلَّ وعَدَ اللهُ المحسن على القاعدين اجرًا عظيما حرب جابٍ منه ومغفوة ورَحَمَة طوركان الله عفورًا رَجِيجًا وسعيم ومنور لوكول سونهين تقيءان سيجنبوك ترجم : " ينى برا برنهين بين وه لوك بوكرجها وسعيم عنه معذور لوكول سونهين تقيءان سيجنبوك بهاوكيا الله كاره بين لمبين جهان وه ل سيفنيلت دى الله في ان لوكول كوكرجها كبا ان لوكول في لبين جهان والمن المربع وكربه بين الله تعالى الله المربع والله الله المربع المربع الله الله الله الله المربع والله المربع والله مربع الله المربع والله مربع الله الله والمربع والله الله المربع والله المربع والله المربع والله مهربان سيد والله المربع والله الله المربع والله والمربع والله المربع والله والمربع والله المربع والله والله المربع والله والله المربع والله والله

تفضیلیہ کہتے ہیں محصرت علی مرتبطے کرم الٹروجہۂ جہا دمی حضرت ابو بجرصد بین رہ اور حضرت عمر رہ سے افضل سنھے ۔ تو اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ جہا دکی تین قسمیں ہیں ہ۔

ا۔ اول جہا د زبانی کواس سے مُرادیہ ہے کواسلام کی دعورت کی جائے احکام سٹرعیہ سمجائے جائیں، وعظونصیحت اورزعیب ا اورزمہیب کی جائے ۔ دلیل قائم کی جائے اور مخالفین کے شبہات دفع کئے جائیں۔ اوراس کے ذریعے سے اسلام شائع کہا جائے۔

دو مری فنم جہادی یہ ہے کرالائی کاسا مان کیاجائے ، مثلاً یہ کہ تدبیرا ور دلئے دربارہ جنگ ، مخالفین کے دل میں جب جمانا، در مائی کے لئے لوگوں کو اکٹھاکرنا، مجاہدین کا دل الرائی کی طروت مائل کرنا، اِسلام کی جماعت زیا وہ کرنا، وشمن کی جماعت میں تفرقہ ڈالنا اور جہا دے اسب اسٹلا گھوڑا، اُ ونٹ ، آلات جنگ وعیرہ مہیا کہ نے بیں مال خرج سے کرنا ۔

يَبَاايُّهَ َالنَّيْ عُ جَاهِدِ ٱلْكُفَّامَ والمنَافِقِينَ وَاغُلُظَ عليه م ترجم :" بين ل نبى جهاد كِعِيْ كفارا ورمنا فغنن سن اورسختي كِعِيْدُ أن يرِ"

اورفروايا الله تعلك تے:-

مُقَاتِلَ فِي سُبِيلِ اللهِ لاَسُكَلَفُ إلاَنَفُسكَ ترجم : بِن قال يَجِيهُ الله كاره مِن بَهِين كابيد ديجاتي ہے آپ كو گرايني جان كے بالسين ؟

قىل حَسَلْ بِيَسْتَوَى الْدَبِن بَعْسَكُون كَالَدِينَ لايَعْسَكُونَ و لين كهرويجي لمس محدصلى التُرعليدوسلم كركيا برابرين وه لوگ كران كوعلم ب اوروه لوگ كران كوعلم نهين ؟

تواسس کے جواب مین کہتا ہوں کہ علم کی زیا دتی دوطرلیۃ سے دیافت ہوسکتی ہے ، اول روایات کی کنڑت اور فالی کے کنڑت اور فالی کے کنڑت اور فالی کے کنڑت اور فالی کے زیادہ ہوئے دیے دیادہ میں کے زیادہ ہوئے سے اور دومرا طرلیۃ بہہ کے کہ اسخصارت صلے اللہ علیہ دستم کی صرورت ہو ، اسس وا سطے کر اسخصارت صلے اللہ علیہ دستم کی ضرورت ہو ، اسس وا سطے کر اسخصارت صلے اللہ علیہ دستم کی ضرورت ہو ، اسس وا سطے کر اسخصارت صلے اللہ علیہ دستم کی ضرورت ہو ، اسس وا سطے کر اسخصارت صلے اللہ علیہ دستم کی ضرورت ہو ، اسس وا سطے کر اسمارت صلے اللہ علیہ دستم کی ضرورت ہو ، اسس وا سطے کر اسمارت صلے اللہ علیہ دستم کی ضرورت ہو ، اسس وا سطے کر اسمارت صلے اللہ علیہ دستم کی ضرورت ہو ، اسکان کی میں دورت ہو ۔

شخص اس امریں برنسبت دوسرے لوگوں کے زیادہ کا بل جوتا تھا۔ یقینا معلوم ہے کہ آسخفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے خشرت الابکر رہ کو نماز اور جے اور جہا دکے امور میں امیر مقرر فرایا اور حصرت عمر رہ کو صدقات کے معاملہ میں عامل مقرر فرایا اور محدثین کو کر ٹر دوایا بت صدقہ حصرت ابو بکر رمنی اللہ تعالے عنہ کی طرف سے پہنچی ہیں اور آب نے زکو ہ کے مسائل کی تشدر کے فرائی ہے۔ زکوہ کی حدمیت جو کر حصرت علی مرتبے کرم اللہ وجہ ہؤسے روایت کی گئی ہے سیجے طور پر آب سے مروی ہونا نابت ہے ۔ اس میں ایک وہم واقع ہو اسے کر حس کی وجہ سے ملما یوا ہل سے کسی نے اس پر عمل میں ایک وجہ سے ملما یوا ہل سیال مے سی نے اس پر عمل نہیں کیا ، وہ روایت یہ ہے ۔

اب روایت اورفقا فی کی حالت بیان کرتا موں کرحضرت الو بکررخ آنخضرت صلے ملتے علیہ وسلم کے بعد بہت کم زما مذ تك حين حيات تفصا ورا بهي عنفريب أتخفرت مسلم الترعليه واله واصحابه وسلم كازما مذكذراتها أس وجه سس لوگوں کو رو ابینت کی حزورت نہ بھی ۔ کرحفریت ابو بجر رصنی انٹر بحنہ سے روابیت کرتے اور چے اورعمُرہ سے سوا اورکھیے خرت ابو کمررمنی المترعنہ کو مدمینہ منورہ سے با ہرتشہ لعبن سے جانے کا اتفاق بھی نہ ہوا۔ تاکہ دور سے لوگ آپ سے روایت كرتے إوجوداس كے آپ كى روايت سے ايك سونيتاليس مجيع حديث ثابت بي جوكر معابر كبار نے آپ سے روايت ك بي داودان صحابه كبارست حصرات على بن ابي طالب كرم التروجه؛ اورحصرت عمر بن انخطاب اورحضرت عنمان بن عفان يعي ہیں اورحضرت علی مرتصفے روز کی عرمبارک زیا دہ ہوئی۔ جو کہ تنسیس کے فزیب تک پیفیر میلے اللہ علیہ وسلم سے بعداب صین جیات تھے۔اور وور ووراپ کوتشرایت ہےجانے کا تفاق ہوا۔لوگوں کوزیادہ ضرورت پڑی کرآپ سے روایت كريب - اوراس وقت لوگوں كى رائے ميں يا ہم زيادہ اختلاف بھى ہوا - اور يا ہمى نزاع بھى زيادہ ہوئى - اوراس وجہ سے مجی زیادہ صرورت پڑی کرآپ سے حدمیث روابت کی جلئے۔ تا ہم آپ کی روابیت سے صرف پاپنے سوچھیا سی حادث خابت ہیں۔ جب حضرت الو بگرم کی مدت جیات اوراس وقت مےموانع روایات کاموازنہ دو مرسے صحابہ مے زمانے جانت اورموانع روایات کےساتھ کرتا ہوں تومعلوم ہوتا ہے کرحضرت الو مجررہ کاعلم دوسرے صحابہ کے علم سے کہیں زیادہ نھا اور اسی پر فأولى كوقيامس كرنا چاسبين داورايسا بى حال حضرت عميزين الخطاب كابھى ہے . اسس و اسطے كرآب كم سندات سے پانچسوتنيتيں احاديث بي اورفنا وي اس سے بھي زياده بے شاربي - بلكه فقة كے ميرسندي آب نے تحقيق فرما في ب راورامرحى كى تلقين كى ب رعقا لداور فك أورندسير كدما كى مى كال طور بربان فرما في بحق كوفن أب كاحكام ورروايات جمع كرف سے ايك تقل شافى كما ب تينوں علم ميں موسكتى ہے ، چنا بخد صاحب ازالةُ الحفاديم

نے اس بارہ میں کا مل سعی فرمانی میں اور حضرت عمر رمنی اللہ تعالے عنه کی سب روایا ست اور فناولی جو کھر سالل فع بیری جمع کر کے اكيصتغل رسالهم تبكياسه اورعقائدا ورسكوك مي هي بقدركافي البعن كي سهد

واضح سب كح حضرت على للر تصفيرة المخفرت صلى المترعليه وسلم كى وفات ك بعد قريب ستره يس زياده بيبت صرت عمررة كى حيات طيب كے زيا وہ ديم اوراس مدت ورازيس مسانيد حصرت على وہ كے بدنسبت حفرت عمر منى الله عند كے مرب بمقدار انجاس حدميث كے زائد ہے اور اگر حفزت عمر صی الله تعالے عنه كی متانت تفریرا ور قوت بفہیم اورص تعلیم كبطرف نظركة ابوں تومراحتا تغاوست معلوم ہوتا ہے۔ اسس واسطے كرحضرت على المرتصنے رہ كے وفنت ميں كوئى مشكرا خلا فيدمنع نه ہوا بخلات حضرت عمر منی الله تعالیے عدے علم قرآن اور اس کی قراً ہیں مشغول ہونا حضرت عمر من کی شان میں ثابت ہے اور يقينا معلوم بي كرحضرت على مرتضة رصى الله تعاسط عنه علم قرأن مي حضرت الوبكررة اورحصرت عمره سن زائد سنق اور يدامر بالاتفاق مورفين اورابل سيرك نزديب ثابب به ملكحضرت الوسكررة اورحصرت عمرية اورحضوت على مند عنه قرات مين ايك ورجه مين سفظ واوزطا مرطور ريقينانا مت مي رحصريت عثمان رمز اس امريس زياده تھے۔ آ تخصرت معلے الله عليه وسلم نے حضرت الو بحريض الله تنا الے عنه كوحضرت على رمنى الله عنه برنمازي مقدم فرمایا . اسس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرأت میں بھی حضرت علی رہ بنسبت حضرت الو تجمیعدیق رہ سے زیادہ نہتھے ا ورابسا ہی کسس سے نابت ہوتا ہے کر حصرت علی رمنی المترعمة حضرت ابو بجرصدایق رمنی اللہ نعا لے عمنہ سے زیادہ جبہ

اورزياده عالم مذتقه

البنة حفرت عثمان رم كوقرأت سے بالسے میں ترجیح ہے اس واسطے كدلوگوں كو ابجب قرأت يُرتنعن كيا . اور قرآن شربیت مکدر مرتب کیا ، اور لفظ اور رسم کی محافظت کی ، مگر چو بحد قرآن سربیب محیفوں میں اول حضرات مینین الے جمع کیاتھا اور حضرت عثمان رمزنے اس سے نقل کیا اور رو اچ کیا ۔ اوران حضرات کی سعی سے استمداد کیا تو اس وجہ سے برہمی كهاجاسكة بدكركسس امراجم مي مجى حفزات شيغين رعنى الله عنهاكو حضرت عنهان رخ بر تزجيح بيدا ورمغبله وجوة ترجيح س تقوى اوراتباع مشربعيت بصاوريقينا معلوم ب كرحفرت الويجرة ني كمي كوئى كلمه خلاف أسخفرت ملى المدعليه وسلم ك نہیں کہاہے بینا پندید امر صلح حدیدیت اور جنگ بدر میں فدر لینے سے بالے میں جومعا ملہ جوا اس سے طاہر ہے اور آہے الأنة خلامت أتخضرت صله المترعليه وسلم كاحكم بجالا في يركيم مستى مكى

اورحضرت على مرتعظ كرم الله وجهد كعال مي وادوسه كدا أوجهل كى لوكى سينسبت كرف سے إسے بي اورتہجد کی قید سے با سے میں موردعتاب ہوئے۔اورحضرت عرب سے چندامور جو کہ مخلاف آنخضرت صلے اللہ عليه ولل کی صلاح ومشورہ سے و قوع بیں آئے۔ تواس کی وجہ صرصت یہ جوئی کہ حضرست عمر من دین سے با سے بیں تشدّ و زیاوہ فرلمتے تھے۔اورآب میں المترتعا لے محم کے با سے میں جمیت اور نہا بیت عیرست تھی ۔اوراکٹر ایسا ہوتا تفاکہ وحی آب کی لئے مے موافق ازل موتی منی ۔ تواسس طرح کی مخالفت گویا عبن اتباع اورموافقت سے بکداس سے بہتر ہے اوراسی وجسے آپ کی رائے کے موافق وحی کا نازل ہونا آب سے مناقب میں شارکیا گیاہے اورمن مجلہ وجوہ ترجیح سے زہر ہے۔

تفضيليه كبنتي بي كرسب لوگول مين زيا ده زا مرحضرت على المرتضى رمنى الله عند تنص تو اس كے جواب مين كي كہتا ہول كو زمرسے مراديہ بسے كر يا رغبتى مودنيا كى لذكوں سے اورايسا ہى بے رعبتى ہوا ولاد اتباع اورازواج اورعشم اور خادم سے السے میں اوریقینا معلوم ہے كرحضرت الو بجررة نے إسسلام قبول كيا تواس وقت آب سے پاس مال بہت تھا۔ اوروہ سب مال اللہ اور اس کے دسول کی رضامندی حاصل ہونے کے لئے خریج کر ڈالا اورضعفائے سلمبن سے ابجے جما ك لوگوں كو خريدكر أزادكيا بحتى كركھ ورم آب كے مال سے باقى ند بہے اور آب نے اس جہان سے انتقال فرمايا اور نركھ مزروع اور ملكيت لين لئ لين حين حيات مي خريد فرائى - اوراينى اولاد كے لئے كيد مزجود اور سيت المال سے مرف بقدرخوداك لينته تصرزيا ومكبعي ندلياء مال غنيرست مسيجوا بناحصة بهزتاتها . وه بيث المال مين صرف كرني سقط بخلا حضرت على المرتفظ رمنى المترتعا لي عنه ك زمين اور ملكيت بهبت حاصل كى اورمز دُوعه حاصل كياور إغ نفسب كيا داور حزت ابوبكردمنى الترعذك حال كےموافق حضرت عرم كا بھى مال سبے و چنائجراس وفنت كےسب صحابركرام نے آ ب كے زا مرم نے كى شهادىت دى بدا ورحبب حفرت على رة في انتقال فر ما يا توجار زوجه جيواري اورانيس كنيزس اورخادم اورفلام بهت جيوك اورتميس كة ربب اولاد حيور بن اوران كے لئے مزروع اور مليت جيورى كروه حفرات اس كےسبب سے عنى تھے اورفصبجس سے کہ ہزاروستی بھل منا تھا . سو غلہ اورزراعت کے آب نے متروکہ حجودا سجلا من حضرت عمر مذکے کرآپ نے اس قدر مال واسباب نہ مجھوڑا ، بر مبی قابل محاظ ہے کر زم حقیقی یہ ہے کہ ناخود دنیا کی لدّت مین شغول موسے اور ند آقارب اوراولادكواس مين صروف كرس واورحضرت الويجرة كالهي يبي حال مبواكه مثلاطلح بن عُبيد آب كي بيني خف اورعبدالرحن ابن الوبكرية أب كے صاحبز السے تھے ،اورحضرت عائشہ رہ آپ كى صاحبزادى تعيى ، مگرحضرت الوبكررة نے أن ميں سے كسى كوعامل مفررية فرمايا . اورايسا مى حضرت عربة ف اوركسى كوبنى عدنان سے عامل مقرية فرمايا . صرف نعمان بن عدى كوتبان برعامل مقروفرا إنفا بجرطد معزول كرديا.

اس سے ٹابست ہوا کہ ان دونوں حضرات کا زُہر زیا دہ کا مل تھا بہنسبت حضرت علی المرتعظے رہ سے زُمدِ کے دُمدِ کے کہ کھآپ کا زُہد صرفت اپنی جان کے باسے میں تھا۔ اور لبنے اقارب کے باسے میں نہ تھا۔ اور وہ بھی کھانے بینے میں زُم کا خا<sup>ل</sup> تھا۔ اور زمین اور مککیت ازواج اورکٹیز اور غلام کے باسے میں نہھا۔ من جملہ وہوہ نرجیح کے صدفہ اوراللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے : طاہر ہے کراس وسعن ہیں بھی چھڑت علی مرتبط نے کا مشارکت حفرت الو بجری اور حفرت علی مرتبط نہیں البتہ حضرت عثمان رمنی اللہ عنہ اس ہیں سبقیت لے گئے ہیں ۔ جنا بچہ سبحہ بنوی کی عمارت بیں مبلغ کئیر صرف کیا اور ہر رُومہ خرید کراس کو فی سبیل اللہ وفعت فرار دیا اور جبر اور جبر کا اسامان مہیا کیا اور اعلی درج کا جہاد مال کے فریعے سے کیا ، لیکن آپ سے بھی حضرت ابو بجرا ورحفرت عرفارونی اللہ نظام خوار دیا اور جبر کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہد نے کہی مثبت کی پرستش منی ۔ نظام عنہ عنہ اور کہ ہیں افضل تھے ۔ اور بہ جو کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہد نے کہی مثبت کی پرستش منی ۔ مخالات صفرت ابو بجرا اور حفرت عرف اللہ وجہد نے کہی مثبت کی پرستش منی ۔ کے جو۔ اس میں کمچوفی اور جمارت علی مناز کر ہوئی اور جو ست میں میں کہ می کہتا ہوں کہ بڑت نے بوجنا کر ہب ہوئی ۔ ور سی کہ جو اس میں کہی وضیلت نہیں اور اجماع سے ثابت ہوئی اور جو ست سے تیرہ پرس پہلے ہیں ہوئی ۔ اور اس می ہوئی ۔ ور ت سے تیرہ پرس پہلے ہیں ہوئی ۔ اور اس می ہوئی ۔ اور اس می ہوئی ۔ وقت وس برس کی رہی ہوئی ۔ اور اس می ہوئی ہوئیت کے میں اس کے مطابق می می می کہی ۔ اور اس می ہوئی ۔ وقت وس برس کی رہی ہوئی ۔ اور اس می ہوئی ہوئی ہوئیت ہوئی اور کھوٹ میں اس کے مطابق کی جولوکا اہل ہوئیا سے میں اس کے مطابق کی جولوکا اہل ہوئیا اس کے مطابق کی جولوکا اہل ہوئیا کہ کہ ہوئیا کہ کہ ہوئیا کہ ہوئیا کہ کہ ہوئیا کہ کہ کہ کو کو کو کو کو کا کا ہوئیا کہ کو کو کوئیا کہ کو کو کو کوئیا کہ کوئیا کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئی کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئی

پمن مجلہ وجوہ نزجیح کے خلافت اور شہر سبباست اور انجام کرنامہات کا ہے کہ فی الواقع مرجع جبع اعمال خرکا ہے ، اس میں بعی حضرت الو بجرا ورحفرت عمر رضی التُرعنہا کا افضل ہونا ظاہر ہے اس واسطے کہ اول بعد وفات سینجیہ صلے اللہ علیہ وسلم کے فقنہ مرتذین کا ہوا ۔ اور اس شکل واقعہ میں کوئی زیادہ ثابت فام حضرت الو بجر رضی اللہ حمنہ ہونے ، آپ کی خوبی تذہبرا ورض سیاست سے وہ فقنہ وقع ہوا ۔ مچھر کے سائفہ نزاع واقع ہوا ۔ اور فلبہ کسلام کا روز بروز ترقی پر ہوا ، حتی کہ فارسس اور عراق اورست ماصل ہوئی اور پر ہوا ، حتی کہ فارسس اور عراق اورست ماصل ہوئی اور بروا ، حتی کہ فارسس اور عراق اورست ماصل ہوئی اور براسالم میں کوئی اختلات واقع نہ ہوا ۔ سب لوگ قرآن سفر لیب کی فراست اور دین کے مسائل عاصل کرنے میں معروف ہوئے ۔ اور عبادات اور دیا ضام میں کوئی اختلات واقع نہ ہوا ۔ سب لوگ قرآن سفر لیب کی فراست اور دین کے مسائل عاصل کرنے میں معروف

حصرت عررض الله وجهد كرام مين برا مور لمين كال ويبني بالمان الله وجهد كرام الله وجهد كرام الله وجهد كرام الله وجهد كرام وفت مين زياده فتخ نهوئي وصوف باجم ابل إسلام مين جنگ اور جدال رفح اور قران شرايين كي قرات اور عبادات بركمي موئي اور فيران شراي ابل إسلام كي فنان ببر طعن كرنا اور جنس عيوب اويعين كالبعن كوبراكه نا ابل اسلام ني باجم اختياركيا و افتا ب كي طرح دوش اور ظاهر جوا كه حضرت الويجر رم اور حضرت عروضي الله عنها كاجهاد، علم ، قرات ، دُر به ، تقولى ، خون خدا ، صدق ، حرف سبباست ، ليا خت اور ظلافت ، طاحت خدا ورسول ، اشاعت دين اور ترويج احكام شرييت ميل ايبا مرتبسي كه وه دو مرسي كوم ركن ما مل نهين و اور شادع في ان بي أمود كونفل اور زنگ كے لئے باعث قرار ويا سبب اور سات مورس الله عليه وعلى اله واصحاب وسلام الله مونا

بلاعنت وفعياصت ، حلا دت ، شمشير بازى اور نيزه بازى جيبے امود كونفنل متنازعه فيه سے كېچة تعلق نہيں ـ

# گیارهوان مت رمه

زحمه : بینی برابر منہیں وہ لوگ کے جہا دستے بدیھے گئے جو کہ مؤمنین سے بی اور معذور منہیں ہیں اور دہ لوگ ہو کہ جہا دکرتے بی استر تعالیٰ کا میں اپنی جان اور دہ لوگ ہو کہ جہا دکرتے بیں استر تعالیٰ کا میں اپنی جان اور السے اُن کو کہ وہ جہا دکرتے بیں اپنی جان و مال سے اُن بر کہ وہ بیھے گئے جہا دہیں۔ اور یہ فضیلت بانتہا درجہ کے ہے۔

صرت عنی الله تعلی منی الله تعلی عنی منی الله تعلی عنی منها بیت احت بیاط بقی اور غایت در سیم کا توژی تھا کرکوئی مسلمان قبل نہ کیا جائے اور خود قبل ہو جانے میں اور حصار کی شفت بر داست کرنے میں آپ نے نہا بیت در جے کا صبر کیا اور حصار کی علی اور حصار کی میں آپ نے نہا بیت در جے کا صبر کیا اور حصار کی علی اللہ تفظے کر واشت ہے کہ ویٹم نوں کو بھی بڑا نہ فر المنے سفے ۔ اوران کے بالے میں ناحق کلام کم بھی ارشا و نہ فر المتے تھے ۔

عاصل کلام یہ ہے کہ ختنین کے فضائل باہم متعارض ہیں اور فضل اختصاصی میں بینی آنخفرت سلے اللہ علیہ و تم کے ساتھ مصا ہرت کی قرابت ہونے میں دونوں حضرات منز کیب ہیں ۔ واللہ اعلم جعقیقة الحال والیہ المدجع والمال ۔ اور حبب یہ گیارہ مقدمات تیار ہوئے تو اسی وفت خاتم ہے خذا تنا عشریہ کا بھی تمام ہوا ، وانحمدُ للہ

## جواب

جومئلہ کہ است نساد کیا گیاہے نہایت اوق اور معرکتُ الآراد ہے . فقیر کے نزد کیہ جوامر منفح ہے وہ مکھتا ہے لیکن عزورہے کہ جواب کے قبل دومقد ہے بطور تمہید کے بیان کئے جام سُنگے۔

## بهلامقامه

بهلامقدم بيب كرمساكن فطيبه خواه اعتقا ديد جون خواه عمليه بون البكي دوسي ب

ا و ل قسم بر بسے کان ال کے دلیں تعارمی بنہ ہو۔ اور علماء کرام میں باہم اخلاف واقع بنہ ہوا ہو۔ اور جن مسائل سے وُ و مسائل ثابت کئے گئے ہوں ان دلائل میں تاویل کا بھی احتمال واقع بنہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی توجید کا مشلہ ہے اوالیا ہی صفات سبعہ سے تبوت کا مشلہ ہے بااس سے مائند جو مسائل ہیں اور مدا جنتا تھا ہر ہے کہ تفضیل کا مسئلاس

جنس يدنهين اوراس قسم مي داخل نهين -

دوسری قسم یہ ہے کران مسائل او آریں تعارض واقع ہو ۔ اور علما کو کرم میں بہم اختلاف واقع ہوا ہو ، اوران مسائل کے دلائل میں تاویل کا احتمال بھی را جو بھی بھتہ دین نے ایک جانب کو ترجیح دی ہوا دراس وجہ سے نزاع رفتع ہوئی ہو ۔ اور دونوں جانب سے ایک جانب منقع اور ثابت قرار پائی ہو تواس تے مسائل اگر جانب ائر تعلمی نظمی ہوگئے ۔ جیسے رُوکیت اُخو یہ اور عدم خلق قرآن کا مسئلہ ہے یا اور جو اکس طرح کے مسائل ہیں بتفغیل کا مسئلہ اسی قسم سے ہے ۔ اس و اسطے کراس مسئلہ میں صدراقل میں اختلاف تھا۔ اور صحابہ کرام رہ کی ایک جماعت کا مبلان اس طرح تھا کر حزیت علی کرم اللہ وجہ ہو کو دیگر صحابہ کرام پوفشیلت ہے اور یہ معلوم ہوا کو بعض اول ہیں کہ جن سے اس جماعت کے ذریب کی تائید ہوتی ہے اور جن دلائل سے اور یہ معلوم ہوا کو بعض اول ہیں کہ جن سے اس جماعت کے ذریب کی تائید ہوتی ہے اور جن دلائل میں نامی است فہوتا ہے کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہ کو کو حضرت علی کرم اللہ وجہ با پر فضیلت ہے ۔ ان دلائل میں اور تخصیص کا اختمال تھا ۔ اور کو میں میں تحقیق فر مائی بھی کرم اللہ وجہ با کہ وفیلیت ہے ۔ ان دلائل میں نہا ہے تہ میں کہ اور ان سے اس میں تعقیق فر مائی بھی کرم اللہ وجہ با کہ وفیلیت ہے اور ان سک بروایا ۔ اور لوگوں نے اس میں تحقیق فر مائی بھی کہ وہ سب تعارض درہم برہم ہم کوگیا ۔ اوقطعی طور بریہ اور میں اس کا یہ ہے کہ احبار صحابہ کو اور ان سک سے کہ اور ان سک سے کہ اور ان سک سے کہ اور ان سے اور ان سک سے کہ اور ان سک سے اور ان سک سے کہ اور ان سک سے کہ اور ان سکت میں ان سک سے کہ اور ان سکت سے کہ اور ان سکت میں ان سکت کی اور ان سکت سے کہ اور ان سکت کے دو ان سکت کی سکت سے کہ اور ان سکت کی کور سکت کے دو ان سکت کی کور انسانہ کور کی سکت کے دو انسانہ کور سکت کور سکت کے دو انسانہ کی کور کور سکت کی کور سکت کور انسانہ کی کور کی کور کور سکت کے دو انسانہ کور کور سکت کے دو انسانہ کی کور کور سکت کی کور کور سکت کی کور کی کور سکت کی کور کور کی کور کور کور

اجاب سے اُسی (۸۰) حضرات نے تفضیل شیخین رخ کا مسئل روایت کیا ہے اور ان حضرات نے مختلف مواقع میں میرس کہ حضرت علی کرم الشروج بہ سے سنا ہے اور دار قطنی اور دومرے بعن محدثین نے حضرت علی رہ نے خوا یا ہے :۔
علی رہ سے معیج روایات بیان کی جی کر حضرت علی رہ نے ذرا یا ہے :۔
لا بین خللی احد علی ابی سکو و عدو الا حَبلَد شکہ حَداً المف وی ترجمہ : بینی جوشنعی مجھ کو فضیلت ہے گا حضرت ابو بجر رہ اور حصرت عمر رضی الشرع نہا پر قو میں اکس کو لمتے وُر آسے اوں کا کہ جس قدر و آسے اس خوا ما ہے کہ جوافر ادکا مرتکب ہوتا ہے ۔
اور ان الفاظ سے صراحتًا معلم ہوتا ہے کریں سئد قطعی ہے اس واسطے کرا جماع سے نا بت ہے کہ اُمور ظینہ میں سنا نہیں ۔

## د وسرامفترمه

جاننا چا جیئے کرتففیل کہ جی صطفائی ہوتی ہے کہ بلاعمل کے حق تعالے بعض مخلوقات کو دو مرسے بعین مخلوقات پر ترجیح دیتا ہے۔ جیسے فقیدات کعبیر شرفیت کی مگری ہے بافی سب مگہوں پر اور فضیلت مجراسود کی ہے باقی سب پتھروں پر ہے بفیدات شب قدر کی باقی سب راتوں پر ہے ، فضیدت دوز حجمہ کی بافی سب ایام پریج فضیدت ماہ درمضان کافی سبہبینوں پرہے .فضیلت انبیاء کی امت سے لوگوں پرہے

اور تعین فضیلت ایسی موتی ہے کروہ تبغا موتی ہے۔ ذانی ہنیں موتی ہے جیسے فضیلت حضرت اباسم بن محد سول اللہ وسلم کی بانی سب اطفال پر ہے اور فضیلت انخضرت معلے اللہ علیہ وسلم کی بانی سب اطفال پر ہے اور فضیلت انخضرت معلے اللہ علیہ وسلم کی ما جزاویوں کی اورازواج طهرات کی باقی سب مورتوں پر ہے اور فضیلت بنی ہائتم کی باقی سب قبائل پر ہے۔ اس قسم کی تعضیل میں کوئی فزاع نہیں ہے۔ اور کبھی فضیلت جزائی مہوتی ہے کہ علی کے عوم نہوتی ہے موروہی منفاز عرفیہ ہے اور فضیلت کے وجوہ نہایت مختلف ہیں منجملہ ان کے تعض وجوہ کا سنرے کی اصطلاح میں کیچہ بھی اعتبار نہیں ، مثلاً قوت بدن کی ، فراست ور باعث اور خوبی سے اور وہ جہت اور جہت اللہ میں من حمد اس کے تقوٰی ہے جائے اللہ نے فرا یا ہے ،۔

إِنَّ ٱکُومَکُهُ عِنْدَ اللهِ اَنَّهُ اَکُمُ م ترجمہ : بین زیادہ بزرگ تم لوگوں میں اللہ تعالے کے نزد کہا وہ ہے کہ تم لوگوں میں سے زیادہ پر ہیز گار ہو "

اورمنجلداسے علم كے بعے جنائجة الله تفالے نے فرما باہد :-

تُسَلَ مَسَلُ مَسِسَنَوِی الَّذِیْنَ یَعُسُمُونَ والَّذِیْنَ لا بَعِسُ کُمُونَ ہ ترجہ ؛ لینی کہہ دیجئے لے محدسلی اللہ ملیہ وَسَلَّم کُرکیا برا برہیں وہ لوگ کہ جانتے ہیں اوروہ لوگڑے نہیں جانتے ؟ اور منجلہ اس سے جہا دہے ، جنا بجے فرمایا ہے اسٹر تعالے نے :۔

وصَفَّلَ الله المعجَاهِدِيْنَ عَلَى العَتَاعِدِيْنَ أَجُدًّا عَظِيمًا ه نرحمه ؛ اورفضيلت دى الله تعاليف مجامدوں كوان لوگوں بركہ وہ جہا دستے بنیٹے اور بیفضیلت باعتبار اجرعظیم سے ہے ؟ اورمنجداس كے شمِن جے دِنامِخ مدیث طرایت میں وارد ہے :۔

خَيدُ مُكُدُ خَيْرُ كُوْ لِأَهْدِ لِأَهْدِ الرَّحِيدِ: لاَين بهترين شخص تم لوگوں ميں وہ ہے كربہتر ہے تم لوگوں ميں لينے اہل كے حق ميں "

اور منجلهاس كے زیادہ مجست ركھنا ہے الله تغلط كے ساتھ اور الله تعالیٰ كى زیادہ اطاعت كرنا ہے .

علی المرالقیاکس کاب وستن کے ولائل کا تبتع کرنے سے فنیلت کی اکثر وجوہ ظاہر ہوتی ہیں کہ کہیں کئی اور
کسی مقام میں کوئی وجراعتبار کی گئی ہلے کہیں وو سرے محل اور دو سرے مقام میں کوئی ووسری وجراعتبار کی گئی ہے۔
جب دونوں مقدمے کی تہمیدسے فراغت ہوئی ۔ تواب اصل مدعا کی تحقیق کرتا ہوں کہ اصل فغیلت حضرات نیون نو کی کے حضرت علی مرتضے کرم افٹر وجہ بر برقطعی طور پر تابت ہے اورقطعی مسائل کی قسم تانی سے ہے ۔ اورتعیین فضیلت کی وجنطن کے فرسیات علی مرتضے کرم افٹر وجہ با برقطی طور پر تابت ہے کہ موفیلت کا اعتقاد دکھے ۔ اور فضیلت کی وجہ کا متعین ہونا المترجل شاند کے علم برتون کی سے ہوتی ہوتا المترجل شاند کے علم برتون کی مرتب اوراگر دلائل کے تبتی سے منجملہ وجوہ سے سی وجرکو اس کے نزد یک ترجیح تابت ہے نوبہتر ور مداسل سے میتون کے اس مرتب ہو ۔ اور قطعی سے با سرند ہو ۔

خلاصمیں تھاہے:-

الرّا مضى ان فضّ ل عليّ على غيري فَهُ وَمُبُتَدِع وَكُوّ اسْڪو خلاف الصّه يوت رضى الله المصّه يوت رضى الله عند كَوْ ورمرے پريعنى حضرت الله عندُهُ فَهُ وَكَا فِرْوَ ـ ترجمه ؛ يعنى را ففى اگرففنبلت ويوے حضرت على رهَ كو دومرے پريعنى حضرت الو يج صديق ره برتو وه برقمتی ہے اور اگر حضرت الو يجرصد بن رضى الله عنه كى خلافت سنے انكار كرہے تو وه كا فرہے "

اور مجرالوائق منز ح كنز الدقائق مين بيعبارت نفتل كرف كے بعد مكھا ہے:-

والعق فى فتنع العَد بر عمر بالصّد بن فى هذا الحكم ولعسل مواد هد با نكام المخلافة انكام استحقاقه من العافه ومخالف لاجماع العَكَابَة برجم : يعنى لاحق كياب فتح الفتريمين حفرت عمرت القديمين حفرت عمرت الترمين المرمين ال

وفی شرح موا هِب الرحمان وَلَاخَلُعتَ ای لایجون راست لوه خلعت منکوخلاف ابی بجر اوعد اوعد الرحمان راست الم المحد و بصح ای مع الکوا ها خد المت من یعف علی علی رمنی الله عنه من در اوعد الله عنه الرحمان می در المحد المراحمان می در المحد المراحمان می در المحد المراحم ا

وفى المحيط عن محسمه محمه الله الإيجون الصلاة خلف الوافض شدق اللانهد الكواخلاة الى بكووقد اجمعت العتكاب في على خلافت ، ترحمه ، ينى اورمحيط من لكها سي اروايت سيه الم محد علي الرحمة على خلافت ، ترحمه ، ينى اورمحيط من لكها سي اروايت سيه الم محد علي الرحمة سي كرمائز نهين نماز بيجي روافض كه م يعركها اسس واسط كران توكون كوحضرت الوكرمائي رمنى الله تعالى عنه كى خلافت سيد الكارسيد . حالانكر آب كى خلافت براجماع سيد "

وفی مَتِ مَنَ الفَکَا وَى وَالرافضی العنالی الذی بینکو حلافۃ ابی سکولا پیجون السَّسَلُوۃ خَلَفَهٔ ترجمہ ؛ یعنی اور تنمتہ الفتا وی میں مکھا ہے کہ اور رافضی کہ اسکو لینے فدم ب میں غلوم وا ورائکارکر تا ہو حضرت ابو بجر رضی اللّہ عز کی فلافت سے جائز بہیں نماز پیچھے اس ہے ؟

 تنہیں نماز پیچھے رافضی کے بچھر کہا کہ عاصل اس کا یہ ہے کہ اگروہ نتواہش نفسانی ایسی ہو کہ اس سے کفرلازم آتا ہو نواس کے پیچھے نماز جا تُرنہیں در مذجا پڑ ہے مگر مکروہ ہے۔

وفي الغتاؤى البديعيية مـن اسْكواحـامـنة ابى مبكوبهنى اللّه عنه فلوكافروقيال َبِعُفُهُمْ هُ وَ مبتدع والصِّعِينحُ انه كاف وكذ الك من انكر خلافة عمومة اما الشافعية فقد قال القاصى حسين رج فى تعليقد من سب النبي مكفوبذ الك ومن سَبَّ اصحابِهُ فنتق اما من سَبَ الشيخين والختنين فوجهان احدهما يكفرلان الامة اجتمعت علاامامتهم والثانى يفتق ولا كيفر واماالمالكية والاصع عنه همترك التكفيروقال محمد بن يوسف الغرمانى وسئل عمن شتم اباكرفنال يقال كافرقي لأنصلى عليه قال لا وممن كفر الرافضي احمد بن يونس وابوكربن مانى وقال لايوكل ذبا كحهم لانهم مرتد وُن وتال عبد الله بن اوربس احد اسمة الكوف ليس للوافضى شفعة وانما الشفعة لِلْمُسلم-ترجمه : اورفناً وى بربعيهم كه اسب كرحبس ف انكاركيا حصرت الوبكرومني الله تعالى عندكي الممت كا تووه كافر مے اور کہا بعض علماء کرام نے کروہ برعتی ہے اور جیجے بہ سبے کروہ کا فرہے اور ایسا ہی حکم اس شخص کے بارسے میں بھی ہے کہ اس کو حضر سن عمر صنی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکا رہو بلین شا فعیہ سے زو برتعے کہ قاصی حیب نے ابنی تعلیق میں رہوشخص پنیر سے اکوٹرا کہے تواس کے باسے میں کھر کا حکم دیا جائے گا ۔اور جو خص صحاب کوٹرا كيے تواكس كے بارسے بين فاسن مونے كاسكم ديا جائے گا . كفر كا حكم مذہوكا . اور كين سجو بُراكہے يخين اور ختنین رمنی المدعنم کو تواس کے بارے میں دو تول میں ۔ ایک یہ ہے کداس کے با سے میں کفر کا حکم دیا جائے گا۔ اس واسطے کران حفزات کے امام ہونے پرامن کا اجماع ہے اور دوسرا قول برہے کواس کے باسے میں فاستی ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ کفر کا حکم نہ ہوگا بیکن مالکیہ کے نزد بک زیادہ صحیح یہ ہے كدان كے باسے ميں كفر كا حكم ندويا جائے كا - اور محد بن لوسف عزمانى سسے بوجھاكيا اس شخص كا حال كرجو حصزت ابوبكر و كوبر اكبے كيا ہے ؟ انہوں نے كہاكراس كے باكے مي كفر كا حكم ديا جائے كا . تو يوجياكياك كياجب مرحائ كاق م لوك اس كے جنائے كى نماز يراهيں كہا نہيں - اور منجله ان علما مرام كے كرجن لوكوں نے رافضی کو کا فرکہا ہے احمد بن اوس ابو بجربن فی میں اور کہاانہوں نے کہ چاہیئے نکھایا جائے ذہجیان كے الح كا . اسس واسطے كہ بدلوگ مرتد ميں ۔ اور كہا عبداللہ بن اورسے الحرائد كو فرسے ايك مي كربنيس بصرافضى كے لئے حق شفعه اوري شفعه صلمان كے لئے تابت بے يہ

مامل کلام بر ہے کہ حنفید کی اکر روایات سے تکھیز ہونی ہے اور حنفید کا اسس پراتفاق ہے کہ کافر ....... واجب الفتل ہے کہ کافر ...... واجب الفتل ہے اور اکثر شافعید اور مالکید اور حنا بلیدنے فتولی دیا ہے کہ جوشخص خلفا دِ ارلعد میں سے سے خلیفہ کو فرا کہے تووہ مستوجب قتل ہے اور اکثر شافعید اور مالکید اور میں دیکھا گیا ہے کہ حضرت اُٹوبکر رہ کو جوشخص مُر اکہے اس کے بارے میں حفید

کے دوقل ہیں ۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ کا فرسے اور شافعیہ کے نزد کیا بھی وہ کا فرسے اوراحمد کے نزدیک وہ زندی ہے ہے ۔ چاہیئے کہ وہ شخص قبل کیا جائے اور مالکیہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ وہ شخص دُرّہ سے مارا جائے گا ۔ تو یہ فعل اُن کے کے نزدیک کفر مذہوا۔ اس مقام میں دومقد سے ہیں اس پر لحاظ کرنا چاہیئے ۔ قوانشا راللہ نغالئے است تبا ہ صل ہوجائے گا ۔

## ا ولمقدمه

اول مقدمریہ ہے کہ حفرات شیخین رہ کو بُراکہنا کفرنہیں اور پہی خقیق سے نابت ہوتا ہے البتہ عبیا شیعہ کاعقیہ میں کہ حضرات شیخین کو بُراکہنا جا بُرہے یہ کفر ہے ۔ اس واسطے کہ بدانکا رہے اس چیز کا کہ بدا ہٹا معلوم ہے کہ یے خطرت محمدرسول اللہ صلے اللہ علیہ کے دین سے جی تواب یداشکال وار دنہیں ہوئے کہ معین صحابہ نے حضرت ابو بکرصدین رصنی اللہ عنہ کو پیغیر صلے اللہ علیہ والہ واصحابہ وسلم نے ان کے کفر کا حکم نہ فرایا ۔ اورایسا ہی معین صحابی نے حضرت عثمان رمنی اللہ عنہ کو بُراکہا اور یہ کہا کہ آہے قتل کرتے جی یا یہ کہا کہ آہے جورکرتے ہیں اورایسا ہی صحیحین میں وار دہے ،۔

ان عَبَّاسًاجِكَاءَ الى عسر ومعه عَلَى رضى اللهُ عنهما وهوبيتِ ول يا المير المومنين اللهُ عنى من هذا الغادر الأشد النظالد

ترجمہ: بینی تحقیق کو حضرت عباس رمنی اللہ عنہ حضرت عمر رمنی اللہ عنہ کے پاکس آئے اور حصر سن عباس رمنی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی رمز تھے اور حضرت عباس رمنی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے کہا کہ یا امیر المؤمنین راحت دیجئے مجھ کو اس بے وفا گہنگار فالم سے ؟

اوراس طرح اورم و بعض روایات آئی میں اور ایسے ہی وہ روایت بھی ہے کہ حضرت علی مرتفظ رضی اللہ تعلیم عند سے روایت ہی ہے کہ حضرت علی مرتفظ رضی اللہ تعلیم عند سے روایت ہی کہ آب رہ نے لینے برا کہنے و الے کو کا فریذ فر مایا اور اسس سے مثل کا حکم مند دیا ۔ بلکہ فر ہا یک برا کہنے کے بدلے میں برا کہنا چاہیئے ۔ ان سب روایات سے موافئ اس شخص سے بارسے میں محم ہوکہ ہوکہ اور گالی دینا جا گزرہے بلکہ شدّت افت اور زیادتی مجبت والفنت کی جم سے اسس شخص سے افت راط و تفر لیط و فوع میں آئے تو اس سے است دلال اس امرید ندکیا جائے کراس کا عقیدہ یہ ہے کہ براکہنا اور گالی دینا جا شریعے اس سے است دلی کرتا ہے۔ با وجو دیکہ مقتضا ، انسان کا یہ جب کے ساتھ ہے ادبی کرتا ہے۔ با وجو دیکہ مقتضا ، انسان کی طبیعت کا یہ ہے کہ یہ عقیدہ مرانسان کا مونا ہونا ہونے کہ با ہے کہ نظیم کرنی جا جیئے ۔ اس توجیہ سے روایات کا ظامراتائن وفت موجا آہے۔

# دوسرامقدمه

ووسرامقدمه بیسب کرازوم کفر اورالزام کفر دونوں دوچیز ہیں اوراس صورت ہیں لزوم کفر بختیق ہوتا ہے اورالزام کفر دونوں دوچیز ہیں اوراس صورت ہیں لزوم کفر کہ کہ سے اس سے اس کے حتی ہی کفراع کا ازم تا تا ہوتواس کو زند فتر کہتے ہیں کراس سے مرادیہ ہے کھڑا کا ازم آتا ہوا وراس کا مرائز کا ہوا دوراس کو زند فتر کہتے ہیں کراس سے مرادیہ ہے کہ کوکس کا مرائز کا اور خواس کا مرکز انہو یہ اور یہ امراس وجہ سے نا بہت ہے کہ جو شخص محتایہ موکر اسس سے کفر لازم آتا ہوا ور فا ہڑا سے لمام کوفا ہرکڑا ہو ۔ اور یہ امراس وجہ سے نا بہت ہے کہ وہ شخص شخص محتایہ کو دہ شخص محتا ہے ۔ اور اس کا ماس کرمطلب بہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ان حقارت کومعا فا اند اسلام سے فارچ سمجھتا ہے ۔ اسس و اسطے کہ وہ شخص ادعا کہتا ہے کران دونوں حضرات نے معافیہ پہلے ہوئے میں معافی اند اللہ اس محتایہ ہوگا گیا ۔ اور اس محتال مورات کومیا ناس کر ہوگا ہے کہ اس کا عقیدہ بہت کا حق عضب کرایا تو وہ شخص طہنے کہ اس کا عقیدہ بہت کو اس کے ماند جا نا بہت ہے ۔ اس کا عقیدہ بہت کہ اس کا ایک کا اس کا اور کوئرات کو مراک کا اور کوئرات کوئرا کہتا ہوگا ، لیکن اس کا اور کا کا لسماع سے نام ہوگا ہوگا ، لیکن اس کا اور کوئرات کوئرات کوئرا کہتا ہوگا ، لیکن اس کا اور کوئرات کوئرا کہتا ہوگا ، لیکن اس کا اور کا کا لسماع سے بہت بہت کہ اور کوئرات کوئرا کہتا جا کہ ہوگا ، لیکن اس کا اور کوئرات کوئرات کوئرا کہتا جا کہت ہے ۔ اور یہ اس کوئرا کہتا جا کہت ہے کہتا وہ کوئرات کوئرا کہتا جا کہت ہے کہتا وہ کہتا ہوگا ، ندر اور اس کا وہتا کہ دور کا فراسے اور اس کا اور کوئرات کوئرا کہتا جا کہت ہے کہتا وہ کوئر اور اس کا وہتا کہتا ہوگا ، ندر قدا ور اس کا وہتا کہ دور کوئرات کوئرا کہتا ہوگا ، ندر قدا ور اس کا وہتا کہتا ہوگا وہ کوئرات کوئرا کہتا ہوگا ہے کہتا ہوگا ، ندر قدا ور اس کا وہتا کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہتا ہوگا ، ندر قدا ور اس کا وہتا کہتا ہوگا کہتا ہوگا ، ندر قدا ور اس کا وہتا کہتا ہوگا کہتا ہوگ

#### وفائره

جب کوئی شخص کسی لیے علب میں موجود ہوکہ وہ لوگ صحابہ کبارکو ٹر لکھتے مہوں تو اسس پر واحب ہے کہ اگر قا در ہولینی ا ختیار میں ہو تو لمبینے قول اور فعل کے ذریعیہ سسے یا زر تھے اس و اسسطے کہ اسمح ضرست صلے امٹر تعالی علیہ والہ واسحابہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :۔

مَنْ رَأَى مِنْكُ عُمن كُمَّا مُليغيرُ مبيدة والحديث ترجم الين جوشخص كوفى ام خلاف شرع وكيه وكيه وي الم فلاف شرع وكيه ويابيني كر وه ابين في كافر سيمثا في الخروديث اك

اگروہ شخص اس پریمی قا درنہ ہوکہ اس مجلس سے اُٹھ کر جلاجائے۔ اوراس کوخوف ہو کہ بدلوگ ضرر بہنچا بیں گے قوچا ہیں گ قوچا ہیئے کرصبر کرسے اور دل سے برا جانے اوراس پراکتفاکرسے کرصیح حدیث میں وارد ہے ،۔ وافدا رَا بہت حالیٰ بن کیسٹ بیون اَ صُرحًا بی فَقُولُوُ العندة اللهِ عَدلیٰ سنّد کھے وَ ھاٰذا سنّدا بُ

ساشد المنكوات ، نزجمه : يعنى أتخفرت مسلے الله عليه وسلم في ما يا كر حب و كيميوان لوگول كوكه براكيت مهون جاك الله كالمت منكوات كا ميده مون جا كے اصحاب كو تو كہوكم الله كى لعشت ہے تمہا كے منظر برا ورميى حال باقى سىب منكوات كا ہے ؛

يبنى الممورخلا مت سترع كاسب والتراعلم

اب برامر بیان کرتام ول کرمشیده کے پیچیے نماز میل قندا دکرنا جائز ہے یا نہیں؟ نواس بارے میں حکم بہہے کہ اگراس کاعقیدہ اکس درجے نک دمہنیا ہوکر صحابہ کبار رہ اورامہات المؤمنین کو کا فرجا نتا ہو . ملکہ صوف طلم اور خصب اور جورے ذکر براکتفاکرتا ہو نومنرورت کی حالمت میں اس کے پیچیے نماز میں اقتدار کرنے میں کوئی قباحت نہیں اس کی دبیل وہ روایت ہے جوسنجاری اور سلم میں وار دہے اور شکوہ منزلین میں وجودیے وہ روایت ہے ہے۔

ینی عدی بن خیار حضرت عنمان رہ کے پاس حاضر ہوئے۔ اورا ب عصور سنے بعنی باعبوں نے آب کا حصار کیا تھا۔ نوعدی بن خیار نے کہا کہ آپ عام طور پرسب لوگوں کے اہم جیں اورا پ پر جو ترق دا یہ وہ آپ پرنانا ہر سے اور ہم لوگوں کے آگے فقنہ کا امام بینی مفسد نما زرفج ہما آب اور ہم لوگوں کواس بیں حرج معلوم ہوتا ہے۔ نوحضرت عثمان رصنی اللہ عنہ نے فر ما یک نمازلوگوں کے اعمال بیں نہا بیت بہتر عمل ہمت نوجب لوگ نیک عمل کریں تو تم ان کے ساتھ نیک عمل کرو اور حب لوگ براعمل کریں تو تم ان کی برائی سے بہتر کر وہ یہ ترجم ہر دوابیت مذکورہ کا ہے۔

لكين مشيعه كم يبيه نمازمين اقتدادكر البحالت مزورت بهى اس سرطك ما تقدما كزب كداركان نمازاورواجبًا

ترجمہ: بعنی رواست ہے حضرت علی مرتضے کرم اللہ وجہۂ سے کرآپ نے تال کیا اکثین اور قاسطین اور مارتین کے ساتھ تال کیا اوران کا مال بطور غنیہ تھے لیا۔ اوران کی اولاد اور ورتورتوں کو گرفتار کیا ۔ اور تال کی اولاد اور ورتوں کو گرفتار کیا ۔ بھر بھو کے ساتھ اور ندان کی اولاد اور عورتوں کو گرفتار کیا ۔ بھر بھرامنی ہوئے اور فقال کیا مارتوں کے ساتھ اوران کی اولاد اور قال کیا مال بطور غنیم سے بیا اوران کی اولاد کو گرفتار کیا۔ توان مینوں گروہ کے تیں میں فرق ہونے کا سبب کیا ہے۔

جواب ؛ ناکثین اور خاسطین کے باکے میں ان اُمور میں جو فرق کیاگیا تو وہ صوف حسب اتفاق وقوع میں آیا۔ اور اس امر کا بیان بیہ ہے کہ خاسطین برالیا غلبہ کا مل نہ ہو اکر ممکن ہوکر ان کا مال طور غنیمت کے لیا جائے اور ان کی اولا داور عورتیں گرفتار کی جا میں اور لفظ اغتم کا کہ ناکثین کے حال میں وار دہے ۔ اس سے بھی مرا دصرف غنیمت صوری ہے بعنی مُراد بہتے کورتیں گورتیں اور اولا دحراست میں رکھی گئیں۔ چنا کچے حضرت طلحہ رفہ کا اللہ ان کا مال لمینے ضبضے میں رکھا گیا اور ان کی عورتیں اور اولا دحراست میں رکھی گئیں۔ چنا کچے حضرت طلحہ رفہ کا اللہ ان کے دو البی ہے دیا گیا۔

اور بغاوت سے بارسے بیں حکم بر ہے کہ حب مقتول نے وارث ما چھوڑا ہوتواس کا مال سبیٹ المال میں بطوروقت سے رکھا جائے گا۔ اور اس کو بغاوت سے باز آئے تواسکا مال اس کو دائیں کرد با جائے گا۔ اور اس کو بغاوت سے باز آئے تواسکا مال اس کو دائیں کرد با جائے گا۔ اور اس کو بغاوت ب

اصرار بوتواس كا مال صنيط كيم ابل اسسلام بيرتعتيم فدكيا جائيكا-

یہ جوروا بہت ہے کہ مارقین کا مال طورغنیمت کے لے بیاگیا او ران کی اولا دگرفارکر لیگئی تو یہ روا بہت اہل صدیف اوراحل کے نزدیک مسلم نہیں ، مکھ صحیح کا بوں میں اسی فدر مذکور سے کہ یہ لوگ طعن کرنے متھے ، کرکیا باعث ہے کہ ان گول کا خون کر نامیا ح ہے اوران کا مال حوام ہے اوراس کے خلاف روا بات ما رقابین کے حق میں موجود میں بر کہ معندالا فا فرنقل کرکے انشاء اللہ العزر نہیں جو دی جا بیس گی اور یہی حق میں ہے ۔ اس واسطے کرمی کہ یہ طعن نہروان کے قبل کرتے تھا ور نہروان کے قبل کرتے تھا ور نہروان کا قبل کے بعد وقوع میں کا یا تو اس کے کچھ مصنے نہیں کہ جو امر مہنوز و تو تو میں نہ آیا تھا ۔ اس کے باسے میں طعن کیاگیا ہوا ور با وجود اس کے ان کی اولا دان کے ہمراہ نہتی ۔ حاصل کلام سیراور مدیریش، کے اعتبار سے بیعبارت معتل اور موہوم معلوم ہوتی ہے ۔ فقط

سوال وجواب : وصاببت محد تقد به بست است محد است مورت بن محدوما بت سعم اد خلافت مواس واسطے محد معبورت و توع اس امر کے تقنیبی اور تخطیہ تمام مہاجرین اورا نصار کی لازم آتی ہے۔

سوال ، ابل حق یعنی احراست کے نزد کیب براهین عقلید اور تقلید سے میجے نابت ہے کسواانبیا و اورسب رسول اور ملائحہ علیهم السلام کے کسی دوسرے کا معصوم ہو نائا بت نہیں ، حتی کداگر انبیاء کرام اور رسول اور ملائکہ کے سوا کسی دوسرے کومعصوم کہیں تو درست نہیں اور اسی وجہ سے متحکمین اور فقہا دکرام کے نزد کیب جائز نہیں کر انبیاء اور سول کے سواا ورکسی دوسرے کے حق میں عصمت کا اطلاق کریں ۔ اور جنا ب فی المتی نئین صفرت شاہ ولی اللہ صاحب فدین سترہ نے تفہیمات الہیتہ وعیرومیں نابست کیا ہے کرصفات العب ، عصمت ، عصمت ، حکمت، ۳، و جا بہت اور ہم. قطیبت یا طنہ ہے ۔

حفرات بم الناعش وعلیه السلام میں نابت بی اور جناب موصوف نے ان حفرات کے ساتھ اعتقا ور کھنے کے

الے میں جورسالہ کھا ہے اس رسالہ میں بھی نابت کیا ہے کہ یہ چارم انت مذکورہ ان حضرات میں نابت ہیں، توجناب ہوت نے

کے اس قول کو کس ممل پرحمل کرنا چا ہمیئے ، کمآ ب وسنت اور اجماع اُمسّت سے کون سی دلیل اس قول کے تبوت پر
ہے اور طاہر ہے کہ احبل سنت کے قول مذکورا ورجناب موصوف کے اس قول میں تخالف ہے تواس تخالف کا جواب
کیا ہے اور طاجر وجود اسس کے بہ قول اسس قول کے منافی ہے کہ جوفلفا کے ثلاث کی تفضیل کے بارے میں ہے کہ خلفا و ثلاث اور علا است منافی ہے کہ خوفلفا و ثلاث اور علا اس مناز تعفیل ریا حل است مناز کی است منافی ہے کہ واللہ کو منافی ہے کہ واللہ کی منافی ہے کہ اس مناز تعفیل ریا حل منافی ہے ۔ عالا انکہ محقق بن سے نزد کی تناب ہے کہ اسس مناز تعفیل ریا حل منافی سے ۔

ا ورعلاوه مسسس کے خود حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رہ نے نہایت صبط اور دبط کے ساتھ باین فرما باہدے اور اس مسئد تفضیل کو دلاکن تقلیہ وعقلیہ وکشفیہ و و مبدا نبہ سے نا بن کیا۔ ہے اور تقریر دانیہ و امثلہ شافیہ و تقلیہ وکشفیہ و و مبدا نبہ سے نا بن کیا۔ ہے اور تقریر دانیہ و امثلہ شافیہ و تقلیم کا فی سے اس مسئلہ کی تو میسے فرما فی سے کر حضر است خلفاء ٹلانڈ کو اور خصوصًا حضرار کی شیخین رہ کو اس امست میں بانی اور سب کوکول برفضیلت ہے۔ اور اس مسئلہ پر علما و کرام کا انفاق سے اور جو مولان اشاہ ولی اللہ صاحب رہ نے کھا ہے کرعصمت و عیرہ جا دمرات ب

ائمُ اثناعشریه میں ثابت ہے . وہ مسئد غریبہ ہے . اہل سنت و اسجاعت کے نزدیک ثابت نہیں کہ سواانبیا کرام اور طائکہ اورکسی دو سرے کے لئے بھی عصمت ثابت ہو ۔ توان دونوں مشلوں میں شخالُعت اور تعارمن ہے ۔ تواس شخالعت اور تعارمن کا جواب کیا ہے۔ یتبنوا و توجروا را زمرزا احن علی

جواب ؛ صوفیاد کے نزد کی عصمت و صکمت اور و جا بہت کے جدمعانی اصطلاحی ہیں۔ وہ حضرت و الدما جد قدس اللہ سیستر کا کی تصابیعت میں مفتل فرکور ہیں۔ اس وفت بہب شدّت بیماری طاقت نہیں کہ وہ معانی مفتل کھے جائیں۔ اگر حباب بوغوت کی تصابیعت موجود مہدن تو دیجھنا جا ہیئے۔ یہ امرواضح ہوجائے گا۔ اور شریح اعتمام جو شاہ محمد عاشق کے لئی قدس اللہ سیستر کا کی تصنیف ہے اگروہ مل جائے نواس سے بھی جواب کا فی اور ثنائی معلوم موجائے گا۔ فی الکال موافق علما فی طاب کے اور شریح اللہ موجائے۔

عصمدت کے دومعنی میں البصعنی عصمت کے بر ہیں :-

"منع مونا صدورگناه كا باوجود قدرت مونے كائس كناه يرا

اوراهل سنت میاس امریه اجماع مے ریمعنی انبیا، کرام اور ملاکمہ کے سوا اورکسی دوسرے بی نہیں ہو سکتے اوردوسرے معنی عصمت کے یہ بی ہ۔

" نامیادر پروناگذاه کاکسی شخص سے با وجود اس کے کرجا ٹرز ہو کہ اس شخص سے گناہ صا در ہوجائے اور اس شخص سے گناہ میا در ہونے سے مترج کے کسی اُصول میں کمچھ نفضان لازم نراکتے ہے

اورصوفیادکرام اس معنے میں محفوظیتت کہتے ہیں اور بعض دعاد میں جو لیفے لئے عصمت کاسوال ہے تو اس عصمت سے مرا دصوفیا دکے نزد کیب ہی معنی ہیں چنا مجر بنٹروع دعا موسوٹ البحر ہیں واقع ہے:

مَنْ أَكْ الْعِصْمَةَ فِي الْحَدَ حَانِ وَالسَّكَنَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالْإِ مَ ادَاتِ وَالْحَطُواَتِ ، الخ رَجمه : يعنى سوال كرية بن مهد يروردگار ! تجوي عصمت مرحن فرما نوم كوحركات وسكنات اوراراده اور خطره بن جودل بن گذر تا جعد - خطره بن جودل بن گذر تا جعد -

اورعصمت کے دومرے معنی مخصوص البیاد کرام علیهم استلام کے ساتھ نہیں جناب آ مخضرت ملے اللہ تعلیا علیہ و علی اللہ و علی اللہ و اصحابہ و بارک و تم نے لینے احرل سبیت کے لئے دعاکی ہے ،۔

الله قد اذْ هِ بُ عَنْهُ مُ الرجسس وَ طَهِ وَمُدَ شَطْهِ بُرُاه ترجم : بعن لے پر ورگار ادُور كُواْن سے (اہلِ بیت سے) بلیدی كواور باكران كو بخو بى باك كرنے كے لمور بدا

تواس دعاء دمین بی عصمت کے دو سرے معنی مذکور مُرادبیں اور حضرت عمر رمنی الله تعالیے عنه کی شان میں وار د

ان السَّنَيُ فَلَنَ يَعِنُ مِن عَمَد ترجمه ؛ بين شيطان بما كتاب حضرت عمريات "

إِنَّ الْحَقَّ يَنْظِقُ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَوَوَقَ لَبِهِ ترجمه: يعنى حق جارى بوتا بصحفرت عمرهى التوعنه كى زبان اورول بر،

حفرت صهبیب ووی رخ کی شان میں واردہے :-

بِنعْمَ ٱلْعَبْهُ مِسْفَايُنِ كُوكَمْ يَخْفِ اللَّهَ كَعْرَيْحِهِ .

و اب اشکال باقی ندر کو یحکمت بمبنی علم افع ہے تو اگر وہ علم کسی موتوصلوفیا می اصطلاح بین اس کو حکمت نہیں کہتے بہ بیک اگر وہ علم وہمی بہوتو اس کو حکمت کہتے ہیں ۔ جنا بنچہ فرمایا اللہ تعالیٰے ا

ی واتین که الح بخت و منعت لک الحفظاب و بینی اور دیا بهم نے داؤد کو حکمت اورخطاب فاصل درمیان حق اور باطل کے ا

اور فرمایا الشر تعلائے نے و

وَكُ لَدُامَيْنَا عُرَكُمُ اوَعِلَمُنَا ، ترجمه : ببنى اور براكب كوديابس في علم اورعلم خواه وهلم متعلق ما نقرعقا مُدك يا ساخدا عمال ك ياسا تقدا خلاق ك "

علم باعست باداس معنے کے بھی انبیاد کرام کے ساتھ مخصوص نہیں ، چنا بچہ فرط الشرتعالئے نے ،۔ وَلَعَنَدُ اسْتَیْنَالُعْتُ لِمِنَ الْمُحِبِّمَةَ اَنِ اسْتُحُدُّ مِلَّهِ نرجم ، بینی اوروسی ہم نے لفمان کو حکمت اور کہا کہ تم شکر کرو الشر تعلیے کا " اوراس آبیت کے بعد بھر یہ آبیت ہے ،۔

دَادْ مَثَالَ لُعُنْهُ فَي لِابْنِهِ الْمِ اَحْرِدُوع تَک نواس آبت بین حفرت لقان کی تعین حکمتوں کا بیان سے اور حفرت لقان ۶ نے لینے لاکے کو اس حکمت کی تعلیم کی . البتہ اسس طرح کا علم جو وحی سے ذریعے سے انبیا رعلیہ کم السلام کو حاصل ہے ۔ وہ علم انبیادکرام سے ساتھ مخصوص ہے ۔ علم وہبی عام ہے پہ علم نبی کوبھی ہوتا ہے اور نبی کے سوا دو سرے کوبھی مہوتا ہے جائے معدمیت کے مشاریعیت بین الہے :۔

اَ نا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِي ثبا بُهَا - بعنى فرايا المخضرت من الله عليه وسلم ف كر يس محمت كاكو يا مكن مول اور على اس مكان ك دروازے ميں ي

اوربریمی روایت مشهورمی واردسد :-

اَنَا مَدِ بَیْنَةُ الْمِدِیمَ وَعَلَیْ بَابُهَا بِنی استخفرت صلے الله علیہ وسلم نے فرما باکر میں گو باعلم کا سنہرموں اور حضرت علی مذا است کھرے وروازہ میں ، تواس علم سے مراد یہی علم وہبی ہے . وجا میت کامعنی یہ ہے کرحق تعالئے پلنے بعض بندوں کے حق میں کوئی ایسا امرکرے کراس امرے معاندین کا طعن جواس بندہ کے حق میں مہو و فع موجائے۔ اور معاندین نے اس بندہ کے حق میں عیوب کی جو تہمت لگائی مجووہ زائل موجائے۔ اور با وشاموں کی ایڈا درسانی سے وہ بندہ محفوظ ہے یا اسی عزم سے امرام لینے متوسلین مقربین ورگاہ کے بات میں کوئی امرکریں۔ اور و جا میت با عنباراس معنے کے شجملہ انبیادا ولوالعزم کے دونبی کے حق میں نص فراتی میں واسٹ ے۔

اوریہ معنے وجام سے کا اکثر اولیا مکرام کے حق میں بھی ٹا بہت ہے بن جُبلہ ان اولیائے کرام کے ایک حضرست ابو بجرصدیق رصنی الٹر تعالیے عند ہیں کہ ان سے حق میں وارد ہے ،۔

إِنَّ اللهُ سَيْكُونُ فَوُ سَنَ السَّهُ لَمُ السَّهُ اللهُ السَّهُ عَانُ يَّحُظُ أَبُونَ كَبُوفِي الاَرْضِ وَرَحِه ، يعن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعنى اللهُ عَن اللهُ الل

اورمن حمدان اولیاد کرام سے دوسرے حضرت علی کرم انٹدوجہۂ ہیں کہ ان سے حق مرجع وجا میت تا بست ہے،۔ اُلڈٹٹ مَّ اُدُسِ الْحَقَّ حَسَیتُ دَارً برحمہ : مینی لمے پروردگار ! بپنچا توحق کوجہاں وہ جائیں !! اور بہ ذکہا :۔

ادس لاحكيث داس الحق "يين بنياتوان كوجهال عن بوا

قطبیت باطنه کے معنی یہ بی کوئ تعالے لینے تعبن بندوں کو خاص کرلے اس و اسطے کہ مقام مزمل فیعن الہی کے اولاً بالذات وہ بندے خاص موں اور پھر خاص بندوں سے وہ فیض اللی و و سرے بندوں کوسطے۔ اگر جیز ظاہر نہ ہو کہ ان خاص بندوں سے کسی دو سرے نے کمیز اور اکتساب کے ذریعے سے وہ فیض الہی ماصل کیا ہو۔ جیسے کہ آفا ب کی شعاع روز ن خانہ سے گھرکے اندر براتی سے ۔ نو پہلے وہ روزن روشن مہوتا ہے۔ یعنی روست ندان و عیرہ جو گھر کے اندر آفا ب کی روشنی آفے کے

کئے بنا یا جاتا ہے نوحب آفتا ب اس کے مقابل آنا ہے۔ نو پہلے اسس روستندان دعیرہ ہیں روشنی موتی ہے بھراس کے ذریعے سے اس کے سامنے سے آفتا ب کی شعاع گھرکے اندر بھی اَ جاتی ہے اور اگروہ شعاع گھرکے اندر تک بنا بھی پہنچے نوصون اس روستندان کی روشنی سے گھرکے اندر کی تمام چیزیں روشن یعنی ظاہر ہو جاتی ہیں ۔اس کو قطب شاد بھی کہتے ہیں ۔اور برقطب وارگے سواہے۔

ما صل کا مخیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ برصفات ارابعہ ٹاہت کر ناا صل مستند کے فرمہ کے خلاف نہیں اگرچہ وہ اگرے جن کی نظر صرف خلا ہر پر مہوتی ہے ان الفاظ کے اطلاق سے پر ہم کرنے ہیں اور بیفضیل نیج بن کی خلاف ہمی نہیں کے اس پراصل جی کا اجماع ہے۔ اس واسطے وار مرار اسس تعفیل کا مشکلین کے نزدیک زیا وتی ٹواب برہ اور جا گرزے کہ التہ لین ہم نیروں کو باعثبارزیا وتی ٹواب کے خاص فرما ہے۔ اگرچہ دو سری فضیلت براور صفات کمال ان مال مدوں کے سوا، دو سرے بعض بندوں ہیں زیا وہ مہوں بمصنف کتاب ہمعات فدس سے ڈور کو برحمت سے بچالے تشبہ انہیا۔ پر بھل ہے کہ پر برخصیت سے بچالے اور جہا دیا مرکز سے براور اور اور مراب کے مال اور جہا دیا مرکز سے اور اور ہمال دوسرے لوگوں پر اور ہمال میں افر مراب شکس وابین من الامس ہے۔ چنا سے ہرائز مشکلین کا قول ہے :۔

التفنطيبل عندنا بالتوفيق لا بالفضائل ، بين زبا وتى فطيلت بما سے نزو كب توفيق اعمال كى بناء يرسيے نہا عست بادفضائل كے ي فقط

سوال : ایمان اورکفر کے مسائل ین کافر کا اطلاق کسس پیموگا ۔؟

جواب، قال فى سترح العقائد والجدع بَين قوله علا يكفراحد من اَهُ لمالقبلة وقوله م يكفر من تال بخلق الفران اواستحالة الردُ ية اوسَب المشيخين اولعنه ما اوامثال ذلك مشكل انتهى ؛

وتال المدقق شمس الدين الخبالى في حاشية وقوله ومن قواعدا ها السّنة ان لا يكتر في المسائل الاجتهادية اذ لا منزاع في تكفير من انكر صنروب يامت الدين تُعات هذه التاعدة المشيئ الاستعرى وبعض متابعيته و اما البعض الأخر فلم يوافقهم وهم الذين كفروا المعتزلة والمشيعة في مبض المسائل ف لا احتياج الى الجسم

لعدم انتحاد المقائل انتهلي

ترجمہ: بینی ملامیہ سالدین خیالی نے اس تول کے ومن قواعدا صل استے ان لا بھر کے حاستیہ میں کھیا ہے کہ معنی اس فاعدہ کا یہ ہے کہ کا فرنہ کہا جائے مسائل جہا دیویں ہے اس واسطے کے اس مریس نزاع نہیں کواس شخص کو کا فرکہ ناچا ہیئے جس خص نے انکار کیا صروریات دین سے اوراس مقام میں بریعی کہا جا استا ہے کہ یہ فاعدہ سے نین دو سرے بعض علما وکرام کے نزویک یہ فاعدہ شیخ استعری رہ اور ان کے بعض ابوین ہے نزویک ہے کہ معتزلہ اور شیعہ لیا دوہ میں کہ جن کا قول یہ ہے کے معتزلہ اور شیعہ لیے بینے بعض سائل کے سبب سے کا فرییں۔ اس لئے اب ان دونوں اقوال میں مسابقت کرنے کی صرورت نہیں۔ اس واسطے کے یہ دونوں اقوال ایس مسابقت کرنے کی صرورت نہیں۔ اس واسطے کے یہ دونوں اقوال ایس مسابقت کرنے کی صرورت نہیں۔ اس واسطے کے یہ دونوں اقوال ایس مسابقت کرنے کی صرورت نہیں۔ اس واسطے کے یہ دونوں اقوال ایک بی شخص کے قول نہیں ہیں۔

وَلَاسِخَىٰ اللَّهِوابُ الأول تخييص وتعييدة للكلام بلادليل فالجواب الشائى مبنى على اختلاف العائلون بتلك مبنى على اختلاف القائلون بالقولين وهو خلاف الواقع بل القائلون بتلك القاعدة عُد الذين يكفرون بخلق القران وسب النشيخين دف م العالم ونغ العلم بالجزئيات الى غير ذالك

ترجمه : بعنی ظا ہر مبے کر جواب اول بیر تخصیص و تقیید سبے کلام کی بغیر دلیل کے اور دوسر سے جواب کی بنار اس پر سبے کہ وونوں افوال کے قائل دوشخص جس حالا نکہ یہ بھی خلاف واقع ہے بلکہ اصل بہ سبے کہ اس قاعدہ کے قائل وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے کہا ہے کہ وہ شخص کا فرسبے جو بہ کہے کر قرآن سنسریف مخلوق ہے یادہ سنجنین کو بُراکھے یا وہ شخص اس امر کا قائل ہو کہ عالم ست یم سبے یا وہ شخص علم با بحز نیاست کی نفئی کرسے یا کہ اس کا کو فی خفیدہ فاسد ہو۔

قال السّيد في شيح المواقف اعلم ان عدم تكفيرا هـ لمالقبلة موافق لكلام السّبيخ الاستعرى والفقهاد كمامر لكنا اذا فتشناعقائد فروت الاسلاميين وجنا منهاما يوجب الكفرة طعاك العقائد الراجعة الى وجود اله غير الله سبحانة اوالى حلوله في بعض الشخاص الناس اوالى انكار بوت محد مسلى الله عليه وسَلَمَ الله والى ذمّه اواستخفافه اوالى استباحة المحرمات واسقاط الواجبات الشرعية انتهلى .

ینی کہ اسبید سف شرح مواقعت میں کی انا چاہیئے کہ عدم کھنے اہل قبلہ کی اس فول کے موافق ہے جو تول شیخ اشعری اور فقہ ایکا ہے۔ جدیبا کہ اُوپر بیان کیا گیا جمین ہم نے جب تفتین کی کھا ہل بل ام سے فرقوں کے عفا ڈکس کس طرح سے ہیں توہم نے ایسا پا یا کہ منجملہ ان عقا کہ کے تعبق عقا کہ سے فلم گاکفر لازم آ آ ہے۔ مثلًا یہ عقبدہ کے اللہ کشیر منہ مانہ و تعالیٰ کے سواکوئی و وسرا خدا ہی ہے یا برکہ اللہ تعالیٰ تعبق توگوں میں حلول کیاہے یا آنخفزت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار یا ایساعقیدہ کرجس سے آنخفزت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمت یا تو ہین ہموتی ہمو ، یا یہ عقیدہ کر حس سے محرمات کو مباح جا ننا اور و ا جبات سنرعیہ کوسا قطاکر دینا آہت ہوتا ہے بعنی ان جیسے عقا مُصغر کو کھڑے لازم آتا ہے۔

بل المنعقيق ان المواد باحدل القبلة حدة الذين لاينكرون صووريات الدّين لامن يوجّه وجهد الى القبلة في العسلاة عدال الله من يوجّه وجهد الى القبلة في العسلاة عدال الله عنال الله عنال الله عنال الله عنال الله عنال الله عنال المستوى والمغرب ولكن المبرّمة أحرة بالله والميوم الأخو الخ

من انتحرصنوور بات الدين لوبيق من اصب القبلة لان صنووريات الدين منحصرة عنهم في شلاشة مدلول الكتاب بتنوط ان بيكون نعثا صربيحًا لائيكن تاويلة كتحريط لخر والمبيسروا أبات العم والقدمة والارادة والاحادة والارادة والاحادة لا يجوزا مانتهم والاستخفاف بم من المها جدين والانصاوم رمنية ين عند الله تقالي وان لا لا يجوزا مانتهم والاستخفاف بم مدلول السنة المتواترة لفظ الومع ناسوار كان من اعتفاديات ومن العمليات وسوله مدلول السنة المتواترة لفظ الومع ناسوار كان من اعتفاديات ومن العمليات وسوله والمجمع عليد اجماعًا قطعية اكت لاحنة المصديق والغادوق ويخوذا لك ولاستبه والعيدة المناب من انكر امثال لهذه الأمور لوبيعة اسمانة بالكتاب والنبيتين اذنى تخطيمه الاجماع الغطمي تضليل لجميع الاشته ويكون انكارًا وبتوله تعالى : كنتم خيرا مته الحرجت الناس وبتوله تعالى : وَمَن تُنتَا قِنِ الرّسُول مِن ابْعَد ما منابك له ومتواتر معنوى ف لا يكون منكوفة وبتوله عليه الستكام ، لا يجتمع أمتى عَلى العنكون منكوفة ومتواتر معنوى ف لايكون منكوفة وبتوله عليه الستكام ، المنابك من المنتوع المنتوع في المنتو

ینی بکا سختین بر بے کرمرادا هل فلدسے وہ لوگ میں جو صروریات دین کے منکر ندموں اوراهل قبلہ سے وہ لوگ مراد نہیں جو سس نماز میں فلید فرو کے مرسے ہوتے ہیں ، چنا پنے و فرایا اللہ تعالیٰے نے اگر بینے نہیں کم بھیدوتم اپنا مندلور اور آخرت کے دن پر الخ یعنی اور نیکی کا سشخص نے جس نے وہ کام کیا جس کی تفصیل اس آبیت میں آخرا بیت نمک فرکور ہے ۔ توجوشخص منور یا اس شخص نے جس نے وہ کام کیا جس کی تفصیل اس آبیت میں آخرا بیت نمک فرکور ہے ۔ توجوشخص منور یا اس منکر ہوگیا وہ اہل قبلہ سے باتی ندر فی ۔ اس واسطے کے ضروریا ت دین علما و کرام کے نزدی بس منوریات دین علما و کرام کے نزدی بس نین امور بین خصر ہیں ، ابیس امر بہ ہے کہ مدلول کتا ب بعنی صریح معنیٰ کسی آبیت قرآن سٹر لین کا لبشر طبکہ وہ نفل صریح ہو۔ اس کی تا و بل مکن نہ ہو ، مثلاً حرام جاننا ماں اور بدئی کو اور حرام جاننا کر سابقیل الولین بہنا بت کرنا کہ التہ تعالیٰ میں صفحت علم اور قدر رہت اور ارادہ اور کلام کی ہے اور یہ جاننا کہ سابقیل الولین مہاجریں ظلا نصار اللہ نقال نے نزد کی لینٹ دیں اور یعقیدہ درکھنا کران صاحبوں کی الجنت جائر نہیں ۔ مہاجریں ظلا نصار اللہ نقالے نے نزد کی لینٹ دیں اور یعقیدہ درکھنا کران صاحبوں کی الجنت جائر نہیں ۔

وَمَنْ يُشَافِقِ الدَّسُولَ مِنْ المِدُ مَا مَنَ الْمُدَالَ وَمَنَّ الْمُدَالِي وَمَنَّ الْمُدَالِي وَمَنَّ الم يبنى الله تعالئ نے است خصرے بارے بین عمّا ب فرما یا حس شخص کوسیدهی را ومعلوم موجائے اور بھروہ شخص آنحفر است صلے اللہ علیہ وسلم کی مخالعنت کرسے اور سلما لوں کی را ہ کے سواکوئی دو مری راہ اختیار کو سے اور یہ بھی لازم آ باہے کہ کسس شخص کو آنحفرست صلے اللہ نغالے علیہ واللہ واصحابہ وسلم کی کسس حد میث ناہیا ہے۔

لَاتَ جُدَّمِهُ أُمَّيِّ عَلَى الصَّلاكَةِ . ترجمه : يين ميرى امِّت كولوں كا اجتماع كمرابى يرين بوكا :

تو جوشفس ان أمور كامنكر مو وه ابل قبلهست بهيس مجاجات كا-

وقَدُعَدَّعَ ثَكَ بِعِنُهُ مُرَصَدُوُورِ َ بَا بِ الدِّيْنِ بِإِنْهَا اُمُوْرِ كَيْشُتَولِكُ فِي مَعْدِفَتِهَا الْمُتَدَيِّنُ بِدِيْنِ الْإِسُلَامِ وَغَيُرُالْمُتَدَيَّنَ بِهِ

ترجمه: ينى بعن علماء كرام في ضروريات وين كى يرتعرلين كى بين كرخ وريات وين وه أمور مي جن كو وه لوگ محى جانتے مي جو يابند وين كے بابند نہيں . محى جانتے ميں جو دين إسلام كے يابند نہيں . وروه لوگ بحى جانتے ميں جو دين إسلام كے يابند نہيں . وما لحب ملاء خود مل المت بلة كلام مجمل باق على عدى مدة دكن له فه وما لحب ملاء خود هم لانكف واحدًا من احسال المت بلة كلام مجمل باق على عدى مدة دكن له

تغصيبل طكوئيل والنشان فى معدضة مَسن حُومَين احدل العتبلة ومسن ليس منهدمن لم معمن الفغهاء قد بالغوافى تكفيرمن ينكوبعين المسائل الاجتهادية المشهوترة عندقوم دُونَ قوم كحومة لبس المعصف وخوذ ال وصوم فعث ركيك جدًّا وامَّا مَن فرَّق بَين الاصول والفروع فكغرفى احدامهما دكن الاخري فان الادنفس الاعمال فنعم وموحبا وان الاداعثة وجوبها وشنيتهافلا اذلاشبهةنى ان من انكروجوب الزكوة اووحوب الوفاربالعهد اووجوب المقلولة الخمس اركون الاذان مسنونًا فقد كعنر كمايد ل عليه قتال مانعي الزكؤة فى صَدرالاسلام نعسع فى بعضها يكون كفرًا تاويليًّا لكن السًّا وبل غيومسمع فى امثال عندي الامورالجلية كمالم سمع تاويلمانع الزكوة متمسكين بقوات الى ؛ ال مسكل ينك سكن كه مُ وكسالم يُسمع تاويل الحرُوريّة في الكادالعسلم بالجن يات على وجه الجزئة مع العتول بشبوت المبلم على وجه كلى منلاب نبغى الاقدام عليه اذ ليس مخالف له فا الإحكام منعومًا نعمًا حليمًا لافي الكتاب كلافي السسنة المتواترة لهذا والله تعالى اعلم. ترجمه : كينى حاصل يكم علماءكرام كا قول مے كراس كوكافرنديس كہتے جوا مل قبلہ سے ہو يد كلام محبل ہے ليے عموم ير بافى ج سكن اس كلام ميں برى تفقيل جے بحث اس امرى ہے كدكون لوگ اصل قبله سے بى اوركون لوك حل قبله سينهين نوبعض فقها من كيول مبالغه كياكه سي خص كوكا فركهه ديا جومنكرموا اليعض ائل اجتهاديكا جونعين قوم كيزدكيث شهورنهي مثلاحام مونا يبنناكسم كارنكا موااورما ننداس كا ورجامور ہیںان کا وہ منکر ہے اور یہ فدم ب نہایت رکبک ہے لیکن حس نے تفریق کورمیان اسول اور فروع کے يس كافركها اكيب مين نهيس دوسرسي تواكراس كى مرادننس اعمال مين نويربهتر باوراكراس كى مراداحتقا و وجوب اعمال وستبيت اعمال بيريتواس مي اسس كاخيال صحيح نهير اس واسطے كراس ميرسنب نهير كروه شخص كا فرسم جوان موريس سي كسى امر كامنكر بوء زكوة كا واحب مونا اورعهد كاليفا واحب مونا. اور بنج وقتى نماز كاواجب مونا اورا ذان كالمسنون مونا اس واسط كه ما نعين زكوة سي تفروع اسلامين بها دكياكيا . البته من حمله المورك بعض امورك انكارس كفرتا ويلى لازم آتب سكن ايس ما مرأموري تا ويأقابل ساعت نہیں جیا کہ مانعین زکو ہ کی تاویل مسنی گئی کہ ان لوگوں نے اپنے مرعا کے تبوت میں المترحل شانه کاب

اس واسطے کوان احکام کی مخالفت سے لئے تف جلی میں کوئی صاحت حکم نہیں نہ بنظا ہرقرآن شریعیت میں ہے اورىز حديب متوارزمين معاس امركولغور مجمنا عاجية واورالترتعالى زياده جانن واللبء فان قيسل ما الدّ ليسل على ان المواد من احسل التسبلة مُسمُ المصدقوب بجميع منروريات الدين اى دلالة بلفظ احسل التبلة قلنالدليل عليه الكفويتقابل لايمان تقتابل العدم والسككنة اذ الكفرعدم الاسمان والمتقاملان بالعدم والملكة لايكون مينهما واسطه بالنظرالئ خصوص الموصنوع وإن امكن سينهسا واسطة بالنظراكى الواقع كالعسلى والبعسوفان الذى من شانه البعد المبيخلوعن احدمما والمشبهة ان الايمان مفهّومة السَّرَعِيُّ المعبرَّمِيمِ في كتب الكلام والعقائد والتَّفنسيووالحد بيث حوتِصدين السَّبى صلے اللهعليه وسلم فيماعلم مجيئه به منرور تاعمامن شانه ذالك ليخرج الصبى والمجنون والحيوانات والكعزعدم الايمان عمامن شائه ذلك التصديق ففهوم الكفرم وعدم تصدين السنبي صلى الله عليه وسلم فيماعلم مجيئة به صنرور تا وهوبعينه ما ذكرنا من ان من انكر واحدًا من مندور، يات الدين اتصف بالكفرنسم عدم التصدين له مواتب الهبع فيعسُلُ للكفرايضااقسام الربعة الاول كغرالجهل وعوتكذيب التبي صلى الله عليدوكم مسوريا فيساعلم مجيئه بهمع السلم بكونه عليه الشكام كاذبًا في دعواه وهذا موكفوالي حبل واصنواجه والشافى كفترالج حود والعناد وهوتكذيبة مع العلم كوسه صادقًا في دعواكم وحوكفوا حسل الكتاب كقوله تعالى: الَّذين انتيَّنَاهُ عُرَالكتاب يعرفون كما يعرفون ابأُدِمُ وقوله تعالى : وجحدوابِهَ اواستَيْعَنَتُهُ انفسهم ظلمًا وعُلمًا . وكعز ابليس من هـ ذ التبيل والشالث كعنوالشك حكماكان لاكثرالمنافعتين - والوابع كعنوالتّاويل وهواك يحمل كلام النبي صلى الله عليه وكم على عبرمحمله . اوعلى النقية والمراعاة والمسالح ونحداك ولماكان التوجّه الى العتبلة من خواص معنى الايمان سواد كان شاملة اوغيرشاملة عبّرا عن الايمان باهد القبلة كماورد في الحديث نهيت عن قتل المصلين والمواد المؤمنين مع ان نعس العرأن على ان احسل العسلة حسم المصدّة قون بالنسبي مسكى الله عليه ولم في جبيع ما عم مجيئة به وموقوله تعالى ، وصدي عن سبيل الله وكفواسه والمسجد الحرام واخراج آخيله مند اكبرعندالله مَ لْيُتَاسَّل

ترجمہ ؛ بعنی اگر بیٹ برموکر کیا دلیل ہے اس امر پر کرمراد اھل قلبہ سے وہی لوگ میں جوتصد لین کرلیں جمیع صرفر آیا دین کی ۔ تو اہل قبلہ کے لفظ سے بیر کہاں سمجھا جا تا ہے ۔ ہم اس شب کا جواب دیتے ہیں کراس امر پر دبیل ہے۔ کرکھر اورائیان میں تقابل و عدم ملکہ کا ہے ۔ اس واسطے کر کھرسے مراد عدم ایمان ہے اور جن دو چیزوں یں عدم و ملک کا تقابل ہوتا ہے نوان دونوں چیزوں ہیں کوئی واسط نہیں ہوتا با عنبار خصوص موضوع کے اوراگرچے ممکن ہے کہ ان دونوں امریس ہے کہ ایک امرے وہ خالی نہیں ہوتا کہ ویا بھر ہو ان دونوں امریس ہے کہ ایک امرے وہ خالی نہیں ہوتا اوراس امریں کچھ سند بنہیں کے کہ تب کام و صفا کہ ونفنسے و مدسیت میں ایمان کی تعبیر بید ہے کہ ایمان تصدیق ہیں ہیں ایمان کی تعبیر بید ہے کہ ایمان تصدیق ہوں کے استحدی ہیں ایمان کی تعبیر بید وسلم نے بیکم تصدیق ہوتا کہ والے اس منہوں کے استحدیق ہوتا کہ والے استحدیق کے دنو فرایا ہے ۔ اور بیت سدلیق اسس شخص کی طرف سے جو جس کی شان سے بین ہوکہ وہ تصدیق کرسکتا ہے ۔ نو مفہوم کوئر کا بین منہوں کو الم بین منہوں کو الم بین منہوں کو الم بین کوئر کیا کہ جو شخص صرفر وریات دین سے کہا کہ منہوں کے جا رم انت بین میں کفریا یا جا ہے گا ، البتہ عدم تصدیق کے جا رم انت بین ، کس اعتبار سے کھر کی بھی چارہ میں مہوئیں۔

بہافتہ کفری جہل ہے ، اور کفرجہل سے مٹراد کذیب کرناہے ، پینیہ صلے اللہ علیہ وسلم کی صراحتًا اللہ مورد میں جن کے بالسے میں معلوم موکد اسخفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے بیعکم فرایا ہے اور بیعقیدہ باطل موکد اسخفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے بیعکم فرایا ہے اور بیعقیدہ باطل موکد اسخفرت صلے اللہ علیہ وسلم البینے وعولی میں کا ذریب نفے یفوذ باللہ من فولک ، اسی طرح کا کفر ابوجہل کا کفر تھا اور جو کفاراس کے مانند ہوئے ان کا کفر بھی ایسا ہی تھا ۔

دوسری قسم کفری کفر جحود وعناد بے اوراس قسم کے کفرسے مرادیکذیب بے پینیم وسلے اللہ علیہ وسلم کے کو اس علم کے کو آکھ اس علم کے کو آکھ خطرت میں اللہ وعلی میں ما دق موٹ اوراسی طرح کا کفراص کہ آپ اوروں میں ما میں جو اوراسی طرح کا کفراص کہ آپ کا کفر ہے جیا پنچہ اللہ تنا لئے نے فرمایا ہے کرجن لوگوں کو ہم نے کتا ب دی بعنی جو لوگ احل کتاب سے میں وہ لوگ آکھ نوس میں اسلم کا ایس اس کا کفر سے بیا وہ لوگ ایسے لوگوں کو ہم جا اور یہ بی اور یہ بی اور یہ اس امر کا ایک اس امر کا ایسے حمونا یہ لوگ بھینا جائے ہیں ۔ اور یہ بیس یہ یہ اور اس طرح کا کفر البیس کا کفر بھی ہے ۔

ہیں یہ یہ انکار صرف بے انصافی اور نکم سے بے اوراسی طرح کا کفر البیس کا کفر بھی ہے ۔

نيرى قسم كفرى شك بع جبياكه اكثر منافقين كاكفرنفا -

چون قسم کفری کفرتاویل ہے اور کفرتا ویل سے مرادیہ ہے کر پنجیرسے الدیا ہے کام کو البیم عنی پر مل کرناجو فی الوافع اس کلام کام عنی نہ ہوں . یا محمول کرنا اس کلام کو نفینہ اور رعابیت مصلحت بربا ابسا ہی کسی اورام غلط پر اس کو جمل کرنا اور چو بحد نماز میں قبار تو کھوا ہونا ایمان کے خاصہ سے ہے خوا ، شاملہ مہویا خاصہ عیر شاملہ ہو۔ اسس واسطے اہل سسر ع نے ایمان کی تعبیراهل فبلہ کے لفظ کے ساتھ کی ہے ۔ چناسنی مدیث سنے رہے میں واردیتے اور مدینے ایمان کی تعبیراهل فبلہ کے لفظ کے ساتھ کی ہے ۔ چناسنی مدیث سنے رہے میں واردیت اور

كرمين منع كياكيا فنل سے نماز بول كے " اس حدميث ميں مراد نمازيوں سے سمان ہيں . حالا نكەنض قرآن تزليب

سے صراحتا اللہ است ہے کو احل فبلہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے تصدیق کی پنجیہ بطے اللہ وسلم کی ان سب امور میں جن کے بارے میں معلوم ہو کہ ان محفرت مرنے فرایا ہے چنا بخہ اللہ نے فرایا ہے کرجنگ کرنا ما ہ حرام میں بند کرنا ہے ۔ اللہ نغالے کی راہ سے اور کھڑکر نا ہے اسکی تنان میں ،اور کھڑکر نا ہے مسجد حرام کی ثنان میں اور نکال دینا مسجد حرام کے لوگوں کو زیادہ فراہے فرز د کہا اللہ تغالے کے۔ پیمسئلہ فا بل غور ہے۔ مسالہ فا بل غور ہے۔

جواب بام عزالى على الرحمة كاليب رساله اسس بيان بي من كركس امرين كفرلازم أنها وركس امرين كفرلازم أنها وركس امر

كفر لازم نبيس آنا . اس رساله مين كلام طويل مح بعديد محماسه:-

اعلم ان شرح ما يكفربه وما لا يكفربه ديستدعي سنوحًا طوميلا ينتقرالي ذكوالمقالات وألذا وذكوشبهة حيث ما يكفرو و دليله و وجه بُعد به حن الظّاهد و وجه تاويله و ذلك لا يحتويه بجلدات وليس بسبع سوح ذلك اوقاتي فاقتنع الأن بوصيتة قوتا نون اما الوصية فان تكف لسانك من اهدا القبلة ما امكنك ما داموا قائلين لا الله الا الله الا الله معدوسول الله غير منافقين لها والمنافقة تجويزه عماكن بعليه بعذ را وبغير عذرفان التكفير وفيه خطاء والسكوت لا خطروفيه اما الفانون فهوان تقدم ان اصول الايمان شلاشة الايمان بالله وبالرسول وباليوم الاخروما عدالا فروع فاعلم ان لا لا تكفير في بعضها تخطية كما في الا فقد هيات وفي بعضها تبديع كا لخطاء المتعلق بالامامة واقول السّحابة واعلم ان الخطاء في الامامة وتعينها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب شي و منها التكفير ولا يلتفت الى فوم يعظمون امو الامامة و سيجعلون الايمان بالامام مقرونا بالله وبوسوله ولا الى خصومه م الكفين يعظمون امو الامامة و من المعامة فكل ذالك اسواف اذليس في الواحد من القولين تكذيب الموم معرد مذهبه عن الله عمل وحب التكفير والوالم من القولين تكذيب

مین جا نیا چاہیئے کر تفصیل س سئلے کو کس امرسے کفر لازم کا جب اورکس امرسے کفر لازم نہیں آ بہے اس کے لئے ایک سٹر ح طویل کی حزورت ہے کہ اس بارے میں لوگوں کے جوافوال اور فرام ہبین وکر کئے جائیں اورم ایک شبہ کا ذکر کیا جائے ۔ اور اس کی دلیل بیان کی جائے ۔ اور یہ بیان کیا جائے کہ کس وجہ سے وہ فول ظاہر آ قیاکس سے بعید معلوم ہوتا ہے اور اس کی دلیل بیان کی جائے ۔ اور ان اُمور پطول وطویل کہ ابیں حاوی تنیاس سے بعید معلوم ہوتا ہے اور اس کی تاویل س طرح ہوتی ہیے اور ان اُمور پطول وطویل کہ ابیں حاوی منہیں ہوسکتی ہیں اور مذمیر سے او قاست میں اس قدر گنجائی ہے کہ اس کی سٹرح کی جائے ۔ لہذا فی انحال ایک وصیب اور ایک وافون کے بیان کرنے پر فاعت کرتا ہوں تو وہ وصیب یہ ہے کہ اپنی زبان تا امکان اہا قبلہ وصیب اور یہ کی نگفیر کرنے سے دوک رکھو ہو ہو ۔ اس کو کا فرینہ کہنا چاہیئے ۔ اور نفاق سے مرا دیہ ہے کہ وہ جائز جانا کا مربیطے اور نفاق سے مرا دیہ ہے کہ وہ جائز جانا تا

موکرعذرسے یا بلا عذر یکلم دروغ کے طور پر کہا جائے ، بینی دل سے تصدیق منی جائے ۔ صرف زبات ایمان ظامر کیاجائے ۔ اس واسطے کو تیکی جی خطرہ ہے اور سکوست بین خطرہ ہنیں ، میکن قانون بینی شرعی قاعدہ یہ ہے کہ جا نناچا جیئے کہ اصول کیان کے نین ہیں ۔ بینی ایمان لا نا اللہ براور وصول پر اور آخرست کے دن پر اور اس کے سواسب فروع ہیں تو جا ننا چا جیئے کہ فروع کے بارے میں میرگر تکھیے ہزا بت نہیں البتہ بعض فروع میں تخطیہ ہے بینی اس کے بارے میں کسی کی طرف خطا کی نسبت کی جا سے نہیں البتہ مسائل فیم تبدیہ ہیں اور بعض فروع کے بارے میں برعست کی خطا اصل المکت ہے جیسے خطا ہو امامت اور صحابہ کے احوال سے متعلق ہے ۔ اور جا ننا چا جیئے کہ خطا اصل المکت ہیں اور اس کی تبدین، منزوط اور اس کے تبدیل میں ہوجست کی خطا اصل المکت ہیں اور اس کی تبدین، منزوط اور اس کے تبدیل ورجیت ہیں ہوگائی المان کی است کے در اس کی تبدیل کی امامت کے بارے ہیں دول کا الم کوئی کہ امامت کے بارے ہیں حکون کا الم کوئی کہ اس میں کہ اس کوئی کہ اس کی خطا ہوں کا اس خصم بعنی مخالفین کا قول قابل کی ظرب ہے صوف اس مذہب کی وجہ سے کا فر کہتے ہیں ۔ نوان دونوں اقوال ہیں صدسے تجاوز کیا گیا ہے ۔ اس ولسطے کہ مشکل ان قوال کے کسی قول سے تکو زیب رسول المشرصات اللہ علیہ دستم کی لازم نہیں آئی اور حب سے کہنے ہیں ۔ نوان دونوں اقوال ہیں صدسے تجاوز کیا گیا ہے ۔ اس ولسطے کہ منبلا ان قوال کے کسی قول سے تکو زیب رسول المشرصات اللہ علیہ دستم کی لازم نہیں آئی اور حب سے کا فر کہتے ہیں ۔ نوان دونوں اقوال ہیں صدسے تجاوز کیا گیا ہے ۔ اس ولسطے کہ منبلا ان قوال کے کسی قول سے تکو زیب رسول المشرصات اللہ علیہ دستم کی لازم نہیں آئی اور حب سے کا فر کہتے ہیں ۔ نوان دونوں اقوال ہیں صدسے تجاوز کیا گیا ہے ۔ اس ولسطے کو لازم نہیں آئی اور حب سے کا فر کہتے ہیں ۔ نوان دونوں اقوال ہیں صد سے تجاوز کیا گیا ہو جو بیں کا کوئی کی گرزم نہیں آئی اور حب سے کا فر کہتے ہیں ۔ نوان دونوں اقوال ہیں صد سے تجاوز کیا گیا ہو ہو ہوں کی گرزم نہیں آئی اور حب سے کوئی ہے ۔

بیمضمون امام عزالی رحمة المترتعالی کے رسالہ مذکورہ کی عبارسن کا ہے اوراس بارے میں اس رسالہ ہیں اس عبار کے بعد کلام طویل ہے۔ امام عزالی علیالرحمہ کا ہے کلام اس سے موافق ہے جوعقا ندمیں مذکور ہے کہ اھل فیلیکو کا فرید کہ ناچا ہے اورا مام عزالی علیہ لرحمہ کا یہ کلام اسس سے خلافت ہے جو کہ فتا وی میں مذکور ہے کہ حیث خص کو حصرات شیخین کی خلافت سے ایکار مووہ کا فرسے۔

سوال : لزوم كفراورانكاركفريس كيافرق ہے ؟

جواب باروم کفراورانکارکفرمی فرق برسی کرکوئی نفتی سی امریس وارد موئی مورد و کوئی شخص اس نفس کی تاویل بعبدکرے اس نفس کے ظاھر بعبدکرے کروہ تاویل بعبدکرے اس نفس کے ظاھر معنی سے انکارکرسے تواس سے کفرلازم مذائے گا ۔ البتہ کفراس وفنت شخفق موجا آجے کوئی شخص مدلول نفس کو مدلول نص معنی سے انکارکرسے اور با وجود اسس کے اس نص سے بلا ٹائل انکارکرسے اور کہے اگر چرینس وارو ہے گریں سس معنی کوفنبول بندیر کرتا اعتقاد کر سے اور با ویت با ورکہ کا مول نفس کے اس نفس کے اور کہا کا گار انکارکرسے اور کہا تا اور کوئی تاروں کوئی کوئی اور معنی کروم کفر کے یہ نواس سے باعتبار واقعہ اور نفس اللم کے کفر لازم آسے گا ۔ اور باعتبار اعتقاد منکر کے الزام کفر کا بھوگا اور معنی کروم کھر کے بہر کرکو فی عقیدہ مثلا فی الواقع کفر جواوراس کے قائل کے بارسے میں جود و بعنی انکار لازم آ آ ہو ۔ تکبن اس کا قائل نہ جانیا ہو کہ بہر جود کفر ہے ۔ لولک لما فلقت الا فلاک کہی کیا ہے بین نظر سے بنہیں گذرا ۔

سوال ، الم كتاب ك ايمان ك فضائل كيابي ؟ جواب : بر مديث مشرب بير بير بيد :-

شَكَا شَنَهُ يُدُونَ آجُرَهُ مُرَّمَ مَرَّنَيْنِ رَجُهِلَ المَنَ بِسَبِيهِ والمَنَ بِهُ حَمَّدٍ المَ اللهِ الم ترجم : يعنى ننين شخص بين كان كو دو چندا جرويا جا ناجع بمنجله ان كما كيث خص وه جه كه اهل كتاب سع به لين نبي بإيمان لا يا اور صفرت محمد صلح الترعليه وسلم بر " الخ سع جه لين نبي بإيمان لا يا اور صفرت محمد صلح الترعليه وسلم بر " الخ اور لعبض دوايات بين جنه :-

دَجُ لَ وَ مِتْ اَهُ لِ الْکِتَابِ اَمِنَ بِخَبِیتِهِ : ترجمہ : من جملہ ان نین شخصوں کے ایک وہ سنخص سے کہ اھل کتاب سے ہے لینے نبی پرایمان لایا اوراً مخضرت صلے الله علیہ وسلم برجمی ایمان لایا "
مشراح حدیث نے اسس کامطلب بیان کرنے میں نہا بیت اضطراب کیا ہے اوران میں سے متاخرین نے مثلاً عبدالرؤ من منادی اور دیکر محققین نے یہ اختیار کیا ہے کہ اس قول سے مراد صرف نصالی ہیں۔ اس ولسطے کر بہو کا دین اور باقی سب دین حضرت عیلی علیال سلام کے دین سے منسوخ ہوگئے اور حضرت عیلی علیالسلام کی نبوت کا انکارکر ناکھز ہے تو جوشنے میں ایسا ہو کہ اس قراب س طرح ہو سکت تی اجرو انوا کس طرح ہو سکت جوشنے ساب اس فقیر نے آبیت :۔

اس فقیر نے آبیت :۔

اولشاه يؤندن اَجنده مرتبين كنفسيرس اس امرى عمد متحقيق مكس جريم المسوده موجود نهيريج اس وجية وانقل كرنا ممكن نهيس .

اس کاخلاصہ بہ ہے کربہتریہ ہے کہ کہا جائے کہ یکام عام ہے۔ کسس واسطے کہاس امر میں جوروایات واردمی ان سب روایات میں یہ امر عام طور پر ذکورہے ملکہ نص فرانی سے بھی عموم ٹاہت ہوتا ہے ، چنا بخیرانٹد تبارک و تعاسلانے فرنا اسے : ۔

المذين أَتَيْنَا هُ وُاكِنَا بَ مِنْ تَبُلِهِ يُوْمِنُوْنَ وَإِذَ الْبَشَلِى عَلَيْهِ مُ قَالُوُا امَنّا جِهِ انَّهُ الْحَقُّ مِنْ وَتَبَا اناكُنْنَا مِنُ قَبُلِهِ مُسَلِينَ ٥ اوليلك يؤتون احْبَرَهُ مَرَّتَ يُنِ بِمَا صَبَرُوا ومَيْ دَوُوُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِنْ عَهَ وَمِثَا وَنَ قَلْهُ مُ يُنْفِقُونَ ه

یعنی وہ لوگ کر دی ہم نے اُن کو کتا ب قبل اُس کے کر وہ لوگ اس پرایان سے آئے ہیں اور حب ان برہماری کتاب بڑھی جاتی ہے تو کہنے ہیں کرہم اس پرایان سے آئے سنجنین کر ہم ہوئے ہے ہما سے پروردگار کمطرون سے سختین کر ہم ہیلے اس سے معمان تھے یہ لوگ اپنا تواب دومر تنبہ پا بش کے بسبب اس کے کرصبر کیاان لوگوں نے اور دفع کرتے ہیں نیج کے ذریعہ سے بڑائی کو اور جو دیا ہم نے ان کو اس سے خربرے کرتے ہیں ؛
پزجم آبیت مذکورہ کا ہے۔

اور آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم برا بمان لانام سنت لمزم ہے اس امریے لئے کہ اس سے حفرت علیلی علیالتگام بریمبی ایمان لانا نامبت ہموجا تا ہے . مثلاً حب بہود آنخفرن صلی اللہ علیہ کے لم برا بمان لاننے میں تواس ایمان لانے سے نامب ہو جا تا ہے یہ وہ حضرت علیلی علیالہ سلام بریمبی بمان سلے آئے تواس ا بمان سے سنتی مونے سے ان کا سابق کفرکہ حضرت علیلیا کے حق بیں تھا محوم و جا آہے۔ جیسا کے جب ہم و آ سخفرت صلے اللہ علیہ وسلم برایمان لاتے ہیں توان کا سابق کفرکہ آ سخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہم احتراد کا سنحق مہوجا آہے اوراس سے عوصٰ ہیں وہ اجراد کو اب کا سنحق مہوجا آہے اوراس سے کوئی شخص آ سخفرت صلے اللہ علیہ وسلم پرایمان لا یا اوراس سے قبل وہ اپنی تمام عمر آ سخفرت صلے اللہ علیہ وسلم سے حق میں کفراورانکارکرتا رائل ، بلکہ جمیشہ احول اسلام سے سابھ جنگ اوراس کے حق میں خابس کو دوم رسم اجر دیا جائے گا ، اوراس کے جنگ اوراس کے جنگ اوراس کے حق میں نا بہت ہے کراس کو دوم رسم اجر دیا جائے گا ، اوراس کے قبل ہیے نبی پرجوا بمان لا یا نفا اب اس کا اعتبار ہوگا ، حالانکہ اسس وقت جمات ہم بغیر صلے اللہ علیہ وسلم کے حق میں کفراورانکا کہ اورانکا ۔

اس امریس سریہ ہے کہ منجلہ ابنسیا علیہ الصلوۃ والتلام کے ہر نبی پرایان لانے کی بیا ناظر ہے کہ اس سے باطن کی تطہیر ہوتی سیے اورنفس کی تنگیل ہوتی ہے یکن اسس کا انزظا جر نہیں ہوتا ہے اس واسطے کہ اس کا معارض موجود دہتا ہے ۔ وہ معارض یہ سیے کہ دوسر سے نبی کے حق میں اس کو کھزا ورانکار رہنا ہے ۔ توجب وہ معارض دفع ہوجا آہے تواس کا انزظا جر ہوتا ہے ۔ اوراس سرے بھوست کے لئے شواحد ہے شار ہیں کا انزظا جر ہوتا ہے ۔ اوراس سرے بھوست کے لئے شواحد ہے شار ہیں کا انزظا جر ہوتا ہے ۔ اوراس سرے بھوست کے لئے شواحد ہے شار ہیں کا انزظا جر ہوتا ہے ۔ اوراس سے رکے بھوست کے لئے شواحد ہے شار ہیں کا انزطا ہے ۔ اوراس سے ۔ اوراس سے معارض کے انتہاں کے انتہاں کے انتہاں کا انزطا ہور ہوتا ہے ۔ اوراس سے داوراس سے کے معارض کے انتہاں کے انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کی دورہ ہیں ۔

ما مل کاام بیہ جے کر جب کوئی بہودی سیالام سے منٹر ون ہوا اور بیا فریحقق ہوا کہ انحفرت صلے اللہ علیہ وسر باہیا اور با فریس ابنیا وعیم اسلام بروہ دفتہ الااکس کا بیجے ہے۔ تو اس منمن میں بیر بی بی بحث تعقیق ہوگیا کہ حضرت عیلی علیالت ام اور باقی سب ابنیا وعیم ہم اسلام بروہ دفتہ ایمان لایا اور برایمان میں بیر بھی از قرار پایا کہ یہ ایمان اور اسس سے قبل کا ایمان کر ساتی بین اللہ علی علیالت اس کو دو جند احر دیا جائے ۔ تو عور کرنے سسے معلوم ہوتا ہے کر اسس بارے میں جو حال نفرانی کا جے وہی حال بہودی کا بھی ہے ۔ اور اسس بالے میں بہود اور نصاری کے کفریس باہم کمچے تفاوست نہیں اور برجوسوال میں تھے تا کو رسب بہود کا حضوصًا اجباد اور دیبا نیتی کا کفر بعد بعث مہر بان من ! بحیرہ وا میب نصرانی تھا ، بہودی مذتھا۔ حضرت عیلے علیالسلام کے تا بہت ہے ۔ تو یہ کلام مقام تعجب ہیں۔ مہر بان من ! بحیرہ وا میب نصرانی تھا ، بہودی مذتھا۔ اور احباد بہود کہ مدینہ منورہ میں طبغا سکونت پذیر ہوئے اور وہ اس وقت حضرت عیلی علیالسلام کے زائد میں کہتا ہول کہ ضالات کے وجوہ اور ساب با مصل تعنب برخی العزیز وغیرہ اس کمیب احباد اور عبد اللہ بہودی سے امری کہتا ہول کہ ضالات کے وجوہ اور ساب با مصل تعنب برخی العزیز وغیرہ بیں ذکر ہیں ۔ وہ ودیا فت ہوجائے کے بعد اس باسے بیں کہتا ہول کہ ضالات کے وجوہ اور ساب با مصل تعنب برخی العزیز وغیرہ بیں دوریا وی ہوجائے کے بعد اس باسے بیں کہتا ہول کہ ضالات کے وجوہ اور ساب با مصل تعنب برخی العربی ہوئے العزیز وغیرہ بیں دوریا وی مصل تعنب ہوجائے کے بعد اس باسے بیں کہتے تعجیب باقی بہیں دیا ۔

اس کا خلاصہ بہت کرمنلالت کے لئے سبب کبھی فاستلفتی کا ہونا ہوتا ہے اور سبب عام ہے علما إور خوص کے حق میری بیس کہ کوئی امر مشہور ہوجائے۔ جیسے معا فرالٹر جنا ب حضرت علی کا میں میں کہ کوئی امر مشہور ہوجائے۔ جیسے معا فرالٹر جنا ب حضرت علی کا کہ کئی امر مشہور ہوجائے۔ جیسے معا فرالٹر جنا ب حضرت علی کے بالے میں ندیق ہونا بہود میں مشہور تھا۔ نوکھی ایسا بھی ہونا ہے۔ کہ وہ امر مشہور کسی عالم کے ذہمان میں ہس طرح مستحکم موجا آ ہے کہ اسس کے خلاف جوام وافعی ہونا ہے وہ بھی اسس کو معلوم ہوتا ہے کہ اطل ہے۔ اورا مرشہور کے خلاف جوام موتا ہے کہ اللہ علی میں ہوتا ہے کہ اللہ ہے۔ اورا مرشہور کے خلاف جوام موتا ہے کہ اللہ اللہ علی میں ہوتا ہے کہ اللہ علی کہ جواب موشہور کے ہوتا ہے۔ دریز اسب شخص میں بید کا دہ موتا ہے کہ اگراس امرشہور کے ہوتا ہے۔ اور اس امرشہور کے موتا ہے کہ اگراس امرشہور کے موتا ہے کہ اگراس امرشہور کے ا

ظلاف وجوه پر التفات کرسے تواس کو امری معلوم ہوجائے گا۔ مثال ہسس کی بیسبے کربلادایران کے منتئی مقام میں جولوگ ہیں اوروہ اھل سنت کے سابقہ اختلاط نہیں رکھتے ہیں ، ان کے لوکے اوران کی عورتیں اگرچہ کا مل طور پر اپنی کا ہیں پر جھیں گے گران کے ذہن میں حضرات شخیل رہ اور حضرت عثمان رہ کے نام مبارک کی افانت معا ذائلہ ما نند فرعون ، فی مان اور غرود کے نام کی افانت کے اسس طرح قرار پائی ہے ۔ کہ ان حضرات کے مناقب اور مدائے کا خیال مرکز ان کے ذہن میں بدخیال میں خوار نہیں پائے ہے ۔ اوران حضرات کے حق میں خصب اور نظم اور حیال کی وجہ سے حضرات کے میان ور حضرت عثمان رہ کے مناقب اور مدائے کا خیال ان کومطائی میں موز اسے کے کہ ان میں ما دہ ہے کہ امری دریافت کریں ، کین وہ کوگ ان حضرات کا عال دریا فت کریت میں مطلقاً توجہ اورالتفات مہیں کر مدید کی میں تھی ہے کہ اوراک کے طال دریا فت کریں ، کین وہ کوگ ان حضرت عبیلی علیا پر سالم کا حال دریا فت کریں ۔ کین وہ کوگ حضرت عبیلی علیا پر سالم کا حال دریا فت کرنے میں مورطلقاً توجہ اورالتفات مہیں کرنے تھے ۔ میں مطلقاً توجہ اورالتفات مہیں کرنے تھے ۔ میں مطلقاً توجہ اورالتفات مہیں کرنے تھے ۔

اسس واسطے کوان کی قوت مرکز ان خیالات باطله به بخی کرمعا ذالد انهی خیالات کی وجه سے وہ کوگ حضرت عیدی علیات الام سے تتنقر سنفے ۔ اورحبب توجه اورالتفات ندموتو بد بہا سند دریا فنت نہیں موسکتی ہیں تونظریات کا ذکر کیا ، اسس بے التفاتی کی وجہ بی سے کر حفرت بدئی کے تابعین حفرت بیلی شان میں زند قرا درالحاد کے کلمات اورا ب کی شان می معنت و ثناء کرنے میں مبالغہ کرتے نفے ۔ اور تشبیت کا قول کہا کرنے تھے ۔ اس کے سواکوئی اور دو سراام حضرت عیلی اس معنت و ثناء کرنے تھے ۔ ان خرا فات کے سننے سے بہو دکا تنظر زیا دہ ہوا۔ حتی کرحب بیغیم اخرالز مان حضرت کی سنان میں ذکر ذکر سے تھے ۔ ان خرا فات کے سننے سے بہو دکا تنظر زیا دہ ہوا۔ حتی کرحب بیغیم اخرالز مان حضرت محد مصطفط صلے الله علیہ کو ملم مبعوث ہوئے اور جو اُمور محتاج ولیل کے سقے ۔ وہ اعلا نیہ طور پرظا ہر مہو گئے اور جو بات مین جاتا ہی وہ دکھنے میں آئی تھی اور کوئی مجاب باقی ندر کی ۔ تو تعبی بی ہود و نول حضرات پرمگا ایمان سے آئے ۔ بعین جاتا ہم منا میں مار کی ایمان لائے ۔ اس منمن میں اُن کا ایمان لانا حصر سن عبلی طبیال سام بریمی تحقق ہوگیا ۔ اور ان میں میں اُن کا ایمان لانا حصر سن عبلی علیال سام بریمی تحقق ہوگیا ۔ اور ان میں میں اُن کا ایمان لانا حصر سن عبلی علیال سام بریمی تحقق ہوگیا ۔ اور ان میا میں میا کے میں کہود کے علم کے کمال کا افزاب فلہور میں آیا ۔ جنا میخد آنے خور ست مدنے فرمایا ہیں۔

آگا اُولی النّاسِ بعینی میں ابن مَوْسَدَ ، نرجمہ ؛ بین لوگوں میں میں زیادہ قریب موں حضرت عبیلی علیارت لام کے حق ہیں ا

تواس حدیث سے مقصد سے برہی مفصد ہے جو کہ فدکور جواہے اور ہس کا عکس بھی انشاء السّرالعزیز مبو نے والا ہے بعنی حبب بیغیر آخ والرّ مان علیہ التحییۃ والتسلیم کی وفاست سے بعد زیا وہ زمانہ گذر جائے گا۔ اور مخالفین فرم ہب کا غلیہ ہوگا ۔ خصوصًا و بجال ملعون نکلے گا تواس وفت اسخفرت صلے الشّرعلیہ وسلم کی شان میں لوگوں سے ول میں شکوک اور اور شہما سے کا وفل ہوگا ۔ توحف سے عبد السام سنے ربعیت کا بیس کے ۔ مفاول اور شہما سے کا وفل موگا ۔ توحف سے عبد السّر معلیہ وسلم کا وین منین روسٹن کریں گے ۔ شکوک اور شبہا سے زائل فرمائیں سکے ۔ اور انحفر سے معلی استر علیہ وسلم کا وین منین روسٹن کریں سکے ۔ اور انحفر سے صفر اس این عباس رماکی یہ روایت بیان کی ہے کہ حضر سے الوبکر رماس الوبکر رماس وقت آ ہے کی عمر المُحارہ برس کی بی اور آنحفر سے معالیہ وسل اللّہ المنظم سے اللّہ المناس وقت آ ہے کی عمر المُحارہ برس کی بھی اور آنحفر سنہ میال کا

علیہ وسم کی عمریس برس کی تقی ان دونوں حضرات نے سبخارت کے ذریعہ سے ملک شام کا ارادہ فرمایا . نواکیک مقام میں آپ دونوں حضرات او سبخر سے ملک شام کا ارادہ فرمایا . نواکیک مقام میں آپ دونوں حضرات او سبخر سے اللہ میں بیٹھے گئے ۔ اور حضرت او سبخر سب کے باس کے کہا کہ ورخت کے سایہ میں کون ایک را بہت کے جھوج چا تو بجرانے کہا کہ ورخت کے سایہ میں کون شخص بی تو حضرت الو سبخر رضی اللہ عند میں اور میں میں ہونے کہا کہ فقتم ہے تھا کہ میں بیالہ میں بیالہ میں اور ایم ب نے کہا کہ فقتم ہے تھا کی بدنہی بیں اس کے سایہ میں بعد حضرت عیلی علیالہ سلام کے کوئی ند بیٹھا گر محمد صلی اللہ علیہ وہلم ہوں

یہ ابن مندہ کی روایت کا ترجمہ ہے۔ ما فظ آبن حجر نے کہاکہ آ مخضر سن صلے اللہ والم کا یہ دو سرا سفر تھا۔ اوراس کے قبل آمخضر سن صلے اللہ والد کہ جو لوگ مدیم بندرہ میں ہے ۔ اور اجاریہ دکی اولا دکہ جو لوگ مدیم بندرہ میں سکونت پذیر شخصے وہ لوگ حضر ست عیلی علیال سالم کے متفام سے دُور شفے ۔ یہی و جو تھی کے حضر ست عیلی علیال سالم کے متفام سے دُور شفے ۔ یہی و جو تھی کے حضر ست عیلی علیال سالم کے متفام سے دُور سفے ۔ اور حضر ست عیلی علیال سالم کی دعو ست اسلام خاص ملک شام کے بنی اسرائیل کے حق میں می وی ۔ اور اس کے علاوہ وی اور مدینہ مینورہ کے یہ وی کی دور سے ان لوگوں کی توجہ حضر ست عیلی علیال سالم کے فضائل کی طرف نہ ہوئی ۔ حدیث لولاک لما خلات الافلاک کے معتبر کا ب میں نظر سے نہ گذری ۔ فقط ۔ معلیات الافلاک کے معتبر کا ب میں نظر سے نہ گذری ۔ فقط ۔

سوال : كتب معتبره عفا مُدكمتون اور سُرُوح مِن الكفائية دوزخ مِن رہي گا اور وُمنين جَبّ ميں جا مِن گا بنواہ بلاعذاب كے جا مِن يا بعض مؤمنين بعد عذاب كے جنت مِن وا فل كئے جا مِن گے ۔ توان لوگوں مِن جو جنت مِن جا مِن گے مشركين اوراهل كا ب اوراهل برعن كرمن كرم اكون الله الله كا مشركين اوراهل كا ب اوراهل برعن كرمن كرم وائن الله كا خرا كرمن كا برا اوراهل برعن كرمن والله بنين كم موں اور دور مرسے لوگ جو منكر ضور باست و بن كے موں وا خل مِن كرم نهمين اور يہ جو آميت ہے ؛ وائن الله كا كم مُن الله كا كم مُن كا ب و مَن مُن مَن اور اور بحق كا اس كے سواجس كو جا ہے ؛

تواس کلام پاک سے احتمال ہوتا ہے کرکفار غیر شکرین کی جی منفرت ہوگی۔ حدیث سٹرلین سے معلوم ہوتا ہے کرکفار کے سے اور سے احتمال ہوتا ہے کہ کفار کے مشکرین کی قیدعقا ندمین نہیں تکھی ہے اور چو تھے مزنیہ میں ہو کو رسول اسٹر صلے اسٹر صلے اسٹر صلے اور حکم ہوگا کہ اب آپ کی شفاعت سے ذہبخشوں گا۔ گرا خوس اسٹر صلے اسٹر صلے اسٹر صلے اور حکم ہوگا کہ اب آپ کی شفاعت سے ذبخشوں گا۔ گرا خوس میر کو گا کہ اب آپ کی شفاعت سے ذبخشوں گا۔ گرا خوس میر کو گا کہ اب آپ کی شفاعت سے ذبخشوں گا۔ گرا خوس میر کو گا کہ اب آپ کی شفاعت سے دبخشوں گا۔ گرا خوس میر کو گا کہ اب آپ کی شفاعت سے دبخشوں گا۔ گرا خوس میں ہور کو گا کہ اب کہ بس میں کا منصل اور آب میں مذکور کا ترجمہ تحریفر ما بیش ۔ اور میر کہ آن تُشکرک سے کیا مُرا د ہے ۔ یکن کوگوں کے بار سے بیس ہے ؟ گا نفسیل اور آب میں مذکور کا ترجمہ تحریفر ما بیل میں میں میں میں میں میں میں میں کو گا کہ اس میں منتقد ہے کرفگو نے اس کا عذا ہے کہ طابقا خواہ مثرک ہو۔ یا میں میں میں میں میں کو کا خاصہ ہے مطابقا خواہ مثرک ہو۔ یا

نبوت كانكارم و يا احكام قرآن كا انكارم و اس مين كمجه فرق نهين اوريه و آست كريبه. ران الله لابغفور ان تَبَسُّوك به ويغْسِف مَا دُوُنَ ذَ اللَّ لِيسَ ثَنِينَا و اللَّ اللّه اللّه اللّه الله الك ست ما سوانهين سبت ـ بكداً دُون واسفل مُرا وست بعنى حوكنا وسنرك ست كم م و ـ تو اليت كناه والوں ست عب كواللّه جلب كا ـ بخق مے گا اور کفز مشرک سے کم نہیں بلکہ کفر گناہ ہونے میں مٹرک کے برابہہے۔ مامل کام اجماع اهل سنت کاس پہنے کرجو حکم مشرکین کے باسے میں تا بت ہے کہ ہمیشہ دو زخی بیں رہیں گئے۔ وہی حکم حبلہ کفار کے با رہے میں ہے کہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گئے۔ یہ اجماع مبغنسہ دلیل قطعی ہے۔

اس امر کے لئے کر جمار کھا رہمیشہ دور زح ہیں رہیں گے۔ اب یا امر بیان کرتا ہوں کر سنداس اجماع کی کیا ہے۔
اوریا جماع اس آیت کے بینی دیڈ بود ماڈ دُن ذلک لمن یَشا و کے اشادہ کے معارمی ہوسکتا ہے یا نہیں ، تواس کی تحقیق علم کلام کی بڑی کتابوں ہیں ہے ۔ اکثر علما دِکرام نے کھا ہے کہ سب اقتام کفر کے راجع مشرک کیطرف ہوئے ہیں اورسب اقتام سے نئرک لازم آ آہے۔ نؤکفار کی مغفرت اس آہت سے نا بہت نہیں ، مثلا احل کتا ب جورسول اللہ میں اورسب اقتام سے نئرک لازم آ آہے۔ نؤکفار کی مغفرت اس آہت سے نا بہت نہیں ، مثلا احل کتا ب جورسول اللہ میں انٹر تعالیٰ استر تعلیہ وسلم کے اللہ تعالیہ وسلم کے اللہ تعالیہ کے سواکسی دوسرے کا فعل ہے ۔ مالا نکہ مجزات اللہ تعلیہ فعل ہے ۔ تصدیق بنی بیمی میں معلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ساز میں تو اس انکار سے لازم آ آ ہے کرفدا وند تعالیہ کے سوا دوسرے میں بھی مجزو ہوں کی دوسرے کی تعلیہ میں بھی میں میں میں میں میں میں میں اس انکار سے اوریہ میں سے دوسرے کے سواکسی فعل معیزہ میں اس انہا میں کہا ہے سے دوسرے کے سواکسی فعل معیزہ میں اس انہا میں کہا ہے سے دوسرے کی فعل اللہ استرک ہو کے کہا کہ کہا جا تھیں سے نوا وہ ہوں گی ۔ ان سب آ بیول سے آئے ہوں کے کھر کے لئے فعلود نار لازم ہے نوا و سٹرک ہو یا غیر شرک ہو۔

اگا ہے کہ کھر کے لئے فعلود نار لازم ہے نوا و سٹرک ہو یا غیر شرک ہو۔

قوله تعالى : ان المدين كفروا بالكانِتَا سَوُتَ نُعَيِلِيُهِ مُنَادًا . كَكُنَّا نَضِبَتُ جلوجم بَدَّ كُنْهُ مُرَجُهُ كُودًا غَيْرَمَا لِيَذُ وُفَوَاللَّهَ ذَابَ م

ترجمہ: بینی فرمایا استرتعالے نے کی تعین جن لوگوں نے کھڑکیا ہماری آینوں سے سابھ قریب ہے کہ ڈالیں گے ہمان کو عذاب میں حب گلے ہمان کو عذاب میں حب گل جائے گا چمرا اُن کا تو بھراُن کا دوسرا چیرما بدل دیں گئے ۔ اکد دو عذاب کی میں "

اورمقام محمودی حدیث میں ہے۔ اِلاّ مَنْ حَبَسَهُ الْمَتُ اِن وَبِهِ مِي ہِنَ وَالَى مَحْمُولَى اللهُ ا

الله وقالت النصارى المسيئ ابن الله الافوله وتعالى عما بيتركون وككن خصت عنها بقعله تعالى ، والمحصنت من الذين اوتوا اكتاب من قبلكم وبخبر الرسول صلى الله حليه ولم وباجماع الاشتة مروى الحسن عن جابوبن عبد الله تال وسُول الله صلى الله عليه ولم تنوجوا نساء اهدل الكمتاب ولاست وجوانسا دها فان قبل كيف اطلعت ما سعالتوك على من بنكون و محمد صلى الله عليه وسم قال ابوالحسن ابن الفارس لان من يقول المرافي على من بنكون و تعمد صلى الله عليه وسم قال ابوالحسن ابن الفارس لان من يقول المرافية و كلام غيرا لله تقالى فقد الشوك بالله و انتهاى

ترجمہ: برآیت ولا تکحواالم شرکت عام بعض ورت کتا بید کے لئے . اس واسطے کہ اصل کتب مشرک ہیں .
اوریہ کم اللہ تعالیٰ کے قول سے تابت بے . نزجہ عبارت مذکور کا یہ بعث کہ کہا یہو و نے کو عزیر بیلیے اللہ کے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ حیات میں اللہ تعالیٰ کے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ حیات من الذین او تو الکتاب من قبلکم حدیث سے رسول اللہ صلے اللہ وسلم کے اور الجاع کے والمحصنات من الذین او تو الکتاب من قبلکم حدیث سے رسول اللہ صلے اللہ وسلم کے اور الجاع اللہ صلے بیا بہدول اللہ صلے کہ اللہ صلے کہ اللہ صلے کہ اور من نکاح کروم ملی ن عور توں کا مات کا فراھل کتاب کی اور من نکاح کروم ملی ن عور توں کا مات کا فراھل کتاب کے ۔

تواگریہ اعتراض کیا جائے کہ مشرک کا اطلاق ہس شخص پرکہوں کیا گیا جومنکر پرحضرت محمد مصطفے ملی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ۔ ہسس کا جواب یہ ہے کہ ابوا بھس این فارس نے کہا ہے کہ جوشخص کہے کہ ڈران سنسریعین اللہ تعالئے سے سوا کسی دوسرے کا کلام ہے ۔ نواس نے اللہ تعالئے کے ساتھ مشرک کیا ۔" یہ نرحمہ اُوپہ کی عربی کی عبارت کا ہے۔ نوتحتیق وہی ہے جو اُوپہ مذکور مہوا۔ بعینی قرآن مشرکیے کیا ہا ہت کشیرہ میں اشارہ ہے کہ مطلقاً کفار کے سلے

ظود ارہے ، مکدا صل کما ب کے باکسے میں بھی فران مٹربعیٹ سے صراحتًا خلود نار ثابت ہے ، چنا بچہ قرآن مٹربعیٹ کی اس آمیت سے یہ امرثابت ہے:۔

ان المذين كُفَوُوا مِن اَهُول الكِتاَبِ والمُسْوِكِيْنَ فِي مَارِجَهَ نَفَ خِلدِيْنَ فِيهُا اَبَدًا ، ترجمه ، يعنى تعين كرجن لوكوس نے كفركيا اصل كتاب بي سے اور مشركين به ووزخ كى آگ ميں بهيشه رہي سے يہ اور الشرتعا لئے كے اس كلام باك سے عبى يه امرا ابت ہے ، ۔

وَعَالَمُوا لَنُ تَمَسَّنَا النَّا وَالاابِامَّا مَعَدُودَاتٍ التُرتع لي كاس كلام بِكَ الكفاول الله المحب الناده مُعرفي الناده مُعرفي المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الناده مُعرفي المعالمة المعالم

ہیں بنواہ کبیرہ ہوں یاصغیرہ ہوں اور بیمرا داس وجہ سے کہی جاتی ہے تاکہ جس قدرا دلد کسس بالسے میں ہیں ان میں طابقت ہو۔

سوال: سخعند انناعشرید میں کھا ہے کہ جواگمور دین کے ظاہر ہین ان کا منکر کا فرج بیدامراحا دیب سے نابت ہے بلکہ آیات بھلے متواترہ سے اسس کا نبوت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہۂ کے ایمان کا بڑا درجہ مہوا۔ اور آپ بہشتی ہوئے۔ اور جناب بیغیر صلے اللہ علیہ کے طلانت کے قابل ہوئے بچین خص ان باتوں کا منکر ہو وہ کا فرہ بی بینا بچہ نوارج اسکام اُخروی میں کا فرہیں ، ان کے جی منظرت ان کی جائے اور اندان کے جنازہ کی نماز بڑھی جائے ۔ تواس میمورت میں سفورت میں ہوئے ہوئے میں دعائے منظرت ان کی جائے اور اندان کے جنازہ کی نماز بڑھی جائے ۔ تواس میمورت میں سفید سے بار سے بین بھی بیمی میں ہونا چا ہیں ۔ کیونکہ جس قدر نصوص فطعیہ حضرت علی کرم اللہ وجہۂ کے حق میں جی اور کی میں دور سے عداوت تھی ۔ اس کے جنازہ کی نماز خود بیغیر صلے اللہ علیہ وسلم نے نر پڑھی تواھل سنت ایک شخص کو صورت و نمان رہا ہے ۔

ہیں سوال : فرقہ اما میہ کہ فی زما نہ ان کا مذہب مرقرج ہے ان سے ایمان واسلام سے بارسے میں کیا کہا جگر اولوقت ملاقات اُن کوسکلام کرنا چاہیئے یا نہیں ؟ (ازسوالات شاہ بخالا)

بچواب : بلاستبه فرقه ا می میمندن ابو بجرمدین رمنی الله تغالے عنه کی خلافت سے منکر سے اور کتب فقه میں مٰدکور سے کر حضرت ابو بجرمدیت رمز کی خلافت سے جس نے انکار کیا وہ اجماع قطعی کا منکر بہوا اور کا فرموگیا ، چنا کچہ

فقا وى عالمكرى مى مكاب -

من انكوام امة الى بكوالصديق رضى الله عنه فهوك افروعلى قول بعضهم عُسوَ مبندع وليس بكافرو الصحيح انه كافروكذ الله من انكوه لافة عمويضى الله عند في اصح الاقوال ويجب انكار الروافض في قوله عربرجع الاموات الى الدنسا وتناسخ الارواح.

بین جس کوحفرت ابوبکرن کے امام مہونے سے انکار ہوتو وہ کا فرسے بعن علماء کرام کے نزدکی وہ ا برعتی ہے کا فرنہیں معیج یہ ہے کروہ کا فرسے اور ایسا ہی جس کوحفرت عمران کے امام مہونے سے انکا مہوتو زیا دہ میسے قول یہ ہے کروہ کا فرسے . روا فعل کا جویہ فول ہے کر" امواست و نیا میں بھے والیں آتے میں اور تنا سیخ ارواح تا بہت سہے تو روا فعل کے اس قول سے انکار رکھنا چاہئے '' یہ ترجمہ عالمگیری کی عبارت کا ترجمہ ہے :۔

اس بان میں بر بھی ہے کہ ا۔

وهُ وَ لَا الفتوم خابرجون عن سلَّة الاسلام واحكام هد احكام الموندين . ترجم إلين يرقم اردانن من مرب الله الموندين . ترجم إلين يرقم اردانن من مرب الله المرتدين الأكون كه بارسه من وجى احكام بي بجوم زفر كه بارس من من بيء ين ترجم عالمكرى كابرت فركوره كاب .

حب روایات فقہ سے روافض کا کفرنا بت ہے توان کی ملاقات کے بارسے میں وہی مکم ہے جو مکم کفاری ملاقات کے بارسے میں وہی مکم ہے جو مکم کفاری ملاقات کے بارسے میں ہے۔ بعنی ان کو پہلے سلام مذکر نا چا ہیں گابنہ حب سکام مذکر نے سے آئی ضرر عظیم پینچنے کاخو و ن موتواس دفت ان کو ابتداء مسلام کرنے ہیں مضالفہ نہیں ہے اور کر وجواب میں بھی قدر صرورت پاکتفارکرنا چا ہیئے ۔ اگر سلام کے سواکوئی دور افغان نظیم کا وہ خود کریں تواس کی مکافات بقدر شروع کرنا چا ہیئے ایسا ہی عیا دت، تعزیت، تہذیت اورا جا بت وعوت بیں صرف مکافا کا لیا فار کھنا چاہیئے بیا بی بھی ہے اور ہی مکم خوان جا ور نواست بالے بیں سے داخوذ از سوالات عشرہ نماہ کالیا فار کھنا چاہیئے ہیں ہے داور دورت کا مناف کا میں ہے دورت میں است معالیہ کیا دون والدی است می مواور س

کوکوئی شخص مل کرے تواس کے قصاص سے بارے میں کیا حکم ہے اور علی طفرا القیاس خوارج اور روا فعن معتزلیں کیا حکم ہے ؟

جواب : حضرت عائش من كا قاذ ف بلا شبه مُر تدسه اس كو عاكم كے پاس سے مانا چا جيئے ، حبب گوام و سے نا بت ہو مبائے كرفى الواقع اسس نے قذف كيا ہے تو اس كو قتل كرنا چلبيئے ، چنا مجہ عدر بيث سٹر بعین میں ہے ، د مَن نَا بَدُ اللّهِ يُنِدُهُ مَا مُنْذَلُونُ ترجمہ : يعنى جوشخص اپنا دين تبديل كرے تو اس كو قتل كرو؟

بی کم کسس وا سطے بیے ناکر فاتل پر قصاص ندعا ندہو، وریز حبب کوئی شخص لینے کان سے بیکام شینے سنے اورائس کا معتبرگواہ ندہوتو وہ قامنی کے نزد کیک نوحب قصاص ہو کام کے مشکل کو قبل کر رہے تو وہ عنداللہ مانو ذنہیں البتہ اگراس کا معتبرگواہ ندہوتو وہ قامنی کے نزد کیک نوحب قصاص ہو گا۔ اگر نوارج اور نواصب قذون وست کریں توان کے با سے میں بھی بہی مکم ہے ۔ (انوذازسوالات عضرو شاہ بجارا) سوال : احل سنت کے نزد کیک نابت ہے کہ تفضیل شیخبین براجماع ہے توحفرت علی المرتصلے کرم اللہ

وجهد برستنين كالفغيل مروحه سع ابت سع يانهين ؟

مجواب با محمد است بیرم و میرای تفضیل حضرت علی المرتقف ده پر بر و حب به بیر به علی علما و محقین نے مکھا ہے کہ محمد است نبین رہ میں بھی کسی سے ایک صاحب کی تفضیل دوسرے صاحب پر بر و حب سے نا بت ہونا ممال ہے ۔ کس واسطے کو حضرت علی کرم اللہ و جہا جہا کہ سیفی و سنانی میں اور فن قضا ککٹر ست روابیت حدیث میں اور کا مختیب میں اور علے انحصوص اس و حب سے کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ زوج بیت کی فرابت ہے افضل میں ان وجو و میں حضرت علی کی تفضیل حضرت الو بکررہ پرقطعی طور پر نا بت ہے اور ایسا بی حضرت علی رہ کی تفضیل حضرت عمره پرقطعی طور پر نا بت ہے اور ایسا بی حضرت علی رہ کی تفضیل حضرت عمره پرقطعی طور پر نا بت ہے اور ایسا بی حضرت علی رہ کی تفضیل حضرت عمره پرقطعی کو است ہے اور ایسا بی حضرت علی رہ پر اس اور میں کہ مختوا کے مختوا کے بیان کے دور است بیا ہے اور ایسا ہی سے بیاست است و حفظ و بن و رست بالم میں میں مور ہونے است است و حفظ و بن و رست میں رہ پر و طفیل میں ہونے میں اللہ علیہ و کسل میں مقدم ہیں ۔ میکھ صواعت محرفہ اور دیگر و جہ سے در سے اس امر برصحا پر کا جماع مواکن خلافت کہاری کے جیں اور اس و جب سے اس امر برصحا پر کا جماع مواکن خلافت کہاری کے جیں اور اس کہ حدید سے اس امر برصحا پر کا جماع مواکن خلافت کہاری کے مقاصد میں جفر است سے در مالے دیں مقدم ہیں ۔ میکھ صواعت محرفہ اور دیگر کست صدیرے معتبرہ میں نا کہ کو میں نا کہ کو میں نا کہ میں است میں مقدم ہیں ۔ میکھ صواعت محرفہ اور دیگر کست صدیرے معتبرہ میں نا کو کو سے سے اللہ اس میں مقدم ہیں ۔ میکھ صواعت محرفہ اور دیگر کست صدیرے میں نا کو در سے کو کا کفریت صلے اللہ علیہ و کا خور سے کو کو خور سے سے اللہ اس معتبرہ میں نا کو کو کھورت میں اللہ علیہ کو کھورت میں نا کہ کو کو کھورت میں اللہ علیہ کو کھورت کے کھورت کے مقاصد میں مقدم ہیں ۔ میکھ مواعق محرک کھورت کے مقاصد کے ماندا ہو اور دیگر ہوئی کے میں است کے کھورت ک

سالتُ الله الله الله الديقة مك ياعلى ويابى الله الانقد يدوابى مبكيد يزحمه إلين الله الانقد يدوابى مبكيد يزحمه إلين الله الانقد يدوابي الله الانقدة بدوابي الله الدين المساكرة ومرست من الماركيا الله تعالى الله الماركيا والموالات عشره فتاه بخال الله الماركيا و ( الخوذاز سوالا ست عشره فتاه بخال )

سوال : تغضیلیه کوام با ناجائز مع بانهیں اور اگراس کے پیچھے اصل سنت نماز میں اقتداد کریں تواس بارے میں کبا حکم ہے ؟

جواب : تفضیلیه کی دوقع ہے ایم تے مے وہ لوگ ہیں کے حفرت علی رہ کوشینین پرنفیدت بینے ہیں . مگر

شیمنین کی مجست اورتعظیم میں نہا بہت سرگرم ہیں اورحضرات شیمیں شکے مناقب و مدائے بیان کرنے اور شیمین کے طریقہ او ان کی روسش کی اتباع کرنے اور شیمین کے اقوال وا فعال پڑھل کرنے میں نہا بہت مستعدا ور راسنے قدم ہیں ۔ جدیبا کہ اصل سنست کہتے ہیں کر صفرات شیمین کو صفرست علی رہ پر ان امور میں محرا و پر مذکور ہوئے ہی فضیلت ہے ۔ مگر صفرت علی رہ کی مجست اورا تباع میں نہا میت سرگرم ہیں۔ اور آئن ب سے قول وفعل پڑھل کرنے ہیں نہا بہت مستعد ہیں . تعفیلید کی بقسم اصل سنست ہیں واصل ہے ، البته ان لوگوں نے اس مسئد تعفیل میر خطاکی ہے اوراس مسئد میں ان لوگوں کا خلاف ایسا ہی سمجھنا چا ہیئے ۔ جدیبا کہ استحریب اور ما تربیر ہم میں خلاف ہے ، اس قسم کے تعفیلید کی امامت جا کہ ہے اوراس اور میں اور میں نابت اور میں میر میں عبی عبی عبی عبی اور میں فیا واس روش پر ہمو شے ۔ مثلًا عبدالرزّ اق محدث اور سلمان فارسی اور حسان بن تابت اور میں بعن دیگر صحاب کرام گا ایسا ہی خیال تھا ۔

اورمعتبراهلسنت سے كوئى اسقىم كاتفىنىلىنىدى بواب -

موال : حضرت ما وید رہ اورمروان کوبڑا کھنے کے باسے میں اھل سنت کے نزد کیک کیا تابت ہے!

حواب : اھل بیت کی مجتب فرائعن ایمان سے بیے ذکر لوازم سنت اور محبت اھل بیت سے ہے

کرمروان علیالقعنہ کوبڑا کہنا چاہیئے ۔ اور اسس سے دل سے نزار رہنا چاہیئے علی انخصوص اس نے نہایت برسلوکی کی

حضرت امام حیین اور اھل بیت کے ساتھ اور کامل عداوت ان حضرات سے رکھتا تھا ۔ اس خیال سے اس شیطان سے

نہا بیت بزار رہنا چاہیئے ۔ یکن حضرت معاویہ بن ابی سفیان صحابی ہیں ۔ اور آئخنا ب کی شان میں عبن اعاد بیف بھی وارد حَیں۔

آئجناب کے بارے میں علما و اھل سنت میں ختلاف ہے ۔ علما و ما ورا اور النہ اور مضرین اورفقہا میں جو خضرت معاویہ نے

کے حرکات جنگ وجلال جو حضرت علی رہ کے ساتھ ہو ئیں ۔ وہ صوف خطا و اجتہادی کی بنار پر تغیبی محققین اعل صریف نے

بور تیت حرکات و نات کیا ہے کہ یہ حرکات شائرہ نفسانی سے خالی نرشے ۔ اس تہمت سے خالی نہیں کر جناب ذکا نوری سے وقوع سے مخارت معاویہ ہو سے وقوع سے مخارت معاویہ ہو سے وقوع سے موقوع سے موقوع سے وقوع میں آئے جس کا غامیت نیجہ بہی سے کہ وہ مزبحب کہیں واور باغی قراد میئے جائیں ۔

وَالْفَاسِنَى لَيْسَ مِا حُسِلِ اللَّعْشِ ترجم وَاسَى قابل لعن نهير -

تواگرمراد بُراکہنے سے اسی قدرسے کھ ان سے اکس فعل کو بڑا کہنا اور بُراسمجھنا چلبیئے نو بلا شبراکس امر کا تبویت محققین پر واصح سے اوراگر بُراکہنے سے مُراولعن وشتم ہے تومعا ذالتہ کہ احل شندن سے کوئی شخص اس کے گر دعائے۔ اس واسطے کہ

سوال : جوشخص كفر كاكلمه كهنا بيداوروه يه نهيں جاننا كه يه كفر كاكلمه بيد يانېيں تو و شخص كافر جو جا تا ہے۔ يا ميں بيوتا .

مجواب : ایستی خص می کفریس ففها میں اختلاف بسے اوراس مناری روانیس خزا مندُ الرّوایات وعیرہ میں مذکور میں مذکور میں مذکور میں عندہ میں مذکور میں مذکور میں بہرحال ایسے شخص کواس فول سے توب اور است خفار کرنا چاہیئے۔

موال : جوشخص علم اورعلما وكرام كالج نت كرد اس كے بارے ميں كيا حكم ہے ؟

جواب : جوشفس دین اورعلما کرام کی افح نت کرتا ہے۔ اس خیال سے کراس علم اورعلما دیے سبب سے امراب افتیار کیاجا آ ہے اورحن کی افح نت ہوتی ہے ۔ اوراس کا بینجیال ہے کر بیام محض نزاع اورجی تلفی کے لئے موضوع ہے ۔ توالیا تخص کا فرہ ہے اوراس کا بینجیال ہے کہ علم محض نزاع اورجی تلفی کے لئے موضوع ہے ۔ توالیا تخص کا فرہ ہے اوراگرکوئی شخص علم ہنجوم یاس کے مانند دوسر سے علم کی افج نت کرے نواس میں کوئی حرزح نہیں اورجوعلم ان علوم کی مانند نہیں اوروہ علم دین بھی نہیونو اس کی افج نت سے کفر لازم نہیں آ با البتداس کی افج نت بھی منع ہے ، اس کی ممانعت اس علم کے مرتب کے موافق ہے ۔ اگروہ ایسا علم ہے کہ اس کی زیادہ فعیل سے مشلاً صرف مخوقو جس قدر اس علم کی افج نت منع ہے اس قدر دوسر ہے علم کی افج نت منع نہیں جس کی فعیل سے ۔

سوال: ایکشخص اهل قبله اوراهل شهاوت سے بعدا درحتی المقدُور اکثر احوال مین طاہراور باطن میں شرع ترکی ترکی المن پر قائم ہے تواس کو کا فرکہنا اور اِر تذاوکا حکم اس برِ عاری کرنا درست ہے یا نہیں ، اور بجوشخص ایسا حکم جاری کرے اس کے با سے میں کیا حکم ہے۔ ؟

مجواب : جوشخص کدامل قبله سے ہو۔ بینی احل سنے کے عقائد کا اعتقاد رکھتا ہو۔ اس کو کا فرکہنا اور اس پر کفر کا حکم جاری کرنا احوال سلام کے طریقہ کے خلاف ہے جوشخص شمال کو کا فرکھے تو وہ قابل تعزیر ہے۔ جنا بچہ فناؤی عالمگیری میں کھیاہے ،۔

مَنْ قَدَتَ مُسُلِمًا بِيَا فَاسِنَ بَابْنُ فَاسِقِ يَاكَ افِنْ يَا يَهُ وْدِيٌّ يَانْصُرَا فِي "

مچر کچھبارت کے بعد ہے عُرِّر بین جوشخف کسی سلمان پر بہنہت انگائے کاس سے کہے " یا فاسق " حالانکہ وہ فاسن نہ ہو یا یہ کہے۔ کہ اسے بہودی یا یہ کہے اسے نصرانی تواس کو مزاد بجائی گی اور مشکوٰۃ منز بعین کی صدیف میں وار دہے کہ جوشفس لاالا الااللہ کہے اس کی طرون کفر کی نسبت نہ کرنی چاہیں اوراس کو لملام سے خارج نہ سمجھنا چاہیئے۔ چنا مجذرسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرط یا ہے :۔

تَكُونَ مِنْ أَصُلِ ٱلإِيْمَانِ المَحَعَدُ عَبَى قَالَ لَا إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

مِنَ الرسَكَم بِعَسَيلِ إلى أُخِدِم (دَوَالُهُ ابوداؤد)

ترجمہ : بینی تین چیزی اصل ایمان میں ۔ بازرمہنا اس کی برگوئی سے کجس نے لاالہ الااللہ کہا ۔ جا ہیے کہ ان کو کام نہ کہا جائے۔ اور نہ گنہگار کہا جائے اور نہ خارج کروائن کو اسلام سے کسی عمل کی وجہسے ، آخر حدمیث تک .

سوال: کفارسےموالات (دوستی)کاکیاحکم ہے ؟

بجواب ، موالات کفاد کے بارے میں فقہا مرنے ہو کھاہے۔ اس کی تفیبل کی خرورت نہیں ہے۔ فلاصہ س کا بہ ہے کہ موالات ہو بمعنی دوسنی کے ہے اگر کفار کے ساتھ بلحاظ دین ان کفار کے بہونو بالاجماع کفر ہے اوراگر مرف طبع محبت ہو مثلاً اپنالو کا کا فرہو یا زوجہ کا فرہو اور اس کی محبت صرف طبعًا بمقتضاء بشریت ہوتو بہ حرام نہیں ، البته ان کی تذلیل میں "اا مکان کوسٹسٹ کرنا چا ہینے اور اس بارہ میں جو آیاست اور احادیث وار دہیں ، اسس میں تطبیق باعتبار تفصیل مذکور کے ہوتی جو اس میں جنداں ٹکلفت کی مزورت نہیں ، مثلاً الشر نعا سے کا کلام پاک ہے ،۔

لایت خید الْدُسِنُونَ السکا فِوِیْنَ اَوُلِیت آم من دُورِی الموَمِنِینَ ترجم : یعنی چاہیے کردوست مذبائیں مسلمان کافروں کوعلاوہ مؤمنین ہے ؟

اورالله تعالے كايكلام باكب :-

لانِجَهُ قَدُمًا يُنُهُمِنُونَ بَاللهِ والبَوْمِ اللهٰ خِدِبُهَا فَعُونَ مَنَ حَداةً اللهَ وَرَسُولُهُ ، ترجم : بعين نه إيُرك آب اسس قوم كوجوا يمان لاتى سبے الله تعليه إلى اور دن آخرت بركه وه محبّت ركھے اس سے مس في خالفت كى الله تعالى الله تعالى الله تعليه وسلم ہے ؟

اور الله نغالي كايكلام بكل بدي

ومَنْ يَنْ وَلَهُ مُ مِنْكُمُ مَا إِنَّهُ مِنْهُ مُ مَنْهُ مُ الرَّسِ إِلَيْكُونَ ووسَى كَى كفارسے تو وہ بھى انہبرلگون ميں سے بعد "

اوراس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں اسس بارہ میں لیکن موالات جوبمعنی معاونت ومناصرت کے ہے تواس کے بارسے بارہ میں لیکن موالات جوبمعنی معاونت ومناصرت کے ہے تواس کے بارسے میں جو مکم ہے اس کی بناء اصل منزعی پر ہے کہ اعانت کھزاور مصیبت میں بالاتفاق معصیبت ہے اور بیٹا بہت ہے است ہے۔ اس

وَلَاتَتَعَاوَنُواْعَكَى الْإِشْمِ وَالْعُدُوانِ - يعنى بابهم ابب دوسرك اعانت نركروكناه اورطام مين "

برزحر آميت مذكور كاسب

اوریدمناونت کہیں باجرت ہوتی ہے اوراس کوعوف ہیں چاکری بینی فرک کہتے ہیں اورکہیں بلا اُجرت ہوتی ہے اور اس کو مدوا ور کھک کہتے ہیں۔ اور دونوں طرح کی معاونت ہیں ایک ہی حکم ہے بینی اگر کھار کا ارا دہ ہو کہ سلمانوں کے ساختال کی مدوا ور کھک کہیں جائے گئی ملک اور شہر اعلان سلام کا اینے نفر ف میں لے آئی ۔ نوان کھاری فرک حکم ہے اوران کی مَدوا ور کھک بھی جوام ہے اوران کی مَدوا ور کھک ہیں جائے ہے۔ اورائیسا ہی اگر کھار لینے ال کی حفا فست سے لئے مسلمان کونوکر رکھیں باجو ملک پہلے سے کھار سے نفر ف بیں ہو اوران سے ملکی انتظام کے لئے مسلمانوں کو نوکر رکھیں تو بی با عتبار نظام ہر مشرع کے بیاس با تی اوراس کے ملکی انتظام کے لئے مسلمانوں کو نوکر رکھیں تو بی با عتبار نظام ہر مشرع کے مبارح سبے اور بیکم ہوتیاس با تی افتام اجاز کی است کے بیال کی تو کر رکھیں تو بین با عتبار نظام ہر مشرع کے مبارح سبے اور بیکم ہوتیاس با تی افتام اجاز ہو کہا نہیں کہ نوکر کی کھاری فاص کر ٹو رسنے اور کی کھاری فوکر کی با مرت پر کیا ہے ۔ بیکن خور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرصت کے شرک میں موتا ہے کہ یہ فور میں کھاری فاص کر ٹو رسنے اس وا سطے کہا بارے میں مفاسدوینی کے اوران کی مہبودی اور فیر خوا ہی کہ نا بر تی ہوتی ہو تی ہوتی ہو کہا ہے۔ اوران کی موروز تا ہے کہان کی تعظیم صدسے نیا دہ کی جا وران کی مواس سے اوران کی موروز تا ہے کہان کی تعظیم صدسے نیا دہ کی جا ہے۔ اوران کو صاحب اور قبلہ کہا جائے۔ اور صدسے نیا دہ کی جائے۔ اوران کو صاحب اور قبلہ کہا جائے۔ اور صدسے نیا دہ کی جائے۔ اور کی کھاری کی میا ہے۔ اور مدسے نیا در کی جائے۔

اوراس کے علاوہ ان کی توکری میں طرح طرح کافسا دسے البتہ اگرانیا اجارہ ہوکہ ساہوکاران را وخطرناک ہیں کچھ مسلانوں
کو ساتھ میں برعزمن حفاظت کے لینے ہیں اور کفارسے زیادہ سجست نہیں رہتی ہے اوراس میں دیگرمفا سدھی نہیں ہوتے تزایا
اجارہ بلا شبہ جائز ہے اور فقہا مرام نے مکھا ہے کہ کفار کی توکری جائز ہے تواس سے ظاہر امعلوم ہوتا ہے یہ اسی طرح کی توکری او
ہے اور اگراس صورت میں ان کفار کے ساتھ جان سے ماراجائے تو وہ مثل عام اموات کے ہوگی جو لمبنے گھروں ہیں سرتے
ہیں اور نزگان کے حق میں شہا دست کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ۔ وہ مسلمان جواس صورت میں کا فر کے ہمراہ مارجائے اس کے
حق میں اس مارے جانے سے نہ کچھ ٹواب ہوگا اور مذاس کا کچھ گناہ ہوگا ۔ اوراسی طرح کی اطاخت کفار کی اس صورت ہیں بلا
امرجا ئرزمیں ان کفار نے سابق میں کسی امر جائز میں مسلمان کی اطاخت کی ہوا ور اس کے صلے میں وہ مسلمان کی اطاخت کی ہوا ور اس کے صلے میں وہ مسلمان کی اطاخت کی ہوا در اس کے صلے میں وہ مسلمان کی اطاخت کی ہوا ور اس کے صلے میں وہ مسلمان کی اطاخت کی ہوا ور اس کے صلے میں وہ مسلمان کی اطاخت کی ہوا در اس کے صلے میں وہ مسلمان کی اطاخت کی ہوا ور اس کے صلے میں وہ مسلمان کی اطاخت کی ہوا ور اس کے صلے میں وہ مسلمان کی اطاخت کی ہوا در اس کے صلے میں وہ مسلمان کی طاخت کی روز کی اطاخت کرے اس واسطے فرما یا اللہ تفالے نے ہو

لَا يَنْهَكُمُ اللهُ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَ اللّهِ عَنِ وَلَمْ اللّهُ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

وَقَدُ شَبَتَ فِي السِّحَاحِ عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْ فِ وَسَلَمَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ تُقبَيف وكان بينهم حدب

ا دراس طرح کی نوکری میں مجی فرق کرنا چا جینے بعنی فرا نبر داری کفارمعا ندین اور فرا ببر داری مثلاً سکھوں اور فرنگیوں اور مربہ میں فرق سبے موں نے اسٹرنغالی اعلم بعینی فرا نبر داری ان کفار کی جومعا ندین کے مہوں زیا دہ قبیرے ہے بہت مربہ توں کی ان دونوں فرا نبر داری ان کفار کی جن کو دین سلسلام سے عنا دیہ ہو۔ والٹراعلم بالعثواب .

سوال : کفار کیشابہت کس چیزیں کرنامنع ہے ؟

جواب بربی برونویت میں جیزکونصوصیت کفارکے ساتھ مواورسٹمان اس کواستعال میں ہے آ بین خواہ لباس بی جونواہ اکل و سرب بیں برونویر تشخیر میں واضل ہے اور مین ہے آ کوفی سے اور مین بین کار میں مضائقہ نہیں اگر جیکاراس کوریا وہ انتعال میں ہے استعال میں مضائقہ نہیں اورایسا ہی گران چیزوں میں سے آتے ہیں اورایسا ہی گران چیزوں میں سے جب کو خصوصیت کفار کے استعال میں ہے استعال میں ہے آ بیش اوراس سے صوف بیعز من ہو کہ آرام ہو سے جب کو خصوصیت کفار کے ساتھ سے منظور نہ ہو تو اس سے کوئی قباصت لازم نہیں آتی ۔ البند وہ مشاہمت منظ جرج سے منظور ہو کہ واس کی مشاہمت اختیار کریں تاکہ ان کے دل کام بلان ہماری طون مواور کو گوان کفار کے زمرہ بیں واضل کریں ۔ اور بیعز من ہو کو ان کی مشاہمت اختیار کریں تاکہ ان کے دل کام بلان ہماری طون ہو ۔ اور ایسا ہی کفار کی زان اور آئ کا خط سیکھنا اس حالت میں منظور ہو کہ کو کھار کی غرصنا گھ نہیں اور عبادات اور عبد میں کفار کی ہو شاکہ ہو سے اور ایسا کو ان کی مشاہمت اگر نہیں اور میں اور میں کو خال کے دفار کی مشاہمت اور یہ مماند سے کہ اور ان کا خط سیکھنے میں ہو جو ان کی مشاہمت ان کی مشاہمت ان کی مشاہمت ہو تو اس میں کو کھار کی خواسیکھنے میں ان کی مشاہمت ان کی مشاہمت ہو جو ان کی مشاہمت میں کو کھور سے کہ دور کی میں دور میں دور ان کا خط سیکھنے میں کو کھور منائقہ نہیں اور عبادات اور عبد میں کو کھار کی پیننے میں کی کھور شائقہ نہیں اور عبادات اور عبد میں کو کی ان کی پیننے میں کی کھور شائقہ نہیں اور عبادات اور عبد کو کار کی پیشنے میں کی کھور شائقہ نہیں اور عبادات اور عبد کو کو کو کار کی پوشاک کی پیشنے میں کھور شائقہ نہیں ۔

سوال : حس شخص کواس کے ماں باب نے مان کردیا ہواس کی خشش ہوگی یا نہیں ۔ جواب : عوام میں شہورہ کے مان کرنا اس کو کہتے ہیں کرائے کو لینے نسب سے خارج کر دیا جائے ۔ یہ

بواجب بواجب کے داوراس سے روائے کے احکام سے روائی روائی ہوجا تا مثلّا ایسانہیں کروہ لوکا اپنے باب کی وراتنت سے محروم ہوجائے ۔ اوراس سے روائے کے احکام سے روائی خارج بہیں ہوجا تا مثلّا ایسانہیں کروہ لوکا اپنے باب کی وراتنت سے محروم ہوجائے ۔ اورسرع میں عتوق والدین سے یمٹرا دسے کہ والدین کو اذبیت دی جائے اوریدگناہ کبیرہ ہے ۔ اورائی الدین کو افتیت دی ہو ۔ وہ ان حالتوں ہی تن فرم بسب ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہمیشہ دو زخ میں شرب کے گا۔ نوجس نے اپنے والدین کو افتیت دی ہو ۔ وہ ان حالتوں ہی تن ویاجائے گا کراس کے ماں باب نے پہلے ہی معاون کر دیا ہو۔ یا اس وقت معاون کردیں گے جب اللہ نعالے اس شخص کی دوری عبادتوں سے راضی ہوجائے گا اور اس کے ماں باکھ کم فر مائے گا کہ تم لوگ اسس کا قصور معاون کر دو۔ یا جناب رسول اللہ صلے استرا باجیکے گا ۔ واللہ وارخ کے عذاب کی سرا باجیکے گا ۔ واللہ وارخ کے عذاب کی سرا باجیکے گا ۔ واللہ اعتواب

ے بہ اس میں ہے۔ سوال : اگرکوئی شخص قران شریعیٹ یاکوئی آبیت قران شریعیٹ کی کھانے پر بڑھے تو اس باسے میں کیا حکم ہے ا کیس شخص کہتا ہے کہ قرآن نٹرلین کھانے پر پڑھنا ایسا ہے کو کو یاجائے ضرور میں پڑھنا ہے ۔ ؟ نعوذ باللہ من والک جواب : ایسا کہنا جائز نہیں بلکہ ہے ادبی ہے البتہ یہ کہے کرایسی جگہ لوگ کھانا کھانے میں صروف موں دہل قران سٹرلین پڑھنے میں ہے ادبی ہے تو اس میں قباحت لازم نہیں آئی ۔ یہ بھی اس وقت ہے کہ بطور وعظو پند کے نہ پڑھا جائے۔ ور نہ بطور وعظ مین دکے اور سٹرک و برعت سے منح کرنے کی غرض سے ہر مگہ قرآن مٹرلین پڑھنا جائز ہے ملکہ برعت دفع کرنے کے لئے پڑھنا واجب ہے تاہے ،

سوال: جوشخص ملال کوحرام جانے اور حرام کو ملال جانے اس کے بارہ میں کیا کم ہے ؟

حواب: جوشخص جانا ہو کہ فلاں چیز سنرع میں حرام ہے اور صرف اتباع نفس سے کہے کہ وہ چیز ملال ہے تو وہ کا فرہو جاتا ہو کہ فلاں چیز سنرع میں حرام ہے اور صرف اتباع نفس سے کہے کہ وہ چیز ملال ہے تو وہ کا فرہو جاتا ہوتو کا فرہنیں ہوتا اور میں کم اس شخص کے بالسے میں بھی ہے جو ملال کو حرام کہے ۔

موال: زید حدیث سنر لیف کے معنی میں توجیہات وا ہمیہ اور دکیکہ کرتا ہے اور ان توجیہات سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الواقع زید کو اس حدیث سے انکار ہے تو کیا سنر عا اس پرگنا ہ لازم آتا ہے ۔ وضاحت فرالی ؟ (انسوالا منشی نجم الحق)

مَنْ خَشَوَ القدان بِرَابِهِ خَلْدَنَهُ وَأَمُتُعُدَ ﴾ مِنَ النَّادِ ما ترحمه : بعنی جوشخص ا پنی دلئے سے قرآن حجم کی تفسیر بیان کرسے توجا ہیئے کہ لینے رہنے کی حکہ دوزخ میں الماش کرسے یہ قرآن کریم اور حدمیث متواتر ہ دونوں کی تاویل کرنے کے بالسے میں ابیس حکم ہے۔ اس واسطے کہ دونوں پر دین کی نباہے

اور به وعبد تھی واردہے:۔

انے نکلاف اُسٹے کو کہ ہے۔ کہ ہونکہ ان مراتب کی تمیز کے لئے علم وافر کی صرورت ہے تو ظا ہر ہے کہ جوشی اسی توجیہا اس کی وعید جہنم اور زجر و تو بیخ کے ذریعہ سے کس اسی توجیہا است دکیکہ اختراع کرتا ہے۔ وہ مجھال کے زمرہ سے ہے اس کو وعید جہنم اور زجر و تو بیخ کے ذریعہ سے کس امرقیعے سے بازر کھنا چاہیئے ۔ اور عوام الناس کو تاکید کرنا چاہیئے کر کسس کی سجست میں ندر ہیں اور اس کی بات دشیں اور اگر اس شخص کا کوئی فرم ہب باطلہ ہے کہ وہ فرم ہب معلوم ہے ۔ مثلا دوافض یا خوارج یا معتزلہ یا مجسمہ سے ہے تواس کے فدم ب کا تج لوگوں پر ظاہر کر دینا چاہیئے ۔ اور اگر وہ شخص لینے کو اہل حق سے ظاہر کرتا ہے اور اس پردہ میں لوگوں کو گراہ کرتا ہے اور اس پردہ میں لوگوں کو گراہ کرتا ہے اور اس پردہ میں لوگوں کو گراہ کرتا ہے اور اس کو جیہا اس کے دینا چاہیئے ۔ تاکہ سس کا سے مکھاجائے ، والسلام

#### بسماطترالرحمل الرجيم

# باب الفقه

### مسأكافعت

سوال : فوائدتسمية الحمد، لاالاالله، بيان فرائيه ؟

بواب : جو کام بسم الله الرحمٰن الرحیم کہ کریٹر و عکیا جائے اس میں کرکت ہوگی۔ یم سکا حضرت جا بررہ کی رواببت سے ناببت ہے اور سیم الله الرحمٰن الرحیم میں امیں حرف ہیں وہ سبب ہے اس امر کے لئے کراس کی برکت سے انبس زبا نبہ یعنی مؤکلان دورخ سے بخات ہوجا نیگی ۔ یہ صفرت عبداللہ بن سعودرہ کے قول سے نابت ہے اور سیم الله الرحمٰن الرحیم کھانے سے بخات مکھ دی جانی سے دورخ سے حق میں معلم کے اور حق میں لوکے کے جو سیم الله الرحمٰن الرحیم کی اور حق میں لوکے کے جو سیم الله الرحمٰن الرحیم سیاس لوکے کے والدین کے یہ نابب سے بروایت حضرت ابن عباس رہ کے اور یہ صدیت مرفوع سے اور سیم الله الرحمٰن الرحیم مفید ہو فی علی کے قول کے اور کی موج میں بڑم جائے اور کہے :۔

لِستِعِ اللهِ الرحمن الرحيم ولاحت ل وكرفت كا الآباللهِ العربِل الْعَظِيم

توموت سے سنجات یا ہے گا برحصرت علی کرم المتروجہ اکی روابیت میں ہے اور برحد بیث بھی مرفوع ہے اور برجوجیت

مرهب به بعد المسترخ به المراكز أن في المراكز الله المركز الركان الركان الركان الركوب في المواكم المركز الم

نویدهدمین بروابیت صحیح حضرت الوُفم ریره ره سعے نابت ہے اور بر حدیث بھی مرفوع ہے اور عطاسے روابیت ہے کرجب گدھا رات کو بوسلے تو یہ کہنا چاہیئے ۔ سبم اللہ الرحمن الرحيم اعود اللہ من الشيطان الرجيم اور يربھی عدمیث نابت ہے کہ بهم الترارم فن الرحيم مهر بهوجاتی ہے۔ اباب اور کپڑا اور دگراشیا دنفیس پر تاکہ جن کا اثر اس اباب وعیرہ بی نہ ہو سے اور جو استحق اور جو استحق اور جا رہزار در جہ ما صل ہوتا ہے اور چار مزار گذا ہ شخص نبیم الترائز جمان الرحی المبیان میں جو اور جا رہزار گذا ہ اسس کے دُور کر دیئے جاتے ہیں۔ اور و ملیمی کی روابیت سے تا بہت ہے اور بہیتی نے شعب الایمان میں حضرت علی کرم التر و جہد کی روابیت نقل کی ہے۔

ننوق رَحِبُكِ في بِسَعِداللهِ الرَّجِلِ الرِحِيمِ فَعُقِوَلَه ين اكب شخص كا فكرب كراس ف معمول كرايا-بم المدالرجن الرحيم كابس وم بش وياكيا "

اوربروابیت حضرت ابن عباس رخ بطریق مرفوع نابیت بسے کہ بابسم اللّٰدی دراز نکھنا چاہیئے تاکہ بین کے شوشہ میں بالٹ شوشہ میں مل نہ جائے اور دہلمی نے نقل کیا ہے کہ اسخفرت صلے اللّٰہ علیہ وسلم نے معاویہ رم کو جو کا تب اسخفرت ملی اللّٰہ علیہ وسلم کے نقے فرمایا ،۔

بَيامُعَاوِيَةُ اَلِّى وَوَاءً وَحَرِّفِ الْعَسَلَمَ وَانْعِيبِ الْبَاءَ وَخَرِّقِ السِّيْنَ وَلَا تُعَرِّولِلِبْمَ وَحَبِّنِ الله وَمُدِّ الرَّحْنَ وَ حَرِّهِ الْرَّحِيدُ وَط

يعنى لمه معاويه رمخ ركھو دوات كواور بناؤ قلم اور دراز لكھوياء كواور جدا كروسين كواور نافض ناكھوميماور بهمة كھھواللة اوركھينچ كر لكھور حمان اور بہتر لكھور حيم "

اور ابو داؤد فے ایک کتاب میں کھا ہے کہ جناب آنخفرست صلے اللہ علیہ وسلم نے ایک پرجیہ کا غذکا زمین برگراد کھاتھ کیک جوان سے جوا ہے ہمراہ تھا فر مایا :۔

# خوّاصل محرثنري

اَلْحَمْدُ دِللهِ اصل شکرید اور واقعہ رقِ ناقہ میں جناب آنخفرست صلے اللہ علیہ وسلم نے ہی کلمہ بیعنے الحدید نظر امل شکرید اور واقعہ رقِ ناقہ میں جناب آنخفرست صلے اللہ علیہ یہ کا تم مقام دھاکے اسمدید نظر اور فرایا ۔ چنابخ روابیت طبرانی نے کی نواس بن سمعان سے اور خواص ام کیکے یہ ہے کہ بہ قائم مقام دھاکے ہے۔ جنابخ نزمذی وغیرہ میں حضرت جا بربن عبدالنٹر رمنی اللہ عنہ سے روابیت ہے کہ ؛۔

قال رسول الله مسكل الله عليه وسلم افضل الذكر الاالله الاالله و افضل الدعاء اَلُحسَنَهُ يِلْهِ

ترجمه : يعنى فروا يارسول المترصلة الله تنعاك عليه وسَلَم في الله الآالله الآالله الآالله ويبهترين وعا الحمدُ بلترسيد "

اورخواص سے الحمد سے یہ بھی ہے کہ یہ بڑگر دے گامیز ان کو یعنی بڑگر دے گا میزان کے بگیہ کو قیامَت میں نیکی سے اور یہ بھی حدمیث منٹر لیٹ میں ہے کہ ہر

التَّوْجِيْهُ شَمَنُ الْجَنَّةِ وَالْحَمُهُ تَمَنُّ كُلِّ نِعْمَةٍ - ترجمه: يعنى توصير فيمت ب

اوربيهي صريف مين بص :-

كُلُّ المَيدِذِي بَالِ لَا يُبُدَدُ مُونِيْهِ بِحَمْدِ اللهِ فَهِ اللهِ فَهِ الْمُعُ عَرَجِه : يعنى جوام ذينان شروع مذكيا جائد سائف حمد كة وه ناقص رسط كا

اورحفزت على رمنى الله عنه سيمنقول بهدكه جوشخص لوقت جهيبك كهدار

الحمد يلهِ مَ بِ العَالِمُ بُنَ عَلَىٰ كُلِّ حَالِ مَا كَانَ مُه

تواس شخص کے دانت اور کان میں درد نہ ہوگا اور پر بھی حدیث مرفوع میں آیا ہے واٹلہ بن اتفتہ سے کہ جو شخص جین کے وقت فوڑا المحد للہ کہے تواس کے حق میں یہ کہنا اس امر کے لئے باعث ہوجائے گا کرام اض شکم سے اس کوشفا ہو ۔ اور نشکر کے روا نہ کرنے کے وقت آ سخفر ن صلے اللہ علیہ وسلم نے نذر مانی نفی کر کاشگر گ اللہ کو تقی سے اس کے شکر کرنے کا جے تو ایخفرت میلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کمہ کرکے تا ہے اس کے شکر کرنے کا جو تو تا سے معلوم مہوا کہ اسحد للہ کہنے سے اللہ تعالیے کا کامل شکرا دا ہو براکتفا فرایا۔ بینی صرف المحدد للہ فرمایا ۔ تو اس سے معلوم مہوا کہ اسحد للہ کہنے سے اللہ تعالیے کا کامل شکرا دا ہو مات ہے۔

سوال: حضرت الم عظم محكوه مسائل جن سے ہراعتراص ردموتا ہے بیان فرائیے ؟

حواب: علی مِتا خرین نے بغرض محفوظ رہنے مدمہب الم الومنیفرہ کے جند قوا عدج بے کئے ہیں اسغرض سے کران قواعد سے وہ لوگ رُدکر نے تھے حمدان اعتراضات کوجواس نبا پر ہوتے تھے کہ مثلًا فلان معلواس ندمہب کا حدیث میجے کے خلاف ہے۔

#### تفاعدهٔ اوّل

تا عدہ اول خاص کے بائے میں حکم ہے کہ وہ صاف طور پر بیان کیا ہوا ہے تواس کے ظاہر معنی کے سوا دوسرے کوئی معنی نہیں کہا جاسکا، علماءِ متا خرین نے اس قاعدہ سے ان اُمور کور دکیا ہے، فرضیت قراُست سورہُ فاسخہ کی نماز میں اور فرضیت تعلیٰ ارکان وغیرہ کی اور علما بِرَام کا بیان ہے کر لفظ اُسجدُ وا اور اِقْر ہُوا کا خاص ہے اس کے معنی صاف طور پر بیان کئے ہوئے ہیں۔ تواگر اس کے معنی میں مجھے اور برط ھاکر بیان کیا جائے تو بہ لازم آئے گا کر اس کے ظاہر اا اصل معنی کے کوئی دوسرا معنے بیان کیا گیا۔
بیان کیا گیا۔

### قاعده دوسرا

تاعدہ دوسرازان کتاب پر بمنزلد نسنے کے ہے تو یہ زیا دست نہ جوگی . مگر آبیت مربح یا مدیث منہور مربح

تاعده تبيرا

مدیث مرسل ما نند مدریث مشند کے ہے۔

فأعده جوتفا

ترجع نہوگی کسی مدیث کوب بب کس ست راویوں سے بلکے ترجیح بسبب فقر را وہی کے ہوگی

## قاعده بإنجوال

جرح قابل قبول نہیں مگرحب اسس کی تفسیر کی جائے اور یہ قاعدہ اس سبب سے تا بہت ہے کہ جرح اور نغدیل کٹر اجمالی ہے ۔

### قاعده حطا

ابن ہمام نے اپنی بعض کا بوں ہیں کھا ہے جس روا بیت کو میچے کہاا ام سخاری اور سلم نے اوران لوگوں نے جو ان کے ماند ہوئے تو ہم لوگوں پر واجب نہیں کہ ہم لوگ اس میں ہوئے کہا ام سخاری سلام ہم لوگ اس کو قبول کرسکتے ہیں۔ اس وا سطے کر اکثر راو پوں میں لوگوں نے لینے اجتہا دکی بنار پر اختلاف کیا ہے بسی راوی کے بارے میں بعض نے جمہ کی ہو اور ایسا ہی اور بعض نے تعدیل کی ہے تو ممکن ہے کرجس راوی کو لوگوں نے مجروح کیا ہو وہ ہما سے امام کے نزدیک عادل ہو اور ایسا ہی یہ جم میں ہوئے حدیث کی تہم ست کھائی ہو وہ راوی ہما گئی ہو وہ راوی ہما گول پر واجب نہیں کہ ان لوگوں کا قول قبول کریں ۔ اوکن طرح ہم لوگ فبول کریتے ہیں۔ اس و اسطے کو ممکن ہے کرجس راوی کو لوگوں نے مجروح کیا ہو وہ عادل ہو قابل عسب بارمو توا ب ہم لوگ اسی قول پراحتما دکریں گے جو ہما رہے در میں سے اس حاصحا ہے نہ ذکر کیا ہے۔

#### . فا عده سأتوال

که ابین شاب نقا وای نے کرحب کسی سلمیں قول ا م م اعظم اور صاحبین کام وا وراس سلمیں کوئی حدیث بھی ہوا ور کس مدیث کے بار سے من محت کا دیا گیا ہو تو واجب ہے کرا مام اعظم رح اور صاحبین کے قول کی اتباع کی جائے نہ حدیث کی اس واسطے کو ہم جانتے ہیں شان میں صفرت ا مام اعظم رح اور صاحبین کے بیر کہ او چود صحیح ہونے احادیث کے ، آپ ما حبول نے یہ دریا فت فرایا ہے کہ کس مدیث میں معارضہ ہے اور کس مدیث سے استنباط صحیح ہے کے ، آپ ما حبول نے یہ دریا فت فرایا ہے کہ کس مدیث میں معارضہ ہے اور کس مدیث سے استنباط صحیح ہے مینی یہ سب شخیق تی کرکے ان حضرات نے کسی شام ہی خرایا ہے کران المرکم اور کی مدیث کے خلا من نہیں اور اُن المرکم ان المرکم ان

فا فی عزیری معدد الله می می اور ال ایم کاعلم وسیع تھا۔

### قاعده أتطوال

جس رواببت کوراوی غیرفقبه نے روابیت کیا ہو اوروہ ایسی روابیت نہیں کہ اس میں رائے کو وخل ہوسکے تواس كوننبول كرنا و اجب نہيں ۔

#### قاعده نوال

ما مظعی ہے اندخام کے نوتخصیص نہیں موسکتی عام مین حاص کے ذریعے سے .مگراس وقت میل سیخ عیص موسكتى كوه ما صقطعى بوتويتخصيص بنزلدنسخ كم موكى والبته حبب عام مخصوص مندالبعض مولو تخصيص مي يشرطنيين كخاص قطعي مبو - روابيت سيے حضرت عثمان را سے كه :-

عَالَى رَسُولُ اللهِ حَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ مَنْ مَّاتَ وَهُ وَيَعُلُمُ اللهُ لِاللهِ اللهُ وَخَلَ الُجَنَّةَ (دَعَالَ مُسُلِم)

ترحميه إلا فرايار شول المترصلي التدعليه وسلم نے جوشخص فوست ہوا اور وہ يہ جا نتا ہے كونہيں ہے كوئى معبود رجہ بسرایا اللہ کے تو وہ بہشنت میں واخل ہوگا یہ روابیت کیااس کومسلم نے۔ قابل پرستش سے طاہر ہے کرایمان سے ممراوصرف تصدلی ہے اور میں ندمہ ام الومنیفرجم اللہ تعالیٰ اس عدمیث استہ تعالیٰ

اس صديث كو دارقطني سے .

اور كستدلال كياصنفيه في اس حديث سے اس مشامي كدوضو أو ط جا تا ہے اس نجاست كے تكلفے سے بھی جو غیرسلین سے خارج ہو۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اذا اَتَيْتُتُو الْغَائِطَ فَلَا مَسْتَقْبِلُوُ العِبْكَةَ وَلَا تَسْتَدُ بِوُوْهَا وَلِكِنْ شَرِّقُوْا أَوْعَرِّ بُوْا (متفنعليه)

"بعنی فرایارسُول الدُّملی المدُّعلیہ و کم سنے کرجب جاؤیا سے خانہ کے لئے تو قبلہ کیطر صن مذکر کے دہبیمہ بکہ پورب رُّزج یا بچیم کر نے بیٹھے کر اسے کیا اس حدیث کو الم مبخاری اورائم مسلم نے ایکھیم کر نے بیٹھے ہیں قبلہ کا اس حدیث کو الم مبخاری اورائم مسلم نے میں میں میں اندُ علیہ وسلم نے بیٹھے ہیں قبلہ کی اوروغ ں پورب کرنے اور پھیم کُرخ بیٹھے ہیں قبلہ کی طرف نہ کرنے ہوتا ہے اور نہ بیٹھے ہوتی ہے اس واسطے والم اس کے خورت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ پور کُرخ بیٹھے میں منہ یا بیٹھے قبلہ کی طرف نہ ہو۔ یہ حدیث بھی لوق یا جیم کرنے بیٹھے میں منہ یا بیٹھے قبلہ کی طرف نہ ہو۔ یہ حدیث بھی لوق مذہب الم الوصنی خدیم ہے۔ مدیمیٹ بھی لوق مذہب الم الوصنی خدیم ہے۔

ام الوصنيعة رم نے اس صوريث كى إبت فرا إسب كر عورت كو جيو نے سے وضو نہيں لو منآ ۔ شيئل سر شول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَس الرَّبِ لِ اَحْكُولُا بَعْدَ مَا يَسَّوَ مَسَّاءُ مَ فَالْ وَعَسَلُّ مُعَدَلًا بِعَنْ عَدَّى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

یبنی پوچیاگی انخفرسن ملے انڈعلیہ کو سامے سنداس بارسے میں کرکوئی شخص بحالت ومنوا پنا ذکر جھے ہے۔ تو آنخفرت ملے انڈعلیہ کو لم ایک دو کیا ہے سوا اس سے کو ایک بارہ گوشست سہے تمہارا یہ روا بہت کیا ہے اس حدیث کونسائی اور شرندی اور الووا قدیے ، یہ حدیث دلیل ہے ایم ابومنیفردے کی ،

اسمستدم ورا قض وضونهي العنى ذكرك جيون سے وضونهيں الوطاً .

خال مه ول الله مسكى الله عكيه وسكم آسيدوا بالنئر في النظامة فيلا بحد ( دواه النزمذي بين روشي مي برص في في كماز اسس واسطى كه اسمين زياده ثواب سع النزمذي بين روشي مي برص في في ماز اسس واسطى كه اسمين زياده ثواب سع المعلى من الما برسه كراس حديث شرفين سع تائير موتى سهدا ما الوضيف المحارث من المنه مسكى الله عكي بوسم الإمام من المرب كالموقي من الله مسكى الله عكي بوسم الإمام من المرب كالمرب كالمرب

ترجید ؛ بینی فرایا رسول الله ملی الله علیه وسلم سے کرا مام ضامن سبے اور ثودن اما سنت وارسے اسے پوردگار رہنمائی فرا ائرکی اور مغفریت فرا مؤذ نین کی "

روایت کی اسس صربت کو احمدا ورا بوداؤد اور ترخی سف

ظامر بے کواس حدیث سے تائید ہوتی ہے مذہب اہم ابومنیقہ رجی اس مسئلہ میں کھنمازمقندی کی موقوف ہے۔ امام کی نماز پر۔

إِنَّ رَسُول الله مسَلَّى اللهُ عَكَيْدِ وَسَلَّمَ مسَلَّى المُعَنُوبَ بِسُورَةٍ الْاَعْرَافِ فَي كَعَتَيْنِ (دواه الناكُ

بعن بینم سلی دینر علیه وسلم نے نماز براهی غرب کی اور دونوں رکعت میں سورهٔ اعراف برهی و روایت کیا ہے۔ اس مدیریث کونسانی نے .

به صدمیث والمات کرتی سبے اس امر پرکروقت مغرب کا بهرن ننگ نهیں اور بیم فرمب ام الوصنید کا ہے۔ قال مهدول الله مسکی الله علیہ دوسکم انسا جُعِلَ الامّامُ لِیْوُنَدَّ بِهِ فِاذَاکَبَرُ مَنکبروا وا ذا متراً ف انصِتُوا ( رَوالا ابُود اوْد والسنسائی )

ترحمبه : یعنی فر مایا رسول انشر مسلی انشر علیه وسلم نے کوام اس عرض کیلئے ہے کہ اس کی تابعداری کی جائے۔ تو وہ حبب انشر اکبر کہے تو تم کوگ بھی انتراکبر کہوا ورجب وہ فرآن نٹر لیےن پر مصے تو تم کوگ ویہ رہو یا روہ ہے کیا اس صدیمیث کو افو داؤد اور نسانی نے ۔

اس مديث سن اير موقى سندام الوصنيف رم كه فرمب كى يعنى الم كه يبجيه سوره فالتحدة بطره ناجه مير و منهى مرشول الله عسل الله عليه وسلم أن يَّعُ يَحَدُ الدَّحُ لُ عَسَلَى بَدُ دُهِ إِذَا يَهَ صَلَى اللهُ عَلِية (رواي ابوداقد)

ترجمہ : بینی منع کیار سُولُ السُّرصلی السُّرعلیہ ولم نے که مَروزین برٹیک لگاکرنما زمیں اُٹھے بینی کھوا ہو ، اوات کیا اس حدیث کو الو دا وُرنے .

بر مدسيث دبيل سمام الوصنيقرح كمدربك .

قَالَ رسُولَ اللهِ مَكَلَّى اللهُ عليه وَكُمَّ من كانَ منكه مُعَلِيّنا بَعُدَ الجُمعة فَلِيُعسَلِّ

بینی فرا با رسول الله مسلے الله علیه وسلم نے کرجوشخص تم لوگوں سے نماز برط هنام و بعد حمید سے توجا بیئے کہ وہ نماز پڑھے چادر کعست " روا میت کیا اس کومسلم نے)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت بعد فرمن جمعہ کے چاردکھ سن ہے اورام ابُوعنیظ کا فدم ہب یہی ہے۔ قال مرسول الله حکی الله علیہ ورسکم کے من خام عَن وِیشُوع فیلینے سے اورام ابُوعنیظ کا فدا کہ المرّحدی قال مرسول الله علیہ وسکم کے حوالے من خام عَن وِیشُوع فیلینے کے افدا کہ مشرکے کو بھے وروایت کیا ہے لین فرایا دسول اللہ مسلے اللہ علیہ وسلم نے کہ جوشخص سوجا ئے نمازو ترمیں توجا جیئے کہ مبرکے کو بھے وروایت کیا ہے اس حدمیث کو ترفدی نے ہے۔

ام الوطيقهناس سے نابت كيا ہے كنماز وتركى واجب ہے۔

قال برسول الله صكلى الله عليه وسكم اذاحد شَاحدكُمُ وقد حلس في أخرص لوته قبل ان يسلمُ وقد حلس في أخرص لوته قبل ان يسلمُ وقد دُجانَ ف مسكوت ف (رواله التومدي)

یعنی فرفایادسُولُ الله صلے الله وسلّم نے کرجب بدی ضوری کی تم لوگوں میں سے اخر قعد سے میں قبل سلام بجیرنے کے تواس کی نماز جائز موجائے گئے ۔ روامیت کیا اس صدیف کوئز مذی نے۔

اس حدمیث سے نائید ہوتی ہے ام ابُو حنیفہ رہے فرمہب کی اس امر بیں تھ تکجیرافتیاح کے سواا ورکسی تکبیر برنع بدین نہیں۔

انَّ النَّبِيِّ مَسَلَى اللهُ عليه وسَلَمَّ واَبَابَكُرُ وعُمُرَكَانُواْ يَفْتَدَبُّ وَيُ المَّسَلُوٰةَ بِالْحَمُهُ وللهِ رَبُّ العَلِمَيُنَ. (دَوَاهُ مُسُلِمٌ)

ترجمه : بَعِيْم بِحِنُ دَا ملى التَّرعليه وسلم اورحضرت الجو بجررة اورحضرت عمرة نثروع كرتے تصفارال تقالحمد بِتُدرتِ العالمين كے يوايت كياس مديث كوسلم نے .

اس صريف سيط ام الوصنيف رحمه الشرطية كى ايربونى بعد اس مشديس كدنسم الشرسورة فالخرس نهير. قال مه ول الله مسكى الله وسكى الله وسكم من مسكى مسلطة فحد بيت ار فيها بام القوانِ فعرس خداج شلات اغيرتام (مَوَادُ البَرْمَادِي)

رحبه ؛ یعنی فرمایا رسول الله صله الله حلیه وسلم نے کوجس نے ایسی نماز بردهی که اس میں سور و فاسخه مذیرهمی تو وه نماز اقص موگی به تین مرتبه فرمایا بینی وه نماز اتمام موگی ، روابت کیا اس حدیث کوتر مذی نے ،

اسس حدیث سے امام الوُحنیف رح کے فدہب کی تا بیدم ونی ہے ۔ اس واسطے کرعب نمازیں سورہ فالحمہ بڑھی جائے تواس نماز کے بارے یواس سے جائے تواس نماز کے بارے یواس سے معلوم ہواکہ پڑھنا سورہ فالحقہ کا فرض کو کہتے ہیں تواس سے معلوم ہواکہ پڑھنا سورہ فالحقہ کا فرض نہیں ۔ اسس واسطے کو اگر فرض ہوتا تو دور الفظ فرائے اندفساد یا عدم جواز کے . تو معلوم ہوا کہ پڑھنا سورہ فالحقہ کا نمازیں واجب ہے . فرض نہیں اس واسطے کر فرض جھوڑ دینے سے نمازیں مرف نفسان نہیں ہوتا بکہ وہ نماز باطل ہوجاتی ہے ۔

عن ابي هُدَيْرَةَ ان كان بقعل من آدُرَك الركعة اَدُرَ لَثَ السِّبْجَدَةَ وَمَنْ فَاسَتْهُ أُمُّ العَرْان فاسته حيركَتِ يُوَ - (دُوَاءُ مَالِكُ)

یعنی روامیت ہے ابُومُر رہ رخ سے کہ وہ کمنے تھے کہ حس نے پایار کوع کوبس پائی اس نے وہ رکعت اور جس ہے فوت ہوئی سور ہ فاتحہ تو اس سے فوت موگئی بہت بیکی ؟ روابیت کیااس مدیث کو ملک سنے برہمی دلیل سے اس سلد کے لئے کوسورہ فائتھ نمازمیں فرض نہیں اورام الومنیفرم

كايبى فرسب ہے۔

تمال برسول الله مسكى الله عليه وسلم لامت المعة لسمن لكم مقداء بام المقرأن فصاعدًا (دواد مسلم) ترجمه عنى فروايا رسول الله مليه وسلم في كمذم وكي نماز اس كي جسف سورة فانخدا وراس سن زايوه نرفيها ادروايت كياس مدريت كومسلم في -

اس حدیث سے بھی طاہر ایندم می ہے ، فرمب امام الوصنیفہ رح کی۔ اس واسطے کو آنخفرت ملی الله علیہ وسلم نے فرایا الاصلاۃ تو اگر اس سے برمُراد کہی جائے کہ اصل نما زنہ ہوگی ۔ نولغظ فصاعدا کا ڈرست نہیں ہوتا ۔ اس واسطے کہ بالا ہجائے ہوں کوئی قائل نہیں کہ سورہ فائتے سے زیا وہ بڑھنا واجب سے تومعلوم ہوا کہ اس حدسیت میں مرادنغی نما زسے نفی کمال ہے ۔ قائل نہیں کہ سورہ فائتے سند قلی دروا ہا ہے ۔ قائل میں ہول الله حسک گا ، ملائے کہ وسسل کم مَن اَفْعَلَدُ فِی تعلقُ عَامَ فَلْدُ فِی تعلقُ عَامَ فَلْدُ وَلَا الله عَلَى الله وسلم نے کہ جس نے افطار کیا روزہ نفل میں نواس برلازم ہے کہ اس کا فضا روزہ دکھے ہے رواییت کیا اس کو احمد نے ۔

به دلیل ہے ندسب ا مام ابوضیع درجی اس مسلمیں کنفل لازم مہوجاتی ہے سٹروع کر کینے سے ۔ سوال : ما خذمذا مہب ائم اربعہ کی تومیسے فرمائیے ؟

عمم میں ہوا . وجرفرق کے نہونے کے با وجود اوراس واسطے وہ نمہد نظا ہریہ کے ساتھ منسوب ہوا . اورا ام اعظم الوطنیف رح نے اورا آپ کے تابعین نے جوامرا ختیار کیا ہے وہ نہا بیت صاحت طا ہر ہے اور بیان اس امر کا یہ ہے کر حب ہم نے خنن کی تو منز بعیت میں دوقسم کے احکام پائے ۔

ایک قیم قوا عدکلیہ ہے اور وہ جامع و مانع ہے مثلا ہما را یہ قول ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے گنا ہ برہا نوڈ نہ ہوگا ۔ اور یہ قول ہے کہ غنم سبب غرم کے ہے اور یہ قول ہے کہ نواج ببب منهمان کے ہے اور یہ قول ہے کہ عناق یعنی ازاد کرنافسنے نہیں ہوسکتا ۔ اور یہ قول ہے کہ بینے کامل ہوتی ہے ایجاب وست بُول سے ، اور یہ قول ہے کہ گواہ مرسی کے لئے

ہے اور قسم منکر بہمونی ہے اور ایسے ہی اور بھی مبشارا قوال ہیں اور قسم احکام کی وہ جو حواد سٹ جزئمہ اور اسب ا سے منتقد میں و

اورقسم اسحام کی وہ جو حواد سن جزئیہ اور اسب اب مختصة میں وار وہوگو یا اس قسم کا حکم بمنزلہ استان و کے ہے ، ان
کیا سن سے جو اسحام کی حماول ہے اوج مرکا ڈکر ابھی اُوپر ہو لہے تو ہم تبر پر واحب ہے کہ ان کلیا سن کو محفظ رکھے اور جو اسحام کو بہت کے خلاف ہوں ، اُن کو ترک کرنے ، اس و اسطے کو شرافیہ ہے جو بھی بارست اسی کلیا سن سے ہے اور جو اسحام اس کلیا سن سے ہے اور جو اسحام اس کلیا سن ہے خلاف ہیں کہ اس کے اسب اور خصصا سن ہا لیے نزدیک تقیینی طور پڑتا ہت نہیں تو وہ تا الی اعتبار نہیں اور مثال اس کی بیہ کریتا عدہ کلیہ ہے کہ حب بیح میں کوئی فاسر شرط ہو تو وہ بیت یا طل ہو جاتی ہے اور حضر سن جا بر رہا کے حال میں ہو وار دہوا ہے کر انہوں نے او نسطے فرو وہ خت کیا اور شرط کر کہ یہ اونٹ ہم لیے اور خواتی ہی میر نہ موجو کی بو تا عدہ کلیے فیصلے بھی ہو ہوئی ہو تا عدہ کلیے خطر پر برائی ہو تا عدہ کلیے فیصلے میں اور میں اور اس سے لازم آئے ہو اور ایسا ہی صور بر نمیکا ور ایسے ہی اور جو بھی اور جو بھی اور میں اور اس سے لازم آئے ہو کر ہمیت سی ایسی احاد بیت بیکل نہیں ہو تا جن میں لیسے اُمور چر نمیک کو ذکر ہے جو تو تنی نہ میں کہا ہو اس سے لازم آئے ہو کا عدہ کی ما مور ہو بیا کہ بین اور اس سے لازم آئے ہو کہ بین ایسی احاد بیت بیکل نہیں ہو تا جن اور کی بیا سے بیسی اور جو بین کے اور کی ہو تا عدہ کلیے کے خلا می بیسی کر ہو تا کہ بیک بیا کہ بیا میں ایسی المور پر بہاں بیان کی گیا کہ ہو تا ہو اور انسی تا ہو کی بیاں اس کی گیا کہ تو نہیں اور انسی تا ہو کی تعقیق ہے ۔

کی تفصیل طویل ہو بیل ہے ۔ بیاں اس کی گیا کہ تن بیں اور انسی تعین میں میں دیں میں میں میں کو کی ان کی گیا کہ تی تو اور انسی تا ہو کی تقیق ہے ۔

سوال ، اسس امر کاکیاسبب ہواکہ مغتیوں تعیٰی ام اعظم وغیروعلیه الرحمۃ کے افوال میں اختلاف ہوا۔ جو اب ، علی کرام میں اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ تعین علما کا عمل طام آبت اور حدیث پر ہوتا ہے اور تعین علماءِ کرام آبیت اور حدیث میں تاویل کرتے ہیں ۔ یہ اختلاف فی الواقع اُصول میں اختلاف نہیں ہوتا . ملکہ ساف کا یہ قول ہے۔

احت لائ العُ لَمَا يَرِ مَحْمَدُ وَ يَرْجِهِ: يعنى علما دِرَام كَ اختلاف مِن رحمت ہے۔ اس كلام سے تا بست مقالیے كريہ سب علماء ليفے طور برين پرتھے بنحلاف فرقد خلافيہ كے كرائے علماء كرام براصول میں اختلاف ہے كيونكہ فرقہ خلافيہ كے علماء میں سے كوئی اسس امر كا قائل ہے كہ ہما سے حضرت بيغير صلے اللہ عليہ وساكونوت موئی - اور دو سرايہ كہتا ہے كرحضرت على المرتبطے كو بيغيرى لى يعن حضرة على كوفلا كہتے ہیں .

خود دفع ہوگیا گواس منصب میں زیادہ اختلات واقع ہو ، جاسے زمانہ سے سنیعدا تناعشر پر کواس اختلاف سے باکل

انکارہے و کہتے ہیں کفیا بین مجتهدین اثنا عشریہ اصول دین میں کھے بھی اختلاف نہیں ۔ یہی امریعنی اصول دین میں اختلاف منہونا وہ لمینے ذہبب سے حق ہونے پر دلیل لے آتے ہیں ۔ اور دو سرے فرمہب کو لینے ذہب سے علیارہ جانتے ہی

ا ورابنے فرمب میں شامل نہیں کرتے۔ رازمنشی عاشق طازم سیم مهدی علی تصنوی کرفی اسحال ببب عناب ولی کے عاکم

فرخ أبادين زيرسايهمايت صاحبان عاليشان سكونت بدريبي

بحواب : یرجواب کراسی معبس میں کھاگیا ورجواب دیکھ کرساً بل تحیر ہوا اوراس امرکا مقر ہواکر مولانا صاحب کے ماندکوئی دو سراعالم اس زما نمیں نہیں جواب یہ ہے کراحل سنست وانجماعت کے علما پرام کا اختلاف دین کے مول تندکوئی دو سراعالم اس زما نمیں نہیں جواب یہ ہے کراحل سنست وانجماعت کے علما پرام کا اختلاف دین کے مول تا نمین نہیں بھر نہیں بھر نے بیار نہیں بھر میں اختلاف کی وجہ سے علما میں نمون نوسی ہوئے ہوا ، اس اختلاف کی وجہ سے علما میں ہوئے ہوا ، اس اختلاف کی وجہ سے مان کر چریں مرحمت فرمائی ہیں ہوئے ہوئے ہوا کے یا بند نہیں موجاتے .

اوردوسرے انساف اور قلنت حسد علما دِکرام میں ہے کہ اس کی وجہ سے مرقائل کے کلام کی بہتر توجید کرتے ہیں۔ امکان تذلیل اور تکھنے ہیں کرتے مثلاً ما تربیریہ قائل ہیں صفیت نامید کے کہ اس کو کو بن کہتے ہیں ، وہ اس صفیت کو قدیم جانتے ہیں ۔ اسکان تذلیل اور تکھنے ہیں کہ قدرت اور ارادہ کے تعلقات سے یہ صفیت میں مواجعے ہیں کہ قدرت اور ارادہ کے تعلقات سے یہ صفیت موادث ہو دیت ہوں وہ ہے۔ جیساکہ سب صفات کے تعلقات حادث ہیں۔ اس طرح یہ صفیت بھی حادث ہے

ما تربیریاس امرکے قائل ہیں کہ میصفت فادیم ہے ما تربیریہ کے اس کلام کو استعربیہ اس برجمل کرتے ہیں کہ ما تربیریہ کامطلب یہ ہے کہ اس صفت کامبدء قدیم ہے اور وہ مبد، فاررت اور الادہ ہے اور استعربیہ ماتریدیہ کی تضلیل و تکفیر نہیں کرتے اور یہی حال دوسرے مسائل کا بھی ہے جس ہیں ان تعینوں فرقوں ہیں ! ہم اختلاف ہے مشلّا اشاعرہ اور ما تربیریہ کہتے ہیں کر کلام الشری مخلوق ہے اور اس سے مراد کلام نفسی ہے الفاظ مراد نہیں ، اس واسطے کو کہنات اصوات بیرتوارہ بی الفاظ کا صووت بدیری ہے اور اس سے مراد کلام نہیں کیا جا اسکا ۔

خنابله کہتنے ہیں کرالفاظ اگرچہ کیفیات اصوات بخیر قارہ ہیں بکین عدیم القرارم و ناالفاظ کا وجود تلفظی میں ہے۔ اور اس جگر مینی الفاظ میں ایک دوسرا وجو دہے کہ وہ وجو د سامعین کی فوت متحیلہ میں ہے۔ اور وہ وجو د لبطری سجد ُ دامثال عرصہ دراد کے قرار بذیر رہا ہے مثلاً سنین سعدی رہ کی گلت ان کو اسی وجود کے ساتھ کہد سکتے ہیں کرچھ سوٹیس کیسس سے موجود ہے بعنی بھی الفائل منت مُرحن دائے را ، آخر تک

پہلے قوت متنید میں شیخ سعدی رہ کے وجود پزیر ہوا۔ پھر سامعین سے تخید میں آیا وراسی طرح ایک شخص سے دور سے کے تنظیم کیا گئی میں کالم نفسی قدیم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہی دور سے کے تنظیم کیا گئی میں کالم نفسی قدیم کہتے ہیں کو ہم کہتے ہیں کہی طرح بریسی کا انکار لازم نہیں آتا بکہ فہم سے بعید ہے کونس کلام اللہ عیر مخلون کؤطا مرسے صرف کرے کلام نفسی برمحول کریں ۔ تو استعرید اور ما تزید یہ نے جانا کرمنا بارکا کلام با عنبار برہی کے ہے ان کی تفلیل وزیکنیر نزکرنا چا جیئے ۔

اوراشعريه كهيت مير كرحسن اور قبيح افعال مين مبعني اليجاب أواب وعقاب واتى افعال كينهين ورنه شروع من لخ

جائزننهوتا اس واسطے كرذاتيات نامختلف موتى بي اور نداس مي تخلف موتاب.

ا تریدیہ کہتے ہیں کمنے ہیں کہ افعال کے بارسے میں منزع وارد مہونے کے قبل کوئی حکم نہیں وجوب کا نہ ٹریست کا ایساہی معتر لابھی کہتے ہیں یکن نفس فعل میں کوئی چیز ضرور ہے جو کہ مقتصی وجوب کا ہے مثلانما زکر اس میں معبود کے حضوری مناجات کر ناہے۔ بعض فعل میں کوئی ایسی چیز ہے کہ و منعتصی حرصت کی ہے مثلاً زنا کہ موجب اختلاط انساب ہے اور چونکہ شارے حکیم طلق ہے ، اس واسطے کر اس کا حکم محض اندازی نہیں بکہ جو فعل قابل و جوب کے ہے اس کو واجب کیا ہے اور جو فعل قابل و جوب کے ہے اس کو واجب کیا ہے اور جو فعل قابل و توجب کے ہے اس کو واجب کیا اور جو فعل قابل و توجب کے ہے اس کو واجب کیا اور جو فعل قابل و توجب کے ہے اس کو حوام کیا ہے ۔ البتہ بعض افعال کاحسن و فنچ ہماری نا قص عقل سے معلوم نہیں ہم تا اور واجد کا معلی سے ایم میں حوالاں نہر ہم و جا لی نے کہا ہے کہ حسن و قبح افعال کا ذاتی نہیں تاکہ حوام اپنی نا قص عقل کو میدان نیز خطر میں حوالاں نہر کے اور جا دہ ایم نام و اسطے اشعریہ نے اہر نہ ہو جا ایک ۔ اسی صفون کی طرف حضرت علی دہنے اشارہ فرایا ہے :۔

لَوُكَانَ الَّهِ مِن بِالدُّرُي كَكَانَ بَا طِنُ الْخُفَتِ أَوْلَى إِلْكَتِع مِنْ ظَامِرِم

نفی کرنا صریحًا باطل ہے الیہا ہی علما و ما ترید ہے جہتے ہیں کرسعبدکہ جی تقی ہوجا آ ہے اور شفی کہی سعیدہ و جا آ ہے

اور اشعریہ کہتے ہیں کرسعیدوہ ہے جو اپنی مال کے شکم میں سعیدہ ہوا اور شقی وہ ہے جو اپنی مال کے شکم میں شعی

ہوا۔ اور و نوون فریق سے ہراکی فریق نے دو مرے فریق کی غرص سمجھ کر کھنے و تصلیل سے زبان بندی ہے ۔ اس و اسطے

کرایک فریق نے انجام پر نظری کو اس نے کہا کہ فی الواقع سعیدو ہی جے جس کا انجام بینی ماتم بہتر ہو۔ اور فی الواقع شعی وہ

ہوا کے کرجس کا انجام مینی ماتم بڑا ہو۔ اور انجام مینی خاتم جو مقدر میں ہوتا ہے وہ اسی و قت کھ دیا جا آ ہے جب انسان اپنی مال کے شکم میں رہتا ہے۔ تو اس فریق نے تقدیر کا لحاظ کیا اور یہ کہا کہ فی الواقع سعیدا ور شعتی ہو ناتقدیری بنا پر ہے کہ مقدر میں جو

ہوتا ہے وہی جب انسان اپنی مال کے شکم میں ہوتا ہے اسی و قت کھ دیا جا نا ہے ۔ اور دو سرے فریق نے اس امر پر لحاظ کیا

گرانسان کی حالت تبدیل ہوا کرتی ہے کہی گنا ہ کرتا ہے کہی نکی کرنے میں صوف ہوتا ہے نو اس اعتبار سے یہ دو مرافریق تبدیل
شقاوت و سما دت کا قائل ہوا۔

ایسا ہی اختلاف ایمان سے بارسے میں واقع ہوا ، توشافعبداور مالکیدا ورصا بلہ کے جہور محدثین کی رائے ہے ہے کہ ایمان تصدیق واقراد وعمل ہے بایں معنی کرعمل سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے ، اسی وجہ سے یہ لوگ یقینی طور پر لینے کو مؤمن ہیں کہتے ، اسی وجہ سے یہ لوگ یقینی طور پر لینے کو مؤمن ہیں کہتے ، اس واسطے کرعمل کا حال معلوم نہیں کرقابل قبول ہوتا ہے یا نہیں ۔ اور یہ کہتے ہیں ۔

أَنَا مُومن ان شآء الله تعالى ؛ يعني الرف الونظوري توب مؤمن مون -

اور صفیہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق ہے اورا قرار سے تصدیق کا حال معلیم ہوتا ہے تو اس واسطے صفیہ کہتے ہیں۔ کہ انا مؤمن حقاً یعنی میں بفتینا مؤمن ہول۔ اسس واسطے کا گرجہ کمال ایمان ہیں سنبہ ہے کیو تکہ ایمان ہمل کے سبب سے ہوتا ہے اور عمل میں شبہ ہے کہ قابل قابل قابل اور نفس ایمان تصدیق ہے کے شبہ نہیں ، ایسا ہی اختلاف اھل سنت ہوتا ہے اور فیما بین اثناء عشر یہ بعض اصول ویں بیر بھی اختلاف ہے کے سبب فرقوں میں ہے کو صوف مسائل فرعیہ میں اختلاف ہے اور فیما بین اثناء عشر یہ بداداور مراجعت کے قائل ہیں اور بعض کو اس سے انکا دہ ہو اور ایسا ہی جہورا ثناء عشریہ کو اس تعدی کو اس سے انکا دہ ہو تھا ابناء عشریہ کا قول سے کہ کا میں اور محبث اللہ اثناء عشری اس امر کا قائل ہے کہ قیاس جبت نہا بیت انکار ہے اور ایسا ہی کہوں تو اس خول سے انکار ہے اور ایسا ہی تعدی سے اس فول سے انکار ہے اس و حبہ سے یہ لوگ ابن با بو یہ کو ٹلمث عشریہ کہتے ہیں ، تاہم سے اور ایسا کہا ہوں اور محبت میں ایک و وہوں کو اس قول سے انکار ہے اس و اسطے کرابن با بو یہ کو ٹلمث عشریہ کہتے ہیں ، تاہم اس یا سے میں ایک و وہوں کو اس قول سے انکار ہے اس و اسطے کرابن با بو یہ کو ٹلمث عشریہ کہتے ہیں ، تاہم اس یا سے میں ایک و وہو دورے کی تفیل و کمنی نہیں کرتے ہیں اور میدون کی اس کا موروں ہوں انکا و میں کیا وہ یہ کہتے ہیں ، تاہم کہتے ہیں نام کی کرتے ہیں اور میدون کی نہیں کرتے ہیں اور میدون کی کرتے ہیں اور میدون کی کہتے ہیں ہیں کہتے ہیں اور میدون کی کرتے ہیں اور میدون کی کرتے ہیں اور میدون کرتے ہیں کرتے ہیں اور میدون کے اس کا لفت کرتے ہیں کرتے ہیں اور میدون کی کرتے ہیں ایک کرتے ہیں اور میدون کرتے ہیں کرتے ہیں ایک کرتے ہیں کرتے ہیں ایک کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں ایک کرتے ہیں کرت

سوال : كوئى مقلد كركسى ابك مجية دك سائف اس كاحرن طن بدا وراس كى اقتذاركر تا جا وربعض نترع كه كام بيركراس بي اس مجتبد كوفك الم بيركراس بي اس مجتبد كافول الم احكام بين اس مجتبد كوفل الم احكام بين اس مجتبد كوفل الم احكام بين اس مجتبد كوفل كان احكام بين اس مجتبد كوفل كان احكام بين اس مجتبد كوفل كان احكام بين المحتب كرفيا من مؤاخذه سند برى بوراس واستطى كالم المرامعادم موتا بدي كاليم والمعالم موتا بدي كالمعالم موتا بدي كالمعالم موتا بدي كالمعالم موتا بدين كالمعالم موتا بدي كالمعالم موتا بدين كالم كالموتا بدين كالمعالم موتا بدين كالموتا كالموتا بدين كالموتا كالمو

میں اگردہ مقلدان احکام میں لمبینے مجتمد کی تقلید کرسے تواس پر الزام آ ناہے کہ اس کے لئے جس کی اطاعت کا محم نہ تھا اس کیا گات کی تفرص رہے اور صدیت صحیح کو محیوڑ دیا ، آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے یار میں جو آینیں ہیں ان کو فراموش کیا – جنا کیے اللہ تعالیٰ تے فرمایا ہے:۔

وَا تَبِعُونُهُ كَعَلَكُمُ مَهُ تَدُونَ ه رَحِم : بيني تم لُوك ٱنخصرت صلّى الله عليه وسَلَّم كى اطاعت كرو تاكر راوراً ماؤية

الله تعالى في فرما ياسم :-

والتَّبِعُوْاالْوَّسُوُلُ لَعَ كَكُوْتُوْكَ وَيَنْ الْعِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيه وسلم) كَي تَاكَمَم بِررحم كِياجِائِكُ \*

اورالله تعالى في فرمايا مع :-

وَمَا أَتَاكُو النَّسُولُ فَحَنُدُوهُ وَمَا مَلْكُمُ عَنِهِ فَانْتُكُوا بَرْحِهِ : بِينَ آنخطرت معلى الشُّرعليه وَلم فَ جوتم لوگوں كو كم فرطياس برعمل كروا ورض چيز سيمنع فرطيا ہے اس سے بازر بہوء تو بموجب يحم الله تعالے كم ارشاد فرطيا ہے :-

فَاسْ تَلُواا هُلَ الذِكُوانَ كُنْ مَ لَا نَعْكُمُونَ ترجم : بعنى الرتم نه جانت مروتواهل وكرسے دريا فت كرلو، بعنى بموجب اس آية كرميہ كے اس بالسے ميں سوال كرتا موں اوراميدوار جواب شافى كاموں -

مين انتحاد دريم بريم موحاف كارا ورام معروف اور بني عن المنكر كا دروازه مسدُود بوجائ كا.

چنا بخرصاحب الا شباه والنظائر نے کہا ہے کہ اُگریم سے لوگ بوجیس کہ تمہارا مذہب کبا ہے اور تمہارے خاصی کا مذہب کیا ہے اور اصول سے نا بت ہے کرمجنہ دسے کہ جخطا بھی ہوجانی ہے اور کہجی اس کی دائے صائب بھی ہوتی ہے توسم کہیں گے کہ ہمارا مذہب حق ہے واس میں احتمال خطا کا ہے اور مہار سے مخالف کا مذہب خطاہے واس میں احتمال ہے کرحق ہو۔

اگر تخفیق کے لئے اجتہا دکا دروازہ کھولا جائے۔ بچروہی خوف موجود ہے کوگٹ ہماری تخریکو قابل مجست نہ جائیں گئے۔ اور مذا ہب رککیہ اختراع کریں گے۔ حلال کو حرام کہیں گے اور حرام کو مطال کہیں گے اور شراع ہیں ہے۔ حلال کو حرام کہیں گے اور حرام کو مطال کہیں گے اور شراع ہیں ہے اور شراع کی از انداز ہوں گئے۔ است کو سے دے تو ظام ہے کہ وہ تقلید کا یا بند نہ ہے گا۔ لکین سب کو اپنا مذہب اخت بارکر لینے کے لئے نہ کہے گا۔ اسس واسطے کہ اس میں فقت نہ کا خوفت ہے۔ اسس لئے کہ وہ الیسا نہ کو گا۔

ماصل کلام بہ ہے کہ اگراس وفست کوئی شخص اجتہا دکرنا چاہیے۔ توچاہیئے کہ پہلے چنداُ مورکو اپنے لئے لازم کم پولے آکہ رتُ العالمین مالک یوم الدین کے رُومِرُومِ شرمندہ نہ ہو۔

اول استنباط میں جودت فہم اور ملکہ تدفیق حاصل کرے اور کتنب عربہیت و فؤ اعدُ نطق میں کمال حاصل کرے اور
ضوالط فہم ویجیل تحصیل ان کتابوں میں حاصل کرے ۔

۲- دورے یک کتاب دستن می بطریق عبورو ترفیق کے مزاولت ماصل کرے۔

- ٣- تيسرے يركه إينا نفس خوامش نفساني وتعقب سے خالي كرے
- چوتھے یہ کہ آنخفرت صلی المترعلیہ وسلم کے ساتھ اتھال روحانی حاسل کرے۔
- م ، بانجوال امرتصفینیفس کا مینات ظلما بندا ورعمل نورانی مین جوفرق می اس کواتمیاز کرسچنا مخدید وارد می استفت دلیك و کوافتاك المفتیدن یعنی لین فلب سے فتوی طلب کراگرچیتی کومفتیوں نے فتوی د باہے اس کو استفت در استفتام سے کومفرامی فقام سے اس کو خرجو اگر نقی اصلام میں استفاد میں کے طون میلان
- 4- چھٹا امریہ ہے کہ مذامیب فقہاء سے اس کو خرج و تاکہ نقعن اجماع لازم نذائے اور مذمیب رکیک کی طرف میلان ذکرے۔

اگریسب سنروط میسترو و اجتها داس کے لئے زیبا ہے لیکن جواس درجہ کک ند بہنچا ہو ۔ وہ اگرچا ہے کونقید سے اہر نکلے اور بعبن مسائل میں دوسرے کے فدم ب پرعمل کرسے تواس کے لئے چند جیزیں لازم ہیں اوراس جمع فلم ب کوفنین کہتے ہیں اور اس کی چندم توریس ہیں ۔

ا ۔ اول یک ازرُوئے دیل کے بعض ائم کافول اس نے قابل ترجیح پایا ہوا وراس کے مخالف کے اول رہم ہی اس کے حادلہ بھی اس کے عابل ترجیح پایا ہوا وراس کے مخالف کے اولہ بھی اس کے عبور ہوتوالیں صورت میں کوئی قید نہیں ، اس سئلہ میں صوریت سیح عظیم الدلالة کے موافق عمل کرے .
اگر جید دو مرسے مسائل میں وہ کسی دو مرسے مجتبد کا مقلد ہو ۔

- المه دومری صورت به به که کوئی عمل جو مثلاً و صنو بانماز یاروزه باکوئی معاطم جواوراس بین کسی ایک مجتهد کے فرمب کے موافق عمل کرسے نواس صورت بین اگر بعض عمل منظر طسمے کسی دوسرے بعض عمل کے بقے جیسا کر مسائل جین اور فوافق و سست و منوکے کرین شرط بے نماز کے و اسطے نواس صورت بین امنیا طرز اچا جیئے کرایسان مہوکر عمل کسی فرمب کے موافق ورست مرتواس کوافذ بالاحتیاط کہتے ہیں ، اوراگر کسی ایک فرمب کے موافق ورست مرتواس کوافذ بالاحتیاط کہتے ہیں ، اوراگر کسی ایک فرمب کے موافق ورست مرتواس کوافذ بالاحتیاط کہتے ہیں ، اوراگر کسی ایک فرمب کے موافق ورست مرتواس کوافذ بالاحتیاط کہتے ہیں ، اوراگر کسی ایک فرمب کے موافق ورست ہوتواس کوافذ بالاحتیاط کہتے ہیں ، اوراگر کسی ایک فرمب کے موافق ورست ہوتواس کوافذ بالاحتیاط کہتے ہیں ،
- مور تیسری مورت یہ ہے کہ ایک عمل کو دو مرسے عمل سے کچھ علاقہ نہ جو جبیا کہ نما زا ورروزہ اور زکوۃ ہے اور جبیا ک مائل جا در بیج ہے نواس مئورت میں اختیارہے کر بعض سائل میں سمج تہد کے فد سہب کے موافق عمل کرے اور بھن مسائل میں سی دو مرے مجتہد کے فد جب کے موافق عمل کرے۔
- چونفی صورت بہ ہے کہ جس فرسب میں جومسکہ اپنی خواہش نفسانی کے موافق ہواس کے موافق عمل کرے بہ ورست نہیں ۔ اس واسطے کہ بنواہش نفسانی کی اتباع ہے ۔ حکم خلاکی اتباع نہیں ، چنا سنچہ کھا ہے کہ وہ خص الشقیائے ہے جومعا ملر سُورا ورمشر وباست ہیں حنفی کے موافق عمل کرے ، اور کھانے کی چیزوں میں ماکی کے موافق عمل کرے اور طمار بیت منی میں شافعی کے موافق عمل کرسے اور ایسا ہی بی چومشلہ ہے کہ جس عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے اور بعد نکاح کے اس کے ساتھ جماع کیا جائے ۔ نواس عورت کی لوگی حرام ہوجاتی ہے اور شافعی فرمیب میں زناکی صورت کے ساتھ زناکی موج و قتی جے اور شافعی فرمیب میں زناکی صورت کے ساتھ زناکی عرام ہوجاتی ہے ۔ اور شافعی فرمیب میں زناکی صورت کے میں اس کی لوگی حرام ہوجاتی ہے ۔ اور شافعی فرمیب میں زناکی صورت میں اس کی لوگی حرام ہوجاتی ہے ۔ اور شافعی فرمیب میں زناکی صورت میں اس کی لوگی حرام نہیں ہوتی ۔ نواس مسئل میں وہ شخص اپنی خوا ہش نفسانی کی اتباع سے شافعیہ کے موافق عمل

كرس تووه شخص اشقيا دست شادكيا جاشے كا ـ

سوال میں ہوا بات مذکورہی کہ وہ انخفرت صلی اللہ علیہ والم کی اقداد کرنے کے بالے میں ہیں وہ ایات اسی معنی بریمول ہیں اور اس امریس کی کچے عذر بہیں اور فی الواقع اگر مقلدین فرمب کی تحقیق کریں تؤمعلوم ہوجائے کر تقلید کی وجہ سے برلوگ اس حد تک بہنچے کہ فقہاء کا قول حدمیث کے مقابلہ میں ہے کہ اس حد تک بہنچے کہ فقہاء کا قول حدمیث کے مقابلہ میں اور جاسے کہ علما کو مینے بری ایک جاسے والے میں ہونچا دیا جائے ، اس وجہ سے کہ ترمذی کی حدمیث میں ہونچا دیا جائے ، اس وجہ سے کہ ترمذی کی حدمیث میں ہونچا دیا جائے ، اس وجہ سے کہ ترمذی کی حدمیث میں آبیت

اتخدوااحبارهم وربها بنم اربا بامن دُون الله الكون كوفدا جائے الله الكون كوفدا بائد الكوكوں كوفدا جائے ہے ۔ نوا كفرت ميد الله الكوكوں كوفدا جائے تھے ۔ نوا كفرت ميد الله عليه وسلم نے فرايا كه ان لوگوں كوفدا جائے تھے ۔ نوا كفرت ميد الله عليه وسلم نے فرايا كه ان كوكوں كے فول كے موافق حلال و موام جائے تھے ۔ تو عدى بن حاتم نے عرض كيا كہ في الوا قع بدا مرا است ہے تو الخفرت ميل الله على الله و موام جائے تھے ۔ تو عدى بن حاتم الله عرض كيا كہ في الوا قع بدا مرا است ہے تو الله على الله

اطبع والله وَاطِيعُواالرسول م اورومن يطع الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ الله عَه قُلْ إِنْ كُنْ تُمُ يَجُبُونَ الله عَا الله عَه قُلْ إِنْ كُنْ تُمُ يَجُبُونَ الله عَا الله عَه قُلْ إِنْ كُنْ تُمُ يَجُبُونَ الله عَا الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَدْ الله عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

یہ آبات استخفرت میلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہیں کسی دوسرے کی شان میں نہیں اورا ولی الامر کی اطاعت کا حکم م

مبامات میں سے چا بخد الله تعالی فروایے :-

فَان تَنَاذَعَتُمُ فَى شَى وِ فَدُدُو كُولُهُ الى اللهِ والوسول ترجه : يعنى بِس الرمنا زعت كروتم لوك كسى چيزيس توجا جيئ كررجورع كرو اس مي طرون الشرا وررسول كي تا الترجمة آبيت فذكوره كا جهد كين آنخطرت ملى الشرطبية وسلم في فرايا : - الترجمة آبيت فذكوره كا جهد كين آنخطرت ملى الشرطبية وسلم في فرايا : - الأديم بالترا في كن مُن فَدَدُ كُنُهُ الْعَصْدَ إِلَّا فِي بَنِي وَ مُن فَدُ كُنُهُ لَهُ مَن مَرَجمه ؛ بين مركز نه برط هے كوئى نم لوگوں ميں سے عقر كر

بني قريظه مي "

مناسب بہیں۔

سوال بیمن شافعی دمی تقلید ممنوع می استال بین صاحبین دی کی افتدا کرتے ہیں بیمن شافعی دمی تقلید ممنوع می استال بی حالت میں معالی بی می افتدا دمین میں معالی بی کریں صاحبین کی بی افتدا دمین میں سب ائم میں انفاق ہے توجا ہیں کے شافعی دم کی بی افتدا دمین مسائل بی کریں معالی بی کریں

سه ترجمہ : تا بعدادی کرو انٹرتعالیٰ کی اور تا بعے داری کروانٹر کے دسول کی ۔ سکہ ترجہ : ۱ ورجو تا بعدادی کریے دسول کی تو اس نے تا بعدادی کی انٹرتعالیٰ کی ۔ سکہ ترجمہ : کہہ <sup>د</sup>یجیئے کمسے محمد مسلی انٹرعلیہ وسلم کراگر درسست رکھتے ہوا لٹرتعالئے کو تو تا بعداری کرومہاری دوسست رکھے گاتم توگوں کو انٹرتعالیٰ-۲ اوراس امرکوممنوع نه جانیں اور اگریہ خیال ہے کہ فروع میں ایم عظم اورائی شافغی رم میں اختلاف ہے اس واسطے ایم شاخی کی تقلید منع ہے اس واسطے ایم شاخی کی تقلید منع ہے توجہ ہے کہ تقلید منوع ہو۔ کی تقلید ممنوع ہو۔ کی تقلید ممنوع ہو۔ میں سب میں اس کی دووجہ ہے :۔

اکید وجہ یہ ہے کہ جہور صفیہ کا یہ قول ہے کرام جفکم رح نے اپنا فرمب اپنے احبّہ اصحاب کی تعیق بریموقون کیا . مثلًا زُفر بن الہذیل رہ اورالویوسف اور صبن بن زیا درہ اور ابن سماعہ رہ اور فاضی اسداور محمد بن الشیبانی رہ اور حضرت علی رہ اور حضرت عبداللہ بن سعود اور صفرت جاہر رضی الله عنہ وعیٰ وکو قرار دیا ہے اور یہ احادیث آنا رفقہا یہ کو فہ سے ایم جفکم رہ کو پہنچے اور یہی بلا تفاوت بعینہ مسلک صاحبین رہ اورا کم نفررہ کا ہے ۔ اور ایم شافعی رہ نے ان قواعد است نباط میں اور نہ خاند اجتہاد کے قرار دینے میں ایم عظم رہ کی اتباع نہیں کی ہے ۔ اور اور اکہ شافعی رہ نے ان قواعد است نباط میں اور نہ خاند اجتہاد کے قرار دینے میں ایم عظم رہ کی اتباع نہیں کی ہے ۔ اور اور ایک مثال سے اس امری تو ضبح بیان کرتا ہوں کر مثال طب میں ملاج کے دوطر بیقے ہیں ، یونانی اور مہندی ۔ اور مینگا طب کے یہ قواعد ہیں کہ تنفیہ قبل نوج کے جائز نہیں ۔ اور تی کہ ایم مجران میں جائز نہیں اور ستعال اقراص سبخار میں جائز نہیں ، البتہ چوھویں دن کے بعد جائز ہے اور یہ جائز نہیں کرزیا دہ دن تک ترک فذا کرکے قرت اقراص سبخار میں جائز ہیں ، البتہ چوھویں دن کے بعد جائز ہوں وار جب ہے اگر چہ غذا سے مرض میں زیادتی موجائے اور خوا کہ ایم مرض میں زیادتی موجائے اور اطبار معالیات میں اپنا ما خذوہی قرار دینے ہیں جو قول جالینوس اور لفراط کا ہے

اوران جیسے اوردوسرے مکما رکا قول ہے تو اگبا رایز نانی کاطریقبہ علاج باہم مختلف موتا ہے بمثلاً علوی خان اور واصل خان کردونوں طبیبوں کے علاج بیں بہت فرق ہے لیکن اطبا رایز نائی کا ایک ہی مسلک ہے این ناظب ہے اوراس طریقہ علاج مندی میں باہم بہت فرق ہے اوراصول قواعد بین بہایت تفاوت ہے اوراصول قواعد بین بہایت تفاوت ہے اور اطبار کے سمجھنا جا میئے۔ کہ مثلا یونانی طب اور مہندی طب میں خاص اصول میں نہا ہے فرق ہے۔ وربطور تو شیل کے سمجھنا جا میئے۔ کہ مثلا یونانی طب اور مہندی طب میں خاص اصول میں نہا ہے۔ فرق ہے۔

الیابی مذہب دنی اور مذہب شافعی میں باسم عاص اصول ہیں نہا بہت فرق ہے اور حبیا کہ طراق اقراط اور الی جالینوس میں اصول ہیں فرق نہیں ، ملیصرف فروع میں فرق ہے ۔ اسی طرح سے انم عظم اور صاحبین کا مول ایک ہی ہے ہے اصول میں کچے فرق نہیں ، ملیصرف فروع میں باہم اختلاف ہے نوطر نقیام عظم رہ کا اور طریقہ صاحبین کا یہ دونوں طریقہ گو یا بمبنز لہ دوصنف کے ہیں ، نوع واحد سے اور مذہب انم عظم کا اور مذہب انم شافی صاحبین کا یہ دونوں طریقہ گو یا بمبنز لہ دوصنف کے ہیں ، نوع واحد سے اور مذہب انم عظم کا اور مذہب انم شافی کا گو یا بمبنز لہ دونوع متبائین کے ہے اور اس سے مری تفصیل طویل ہے اور اس سے اور استحد ہی ہیاں اباب الاختلاف اور عقد الیجید فی مسائل الاجتہا دو التقلیدی کھی سے اور وہ قابل ملاحظہ ہے۔

سوال: اگر فنی بعض احکام میں شافعی خرمب بریمل کر سے مثلا رفع بدین وعیر و کرسے تواس کے بارسے میں کیا حکم ہے۔ جواب : اگر خفی معض احکام میں مذہب شافعی پھل کرے تو یہ امر منجلہ تین وجوہ کے کسی ایک وج کے یائے جلتے پرجائز ہے۔

ا. اجتهاد استقلالي ۱. اجتهاد انتسابي ۳- اجتهاد في المذمبِ مم. اجتها وترجيح

ام شافعی رم کازمانه حصرت ام عظم رم کے زمانہ کے بعد مہوا۔ اوریہ دونوں ام بعبی ام عظم رم اورام شافعی رم بحبہد
مستقل کے۔ ام شافعی رم نے لینے ذرہب میں سی امریں ام اعظم رم کی متابعیت نہ کی۔ برخلاف صاحبین رم اورام زفر اوران کے
مانند العلاجلہ اصحاب ام عظم رم کہ یہ انم مجتہد منتسب نے ۔ اور مجتہد منتسب مجتبد مستقل کا تابع موتا ہے اور بالاستقلال مجتبد
نہیں ہوتا ہے اور مجتہد منتسب کا وہی فرم ب مہوتا ہے جو فرم ب اس کے مجتہد ستقل کا رہتا ہے حس کا وہ مجتہد منتسب اب وہ مجتہد منتسب اب وہ مجتہد منتسب اب وہ مجتہد منتسب اب وہ محتہد منتسب اب وہ محتہد منتسب اب وہ مجتہد منتسب اب وہ مجتہد منتسب اب وہ مجتہد منتسب اب وہ محتہد منتسب کا وہ می فرم ب مہوتا ہے جو فرم ب اس کے مجتبد ستقل کا رہتا ہے حس کا وہ مجتہد منتسب اب وہ مجتبد منتسب اب وہ مجتبد منتسب اب وہ محتبد محتبد محتبد اب وہ محتبد محتبد محتبد اب وہ محتبد محتبد محتبد اب وہ محتبد محتبد اب وہ محتبد محتبد اب وہ محتبد محتبد محتبد اب وہ محتبد محتبد اب وہ محتبد محتبد محتبد اب وہ محتبد محتبد محتبد اب وہ محتبد محتبد اب وہ محتبد محتبد اب وہ محتبد اب وہ محتبد محتبد اب وہ محتبد محتبد اب وہ محتبد اب وہ محتبد محتبد اب وہ اب وہ وہ محتبد اب وہ محتبد ا

 تابع ہیں۔ شکا امام اعظم مع نے قراد وا سے رماہ قطعی ہے اندخاص سے اورخاص سا ف طور پر بیان کیا ہوا ہے تواس کو بیان کرنے کی خرورت نہیں اورخوم و اسطے مشرک سے اس کے معان میں نہیں اورخیقت میں ومجاز دو نول جمع نہیں ہو سکتہ اور خرد احد برخ طلاف تھاس ہو۔ اس پرعمل نہ ہوگا ہ بلکتیا س برعمل ہوگا۔ ماند مدیث معراق کے اور انا اعظم رم نے اسالیت احاد میٹ واقا ورخرد احد برخ الالتیاس اورخومائن ہیں کہ اسمیں مذہب شا منی رہ بیس زیادہ احتیاط دیکھی ۔ شا مدتو دوسر سے نریا دہ دنیا اور طلاس کا گوشت نہ کھانا ، علی شا فعی پرعمل کرسے ، کین ان تمینول مور تول میں دوسری ترفیع ہے کہ تلفیق واقع نہ ہو ۔ تلفیق سے مراد یہ ہے کہ مثلاً دو فدہب شا فعی پرعمل کرنے سینے کی ان تمینول مور تول میں دوسری کا تعینی واقع نہ ہو ۔ تلفیق سے مراد یہ ہے کہ مثلاً دو فدہب برعمل کرنے سینے کو فصد ناقص وصوبے اور وہ بعد وضو کے قصد کہلوائے ۔ اور بھر اسی وضوبے اور وہ بعد وضو کے قصد کہلوائے ۔ اور بھر اسی وضوبے نافنی میں موست نہ نہیں ، وضو میں ہوئی ۔ اور بھر اسی وضوبے نافنی میں موست نہ نہیں ۔ وہ نو فدہب بعد وہ نماز نمی ہوگی اور اسی وجہ سے دہلا کہ میں مارہ بیا ور وہ بعد وضو کے قصد کہلوائے ۔ اور بھر اسی وضوبے نافنی میں بھی درست نہ ہوئی ۔ اور وہ بعد وضوبے اور وہ بعد وضو نہ نہ ہم سے میں کے بیان ورست نہ وہ نہ بھی کو ترک کرسے ۔ اور شافئی کو میں اور اس وجہ سے دہ نماز مذہب شافنی میں مرسب شافنی کو ترک کرسے ۔ اور شافئی کا مدر سے تو یہ نماز مذہب شافئی کا قداد کر سے تو یہ بھی قرب ہوام کے بید اس و اسطے کہ یہ دین میں کھیل کرنا ہے ۔ ( ماخوذ از سوالات عشر و شافئی کی اقداد کر سے تو یہ بھی قرب ہورام کے بید اس و اسطے کہ یہ دین میں کھیل کرنا ہے ۔ ( ماخوذ از سوالات عشر و شاہر بخود از سوالات عشر و شاہر بخود از سوالات عشر و شاہر بھی کہ میں اور اس

## مبائل فقة

سوال ، معربین علم فقة برعمل كرتے بي يا نہيں بعض كہتے بي كرمحدثين علم فقة برعمل نہيں كرتے بير (ارسوالات قاضی)

جواب : علما دمیدنین کسی ایک فرمبب پر مذا مب بجہدین سے نہیں رہتے ہیں توعلما دمیدنین کے بعض عمال مطابق کتب فقر کے ہوتے ہیں اوربعض اعمال دوسری کما ہوں سے مطابق ہوتے ہیں۔ فقط

سوال: اس شخص کے ارسے میں کیا کم ہے جو صدیث سے انکارکرے۔

بواب : اس سلم بيدامالات بي -

1 - اول يدكم تمام مدينول سے انكاركر سے يدبعين كفريے -

٧- دورے يدى عدبيث متوارسے انكاركرے واراسميں كيدا ويل فرك يد بعى كفر م

٣٠ تيرك يه كروريث مجيع سع جقم احاد سه ب انكاركر سه ادريدانكار خوام ش نف في سعد موراس وجرسه

کہ وہ مدیث طبیعت کے موافق نہ ہویا دنیوی مسلمت کے خلاف ہویہ انکارگناہ کبیرہ ہے ، ابسامنکر بڑھی ہے ، بینے مدعت میشرکتاہے ،

مم و چوتھے بیکراس وجہ سے کسی حدیث سے انکارکرے کراس کے خلافت کوئی دوسری قوی حدیث ہویا بیک افل کے قول پراس کواعنا دخہو اس وجہ سے وہ شخص بیمجھا ہوکہ فی الواقع بر حدیث نہیں ہے اوراس خیال سے اس کواس حدیث سے انکارجوا ورب انکارخوا ہش نفسانی سے نہوا ورن کسی دنیوی عرص سے ہوا ور ابیت کلام کی مرسزی بھی نظور نہو ۔ اور نہ کوئی دوسری عرص فاسمقصود مجو بلکاس وجہ سے اس کوانکار ہوکہ وہ حدیث اس کے گان میں علم اصول حدیث کے قواعد کے فلا ف ہویا کسی آیت قرآنی کے فلا ف ہو۔ یا ایسی ہی کوئی اور ناسب وجہ انکار کی اس کے فلا ف ہو ۔ تو ایسے انکاری اس کے فرد کی اس کے فرد کی سے انکاری اس کے فرد کی ہو ۔ تو ایسے انکاری کی سے نزد کی بہو۔ تو ایسے انکاری کی ہے صورح ہنیں ،

سوال : جستض كوفة كى كاب سے انكار مواس كے بارسے ميں سرعاكيا حكم ہے ؟

جواب : اس مندس مي جيداحمال مي ا-

ا- اول يكر ووشخص الرسملانا فعي فرمهب مواوراس كو حنفي كى كذاب سن انكار موتواس مي كيو حررح نهيس -

٧- دوسرے يد كجن كماب سے ائس كوانكار جو و مكاب معتبراور شہور نہ جواس انكار مي كچے قباحت نہيں -

٣- تيبرے يدك اس وجهد اس كوانكار جوكديكاب علم دين كىكاب ہے يابعين كفر ہے . ؟

م ۔ چوتھے یہ کہ اس وجہ سے انکارہو کہ احل مٹ نت کی پرکتا ہے جو تو وہ تنخص بڑی کے کیونکہ اس کو اس وجہ سے انکارہو سے انکارہے کہ اس کا بیاحتقا دہے کہ یہ کتا ہے جیجے نہیں اگرچہ یہ کتا ہے احل سنسٹ کی احا دیب صحیحہ کے طابق ہے بہ ہے بہ خلاف اس مٹورست کے کہ شافعی مذہب کو صفی کی کتا ہے انکارہ ہو کہ شافعی کے زد دیک اس کے مذہب کو حفی کے خرہب بر ترجیح ہوتی ہے اس کے اس کے مذہب کو حفی کے مذہب بر ترجیح ہوتی ہے اس کا یہ اعتقا د منہیں ہوتا کہ حنفیہ کے اصول و فروع ہا طل ہیں ۔

سوال: ام زان سے مراد قرآن سے یاکوئی فرد ؟

جواب، کیکشیخ بہا مالدین عاملی رحمة الله علیہ نے اربعین کی جبتیبوں حدمیث میں کریہ حدیث اوراسی طرح وہ مدیث کرخاص وعام سب میں تفق علیہ سے بینی استحضرت م کا جو یہ فول ہے :-

منَ مَّاتَ وَكَعْرَيْدِ فَ إِمَام مَمَانِهِ مَاتَ مَيْتَة جَاهِلِيَّةٌ بَرْحِه بِينَ عَقِيْعُص مِلاكِ اس نے لینے زانہ کا ام نربیجانا تو وہ شخص جا مِیّین کی مَون مرا۔

اس مدین کے خلاف اما مبد کا پہ خیال ہے کہ ما سے زمانہ کا اہم خائب ہے اور منظر ہے کہ حب ہوقع مناب ہو توظا ہر ہو بست بدے مخالفین شیعہ برطعن کرتے ہیں کہ حب ممکن نہیں کہ اس اہم کک کئی پہنچے اور سائل دینیہ اس سے اخذ کرے تو صوف اسس کی معرفت سے کیا فائرہ ہوگا کہ حب کو اس کی اہم کی معرفت نہ ہوا ورق مرجائے تو وہ جا ہلیت کی ہوت مرے گا ۔ اما میہ کہتے ہیں کہ فائدہ منحصر اسس بر نہیں کہ اہم کا مشاہرہ ہوا قد اس سے مسائل اخذ کئے جائیں ، بکا حب تصدین ہو جا کہ امام نے دائے است کے دائے اس کی ایم کا میں کہا ہے اور ایم کی موقع کے دائے اس کے اور ایک رکن ارکان ایما کی جسیا کہ امام نے دوجود ہے اور وی دینا میں انٹر کا خلیفہ ہے ۔ تو بیفن تصدیق مقصرہ و القاحت ہے اور ایک رکن ارکان ایما کی جسیا کہ

ان لوگوں کی تصدیق تھی ہو کہ اکفرست صلے انٹرعلیہ وسلم کے زمانے میں ستھے ۔ اور آکفرست صلے انٹرعلیہ وسلم کے وجود اور نبوست کی تصدیق کی تھی ۔ یہ بھی اما میہ کہتے ہیں کہ جوطعن تم لوگ ہم پرکرتے ہو ، و ہی طعن تم لوگوں پرمقلوب ہو جا آہے اس واسطے کو تم لوگ کہتے ہو کہ ایم زمانہ سے مراو اس مدمیت میں یہ ہے کہ صاحب شوکت جماور ملوک دنیا سے ہو۔ نبواہ عالم ہو نبواہ جاہل ہو، نبواہ فاستی ہو تو جاہل فاستی کی معرفت سے کیا فائدہ حاصل مہوگا ۔ کرجوشخص مرجائے اور اُس کو معرفت اس

یمسئلان نوگوں کے زوبیہ نہا بہت ظام سے جوکہ قائل میں کدا فعال کاشن وقبے عقلی ہے توعلم مطری جُز ئی شخصی کے صرف اس معودت میں وا جب ہوتا ہے کہ صرورت مہوکہ استخص سے وا تفیدت عاصل ہو بمثلاً بنی ا ور کسی خاص کا سب کاعلم امست کے حق میں برئے بیر سے وا قفیدت ہو ناعبد کے حق میں اور زوج سے وا قفیدت ہو نا ذہبے کسی خاص کا سب کاعلم امست کے حق میں برئے بیر سے وا قفیدت ہو ناوج کے حق میں وا حب ہے اس وا سطے کہ اسس علم جزئی سے اکثر علوم حاصل ہوتے ہیں کہ یا علم جزئی صُغری اور کُبری سے متعلقات سے ہوتا ہے۔

مثلًا کہاجا ہے کی خرسینی وسلے اللہ علیہ والہ واصحابہ وسلم کی ہے اور ہرخبر حضرت پینیم میں اللہ علیہ وسلم کی حق ہے تو یہ خرجی ہے اور منظ کہا جاتا ہے کہ بین کم قرآن کا ہے اور ہر عکم قرآن کا حق ہے تو یہ عکم حق ہے اور اسی و جہ سے تاریع کی جانب سے وارو ہو اے کہ دریافت کر و لینے نسب سے لوگوں سے وہ طریقہ کہ جس طریقہ سے لینے قرامت مند ذوی الارہ کی کے ساتھ صلار حم کرو۔ اور حب کسی خاص شخص سے علم کی احتیاج مذہو۔ جسے انبیا مرابقین اور ملائکہ مقربین ہیں۔ الارہ کی کے ساتھ صلار حم کرو۔ اور حب کسی خاص شخص سے علم کی احتیاج مذہو۔ جسے انبیا مرابقین اور ملائکہ مقربین ہیں۔ الارہ کی منان میں دریافت کرناکہ وہ اللہ تعالیٰ اللہ علی منان میں دریافت کرناکہ وہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ علی منان میں دریافت کرناکہ وہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ علی منان میں دریافت کرناکہ وہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ علی منان میں دریافت کرناکہ وہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ علی کہ منان میں دریافت کرناکہ وہ اللہ تعالیٰ اللہ علی کے ساتھ کی خاص کے منالہ اللہ اللہ علی کی منان میں دریافت کرناکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی خاص کے منالہ اللہ علیٰ کہ اللہ علیٰ کی منان میں دریافت کرناکہ وہ اللہ کے منالہ اللہ کی منان میں دریافت کرناکہ وہ اللہ تعالیٰ کے منالہ کی منان میں دریافت کی خاص کے منالہ کی منان میں دریافت کرناکہ وہ اللہ کے منالہ کی منان میں دریافت کی جانب کے منالہ کی منان میں دریافت کی خاص کے منالہ کی منان میں دریافت کی خاص کے دریافت کی خاص کے دریافت کی خاص کو منالہ کی کی منان میں دریافت کی خاص کی خاص کی خاص کے دریافت کی خاص کے دریافت کی خاص کے دریافت کی خاص کی خاص کی خاص کی خاص کے دریافت کی خاص کے دریافت کی خاص ک

ادراس کے عباد کے درمیان پیریفرسے اس صورت میں ان اجالی طور پر ایمان لا ناکا فی ہے اور حب کی لورج کے ملم کی خوقت

نہیں جیسے کواکب و سیارہ کی حرکت ہے تو اس کا علم ہی وجہ پرواجب نہیں ، لوجہ کلی واجب ہے اور نہ لوجہ بنگی وجہ جوچر الیسی ہے کہ اسس کے ساتھ حاجمت بطور جن متعلق ہے بطور کل متعلق نہیں کہ اسس کے ساتھ حاجمت بطور جن متعلق ہے بطور کل متعلق نہیں کہ اسس کا علم بوجہ نئی کا فی ہے مر وری بنیں کہ اسس کا علم لوجہ کئی حاصل کیا جائے جی طرح حالل رمضان کا ہے اور اوقات نما ذکے ہیں جب بیسعلوم ہوا اور با جا نا چاہیے کہ کئی علی ہے کہ کان کے دوان تی ہو جو اللی غائب ہے اگر فرض بھی کیا جائے کردہ انا ہے کہ کو نظاھر ہے کہ بو مسلوم ہوا اس کے احکام ناسخ حیں ۔ اور یہ بھی ظاھر ہے کہ وقت ضرورت نہیں گئیان بھو کہ اس کی سفید ہے جو جو اور اس کے احکام ناسخ حیں ۔ اور یہ بھی ظاھر ہے کہ وقت ضرورت اور ان کا فالقسے کیا ہائے ۔ اور اس سے اور اس سے نا واقفیت نہ وعید ہے اور ان احکام کا نفاذ ہو جو کسل طلیس سے موجوت اور اطلام ہے اور اس سے نا واقفیت پروعید ہے وائی ہو جو کسل میں اور نہ ہو ہو کہ اور ان ہو ہو کہ اور ان کے ۔ اور اس میں کہ نے کا اس میں تمیز کی جا ہیں ۔ اور ہو ہو کہ ان کو بھیا نا ابشی خصر ہو اجب نہدیں ۔ اس میں تمیز کی جو سے اور اس سے نا واقفیت نہ میں اس کے کہ اس میں تمیز کی جو ہو تا ہے ۔ اور اس سے نا واقفیت نہ ہو تا ہے ۔ اور اس سے اکا واقفیت نہ ہو تو اس میں کہ کا اس سے بھی تا ہو سے ایکار سے واقفیت نہ ہو تو اس ہیں تا ہو تا ہے ۔ اور اس سے بھی تا ہو تا ہے ہو تا ہے ہو تا ہے کہ کا انتخارت میں ان اور کی ہو تا ہے ۔ اور اس سے بھی تا ہوت ہوتا ہے تو اور اس سے بھی تا ہوت ہوتا ہے ۔ اور اس سے بھی تا ہوت ہوتا ہے ۔ اور اس سے بھی تا ہوت ہوتا ہے ۔ اور اس سے بھی تا ہوت ہوتا ہے ۔ کو توزع ہیں آئے گا اس سے بھی تا ہوت ہوت ہوتا ہے ۔ اور اس سے بھی تا ہوت ہوتا ہے ۔ اور اس سے بھی تا ہوت ہوتا ہے ۔ اور اس سے بھی تا ہوت ہوتا ہے ۔ اور اس سے بھی تا ہوت ہوت ہوتا ہے ۔ اور اس سے بھی تا ہوت ہوتا ہے ۔ اور اس سے بھی تا ہوت ہوتا ہے ۔ اور اس سے بھی تا ہوت ہوتا ہے ۔ اور اس سے بھی تا ہوت ہوت ہوتا ہے ۔ اور اس سے بھی تا ہوت ہوت ہوتا ہے ۔ اور اس سے بھی تا ہوت ہوت ہوتا ہے ۔ اور اس سے بھی تا ہوت ہوت ہوت ہوت ہوتا ہے ۔ اور اس سے بوتا ہوت ہوت ہوتا ہے ۔ اور اس سے بوتا ہوت ہوت ہوت ہوتا ہے ۔

اِمسَامَ نَرَمَائِهِ کُراه مِی امّا فت مکلعت کے زمانہ کی طرف ہے اوراہ کم کا لفظ مفرد ڈکرفر ہا بہے ۔ اس واسطے کر سابق ملوک کی اطاعت وا جب نہیں تو ان کو بیٹجا ننامجی وا جب نہ ہوا۔ لیکن اٹھ اوراو صیاء کے جوکوگ قائل ہیں ان کے خیال کی بنا پرِضروری ہے کران سب اٹھ اوراو صیاء کی عرفت واجب ہونہ یہ کہ صرف الم زمانہ کی معرفت وا جب ہو بلکہ چاہمیئے کوان کے نزدیک سابق کے اٹمہ کی عرفت زیادہ وا جب ہو ۔ اسس واسطے کوان سے اخیارا ورا حکام مروی ہیں اور

وه فبول كرناداوراس برعمل كرنا واجب سے

جس طرح به خروری سیسے کدا تخفرت صلے انٹرعلیہ وسلم کی معرفت عاصل ہو کہسس واسطے کہ ایخفرت مالی تھ علیہ کیسلم سے اخبار واحکام مروی حدیں جن کاشٹ بُول کرنا اور ان رچمل کرنا واجب ہے یہ امرامی زمانہ بیں پاینہیں جاتا ہے اور بہج شیعہ کا کلام سے

کراس مدیث بیں ہم سے فران مُراد ہے معیے نہیں ہے اس واسطے کرام کی اضافت اس شخص کے زمان کی طرف ہے اور اس سے وامنے ہے کرا مُرین تبدل ہو اہے گرامحد مشرکے جس قدر بھی زماندگذر ہے گا قرآن سرلیے بہ تبدل ہوگا۔ تو یہ کلام اس وجہ سے معیے نہیں کتے حقیق یہ ہے کرحال کا زمانہ تعییر ہے کہ کا دامانہ نہیں جو کو زمانہ اصنی اور زمانہ است تقبال کے علاوہ بلکہ حال کا زمانہ جرز ہے زمانہ ما منی اور زمانہ است تقبال کا متصل ہے۔ زمان حاصر کے ساتھ اس جُنز کا امتدا دمخ تعن میں ہے اعزاض کے اعتبار سے دمثلاً یہ ساحت ، یہ دن ، یہ مہدینہ ، یہ برسس یہ قرن اور ہجرت کی یہ صدی یہ سب زمانہ اس اس اس کے اعتبار سے دمثلاً یہ ساحت ، یہ ون ، یہ مہدینہ ، یہ برسس یہ قرن اور ہجرت کی یہ صدی یہ سب زمانہ

مال اس

پس مراداس حدیث سے یہ ہے کہ وہ شخص جا ہمیت کی موت مراکہ جس نے اپنی زندگی ہیں اپناا مام نہ بہچانا یعنی وہ کتاب نہ بہچانی گئیے نہ نہ ہم اس برا بمان لانا اور عمل کرنا فرص ہے اور اسس نے معلوم نہ کیا کہ کتب سابقہ منبوخ ہوگئیں یعنی تورات اور انجیل اور وسائیرا ورزندا ور اسناا ور بید منہ و داور دیگرکتب سابقہ جو کہ موجود جی اور ان لوگوں کا اس برعمل ہم برسب کتا ہیں منسوخ جو گئی ہیں اور جس شخص نے بیمعلوم نہ کیا کہ اس کے بعد جو کتا ہیں اختراع کی گئی ہیں وہ با علی ہیں ، مثلاً گرنی مسلم اور تبنین کدا ہمین کا علام باطل ہے اور جس نے معلوم ندکیا کہ ایم ندا ہمب کی کتا ہیں فران سربیت کی طرح واجب الا تباع ہیں جی اور درست ہیں اور زمانہ کے زیادہ گذر نے جیا کہ ہم ذریب کے جہال مظلمین کا خیال ہے اس حد سیف کی بیمن عصرے جی اور درست ہیں اور زمانہ کے زیادہ گذر نے کے با وجود قرآن سربیت کا باقی رہنا اس کے منافی نہیں۔

بہ جوسنبید کا کلام ہے کر کہا ہے کی عرفت سے کیا مُرادہے اگراس کے الفاظ ورمعانی کی معرفت مرادہے تو یہ امراکٹر لوگوں کے حق بین شکل ہے اوراگر صوف وجود کہا ہے کہ تصدیق مراد ہے تو اس صورت میں ہم برطعن کی کوئی وجہ نہیں اس واسطے کہ ہم بھی ایسا ہی کہتے ہیں کرا ہم کے صرف وجود کی تصدیق صروری ہے اسس کا جواب یہ ہے کہ بیمراد نہیں ہے کہ صرف وجود کی تصدیق ہو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کہ اب کے وجود کی تصدیق ہو ۔ بلکہ چا ہے کہ اس امرکی تصدیق ہو کر یہ کہا ہے جا اس کا بالام ہے اور یہا کا کا کام ہے اور یہا گا ہے کہ اس کی اتباع واجب ہے اس کی دومتورتیں ہیں .

ایک یہ کو جس کو علم نہ ہمو کر قران کے شریق ہے اور حق ہے تو وہ شخص و عید کا سزا وارہے۔ دوسری مؤرست یہ ہے کہ جیسے شیعہ کا گھان ہے کہ حبش خص کو علم نہ ہموکہ الم زمانہ کہیں موجودہ مگر نما شب ہے تو وہ شخص وعید کا کسٹنرا وارہے۔

ظاہرہے کہ ان دونوں میورتوں میں فرق ہے اسس واسطے کہ قرآن شراعیت لوگوں کے پاس موجود ہے لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں جمکن ہے کہ ہرضاص وعام بلا واسطہ یا بالواسطہ اس کے احکام کو دریا فت کرلیں اوراس براجمالی طور بر ایمان لانا ایک اصل ہے کہ حب سے بے شارطوم ستنبط ہوئے ہیں اورحق و باطل میں تمیز ہوتی ہے تو نظا ہر ہے کہ لیسظم کا ترک کرنااس قابل خرور ہے کہ مورد وعید ہو۔ یہ عالت ایم غائب کی نہیں مہادی الیاس میں واقع ہے اور کا ترک کرنااس قابل خرور ہے کہ مورد وعید ہو۔ یہ عالت ایم غائب کی نہیں مہادی الیاس میں واقع ہے اور کا ترک کرنااس قابل خرور ہے کہ مورد وعید ہو۔ یہ عالت ایم غائب کی نہیں ۔ مہادی الیاس میں واقع ہے اور کہ کہ دور کے دور ایس کے باس می کروہ شخص بہنچ سکتا ہے کرعنقا دکے کرک اور میکن نہیں بہنچ نا اس کے باس می وہشخص بہنچ سکتا ہے کرعنقا دکے کرک اور میک نہیں ہوں اور موا کا توشہ لئے ہوں

اس بیطعن کی وجہ بہ ہے کہ سس خیال کے مطابق لوگوں کے حق بیں وعیدلا طائل عائد ہوتی ہے ۔ اس سے طاهر سے کہ یہ اور سے مامل ہوگا اور اس سے معادیں اہم کا تقرب حاصل ہوگا ۔ سے کہ یہ تا ویل مفید نہیں کہ اسس واقفیت سے روحانی اتصال حاصل ہوگا اور اس سے معادیں اہم کا تقرب حاصل ہوگا ۔ باان سے دنیا بیں تقرب حاصل کرنے کی است نعدا دحاصل ہوگی اور ان کے خروج کی توقع ہوگی جس سے نفر س و تا بُدکا تواب ماصل ہوگا ۔ تو یہ تا ویل اسس و رہے سے بھی مفید نہیں کہ یہ باست اسی برموقو من نہیں کہ ام کے موجود ہوئے کے

تصدیق ہو بکریام اموات کی محبت سے بھی عاصل ہوتا ہے اور اسس کی محبت سے بھی عاصل ہوتا ہے کہ عبس کے آئدہ پیام و نے اور خارج ہونے کا انتظار ہو۔ والٹر اعلم

### جواب دنگر

(پیجواب کسی دوسرے عالم نے دیا ہے) کر شیعہ کا ہو یہ قول ہے کہ فائدہ صرف اس میں شخصر نہیں کراہ کا کم سنا ہدہ ہوا ور اس سے مسائل افذکہ جائیں بلکہ صرف یہ بھی مغید ہے اور مقصود بالذات ہے کر تصدیق کی جائے کہ ایم موجود ہے اور وہ انگیر نہیں کا خواب یہ ہے کہ بیا امر قابات ہے ہیں ۔ اس وہ اسطے کہ ایم میہ نے جو دلائل اپنی کما بول میں ذکر کئے ہیں ان سے نابت کیا ہے کہ ایم کی حاجب اس سے کہ اس سے کہ اس سے سائل افذکہ جائیں۔ اور اختلافات دفع ہوں ۔ اس میں شک نہیں کہ گر بالفرمن ایم موجود ہو گر اس سے بیزفائد سے حاصل نہوں افریح جائیں۔ اور اختلافات دفع ہوں ۔ اس میں شک نہیں کہ گر بالفرمن ایم موجود ہو گر اس سے بیزفائد سے حاصل نہوں تو بہ حاجب اس کے دریا ہو ہو دکی صورت ہوگا ، اور حب نابت نہ ہواکہ اس صورت ہیں ہے ۔ تو بہ حاجہ کہ اس کے دوجود کی تصدیق مناسب نہیں ، البنداس صورت ہیں ہے ۔ تو ہے کہ بہ کہ ایم کے دوجود کی تصدیق مناسب نہیں ، البنداس صورت ہیں ہے کہ بہ کہ ایم کے دوجود کی تصدیق مناسب نہیں ، البنداس صورت ہیں ہے کہ بہ کہ ایم کے دوجود کی تصدیق مناسب نہیں ، البنداس صورت ہیں ہے کہ بہ کہ ایم کہ جو اس سے فائرہ حاصل ہوگا ، بہ جو قول ان کا سے کرتم جو طعن ہم بیکرتے ہو۔ دہ معن تم بہ ہی عائد ہم جو اس بو ہے کہ ،۔

الله تعالیٰ کا تب بھی باعت باراختلات زمانہ کے تبدیل ہوئی ہے اس واسطے کہ نبی اسرائیل کے زمانے میں امام توریت بخی اور نصار ہی کے زمانہ میں ام جیل بھی۔ اور اس امت کے زمانہ میں ام قرآن شعر لیب ہے اور عدم تبدیل ہے۔ اور اس امرے کہ امام کی اضافت زمانہ کی طرف ہے البتہ یہ اس کے منافی ہے کہ تا بت ہو کہ کہ بھی امام زمانہ کا تبدیل نہ ہو الیعنی یہ تا بہت ہو کہ کو کئی کیا ب اللہ تغالیٰ کی تبدیل نہ ہوئی۔ اور حالانکہ بیٹا بہت ہو کہ کو کئی کیا ب اللہ تغالیٰ کی تبدیل نہ ہوئی۔ اور حالانکہ بیٹا بہت نہیں مکہ قطعی طور پر تا بہت ہے کہ

كآب تبديل جوني ہے۔

حاصل کلام یر کیرکیب اسس قول کی اس طرح ہے کہ کہا جائے کہا نے اور فلائ خص لہنے زمانے کے افکا اللہ واصحابہ وسلم ہیں اور برزمانہ حصرت محمد مصطفے سلی الترعلیہ و کم کا ہے اور فلائ خص لہنے زمانے کے بنی پر ایمان لا یا ہے اورائیں ترکیب شائع و ذائع ہے تو معلوم ہوا کہ جو احتراض کیا گیا ہے وہ صر صف مخالط ہے ۔

املیم کا ہو یہ قول ہے کہ اگر ہم او ہو کہ قران سنسر لیب کے الفاظ اور معانی دریا فت کئے جائیں ۔ تو اکتر لوگوں کو وقت ہوگی تو اس کا ہوا ہیں جو اسمیں کچھ وقت نہیں اسس واسطے کہ قران سٹر لیب کے معانی جس قدر جاننا ویں لیلام وقت ہوگی تو اس کا ہوائے ہیں بلکم متو از طور پر مولی ہیں جائی کہ وہ معانی علی اور نوسسری سے عام لوگوں کو معلوم ہوجاتے ہیں بلکم متو از طور پر مولی ہیں جائی کہ وہ معانی ہیں جائی ہیں ۔ اسس واسطے کہ ایسے اور زنا حرام ہے ۔

اور سرفہ گناہ کہیوں ہے اور علی اندا الفتیاس اس طرح کے اور جو دوسرے اسمی ہیں ۔ اسس واسطے کہ ایسے احتام ہولی کو تو تو ہوں ہوا ور وجوہ عربی معلوم ہول اور ہو اور وجوہ عربی معلوم ہول اور جوہ ور بیا ہوا ور وجوہ عربی معلوم ہول اور بیا ہولی ایک الفاظ کے صیعتری تعقیق ہوا ور ترکیب بخوی معلوم ہوا ور وجوہ عربی معلوم ہول اور بیا ہولیا ور بیا ہولیا کا میں اس طرح کے الفاظ کے صیعتری تعقیق ہوا ور ترکیب بخوی معلوم ہوا ور وجوہ عربی معلوم ہول اور بیا ہولیا ور بیا ہولیا ہولیا ہولیا کا معلوم ہولیا ہولیا

سوال: يجومرسيف شريب

من مَّاتَ وَلَمُوبَيْ مِرْبِي بِهِ مَانِهِ مَانَ مَيْتَةً جَاهِ لِلَيَّةَ . ترجمہ: بینی جِنْحُصُ مُرگیااور
اس نے لینے زاید کاالم بن پہانا تو وہ جاہیت کی موت مُراہ کی کیالٹ دیجے ہے؟

محواب : بر موبیت میخ الاسناد ہے اور آنحفرت میں العُرطید کو کم کا کلام پاک ہے اس سے مراد
یہ ہے کرجب الم موجود ہوتو واجب ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے ۔ اور اس سے نزاع منکی جائے۔
اور اس کی خالفت سے پرمیز کیا جائے بہنا کی بیضمون لفظ مات میتی جائے جدا جُدا جُدا ہُر ہے اس و اسطے کراهل جا بلیت
اکر اس کی مخالفت سے پرمیز کیا جائے ۔ اور بر فرقہ کے لوگ لمینے لینے لینے لئے جُدا جُدا وہ اس می اتباع ذکرتے تھے۔ اور بر فرقہ کے لوگ لمینے لینے سے نہاؤہ الله برہے اس و اسطے کراهل جا بلیت
ایک رئیس کی اتباع ذکرتے تھے۔ اور بر فرقہ کے لوگ لمینے لینے لینے لئے بیا کہ اور سے منظول ہے کہ بر منزاع کر ناجو منظول ہے یہ اکثر سنید نقل کرتے ہیں اعلی سنت کے بالے میں نزاع کر ناجو منظول ہے کہ بر کرن میں اللہ تعالی عذب سے منظول ہے کہ بر کرن ہیں اور میں اللہ کہ بیک ہو جائے ہو کہ اس نے ایک سے بعیت نکی تو وہ جا ہمیت کی موست مرا اور من می گرون ہیں امام کی بیعیت نہیں ہینی اس نے ایک سے بعیت نکی تو وہ جا ہمیت کی موست مرا ہو می حرف میا در ہو اور اس کی امامت ہی کہ جب کے خلفار سے بعیت نکی تو وہ جا ہمیت کی موست مرا ہو وہ عالم بیت کی موست مرا ہو وہ عالم بیت کی امامت ہی کوئی نزاع کرنے والا نہ ہو ۔ تو اس وقت اس کی میدیت قبول کوئے مواف کی اور اس کی امامت ہی کوئی نزاع کرنے والا نہ ہو ۔ تو اس وقت اس کی میدیت نکی ۔ اور تو قف کی بی تو اس وقت اس کی میت کے خلفار کی ضلفار کی ضلفار کی ضلفار کی نظار کی خلفار کی خ

ابن تيميدره كاكلام جوكدمنهاج الشيئة وغيروكمابول مي باوراس كالعبن كلام سے نهايت وحشت موتى بع.

موال : مشدست صعف کے احکام بیان فرائیے ؟

جس اونط پرقرآن سندلعین محمول ہو توجائز نہیں کہ اس کی مہارجنب اور محدث اور حائض اور نفسار کیرہ بی اور اسٹ کھا ہے کہ پیکھ کے نہ کے نزد کیسے ہے توکتب شافعیہ میں بیموجود نہیں اور فعا ہزا معلوم ہوتا ہے کہ کستی خص نے یہ بطریق مبالغہ کے کہا ہوگا ۔ البتہ شافعیہ کے نزد کیس بیر کہ حسب صندوق میں قرآن سندلعین رکھا ہوا ہو ۔ وہ صندوق وغیرہ اشخاص مذکورین کو انھا نا نہیں چاہیئے ۔ اور ایسا ہی اگر چراسے کے ظرون میں مثلاً بیک میں قرآن سنرلعین رکھا ہو تو محت وغیرہ اشخاص مذکورین کو انھا نہیں چاہیئے ۔ اور ایسا ہی اگر چراسے کے ظرون میں مثلاً بیک میں قرآن سنرلعین رکھا ہو تو محت وغیرہ اشخاص مذکورین کے ایک جائز نہیں کہ اس کو اٹھا ویں اور پر کھی شافعیہ کے نزد کیس ہے ۔

بخاری کا فرمہب جو آپ نے تکھا ہے تو سخاری نے اپنی کتاب ہیں اس کی تصریح نہیں کی ہے .البتہ صرت ابن عباس رہ کے فرمہ ہے کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جنب کے لئے جائز رکھا ہے کہ قرآن شراعین پراھے تواس سے استنباط موسکتا ہے کہ ان سے نزد کی جنب کے لئے مستم صعف بھی جائز بہو .اب چا ہمیے کر سمجھ دیا جا سئے کہ ان سب مذمب کا اصل کیا ہے توانشا ، اللہ تعالے مطالب حل ہوجا میں گے .اورس ب سنب و فنع ہوجا ہے گا .ا صل حقیقت یہ ہے کہ احادیث صعید میں جو ارد ہے .

لَايكُنَّنُ الْعَثَوْانَ إِلَّا طَاهِدُ. ترجمه: بينى نه حيوت قران حيم كوكوئي سواكس تنخص كے كروه باك بو قران شراعيت كے جيمونے كے مشلے ميں يہ حدميث اصل ہے اور قرآن مشراعيت پر عصنے كے إرب ميں يہ حديث

﴿ لَا اُحِدِلُ الْعَسُوٰلِ لَا لِحَائِمِينِ وَلَا لِجُنْبِ ترجمہ : یعنی میں طلال بہیں کرتا قرآن نٹرلفٹ کو حالفن اور جنبی کے لئے !!

اورسبس صندوق میں قران سرایت رکھا ہوا ہواس کواٹھانے کے بالسے میں عائض اورجنب اورمحدث اور

اورنفاس والی عورت کے لئے کیا حکم ہے اس میں کوئی حدیث وار دنہیں ایسا ہی بیسٹ کدکران لوگوں کے حق میں فرآن کی کھنے کے با سے میں کیا تاکہ ہے اوس میں بھی کوئی حدیث وار دنہیں البننہ طا ہر ہے کہ کھنے کے حالت میں صرور ہوگا کہ لکھنے والاص ورق پر قرآن سے رفعے گا۔ اس کو وہ حجو ہے گا۔ اور محدست وعیر واشخاص فدکورین کے لئے قرآن سے رفیے کا حجو فاحماً ہے تو کھنا بھی حرام ہوا بخلاف قرآن میر لویت و یکھنے سے کہ قرآن کریم کو دیکھنے میں بدلازم نہیں آ آ کراسس کو حجو ذا بھی صرور بڑے ۔ اب یہ معلوم کرنا چا جینے کہ یہ جو حدیث ہے ۔

لَا يَمَتُ الْعُتُوانَ إِلَّا طَاهِدُ لِينَ قرأن سفريين كونه حجو في سوااسس كرك وه بإك بود

تواس صدیت میں قرآن سے حقیقت قرآن کی مراد نہیں اس واسطے کر حقیقت قرآن کا کامنسی ہے اور کلام ہفتی صفات باری تعالے سے ہے اس کو حجو ناممکن نہیں اور انسام بی سی کلام نسی پرجو دال ہے کہ وہ کلام نفطی ہے وہ بھی مراؤین اس واسطے کہ کلام نفطی کیفییت ہے کہ بڑوا کے ساتھ قائم ہے اور اس کو بھی جھوناممکن نہیں اور جس کو جھوناممکن نہیں اور جس کو جھوناممکن نہیں اور جس کو جھوناممکن نہیں تو اس کے کہ بات عنوں کے ساتھ قائم ہے اور اس کو بھی جھوناممکن نہیں اور جس کو جھوناممکن نہیں اور جس کو جھوناممکن ہوں کہ اس حدیث سراجی بالے میں کیوں حکم موسل کے سوا دو سراکوئی تعینی نا پاک شخص نہ جھوٹے معلوم ہواکہ اس حدیث سراجی میں نہیں کہ اس سے کلام نفطی معلوم ہوتا ہے ۔ بعنی مکتوب مُراد ہے میں نہیں کہ اس سے کلام نفطی معلوم ہوتا ہے کے مفسرین میں منسل میں منتل کشا و ن اور مدارک التنزل و میر ومیں اس معنی کیطون اشارہ معلوم ہوتا ہے کے مفسرین برا

کُکُدَادُ مِنَ اَکْسِ مَسَّ الککُتُوبِ ترجمہ: یعنی مراد قرآن سندلین کوچونے سے حروف مکتوب کاچھوناہے ؛

اوراس عبارت مصراد توجیم ہے بھی کا فدمہب بیان کرنامقصود نہیں اب یہ بیان کرنا موں کرام مسلم میں صنفی اور شافعی میں اختلاف کس طرح موا ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ :۔

اس مقام میں بالاجماع قرآن سنرلف سے مراؤ صعف ہے اورنف سے تا بت ہے کہ محدت وغیرہ اشخاس مذکورین کے لئے مصعف کاچھونا حرام ہے قریم علوم ہونا چلہ بئے کہ مصعف کسے چیزکو کہتے ہیں نوظا ہر ہے کہ صعف سے المکہ ہرکتا ہے کہ مصعف اور المکہ ہرکتا ہے کا مصعف اور المکہ ہرکتا ہے کہ مصعف اور کتا ہے کہ المحواشی مصعف اور کتا ہے کہ اور ابین السُّطور اور جلد کرکتا ہے کے ساتھ متعمل ہوا ور فلات کے جلد کے ساتھ متعمل ہوان سب کو مصعف اور اور کتا ہے کہ اور کتا ہے کتا ہے کہ اور کتا ہے کتا ہے کہ اور کتا ہے کہ اور کتا ہے کہ اور کتا ہے کتا ہے کتا ہے کہ اور کتا ہے کہ کتا ہے کتا ہے کتا ہے کتا ہے کہ اور کتا ہے کہ اور کتا ہے کہ کتا ہے کتا ہے کہ کتا ہے کتا ہے کتا ہے کہ کتا ہے کتا ہے کہ کتا ہے کتا ہے کتا ہے کہ کتا ہے کا دور کتا ہے کہ کتا ہے کہ کتا ہے کتا ہے کہ کتا ہے

تومحدت وغیرہ اشخاص مذکورین کے لئے مصحف کی ان سب چیزوں کا چھونا حرام ہے جو حکم مکتوب کا ہے وہی مکتوب کا ہے وہی مکم ان چیزوں کے بار سے میں بھی دیا گیا ہے اس بنا دیر کہ متصل اور منفضل دولوں کے حکم میں فرق ہے ، چنا نچہ نا بت ہے کر زمین کی بیح میں وہ چیز بھی بیج میں داخل مہوتی ہے جو زمین کے ساتھ متصل ہواگر چہ ہس چیز کا ذکر نہ ہوا ہو بجو چیز ہائس زمین سے منفصل ہو وہ بیح میں داخل نہ ہوگا بخلاف زمین سے منفصل ہو وہ بیح میں داخل نہ میں ہوتی مثلاً قفل اور برتن اور جا لور جو اس زمین میں ہو، بیع میں داخل منہ ہوگا بخلاف درجت اور جاتی میں جو عیریں بلاخلاف بیع میں داخل مہوجاتی ہیں جنفیہ کا مذہب صحیح ہوا۔ مثلاً قرآن ستر لاین جو زمین

میں ہو اور جُزدان جلد کے ساتھ جیپاں نہیں رہتا تو محدمث دغیرہ اشخاص فدکورین کے لئے جزدان کے اوپر سے چھونا جائز جے خواہ لٹکانے کے لئے فیلتہ لگایا ہو۔ اور اس فیلتہ وعیرہ کو بچڑا کے اٹھا نے یا فیلتہ وعیرہ نہ ہو۔ خاص مُجزدان کوجھوئے۔

ا ۔ الب بیکر حبب کہا جائے کہ وہ شی دوسری جگر نتقل کی گئی تو اسسے عرف بیس بھا جائے کہ وہ ظرف بھی اس سنے ا کے ساتھ نتقل ہوا ہوگا۔ تو اس صورت میں وہ ظرف مقصر وہوتا ہے جو خاص اس شی مسکے لئے ہوتا ہے۔

دوسری قسم طرف شی مکی و فطرف ہے کہ اس شی در کے منتقل ہونے سے یہ نہ سمجا جائے کہ و فطرف بھی منتقل ہوا ہوگا۔

جیا کہ مثلاً گھر ہوتا ہے اسس واسطے کہ کہا جا آ ہے کہ موتی فی بہ میں ہے اور ڈیتر گھر ہیں ہے تو اس سے معلوم ہونا
ہے کہ موتی گھریں ہے۔ لیکن موتی کے منتقل ہونے سے گھر نہیں منتقل ہوتا سنجلاف فی بہ کے کہ موتی کے منتقل ہوئے
سے فویع فی منتقل ہوتا ہے تو اس قسم کا ظرف خاص اس شی مرکے لئے نہیں ہوتا اوراضا فت واسطے اختصاص کے ہے۔
تو اس قسم کے ظرف کا جھونا حوام نہ ہوا۔ اس واسطے کہ حرام اس ظرف کو جھونا ہے جو خاص قرآن سنہ لیون کے لئے
ہو۔ اوراسمیں قرآن سنر لیون موجود ہو۔

یہ بھی جاننا چا جیئے کہ الاجماع ثابت ہے کہ جس میں قرآن مترلیب کے الفاظ مکتوب موں بوجہ قرآ نبیت حتی کہ اس کو صحف ابعض صحف کہتیں نواس کو جھو ناحرام ہے۔ چا بخیہ کا غذکا ابک برجیہ کہ اسس رفتر آن تترلیب کی ایک آیت انکھی مجو بالغو بذاں میں قرآن سترلیب کی آیت کھی ہو ۔ یا رو پیرکراس برآ بیت قرآنی منفوش ہو تو صفیہ کے نزدیک ان جیزوں کو جھونا حرام ہے ایسا ہی

شافعیہ کے نزد کی بھی حرام ہے اس واسطے کا افاری مرقوم ہے:-

وَلاَ يَحِدُمُ حَمْلُه فِي الامتعة والعدل اذالع بيكن مَقْصُودًا بالحمل وان عُلِمَ ترجمه: بيني حرام نبين المانا اس اباب كوجس كا ندر قرآن نثر لين مجوا وراليا بي نبين المانا اس بارستُ تركو كراس كه اندر قرآن كريم بوجكه خاص قرآن نثر لعيف كوالها نامقصون مجواكر جيمعلوم بوكراس اسباب اور اس بار نئترين قرآن كريم هي "

برترج الوالی عبارت مذکورہ کا ہے بخلاف صندوق کراس بیں صرف قرآن شریب رکھا ہوا ہو، لین شافیبہ کے نزدیب وہ صندوق اٹھانا محدث وینے واشخاص مذکورین کے لئے حوام ہے اوران دولوں صورتوں ہیں جوفرق ہے اس کا مشاریب کسی شی دکاظرف اس ظرف کو کہتے ہیں کہ وہ ظرف فاص کس شنے کے لئے ہے بغلاف اس ظرف کے کراس شنے کے لئے ہی جواود کسی دو سری سنے کے لئے ہی ہو ۔ بغاری کا مذہب بو کہ نہا بت مزوک العل ہے اس وا سطے اس کی توجیعہ کی ضرورت نہیں بخاری کا مذہب بو کہ خواہی اس بر ہے کہ قیصر کے ہاں جو خواہی جاگیا تھا ۔ اس میں کی کتاب سے کوئی امر منقح نہیں معلوم ہوتا ہے بغاری کا استدلال صوف اس بر ہے کہ قیصر کے ہاں جو خطابھ جاگیا تھا ۔ اس میں قرائ سندلین کی دو آبیت تھی تغین تو صرف اس بار پریہ قراض سے جو نہیں ہوتا کہ ورز چا ہیں کہ محدث اور جنب کے اس واسطے کہ کسی بوتا کہ ورز چا ہیں کہ محدث اور جنب کے اس واسطے کہ کسی میں قران سندلین کی آبین ہیں ، مثلا یہ آبیت ہے ، اس واسطے کہ کسی میں قران سندلین کی آبین ہیں ، مثلا یہ آبیت ہے ، ایک کتاب گلستان کا بھی جھونا حوام ہوجا ہے ۔ اس واسطے کہ کسی میں قران سندلین کی آبین ہیں ، مثلا یہ آبیت ہے ، واشے کہ آب س واسطے کہ کسی میں قران سندلین کی آبین ہیں ، مثلا یہ آبیت ہے ، واشک ڈائل کہ اؤ کہ ویشک ڈائل کا وی کر آب کے ایک کا اس میں قران سندلین کی آبین ہیں ، مثلا یہ آبیت ہے ، واشک ڈائل کہ اؤ کہ ویشک ڈائل کی کر آب کو میں کی المنت کو کئی دورہ کیا دیا ہوجا ہے کہ اس واسطے کہ کسی میں قران سندی کی آبین ہیں ، مثلا یہ آبیت ہیں کی تو کی کا کہ کو کر کے کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کی کے کہ کو کو کی کی کی کا کہ کو کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کو کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کیا گور کی کو کی کو کی کو کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو ک

اس کے علاوہ اور بھی آیات اسمیں ہیں۔ ایسا ہی چاہیئے کران خطوط کو بھی چھونا حرام ہوجائے جس ہیں مقام تعزیت میں اناملتہ وانالبہراجعون لکھا ہواور مقام شکریں اسحد ملٹررب العالم ہیں لکھا ہو۔ حالا نکرایسی تناب اور لیسے خطوط حجونا حرام نہیں چاسخ کمتب تفانسیر کرجہ ہیں بہت عبارت تفسیر کے فرآن متر بھین زیادہ مذہو تو اس کو جیفا جا تزدیکا گیا ہے۔ یہ توجیہ اس مسئلہ میں فدام ہم مختلفہ کی ہے۔ والتُداعلم مجھیفۃ المحال

## قِرَات قُرَاتِ مِن الرِّج كابيان

سوال: مخارج حروف اور صروریات قرأت کے باسے میں بیان فرائیے؟ بعواب ؛ ابتدائے سلام میں عمول تھاکدرکوع اور سجدہ میں کہتے تھے۔

سُبُوجٌ فُتُدُّوسٌ ذُواالُجَبَرُوُتِ وَالْمَكُونِ وَالْمَكُونِ وَالْمَكُونِ وَالْعَالَمُ وَالْمَكُونِ وَالْمَالِمُ وَالْمَعُونِ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُ

اس واسطے کو صیح نے اور کوشسٹ کرے اور یا وجو داس کے حرف ظا اس سے اوا نہ ہو سکے تواسمبر کی جو صفائقہ نہیں اور اس واسطے کو صیح نے اور سلم کی حدیث میں وار دہنے کر فرا بابینی برف اصلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جوشخص فران سنے لیف میں ماہر ہو۔ بعنی قران سنے رائے الفاظ آسانی سے نہکلیں اس کی رُ بان سسے تو اس کا ثواب نیک بزرگ فرسنتوں کے ساتھ کھا جا تا ہے اور ہوشخص فرآن رہوں تا ہے اور با وجود کو سنسٹ سے اس کی زبان لغزش کرتی ہے اور اس سے حرو وف مشکل سے نکلتے ہیں تواس کو دو جند ثواب ہونا ہے۔

عَالَ مَسُولُ اللهِ مَسَلَى اللهُ عليه وَسَلَمَ اللهُ عليه وَسَلَمَ اللهُ وَاللهِ مَسَلَى اللهُ وَاللهِ مَسَلَى اللهُ عليه وَسَلَم اللهُ وَاللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيه وَاللهِ مَسَلَم اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَالل

ویرکیت العثر اُن سَدُ مَدَب لاَ ترجمه اور قرائ شراعی کوواضح براها کرو ا نزیل کا معنی لغت میں واضح براه صنا چا جیئے ۔ قران متربیت پر صنے میں چندائمور برسحاظ رکھنا صروری ہے اکد قرآن متربیت کے حروف وغیرہ بخوبی اوا ہوں ۔ اول تصحیح حروف ہے کہ ضادی جگہ ظانہ کیلے اور تاکی جگہ ظانہ نکلے ۔ دو مراام تحسین وقوف ہے کہ وصل اور وفقت ہے محل نہ ہوا ورکظام میں تبدیل لازم نہ آھے ۔ تیسرا امریہ ہے کہ اسٹ باع حرکا ت ہے بعنی ضمیہ اور فقہ اورکسرہ کو کسس طرح اداکرناکہ ہراکیب میں فرق معلوم ہو

ادراكي دوسرے كے ساتق مشتبه ندمعلوم ہو

م م م اورجو عقاامرية ميكراً وازكو كيم لبندكرنا جابيتُ اكد نجوبي قرأن سرّبين كالفاظ معلوم بول اوران الفاظ كالرّول بربع اوريكيفيات مطلوبه ول مين ظاهِر بهول مثلا شوق و ذوق أورخوف وبيم .

۵ - · اور بانجوال امرتحسین صوت سبے -

۔ اور چھٹا امریہ ہے کہ شد و کدکالی اظ ہونا چاہئے اس واسطے کہ شد و مدی رعائیت سے کلام کی عظمت معلوم ہوتی ہے اور اس کی تا ٹیر زیا وہ ہوتی ہے اور جب وعید کی آبیت پڑھے توجاہیئے کہ تو فقت کرے اور و ماکہ کہ اس وعید سے بناہ طے اور جب ٹواب کی آبیت پڑھے تو والی بھی توقت کرے اور فعد لسے وہ مطلب لینے لئے چاہیے کو قفت کرے اور وہ دعاکرے اور جس منع میں میکم ہوکہ استر چاہیے تو مجھ ہوکہ استر نعالے کا ذکر کرنا چاہیئے تو وقی کھی چاہیئے کو قفت کر سے اور ان اُمور سے مقصور وہ ہے کہ قرآن سٹر لھیت میں فکر وخوص کرنا چاہیئے اور بڑھنا چاہیئے ورنداگران اُمور کی دعا بیت سندی جائے ۔ تو وہ تلاوت شعر میں فکر وخوص کرنا چاہیئے اور بڑھی خیال رہنا ہے کہ کہ سٹورت ختم ہوگی کہ اس سے فراغنت ہو جائے۔ فوال وہ خوانی کے ماند ہوتی ہے جہ بھی شد ہو جائے۔

# آداب ملاوت في البي كيم

سوال : آداب تلاوت قران تحکیم کیا میں ؟ جو اب : آداب تلاوت قران تحکیم یہ هیں بہ

ا- باتهذیب فبدرُ وجوکر مطینا

٢- محروث سخيى اداكرنا ـ

ما مد وشد كالحاظ ركهناكه وه منجولة

۴ \_ وقف كرنا ـ

يەسىب آداب طاھرى عَبى اورآ داب باطنى يەھبى،

العرّت محصنوُرين تلاوت كرتا ہوں۔

٧ الله جال شان كويا الشنادى جيكر بريمير كرسنية بعد

سور منتى كوچلېينے كنفى وركرے كديكلام بلاواسطى خاص رىب العزيت سى شندامول -

فرق دونوں صورت میں یہ ہے کہ بہلی صورت میں اپنی زبان سے بڑھنا ہوتا ہے۔ اور الدُّر جلُّ شانہ کا سننا ہوتا ہے۔ اور دوسری صُورِت میں صورت ربِّ العزِّت کا ارشاد ہوتا ہے اور لینے کا ن سے سننا ہوتا ہے اور بیصرت ام جعفرصا دی سے ارشاد فرایا ہے ۔ چائی شیخ الشیوخ رم نے عوارث المعارف میں حضرت امام جعفر صاد فی رصنی اللہ تعالے عنہ سے نقل کیا ہے ۔

انی لاَفْدُا الایدة حَدَّی لاَ سُمَعَها مِن قَامِلِها ترجمه ، آیت برط اور بار باراس کا تحرار کرتا بهول اس وقت مک که وه آین اس کے قائل سے بینی اللہ تعالے سے شن لیتا ہوں "

اور شیخ اکشیوخ نے عوارت میں یہ کلا مُقل کرتے کے بعد کہا ہے کیر حضرت اہم حبفہ میں اور میں اللہ عنداس وقت مجنز کو درخدت حضرت موسی علیالت کا مسرح مہو تنے تھے۔ اورانی انا اللہ رہ شب العالمین کہتے تھے۔ ( ماخوذا زرسالہ فیض عام ) مسوال : وارالاسسلام داڑ الحرب ہوسکتا ہے یا نہیں ۔

جواب، عمر معتركالول مي اكثريمي روايات مخارج كرجب تين سرطيس بائي جائين نو دار الاسلام دار الحرب

موجا أب ورِّ مِعاربي مكايع :-

لَا تَعِيبُودَا ثُرَ الِاسْكَلَامِ دَاثُرَ الْحَدُبِ إِلَّا إِلْمُودِنَكَلَاثَةٍ بِاجِدَا وَانْحَكَامِ اَحْسُلِ النِّيْوَلِيَ وَبِانْضِالِهَا بِدَابِ الْحَدُبِ وَلِيَّ الْحَدُبِ اللَّهِ الْمُسُلِمُ اَفَةِ مِنْ اَمِنَا بِالْامَسَانِ الْاَقَلِ عَلَى نَفْسِبِهِ وَدَادُ الْحَدُبِ بِدَابِ الْاَقْلِ عَلَى نَفْسِبِهِ وَدَادُ الْحَدُبِ بِدَابِ الْمُسَانِ الْاَصَانِ الْاَقْلِ عَلَى نَفْسِبِهِ وَدَادُ الْحَدُبِ بِدَابِ الْمُسَانِ الْمُسْلِمُ فِيهُ عَالِهُ الْمُسْلِمُ فِيهُ عَالِهُ الْمُعْلَى .

ليني دارالاسلام وارحرب نهيس بوسكة مرحب بين أمور بالصفايس -

ا۔ ولی مشکین سے احکام جاری ہوجائیں۔

٢- اوروه والاالاسلام والالحرب سي مل جائے۔

۳۔ اور وہ ل کوئی سلمان باقی مذہبے اور مذولی ل کوئی ایسا ذمی کا فررہ جائے جو پہلے سلمالوں سے بنا ہ لے کر رہ ہواد اب بھی اسی بنا ہ کی وجہستے ہو۔

اور دارُ الحرب اسى حالت مي دارُ الاسسلام بو جا تا ہے كه احل سلِلام كما احكام اس ميں جارى بوجائي اور

كافي ميں لكھاہے:

إِنَّ المُوَادَبِدَادِ الْاِسْكَامِ بِلَادُ مَنَيْجُدِى فِيها حكمامام المُسْئِلِينَ ويكوُ فَ نَحْتَ فَهُوع وَبِدَامِ الْمُسْئِلِينَ ويكوُ اسْتَعلى وَبِدَامِ الْمُسْتَدُونِ بَعَدَامِ الْمُسْتَعِينَ وَيَعَدَا الْمُسْتَعِينَ فَيْعِ السَّعلى وَبِدَامِ الْمُستَعِينَ وَار الْاسلام سے مرادوہ شہر مِیں جن میں المان کے اللہ کا محم جاری مجوا وروہ شہر اس کے زیر مہول اور دارہ المحرب سے وہ شہر مرادعیں جن میں ال شہرول کے مرداد کا حکم جاری مجوا وراس کے زیر مکومت ہو ۔ یہ کافی کی عبارت کا ترجہ ہے۔

اس شہر میں سلمانوں کے اہم کا حکم مرکز جاری نہیں ۔ نصاری کے حکام کا تحکم بے دغدیخہ جاری ہے اور احکام کفرکے جاری ہونے سے بیمرا دیجے کرمقد مان انتظام سلطنت اور بندوبست رعایا وتصیل ، خراج اور باج وعشراموال تجاریت میں حکام بطورخود حاکم ہوں اور دلماکو وُں اورجوروں کی سسنراا وررعا باسے باہمی معاطلت اورجُرموں کی میزا کے مقد مان میں کھارکا سم جاری ہواگر چید بعض ایکام اسلام مثلا جمعہ وعیدین اورا ذان اورگاؤکشی میں کفا رتعرض نکریں ۔ لیکن ان چیزوں کا اصل اُصول اُن کے نزدیک بے فائدہ ہے کیونکو مسجدوں کو بے تکلف منہدم کرتے ہیں بجب نک یہ اجازت ندبیں ۔ کوئی مسلمان اورکا فر ذمیّان اطراف بیں نہیں اُسکتا ۔ مصلعتا واردین اورسا فرین اور تاجروں سے مخالفت نہیں کرتے ۔ دو سرے امرمثلاً شجاع الملک اور والایتی بیجی بلا اجازت ان کے شہرول میں نہیں اُسکتے اور اسس شہر سے کلکتہ تک ہر بھی نصارای کاعمل ہے ، البتہ دائیں اور بائیں مثلاً جدر آبا و ، لکھنواور المبور میں اُن کا حکم جاری نہیں کیونکہ ان مقامات کے والیان ملک نے اُن سے صلح کہ لی ، اور ان کی فرما نبر داری منظور کرلی اور احادیث اور معیا ہرا کا مورفلفا نے عظام کی دائے سے ایسا ہی مفہوم ہم تا ہے کیونکہ حضرت الوبجوسی صدیق رہ نے زما نہیں یہ محکم دیاگیا تھا کہ نبی ہر بورع وار الحرب ہے ، حالا تک جمجہ اور عیدین اور اذان اس جگہ جاری تھا کہ وار الحرب ہے والانکہ ان شہروں میں میں متحکم تھا کہ دار الحرب ہے مالانکہ ان شہروں میں میں متحکم تھا کہ دار الحرب ہے مالانکہ ان شہروں میں میں متحکم تھا کہ دار الحرب سے مالانکہ ان شہروں میں میں متحرا کی اور ایس کے اطراف اور جوانب کے باسے میں میں متحکم تھا کہ دار الحرب سے مالانکہ ان شہروں میں میں میں کہ تھا کہ دار الحرب سے مالانکہ ان شہروں میں میں میں کہ نے ۔

علی طفاالقیاس خلفائے کرام کے زمانہ میں بھی پہی طریقہ جاری رہا۔ بلکہ حضرت بیغیر جسٹیدا صلی التُدعلیہ وسلم نے بھی اپنے زمانہ بیں بیٹی مفرط یا تھا کہ فدک اورخیبر دارو الحرب ہے ، حالا تھا ان مقامات میں اھل سلسلام کے تتجار بلکہ وہل کے بعض باشند سے بھر ماریں خاص درمیاں یہ نئے مارین نے ماریخہ میں میں میں ایس مینصلی تنا

بعى وادى قراى ميمسلمان عقد اورفدك اورخيبرمدينية منوره سيدنها بيت متضل تفا

باتی بیمسلہ کے کفار حرب کے بارے میں کیا حکم ہے آیا وہ آزادھیں یا غلام ہیں تواس مسلمیں بھی دواتیس نہا ہیت مختلف ہیں ، اکثر فقہا وکرام کھھتے ہیں کہ کفار حربی کے غلام ہونے کی صورت یہ ہے کہ وہ تعلوب ہوجائیں ۔ اور زیز نگرانی وارالاسلام ہوجائیں ۔ تو وہ مسلما نوں کی ملک میں واضل ہوجائے ہیں بین غلام ہوجائے ہیں ۔ اور بعض فقہا وکرام نے تکھا ہے کہ اگر کفار حربی این خوشی سے یا مجبور مہوکر اپنی اولا داور افار ب کو فروخت کر دیں اور اس معاملہ کا ان کوگوں میں رواج بھی ہوتوان کی اولا داور اقار ب فلام ہوجائیں گے اور حدیث سے یہی مذہب فوی معلوم ہوتا ہے کیونکہ آ مختریت صلی الشرعلیہ وقلم کے زمانہ میں اکثر فلاموں اور لونڈلوں کی خرید وفروخت اسی طور پر ہوئی ۔

مثلًازبدبن حارسث اورسلمان فارسی رخ وغیروبعض کی بین اسی طور پر بهدئی تھی اور آنحفزیت سلی انٹرعلیہ وسلم نے ان کی ملوکسیت نسلیم فرمائی تھی اور جامع الرموز میں تکھا ہے۔

وست ملك به بها الاستبيلاء والاحدائر حُرَّه من الاستبلاء على مباح فلوا على ملك وست ملك المدرب الى مسلم هدية من احرابه مع مملكة الا اذاك ان ذا قداب الله مسلم عديمة من احدابه عدم مملكة الا اذاك ان ذا قداب الله داب هدر مسلم بامان في الشناى من احد هداب ت الحافرجة الله دابر المكة واكثر المشائح عَلى امنه لا يمثلك في دابر عدو هوالسّم يعملك وكثر المشائح عَلى امنه لا يبتلك في دابر عدو هوالسّم يعملك عن اخراجه وعَن ابى يُوسُف لا يُحبَرُو قَالَ الكَرْحِيم ان كانوا بوون جوان البيع فالمستمع والموالا في المحمد والمعالم المعالم المعالمة المعالمة والمدار والمعمل والمعمد والمدار والمعمل والمعمد والمعمد والمدار والمعمد والمعمد والمعمد والمدار والمعمد والمعم

یعنی کفار کے آزاد حب مغلوب ہوجاویں یازیر حراست ہوجائیں تو وہ ملوک بعنی غلام ہوجائے ہیں جمیونکہ
یدباح چیز پر فیضنہ کرلینا ہے تواگر دار الحرب کے سی با دشاہ نے سی سلمان کے پاس بطور تحف کے بسیا
اپنے آزادوں میں سے سی آزا کو تو وہ سلمان اس کافر کا مالک ہوجائے گا ۔ گر حبب اس سلمان اور کس
کافریں کوئی قراب ہوتو وہ سلمان اس کافر کا مالک نہ ہوگا ۔ اگر داڑا کھرب ہیں کوئی مسلمان واخل ہو آگفار سے
پناہ لے کر پھراس سلمان نے وہ اس سی کافر کا مالک نہ ہوگا ۔ اگر داڑا کھرب ہیں کوئی مسلمان واخل ہو آگفار سے
پناہ لے کر پھراس سلمان نے وہ اس سی کافر کو اور کا ہو الکی خرید لیا ۔ پھراس لوک کو داڑا الاسلام ہوبائے گا اور کہ جوجائے گا اور کا ہم محمدرہ سے روایت ہے کہ داڑا کھرب ہیں اس لوک کے
کو دہ سلمان مالک نہ ہوسکے گا ۔ اور ہی جیجے ہیں اور اہم محمدرہ سے روایت ہے کہ دو مالک ہوجائے گا ۔
حتی کہ دہ سلمان مجبور کیا جائے گا اور اٹم کوئی دو گزالا سلام ہیں ہے ۔ اور انام الویوسف کے نزدیک ایسی خرید
یہ ہے کہ اس امر کوئی جبور زر کیا جائے گا اور اٹم کوئی دو کا یہ قول ہے کراگر و ٹم سے کوفار کے نزدیک ایسی خرید
و فروخت جائز ہو تو دہ ہیں جائز ہوجائی گی در در دہ ہیں جائز نہ ہوگی ۔ ایسا ہی بحیط میں ہے اور اس سے یہ معلم
ہونا ہے کہ کفار داڑا کو بیسی بیسی شماست سے و قراد کے بیان احام میں فرکور ہے ۔
مکسی بیس بیس بیس شماست فی وغیرہ کے آزاد کے بیان احام میں فرکور ہے ۔

#### مسائل نماز

سوال : إِنَّ الْمُوْمِنَ لاينجسُ كَاتَشْرَى فرائيهُ ا بحواب : قول مبارك آنخفرت سلى الله وسلم كاسه : إِنَّ الْمُوُمِنَ لَا بِنْ جَسُ يعني مؤمن خبس نهيں موتا !!

یکلام بارک جواب می حفرت ابُر تُرید ه رضی الله عند کے قول کے وارد مُہوا کہ حضرت ابُو ہرید ہ رسی الله عند خب تصے اوراس حالت میں آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی سحبت سے پریم کیا تو بھٹنل کیا اور سجدمبارک میں آئے بجب آنخفزت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چلے جانے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہیں جنب تھا تو مجھ کو بُرامعلوم ہواکہ میں اس حالت میں آب کے حضور میں مجھوں آنخفرت میلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ :۔

إِنَّ الْمُونُمِنَ لاينتجسُ ترجم التحقيق كمومن خسنهين موتابء

تومراداس سے یہ ہے کہ مؤمن نجس نہیں ہو جا آہے کہ اس نجاست کی وجہ سے اس کے ساتھ اختاا طاور کلام کرنا اور سحبت رکھنامنع ہوجائے مقصود کسس سے یہ ہے کہ مؤمن کا اعتقاد درست ہوتا ہے اور اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اور اس کے اخلاق عمدہ ہوتے ہیں تومؤمن اگر جہ جنب بھی ہو گران خوبیوں کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کہ اس کی معبت سے نفرت کی جائے میم بالات کا فرکے کہ کا فراس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ صحبت رکھی جائے اور اس کی ہمنشینی افتیار کی جائے مائے بکا میر اوار ہے کہ اس کے ساتھ ہم چنی بھی نہ کی جائے۔ عاصم بن ٹا بت کا واقعہ جو غزوہ رجیح میں ہوا کہ انہوں نے عہد کیا تھا دست کے بعدان کا بدن اسٹر فی سے داغاگیا تو یہ ان کے کمال تورع کی وجہ سے ہوا یا اس وجہ سے ایسا کیا گیا کہ انہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ عہداً ن کے سی لازی ندر کے مانند تھا۔

اگرکہا جائے کہ اس حدیث سے مُرادیہ ہے کہ مؤمن مطلقا کسی حالت میں نہیں ہوتا ہے تو بیعیج نہیں اس واسطے کہ مؤمن کہجی محدث ہوتا ہے کہ اس پر فسو واجب ہوتا ہے اور کبھی حبند بہوجا آہے کہ اس پر فسل واجب ہے اور اس حالت میں اس پر نماز بڑھنا اور قران کشریف باور سے بیان اور قران کشریف باور سے بیان اور قران کشریف باور سے بار سے ایک اس سے ایک طرح کی نجا سے با سے بی خاص حکم قرار پایا کہ اس سے ایک مؤمن سے گئی۔ تواس سے نابت اور اس سے ایک مؤمن سے گئی۔ تواس سے نابت اور اس سے بیان سے ایک میں موجود کی بھی موجود کی بھی موجود کی بھی سے بار سے ب

مواكمين خاص طرح كى نجاست خاص مشركين مي ب اورعام طور بران مي سجاست نهير.

ماسل کلام یہ ہے کرمتوا تر طور پڑنا بت ہے کہ آنخفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ کسی فاص فرور ن سے اختلاط رکھا اوران کے ساتھ مصافحہ کیا اوران کے ساتھ نشسست رکھی اوران کومس کیا وران کے کم تھے کا کھانا اور پہلے کیا! اوران کا بنا ہوا کہ طابہ نا کس طرح کہا جائے کہ یہ ثابت نہیں کیونکہ انخفرن صلی الشرعلیہ وسلم نے شامی جبتہ بہنا اور اس وقت اصل شام کھارتے ہے ۔ البتہ اگر مشرکین کا کوئی فرقہ ایسا ہو کہ ان لوگوں کے بارسے میں بقین ہو یافلن ہو کہ وہ لوگ نجاسست کو مُرانہیں جانتے ہیں ۔ مثلا مہو و کو گور سے پر میز نہیں رکھتے ہیں اور مثلاً نصادی کہ وہ لوگ متراب اور خزیر سے پر میز نہیں رکھتے ہیں۔ توان کے ساتھ کھا ناحرام ہے کہ ان کے برتن ہیں بلا وُھوٹے پانی ہیاجائے ۔ موال : کیا مشرکین نجس ہیں سٹری نجاست کی تفصیل بیان فراسیئے ۔ ؟

جواب ؛ تفيراً مِن النَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسَ مَلَا مَنْ مَا الْمَسْجِدَ الْحَوَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ لَمُذَا ترجمه : مشركين بنس بن وجاجيك راس سال كه بعد سجد حرام كه نزديب نه آيس "

تفنیرفتے العزیز میں لکھا ہے کہ اس آبت سے مشرک کی نجاست معلوم ہوتی ہے تو اس نجاست کی تحقیق میں علماء کرام میں اختلاف ہے ائمہ زید ہے ہے ہوی نے کہا ہے کہ کتے اور خنزیر کے مانندان کا بدر بخس ہے اور دلیل یر بیان کی ہے کہ ابویشنے اور این مردو ہے نے حضرت ابن عباس رہ کی روابت بیان کی ہے کہ حضرت ابن عباس رہ سے کہا کہ فوالا رسول اللہ علیہ ولم نے کہ:

مَ نَ صَافَحَ مُشُوِرًا فَلَيْتَدِ صَّاءَ أَوْلِيَغُسِلُ كُنْفَيْدٍ ' رَجِه بِوَتَخْصَ مَثْرَك سے مصافحہ كرے ، تو چاہیے كہ وضوكرے - يا اپنی دونوں منھیلی دھوالد لئے "

ا درابن مردویہ نے مشام بن عُروہ کی روابیت بیان کی ہے کہ شام بن عُروہ نے اپنے باپ سے روابیت کی ہےاہ ۔ انہوں نے لپنے دا دلسے روابیت کی کہ اِنہوں نے کہا :۔

استقبل الله مكل الله مكل الله عليه وسَمَّ جِبْرِيْلَ عَليهِ السَّلامِ فَنْ الْوَلَهُ يَدَة فَا إِنْ اَن يَتَنَاوَلَ فَقَالَ

ڲٳڿڹڔڽڷؙۣػٲؗڡڬػڰٲڽؙ؆ڂؙۮؘؚؠۑڽؚؾ۠ڟٵٳێؖڰؘڶڂۮ۫ٮؘۧ؞ؚڛڮڲۿؙۏڋۣؾٞڬػؚۿػۘٲڹڲۘٛٮڽڲڗ ۑڎؙ١ڟؘۮڡۜۺۜۿٵؽڎػٳڣڔٟڣؘۮؘڲٵڛٷڵۘٲڒڷڎڝٙڷؽ۩ڷۑعليهۅڛٙڴۭػ؆ڎڣؘؾؘٷؘڡٚٵۘڎۻؘڎٵۘڮۮڮ ۻؙؾۘڹٵۅڽۘۿٵ

ترجمه : أوخ كيادسول الله ملى الله عليه وسلم في صفرت جرائيل عليالسّلام كى طرف . بس ابنا في تقدان كه طرف برما يا توحفرت جرئيل عليالسّلام في في تفريح في في الكاركيا . اسخفرت صلى الله عليه وسلم في في الأركاب من جرائيل كس جيز في ازركا الب كوميرا في تقديم في محروث بعرائيل عليه السّلام في كهاكراب في ايب يهودى كافي تقديم واسب مجدكوكرا مبت بيدا جوثى كرميرا في تقدليس في تقدكومس كرس كراس كو كافر كم في قد في من كيا وروضوكها اور مجرائيا في تقديم الله الله على ا

اگرمنٹرک کی نجاسست بداتہ ہوتی تواحل حہدا ورغلام ستنٹی کیوں کئے جاتے۔اسی وجہ سے فقہا و اربعہ کا اس پراتفاق ہے کرمنٹرکین کا بدن طاہر ہے اور پرمسسٹنکہ دلیان تلی اور دلیل عقلی سے نابت کیا ہے۔

 و بخیرہ ترجیز مشرکین کے بیہاں کی کھاتے تھے ، تو اگر مشرکین کا بدن بخس ہوتا تو اھل بسلام ایساکیوں کرتے اور خصوصًا اھل کتا ب کر بہود اور نصاری سے ہیں ان کی عور توں کے ساتھ بالا جماع نکاح کرنا جائز ہے ، بنطا بھر دلیل اس امر کے لئے ہے کہ مشرکین کا بدن اور سینیز پاک ہے ۔

عقلی دلیل پر ہے کا گرمشرکین کا بدئ برائعیں ہوتا تواسلام قبول کرنے کے بعدان کا بدن تبدیل کس طرح ہوجا آہے اس کے کا اسلام کی تاثیران کے بدن میں نہیں ہوتی ۔ بلکا اسلام کا اٹرصرف ان کی وقع میں پہنچا ہے اور میر سے نزد کی اس میں بحث ہواس وا سطے کہ اجماع سے تابت ہے کہ انقلاب حقیقت سے طہارت حاصل ہوتی ہے جنا بخیر علماءِ کرام نے کہا ہے کہ جب گدھا نمک کی کان میں ڈال دیا جائے اور نمک ہوجائے تو وہ طاہر ہوجاتا ہے ایسی اور بھی صورتیں ہیں کر جب کا فراسلام سے مشرون ہوتا ہے ایسی اور بھی صورتیں ہیں کر جب کا فراسلام سے مشرون ہوتا ہے تاہدی اور کا میتند ہوجاتی ہوتا ہو کہیں ہوتی ہے۔ اور وہ شہادت اور کفاء آلور ولاینہ وغیرہا کے قابل ہوجاتی ہو ۔ اس کی حقیقت سے گر تبدیل ہوجاتی ہے۔ اگر جوج تھیت تا تبدیل نہیں ہوتی ہے۔

سوال: طرعی نجاست کے طبقات کی تفصیل کیاہے بمشرکین نجس بداتہ ہیں کیا ؟ جواب: اس مقام کی تحقیق کیاہے کرسٹ رعی نجاست سے چند طبقات ہیں اور ہر طبقہ کے لئے علیا وہ مکم سے

توطيفاً ولى تجاست جبميه عداوراس كيتن فيسيس

آبب الیسی نیاست ہے کہ وہ صرف وہم کے ذریعہ سے معلوم ہوتی ہے عقل کے نزد کب اس کی نجاست ثابت نہیں بلکہ وہ نجاست عقل کے خلاف ہے ، جسے ، جسے ناک کا پانی اور تفوک اور وہ برتن کہ فاص بول اور براز کے لئے نبایگیا ہو۔ اور مہنوز اس بیں بول و براز نہ دکا ہو ۔ یا بول و براز نگئے کے بعد دھوکر پاک کیا گیا ہو ، اس طرح کی نجاست کومتقدرات کہتے ہیں ۔ نجاست نہیں کہتے ۔ اور جو اس سے برجمیز رکھے اس کو متنظف کہتے ہیں متطہر نہیں کہتے ، اور جو اس سے برجمیز رکھے اس کو متنظف کہتے ہیں متطہر نہیں کہتے اور بی فرق تنظیف اور تطہیریں ہے ، شرع میں اس کا اعتبار ساجدا و رنماز کے متا م میں ہے ۔ چا ای جمہ عبد

، میں تھوکنے کے ارسے میں وعید وار دہے اورا و نطے کے رہنے کی مگر میں اور حمام و عیرہ ایسی مبلوں میں نماز برا صا منع ہے۔

ا۔ نجاست جسمیہ الیبی نجاست ہے کہ دہم اورعقل دونوں کے ذریعہ سے معلوم ہوتی ہے اور وہ نجا سن حقیقیہ ہے۔ مثلاً لول اور براز اور دم مسفوح بینی جاری خون اور جیوا ناست کا نضلہ وعیروا ورجو اس طرح کی چیز ہیں ہے۔ مثلاً لول اور براز اور دم مسفوح بینی جاری خون اور جیوا ناست کا نضلہ وعیروا ورجو اس طرح کی چیز ہیں ہے۔ نجاست کا دھونا واجب نجاست کا دھونا واجب ہے اور بلا اشدہ خودت کے البی نجاست بدن اور کیڑے میں لگانا حرام ہے۔

نجاست حکمید ایسی نجاست ہے کہ صرف عقل سے ذرابعہ سے معلوم مہوتی ہے اور وہم کواس بیں ذمل مہیں اور برنجاست چند طرح کی مختلف طور پر ہے ۔ بعض ایسی نجاست ہے کہ اس وقت عقل سے معلوم مہوتی ہے کہ جب کہ اس وقت عقل سے معلوم مہوتی ہے کہ جب کہ جب مثلاً حدث اور منی اور مینی اور نظاس کا خون نکلنے سے وہم کے ذرابعہ سے نہیں معلوم ہوتا ہے بلکہ جب عقل مشرع کے نور سے منور مہوتی ہے جو وجدا نبات کی حالت ہے اس وقت انسان کواس خاست سے اسی قدر نفرت موتی ہے کہ جس فدر نجاست معلوم مہوتی ہے جو وجدا نبات کی حالت ہے اس وقت انسان کواس نجاست سے اسی قدر نفرت موتی ہے کہ جس فدر نجاست حقیقیہ سے نفرت مہوتی ہے کہ جس فدر نجاست حقیقیہ سے نفرت مہوتی ہے کہ جس فدر نجاست حقیقیہ سے نفرت مہوتی ہے کہ جس فدر نجاست حقیقیہ سے نفرت مہوتی ہے کہ جس فدر نجاست حقیقیہ سے نفرت مہوتی ہے کہ جس فدر نجاست حقیقیہ سے نفرت مہوتی ہے کہ اس سے بھی زیا دہ تنفر ہوجا آہے ۔

بعض بنجاسیں ایسی ہیں کرعقل کے ذریعہ معلی نہیں ہوتیں بکہ حبب بلاکہ کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے اوران کی مصاحبت کا انفاق ہوتا ہے نواس و قت عقل کے ذریعہ سے وہ بنجاست معلوم ہوتی ہے بجیسے کذب اور عیبت اور چنلی کئی ست ہے اوراسی طرح کی بنجا ست بعض اخلاق ذمیمہ کی بھی ہے کہ لیسے اخلاق بعض نفس میں ہوتے ہیں بنا پنج صحیح صدیث میں وارد ہے کہ جب بندہ چھوٹ بولٹا ہے تواس کی بَد بُو کی وجہ سے فرشتے اس شخص کے پاس سے دور جلیے جاتے ہیں اوراسی طرح کی بیسب سنجاست ہیں۔ یعنی شراب اور اسکرات کی نجاسیں اور شود کے روبیہ کی نجاست اور زاننہ کی نجاسیں اور اس طرح کی بیسب سنجاست کے ہم دور بیا ہوتے اس ان اور زاننہ کی نجاسیں میں جو تی مواسی کے ہم دور اسکان اور زاننہ کی نجاسیں اور سے کہ اس اس اور زاننہ کی نجاسی اور ہم کا خواس کی باتھ معلق موتے ہیں اور ملائکہ کے ساتھ معلق موتے ہیں اور بایز وغیرہ وجیسے کہ اس کے ساتھ معلی اس کے ساتھ معلی اس کے ساتھ معلی موتے ہوتے کہ کہ کھاؤ۔ اس دا سطے کہ میں اس کے ساتھ معلی موتے ہوتے ہوتے کہ کہ کھاؤ۔ اس دا سطے کہ میں اس کے ساتھ معلی میں ہوتے ۔

م ۔ پوتھاطبقہ نجاست کا نجاست رُوحی ہے ، اس کی فنموں میں سب سے زیادہ قبیح شرک ہے اور پرنجاست کو تھا طبقہ نجاست ک کسی طرح عقل کے ذریعہ سے دریا فنت نہیں موسکتی ۔ اور چونکہ طبقات نجاست کے مختلف ہیں ، اس وجہ سے ہرطبقہ کے یا رہے میں حکم بھی علیحدہ ہے ، طبقہ اولیٰ کی نجاست سے بار سے ہیں حکم ہے ہے کرسب فاص وعام پرواحب ہے کہ سرحگہ ہروقت اس سے پرمیزکریں ، البتہ لوقت صرورت معاف ہے مثلاً رعاف وائم ہویا ایسا ہی اورکوئی فدرم اور طبقہ ٹا نیہ کی نجاست کے بالے میں کھم ہے کہ فاص اذکیا وساجان سرفون پر واجب ہے کہ اس سے پرمیزکریں ، فتلا صدفہ کا مال بنی ہا شم کے حق میں حرام ہے ، دوسروں کے حق بہر حرام ہے اورمثلاً روزہ کی حالت میں فلیبت اور کذب ہے اور اسی قبیل سے روزہ کی حالت میں فلیبت اور کذب بھی ہے ۔ بنجاست کے طبقہ فالٹ کے ساتھ اختلاط رکھنا ہے کہ وہ قبلہ نماز کا جے ۔ اور اللہ تعالے کے ساتھ اس کو فصوصیت اس کا حکم صرف مسجد حرام ہے ۔ اور اللہ تعالے کے ساتھ اس کو فصوصیت ہے اور اللہ تعالے کے ساتھ اس کو فصوصیت ہے کہ وہ قبلہ نماز کا ہے ۔ اور اللہ تعالے کے ساتھ اس کو فصوصیت ہے ۔ قومسجد حرام اور دوسری مساجد میں فرق ہے اس واسطے مساجد میں بھی مشرکین کا جانا منع ہے ۔ لیکن جمہور کے نزدیک مسجد حرام اور دوسری مساجد میں اور سی حرام اس امریس اصل ہے کہ قبلہ مساجد میں نامی نیا سے نامی اس امریس اصل ہے کہ قبلہ ہے اور اللہ تعالے کے ساتھ اس کو خصوصیت ہے ۔ تو مسجد حرام کا خاص مرتبہ ہے کہ وہ مرتبہ دوسری مساجد کا نہیں اور اگر اس کی نامی مرتبہ ہے کہ وہ مرتبہ دوسری مساجد کا نہیں اور اگر اس کی زیادہ تو فی منظور ہو ۔ تو نولئو کر نا چا چینے کہ سب زمین اللہ تعالے کے ساتھ اس وجہ سے ثاری سے نہیں اور اگر اس کی زیادہ تو فینے منظور ہو ۔ تو نولئو کر نا چا چینے کہ سب زمین اللہ تعالے کے ساتھ اس وہ میں منظور ہو ۔ تو نولئو کر نا چا چینے کہ سب زمین اللہ تعالے کے ساتھ اس وہ جسے شارے ۔ نے فرا ا ہے ۔

جُعِلَت لِى الأَرُهِ مِن مَسُجِدًا وَطُهُو مَا مَا يَمَا مَحَبل مِن أُمَّةِ ادْمَركَتُ الصَّلوة فَلْبُصُلِ الْ "يعنى زمين بها سے لئے سجد می مگر اور پاک بنائی گئی ہے تومیری است کے شرخص کے لئے حکم ہے کہ جب نماز کا وقت آجائے تو وہ نماز پڑھے ؟

لین چونکزیین میں بندہ کا دعوی ملیت کا ہوتا ہے۔ اس واسطے کرسب زمین کا خالصًا سُرمونا محل است باہ مواتو صروب ہواکر زمین کا بعض حصة علیٰی وکر دیا جائے اس کو معروب کے ایک وہ خالصًا بِشر ہو۔ اور استہ نعائے کی عبا دت کے لئے مقرر کر دیا جائے اس کو مسجد کہتتے ہیں توالیسے مواضع اس کے مالک کی خصیص کرنے سے خالصًا بِشر ہوتے ہیں ، ابیا نہیں کہ خاص استہ تعالی نے خصوص فر کا دیا ہے کہ وہ نے وہ مواضع خاص کر فیصیص کر فی اور سجد حرام اور سجد اقصلی کو خاص استہ تعالی نے محصوص فر کا دیا ہے کہ وہ خالصًا بِشر ہیں توجس فدر مواضع کی نسب استہ تعالی کے ساتھ ہے ان سب میں بد دو نون سجد افضل ہیں ، بلات بیدایس کی مثال بر سے کو کسی کا وفتا و ہو نو کہا جائے گا کہ ہسب افلیم اس یا وشاہ کی سب مواصع کی نب علی استو ہے ساتھ ہو جائے وشلا ہر شہر اور مرقصہ اور ہر قربی میں اس یا وشاہ کے ساتھ ہو جائے وشلا ہر شہر اور مرقصہ اور ہر قربی میں جو جگے حکام کے اجلاس کے لئے ہو نوگویا اسی طرح اللہ تعالی کے نزدیک عام مساجد عیں ۔

منظ العبض مواضع کو فاص سلطان برائم این این این مخصوص کرے مثلاً قلد کد دار الخلافہ ہوتوج لوگ با دشاہ کی طرف متوج ہوں گئے گئے یا وہ مجدان لوگوں کے لئے مخصوص بمبنزلہ قبلہ کے ہوگی ۔اسی طرح مسجد حرام اللہ تفاطے کے نزد کہا ہے اور اسی وجہ سے اس کے گرواگر دھرم قرار دیا کہ و کم اس مقطع کر شکار کیا جائے اور کی مسئے کہ جب اسی وجہ سے اس کے گرواگر دھرم قرار دیا کہ و کم اسی کے کرج ب و کم ان چاہتے اور کا طبین کا معمول ہے و کم ان جانا چاہتے تو زیزیت اور خوست بو وغیرہ جو اشیاء احرام میں ممنوع جب ۔ اس سے بربہ برکر ہے اور سلا طبین کا معمول ہے

سوال : استبرادىينى بيتاب سے بيخے كے احكم بيان فرائي.

جواب ؛ استبراء کابیان فقها مِرام نے استبراء کے اِسے میں نہایت کاکید فرمائی ہے اور فقہا مِرام کا یہ قول اس صدیث سے ماخوذ ہے جو کہ عذاب قبر کے بیان میں وارد ہے۔

استراد کے معنی یہ بیں کسی چیز سے پر بہز، برات چا بہنا اور بیٹیاب سے برات چا بہنا فرض ہے بینی یہ چا بہنا فرض ہے کہ بیٹیا ب بدن میں نہ لگا ہے۔ اس واسطے کہ فرض اور واجب کے سواکسی دو سرے امر کے حجود کے برندا بہنیں اور برخص کے لئے استبراء نہیں اور برخص کے لئے استبراء کے ایک استبراء کے ایک استبراء کے ایک مناسب حکم ہے۔ اسی وجرسے حضر سے صن لیمری رصنی اللہ تعالیٰ عند نے فرا یا ہے۔ کو ایسے بین اس وقت کا مناسب حکم ہے۔ اسی وجرسے حضر سے صن لیمری رصنی اللہ تعالیٰ عند نے فرا یا ہے۔ لا بست کی عن کو الست منابوان بالاجعاد الا بست کی عن الدوائی بالاجعاد الدور اللہ میں منابوانی بالاجعاد الدور کی استفاد کے بارے میں صحابہ بنا الدور کی استفاد کے بارے میں صحابہ بنا کا عال نہ پر چھاجا ہے۔ وہ لوگ پائٹ انہ کے بعد حرون پتھروں سے نجاست و ورکر فیقے تھے اور اسی رکھا کہ کا عال نہ پر چھاجا ہے۔ وہ لوگ پائٹ نہ میں کی طرح خشک ہوتا تھا اور ٹم لوگوں کا پائٹ نہ سرئیس کی طرح خشک ہوتا تھا اور ٹم لوگوں کا پائٹ نہ سرئیس کی طرح خشک ہوتا تھا اور ٹم لوگوں کا پائٹ نہ سرئیس کی طرح خشک ہوتا تھا اور ٹم لوگوں کا پائٹ نہ سرئیس کی طرح خشک ہوتا تھا اور ٹم لوگوں کا پائٹ نہ سرئیس کی طرح خشک ہوتا تھا اور ٹم لوگوں کا پائٹ نہ سرئیس کی طرح خشک ہوتا تھا اور ٹم لوگوں کا پائٹ نہ سرئیس کی طرح خشک ہوتا تھا اور ٹم لوگوں کا پائٹ نہ سرئیس کی طرح خشک ہوتا تھا اور ٹم لوگوں کا پائٹ نہ سرئیس کی طرح خشک ہوتا تھا اور ٹم لوگوں کا پائٹ نہ سرئیس کی طرح خشک ہوتا تھا اور ٹم لوگوں کا پائٹ نہ سرئیس کی طرح خشک ہوتا تھا اور ٹم لوگوں کا پائٹ نہ سرئیس کی طرح خشک ہوتا تھا اور ٹم لوگوں کا پائٹ نہ سرئیس کی سرخ کے سرخ کی سے کہ برن کے ساتھ جیاں ہوجا ہے۔

طریقه مرقبه استبراد کے تارک کوجولوگ برعتی کہتے ہیں توصوت یہ اس فرقه ظاہر بین کے مبالغات سے ہے اور یہ قابل اعتبار نہیں ۔ بخاری شرلیت اور اسس کی سٹر وج میں فرکور معے کر حضرت او موسی استعری رہ نے عذا ب قبر کی حدیث سن تو اس وجہ سے دہ بیشا ب کی حاجمت ہوتی تھی ۔ نو وہ بیشا ب کی حاجمت ہوتی تھی ۔ نو وہ بیشا ب کا مفام شیشی کے اندر داخل کرتے تھے ۔ اور اس کے اندر بیٹیا ب کرتے تھے ۔ اس خوف سے کو ایسا نہ ہو کہ کہیں بدن یا کہا کہ کا مفام شیشی کے اندر داخل کرتے تھے ۔ اور اس کے اندر بیٹیا ب کر بین نے دیجا ہے کر مینی برن یا کہا کہ وسلم ایک تو مورث مذابع اور ان کا رہے ان سے کہا کہ بین نے دیجا ہے کر مینی کے موربیت ہو کہ بین کے اور کو موربیت ہو کر بیٹیا ب کیا داور اس میں شبہ نہیں کہ کھر سے ہو کر بیٹیا ب کر جی میں مبالغہ کیا جا تا ہے تو مثا نہ سے کر فیر میں مبالغہ کیا جا تا ہے تو مثا نہ سے بور میں مبالغہ کیا جا تا ہے تو مثا نہ سے بور مورب دو منا بیٹیا ب شہری کے مثال یہ ہے کر دو دھ جا نور کے تھن میں آجا تا ہے اور حب دو منا بیٹیا ب شہری کہ مثال یہ ہے کہ دو دھ جا نور کے تھن میں آجا تا ہے اور حب دو منا بیٹیا ب شہری کہ ایک کے دور دھ جا نور کے تھن میں آجا تا ہے اور حب دو منا بیٹیا ب شہری کے دور دھ جا نور کے تھن میں آجا تا ہے اور حب دو منا بیٹیا ب شہری کے دور دھ جا نور کے تھن میں آجا تا ہے اور حب دو منا بیٹیا ب شہری کے دور دھ جا نور کے تھن میں آجا تا ہے اور حب دو منا بیٹیا ب شہری کے دور دھ جا نور کے تھن میں آجا تا ہے اور دور دھ جا نور کے تھن میں آجا تا ہے اور دور دھ جا نور کے تھن میں آجا تا ہے اور دھ جا نور کے تھن میں آجا تا ہے اور دھ جا نور کے تھن میں آجا تا ہے اور دھ جا نور کے تھن میں آجا تا ہے تو دور دھ جا نور کے تھن میں آجا تا ہے تو دور دے جا نور کے تو دی دور کی تا کہ میں کو تا تا ہے تو دور دھ جا تا ہے تو دور دھ جا نور کے تو دور کی تا تا ہے تو دور کی سے تار کی دور کی تا کی دور کی تا کی جا تا ہے تو دور کی تا کی تا کی تالی کے دور کی تا کی تا

موقو من كرديا جائع ـ تودوده مجى موقوم كرديا جا تاسى ـ

سوال : حننی ندمب کے لئے جائز ہے یا نہیں کرنماز میں شافعی اور مالکی اور صنبی سب سے پیچیے اقتداء کرے۔ (از سوالات نجم المحق معاصب)

بحوامب ، عنی فرمب کن از نافعی اور ما ایکی اورصنبی سب کے پیچیے جائز ہے اس واسطے کراصول میں اور برحکم برحکم اور برحکم برحکم

سوال : اگر کوئی شخص کسی فوم سے ہو جس کی عور نیں بردہ نہ کرتی ہوں اور و شخص ای ہو تواس کے بیجیے نماز میں اقتدار کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ؟

جواب : پرده شرعی شرعیت میں ہی ہے کہ عورت سرے قدم کھا اور سے اور کھی اور سے ایسے تواکر کسی کے گھری حورت مرسے قدم کھا اور کے پھراکرتی ہوں ۔ بین زناکاری ان عورتوں کی لوگوں میں شہور نہ ہوتو نما زمیں ایسے شخص کے پیچھیا قداد کرنا کمروہ ہے اور اگر زناکاری ان عورتوں کی مشہور ہوتو اس شخص سے پیچھیا افدا کرنا حرام ہے اور مردوں پرفرون ہے کہ اپنی عورتوں کو زنا کاری اور بے پردگی سے باز رکھیں اور اگروہ بازند آئی توان کو طلاق سے دینا چاہیے۔ ورنہ جولوگ اپنی عورتوں کو زنا کاری اور بے پردگی سے بازند رکھیں گے وہ ویوٹ ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے پیچھیے نماز میں اقداد کرنا منع ہے۔

کاری اور بے پردگی سے بازند رکھیں گے وہ ویوٹ ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے پیچھیے نماز میں اقداد کرنا منع ہے۔

لیمن اگروہ لوگ خواندہ ہوں توان کے پیچھیے نماز میں اقداد کرنے سے نماز جائر، ہوجا ہے گی۔ اس کے قضا لازم نے ایک ایکن اگروہ لوگ خواندہ ہوں توان کے پیچھیے نماز میں اقداد کرنے سے نماز جائر، ہوجا ہے گی۔ اس کے قضا لازم نے سے نماز جائر، ہوجا ہے گی۔ اس کے قضا لازم نے سے نماز جائر، ہوجا ہے گی۔ اس کے قضا لازم نے سے نماز جائر، ہوجا ہے گی۔ اس کے قضا لازم نے سے نماز جائر، ہوجا ہے گی۔ اس کے قضا لازم نماز جائر کی جو اسے گی۔ اس کے تو نماز میں اقداد کرنے سے نماز جائر، ہوجا ہے گی۔ اس کے تو نماز میں اقداد کرنے سے نماز جائر، ہوجا ہے گی۔ اس کے تو نماز میں اقداد کرنے سے نماز جائر، ہوجا ہے گی۔ اس کے تو نماز میں اقداد کرنے سے نماز جائر ہوجا ہے گی۔ اس کے تو نماز میں اقداد کرنے سے نماز جائر کی جور کی سے باز در کی اور کی جو نماز میں اور کی خواندہ ہوں تو ان کے بی نماز میں اقداد کرنے سے نماز جائر کی دور کی کی کی کو کو نماز کی کے دور کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کو کو کی کو کر کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کر کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو ک

ہوگی۔ اس واسطے کر سرفاست و فاجر کے پیچھے نماز میں افتدا مکر ناجائز ہے۔ نماز ہوجانی ہے۔ معوال: تفصیبا یہ کو اہم نیا ناجائز ہے یا نہیں اوراگر اس کے پیچھے اھول سنت نماز میں افتدا مرین نواس

یا سے میں کیا حکم ہے (ازسوالات عشرہ شاہ سخارا)

جواب : تفضیلیه کی دونسم ہے ایک قسم کے وہ گوگ ہیں کہ حضرت علی مرتضے رہ کوشینین پرفضیلت مین مرشیخین کی معبت اور تعظیم میں نہایت سرگرم ہیں بشینین کے مناقب و مدائے بیان کرنے اور تعظیم میں نہایت سرگرم ہیں بشینین کے مناقب و مدائے بیان کرنے اور اس کے قدم ہیں جب اکه اور اُن کی روسٹس کی اتباع کرنے اور ان کے اقوال وافعال برعمل کرنے میں نہا بیت مستندا ور راس قدم ہیں جب اکه اھل سنت کہتے ہیں کہ حضرات شیخیین رہ کو حضرت علی رہ پر ان انگور میں کہ اور ہوئے ہیں فضیلت ہے مرحضرت علی رہ بر ان انگور میں کہ اور اتباع میں نہایت سرگرم ہیں اور اس بناب کے قول اور فعل برعمل کرنے میں نہایت ستعدمیں تفضیلیک

برقسم الم سنت بین وا خل ہے ، البته ان لوگوں نے اس مسئلة تفضیل بین خطاکی ہے اوراس مسئلین ان لوگوں کا خلاف البسائی بمجھنا چاہیئے ، جیسا کہ عشریہ اور ما تر ید بیر بین خلاف ہے ، اس قسم کے تفضیلیہ کی اماست جائز ہے اوراهل سنت کے بھی بعض علما ما ورصوفیار اس رویش پر بہو ہے ، بین - مثلاً عبدالرزاق رم محدث اورسلمان فارسی اورحسّان ابن ثابت رم اور بھی بعض دیکے صحابر رم کا ابسا ہی خیال تھا اور تفضیلیہ کی دوسری قسم کے وہ لوگ بین کہ جنتے ہیں کہا رسے لئے حضرت علی رقتی رم اور آنجنا ب کی اولاد کی مجست اور ان حضرات سے طریقۃ وا تو ال وا فعال کی اتباع کا فی ہے اور وہ لوگ بیم کہتے ہیں کر حضرات سے ہم کوسر وکا رہی نہیں ، نہ بھی کہتے ہیں کر حضرات سے ہم کوسر وکا رہی نہیں ، نہ مجست بن عداوت نہ اتباع مذکر کہ اتباع ، نہ ان حضرات کے قول اور فعل برعمل کرنا نہ اس سے اعراض کر نا بینی ان امر رمین میں بہو کھی ہو بھی کی اماست کا ہے وہی کم ان لوگوں کی اماست کا ہے وہی کم ان لوگوں کی اماست کا ہے وہی کم ان لوگوں کی امامت کے بارے بین بھی ہے وارد مشراطیل سنت سے کوئی اس قسم کا تفضیلیہ نہیں بہوا ہے ۔ (ماخو ذار سوالات عشرہ مناور اللہ بخارا یہ بخارا یہ بخارا ہو بخارا

سوال : فقد کی کابوں ہیں مرقوم ہے کہ ظہر کا وقت بعض علماء کے نزدیک اس وقت تک رہتا ہے کہ ہر چیز کاسا یہ اس کے سایۂ اصلی کے سوا دوشل ہوجا ئے۔ بعنی دو چند ہوجائے ۔ اور بعض علماء کرام کے نزدیک طہر کا وقت صرف اُس وقت تک رہتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سایۂ اصلی کے سوا ایک مثل ہوجائے ۔ بعنی اس کے برابر ہوجائے ۔ تواس اختلا ف کا منشاء کیا ہے معلوم نہیں کر بعض مجتہدین دہ نے دومثل کہاں سے ٹابت کیا ہے اور بعض محتہدین دہ نے دومثل کہاں سے ٹابت کیا ہے اور بعض محتہدین دہ نے دومثل کہاں سے ٹابت کیا ہے اور بعض محتہدین دہ نے دومثل کہاں سے ٹابت کیا ہے اور بعض محتہدین دہ نے ایک مثل کہاں سے ٹابت کیا ہے اور بعض محتہدین دہ نے دومثل کہاں ہے ٹابت کیا ہے اور بعض محتہدین دہ نے ایک مثل کہاں ہے ٹابت کیا ہے ۔ اس کا جواب ارشاد فرمائیں ۔

جواب : بدايمي لكها هے:-

یعنی ظہر کا وقت اس وقت سٹروع ہوتا ہے جب آفناب وصل جائے ، اس و اسطے کہ حضرت جبری علیہ الله م انحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصنور میں آئے تاکہ طہر کے وقت سے آگاہ کردیں بہلے ون عبد آگاہ کردیں اللہ علیہ اللہ میں اس وقت المامت کی جب زوال کا وقت ہوا ۔ بعنی آفناب وصل گیااو کے طہر کا اُخر وقت ایم الوُحنیفرر مے نزد کیا اُس وقت ہوتا ہے جب ہر جبز کا سایہ اس کے سائیہ الی

کے سوا دومتل ہوجا آہے بینی دوجندہوجا آہے۔ ساجین رہنے (بینی امام محدا ورا ما افر یوسف ہے کہا ہے کہ ظہر کا آخر دفنت بینی منتہی وقت اس وقت ہم و با آہے جب ہر چیز کا سابہ اس کے سابہ املی کے سوا ایک مثل ہوجائے ۔ بینی اس کے برابر ہوجائے ۔ اور بہی حکم مونا الم الوصنیف رہ کے نزدیک بھی ایک روابت میں آباہے ۔ زوال کے وقت ہر چیز کا جس قدرسا بہ مونا ہم الوصنیف رہ کے سابہ اصلی کہتے ہیں ۔ صاحبین رہ کی دیل یہ ہے کر پہلے دن جب حفرت جبر بل علیہ است الم آنحفرت صلی اللہ علیہ کو سابہ اصلی کہتے ہیں ۔ صاحبین رہ کی دیل یہ ہے کر پہلے دن جب حفرت جبر بل علیہ است وقت عصر کے اول وقت سے آگاہ کر دیں انواسی وقت عصر کے افران میں حضورت جبریل علیہ است الم منا کی دائم مرح کی دلیل یہ ہے کہ آنحفرت ملی اللہ علیہ وقت ہوتی ہے نے فرایا کہ مُفاذی ہو کہ سے ہوتی ہے اوران کے مک بین گرمی کی شدت اسی وقت ہوتی ہے ۔ جب آئار میں تعارض ہو تو شک کی گئات ہو گاکہ وفت نمام ہوگیا ۔ (یہ ترجہ صلایہ کی عبارت فلکور کا ہے)

بحرالاأق مين كهام

والمظهر من الزّوال الى بلوغ كُلِ شَكَي مثله سؤى في والزوال اكى وقت الظّهر من الوّوال الى وقت الظّهر من الوّوال الى بلوغ كُلِ السّمال والمتلام والمتلام والمتلام والمتلام والمتلام والمتلام والما الحوري المتمس الى لوزوالها والمنافية والما الحوري ففيه مرواية الحسن مراية المول في هذا الوقت وله توله عليه السّلام المودولي ألله في الله والله المول في هذا الوقت وله توله عليه السّلام المودولي الله في والزام المودولي والمنافية والمنافية والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنا

ترجمہ بدین طہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے کہ ہرجیز کا سا ہا اس کے سا یہ اصلی کے سوا ایک شا ہو جائے بینی اس سے برا برہو جائے نظہر کے اول وقت کی تعیین میں امام ابوصنیف روسے دو روایات ہیں ، جو روایت اس کتاب میں مندرج ہے وہ ام محمدرہ نے ام الجومنیف سے روایت کی ہے کہ طہر کا سے روایت کی ہے کہ طہر کا است کی ہے کہ طہر کا آخری وقت یعنی منتلی وقت اس وقت ہوجا تا ہے کہ ہر جیز کا سا یہ اس کے سا یہ اصلی کے سوا ایک مثل ہوجائے ۔ یعنی ایس کے برا برہوجائے ۔ یہی صاحبین روکا قول ہے ۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ حفر قس جبر کی طال ہو ایس کے دلیل یہ ہے کہ حفر قس جبر کی اس منا ہوجائے ۔ یہی صاحبین روکا قول ہے ۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ حفر قبر کی الیاب سے کہ اس کے ماریک سے کہ انحفرت مثل ہوجائے ۔ یہی صاحبین روکا قول ہے ۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ حفر قبر شیار علی اس کے کہ الحفرت کی دلیل ہے کہ الحفرت کی دلیل ہے کہ الحفرت کی دائم الوصنیف روکی دلیل ہے کہ الحفرت کی دور کی دلیل ہے کہ کو الحفرت کی دلیل ہے کہ الحفرت کی دلیل ہے کہ کی الحفرت کی دور کی دلیل ہے کہ کی الحفرت کی دلیل ہے کہ کی دیل ہے کہ کی دلیل ہے کہ کی الحفرت کی دلیل ہے کہ کی دلیل ہے کہ کی الحفرت کی دلیل ہے کہ

متی التر علیہ وسلم نے فرایا کر شند کے وقت المهری نماز بر صوب اس واسطے کر گرمی کی شدت جہتم کے جوش سے ہوتی ہے اوران کے ملک بیں گرمی کی شدت اسی وقت ہوتی اور حب آثار میں نعار من ہوا ، توشک کی حالت میں حکم نہ ہوگا کہ وقت گذرگیا اور شبیخ الاسلام رہ نے ذکر کیا کہ احتیاط اس میں ہے کہ ظہریں ابک مثل سے زباوہ دیر نہ کرے اور عصر دومثل کے بعد پڑھے : ناکہ دونوں نمازیں لینے وقت مین لا تعاق ادا ہوں ۔ ایسا ہی سراج میں تکھا ہے (یہ مجالرائق کی عبارت کا نرجمہ ہے)
مشکل قشریف میں ہے :۔

عن عبد الله بن عمر بن قال قال به ول الله صكى الله عكية وسكم وقت الظهراذ الالت الشمس وكان خلل الرجل كعلول م مالم يجضوا لعصر الحديث

ترجمہ: بعنی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ کہا انہوں نے کہ فرایا بیغیر حب اصلے اللہ علیہ وسلم نے کہ فرایا بیغیر حب اصلے اللہ علیہ وسلم نے کہ فرایا بیغیر حب اللہ وسلم نے کہ فرایا بیا میں کے قد کے مراید موجب کے مرکا وقت بنہ آئے ؟
براید موجائے جب کے عمر کا وقت بنہ آئے ؟

ترحبه شکوٰة بین نیخ عباری محدث دالموی رحمة الترمید نے اس حدیث کے بیان میں تکھا ہے کہ جا ننا چا جیئے کہ امالہ ا یوسف اورا کا محدا ورا ای زُفر رحم ہم الترا ورلعبل ویکر مکا فرمیب بہ ہے کہ آخروفنت ظہر کا اس وقت تک رہنا ہے کہ ہر شخص کا سایہ کس کے فکر کے برا بر ہوجائے اوراس کے بعد عصر کا وقت آ جا آ ہے ۔ یہی حدیث ان انم کہی دلیل ہے ۔ اورائی ابوضیف رہ سے بھی ایک روایت میں آ باہے بعض ملی ایکرام نے کہا ہے کہ اسی پرفتولی ہے اورائی ابوضیف علی ایرام میں کہا ہے کہ اسی پرفتولی ہے اورائی ابوضیف علی الرحمہ کا مشہور مذم ہو ہے کہ ظہر کا وقت اس وفت تک رم تناہے سایہ اصلی سے سوا ہر چیز کا سا یہ دومثل ہو جائے ۔ اورائی الوحنیف رح کی دلیل حدایہ میں ہے کہ حدیث مثر لیب میں ہے ۔ وجند ہم وجائے۔ اورائی الوحنیف رح کی دلیل حدایہ میں ہے کہ حدیث مثر لیب میں ہے ۔ و

اَبُدِدُوا مِالظُّهُ إِينَى مُندُك وقت ظهر كى نماز بِمِصود

اس مدسیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کھنڈے سے کہ کھنڈے سے کہ کھنڈے سے کہ کھنڈے سے کہ جب ہر چیز کو سا بہ اس کے برابر ہوجا آ

ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے اور گرمی کی شدست ان کے ملک میں اسوقت ہوتی ہے کہ جب ہر چیز کو سا بہ اس کے برابر ہوجا آ

ہے ۔ اور دونوں مدسیت میں تعارض ہے اور احتیاط اس میں ہے کیؤی اسمیں شک ہے کہ ایک مفل کے بعد وقت نظہر کا
گذرجا آ ہے توشک کی نبار پر نہ کہنا چا ہیئے کہ سا بہ اسلی کے سواجب ایک مثل ہوجائے توظہر کو وقت گذرجا بُرگا۔
دوسری دیلیں تھی شرح میں فدکور ہیں بعض علما وکرام نے کہا ہے کہ خماریہ ہے کا ظہر اکی مثل کے قبل پڑھلینا
چاہیئے ۔ اور عصر دومثل کے بعد پڑھنا چاہیئے والتہ اعلم

يمضمون فيرح عبدالحق محدّث وهلوى علىالرحمة كى عبارسك كاسع جس حدسب كاحواله ترجمه مين وإكباسه وه

مدىب يربى. عَنْ أَبِي هُ مَبْبُوَةَ رَهْنِيَ اللهُ عَنْهُ قال قال رسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ إِذَا اشَّ تَدَّ الْحَدُّ

فَأَبُرِدُ وَإِ بِالصَّالُوبَ

ترجمہ: فرما پارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرجب گرمی کی شدت ہوتو نمازیں سردی کرو ؟

بینی ظہر کی نماز اول وقت سے بھر دیر کر کے بیٹھ ہو۔ تاکہ گرمی کی شدت کم ہوجائے ، سبخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رہ ظہر کی نماز اول وقت سے بھر دیر کر کے بیٹھ ہو ۔ تاکہ گرمی کی شدت کم ہوجائے ، سبخاری شنا اور شیار عنب طام ہوتا میں ہے کہ صحابہ کرام رہ ظہر کی نماز بڑے ہوئے میں اس وقت تاکہ اس بین بھیلار مہتا ہے اس کا سایہ زوال کے بعد ویرمیں بڑتا ہے سبخلاف ورازچروں کے جیسے منار ہ وغیرہ ہے کراس کا سایہ جلد ظاہر میروجا تا ہے ۔ ابن مسعود رہنی اللہ عنہ سے روایت ہے کرجب پانچ قدم سایہ آجائے تو اس وقت ظہر پرطرحنا چاہیے۔

اس وقت ظہر پرطرحنا چاہیے۔

بعن روایات میں آیا ہے کرسول المترصلی المترعلیہ وسلم کے وفت میں اس وقت طہری نماز بڑھی جاتی تھی کوسما برکام دیوار کے سابیمیں نماز کے لئے جا یا کرتے تھے اس زمانہ میں دیوارسات گر بلند بہوا کرتی تھی اس لئے بعض علی دیے کہا ہے کہا وسط وقت ظہری نماز بڑھنا چاہیئے۔ ببض شافعیہ رج نے کہا کہ حدیث میں جو فدکورہ کر محدیث علی دیا ہے وقت ظہری نماز پڑھنا چاہیئے ۔ اس واسطے کہ بہنہ بت وقت ظہری نماز پڑھنا چاہیئے ۔ اس واسطے کہ بہنہ بت وقت آجا آ ہے ۔ تو بعض شافعیہ کا یہ قول قیاس ہت بعیدہ ہے اور تخریہ کے صلا دن ہے کربان بیت وقت استواء کے زوال کے وقت گرمی کم ہوجاتی ہے ۔ اس واسطے کرسب کی قوت کا جس قدر از ہوتا ہے اس سے سبب کے دوام کا زیادہ از بہوتا ہے ۔ چنا نچہ آ دھی راس میں جس قدر سردی ہوتی ہے اس کا جس قدر از ہوتا ہے دوام کا زیادہ از بہوتا ہے ۔ جنا نچہ آ دھی راس میں جس قدر رسودی ہوتی ہے ۔ اس ملک میں اس وقت ہوتی ہے ۔ مالائک میچ کو آفا ب نزد کے بہوجا آ ہے ۔ ہدا یہ میں کھا ہے کرگرمی کی شدت اس ملک میں اس وقت ہوتی ہے کہ جہ چنے کے بعد ہوگی

مامل کلام پر کوشیحے اما دین سے اس امرین مبالغرکرنے کا حکم نا بت ہے کہ شنڈ سے وقت بین ظہری نماز بڑھنا چاہیئے اوربہ جوا حادیث میں آیا ہے کہ صحاب نے کہاکہ ہم لوگوں نے دوہ ہرگی گرمی کی شکابیت آنحضرت میں اللہ علیہ وسلم سے کی توقبول نذفرایا ان اما دیث کامطلب بہ ہے کہ لوگوئی آنحفزت میلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کیا تھا کہ ظہر کے آخروقت سے بھی ظہری نماز میں ویرکی جائے ۔ تو آنحضرت میلے اللہ علیہ وسلم نے قبول بذفر مایا ۔ واللہ اعلم

ام شافعی رہ کہتے ہیں کے صفر ورت کی حالت ہیں اجازت ہے کہ شنڈے وقت ظہر کی نماز کردھی جائے اور پہان کوکوں کے لئے حکم ہے کرجماعیت کی تلاش میں سجدوں میں جاتے ہیں ۔ بینی اس تلاش میں دوڑتے ہیں کہ کس سجدیں جماعت علے گی اور تکلیف اٹھاتے ہیں جوشخص ننہا نماز بڑھ ستا ہے یا لمینے تھلے کی سجدیں نماز بڑھتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ اول وفت سے تاخیر نہ کرے اس واسطے کہ تا خیر کرنا ظاہر حدیث کے خلاف ہے ۔

نزندی کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آمخصرت معلی اللہ علیہ وسلم سفریں بھی حکم فرماتے تھے کہ شنڈے وقت ظہر کی نماز بڑھی جائے ۔ حالانکہ وفال سب کوگ ایک جگر جمع رہتے تھے ۔ ترمذی رہ نے کہا ہے کہ بیجو قول ہے کہ گرمی کی شدت بین طہر میں تاخیر کرنا چا جیئے ۔ تو یہ قول زیادہ بہتر ہے اور بہت منا سب ہے اس و اسطے کہ آمخصرت حلی اللہ علیہ وقم کے بین طہر میں تاخیر کرنا چا جیئے ۔ تو یہ قول زیادہ بہتر ہے اور بہت منا سب ہے اس و اسطے کہ آمخصرت حلی اللہ علیہ وقم کے

عكم كى زياده اتباع موتى ہے۔ يه ترجمه سے لكھاكيا ہے۔

فلامدیه سبعکدام شافعی دی دلیل وه حدیث به کداس مین حضرت جبرائیل علیابسلام کی امامت کرنے کا ذکر بھے کہ ہر چیز کا سایہ حب سایہ اصلی کے سوا ایک شال ہوگیا۔ تو اس وقت حضرت جبر ئیل علیابت لام نے پہلے دن عصری نماز پر حائی اورام الوُصنیف رہے کہ دیا ہے کہ اسمین حکم ہے کہ مختفرے وقت ظہر کی نماز پڑھنا چا ہیں اوراس کی نعیل اوراس کی نمیل اورام بالعتواب والیا لمرجع والمآب

سوال: نمازمیں حب لوگ التحیّات میں عبد ہُ ورسُولہ؛ پڑے سنتے ہی تو داہنے ہاتھ کی کلمہ کی اُنگلی اٹھانے ہیں یہ دُرست ہے یا نہیں ؟

" ~

چنا پندائی محمدرہ نے اپنی مؤطا میں اس منہ مون کی حدیث نعل کی ہے کہ اسخفرست ستی التُرعلیہ وَسَلَم کلمہ کُلُ نگلی اسمخلتے تھے ۔ الم محمدرہ نے اس حدیث کے بعد کہا کہ جاراعمل آسخفرست میں التُدعلیہ وسلم کے عمل پر ہے اور بہی قول الم ابُوعلیف کا ہے اور بعین کرتب فقہ بیں جو کہ حاسے کہ بعین کا قول ہے کہ اس وقت اشارہ کر نامنع ہے تو یہ قول محض غلط ہے کہ س واسطے کہ اس قائل نے لینے بیغیر برٹ اور لینے مجتہد کے خلاف کہا ہے ۔ اسکے قول کا اعست بار نہیں ۔ مسوال: نماز میں انتجاب بڑھتے وقت اشہدان لاالا الاالتہ برکھمہ کی انگی اٹھا ناکیا مستحب ہے ؟

مجواب ؛ سب تعربین اوراحسان کے جمل صفتیں اللہ تعالے کے واسطے ہیں .رحمت کا طرا ورسکام مل من اللہ تعدید بینی آسخطرت ستی اللہ علیہ وسلم اوراب کی اولاد اوراصحاب پرنازل ہوکہ آپ کی آل اوراصحاب سے امرحی اللہ ہوکہ آپ کی آل اور اصحاب سے امرحی اللہ ہوکہ آپ کی آل اور اصحاب سے امرحی اللہ ہوکہ اللہ ہوکہ آپ کا امر جوا ۔ اور رحمت کا ملہ اورسکلام الممہ برنازل ہو۔ جا نناچا ہیئے کہ ایم البو منبیف علیالرحمۃ نے فرایا ہے کہ کسی کے واسطے یہ ملال نہیں کہ ہما سے قول کو ماخذ کی اوراجی اوراجی جب تک اس کو یہ ندمعلوم ہو جائے کر اس قول کا ماخذ کتاب بینی فرآن نٹرلیف اوراجی ایم اور فیاس جلی میں سے کیا ہے حضرت ایم اعظم رہ کا یہ اصول جھے کیؤ کہ فقہ چار اصل سے ماخوذ ہوتا ہے۔

يهلى اصل كما ب مئة بعيني فرَان سنديف

دوررى اصل سنت رستول الله (صلى الله عليه وسلم) بعنى عديث نشرلوب

ننيسرى اصل اكب وفن كميحتهدين كاجماع

چوتنی اصل قیانس نظری اس مشله مین مین نظری اس نظری اس مشله برقیاس نظری اس مشله برقیاس کرنے سے نامیت مؤلیے جس میں نف ہوا ورجو مکم کتاب اور سنت سے نامیت ہو وہ کتاب اور سنت کے سواد و سری چیز سے منسوخ نہیں

له بہلی فصل میح حدیثوں کے بیان میں جوا شارہ کے بات میں وارد ہوئیں۔

له دور رف سل ففتر کی دوانتول سے بیان میں جواشارہ کے بالسے میں ہوئیں۔

کله نیسری خسل ان لوگوں کی دلیوں سے بیان میں ہے جواشارہ کو منع کرتے ہیں اوران سے جواب ہیں مقدمہ اسس بیان میں ہے کا مت محدی میں جب مسائل میں اختلاف ہو توسنت بینی حدیث برعمل کرنا چاہئے فرمایا اللہ تعالیائے

یعنی جوشخص رسُول التُدملی التُدهلیدو الم کن افرهانی کرتا ہے۔ التُدتعا لئے اس بین خست عداب کرتا ہے جنا سنچہ مدیث سرّلیت میں ہے۔

وَقَالَ مَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمْ مَن تَعِيثُ مُنكُم بَعُهِ يَ فَسَيرَى إِخْتَلَا فَا كَيْبُوا فَعَلَا فَكَالَ مَن الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله الله المنافقة عَلَيْهِ الله الله الله المنافقة والمنظمة المعالية المنافقة والمنافقة والمنافقة

اختلاف دیمیے کا آس وقت نم لوگوں پر لازم ہوگا کرمیری سنت کو فج تھوں اور وانتوں سے کپھِ لینا۔ بینی سنت کومضبوط کپولینا اوراً س پرتم لوگ کل کرنا اور صربیٹ شربیٹ میں ہے کہ :-وقال دشول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَن اَحَبَّ سُنْجَی فَعَدُ اَحَبَّ بِی ُومَن اَحَبَّ بِی کان مَعِی کان فی لِئے ہے۔ سَرَوَا کُو اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَن اَحَبَّ سُنْجَی فَعَدُ اَحَبَّ بِی ُومَن اَحَبَّ بِی کان مَعِی کان فی لِئے ہے۔ سَرَوَا کُو اللہ مِدْی )

یعنی سپنیرف اصلے اللہ وسلم نے فروایا جس نے میری سنت کی مجت کی اس نے بے شک ، میری مجتت کی اور جس نے میری محبت کی وہ بے شک میرے ساتھ بہشت میں ہوگا .

مهافصل دبن محدبن شیبانی نے این میں جواشار مکے بارے میں واردموشی روایت کی الم

رها بیت کی مسلم بن ابی مریم سے اور انہوں نے روا بیت کی علی بن عبدالرحمٰن معا دی سے کہ علی بن عبدالرحمٰن معادی نے کہا۔ کہ عبداللہ بن عمر رہ نے مجھ کو دیکھا اور میں نما زمیس تنگریزوں سے کمیل رائج تھا جب میں نما زست فاریخ ہوا۔ توعباللہ ابن عمر رہ نے مجھ کومنع کیا اور یہ کہا کہ تم نما زمیں وہ فعل کروجو پنجیر جشدا ملی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے بیں نے کہا کہ پنجیر خدا صلے اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ؟ توعیداللہ بن عمر رہ نے کہا کہ :۔

جب سینی خداصکا الله علیه و لم نمازین بیشے نظیے نو دائے فی تھ کی بنیبلی و دا مہنی دان پر رکھتے تھے اور سنی انگلیوں کو بندر کھتے سنے دا ور انگھو مٹھے کے نزدیک جوانگلی ہے اس سے اشارہ کرتے تھے دا ور انگھو مٹھے کے نزدیک جوانگلی ہے اس سے اشارہ کرتے تھے میں میں کر دیک میں ان کا میں ک

تع اوربائي في ته كى متصلىكو بائي دان برد كفت نف.

ويرواورسر حرا مرحى مين معا بهدارا معدر وسع به حدا مي الدور المراس المحدل والمن الم محدل روايت عليه و لم المركم من الم محدل روايت عليه و لم المركم من الم محدل روايت سع به حديث بيان كل المربي قول به المحدل روايت سع به حديث بيان كل المجدل روايت الم الموصل الله عليه وسلم نه الما محمدر و في به حديث بيان كل المجرب كها كه ميرا ود الم الموصل المحمدر و في به حديث بيان كل المجرب كها كه ميرا ود المحمدر و في الموصل المحمد و عناية مين مي قول لكواس كه الم محمدر و في كاب شخور المرام كمدر و اوران السكيت المعالم و من المربي و المربي المحمد و المربي المحمد و المربي المحمد و المربي محمد و المربي المحمد و المربي و المربي المحمد و المربي المحمد و المربي المحمد و المربي و المربي المحمد و المربي و المرب

عَلَى مِهُ وَلَمُ الْمُعُومَ لَى الله عليه وَسَمَّ الاشَّاسَةُ بِالْوَصِيعَ اَشَّذُ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ عَلَى سِغِيبِ خِداصَى التَّرَعَلِيهِ وسِمِّ سَنِعَ الْكُلُ سَا النَّارَهُ كَرِنَا لُوسِةٍ حَسَنَ لَا وَشَيطَان بِسِخت گذرتامٍ بعنى سِغِيبِ خِداصَى التَّرَعَلِيهِ وسِمِّ سَنِعَ وَا يَكُوا نَكُل سَنِ النَّارَهُ كَرِنَا لُوسِةٍ حَسَنَ لَا وَشَيطَان بِسِخت گذرتامٍ اور مدسیف کی کتابوں میں شافغی مذہب کے اماموں کی جوروا یتی ہیں وہ قریب متواتر ہونے کے ہیں ، چانچہ صحیح کم بی عبداللہ ہی تربیر رہ سے روابیت ہے کہ :-

جب بینیم جندا صلی الله علیه وسلم نمازمین بینیف سخف نودا منے ای کا دام بنی ران بر رکھتے سخف اور بائیں ای تھاکو بائیں ران برر کھتے تھے .اور کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے .اور انگو تھے کو درمیانی انگلی بر رکھتے تھے ہے

عبدالرزاق نے ابُوہریدہ رہ سے روابت کی ہے کہ پینم بولدا ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایی:۔ "کر پینم بری کے ستر جُرز ہیں ایک جُرز سحری کھانے میں دیر کرنا ہے اور دو سرا جُرز ا فطار میں جلدی کرنا ہے اور یہ بھی ایک جُرز ہے اُ نسکلی سے نماز میں اشارہ کرنا ہے ؟'

عاكم في عقبه بن عامره سعروابت كي سعكه :-

" پینم خداصتی شدعلیه وقم نے فروایا کرجب کوئی شخص نماز میں اشا رہ کرتا ہے تو ہرا شارہ کے عوض مین س بیجیاں کھی جانی ہیں ہرایگ انگلی سے مقالمہ میں ایک ایک نیکی تکھی جانی ہے "

ا شارہ کی ہہت سی فضیلتیں ہیں ، کسم مختصریں ان کی گنجائش نہیں ، اس کے حال پرا فسوس ہے جواشارہ نہیں کرتا اور ان خیبلتوں سے محروم رہتاہیے ۔

فغذی روائیوں کے ہیاں وہ روائیوں کے ہاں میں جوا شارہ کے بارے میں بہاں وہ روائیوں تفنی کے دوسری صلی کے مسلم کے

ان لوگوں کی دلیوں کے مطابق میں جوا شارہ کرنے کو منع کرتے ہیں اور بیضل ان میں میں جوا شارہ کرنے کو منع کرتے ہیں اور بیضل ان کو کو کی دلیوں کے جواب میں بھی ہے۔ بعض علما وکرام نے جو یہ کہا ہے کہا شارہ نہ کرنا بہتر ہے اوران کا یہ قول ہے کہ اسی برفتو کی ہے۔ اس و اسطے کہ نماز کی بناسکون اور وقارہے اورا شارہ کرنے میں کون اور وقارہے اورا شارہ کرنے میں کون اور وقارہ بیاس کے ہے۔ اور وقارہ بیں ہے کہ ہے۔

یہ دلیل کوئی آیست نہیں اور مذھدمین اور مذاجماع سہدے بلکہ قیاس ہے جب کسی مسکد میں صدیب موجود موتو اس مسئدیں اس صدیت کے خلاف قیاس اور اجماع باطل ہد بین طاح رسبے کے جب کے اشارہ کو منع کیا اس کو میجے خبی انہ ہوئی کے میں اور اس نے حفی مذم ہب کے فقا کی وا بینوں کو نہ جانا، ور نہ جو تحض بینی بینے اور اس نے حفی مذم ہب کے فقا کی وا بینوں کو نہ جانا، ور نہ جو تحض بینی بینے است میں ایسا کہ نووہ تحض بالا تفاق تن می مسمال کے کہ یہ نووہ تعض بالا تفاق تن می مسمال کے نووہ تحض بالا تفاق تن می مسمال کے نووہ تعض بالا تفاق تن می مسمال کے نووہ تعض بالا تفاق تن می مسمال کے نووہ تعنوں کے در دیک کا فرج وجائیگا ،

صلوة معودى ين معاب كرافاره كرنا علماء مقدين ك تست و علماء منافين ك افرين في افرين الماره كيف معادة معنودى ين معاب كرافاره كرافي الماره كريف معنودى الماره كريف كرافي الماره كريف كرافي الماره كريف كرافي الماره كريف كرافي الماره كرافي المرب كرافي ك

پہلی بات جویہ ہے کر علما مِ متاخرین نے اٹارہ کرنے کو منع کیا ہے اس کاجواب یہ ہے کہ یہ دلیا حضرة الم اعظم ہم کے اصول کے خلاف ہے اس واسطے کریہ دلیل قیاس ہے ،اور حبب حدیب شعیع موجود ہو تو اس کے خلاف قیاس اور اجاع باطل ہے۔

دوسری بات بعنی علماءِ متقدمین کا قول منسوخ مردگیا اس کا جواب بدہے کہ بہ جائز نہیں کرینیم بڑدا اسلی اللہ علیہ وظم کے بعد کوئی حکم منسوخ مو۔

مجیط میں یہ لکھا ہے کو الم الوصنیفر رحمتُ الله علیه اور ام محد کے قول یہ تابت ہوتا ہے کدا شارہ کرناسنت ہے اور ا اورایساہی دوسری کا بوں میں بھی مذکور ہے اگروہ سب ہم یہاں ذکر کریں تو بات طوبل ہوجائے گی ۔

ماصل کلام بہ ہے کریر صن ان لوگوں کی جہالت اور تعقیق نفسانی ہے جو دیل ایکسی کے کمان کی بنا در پر پنجی برخوا صع اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں اور ام کے خلا عن مذہب کوئی مسئلہ اختیار کریں اور با وجو داس کے لینے کوئستی سمجھیں ستی وہ ہے جوسنت پرعمل کرتا ہے اور رافضی وہ ہے جو کسنت کو نزک کرتا ہے اور ام کے خلا عن مذہب اس کا عمل ہے۔ فقط یہ رسالہ عبد العزیز عفا اللہ عنہ نے مکھاتمام ہوا رسالہ جو اس باسے میں ہے کہ نماز میں جب النجیات پڑھے تو لاالہ الااللہ پڑھنے کے وقت کلمہ کی اُنگلی سے اشارہ کرنا چا جیئے۔

بسوال : كيانمازين التيات مين كلمه كي أنكلي المانامسنون هه ؟

جواب و رفع سابنماز میں سنت ہے یعنی التجات میں اشہدان لاالا الله بیصف کے وقت انگشت شہدان لاالا الله بیصف کے وقت انگشت شہادت المفان السند بیسے اور بر علما بِحنفید کے نزد کیا بھی سنت ہے جائجہ مقاعلی فاری رحمتُ الله علیہ نے اس شکاد کے تختیق میں ایک رسالہ کھا ہے اور اس میں لیوسے طور پر روایا سن نقل کی ہیں یاس کی عبار سند بہاں نقل کی جاتی ہے۔ اور وہ عبارت یہ ہے۔

مَ فَعُهَا إِلَى الْعِبَ لَهِ لِحَدِيثِ مَوَاءُ الْبَيْهُ فِي وَانَ يَنْوِى سِمَفْعِهَا التَّوجِبُد والاخلاص لحديث فيه مَرَوَاءُ البيهة في وان لا يجوّر بصرة استام سه لا تباع المودي وان يخصص الرفع بقوله لا الله الا الله الا الله الا الله وان يستمرّع لما الرفع الله الموضع الله المنه حكما قاله المعن واحترض به عن قول جمع بان الاولى عند الفواغ اعاد تها انتهلى والاول مع المعتمد كم لانكارة أيمنك الله الاعادة يُحترَاج بردائية -

ترجمہ بعنی اورسنون ہے یہ کراٹھائی جائے انگست شہادت قبلہ کی جانب اور برمکم حدیث سے ثابت ہے۔ روایت کیااس حدیث کو بہتنی نے اورسنون ہے کرحب انگست شہادت اٹھائی جائے تونیت توجیدا ورافلاص کی کرے اور برحکم بھی جو بہتنی نے روایت کی ہے اور برحدیث بھی بہتنی نے روایت کی ہے اور برحدیث کی انباع ہو۔ اور کی ہے اورسنون یہ ہے کرتجا وُر ہر سے نظر صلی کی اس کے اشارہ سے تاکہ حدیث کی انباع ہو۔ اور خاص اس وفت انگشت شہادت کو اُٹھائے جب الالا الله بڑھے ۔ اور ایسا ہی سلم کی روایت بیں خاص اس وفت انگشت شہادت کو اُٹھائے ۔ جب لاالا الله الله بڑھے ۔ اور ایسا ہی سلم کی روایت بیں کے قول سے ہو کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ جب تشہد سے فارغ ہو تو کہد دوبارہ اُنگی اٹھائے اور عمل اول قول کے قول سے ہو کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ جب تشہد سے فارغ ہو تو کہ کے کسی روایت سے تابیت ہو کہ سے نارغ ہونے کے بعد بھیر دوبارہ اُنگی اٹھانا چا جیئے ۔ کہ دوبارغ ہونے کے بعد بھیر دوبارہ اُنگی اٹھانا چا جیئے ۔ کہ دوبارغ ہونے کے بعد بھیر دوبارہ اُنگی اٹھانا چا جیئے ۔ کہ دوبارغ ہونے کے بعد بھیر دوبارہ اُنگی اٹھانا چا جیئے ۔ کہ دوبارغ ہونے کے بعد بھیر دوبارہ اُنگی اٹھانا چا جیئے ۔ کہ دوبارغ ہونے کے بعد بھیر دوبارہ اُنگی اٹھانا چا جیئے ۔ کہ دوبارغ ہونے کے بعد بھیر دوبارہ اُنگی اٹھانا چا جیئے ۔ کہ دوبار کی دوبا

موال: نمازمیں جب لوگ التیان میں عبدہ ورسولہ برا صفح میں تو دامنے ہاتھ کی کلمہ کی انگلی اٹھا تے میں

يه ورست سع يانهين ؟

بواب ؛ کلمه گُوانگان اللها ناشها دین پڑھنے کے وقت کے منت ہے احادیث سجیحہ سے ثابت ہے اورفقہ کی معتبر کتابت ہے اورفقہ کی معتبر کتابوں سے بھی نامبت ہے۔ اورفقہ کی معتبر کتابوں سے بھی نامبت ہے۔ جنام پھرسٹ کرح وقایہ میں مکھا ہے :۔

وَمِنْ لُمُ مُداجًا وَعَنْ عُلَما إِنَا أَيْصنًا . ترجمه : يعنى ورايسا مى ما سے علما ورام سے بھى

نابت ہے ؛

چنانج ام مخمدرہ نے اپنی مؤ طا میں معنونا کی صدیت نقل کی ہے کہ آنحفرت صکی اللہ علیہ وسلم کلمہ کی انگلی المھانے تھے اورام محمدرہ نے اس مدسیت کے بعد کہا ہے کہ ہا راعمل آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل بہتے اور بہی قول ام ابوصنیفہ رحمتُ اللہ علیہ کا ہے اور معنی کتب ففہ میں جو لکھا ہے کہ معنوں کا قول ہے کہ اس وفنت اشارہ کرنامنع ہے تو یہ قول محض غلط ہے۔ اس و اسطے کہ اس کے قائل نے اپنے میغیم برخدا اور اپنے مجتمد کے خلاف کہا ہے اس کے

قول كاعتسارتهين-

دن پڑھنا فروری ہے یا صرف اختیاط کے خیال سے ہے اور عالمگیری بین کھا ہے۔

إذَ استَانَ فی البَلَدِّ وَلا ہُ تُستُ عَالِ الْعَلَیْ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ

بی اب : متعدمین صفیه کے نزدیک سنر طب کہ جمعہ کی نماز وال درست موگی کہ جس جگہ سلمان اور است موگی کہ جس جگہ سلمان اور تا ہو یاس کا ناشب ہو . متاخرین صفیہ نے سلطنت چنگیزیہ کے زمانے میں فتولی دیا ہے کہ کفار کی طرف سفیر میں جو سلمان حاکم ہوتو وہ بمنزل سلطان کے قرار دیا جائے گا ۔ اور اس کے لئے جائز ہے کہ جمعہ اور عید قائم کرے اور ان لوگوں کے بعد جو متاخرین حنفیہ ہوئے ہیں انہوں نے اس سے بھی زیا دہ وسعت دی ہے ۔ جنا بخہ فا ولی عالم گری ہی کھھا ہے : ۔

بَلَادِ عَلَيْهَا وَكُا يَكُنَّا بِي يَجُورُ للسُلِمِينَ إِمَّامَةُ الْجُمُعَةِ وَيَصِيُوالْتَ احِنْ قَاضِيًّا

بِتَرَاضِى المُسْلِمِينَ ويجب عَلْيُهِ مَ إن يلتمسوا والمِيسًا مُسُلِمًا حَدُ الحِف مِعَلِجِ المَدِّرَا يَ فَ المِن المُسْلِمًا حَدُ الحِف مِعَلِجِ المَدِّرَا يَ فِي الْمَسْلِمًا حَدُ الْمِن المُسْلِمًا حَدَّا الْمِن اللهِ اللهِلْمُ المَا اللهِ المَالمِ اللهِ اللهِ المَالمُوالمِلْ المَا المُل

ترجمہ: بینی وہ شہر کہ وہ اس کفار کے حکام ہوں وہ اس کمانوں کے لئے جائز ہے کہ جمعہ قائم کم ہیں اور اھل ہللم پر واجب ہے کہ مسلمان بادشاہ تلاش کریں ۔ایساہی معراج الدرایہ بیں ککھا ہے ہے یہ عالمگیری عبارت فرکورہ کا ترجمہ ہے اُن متاخرین نے اھل شہر کا اتفان بجائے اس کے قرار دیلہے کرگو باکہ اھل اسلام کی طرف سے بادشاہ مقرر کیا گیا ۔ عاصل کلام یہ کہ اختیا گا چارکھت پڑھنا صرفوری ہے۔ والشراعلم سوال: سلمان نائب ہوتو نماز حجمعہ کے کیا احکام ہیں ۔

سوال ، حب لوگ نمازے واسطے کھرے ہوں تو یہ جا ٹرنہے یا نہیں کہ وہ لوگ بیلے قرآن شریف کا آیتیں۔ وَاتَّ خِدُ وُامِنْ مَّ عَامِ اِبْدَاهِہِم مُصَلِّ وعِیْرہ اور استخفار برط ھیں۔

بجواب ؛ بہ نابت ہے کہ یہ آئیں انی وجہت وجھی ہ آخریک دوسری دعار کے من میں بڑھی جائیں۔
اوراس دعارمیں استغفاد بھی ہے بعض روائیوں میں ہے کہ انخفرت ملتی اللہ علیہ دِسَلَم ان آئیوں اور دعار کو تخریہ کے
بعد بڑھتے ہتھے۔ اور بعض آئیوں میں بیہے کہ حبب لوگ نماز کے واسطے کھڑسے ہوں تواسکو ٹوسی اوروا شخدوا من مقام البھیم
مصلے کو بڑھنا ان دورکھتوں کے پہلے نابت ہے جو بعد طوا ف کعبہ کے بڑھی جاتی ہے۔ مشکو ہ شریب میں یہ دونوں

رواینیں موجود میں وہ اکیت اور دعا میہے۔

ترجمہ : بیں نے متوجہ کیا بنا مذاس ذات پاک کی طرف جس نے آسان اورزمین کو بیدا کیا . درآ نحالیکہ بین توجید کہنے دالا ہوں اور بین مشرکین میں سے نہیں ، بے شک میری نماز اورمیری بجا دبیں اورمیری زندگی اور میری کورٹ اللہ تعالی کے واسطے ہے جو سب جہاں کا پرور دگارہے ۔ اس کا کوئی مشر کی بہیں ، اور میری کورکس توجید کا حکم کہا گیا اور بیں اول مسلمانوں میں سے ہوں ، لمے پرور دگار تو بادشاہ ہے تیرے سواکوئی دو مرامعبو د نہیں اور میں تیرا بندہ مہوں اور میں نے اپنی جان بنظام کیا اور لینے گنا کا اقرار کیا تومیر کے سب گنا ہوں کا بخشنے والا تیر سے سواکوئی دو مرا نہیں اور بہترین افلاق کے لئے تیرے سواکوئی دو مرا مہابت نہیں کرنا میں مافز ہوں تیرے کہ بہترین افلاق کے لئے تیرے سواکوئی دو مرا مہابت نہیں کرنا میں مافز ہوں تیرے کم کی تعمیل میں مدد کرنے کے لئے ، سب بہترامور میں مافز ہوں تیرے کہ بہترین اور تیرے میں ہیں نیزے میں ہیں اور تیری طرف متوجہ ہوں اور تو تیرے افتیار ہیں جی ۔ اور تو بر ترجے میں نہیں ۔ بین تیجے سے ہی جنٹ شی جا ہتا ہوں اور تیری طرف رہوے کرتا

سوال : مَلُوة النسبيج سے مخاطب حضرت عباس رہ بیں توبیم مام کیسے ہوا۔ جواب : صلاۃ انسبیح کی عدمیث بیں مخاطب حضرت عباس رہ ہیں ۔ اُصول کا مسئلہ ہے کہ جو حکم ایک شخص کے لئے ہو۔ دہ حکم سب کے لئے ہوتا ہے بہ سِلیکہ کوئی دلیا تخصیص کی موجود نہ ہو۔ چنا مخبی البوالیبسر کی حدمیث میں ہے کہ اسٹر تعالے کا کلام ہے :۔

ِ اِنَّ الْحَسَنَا ٰتِ بِنَ السَّبِيْنَ السَّبِيْنَات. ترجمہ: بین پیکیاں بُرائیوں کو دفع کردِتِی ہیں '' تو آ مخفرت صلے اللہ کو سلے اللہ کے فر ما یا کہ میری اُ تست سے جواس پڑھل کرے سَب سے حق میں اس آبہت کی فضیلت مام طور پڑتا ہت ہے۔

سوال : اکتر لوگ می کناز کے بعد سلام ملک کرتے ہیں یسنت ہے یانہیں ۔ ؟ جواب : مهیشہ اس کا التر ام کرلبنا بدعت ہے .

سوال: تہجدی نماز کا وقت بنب بیدارس وقت نماز تہجد برا سے ؟

جواب ، تہجُّد کے اول وقت کے بارے میں صحابہ کرام رہ کے زمانہ میں اختلاف تھا، حصاب اور حضاب اور حضاب عباس اور حضاب عکم مدنہ ویز حما کے مذہب کی تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجّد کا اول وقت عشا کے بعد سوکر کے اُنگھنے کے بعد ہے۔ ہے اس بالے میں ان صحابہ کرام رہ کی دلیل یہ ہے کہ فرآن شراعی ہیں موجو دہے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْبِهِ ترجم إينى رات كونتجد كنازقرآن كما تها واكيجي

لغنت میں تہجد کے معنے یہ بی کرسونے کے وقت معمول میں بیندنزک کرنا۔ اس قول میں شبہ ہوتا ہے کا گرکوئی شخص تمام دات بدار سے تولازم آ آ ہے کہ اس کو تہجد کا وقت نہ طے ، بعض لوگوں نے ان صحابہ کرام دھ کے ندمہب کی توجیہ کے اس سے مثرا دید ہے کہ اگرعشاء کے بعد سو سے توجب نبید سے انگھے تو وہی وفت تہجد کا اول وقت ہوگا۔ اوراگر نہ سو توجب اس کے سونے کامعمولاً وقت گزرجائے تو تہجد کا اول وقت ہوجائے گا ، اس با سے میں بہتر و بیل حضرت عائشہ اللہ توجب اس کے سونے کامعمولاً وقت گزرجائے تو تہجد کا اول وقت میں بہتر و بیل حضرت عائشہ اللہ کی حدیث ہے۔

مِنْ حَيْرِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ا دریجی بالاتفاق نابت بسے کوعناکی تاخیر بلاکرامت آدمی رات کس جائز بے اور اس پریمی علما مرام کا آفا ہے کہ تہجد کی نماز عشارے توابع سے نہیں تو صرور ہے کوعشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت ہوجائے۔ واللہ اعلم. سوال ؛ از غلام علی شام صاحب رہ

حفرت مسكلامك : السلام عليكم ورحمة الله

قراورتصوری طرف مذکر کے نماز بڑھنا حرام ہے تو سترع میں بیکم کس واسطے ہواکہ کعبہ سترلیب کی داوار کبطرف مذکر کے نماز بڑھنا چاہیئے ۔اس واسطے کہ اس طور سے نماز بڑھنے میں بھی قرکیطرف نماز پڑھنے کی مشابہت بائی جاتی ہے اوریسلم ہے کرمجراسود کو انبیاءِ علیا لہت لام نے بسہ دیا ۔ توجراً سود کی نسبت انبیا معلیم السلام سے سائف ہے اورمنفام ابرامیم کم عضرت ابراہیم علیالتلام سے ساتھ نسبت ہے اور پر بھی ہوسکت ہے کہ حضرت ابراہیم علیالتگام سے انوارخلت کا اثر مقام امراہیم میں ہو۔ اور کعبہ شدیعین کی دیوار کیطرف انبیاء علیہ السلام اور ملاقکہ علیائسلام نے طواف کیا ہے اوراس جے سے وہ محل درُّوو و ہر کانت ہے تواس وا سطے نماز میں اس کی طرف منہ کرنے کا حکم مما درمہوا ، لیکن ہما ماخدشہ باتی ہے کہ اللّٰہ تعاسلا کے سوا دو سرے کے سامنے سجدہ کرناکس واسطے جا اُرْمہوا ، بینوا و توجُروا

بحواب : امل حقیقت یہ ہے کہ کعیب شریعیت قبلہ ہے ۔ اس واسطے کوبیث اللہ ہے اور اللہ تفالے کے ساتھ ہے اور اللہ تفالے کے ساتھ منسوب ہے ۔ اس امر کا لحاظ نہیں کرکس نے بنایا اور یہ بھی لحاظ نہیں کہ انبیاء سابقین ملیل سے اس کا طواف کے ساتھ منسوب ہے ۔ اس امر کا لحاظ نہیں کہ کس نے بنایا اور یہ بھی لے انسان کا طواف کی اور اس وجہ سے منظ یہ مکم ہے کہ اگر کعبہ شریعی کی دیوار منہدم ہوجائے ۔ نعوذ با لندمن لوک

جيا كرجاج كوقت مي وقوع من آيا يا حجراسود ولاست دوركر دباجائ ، جياكة قرامطه ك وقت مي آیا، یا مقام ابرامیم و ورکر دیا جائے ۔ توکعبہ کی فضا سے باسے میں قبلہ کامکم برقرار نہے گا بحبہ شریعین کا قبلینواس کی اینٹ اور كوري وريني ريمو قوف نهيس. تومعلوم مواكك ميشرلين كى دلوار، مقام الرميم اور حجراسود كى طرف جونماز برصف كاحكم ب تو اس میں کچھیلحاظ نہیں ککسی نبی کا ولم ل قدم بڑا۔ اور انبیا رعلیهم السلام اور ملائکدا وراولباء کرام نے اس کا طواف کیا۔ اور ا نباءعليه المستلام في جحراسودكولوسه ديا . بلك صرف يبي لحاظ مع كدالله تعالى كم سائف كعبه شركف كي نسبت جع تواسس واسط كعبه متزلعين اورمقام الراميم اورحجراسود كى طرف منه كرك نماز برصف مين مترك كالكان منهي موسكة بخلاف قبورا بيام على السّلام اورفنورا ولياءِكرام اورمخلامت بزرگوں كى تصويروں كے صاحت ظاہر ہے كدان چيزوں كى سنبت ان بزرگوں كے سا تقسے جن کی وہ قبر یاتصورہے اوراس میں بھی سنبہ نہیں کہجولوگ ان چیزوں کی طرف مذکر کے نماز پڑھنا بہتر جانتے ہیں ان کاخیال یہی ہوتا ہے کہ ان چیزوں کانبت بزرگوں کے ساتھ ہے اس واسطے یہ چیزی مترک ہیں اوران سے سامنے منہ کرے نماز بیر منابہتر ہے توکعبہ منزلوین اور حجراسود اور مقام ابرہم کی طرحت منہ کرکے جونماز پڑھی جاتی ہے۔ اور قبور انبیا پرام اورا ولیا پر کرام یا بزرگوں کی تصویروں کی طرون جو تعبن لوگ مند کرے نما زیر هے بیں ۔ ان دونون مورتوں مين جو فرق ہے وہ اب ظا ہر ہوا مقام الرميم كى طوف مذكر كفاز بر صفير حضرت الرميم عليالسلام كى امامت كيسوااة کسی دوسرے امر کالحاظ منہیں۔ اورکسی کو امام نبا نا دوسری چیزہے اورکسی کوسجدہ کرنا دوسری چیزہے اور پیمجی عرف شخب ہے کومقام ارامیم کی طرف منہ کرکے نماز بڑھی جائے واجب نہیں جتی کوسجدحرام میں کعبہ تزلیف کی طرف منہ کرےجس عگرجامے نماز براه كے نماز درست موجائے گى . جيساككعبر شراعيف كے حق مين ابن ہے بيب الله بهد ، اسى طرح محراسود کے حق میں بھی وارد ہے:۔

متواتر ہے الین کعبر شریف اور بیث المقدس کے سوااور کسی دوسری چیز کے اِسے میں کوئی نص صریح متواتر نہیں جس سے بدنسبت تابت ہو اور اسی خیال سے بنی اسرائیل نے کہا ،۔

اِجْعَلُ لَكَ الهَاكَمُ مَالَهُ مَ الهَ مَ الهُ مَ الهُ مَ الهُ مَ الهُ مَ الهُ مَ الهُ مَ اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ اللهُ

كافرول كے لئے معبود ہي "

اوراب کوئی ایسی چیزجهان میں نہیں جس کی نسبت بلاواسطہ حضرت حق کے ساتھ ہو سوا فضا ہے جمعلی کے اور یہ منسوخ ہے اورسوا فضا ہے کو بہ شراعیت کے کریہ برقرار ہے اور باقی جن چیزوں کی طرف سجدہ کرنا بعض شخاص بہتر جانتے ہیں اور وہ چیزیں تصاویرا ورمحا برک لاف کے قبیل سے ہیں ۔ توان چیزوں کی نسبت اللہ تعلیم کے سوا دو مرے کی طرف ہے۔ ہم بہرکھیت وونوں میں بہت فرق ہے ۔ ذراعور کرنے سے معلیم ہوسکتا ہے اورتعنب فرخے العزیز میں بارہ الم کے احزیں یہ جو آبیت ہے :۔

وَعَهِدُنَا إِلَىٰ اِبُدَاهِ شِيمَ وَاسْمُعِيثُلُ اَنْ طَهِدَا بَنْتِيَ الِطَّائِفِينَ اس آيت كنفنيرمي يمشله مذكورسهے اور شروع پارسيغول بي جو آبيت ہے ،۔

صَل يِلْهِ المشوص وَالْمُعَنُوبُ يَهُدِئُ مَنْ يَشَآمُ إِلَىٰ مِسَوَاطِ مُسْتَعِبْمِه

اس آمیت کی تفسیری بھی تفسیرفتے العزیزی بیس نیستد فرکورسے اس کو دیکھنا چاہیئے۔ تاکدا سرارعجبیہ بطام بہوں اس قدرخیال کرنا بدائسکال دفع کرنے کے لئے کافی اور ثنا فی ہے کدانبیا ملیہم السلام نے کعبہ شریف کی طرف مدنہ کرے نماذ پر مھی ہے اور جو اُسود کو بوسہ دیا ہے نوان کے نزدیک ان دونوں چیزوں کی عظمت کس وجہ سے تابعت تعی اگر یہ وجہ تعی کہ ہرنی کو پیغیال ہواکہ جاسے سابق کے نبی نے کعبہ شریف کی طرف مدنہ کرکے نما زیوھی اور جو اُسود کو بوسہ دیا تو بدلازم آھے گا کہ انبیاء کرام کو صرف پر خیال ہوا کہ کعبہ نشریف کی طرف مدنہ کرکے نما زیوھے کے کا کہ بہ نشریف کا میں میں سے اور جو اسود کی تعبہ سے اور جو اسود کی تعبہ سے کو جو اسود کی تعبہ سے کو جو منے کا حکم ہے اور جو اسود کی حیات موجو دہے۔ کو چو منے کا حکم ہے نوا اب بھی وہی علمت موجو دہے۔

خلاصہ یک کعبہ نٹرلعین اورجج اسود کی نسیست اللہ تغالئے کے ساتھ ہے ۔ اس واسطے کہ کعبہ نٹرلعین کی طرف نماز گرجنے کا حکم ہے اور حجراسود کو بوسہ جینے کا حکم ہے اور کوئی و و مری وجہ نہیں اورقبورا نبیا یملی کم سے اورقبورا ورتصا ویرا ولیا پُرام کی نسبست اللہ تنالے کے ساتھ نہیں ۔ اسس واسطے ان چیزوں کیطرون منہ کرہے نماز پڑھنا نہیں چاہیئے ۔ والٹلام والاکرام

سوال: قرستان من نماز برسناكياب،

جواب ؛ حدیث میں وار دہے کرقرستان میں نماز نہ پڑھنا چا جیئے۔ اس کی سندے میں جو کیے علماء کرام نے مکھا ہے۔ اس کی سندے میں جو کیے علماء کرام نے مکھا ہے۔ اس میں بہتر قول بدہے کہ بداس وجہ سے منع ہے کہ اس میں ایک طرح کی مشاہبت کفار کے ساتھ پائی جاتی ہے اور یہ مشاہبت جما وات کوسجدہ کرنے میں ہوتی ہے اسس سبب سے برحکم ضروری ہے کر قرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے صفیہ کی کتب فقر میں کھا ہے کہ ہے

"اگر قبرنمازی کے سامنے ہوتو یہ زیادہ مگروہ ہے اوراگر قبر دائیں یا بئی جانب ہوتو اسسے کم مکروہ ہے اوراگر قبرنمازی کے پچھے ہوتو ہہ اس سے بھی کم مکروہ ہے ؟ یہی قول اصح ہے اور ملماءِ کرام کا اسی پڑھل ہے ۔ شافعیہ سے فقطائنے کھا ہے کر قبرستان میں نماز پڑھنا اس

وجرسے مروه بے کروه نجاست کی مگرے بیعیے نہیں ؟

سوال ؛ صلوة وسطى كون نماز الفرس كوئى اكيب بى نماز صلوة الوسطى المراز القى ره جاتى به توان كے بالسے ميں كامان صديق مذر نبى ۔ (از سوالات ام شاه نمان)

جواب؛ صلاة الوسطى المان بيك المان المسلمة ولي المان الوسطى المان المراب المسلمة الوسطى المراب المسلمة الوسطى المرجيدة ولي المرجيدة والمسلمة الوسطى المرجيدة ولي المرجيدة والمرابي المرجيدة والمرابي المرجيدة والمرجيدة المرجيدة والمرجيدة والمرجية والمرجيدة والمرجيدة والمرجية والمركة والمر

## عورتول كے لئے نمازكے احكام

سوال : عورتوں کے لئے نماز کے خصوصی احکام بیان فرط نیے ؟

حواب : نماز کے احکام جو مُردوں کے لئے ہیں وہی عورتوں کے واسطے بھی ہیں۔ صرف چندامُور ہیں فرق ہے

ا حوال یہ کاعورتوں کوچا ہے گئے کہ ابنا تمام بدن لیسے کپڑے سے چھپا ئیں کہ بدن یا بال کارنگ معلوم نہ ہو۔ اگر عورتبرائیے

بار کی کپڑے سے بدن چھپائیں کہ بدن یا بال کارنگ معلوم ہوتو بدن کا چھپانا تنابت نہ ہوگا۔ اور نماز صحیح نہ ہوگا۔

جس قدر کا مل طور سے بدن چھپایا جائے بہتر ہے ۔ یہاں تک کہ کا تقوں اور پاؤں کو بھی چھپانا بہتر ہے۔ اور

امتیا فل یہ چا ہیئے کہ تا امکان عور ست لینے دولوں قدم اور دولوں کی تھوں کو جھپائے \_\_\_\_\_

د کے دیکن منہ ایسانہ چھیائے کہ نگاہ سجدہ کی عبگہ پرنہ پڑے کہ سجد کی عبگہ نظر نہ آئے۔

۲۰ دوسرے یہ کرعور توں کوچا ہمیئے کرا ذان اور تکبیر نہ کہیں بعور توں کے حق میں کیہی سنت ہے کہ بغیرا ذان اور کمیر نماز برمعیں .

۳۰ تیسرے بیکنماز مشروع کرنے کے وقت مورتیں حبب اللہ اکبر کہیں تو ہو تقول کو کانوں تک نہ اٹھائیں . بلکہ دونوں کندھوں تک ہو تقوں کو اٹھائیں زیادہ بلند ہؤریں ۔

٧٠ يو تھے به که دونوں م تھوں کو نامن کے نيچے نه با ندھيں بلکه بيتان کے نيچے رکھيں.

ه. پانچوین به کربلند آ وازسے سی وقت کی نمازین قران نه پارهین اور نه کبیر کوبلند آ وازسے کہیں بیسب آمیسته آمیسته کہیں سی مگه آ وازبلند نه کرین سکلام سمی آمیسته کہیں .

ہے۔ چھٹے یہ کرجب نماز میں بٹیمیں خواہ سجدہ کے واسطے ،خواہ التیبات پڑھنے کے لئے تومَردوں کی طرح بائیں پاؤں پرنہ بٹیمیں۔ پرنہ بٹیمیں بلکہ عور توں کے لئے بہ حکم ہے کہ دونوں پاؤں کو دائیں طرف نکال دیں اور بائیں شرین بربہ ٹیمیں۔

اتوں بیکسجد میں شرین کو بلندنہ کریں بلکہ سجدہ میں شکم رانوں سے طلار م ناجا بیٹے اورائیں حالت میں بیر فرور ہے کرزانو سے سرطلا ہے گا۔ مردوں کی طوح زانو سے متر عجران ہے گا۔ فقط

جواب : فرض اورسنت مؤلدہ اسی قدر ہے اوراگر ہوسکے توچا رکعت نما زایک سلام سے زوال قاب

کربعدا ورنما زظہر کے قبل اداکر ناچا ہیئے یہ نیون ہے اور چارکعت نماز فرض عفر کے قبل ستحب ہے اور نماز مغرب اور
عشاء کے درمیان صلاۃ الاقرابین ہے اور نماز استراق کا وقت طلوع آفاب کے بعد سے اور بیس رکعت بھی تابت

ہے جس قدر ہوسکے اداکر ناچا ہیئے ۔ اور نماز استراق کا وقت طلوع آفاب کے بعد سے ایک پہردن آفی کہ متا ہے ۔ اور چاسست کی نماز کا وقت ایک بہرون گذر نے کے بعد سے قریب زوال کیک رمبتا ہے اور تعبی نماز مور وتعبی نماز آور کو دات ہے ۔ اور کہ شارت ہے ۔ اور کو دات ہے ۔ اور کو دور کو دت ہے ۔ ور نماز دور کو دت کی دور کو دور

 وسلم کہے اور تعبق فقہا وکرام نے لکھاہے کہ نماز تراویج سنت بحفرت عربی ہے اور فتا لئی ہیں اس سلمیں بہت فروع کھے ہیں اور آنحفرت سلی اللہ علیہ وسلم سے علی سے ناہت ہے وہ نماز تہجد کی تفی کہ آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ اوا کی اور بخاری میں تصریح ہے کہ آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درمضان میں اور درمضان کے سوا دو سرے مہینوں ہیں است میں بعد نمازع شاء کے گیارہ رکعت سے زیادہ نماز اوا نہیں کی ۔ البتہ ایک دو سری صدیت میں وارد ہے اوروہ حدیث بیعتی کے نزد کی صنعیف ہے کہ درضان میں میس رکعت نماز بھی نا بت ہے اور نہیں معلوم ہوتا کہ خلفائے داخذین نے یہ نماز بڑھی ہے بلکہ روایت میں یہ ہے کہ صفرت عمر رہ تشریف لائے اور لوگوں کو نماز بڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے وزایا :۔

ُ نعْمُتِ البِدْعَةُ هاٰذ ﴾ وَالَّتِى ْتَنَامُونَ عَنْهَا خَيُرُومِنَ الْكَى تُنَعُومُونَ بِهَا . ترجم : بعنی پر کیاخوب برعت ہے جس سے فافل ہوکرتم سورمتے ہو وہ ہم رہے اس سے جس کے لئے تم کھوے ہوتے ہو ہ

سوال : تراویج اور ماه رمضان کی فضیلت بیان فرماید؟

جواب : یہ جو گھان کیا جا آہے کہ زاویج کے بارے میں یہ حدیث صحیح واقعے کہ:-

مَا حَكَانَ يَوِنْهُ فِ مِنْ مَهُ صَمَّانَ وَلَا فِي عَنْ مَيْعِ عَلَى إِحْدَى عَشَرَةٌ كَمُعَ فَ الرَّمَه : يعن آتخفرت ملى التُرعليه و لم رمضان اورغير رمضان مين گياره ركعت سعة زياده نهين بي عق تف "

السانهی بربھی اعادیث صحیحہ میں کر:۔

ینی فر ما یا حضرت عائشہ رصنی اللہ عنہا نے کرد مول و اللہ صلی اللہ علیہ وَ اَلَّم محنت فراتے تھے عبادت میں دمضان میں اس قدر زیادہ کر اس قدر محنت عبادت میں دمضان کے سوا دو سرے مہدینہ میں نہ فراتے تھے. روایت کیا اس حدیث کو سلم نے اور یہ بھی روایت ہے بحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ جب عشرہ اکثیر رمضان المبارک کا موتا تھا ۔ تو اس میں اسخفرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کرتے تھے رات کو بعنی زیادہ شعب بداری عبادت میں فراتے تھے ۔ اور اپنے احل کو جگاتے اور عبادت میں نہایت محنت کرتے تھے ۔ اور اپنے احل کو جگاتے اور عبادت میں نہایت محنت کرتے تھے ۔ اور النے اعتکا من کی وجہ سے وطی سے برمیز فراتے تھے ۔

روایت کیا اس حدیث کوسخاری اور سلم اور الو داور داری نے دوروایت بے نعمان بن بنیرے کرکہا اہوں نے کرکھڑ سے ہوئے ہم لوگ نمازیں آنخفرت سلی اللہ علیہ وَسَلَم کے ساتھ ماہ رمضان یں تئیسویں رات کوشروع رات میں تنہائی رات تک م پھر کھڑ سے ہوئے ہم کوک آنخفرت سلی لللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں سائیسویں رات کواس قدر دیج کھر کے ہم کوگوں نے گمان کیا کہم لوگ فلاح علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں سائیسویں رات کواس قدر دیج کسکہ مم لوگوں نے گمان کیا کہم لوگ فلاح لین سے ری آج نہ کھائیں گے ، یہ ترجمہ حدیث فرکور کا ہے ۔

اوران احادیث سے مراحتا نابت ہوتا ہے کہ در صان شدید میں دو مرے مہدیوں سے زیادہ نماز انخفرت صلے اللہ علیہ وسم پڑھا کرتے تھے۔ با عتبار رکعات کے بھی زیادہ نماز پڑھتے تھے اور باعتبار خشوع اور خضوع کے بھی نیادہ در بین نماز پڑھتے تھے۔ اور ان احادیث کے قبل جو روابیت فہ کور ہوئی ہے در بین نماز پڑھتے تھے۔ اور ان احادیث کے قبل جو روابیت فہ کور ہوئی ہے اس سے بطا ہر گمان ہوتا ہے کہ در ضان شرلیت ہیں آنحفرت میں اللہ علیہ وسلم دوسرے مہدینوں سے زیادہ نماز تہجرکے تھے تو ان احادیث کے دو ایک روابیت مون نماز تہجرکے بارے میں اور اس سابق روابیت میں تطبیق اس طور پردی جائی ہے کہ وہ ایک روابیت صوف نماز تہجرکے بارے میں ہے کورمضان شرلیت اور رمضان شرلیت کے سوام مہدینہ میں اکٹر البیا ہی ہوتا تھا کہ آنخفرت میں اللہ علیہ ولم کا کا مومول تھے کہ اور اور اور کا میں اللہ علیہ ولم کا کا کر معمول تھا کہ نماز تہجد کی نماز تہجد کی اور تین رکعت نماز ولم کی کا کا کر معمول کے ۔ اور بارہ رکعت تہجد کی نماز پڑھا کہ کی مخفرت میں اللہ علیہ وسلم سے نابت ہے اور یہ امر کہ وہ وہ ایک روابیت سے اور بارہ رکعت تہجد کی نماز پڑھا کہ کی مخفرت میں اللہ علیہ وسلم سے نابت ہے اور یہ امر کہ وہ وہ ایک روابیت سابق تہجد کے بارے میں ہے تواس امر کی دلیل ہے ہے کہ اس حدیث کے داوی حضرت الوسلم رہ جی . اور ابوسلم رہ نے اس دوابیت کے آخویں کہا ہے : ۔

قالت عائشة من فقلُك يَا مَسُولَ اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَسَلَمُ اَسْنَامُ فَتَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَسَلَمُ اَسْنَامُ فَتَلِينَ مُ فَتَلِينَ مَ وَالْهُ اللهُ خَارِئَ وَمُسُلَمُ ) مَنامَانِ ولايَنَامُ فَتَلِينَ مَ مَالَهُ اللهُ خَارِئَ وَمُسُلَمُ ) مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي اللهُ وَاللهُ اللهُ كَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي اللهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي اللهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي اللهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَي اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَمُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

نواس سے ظاہر ہے کہ یہ حدیث نماز ہجد کے بارسے میں ہے بعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول تھا کہ ناز ہوتا ہو ہم کہ بعد بڑھا کرتے تھے۔ اورکوئی دو سری نماز سوا ہجداور و ترکے ناہت نہیں کہ آنحضرت منٹی اللہ علیہ وسلم آخر شب میں نیندسے آنھنے کے بعد بڑھا کرتے تھے۔ تواس سے ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ رہ نے نماز ہجد کے بارسے میں فرمایا کہ آب بعد نماز ہجد کے بعری قبل و ترکی نمازا واکرنے کے سوتے منہیں ۔ بعنی حضرت عائشہ رہ کا یہ خیال ہواکہ الیا نہ ہو کہ و ترکی نماز قضا ہوجائے۔ تو آنحضرت صلے اللہ والم الیا نہ ہو کہ و ترکی نماز قضا ہوجائے۔ تو آنحضرت صلے اللہ والم نے ہوا ول بیوار رہتا ہے۔ بینی احتمال و ترکے قضا ہوجائے کا نہیں اور جواب میں فرمایا ، کہ صرف میری آنکھ سونی سے میرا ول بیوار رہتا ہے۔ بعنی احتمال و ترکے قضا ہوجائے کا نہیں اور

جن روایات میں ذکورہے کہ آنخفرت صلی اللّہ علیہ وسکم رمضان سٹرلعین میں بدنسبت دو سرے مہینوں سے زیادہ نماز پڑھنے تنے۔ تو اس نمازسے مُراد ترا ویسے کی نمازہدے کہ انتخفرت سلی اللّہ علیہ وسکم رمضان سٹرلیٹ میں ترا ویسے پڑھاکریتے تنے کہ اس وقت عُرُف میں ترا ویسے کی تعبیرتیام دمضان سے ساتھ کرتے تنے۔

اب اس امر کی تحقیق بیان کرتا ہوں کر قیام رمضان بینی تراویج بین سی قدر رکعات آنخفرت صلی الله علیہ ہم پڑھتے نقے توروایا بین محیجہ فدکورہ میں رکعت کی تعیین نہیں آئی ۔ لیکن ان روایات میں فدکورہے کر آنخفرت صلی الله علیہ وسلم رمضائ شربیت میں زیا وہ نماز بڑے ھنے میں بہت زیا وہ محنت کرتے تھے ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیا وہ رکعت نماز بڑے ھتے تھے ۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن بہنی میں حضرت ابن عباس رمنی اللہ تعالمے عنہ کی بر روایت فکرکورہے ، ۔

ٚٵؘڽؘٮۜۺڡڶؙ۩۠ؿۅڝۜڵۘؽ۩۠ڡؙعَکيندِوسَم کيُصَلِی ُون سَمَحَنانَ فِیُ غَيُرِحَبَمَاعَةٍ بِعِشْرُدُيت سَکُعَنَةً ويونو

ترجہ : یعی حضرت ابن عباس رماکی یہ روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دمضان متربیت میں بلاجماعت سے بسیس دکھنت نماز پڑھ کاکرتے نصے اور و تربیع صفے تھے ہے

اله يعني بين ركعت تراويح اورتين ركعت وترجيد تيكس ركعت.

رکعت اورایک روابیت میں گیارہ رکعت ہے اورعلاّم پیقی نے ان دونوں روابیت میں اس طور بہہ تطبیق وی ہے کمشہور پرتھاکہ اکفزیت صلی اللّہ علیہ ولم نماز تہجد آٹھ رکعت اور نما زوتر تین رکعت جملہ گیا رہ دکعت نماز ہوقت تہجد دیڑھاکرتے نقے ہ

سنن رواتب بینج وقتی کی بھی تعداد رکعت اکثر شافعبتہ سے نزدیک دس ہے اوراس کا دوچندہیں رکعات ہیں اور نین رکعت و ترکی اس میں ملانے سے تنیس رکعات موجاتی ہیں : نوبیس رکعات تراویح اور نین رکعات نماز و ترجیلتی کی کے مصندہ

بہرحال اس مقامین قاعدہ کلیہ پرلحاظ فرانا چاہیئے کوب وقت اُمورشرعیۃ سے کسی امر براھل حل وعقد کا جماتاً واتفاق ہو تلہ ہے تواس امر کے بائے میں ولائل اور ماخذ طرق مختلفا ورمالک متعددہ سے اس وقت کے اصل عمر کے قلوب پر وار د ہوتا ہے اور باعتبار مہیئے سے ابھائی کے ان دلائل اور ماخذ سے اس امر کے حکم سے بالسے میں تبقین یافن فالب حاصل ہوجا آہے۔ اگرچہ دو سر سے لوگ جو اس اجماع کے وقت حاضر نہ تھے جب وہ لوگ اس امر کے مہر مافذا ور دلیل پر فرڈ افر و انظر کرستے ہیں۔ توان لوگوں کو تبقین یا طن خالب نہیں ہوجا کا بین ان کے حق میں دلیل ہونے کے الے زمانہ سابن کا اجتماع کافی سے ۔ اوراس اصل سے اکثر مسائل نکلتے ہیں کہ اگر متاخرین چاہیں کہ اجماع کے سواکو ڈی

دوسری دلیل ان مسائل سے لئے نابت کریں تومنجیر جوجاتے ہیں۔اوراس پران کولقین اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ان کے نزد کیب وہ ولائل محشیت اجتماعی مہیا نہیں ہوتے تومتاخرین کوجا ہیئے کہ اس اسٹی رائے کودخل مذویں، ملکہ اسٹی کماع پرعمل کریں۔

امام مالک رہ سے جومنقول ہے کہ ونز کے سواحینیس رکھات پڑھنا چا جینے اور وہ کہتے ہیں کہ احل مدینہ کاعمل سی
پر تھاتو اصل تاریخ نے اس کی وجہ یہ تکھی ہے کہ کم معظمہ کے لوگ دو ترویجہ کے درمیان میں ساست شوط طوا ف کرتے تھے۔ نو چو تکے مدینہ منورہ میں طوا ف تو ہمونہیں سکتا تھا۔ اس واسطے مدیبۂ منورہ کے لوگوں نے اختیار کیا کہ دو ترویجہ کے درمیان چارچا رکھت نماز بڑھتے تھے۔ تواس وجہ سے ان لوگوں کی مجموعی نماز بھیتیں دکھا سے موجاتی تغیبی ۔ اور صنعف ابن ابی شیبہ میں اور قیس سے روابیت ہے کہ :۔

ابن قیس سے روابیت ہے کہ :۔

تَالَ اَ ذَسَ كُنُتُ النَّاسَ بِالْمَدِينَةِ فِي نَمَ مَان عُسُونِ عَبُد الْعَرْدُيزُ وَابَانَ بَن عُتَمَانَ يُصَلَّوُنَ سِتَّا وشلاشين تَكَعَدةً ويُونون بَن بَن كَلْبِ إِنْ الْمَثَان بَرْحِمِه ، كَهَا واوُوبن قيس نے كرم سنے بايالوگول كو مرين بى زما نے ميں عمر بن عبدالعزيز اور ابان بن عثمان كے كروه لوگ جيننيس ركعت نما ذير صنعت في اورندي كعت وتركى نما ذير صنع خفے ـ

یه داوُد بن قیس کی رواست کا زجه ہے اور طام را معلوم مؤناہے کریز بادنی رکعتوں کی جونوا فل کے اللہ بینے سے بونی تویدام عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بہوا۔ بعنی جب وہ مدینہ منورہ میں امیر تھے . نوان کی امارت کے زمانے میں ابسام لحفا اس واسطے کراس وقت عبادت میں لوگوں کی رعبت بہت زیادہ موگئی تھی بجس قدر رعبادست سابق سے ما تورومنقول تھی حرف کس قدرسے ان کو اسودگی نہ ہوتی تھی۔ والٹراعلم۔

# اعمال سے تواب میں کمی اور زیادتی

سوال بی اعمال کے تواب میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے ؟
حواب بی تعبن مٹورت میں عمل کا نواب زیادہ موتا ہے ۔ اور بعبن صورت میں عمل کا نواب کم ہوتا ہے ۔ اور بعبن صورت میں عمل کا نواب کم ہوتا ہے ۔ اور بعبن صورت میں عمل کا نواب کم ہوتا ہے ۔ اس با سے میں ایک عمدہ تھے کہ اس سے کہ اس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ ا۔ تحقیق التعنیل میں کھی گئی ہے ملا خطر ہو اکس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ ا۔

یہ سات وجوہ ہیں جن کے اعتبار سے کسی شخص کے عمل کا ٹواب بہنست دوسرے شخص کے زیادہ ہوتا ہے،۔ اول وجہ ما ہمیت عمل کی ہے بینی ذات عمل کی ہے مثلاً نماز کا ثواب برنسبت دوسرے اعمال کے زیادہ ہے دوسری وجہ مقداد عمل کی ہے۔ مثلاً چار رکعت نماز کا زیادہ ثواب ہے بدنسبت دور کعست نماز کے بشرط بکہ

باقىسب وجوه مين دونون نماز برابريون

۳۰ تیسری وجرکیفینت عمل کی ہے۔ بعنی عمل کے حقوق ظاہرہ اور باطنہ کو اواکرنا اوراس کے آواب اورسنن کی رہاتیہ کرنی اور جواٹموراس عمل کے منافی ہوں اوراُن سے پرمیزکرنا جدیب آتو رُع اور تقولی

٧٧ - چوتھى وجبر عمل كى نىيت اور عزمن سبعے جنا بجہ عمل ميت سب قدر زياده خلوص موگا ، اسى قدر اسس كا نواب بھي ياده موگا

2 ۔ پانچوں وجہ بمل کا وقت ہے مثلاً ستروع سلامیں جولوگ سلام سے مشروت ہوئے ان کی فغیلت زیادہ ہے ہے بہت دو سرے سلمانوں کے اور شالا جولوگ عشرت کی حالت میں صدقہ دیں توان کی فغیلت زیادہ ہے بہت و و سرے صدقہ چینے والوں کے ۔ چنا بخہ حدیث شریعین میں وار دہے :۔

کوان آ کہ کہ کہ کہ اُنفو کے میٹ کہ اُٹھید خدہ بنا میں ایک تا میں اُٹھی میں وار دہے :۔

آنجفرت صلے اللہ علیہ ہوئے میں اُلگی کہ دہ میں میں اور جالی کے درجے کو ہے کو ما یاکہ اُلگی میں اور جی کو ہے تو کا دیے تعب ہی وہ میں میں جالے کے درجے کو نہیں بہنے سکتا ۔ بلکہ صحابہ کے نصف درجے کو بھی نہیں بہنے سکتا ۔ بلکہ صحابہ کے نصف درجے کو بھی نہیں بہنے سکتا ۔ بلکہ صحابہ کے نصف درجے کو بھی نہیں بہنے سکتا ۔ بلکہ صحابہ کے نصف درجے کو بھی نہیں بہنے سکتا ۔ بلکہ صحابہ کے نصف درجے کو بھی نہیں بہنے سکتا ۔ بلکہ صحابہ کے نصف درجے کو بھی نہیں بہنے سکتا ۔ بلکہ صحابہ کے نصف درجے کو بھی نہیں بہنے سکتا ۔ بلکہ صحابہ کے نصف درجے کو بھی نہیں بہنے سکتا ۔ بلکہ صحابہ کے نصف درجے کو بھی نہیں بہنے سکتا ۔ بلکہ صحابہ کے نصف درجے کو بھی نہیں بہنے سکتا ۔ بلکہ صحابہ کے نصف درجے کو بھی نہیں بہنے سکتا ۔ بلکہ صحابہ کے نصف درجے کو بھی نہیں بہنے سکتا ۔ بلکہ صحابہ کے نصف درجے کو بھی نہیں بہنے سکتا ۔ بلکہ صحابہ کے نصف درجے کو بھی نہیں بہنے سکتا ۔ بلکہ صحابہ کے نصف درجے کو بھی نہیں بہنے سکتا ۔ بلکہ صحابہ کے نصف درجے کو بھی نہیں بہنے سکتا ۔ بلکہ صحابہ کے نصف درجے کو بھی نہیں بہنے سکتا ۔ بلکہ صحابہ کے نصف میں بینے میں بینے سکتا ۔ بلکہ صحابہ کے نصف میں میں بینے سکتا ۔ بلکہ صحابہ کے نصف میں بینے سکتا ۔ بلکہ میں

لائيستَوى مِنكُمُ مَنُ اَنفُقَ مِن مَتَبُ إِلَّهُ مَنْ اللهِ الْمُنتَعِ وحَاسَلُ اوللهِ الْعُلَمُ الْعُلَمُ وَرَجَةً مِنَ الَّهِ إِنْ اللهُ الْحُسْنَى اللهُ الْحُسْنَى اللهِ الْعُلَمُ وَمَعِ اللهُ الْمُعْنَى مَعْرَابِ النَّهُ الْمُعْنَى عَلَمَ اللهُ الْحُسْنَى الرَّمِهِ : تم مِن سے كوئى اللهٰ خص كے برابِ نهم مِن حَرْمِ مِن اللهُ الله

ا مستحیق و جمل کی مگرسے چنا بخدر سول الله صلی الله علیه وسل نے فرایا: -مسلانة فی مسجدی هذا خود تین الفن صلانة فینها سوائه الآ المستجد الْحَدَّامَ برجمه ابعن ایک نما که اس بری سجد می مبائے بہتر ہے مزار نمازے کہ اس سے سوا دو سری مگر بڑھی جائے سوا مسجد حمل کی سوا مسجد میں بڑھی جائے بہتر ہے مزار نمازے کہ اس سے سوا دو سری مگر بڑھی جائے سوا مسجد حمل

ک۔ سالوی وجھ کرنے والے کی فضیلت کی بناپرہے اوراس امرکی بنا پرہے کواس کے ہمراہ کمل کیا جائے مثلاً جو عبادت نبی نے کہ ہو، یا بنی کے ہمراہ کی گئی ہو، اس کا زیادہ تواب ہے بہبست اس عبادت کے کہ بنی کے سواکسی دوسرے کے ہمراہ کی گئی ہو مثلاً نمازاور ذکر اور بنی کے سواکسی دوسرے کے ہمراہ کی گئی ہو مثلاً نمازاور ذکر اور روزہ اور صدقہ اور تلاوت وغیرہ کہ نبی نے کہ ہویا نبی کے ہمراہ کی گئی ہو۔ تواس کا زیادہ تواب ہے دبنبت دوسرے لوگوں کی نمازوغیرہ کے ۔

تومعلوم ہواکرسات وجوہ ہیں ۔ان اعتباداست سے عمل کا ٹواب زیا دہ ہونا سے نوجوعبا دست کرکسی بزرگ سنے کی ہو باجس عبا دست میں زیا دہ محنت کی گئی ہو تواس کا ٹواب زیا دہ ہوگا ۔ یاکو ئی عبا دست زیا دہ کی گئی ہو ۔ تواس کا ٹواب زیادہ ہوگا ۔ بہنبت دوسرے شخص کی عبادت کے ۔ بشرطیکہ بدونوں طرح کی عبادات اور دوسری تما وجوہ بیں برابر مہوں وربنزیادتی نواب میں اورسب وجوہ کا یہی لحاظ ہوگا ،اورالٹر تعلاے کنزدیک اور ملائکہ کے علم بی اس عمل کا جو لؤاب مقربے ان وجوہ کے لحاظ سے اسمیں کمی زیا دتی ہوگی ۔ بدا کیب اجمالی کلام ہے کہ اس سند کی جو اصلیت ہے بیان کی گئی ہے ۔ بہاں اس کی تفصیل دشوارہے اس واسطے کہ اسمیں نہا بیت تطویل ہے البتہ آئے کلام مبارک میں تین سوال کا ذکر ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں ۔

ا۔ پہلا سوال یہ ہے کر صدیث نظر لیٹ میں وار دہے کہ کسی عورت نے صبح سے دو سرے دن کی صبیح کے۔ نبیعے کہی ، آخر صدمیث کک ، اے

٧- دوسراسوال يربع كرسوره اخلاص نين مرتبه برجع كا تواب قران ستربي كختم كے برابرے -

٣- تيسراسوال يه جي رکسي نے مزارمرتبر کوئي درُو دشريف پرطا اور دوسرے نے ايب مرتب يہ درُو دشريف برخ الله معتبل عنى سَبِيدِ نامحتَّدِ الفُ مُتَّةِ بعنى منشا ان سوالات كا بہ ہے كركيا وجہ ہے كزريادُ معل كم مقابليس كم عمل كا ثواب ان صورتوں ميں زيادہ ہے۔ يا اس كے برابر ہے۔

المجتر وهي في مَسْجِدِ هَا ثُعَرَّجَعَ عِد ان اَصْعَى وَهِي جَالِسَة مُنالُ مان لن عَلَى الْحَالِ الْقَ فارقتك عليها فا المستجد وهي في مَسْجِدِ هَا ثُعَرَّجَعَ عِد ان اَصْعَى وَهِي جَالِسَة مُنالُ مان لن عَلَى الْحَالِ الْقَ فارقتك عليها فا نعم قال المنتبى صلى الله عليه وَمُ العَد فلت بَعِدُ له المبع كلمات فلات مو لوعُني مَتْ بما قلت منذ البوم لَوَنَ سَبحان الله ويحموه عَد وَ خَلِقه وَي عَمَا فَعُنِسِه وبن من عند عوشه وهدا و كلمات وواه مُ المؤن سَبحان الله ويحموه عَد وَ خَلِقه وَي عَمَا فَعُنِسِه وبن منه عوشه وهدا و كلمات وواه مُ المؤن مَن من من الله ويحمون الله ويحمون المناه الله عليه والمناه والم

ا۔ پہلاجواب بہ ہے کہی عورت نے صبح سے دوس سے دن کی مبیح کمت بینے کی وتبیع لیقیناضلق الله کی تعداد سے
کم تھی مگرضلق الله کی نعداد کالحاظ اسمبر اجمالی طور برتھا اوراس عورت کی تبییع کی تعداد تفصیلی طور برتھی ۔ تواس اعتبار سے
وہ تفصیل اس اجمال برغالب ہوتی ہے مگر حب اس اجمال کے مقابل ہیں ہستعداد زیادہ ہواور اس کا ذہن کو سیع ہو
نوید اس کا اجمال ہزار درجہ تفصیل ہے بہتر ہے اسی اعتبار سے ۔ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس عورت کے
حقیمیں بیصریبے فرمائی ۔

ا م سوره قل ہوا نشراصوم تن تعلظی فاص توحیدا ورتنزیہ کابیان ہے اوراس میں احکام اورقصص اور وغید باور ترمیب کا فکر نہیں تو یہ سوره مجنزل فکر تھن کے ہے ۔ اور دومری آیات کہ اسمیں احکام اورقصص اور وعد وغید کا فکر ہے گویا حکم میں کتب فقر وحد میٹ کے ہے تو یہ سورت بڑھنے میں نفس کا کو بَدَا تَمْ تَرْجِع دومری آیات بڑے اگرچہ قرآن شریعیت ہونے میں سب آیات برابر ہیں ۔ اور جب چند چیزوں کی ذات بین نغایر ہوتوان کی مقدار برابر ہیں ۔ اور جب چند چیزوں کی ذات بین نغایر ہوتوان کی مقدار برابر ہیں ۔ اور جب چند جیزوں کی ذات بین نغایر ہوتوان کی مقدار برابر ہیں ۔ اور جب چند ہوتا ہے اور دومری ایس مفید دھات سے قبمت بین زیادہ ہوتا ہے ۔ ایسا ہی یہ سورت بھی ہے کہ اس شورت کی فضیلت بدا تہا ہا ہوت کے زیادہ ہوتا ہے ۔ ایسا ہی یہ سورت بھی ہے کہ اس شورت کی فضیلت بدا تہا ہا جب سے دومری آیات کے زیادہ ہے ۔

سوال ؛ جوشخص کوئی عمل مجمله عمال نفل وصدقه و تلاوست فرآن شربیب و درُود شربیب و غیره کے کرتا ہے تو کیا اس کے تُواب کا وہ مالک ہوجا آ ہے۔

جواب : الله تعاليف في والياب :-

مَنْ جَامَ بِالْحَسَنَةِ فَكَهُ عَتَمْ أُمْتَالِهَا وترجم بنس فيكى تواس كادس كناس كوثواب

توبمقتضائے اس آیت کے ہزیکی کا تواب کس گنا ہڑغض کو ہوتا ہے اور باعتبار خلوص وعیرہ باکسی اور دو کلا اور وجہ کاس سے زیادہ تواب بھی کو ہوتا ہے تواس کو اختیار ہے کو اس کاسب نواب کسی دوسرے کو پہنچائے اور جب بہت لوگوں کو تواب رسانی کرے گا۔ تو باعتبار حساب کے وہ تواب سب میں تقتیم ہوگا ۔ لیکن حق نعالے مالک ہے اگر چاہے تواس کا کل تواب بہلیاں لوگوں کے ہڑ تحف کو بالر بختے ۔ گراہیا ہو ناصر وری نہیں اور جو شخص تواب رسانی کرتا ہے تواس سے تواب رسانی کا عمل صا در ہوتا ہے اور یہ بی بیک عمل ہے اس سے بھی توقع ہے کہ اس کو تواب رسانی کا اس کو تواب رسانی کا بہت زیادہ تواب ہو . اگر چربہ چیز صراحتاروا یا ت بین نظر سے نہیں گذری ہے ۔ واللہ اعلم

سوال ؛ عبادات اوراعمال كواجرت برفين كاكباعم ب ؟

بحواسب : ما فظان قرآن شراعیت جواُ جرست قران سراهیت کرد مصنے پر لیستے ہیں۔ اس کی چند می ورتب ہیں ان سب کو ملبی د سمجھنا چامیئے بعلط میکر ناجا ہیئے ۔

ا بہلی صورت بہ ہے کہ جو قرآن نٹرلیت بڑھے اس کا تواب کچر روپے ہے ہوں کہتے ہیچ ولالے اھل سنت کا اس پراجاع ہے۔ بیصورت محسن باطل ہے البتہ الم میہ بیں اس کا رواج ہے بلکہ روزہ اور جج وغیر جا کے تواب کو بھی لوگ بیجیتے ہیں۔ اس امر کے باطل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بیعے کی تقیقت ہے مبادلہ مال کاساتھ مال کے عبادت کا تواب مال نہیں بلکہ وہ حق ہے جو اس خص کو موافق وعدہ الله تعالی کے تابت ہوتا ہے اور اس وعدہ کو خلاتعالی آخرت میں پوراکر سے گا ، اور صفوق کی بیج ضواہ وہ حق دنیا وی ہوخواہ اُخروی جا گزنہ ہیں جیسے حق اولاد ، حق والله محقوق کی بیج نواہ ورحق جیت پر سیمنے کا اور مثل ان کے عام صفوق کی بیج نامائو

۔ دوسری مورت بہ ہے کہ سی تخص کو قرآن کشراعیہ ختم کرنے کے لئے اُجرت پرمقرر کریں اوراس سے مقصود
یہ ہے ختم کا تواب اُجرت دینے ولالے کو مجو بیصور سنے ضفی فدم ہب میں ناجا کرنے اور شانعی کے نزدیک س حکم میں طول اور تفصیل ہے ۔ اس صورت کے ناجا کرنام و نے کی دلیل بہ ہے کہ صفی فدم ہب میں یہ قاعدہ کلیہ ہے جب ا کرنٹرے وقایہ وغیرہ میں کھا ہے :۔

اَلاَ مُعَلَىٰ النَّهُ الْاَحْوَىٰ الاجارة على الطَّاعات وعَلَى العَامِي كَلِن كَمَّا وَقَعَ النُّهُورُ الاَحْد فى الامُورِ الدِّبْ نِينَة بِيفَتْى مِصِرِ شَيْعَ المتعلم المقران والمنعند تجة ن من الاسدراس. ترجمه المسلم المراب بها رايه بها رايه بها المرونية بين المراب المراب بها رايه بها أربع أجرت طاعات براور ذركنا بول بريكن جوك أمور ونيته بن فتواقع بوالسط ميكف قرآن شراعيت اورفق كم تاكريم لهم المراب المنافي وياجا تاسيع واسط ميكف قرآن شراعيت اورفق كم تاكريم لهم مده دوائق مده دوائق وياجا تاسيع واسط ميكف قرآن شراعيت اورفق كم تاكريم لهم مده دوائق وياجا تاسيع واسط ميكف قرآن شراعيت اورفق كم تاكريم لهم مده دوائق وياجا تاسيع واسط ميكون ويابا تاسيع ويابا تاسيع واسط ميكون ويابا تاسيع واسط ميكون ويابا تاسيع واسط ميكون ويابا تاسيع واسط ميكون ويابا تاسيع ويابا

اور طاعات پرخواہ نفل ہوں یا فرمن اُجرت کے ناجواز کا ہر بہ ہے۔ کہ جوشخص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے حکم کے موافق آخرت میں اُجرت بیانے کاستحق ہوتا ہے اگر وہ شخص انہا کے اجر کو مخلوق سے چاہے تو دوعوض اور دوا جر ایک آدمی کو ایک کام پر طنالازم آ آ ہے جیسے کو کو ٹی شخص ایک آدمی کا خاص نوکر ہوگیا ہو تو یہ نہیں ہوگئا کراسی زمانہ میں وہ آدمی دو سرے شخص کا بھی خاص نوکر ہو ، ایسا ہی حدایہ یں مکھا ہے اور آنخطرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ،۔

اِقَدْ وَ الْلَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ ال

عید کوئی شخص کسی آدمی کو کسس و اسطے نوکر رکھے کہ وہ آدمی فبرکے پاس قرآن پڑھاکرے کہ فقہاء کرام نے کہا ہے۔ اس پڑھنے سے کوئی ٹواب کاستیق ندمُر دہ ہوگا اوڑ پڑھنے والا۔ انتہٰی .

الله م تيسرى صورت به مي كوئي شخص خالصتًا بِشرِليف بيص م الخال الداب كسى دوسر م كونجن ف ياس دوسر

مَنْ مَنَحَ اِلَيْكُدُ بِمَعْدُوُبِ تُسكَافِئُونَ ﴿ - ترجم : جوشخص تم لُوگول كے ساتھ احسان كرے تم بجلى كے صلے بیں اس كیا تا اِحسان كرو؟

یکن اس امریس بھی خورکرناچا جینے کہ اگر پڑھنے والے کی بینبت ہے کہ اصان کے صلی احسان کرے نوبہ جائزاک مستحب ہے اوراگراس نیت سے پڑھتا ہے کہ اس پڑھنے کے عوض آئندہ کچھ ملے تو فی الواقع براجارہ ہے لبتہ احسان کا صلہ جاننے میں جرج نہیں ، لیکن دونوں صور توں میں جو فرق ہے اس کوخوب سمجھ لینا چاہیئے ۔ چونئی صورت یہ ہے کہ کسی خصکی یہ خواجش ہے کہ علم دین حاصل کرے یا قرآن شرلین یادکرے یا کسی دوسری عبادت بین شغول ہولیکن وہ تنگرست ہوا ورکوئی صورت لبسرا وقات کی اس سے لئے نہ ہو ، اوراس وجسے وہ ان اموریس فراعت کے ساتھ شغول نہوسکے اورکوئی دوسرا شخص مالدار اس کی بسراوقات کا ذمتہ دار ہو جا تاکہ وہ شخص فارخ البال ہو کرعباد توں بین شغول ہوتواس کی ہرعبادت پر دونوں شخص کو کا مل اجرحاصل ہوگا ، فرما یا دائتہ تا دار د

ِللْغُقَّدَ آءِ الْكِذِيْنَ الْحُصِّدُعُا اللّٰع ،اورعبادست بين مردكرنے سے بين مراد ہے یوس کی فضیلت جا بجاحد تيون مي مذکور ہے لیکن کسس پراجرت کا الملاق مجازًا مہو تلہہے۔

پانچوی مورت یہ ہے کرکئی شخص قرآن سراھیت پڑھے۔اوراس کی نیت جادت کی نرم بلکھر ون اس خیال سے
پڑھے کر قرآن شریعت بڑھنا مُباح ہے اوراس پراجرت ہے۔مثلاً دم کرے الکھ کرتعویز ہے یا قرآن سراھیت
کی معبن سورتوں کواس عرمن سے بڑھے کہ کوئی خاص دیوی مطلب عاصل ہو یا قبر کا عذا بشہو۔ باخوش اسحانی کے
ساتھ بڑھے اس عرص سے کرزندہ یا مُردہ کو مرشوں ہے ہی جی بلکرامیت جا مُرنہ ہے اور بہی اس حدیث سے
مراوسے ،۔

ان اَحقَ ما انتَخَهُ تُسُعُ عَلَيْدٍ اَجْدًا كِتَابِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ال يست زياده بهتر الله تفائل كالماب مي كراس برتم لوگ اجرات لو؟ اور برجود افعه بواكس شخص كو مجهويا سانب نے كاٹا تھا اورسی معابی نے سورہ فائتے بڑھ کراس پردم كيا اور اس ب انہوں نے اجرات لی اور انحظرت صلے اللہ والم نے اس اجرات كوجائز فرایا . یہ اُجرات لینا ہی استقے سے ہے سب صورتوں اوران کے احکام کوعلی کی ویون میں ہے ہیں ۔ اس نفصیل سے معلوم ہواکہ مختلف میڑیا میں کچھ تعارمی نہیں . مثلاً عبادہ بن صامت رہ کی حدیث میں ہے ہے کرعبادہ بن صامت نے کہا کہ ،۔
" میں نے عرض کیا یا رشول اللہ ایک شخص نے مجھ کو کمان تھنے میں جیے کہ عبادہ بن کہ کہاں اور فراک بُنیو برطانی تفاور یہ مال نہیں میں اس کمان سے جہادی تیر جلانی ہوں نوائخ خضرت میلی اللہ علیہ کو سے برخوانی تفاور یہ مال نہیں میں اس کمان سے جہادی تیر جلانی ہوں نوائخ میں میں اللہ علیہ کہ تو ہوئی ۔

کراگر تم کو پہتطور ہے کہ تنہاری کردن میں آگ کا طوق می اللہ جائے ۔ نوتم اس کمان کو لینا منظور کروں کہ اس حدیث کو الجو داؤدا ورابن ماجہ نے روابیت کیا ۔ یہ کم اس می کورت میں ہے کہ تعلیم کے وقت اُجرت بلینے اس حدیث کو الجو داؤدا ورابن ماجہ نے روابیت کیا ۔ یہ کم اس می کورت میں ہے کہ تعلیم کی ہو۔ اوراسی قیاس پر دو سری حدیثوں کو بھی سمجھنا چاہیئے ۔ واللہ اعتمال بالقتواب سکوال ؟ قران کی تعلیم پر اجارہ کا حکم کیا ہے ؟

ہواب ؛ چاہینے کہ نماز استسقاد کے واسطے جماع ڈالسلین کے ساتھ ڈسیس عیدگاہ میں ہوا ہونی دن ہاہر نکے اور بیدل جانا ہم ہر سے اور ٹیا نا اُور تعمل کپڑا ہین کر نکانا چاہیئے۔ اور عید کی طرح زینت اور آراستگی نزرے اور خشوع اور خضوع اور خرانت بلندا وازسے پڑھے ۔ اور دورکعت نفل نماز پڑھے ۔ اور خرف کا میں جائے ۔ اور دورکعت نفل نماز پڑھے ۔ اور قرانت بلندا وازسے پڑھے ۔ اس کے بین خطبہ پڑھے اور دعا درسے اورگنا ہوں سے بہت نوب واست نفاد کرے ۔ اور چاہیئے کو ای چاہ در کے نیجے کا کنارہ اُدرِ

کرے اوراُورِکاکنارہ نیچے کرے اور دائیں طرف کاکنارہ بائیں طرف کرے اور بائیں طرف کاکنارہ دائیں طرف کرے۔ اور نہایت تفریح اور زاری کے ساتھ دعاء کرے۔ اور حدیث سراجین میں جو دعا آئی ہے وہ پولیے اور وہ دعا ہہ ہے اکدھ میں آلف میں اللہ میں اور اللہ میں اور اللہ میں اللہ م

اورنازکشوف کاطریقی بیہ ہے کہ جمدی اہم لوگوں کے ساتھ دورکھ دن نفل نما ذیا ہے جس طرح اور دو سری نفل نماذ پڑھی جاتی ہے اسی ترکیب سے پڑھے اور قرات پوسٹیدہ بینی آ مسنتہ پڑھے ۔ اور جس قدر زیادہ قرات ہو مہتر ہے اور اس کے بعد دعااور استغفار میں شغول ہے ۔ اس وقت کک کہ آفتا ب دوشن ہو جائے ۔ اور نماز خسوون میں جاعت نہیں ۔ سٹر خص دورکھ دن نفل نماز تنہا پڑھے اور اس کے بعد دعاا ور استغفار میں شغول ہے ۔ اس وفت تک کہ اہ تاب

روشن بوجائے۔

اور نماز عاشورہ کی ترکیب کتب مشائخ میں اس طرح پا ٹی گئی ہے کہ عاشورہ کے دن جب آفاب بلندم و تو دو رکعت نفل نماز بڑھے ۔ بہلی رکعت المحد کے بعد سورہ حشر کا آخر نفل نماز بڑھے ۔ اور دو مری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ حشر کا آخر پڑھے اور دو مری رکعت میں بر ترکیب ہے کرچر رکعت پڑھے اور ہائی رکعت میں بر ترکیب ہے کرچر رکعت پڑھے اور بہلی رکعت میں سورہ والشمس اور دو مری رکعت میں انا انزاناہ اور نسبہری رکعت میں افار نوات اور جو تھی دو تا ہم اللہ اور بہلی رکعت میں قل اعرف برت الناس بڑھے اور جب کا محت میں فل اعوف برت الناس بڑھے اور جب نمازسے فار ع م وجائے و محدہ کرسے اور اپنی حاجب سے سے کے سات و عاکرے (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

مارسے فارح ہوجائے و مجرہ ارسے اور بہن کا جدت ہے سے دعارے ( المحدارت ارسان میں عالی کے میں کہ موالے جو ہے کہ عوام کے ذہن ہیں کسی قدر میں کہ محبرہ کہ کہ کہ کہ کہ موال نے سن رواتب کرجن کا نماز نیج گانہ میں ممال کے سند اور جو باتی نماز سند ہے اس کی اس قدر الکیر مدیث میں نہیں اور اکثر مسلمان مروا ورعورت لببب زیادتی رکعت نماز یا بنگائی دشوار جانتے ہیں۔ تورات دن میں جو سنزو رکعت فرمن ہے گرصت و ہی اواکر نے کے لئے مکم دیا جائے ۔ تولوگ آسانی سے نماز کی باندی کرسکیں گے۔ جو سنزو رکعت فرمن ہے گرانسنت ہے اس کے بارسے میں علمار ما وراؤ النہر نے نہا بیت سنتی کی ہے ۔ جن کہ جھال والدم حوم کی قریب فرمن کے ہمجھ لیا ہے ۔ اور اس قدر تاکید مدیث سے نابت نہیں اور پہنچنیت ہوا ہے حضرت والدم حوم کی ہے۔ اور اس عوام کے عقیدہ میں فرمن کے ماند قرار یائی ہیں اور ہما سے حضرت والدم حوم فرماتے تھے کہ یہ نمازی جو سندیں ہیں عوام کے عقیدہ میں فرمن کے ماند قرار یائی ہیں اور ہما سے حضرت والدم حوم فرماتے تھے کہ یہ بہلے حرج کی شراعیت میں تحریف ہے ۔ یعنی سندے کے بارے میں یعقیدہ کرا دینا کہ یہ والدم حوم فرماتے تھے کریہ بہلے حرج کی شراعیت میں تحریف ہے ۔ یعنی سندے کے بارے میں یعقیدہ کرا دینا کہ یہ والدم حوم فرماتے تھے کریہ بہل حرح کی شراعیت میں تحریف ہے ۔ یعنی سندے کے بارے میں یعقیدہ کرا دینا کہ یہ والدم حوم فرماتے تھے کریہ بہل حرح کی شراعیت میں تحریف ہے ۔ یعنی سندے کے بارے میں یعقیدہ کرا دینا کہ یہ

فرمن ہے شراعیت میں ایک طرح کی تحرافیت ہے۔

میواب ، جوتھائی داؤھی کامسے کرنافری ہے اور کھٹری کے نیچے ترکرناسنت ہے بہترہے کہ فرن پراکتفاندگیاجائے۔ کھکسنت ہے بہترہے کہ فرن پراکتفاندگیاجائے۔ کھکسنت ہے ہوافق عمل کیاجائے۔ یعنی ٹھٹری کے نیچے ترکیاجائے۔ ٹھٹری کے نیچے مندکی حدیث اللہ نہیں ہس واسطے کہ اسس کا دھونافر من نہیں الیا ہی بی داڑھی گھنی ہوتواس کے لئے سنت ہے کہ داڑھی کے بال سے جس قدر مندچھیا ہو۔ دہ بھی دھوئے ۔ ان دونوں امریں کچھنعار من نہیں کرچوتھائی داڑھی کامسے کرنافرمن ہے اور ٹھٹری کے نیچے دھوناسنت ہے دھونا میں گرچوتھائی داڑھی کامسے کرنافرمن ہوجائے گا بگرسنت موجائے گا بگرسنت اور جوجائے گا بگرسنت اور خارمی کامسے کے نیچے دھونا جائے گا ۔ اور وضود رست ہوجائے گا بگرسنت اوانہ ہوگی توجاہے کے دھونا جائے۔

سوال ؛ كبل درنمده برنماز پلیمنا در سجده تلاوت كرنا جائز نه با انسالات مولوی بلی می مجواب ؛ مائز مهاسته طبکه پیشانی اس پرقرار پاجائے۔ بینی سجده کرنے بین بمقام سجد ہفتی معلوم ہوا در مزد چی رہے ہو

بیشانی بخربی قرار پاهاستے۔

## مسائل دعاء

سوال: دعاء انبسیاء کرام کی تائیرکیاہ ؟

جو اب : اس برسے میں روایات مختلفہ وارد ہیں کو اجب ہے بانہیں کہ انبیاء کرام کی دُعا مضور فنبول کی جائے بعض روایا سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب ہے اور عیض روایا سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب نہیں والد ماجرم وم کے مصنور میں اس بالے میں مہت گفتگو ہوئی اور آخریں نابت ہواکنی کی دعا رجب احداث تعالے کے حکم سے ہو۔ ماجدم میں مردی ہے کہ دعا قبول ہو اگر جو باللہ تعالی کے ایس وعا کے لئے منشاء نبی کی فس نبوت ہو۔ تو ان صور توں میں ضروری ہے کہ دعا قبول ہو اگر جو اس بالے میں نریادہ دعا کی جائے منشاء نبی کی فس نبوت ہو۔ تو ان صور توں میں ضروری ہے کہ دعا قبول ہو اگر جو اس بالے میں نریادہ دعا کی جائے . ایسا ہی کتب سیر سے نابت ہے اور اسی توجیہ سے روایا سے مختلف میں تطبیق ہوتی جو تی

والتَّداعلم.

کے یہ مادی صورمت بھی ہوسکتی ہے اور محسوسات بھی اور معتقدات بھی تواب کی ملینت اس کے علاوہ منہدم لیے گی- مالورہ صرمیث سے نا بت ہوں معین صحابہ سے بھی۔

موں اس کے نام سے کواس کے نام کی برکت سے کوئی چیز ندزمین میں اور ند آسان میں نقصان بہنچاسکتی سے ا

تواس مورت میں پیمٹن اور تعو و کے صیغہ سے ہے اوراس دُعامین حرف با استعاذہ کیا تھتعلق ہے کہ جو مقدر ہے توگویا فی الواقع یہ دُماراس طرح ہے

اَعُوُدُ بِهِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا بَهُ الْهُ يَعْقِبْن اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْ

سوال ؛ بنج وتنى نمازى بعرسيح اورمناجات برطف كے باسے ميں كياارشا وموتا ہے؟

بحواب ؛ نماز صبح محد بدلا إلى آلا الله المبلك المستن المبني سوم تبريرها جاجيف اورنما زظهر كوبد الرفيان المبني الله المبلك المست بالموق حسيري الله ونف والمبني الله والمبني والمب

سوال بمناجات مندرج كلام الله واحاديث رسُولُ الله صلى الله على مناجات مندرج كلام الله واحاديث مناجات جوجاً الله على كة تصنيفات سع من فارسى زبان من ياعر في من مول اس سع بهي ارشادمون -

جواب ، مناجات کرکلام الله میں ہیں ۔ ان کو بعین بزرگان نے جمعے کیا جان ہا ت کے شروع میں رہنا کا لفظ ہے اور مناجات کے مدیث میں ہیں ، وہ کتا ہے صن صیبان میں بقیداً وقات و حالاً است مرقوم ہیں اور فقیر نے کوئی مناجا ست نہیں تعنیف کی ہیں البتہ فقیر کے والد ماجد نے دعا میسٹی باعضا عربی زبان میں تصنیف فرمائی ہے ۔ وہ نقل کراکے لے لینا جائے اور دات ون میں ایک مرتبہ بڑھنا چا جیئے ۔ ماخوذازر سالہ نین علی )

سوال وعفوگناه اور عاتمه الخبرجون كے لئے كيابر منا چا جيد

جواب ؛ معفوگناه کے لئے استغفار نہایت مناسب ہے اور خاتمہ اِنحبر بونے کے لئے کلم طبیبہ کازیادہ ذکر کرنا اور آینڈ اکٹرسی نماز کے بعد بڑھنا نہایت مفید ہے۔

سوال : عداب ترسے بینے کے لئے کیا پڑھنا جا مید۔

جواب: ہمیشہ سُورت نبارک الذی نمازعشار کے بعدسونے کے قبل بِلِصنا چاہیے۔ اورسورہ کم السجد مجمی نمازعشار کے بعدسونے کے قبل بِلِھی جائے۔

سوال : ننس امارہ اورالمبیر نعین کے فریب سے بچنے کے لئے کیا پڑھنا چاہیے۔؟ جواب : لاَکوْلُ وَلَاقُوعَۃ اِلْاَمِا للهِ زیادہ پڑھنا چاہیئے۔ اور یمیشہ قال عُوذ برب الفلق اور قال اعُوذ برالناس نماز مبیح اور نماز مغرب کے بعدگیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا چاہیئے۔ معوال : کوئی در و در شرای اور استخفار مهیشه وظیفه کرنے کے لئے ارشاد مو ؟ جو اب ؛ اگر موسکے تو ہرشب در مزشب ممد می جمعیش سوم تبدید در دو دخیات را

جواب؛ اگرموسك تومرشب ورنه شب جمع من مهيشه سوم تنه يد ورُود شريف پرُصنا چاميئي.

الله مَّ مَ سَلِ عَلَىٰ سَيِبِدِ مَا مُحَدَّمَ وَ النَّبِيِّ الاَتِي وَالِيهِ وَمَا مِلْكُ وَسَلِمُ اوربهم بن السنخاري السنخاري الاستخاري السنخاري الاستخاري السنخاري الاستخاري المعلى الارشاد مي موافئ نمازا ورو طبغه برُح المنات على الدورو المنظم المنات المنظم المنات المنظم المنات المنظم المنطق المنظم ا

سوال: عذاب مُوت دفع ہونے کے لئے جو کچھارشا دہو ہمل میں حقیر کے آئے۔ ( ماخوذازر سالہ فیض علی)

بواب : روایت سے ابتے کسکوات موت آسان ہونے کے لئے ہمیشہ ایٹ الگرسی اورسورہ افلام کی سے اسے جواب : روایت سے ابتی کسکوات موت آسان ہونے کے لئے ہمیشہ ایٹ الگرسی اورسورہ افلام کی سے چاہیئے۔ اور یہ بی صدیت میں آیا ہے کہ عذاب قبر دفع ہونے کے لئے ہمیشہ سورہ تبارک الذی مازع شاء کے بعدسونے کے قبل پڑھنا چاہیئے اور ایسا ہی سورہ دفان پڑھنے کے باسے میں می روایت ہے۔

سوال : مطالب دنیوی کے حصول کے لئے کیا بڑھنا چاہئے ؟

بواب ، حَسُبُنَا الله ونعِهُ وَالْمُولِيُ إِنَى سوم تباول واَحْر درُود مَتْربعِن وس مرتبه برُهنا چاہیے انشاد اللہ تعالے (کا فی سیعة م کواللہ اوربہ ترجه وہ وکیل) مقصد عاصل ہوجائے گا۔ اور کا فی سیعة م کواللہ اوربہ ترجه وہ وکیل) مقصد عاصل ہوجائے گا۔ اور کا فی سیعة م کواللہ اوربہ ترجه وہ وکیل) مقصد عاصل ہوجائے گا۔ اور کا فی سیعة کو این کو این کا استفاد کے کرنا منظور ہوتو یکا انتخار کے باتھ خیر کے ہ و وسوم تنب ما زعشاد کے بعد برخ منا چاہیے اس و مرتب برخ منا چاہیے اس و فرق کے ایک سوم تنب برخ منا چاہیے اس و فرق کے ایک سوم تنب برخ منا چاہیے اس و فرق کے ایک سوم تنب برخ منا چاہیے اس و فرق کے ایک سوم تنب برخ منا چاہیے اس و فرق کے ایک سوم تنب برخ منا چاہیے اس و فرق کے ایک سوم تنب برخ منا چاہیے اس و فرق کے ایک سوم تنب برخ منا چاہیے اس و فرق کے ایک سوم تنب برخ منا چاہیے اس و کرنے کے دو اس کے ایک کے لئے برخ ہے کہ کے دو اس کے ایک کے دو اس کے اور اگر خین خواجگان صور کی کے لئے برخ ہے ۔

سوال : دنیاکی شکلات اورسختی دفع ہونے کے لئے ترکبیب ارشادہو۔

جواب : وعاد الكرب باطهارت اور باوضوا وربلاقيد عدد كم برهنا اس بارسيس مجرب مع اوروه دعاً

يه منه ا

لَاالْهُ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيْ عُرَاكُونِي عُرِسُ بَحَانَ مَتِ الْعَوْشِ الْعَظِيمُ مُسُبِحَانَ اللهِ مِنْ السَّلُكُ مُوجِبَاتِ مَحْمَتِكَ وعَذَائِعَ مُغْفِرَةِ السَّلُكُ مُوجِبَاتِ مَحْمَتِكَ وعَذَائِع مَغْفِرَة فَ السَّلُكُ مُوجِبَاتِ مَحْمَتِكَ وعَذَائِع مَغْفِرَة فَ السَّلُكُ مُوجِبَاتِ مَحْمَتِكَ وعَذَائِع مَغُورَة فَا السَّلُكُ مُوجِبَاتِ مَحْمَتِكَ وعَذَائِع مَعْفَرَة وَلَا مَنْ عَلَى اللَّهُ اللهُ الل

ترجمہ : نہیں ہے کوئی معبُود قابل بوجنے کے سوااللہ کے کہ وہ دانا اورکریم ہے اور پاک ہے اللہ کہ وہ الک عربی عزیم علی اللہ عربی عربی علی اللہ عربی عربی علی اللہ عربی عربی علی اللہ عربی اللہ عربی اللہ عربی اللہ عربی اللہ عربی ہے اسلے اللہ عربی اللہ عربی اللہ عربی ہے ہے اور سوال کرتا ہوں تبھے سے ہرطرح کی میں کے لئے اور اس کے لئے کہ ہرگنا ہے سے مجھے کو تو بچانا اور میرسب گنا ہ تو بختی ہے اور میراسب میں ہونے دفع فریا ہے اور دین اور دنیا کی میری سَب حاجتیں تو پوری کردے یا ارجم الراحمین ﷺ
یرجمہ دعا مذکورہ کا ہے ۔ اور اعمال مشاشح میں ضم خواجگان بھی مجرب ہے اور اس کی ترکیب مشہور ومعروف ہے میں میں ہے۔ اور اعمال مشاشح میں ضم خواجگان بھی مجرب ہے اور اس کی ترکیب مشہور ومعروف ہے میں میں ہے۔ ۔

اوريختم بجيم فبدهم :-

مَيَابَدِيتَعَ الْعَجَائِبِ بِالْحَيْرِ مَا بَدِيتُ ايك بِزار دوسوم تنبر بِطِه بخاه تنها بِرُه اور دوسر لوگ متركب بهوكرسب لوگ مل كرينجتم بِرُهين -

#### مبائل جنازه

سوال : ہرسلمان کے حق میں بیسنت ہے یا نہیں کرکھن کے واسطے کپڑا اپنے پاس رکھے بعبل کا یہ تولیمے کرایک برس سے زیادہ کفن کاکپڑا نہ رکھنا جا جیئے جب ابک برسس گذرجائے۔ نو وہ کپڑاکسی دو مرے کو دے ڈلئے۔ اور دو رہراکفن کے واسطے لینے پاس رکھے۔

کولین پاس رکھے۔ بیسے بی باری کی صدیف سے معلوم ہوتا ہے اوراسمیں کے پیرف النے ہاس رکھے۔ بیسے بیاری کے دراس کولین پاس رکھے۔ بیسے بیاری کی صدیف سے معلوم ہوتا ہے اوراسمیں کھی کچھ مضالُقہ نہیں کرایک ہی کیٹرا برسول رہ جائے۔
مگرالیا پڑا نا نہ ہو جائے کو مر وہ کو اس میں لیسٹے سے اس کے بیٹ جانے کاخو وٹ ہو جب البیا پڑنا ہو جائے تو اس کو فیقر کورے دے یا لینے معروف میں ہے۔ اسمیں کچھ مضالُقہ نہیں جیسے بخاری میں ہیں ہے کہا کھی وٹ فیقر کورے دے یا لینے معروف میں ایک چا ور بی ہوئی لے آئی۔ اس میں ماسٹ بدھی تھا۔ اس عورت نے یہ کہا کہ میں نے یہ جا کہ میں ایک جا کھی وہ اس اللہ علیہ وہ کہا کہ مشروف فرمائیں ۔
ایک معروف میں اللہ علیہ وہ کہا ہوں کہ اور انخوزت میں اللہ علیہ وسلم کواس کی طرورت بھی تھی ۔
ایک معابی نے اس جا در کی طبح تو لین کہا کہ اسے مجھ کو دے دیج بینے بہ بیا ور بہت بہتر ہے۔ اوگوں نے ان سے ایک کہا کہ آپ نے اپنے ان کے اپنے انہوں نے کہا کہ ان کو این کو این کہا کہ آپ نے اپنے ان کے کہا تفعل میں اس کو اپنے موال کورونہ ہی فرائی ہوں کہا کہ اس می میں انڈ علیہ وہا ہوں نے کہا کہ اس می انڈ علیہ وہا ہوں نے کہا خدا کے تا میں انڈ علیہ وہا ہوں نے کہا خدا سے بیچا در ما تکی اور آپ یہ جانے تنے تھے کہ آپ خورت صلی انڈ علیہ وہا میں ان انڈ علیہ وہا سے بیچا در ما تکی اور آپ یہ جانے تنے تھے کہ آپ خورت صلی انڈ علیہ وہا میں اس کو اپنے موال کورونہ ہی فرونہ ہی فرونہ ہیں فرونہ ہی فرونہ ہیں فرونہ ہی فرونہ ہیں فرونہ ہی فرونہ ہی فرونہ ہی فرونہ ہی فرونہ ہیں فرونہ ہی فرونہ ہی فرونہ ہیں فرونہ ہی فرونہ ہی فرونہ ہی فرونہ ہیں فرونہ ہی فرونہ ہیں فرونہ ہیں کہا کہ ان کی جو ان کی ان کی ان کو کر ایک کی ان کو کر ان کے کہا فیدا کی قدم کی نے یہ جو اور اس غرض سے نہیں وہ نگی ہے کہ بالفعل میں اس کو اپنے مورف سے نہ مورف کے کہ بالفعل میں اس کو اپنے مورف کے کہ بالفعل میں اس کو اپنے مورف کے کہ ان کو کر ان کے کہ بالفعل میں اس کو اپنے مورف کے کہ بالفعل میں اس کو کر بالفعل میں اس کو اپنے مورف کے کہ بالفول کی کو کر ان کورف کورف کے کہ بالفعل میں اس کور کی کورف کورف کی کورف کی کی کور کو

میں ہے آؤں ، بلکہ اس غرص سے انگی ہے کہ میر سے کعن میں بیا در کام آئے بحضرت سہیل دم نے کہا کہ وہ جا در ان کے کفن میں کام آئی ۔ کفن میں کام آئی ۔

سوال: ایک براستعل کنن کے لئے عنایت ہو۔ جواب: انشاراللہ تعالے دیا جائے گا۔

سوال بی کیا فراتے ہیں علماءِ دین اور مفتیان شیر عمین این سیکہ میں کہ چار جانے حمیح ہوگئے اور منجمل ان کی کی اور منتیان شیر علماءِ دین اور مفتیان شیر علماءِ دین اور ایک جنازہ بالغہ عورت کا ہے تو کیا چاروں جنازے ایک ساتھ ہی حماعت سے پرا مصے جا میں گے۔ نیت کس طرح کی جائے گی۔ مبنوا توجروا۔

جواب ؛ بہنرہ کہ ہرجانے کی نمازعلی مانعلی ہو بڑھی جائے ۔ بکن یہ بھی جا کرہے کہ ایک ہی مائے سے ساتھ سب سے جنا نے کی نماز بڑھی جائے ۔ اس صورت میں چاہیے کہ چاروں جنا نے قبلے کی طرف آ کے پیچے ایک کے آگے دوسرار کھے جائیں ۔ اس ترتیب سے مکھنا جاہیے کہ ام کے سامنے اس کے نزد کی سیلے بالغ مرد کا جنازہ رکھا جائے ۔ اوراس کے بعد بالغ عورت کا جنازہ مکا جائے ۔ اوراس کے بعد بالغ عورت کا جنازہ رکھا جائے ۔ اورسب کی نیت کرنی جاہئے اور ایک ہی المنازہ رکھا جائے ۔ اورسب کی نیت کرنی جاہئے اور ایک ہی المنازہ کا فی ہے ۔ اورسب کی نیت کرنی جاہئے اور ایک ہی المنازہ کی فی ہے ۔ وائتد اعلم

### مسائل روزه

سوال بشيخ محى الدّين ابن عربي نفائل شهورمي كهاہے كه :-

إِنَّ انعنسل الشهوس عند مناس مضان تعشه رَبِيعُ الأوَّل تعرب تعشعبان تعد ذوا المحتبة تُحدِّ تَحدُ أُوا الْقعدة تُحدَّ المُحدَّ مَ رَجم بينى سبمينون ميافضل مم لوگون كوز ديك رمضان م يربيع الاول مع ميربيع الاول مع ميروجب معينون شعبان معالى يجرزى المجرم مع يجرزون المجرم مع ميرون المحرم مع ميرون المحرم مع ميرون المحرم مع ميرون المحرون المحرون

می الدین ابن عربی نے اسس کی بہت وجہیں بیان کی بیں اور پیر کہا ہے کہ شہور قمریہ کہ بارہ ہیں بہی میرے نزدیک نابت ہوا ہے اور باقی مہینہ بعنی صفر اور ربیح الاول اور جبادی الاول اور جبادی النانی بر سب میسنے نفیدت میں باہم برابر میں اور بہی میرا گمان غالب ہے۔ اس واسطے کہ میر سے نزدیک نابت بنہ ہواکا نظامین فیسے کسی میسند کی فیلت تعظی مہیں کا جب نہیں ۔ اور بہت کسی میسند کی فیلت تعظی مہیں کہ قامیں کہا ہے کہ اللہ تعالی الدین ابن عربی نے دو سر سے مقام میں کہا ہے کہ اللہ تعالی نے سب میسنوں میں رمضان کوزیادہ فیلدت دی ہے می الدین ابن عربی نے دو سر سے مقام میں کہا ہے کہ اللہ تعالی نے سب ہیں وں میں رمضان کوزیادہ فیلدت دی ہے

اس وجہ سے کہ اللہ تفالے کے نام سے بہمدینہ سلی سے اس واسطے کہ نا بت سمے کہ رمضان مشرلف اللہ تعالیہ اسلے سے جہ اس وجہ سے اس وجہ سے اس کی زیا دہ فضیلت باعذبار اورسب مہدبنوں کے ہوئی احکام مشرعیہ شہور قمریہ کے اعتبار سے بیں میٹہ ویڈمسیہ کے اعتبار سے نہیں ۔ اب سوال چیزاُمور کے بار سے میں ہے کہ کہا مہدینوں کے فضاً کی فدکورہ صفیح بیں کیار مضان اللہ تعالیہ کے اسمار سے ہے تورمضان کا معنی کیا ہے ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شرعی احکام شہور قریم کے اعتبار سے بہوسے اور شہور تر ہے کے اعتبار سے نہ ہوئے۔

جواب بن طاح مے کسی چیزی نفیلت دوسری چیزی با اخلاف مقاصد کے مخلف ہوتی ہے مثلاً امراء کے زدیک بنسبت گھوڑے کے مختی کیا دہ بہتر ہے مجام ین کے نزدیک بنسبت گھوڑے کے مختی کیا دہ بہتر ہے مجام ین کے نزدیک بنسبت گھوڑے کے افغی کے گھوڑا زیادہ بہتر ہے کہ مینتی کرنے والے کے نزدیک عرب بی بنسبت الم تفی اور گھوڑے کے اُونٹ زیا دہ بہتر ہے اب اس تم بید کے بعد کہتا ہوں کہ رمضان سٹر لھن کی بکت تھا کہ طور سے ہے۔ اسس واسطے کہاس بین قرآن شرایت نازل ہوا اس میں روزہ فرمن ہے اوراس میں شب قدر ہے ۔ شب قدر کے فعنا کل شہور میں اور دیمیے الاول کو فضیلت اس وجہ سے میں روزہ فرمن ہے اوراس میں اللہ علیہ وسلم کی والدت ہوئی ۔ اس وجہ سے اس امت کے لئے یہ مہینہ باعث برکت بہوا کہاس میں اس میں تعدر میں ہوتا ہے ۔ اور کہاس میں قدر در وور شرایت کا ورد کیا جا آ ہے وہ آسخورت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ہوتی ہے ۔ جوزیا وہ آسخفو صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے اورزیا وہ ٹواب رسانی کیجائی جاسی قدر زیا وہ برکت اس کے حق میں ہوتی ہے ۔ جوزیا وہ آسخفو صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے اورزیا وہ ٹواب رسانی آسخفر سن صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا ہے اس کو زیا دہ آسخفر سے میں اللہ علیہ وسلم کے دور کیا ہے اس کو زیا دہ برکت

ظاہرہے کربکت عامہ الہیہ کے بعد ورجہ با عتبار فغیلت کے برکت عامہ بنویہ کا جے اورجب کہ برکت فالم الہیہ کے بعد ورجہ با عتبار فغیلت کے برکت میں کہ وہ لوگ عبادت میں فالصنالہ ہے اور برکت ہے کہ وہ لوگ عبادت میں زیا وہ محنت کریں اور نوافل میں زیا وہ شخول رہیں۔ اس وا سطے کہ اس مہدینہ کی نسبت آنحضرت میں الشرعلیہ وقم کیساتھ ہے۔ اور بعد برکت عامیے فغیلہ برکت فاص مقام میں ہے ۔ بعنی کہ معظم میں کہ وہ ک اس مہدین میں جو اسے ۔ بین اس سے شخصہ میں بور گھرے لوگ ہوتے میں اور ایسا ہی شوال اور ذیبتعد ہیں برکت فاص مقام میں رمضان شریب کی برکت فاص مقام میں رمضان شریب کے برکت بورتے میں اور ایسا ہی شوال اور ذیبتعد ہی برکت فاص کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت نے اس واسطے کہ ال مہدینوں میں بہدیں اور اس وجہ ذیبت میں شوال مقدم ہے اور محم کی برکت نے دورج شہادت کی برکت بورتے ہیں انشر تعالی ہے کہ برکت کی برکت ہیں انشر تعالی ہے کہ برکت ہیں انشر تعالی ہے کہ برکت ہیں انشر تعالی ہے کہ برکت ہیں انشر تعالی ہیں انشر تعالی ہی وجہ سے ہوئی ہیں انشر تعالی ہی وجہ سے ہو اور اس میں انشر تعالی ہوئی مہدین وہ کو میں اندازہ کر دیا جا تا ہے کہ برکت ہیں اندازہ کر دیا جا تا ہے کہ برکت ہیں اندازہ کر دیا جا تا ہے کہ برکت ہیں کو فغیلت اس وجہ سے ہوئی کہ فغیلت کو برک کھور ہی اندازہ کر دیا جا تا ہے کہ برک کے کہ کے دور اس کے میں اندازہ کر دیا جا تا ہے کہ دور دی انجین کی فغیلت اس وجہ سے ہے کہ کہ کونٹ سے میں اندازہ کر دیا جا تا ہے کہ دور دی انجین کی فغیلت اس وجہ سے ہوئی کونٹ سے میں اندازہ کر دیا جا تا ہے کہ دور دیں کہ کے کہ کونٹ سے میں اندازہ کر دیا جا تا ہے کہ دور دیں کونٹ کی کونٹ سے کہ کا کھور کی کھور کی کونٹ کی کونٹ کے کہ کونٹ کی کونٹ کی کونٹ کی کونٹ کی کونٹ کی کونٹ کی کونٹ کے کہ دور کونٹ کی کونٹ کے کہ کونٹ کی ک

رورع وفری برکت برجے کہ اس دن روزہ رکھنے سے دو برس گذشتہ اور دو برس آندہ کے گناہ معافت ہوجائے ہیں محرم کی فضیلت برجے کہ است سال سروع ہوتا ہے توسیح محی الدین ابن عربی رہ نے اور جوداس کے اصل برجے کہ شیخے نے جو ترتیب بیان کی ہے وہ بنا تہ ہے ۔ اس سے تعارف کرنے کہ م کو ضرورت نہیں ہم نے صرف ان اُمور کو بیان کیا ہے جواس سے فلا ف بین تواس امر کو بخور وفکر سمجولینا چا ہیئے ۔ یہ امر کہ اللہ نعالی کا نام رمضان بھی ہے تو مجا مرک قول سے تا بہت ہے اور غالبام جا بدنے کسی تفقہ سے شنا ہوگا ۔ اس واسطے کہ اللہ تعالی کے اسمار توفیف بیش وار و ہونے بریمو قوف بین ، عقل کو اس بین ستقل طور پر وخل نہیں ، ممکن ہے کہ سبب تعالی کے اسمار توفیف بین وارد ہونے بریمو قوف ہیں ، عقل کو اس بین ستقل طور پر وخل نہیں ، ممکن ہے کہ سبب تسمید برجو کہ نفظ رمضان سے حرارت اور سوزش مفہوم ہوتی ہے اور بیا انٹرا للٹر تعالی کی صفات جلالیہ میں ہے ۔ جنائی مدین صبح میں وارد ہے کہ ،۔

حبحاب المنوركوكشف كَأَحُدَقت سُهُ كَاتُ وجهه ما المنهى البه بَصَرُ لا مِن خلفه ترجه : يعنى الله تعالى كے لئے حجاب نوركا ہے اگروہ پردہ اٹھا ہے تواس كی شعاع وھائتک جالا ہے گئی جس مقام تک اس كى توج ظاہر ہوگى ، بہ صنمون صدیث فدكور كا سبے ۔ اس امرسے بھی تا بہت ہے كہ حضرت جبرائيل عليالت لام نے فرطايا بر لو حَمنَ وُدِثَ اَخْدَ لِلْهِ تَدَوَّدَت ، ترجمہ : بعنی اگر لینے مقام سے اُوپراپنی اُنگلی كا سَربھی بڑھاؤں تو وہ انگلی جل جائے گی۔

اوریہ بھی روابیت سے نابت ہے کہ اللہ تفالے کی تبلی سے کوہ طور جل گیا ، تو ہوسکہ ہے کہ اس وجہ سے اللہ تفالے کا نام رفضان بھی ہو . اور شہور صوف یہ ہے کہ یہ ایک مہینہ کا نام ہے . یہ سیجے ہے کہ اللہ تفال نے لفالا نفو اور اختلاف اللہ مس کی بنار پر فلق کی پیائٹ کا انتظا م کرر کھا ہے اور یہ بھی سیجے ہے کہ جج اور دوز ہ اور عندین شرع میں چا ندر کے اعتبار سے بیں ۔ اور سراس میں دوامر بیں ۔ له ظاہراور کا بالمن فاحرا سربہ ہے کہ شہور قمر یہ کا اختلاف اس عقبار سے ہے کہ جس میں شہور قمر یہ میں ظاہر آراف کلاف معلوم ہوتا ہے اور شہور جمسے وباطن شہور قمر یہ میں افراض میں ہور کہ سے منا سب ہوا کہ تشریح کا انتظام اس بہدا کہ تشریح کا دور کے کا انتظام اس بہدا کہ تشریح کا انتظام اس بہدا کہ تشریح کا انتظام اس بہدا کہ تشریح کو کورکر تا ہے تو اس وجہ سے منا سب بہدا کہ تشریح کا انتظام اس بہدا کہ تشریح کی انتظام اس بہدا کہ تشریح کو کورکر تا ہے تو اس وجہ سے منا سب بہدا کہ تشریح کی کورکر تا ہے تو اس وجہ سے منا سب بہدا کہ تشریح کی کورکر تا ہے تو اس وجہ سے منا سب بہدا کہ تشریح کی کورکر تا ہے تو اس وجہ سے منا سب بہدا کہ تا کہ تو کی کورکر تا ہے تو اس وجہ سے منا سب بہدا کہ تو کورکر تا ہے تو اس وجہ سے منا سب بہدا کہ تو کی کورکر تا ہے تو اس وجہ سے منا سب بہدا کہ تو کورکر تا ہے تو کی کورکر تا ہے تو کورکر تا ہے کورکر کا ہو کورکر تا ہے کورکر کورکر کا ہو کورکر کورکر کا ہو کورکر کا کورکر کورکر

ر کا جائے اور تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نصاری اور بہود کی عبادت اور عید کی بنا بھی ننہور قمریہ پرہے بموسم کا عتبار اس کی بنا پرنہیں۔ والتداعلم

سوال : رمضان شریف کے سوااورکس کس مہینہ میں روزہ رکھنا چاہیے۔

بحواب: رمضان سے رہے۔ اوراس سے دو برسے کے سوا ہر ذی انجۃ کے روزے کا نہایت نواب ہے اوراس سے دو برس کے گناہ معافن ہموجاتے ہیں اور ۱۰ مرم کر روزہ عاشورہ سے ۱۰ س کے دن روزہ کا بھی نہایت نواب ہے اور دہ روزہ سنون ہے اوراس سے ایک برس کے گناہ معافن ہموجاتے ہیں اوراس کے سوا یہ بھی نون ہے کہ مرمید میں تین روز سے رکھے جائیں بہتر ہے کہ تیرھویں اور چودھویں اور بندرھویں ناریخ کو یہ روزے رکھے جائیں ۔ اور اس طرح بھی سنت اوا ہموجانی ہے کہ اول عشرہ ہیں ایک روزہ رکھاجائے ۔ اوردوم سے عشرہ بیل کی روزہ رکھاجائے ۔ اوردوم سے عشرہ بیں ایک روزہ رکھاجائے ۔ اوردوم سے عشرہ بیں ایک روزہ رکھاجائے ۔ اوردوم سے عشرہ بیں ایک روزہ رکھا جائے ۔

ا ور دوکشنبه اور خیبننه کاروزه مشتحب ہے اور مبیح شب براست سے دن کا روز ہ اور شسس عبد کا روز ہ بمی شخب ہے اور عشرہ ذی انجہ کا روز ہ بھی تخب ہے گرعیدین کے دونوں دن اور بقرعبد کے بعد تین دن روز ہ رکھنا نہ چاہیئے اور حس قدر بہرسکے رجب میں روز ہ رکھنا شخب ہے اور اسس میں ہمہت تواب کا وعدہ فرما پاگیا ہے۔

## مُسائِل جج

سوال : حدیث شریب میں وارو بے : ۔ شَهْدَانِ لاَینُقُصَانِ سَ مَضَانُ وَدُو اللّٰحَجَدَةِ . ترجمہ : بینی دو مہینے ہیں کہ وہ ناقص نہیں ہوتے ہیں بعنی رمضان شریف اور ذو المجہ .

سن ترجید رصان میں درست ہوئی ہے کہ خواہ ماہ کامل ہو ایعنی لورا بیس دن کامہدینہ ہویا ماہ ناقص ہو ۔ یعنے استیں دن کامہدینہ ہویا ماہ ناقص ہو ۔ یعنے استیں دن کامہدینہ ہویا ماہ ناقص ہو نے استیں دن کامہدینہ ہو ، ماہ ناقص ہونے استیں دن کامہدینہ ہو ، دونوں صورتوں میں تمام ماہ رمضان کے روزوں کا تواب برابر ہوتا ہے ، ماہ ناقص ہونے سے رمضان کے تواب میں کی نہیں ہوتی ہے ۔ میکن یہ توجیہ ذی انجہ میں درست نہیں ہونی ہے اس واسطے کہ شعائر اور مناسک جج کے موت آخرا کی کشمیری تاک ہونے ہیں اور آخر ماہ سے کہ تعلق نہیں خواہ ماہ کامل ہویا ناقص ہو ۔ یہ صورت کا بھی میں متعدد طریقے سے وارد ہے اور اس کے الفاظ مصرح ہیں ۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ ان دونوں مہینوں کے دن کہی کم نہیں ہوتے ہیں ۔

جواب : يجوعدي بعد منتمران لائنة على إن التراكز علماء كرام ك نزدي اس كامطلب يه

کرایااتفاق نہیں ہوسکنا کہ کسی ال بین ان دونوں ہمینیوں کے دائی سن دن سے کم ہوجائیں بینی دونوں ہمینے انتیں دن سے کم ہوجائیں بینی دونوں ہمینے انتیں دن سے کہ ہوں۔ اوربعین علما کرام کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں ہمینیوں کا اجر و تو اب ہمی کم نہیں ہوتا ہے ۔ نورمضان منزلھن بیں بدام طاحر ہے اور ذی انجو میں بدامراس اعتبار سے ہے کہ یہ مہینہ جج کے ہمینوں سے ہے اور اور حوام سے ہے اوران ہمینیوں ہیں عمل کا نواب زیادہ ہوتا ہے اگر ذی انجرکسی سال کا مل نہ ہو ۔ بینے نشیس دن کا نہ ہو۔ بیک میں دن کا نہ ہو۔ بیک مورت نہیں دن کا ہم ہونا ہے اوربعض علما کرام آئے ہا وردوایک دن گذرجائیں ۔ اوربعض علما کرام آئے ہا مورک ان کی مورث برجہ کرکٹ فروع ہوا ۔ اوراس صورت میں جا دا وردوایک دن گذرجائیں ۔ اور حاجبول کوملوم نہ ہوکہ ذی انجر کا مہینینوں ہمی مول ہو وہ ہوکہ کا مہینینوں ہو تھا کو اور اس علما فہمی کی ہوجہ سے ہوکہ ذی انجر کا مہینینوں ہو تھا کہ اور کہ ہوتا ہو اوراس غلط فہمی کی ہوجہ سے روزہ مزرکھے ۔ اور دو ایک مورٹ ہوتو ان سب ایا مگذشتہ کا اجرکوگوں کو مطے گا ۔ بد سن حدسین کی ہو جا کہ ہوتا ہو ایس مورسین کی ہو اس حدسین کی ہو جا کہ ہوتوں سب دار ہو گئی ہو ہو اور کہ ہوتوں کی ہوتوں کو میں کہ ہوتی ہوتا ہو گئی کی دوابیت چندال قابل عمت برازمہیں ، اس وا سطے کہ یہ روا ہوتا ہو الاولی میں موال : احرام با ندھنے کے طربیقے افراد ، عمرہ و اس می مورسین کی توضیح فرما ہیں جہاز کہ کم معظمی طوف جانے نوجا ہی کہ کو الادہ چے کا ہمو ۔ اور جندو سنان سے روانہ ہوا وراحوام با ندھنے ہوتوں ہوتا ہے ہو کہ کو جب جہاز کم کم کو ۔ اور جندو سے اس خوارم با ندھ اوراحوام با ندھنے ہیں ،

١- پېلاطريقة يه به كرصرف ج كا احرام با ند صفى نواس كوا فراد كهته بي -

٧- دونداطریقه به مے کوئم و کا احرام باند سے اور جب مَدِّم عظمہ بن پہنچے توعمُّرہ کے افعال جج کے مہینوں بی اواکرے اور مطال ہوجائے ۔ بعنی احرام اُ تاریے اور پھر چے کا احرام باندھے اور تجے اواکرے تواس کو تمنیع کو کہتے ہیں۔

الم تعیراطریقہ بیہ ہے کرج کے مہینوں کے علاوہ کسی دوسرے مہینہ میں عمرہ کا احرام باندھ۔ اور حج کے مہینے یہ بی یشوال، فریقتدہ، فری انجۃ اور عمرہ کے افعال اداکرے اور احرام آنار ہے۔

م ۔ چوتھاطریقہ یہ کے کہ جب میقات بریاس کے سامنے بینچے تو جے اور عمرہ دونوں کا ایک ہی ساننے بینچے تو جے اور عمرہ دونوں کا ایک ہی ساننے انظے احرام باندھ اور جب کا معظم میں بہنچے تو عمرہ کے افعال اداکرے بین ابھی احرام بن آنار سے گا۔ بلکہ باحرام کی حالت میں ہے گا۔ جب جے کے آیام آئی تو جے کے افعال اداکرے اور احرام آنار دے ۔ تو احرام کی حالت میں ہے گا جب جے کے آیام آئی تو جے کے افعال اداکرے اور احرام آنار دے ۔ تو

یقم بینی قران ام اعظم علیالرحمة کے نزد بک تمنع اور افراد سے افضل ہے اور جب ارادہ ہو کو احرام یا ندھے تو چا ہیئے کہ عم تھ اور یا وُں کے ناخن کٹو ائے ۔ اور بغل کے بال منڈو ائے ۔ اور زیر نا ف کے بال دُورکرے اورمونچیکے بالکٹولئے یامنڈولئے اور اگرسرمنٹرو لنے کی عادت ہو توسر بھی منڈولئے ور ندھرون کنگھی کرے اور اگر زوجہ
یا نظری لؤٹری ہمراہ ہو تو اس کے ساتھ جماع کرے اورخوشہو کگائے ۔ اِحرام کے وقت بیسب افعال کرنامستعب اور
بہتر ہے لیکن احرام کے واجبات اور صروریات سے نہیں بھروضو کرے اورشتعب ہے کرعشل کرے اور پاکیزہ
اور نئی لنگی اورچا در بہنے یا وصوئی ہوئی کنگی اورچا ور بہنے اور دورکعت نفل کی نماز بڑھے ۔ اگر قران کا اِرادہ ہو تو اس طرح
نیست کرے ۔

اَللَّهُ تَدَانِی اُرِی و الحسرة و العسرة و نَیسِته مُدالی و تَفَتَلُهُ مَامِنِی بَرْمِد : بعنی الدرودگار : حجالو عُمُره كاارا وه كرتا مهوں آسان فرمان دونوں كومبرسے حق میں مسمسسسے اور بہ دونوں ہي عبادت فنبول فرما .

اوراگر تمتع کارادہ ہوتواس طرح نیت کرے:-

الله من الله الله من المان من المان في المان في المن المن المام الله المن الله المان الله المان الله المان في الله المراد الله المراد الله المراد الله المراد الله المراد الله المراد المراد الله المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد

مجرج یاعمره کی نیتت سے لبید کرے تلبیہ کی عبارت یہ ہے:۔

كَتَيْكَ اللَّهُ مَ لَيْكُ كُلَّا اللَّهُ وَيُكَ لَا اللَّهُ اللَّ

ان الفاظ سے کم نکرے اور اگراس سے زیا وہ کہے توکوئی مضائقہ نہیں ۔ بھراس کے بعد اکثر اوقات تلبیہ اً واز بلند کہتا ہے بخصوصًا زیا وہ بہتر ہے کہ فرض اور نفل کی نماز کے بعد بہدشہ برا بر کہاکرے اور ایسا ہی بھر کے وقت بھی تلبیہ کہنا بہتر ہے اور جب قافلہ سے ملاقات ہوتو اس وقت بھی بہتر ہے کہ تلبیہ کہے ۔ اور جب مبدان میں بلند مگر پر جڑھے یا بلندی سے نیجے اُرز سے تو اس وقت بھی تلبیہ کہنا بہت بہتر ہے ۔ عرض یہ کہ سفر گویا بمنز لذماز کے ہے تو جائے نماز میں ایک دکن سے دو سرے دکن میں جاتے ہیں تو تکبیر لینی استداکر کہتے ہیں ۔ اسی طرح اس سفر میں بھی جب بلندی سے انر سے یا نیچے سے بلندی پرچڑھ ہے تو اس وقت تلیبہ کہے بلکہ تلبیہ اکثر ورد زبان سے ۔

احرام کی حالت میں واجب ہے کرچندجیزوں سے پرمبز کرے بعنی :-

سِلامہواکی طرانہ پہنے مثلاً کرئة ، پاجامہ ، نیمہ ، جبہ ، فبا ، پائجامہ ، بارانی ، موزہ ، دستانہ اور ٹوبی وغیرہ سلا ہواکی طرانہ پہنے اور جوکی ازعفران سے رنگا ہوا ہو ، پاکسم مے بھول سے رنگا ہوا ہو ۔ یا اورکسی خوشبو وارزگ سے رنگا ہو ۔ وہ کیڑا ہی کستعمال میں نہ لائے اوراگر ہمیانی بعنی فرونر اکرجس میں روہ یہ رکھاجا آسیے کم میں با ندھے ۔ توکیجہ صنائقہ نہیں اور جماع نہ کرے ۔ اور عورت کا بوسہ بھی نہ ہے اور نہی اُس کو شہوت کی حالت میں جیجہوئے ۔ اور نہ کوئی دوسرا ایسا

زاع ، چیل ، سانب ، سجتید ، موش ، هجیرای ، کمچهوا ، بعیرا با شغال ، پروانه ، کمهی ، مورجیه ، آفتاب پرست زنبور ، پیتُو ، ساہی ، مجتمر اور در ندسے جانور کہ حملہ کرتے ہی اور باتی جو دو سرے موذی جانور ہیں .

# فرائض حج

حج بي چارچيزي فرض عين ،-

ا- رحرام إندهنا.

۷۔ عزفات میں تھہزنا ہے عرفہ کے دن اس کا وقت عرفہ کے دن زوال کے وقت سے سروع ہوتا ہے اور دوس دوسرے دن بعینی عیدالاضلی کی فجر تک باقی رہنا ہے .

الله طواف زیارت ہے بعیدالاضلی کے دن طواف کرنا بہتر ہے اور ایام تحر کے بعد تک طواف کرنے میں دیرکرنے سے دم لازم آتا ہے۔

#### واجبات جج

ج مي واجب چنرچيزي مي اوروه يه مي :-

ا مزدلفامي وقوت كرنا بعني المهرنا -

٢ سعى كرنا درميان صفاا ورمروه ك

۳ کنگری مینکنا

م آفاقی برواجب معطواف مُرخصت كرنا

۵ ستر کے بال منڈانا باکٹوانا

احرام ميقات سے باندهنا

ى عرفات مى وقوت كرنا بعنى تهرنا غروب آفاب ك .

۸ طوا ف سٹروع کرنا مجراً سودسے اور لعض علماء کے نزد کیا بیرسنت ہے۔

و طواف سفروع كرنا دامنى طرون سے ۔

· ا جب عذرية موتوطواف بياده إكرنا -

اا طواف بإطهارست كرنا ـ

۱۲ طواف مین ستر عورت بیبانا

۱۲ سعى كرفيين درميان صفاا ورمروه كے صفاسے شروع كرنا.

۱۵۷ سعی درمیان صفااورمروہ سے بیا دہ پاکرنا جب کے عذر نہ ہو۔

م نربے کرنا بحری یاس کے ماندکوئی دوسرا جانور، یہ فارن اور تمنع برواجب ہے

۱۹ مرسات شوط کے بعد دورکعت نماز راجھنا۔

۱۵ ترتیب سے کنکری پینکنا، اور بال منڈا نا اور ذبیح کرنا، نرتیب یہ ہے کہ پیلے کنکری پینکیے بچراس کے بعد ذبیح کرسے بھر بال مندشتے، بھرطواف زیارت کہ ہے۔

۱۸ طواف زیارت ایم مخرین کرنا ، بعنی طواف زیارت کرناعیدالاضحی اور بھیاس کے بعد کے دودن میں

19 طواف كس طرح كرناكر حطيم بعي طواف مين داخل مو

٢٠ سعى درميان صفااورمروه كيرنا .

٢١ بال مندانامقام عين اوروفت معين مير بيني حرم كم مقام مي ايم تحريب بال مندانا.

٧٢ ممنوعات سے بازر منابعد و قوت عرفہ کے مثلا جماع وغیرہ نہ کرنا

### سننت اور آداب جج

سنت اورُستخب وراَ داب حج وه اُمورصین جو مذکوره بالا افعال حج کے علاوہ صیں جس چیز کے ترک کرنے

سے دم لازم آ آ ہے۔ وہ چیزو اجب ہے دُم سے مراد تین چیزیں ہیں ۱۔ اونٹ ۲۰۰۰ کائے ۳۰ بحری

بحری کادم دینا کافی ہے مگر دوسور توں میں کافی نہیں ۔ ایک بدکہ طوا ت فرض جنابت کی حالت ہیں کیا جائے اور دوسرے بیکہ جماع بعد و قوت کے کیاجائے توان دونوں صور توں میں بجری کا دم دینا کافی نہیں ، بکہ گائے یا اونہ فربے کرنا چاہیے ۔ قران اور تمتع کی ہدی کے گوشت میں سے خود کھا نا جا مُزہے ۔ بکہ شخب ہے ۔ بی حکم قربانی کے گوشت کا بھی ہے ۔ نغل مہری کے گوشت میں سے بھی خود کھا نا جا مُزہے ان صور توں کے علاوہ اور کسی دو سری صورت میں جوج میں دم دیا جائے اس کا گوشت میں جوج میں دم دیا جائے اس کا گوشت نحود کھا نا جا مُزہیں ۔ اگر فران اور تمتع کی مہری جینے سے عاجز موتو اس پر لازم ہے کہ وس دوئر رکھے ۔ اس نزیج کو نین روز سے یوم خرکے قبل اس نرکہ بب سے رکھے کہ تمبیاروز ہ عرفہ کے دن بڑے اور میان اور نے اور میان نوزے جے سے فراغت ہونے کے بعد رکھے ۔ اور بیسان روز سے جس مگہ چاہیے رکھے ۔ اگر بال منڈ النے کے قبل مہری پڑ فالا موتو اس بے موض نہیں ہوں کتا ہے ۔

### كممظمين داخلے كا وقت

جب کم منظمہ میں جانے کا ارادہ کرے تو چا ہیئے کی ساکرے اور پہتے ہے۔ کم منظمہ کی بلندزمین کیطرف منافل ہو ، اور بلندی کی جگہ مشیئہ تھ گلیا ہے اور اس کو مشیئہ ارا ہم ہم کی کہتے ہیں اور بہت رات کے دن کو داخل ہو ناہتہ ہے اور جب محتظمہ میں داخل ہو تو چا ہیئے کہ بہلے سجد حوام میں جائے ۔ بھراس کے بعد جہاں اپنا مال و اسباب رکھنا منظو ہو وقی رکھے اور بنی شیبہ کے دروانے کی طرف سے کاس کہ ہو وقی رکھے اور بنی شیبہ کے دروانے کی طرف سے کاس کو بالسلام بھی کہتے ہیں مسجد حوام میں داخل ہو تو تلبیہ کہے ، اور بنی شیبہ کے دروانے کی طرف سے کاس کو بالسلام بھی کہتے ہیں مسجد حوام میں جائے ۔ اور نہا بیت ادب اور تعظیم اور خشوع اور عاجزی کے ساتھ جائے اور جس بیٹ انٹہ پرنظر پڑے ۔ بیٹی اسکو دیکھے تو تہلیل کر سے بعنی ہو ہے ؛۔ اسکو دیکھے تو تہلیل کر سے بعنی ہو دیا بل بریت ش کے سوا خدا کے ؟ اسکو دیکھے تو تہلیل کر سے بعنی معبود قابل بریت ش کے سوا خدا کے ؟

## كعبينرلفيني داخله حجراسودكا بوسه

جب كعبه شربعی اندرجان كالاده كرس توالله تعالى كرحمت يادكرتا بهوا جائے اورطوا و بعمرُه اور طواحت قدوم بجالائے -اور برامراس قارن اورمفرد كے لئے شنت بسے كروه كرمعظم كار بہنے والانہ ہوا ولاس طرح طواف کرے کہ پہلے منہ جواسود کیطرف کرے اور کہیراور تہلیل کہے ۔ اورجب بوسہ جینے کے واسطے حجاسود کے پاس جائے تو دونوں فی تھ اٹھائے ۔ جیسے تجیر سخری ہے وقت دونوں فی تھ اٹھائے جاتے ہیں اور حجاسود کو لوسہ فے بشرطیکہ ممکن ہو کہ کہی کا یڈا مہنی ہے بغیر بوسہ نے اور اگر مجمع زیادہ ہوا ور اس سبب سے بوسہ نہ فے سکے تو حجاسود کو فی تھ سے اور فی تھ کوچو مے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہوتو کسی دو مسری چیز سے حجاسود کو کس کے سکے تو حجاسود کو فی تھی کہا ہو کہ کہا اور حمد کہا ور اس چیز کوچو مے اور اس جیز کوچو مے اور اگر یہ جی ممکن نہ ہوتو حجاسود کے سامنے اپنا ڈھے کر سے اور تہلیل اور حمد کہے اور دور در ترابیت پرانے ،

## طواف بعيب

طواف کوبرشرلین جواسودی طرف سے سروع کرے اورسان مرتب کعبہ شریع بالی وطواف کے اور طواف کے اور طواف کے اس تھ تھا ہے۔ اصطباع کے کرے انتقاب اضطباع سے مراد ہو ہے کراپنی چا در دام بی بنیل کے نیجے کے اور دور اکنارہ بائی مو فرصے پر ڈالدے اور اسی بیشت کے ساتھ سات مرتب مع حطیم کے طواف کرے اور پہلے جوّی مرتبہ دورہ کرے تواس میں دمل بھی کرے بعنی تیز چلے اور دونوں مو فرصے جا آئم ہوا چلے اور جب ججاسود کے سامنے پہنچ تو جب اس میں دمل بھی کرے بعنی تیز چلے اور دونوں مو فرصے جا آئم ہوا چلے اور جب ججاسود کے سامنے پہنچ تو جب اس میں دمل میں کرے استمال مو تب کہ جواسود کے اور کر ور شریعت پر چھے استال مجاسود سے مراد بیت کر جواسود کو بورے کو ایزا مو کو جہوئے ۔ اوراگر بیجم کے سبب سے بوسہ نہ نے سے کہ جواسود کو جہوئے اور وہ چیز ہوئی ہے اور ہیں گرممکن نہ ہوتو کسی چیز سے جواسود کو جہوئے ۔ اور اور جب موا اس کے سامنے رُخ کرکے کھوا ہو۔ اور جب طوا اس نے تو اس وقت بھی ایسا ہی کرے اور ہم ہر ہوا ہے تو اس کے دیا در کری کیانی جو اسود کے مقابل میں ہے اور کھر اس کے بعد :۔

# مقام ابراہیم سرپنماز

مقام براہیم کے پاس دورکعت نماز پڑھے اور بہنماز صنفیہ کے نزدیک واحب ہے اور اگرلبدب ہجوم کے وہ ان نہ پڑھ سکے تومسجوح ام میں جہاں چاہے وہ ان پڑھے ، پہلی رکعت میں انحد کے بعد قُل یا ٹیما الکافرون کرھے اور دوسری رکعت میں انحد کے بعد قل ہواللہ بڑھے ، نماز کے بعد اپنی مُراد کے لئے دعاکرے ۔ موسری رکعت میں انحد کے بعد قل ہواللہ بڑھے ، نماز کے بعد اپنی مُراد کے لئے دعاکرے ۔ موجو او زمزم برجائے ۔ اور نوم میں آئے اور خواسود کو بوسہ بھر جا ہو زمزم برجائے ۔ اور نیر طنزم کے مقام میں آئے اور حجواسود کو بوسہ

ت اورجہ و تہلیل کرے اور و کرود مٹرلیف پڑھے ، مفرد سے تی میں ہہتر ہے طواف زیارت سے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے اور میان سعی کرے تو یہ بھی جائز ہے ، سب جرحرام سے با ہر کی کر مفاکے پاس آئے اور صفا کے اُور میان سعی کرے تو یہ بھی جائز ہے ، سب جرحرام سے با ہر کی کر مفاکے پا بر آئے اور صفا کے اُور میان کی طرف دونوں با تھا اورجو جاہے کہ والی سے مائٹ کھید نظر کئے ، اور والی کعب کی طرف میں کہتے ہوائز کر مروہ کے پاس آئے اور شہیر و تہلیل اور تو بہیں ہینچے تو میل انحفظ سے دو مرسے میں باکہ سی کرے ۔ بین تازی جلا جائے اور در جو با بلیل وادری بیں ہینچے تو میل انحفظ سے دو مرسے میں باکہ سی کرے ۔ بین تازیکی اور تو کی بین بین کے اور در وو در سے میں باکہ سی کرے ۔ اور حمد ، تہلیل اور ثناء کرے اور در وو در سے میں باکہ سی کرے اور اس طرح ساس مرتبہ اُنہ وو دفت کرے تو مضاسے سٹر ورع کرے اور اس می کرے اور اس کی بین کرے تو باس می کرے اور اور اولی ہے میں طواف ضارت سے کہتے دو بارہ سی کر سے داور و باس و در کو بس میں مواف کے لئے طہارت سٹر طونہیں ۔ ایسا ہی کنگری بھینے بین میں طہارت سٹر طونہیں ، طواف کے لئے طہارت سٹر طونہیں ، ایسا ہی کنگری بھینے بین میں طہارت سٹر طونہیں ، طواف کے لئے وارت باس کر انکروہ ہے اور جب نہیں ، بھراس کے بعد کام عظم میں ایسا میں جو اور جب نہیں ، بھراس کے بعد کام عظم میں ایسا کہ کا حرام باندھ ، ساتوں ذی ایم بھر کے ملے اور اس میں جے کے احکام بیان کرے ۔ اور جس تدروبا ہے نفل کے طور پر طواف کرے ۔ اور جس تدروبا ہے نفل کے طور پر طواف کرے ۔ اور جس تدروبا ہے نفل کے طور پر طواف کرے اور اس میں جے کے احکام بیان کرے ۔ اور جس تدروبا ہے نفل کے تو بیاں ہیں جے کے احکام بیان کرے ۔ اور جس تدروبا ہے نفل کے طور پر طواف کرے اور اس میں جے کے احکام بیان کرے ۔

مثلاً عرفات اورمزولف میں عقہر نے کے لئے جانا اورکئری پھینکا، اور ہال بنڈا نا اور جانور ذہری کرنا اور ملوا ون کرنا اور منی ہیں رہنا وی موجھ کے اسکا ہیاں کرے نو ہہ ہوئے کہ خطبہ شنے اور الیا ہی عرفہ کے دن عرفات میں ایم خطبہ پڑھے اور سب لوگ شین ، گیارھویں ذی ایح کومنا میں جج کے اسکام بیان کئے باتے ہیں نوجہ بیئے کو وہی شنے آٹھویں ذی ایح تو کو اصل با ندھے ہوئے فیرے بعد آفتا ب طلوع ہونے پرون میں جائے ، اور اگر ظہر بڑھ کرکے جائے تو اس میں بھی مضائقہ نہیں اور عرفہ کی رائٹ منی میں گذائے اور فیج کی نما زادیکی میں عرفے دن بڑھے ۔ اس کے بعد عرفات کی طرف چلے ، اور اگر آٹھویں ذی ایح کومنی میں نہ آئے ۔ اور مون عرف کے دن عرفات میں جائے تو یہ جائے ہوئے اور مون عرف کے دن عرفات میں جائے تو یہ جائے ہوئے ہوئے اور کی نما زادی کے دن عرفات میں جائے تو یہ جائے ہوئے کو مائٹ ہوئے کے داور فومن ہے کہ عرفات میں ہے کہ کومنی میں نہ آئے ۔ اور مون عرف کرنے اور فومن ہے کہ عرفات میں ہے کہ کہ ہوئے اور ایم کے ساتھ احرام با ندھے ہوئے خطہ اور عصر کے میا تھ اور اور کی دونوں نما ذیر کے اور نہا ہوئے وہ اور خصوص کے ساتھ اور اسلے دعام مانگے ۔ کی دونوں نمازیں ایک ساتھ اور اور کی میں استخفار اور تلبیہ اور تعمور تہ ہوئے وہ اور نوٹو میں جائے اور اپنی حاجبت کے واسلے دعام مانگے ۔ کی دونوں نمازیں ایک ہوئے وفت ایم کے ہم اور دونوں میں جائے اور اننا یہ وہ میں استخفار اور تلبیہ اور ذکر کے افتا کی میں استخفار اور تلبیہ اور ذکر دیشر ہوئے کے وفت ایم کے ہم اور دونوں میں جائے اور اننا یہ والو میں استخفار اور تلبیہ اور ذکر دیکر دونوں کی موفیت کے وارائنا یہ وہ میں استخفار اور تلبیہ اور ذکر دیکر دونوں کی دونوں کا دور دیکر دونوں کی دونوں کے دونوں کی کی دونوں کی دو

ا ورحمد کرے اور در و مشر لعیت اکثر پڑھتا ہے اور مز دلفہ میں جاکر امم کے ساتھ مغرب اورعشار کی دولوں نماز براکب

اورجوجیز احرام کی وجدسے درام تھی وہ سب چیز ہیں اس کے لئے بال منڈ انے کے بعد ملال موجاتی ہیں گرجاع اور توابع جاع ملال ہنیں ہوتا ہے بلکہ جماع اور توابع اس کا زیارت کے بعد ملال ہوتا ہے اورطوا من زیارت کے بعد منی میں آئے اور نین راست و بل سنب باش بہت اور دن کے وقت مکر معظم میں جاکر کھید کی زیارت اور طوا من اور است کے وقت منی منی میں آگے اور آگر و بل سے بیت راست کے وقت منی میں تا قاممت کر سے اور اور می کے دو سرے دن مینوں جر و پرکنگری میں ہے اور آگر و بل سے بیت کیا تواس کے ذمر سے رمی ساقط ہو جائے گی۔ اور رمی کا وقت ان مینوں دن میں زوال کے بعد بعد بیتے دیں اگر فیجر کے بعد قبل زوال کے بعد بعد اور دو سرے اور میں اور سنون ہے کہ زوال کے بعد بعد اور دو سرے اور سال سے تا میں میں اور میں میں اور سال سے تا میں میں اور میں میں اور سال سے تا میں میں اور میں سے سے سے سال سے تا میں میں اور میں سے سال سے تا میں میں اور سے سال سے تا میں میں اور میں سے سال سے تا میں اور میں سے سال سے تا میں میں اور میں سے سال سے تا میں میں اور سال سے تال سے تا میں سال سے تا میں سال سے تا میں سال سے تا میں سال سے تا سال سے تا میں سے تا میں سال سے تا میں سال سے تا میں سال سے تا میں سال سے تا میں سے تا میں سال سے تا میں سال سے تا میں سال سے تا میں سال سے تا میں سے تا م

تیسرے دن زوال کے قبل رمی جا زنہیں۔

منتخب ہے کرکنری مجھوٹی جو بہت بڑی نہ ہوا در پاک ہوا درکنکری جرات کے نزدیک سے ناٹھائے مسلم دلفہ میں یاراہ میں سے اور انکو کھے ادر کا کمہ کی انگلی کے درمیان کنکری نے کر پھینے اور رمی کے وقت جرات سے یا بنج کم تقاسے کم فاصلہ پر نہ سے اور انکو کھے اور کر اور فاصلہ ہو تو مضائعہ نہیں اور جس رمی کے بعد بھر رمی ہو۔ وہ رمی بیادہ کرے ۔ اور سے ۔ اور جس رمی کے بعد بھر رمی ہو۔ وہ رمی بیادہ کرے ۔ اور اور جس رمی کے بعد رمی نہیں ایمیں دونوں برابر ہیں ۔ چاہ بپاوہ رمی کرے جا ہے سوار ہوکر رمی کرے ۔ اور وادی میں کھوا ہو اور اُوپرکنگری چینئے اور چاہیئے کہ کنگری چینئے وقت منی دا ہمنے طرف ہوا ور کو بہ نٹرلین یا بیران ہوا در اگر کنگری جرات سے دور گریجی تو کنگری چینئا درست نہ ہوگا ۔ چاہیئے کہ کنگری جرات پر بڑے یا اس کے زیادہ کرے اور دا اور دا جمنے کم تھ میں ہے کہ کرے اور دا جمنے کم تھ میں ہے کہ کرے اور دا جمنے کم تھ میں وہ حرف ایک مرتبہ بھینکانا شار ہوگا ۔

# وادی مجھتیب میں آنا

ان افعال کے بعدوا دی محصّب میں آئے وکم ں ایک ساعت مظہرے اور پر کر معظم میں اُئے اور طواف صدر کرے اور بید کا ارادہ مو ورنہ کا معظم میں اُئے اور اور اور اس معلی است مراجعت کرنے کا ارادہ مو ورنہ کا معظم میں اُئے اور اس اور سے مراجعت کرنے کا ارادہ مو ورنہ کا معظم میں اُئے اور اس اور سے معد جا اور اس طواف سے بعد جا اور اس طواف میں رمل اور سعی نہیں . طواف سے بعد جا اور اس طواف میں رمل اور سعی نہیں ، طواف سے بعد جا اور اس طواف میں رمل اور سعی نہیں ، طواف سے بعد جا اور ایک میں ہور کرنے اللہ کی طرف آئے ۔ اور اگر موسے تو کعبہ شریعی ترکیب کے اندر داخل ہوا وراگر اندر داخل مونا ممکن نہ مو تو است نہ اور میں مامتر م کو بوسہ سے اور اینا منہ اور سینہ اس پر رکھے اور ملتز م سے سینہ کو لیا ہے اور کعبہ کا اس اور میں اور کہ کہ کے اور کی کرے اور اس وقت بھی کبیر و تہلیل وغیرہ اشغال واذکار حمدو تناہی مشغول سے اور اپنی حاجت کے لئے انٹر تعالیٰ کی درگاہ میں دعاکرے اور کعبہ شریعی کی طرف منہ کئے مشغول سے امرائی حاجت کے لئے انٹر تعالیٰ کی درگاہ میں دعاکرے اور کعبہ شریعیٰ کی طرف منہ کئے موٹ نے ب

#### عمره

عمره سنت ہے واجب نہیں اور ہرسال چندم تنبادا ہوسکتا ہے عمرہ کا وقت تمام سال ہے۔ مگر ایّام جج میں کروہ ہے ، ایام جج میں کھر وہ ہے ، ایام جج میں کھر وہ ہے ، ایام جج میں کھر وہ ہے کہ دوزعرفہ اور دوز کخراور ایّام تشراتی ہیں ، ایام جج میں ہے عمرہ اس کے حقیں مکروہ ہے کہ وہ قارن نہ ہو عمرہ میں اِحرام اور طواف ہوتا ہے عمرہ میں دوجیزی واجب ہیں ۔ ا

۲۔ دوسرے بال مُنٹمانا یاکٹروانا۔ جج میں جو سنسرائط هیں وہی عمر ہ میں بھی ہیں اور جج میں جو سنن اور آداب ہیں وہی عمرہ میں بھی ہیں ۔

# احكام جنايات

احكام جنايات كي بي الرئحم كسى اكب عضوي كامل طور يزخوشبواستعال كرس . يا ابني مرمي مهندى

کاخضاب لگائے یاروعن زیتون استعال کرے ۔ یعنی بدن میں گائے ۔ یا اکی روز تمام دن سلام و اکبر اسطر ح یہنے ہے کہ اس طرح اس کے کبر ایسنے کامعمول ہو ایا کی روز تمام دن ابنا سرج یائے ہے ہے یہ اپنے کامعمول ہو ایا کی روز تمام دن ابنا سرج یائے ہے ہے یہ اپنے کم تھ کے منڈا ہے ۔ یا ایک بغل کے بال دُور کرے یا گردن کے بال دُور کرے یا گردن کے بال دُور کرے یا گوا ف قدوم یا طواف نا خن کو لئے یا دونوں باؤں کے ناخن کو لئے یا ایک کم تھ اور ایک یا اور کے ناخن کو لئے یا طواف قدوم یا طواف مدر جنا بیت کی حالت میں کرے یا طواف فرض بلا دضو کرے . یا عرفات سے جو دن واپس آنے کا ہے اس سے پہلے امرائے یاسی ترک کرے یا کہ دن کی رمی ترک کرے یا کہ دونوں کا بوسہ نے یا بنی عودت کو شہوت کے ساتھ چھو ہے ۔ یا سر افرائی می ترک کرے یا ہے کو نامل سے کو نی عمل دورے من گرانے میں ایم خرسے ناخیر کرے یا جے کے اعمال سے کو نی عمل دورے عمل بریشر سے سے خلاف مقدم کرے ۔

منتلاری کے قبل سرمنڈ ائے یا جانور ذرائے کرنے کے قبل سرمنڈ انے توان سب سرورتوں ہر کوم واجہے اور اگر تارید در زوانہ نر بھرکہ نر سر تھا یہ مزاراتوں رود کومالن میروں کیے ہ

اوراگرفادن نے جانور ذرج کرنے سے قبل سرمنڈ ایا تواس پر دو دم لازم ہوں گے یہ اگراح ام کی حالت میں سے مضومین خوشبو لکائے مگراس عضومین تمام جگرخوشبو نہ لگائے یا اپنا سرحچہائے یا ایک دن سے کم وقت سلا ہواکبرا پہنے ہے ۔ یا چوتھائی سرسے کم منڈا نے یا پانچ انگلیوں سے کم انگلیوں کے ناخن کٹوائے یا پانچ انگلیوں سے کم انگلیوں کے ناخن کٹوائے یکر ایک ہی جگر نہ کٹوائے ۔ بلکہ دونین جگر کٹولٹ ۔ یا طواف قکروم یا طواف صدر بلا وضوکر سے اپنین مجر و سے کسی ایک ہم وی رمی بعدیوم کو سے نرک کرے یا دوسے کا سرمونڈ نے توان ب صورتون میں صدقہ و اوراکر محرم کو بیجادی کا عذر بہوا ور اس و جہ سے وہ خوشبو استعمال کرے بابل صدقہ واجب ہے ۔ صدحہ آ دھا صاع گیہوں تین میں محرم بیلازم آئے گا کہ تین چیز دن سے کوئی ایک پیزیمل میں لائے یا ایک منڈلٹ یا سلام واکبرا پہنے تو اس صورت میں مورت سے کوئی ایک پیزیموں تین دن تک مرروز ہے ۔ اس طرح کہ مرسکین کوآ دھا اُدھا ماج سے اور تین دن ہے در ہے دے یا متفرق ہے یا تین دن روز و رکھے .

## وجوتجبزا

اگرمحرم محرائی جانور کاشکادکرے یا اشارہ و عیرہ سے دوسرے کوشکار کے جانورسے آگاہ کرے تواس پرجزالانکا آئے گیا درجس جگرشکادکرے والی اس جانور کی جوقیمنٹ ہو وہی اس کی جزام ہوگی ۔ پھراس قیمیت سے ہدی خرید کرے اور وہ ہدی مکرمعظمہ میں ذبح کرسے یا گیہوں خریدے اور چھ سکینوں کو ہر روزنصف نصف صاع تین ون تک نے اور نین دن بہت میں در ہے ہے یامت خرق سے یا ایک سکین کو گیہوں یا جو شینے سے بد سے ایک روزہ رکھے اور یہ جنایات فسدًاکرے یاسم وا موجائی دونوں سور توں میں ایک ہی حکم ہے اوراسی طرح اس کومعلوم ہوکہ بی جنایات ہے یا امعلوم ہو دونوں مور توں میں ایک ہی حکم ہے اوراسی طرح اس کومعلوم ہوکہ بی جنایات ہے یا امعلوم ہو دونوں مور توں میں ایک ہی حکم ہے یا امعلوم ہو دونوں مور توں میں ایک ہی حکم ہے ۔

اگرمح م خالص خوس بُوزیا دہ استعال کرے تو کم لازم آئے گا ،اوراگرمح م خوشبو دارچیز سونگھے یاخو شبو دارمیوہ سوبگھے تواس برکوئی امرلازم نہ آئے گا مگریفعل کروہ ہے اور اگرمح م جوئیں مار ڈالے توکچی ہوں مثلاً ایک چھی کے اندازے صد فردے ، بیمکم اس صورت میں سے کہ لینے بر یا لینے کر یا لینے کراے سے جوئیں نکال کر مار ڈالے اوراگرزمین سے انتخاکر مار ڈالے نوکچے لازم نہ آئے گا ،اورکپڑا دھوپ میں اس عزمن سے نہ ڈللے کرجوئیں وغیرہ مرابی ،اوراگر ایسا کرے اور اگر کیا دھوپ میں اس عزمن سے نہ ڈللے کرجوئیں وغیرہ مرابی ،اوراگر ایسا کرے اور اگر کیا دھوپ میں کہول دے اوراگر کیڑا دھوپ میں خشک ہونے کی نیت کرے اور جوئی مرابی تواس برلازم آئے گا کہ نصف صاح کیجول دے اوراگر کیڑا دھوپ میں خشک ہونے کی نیت سے ڈللے اور برعزمن نہ ہوکہ جوئیں مرابی ، لیکن دھوپ میں کیڑا رکھنے سے اتفا قاجوئی مرجائیں تواس بر کچھالزم نہ آئے گا ۔ (ازرسالہ احکام جج )

## مُسائل قربانی

سوال : کیافراتے ہیں ملاء کرام اس صورت میں کہ کتاب مفتائے الصّلوٰۃ میں تکھا ہے کہ قربانی کا وقت عید الاضلی کی میں دی سے متروع ہونے ہے۔ اور بارھویں ذی انجہ کی نماز کا وقت سٹروع ہونے تک باتی رہتاہے اور اس کتاب میں حوالہ سی دوسری کتاب کا نہیں دیا ہے اور صراور غیر مصرکی بھی اس میں قید نہیں. یہ مسئلہ طا ہڑا جمہور کے خلاف ہے ۔

بحواب ؛ اول وقت قر بانی کاشهرس عیدالاضی کی نماز کے بعد ہوتا ہے اور بیا باں اور وبہات میں کو وال عیدالاضی کی نماز نہ ہوتی ہو ۔ اول وقت قر بانی کاطلوع فیز کے بعد روز نخر ہیں ہوجا آہے ۔ یعنی دسویں فری انجھ کی بیج صافی کے وقت اول وقت قر بانی کا ہموجا آ ہے ۔ اور آخر وقت تمیسرے دن آفاب کے عزوب ہونے سے کچھ قبل تک رہا ہے۔ تواکی دن روز نخر اور دو دن اس کے بعد قر بانی کے ہیں اور بیج نفید کے نزدیک ہے ۔ ام امالک رہ اور ام شافی مرحم اللہ کے بعد قر بانی نے ہیں اور بیج نفید کے نزدیک ہے ۔ ام امالک رہ اور ام شافی مرحم کو نزدیک بعد نمازعیدالاضی کے بعد قر بانی نہ کرے ۔ دوسرے لوگوں کے لئے جائز نہیں کہ قر بانی کر بانی کرنا جائز نہیں دی ایجھ کو اور تبری لا صلی کے روز بعنی دسویں ذی انجھ کو اور تبری اس کے بعد تک قر بانی کرنا جائز نہیں دی ایک میں ۔ سویں فری انجھ کو اور تبریل کھا ہے ۔ اس کے بعد تک قر بانی کرنا جائز نہیں وقا یہ ہیں لکھا ہے ۔

وَاقَلُ وَقُدِّهَا بَعُدَ المَسَلِطَة ان ذَبَعَ في مَسْوَقِن اى بَعُدَ صَلِحَة العيديوم النَّحُوِوَبَغَدَ مُللُوع فَحُودِيوم النَّحُوان ذَبِسُع في غَيُر له واحدك قبيل غُرُورِ البَّوْمِ التَّالِيثِ وَعِنْدَ مَالِكٍ واَلشَّافِع عه قوله ش اى خرج الوّا يه ١٠٠ لا سيجو بن كبر كرك المصل لا قرب الم كري الا مام و سيجون عند الشافعي في استر بكة البام المستحد المستحد

### مألى ذبيجه

سوال بیکشخص نے بینیت کی کہ اگر فلاں کام کا انجام میر سے حسب نحواہ ہو جائے توسیّدا حمد کریہ ہے کہ کہ اس نے کائے ایشیخ سدو دعیزہ کا مجرامیں دوں گا بھر حب مرا داس کی حاصل ہوئی ۔ تواس نے خداکا نام ہے کر گائے فریح کی ۔ مگراس نے دل میں سیدا حمداور بین سدو کے ساتھ گائے کی نسبت کی اور بیر حدیث شرافین میں ہے انما الاعمال بالنیات بعنی عمل کا دارو مرا بنت پر ہے اور یہ بی حدیث شرافین میں ہے :۔

إِنَّ اللّهَ لَا يَنْظُدُ إِلَىٰ صُومِ كُمُ وَالكِنْ بَيَنْظُدُ إِلَىٰ شُلُوكُول كَى مُونِيَّا شِكْمُ ترجم : يعنى السُّرِتُعَالَى تَمْ لُوكُول كَى صُورَتُوں كَى طَرِف نظر بَہْيں كرتا بكرتم لوگوں كے دلوں اور نيتوں كود كيمتا ہے "

وَنِنَبَتْهُ الْمُوْمِنِ حَبُرُ مِنْ مُعَمِلُهِ لِعِنى مؤمن كى نيت اس كے عمل سے بہر ہے۔ اس سے بھی یہ تابت ہوتا ہے كہ نیت كوخرور دخل ہے توصورت فركورہ میں الیسی گائے وغیرہ كا گوشت كھا ناور

ہے ہیں ۔ چواب : یہ امر کہ ذہبی ملال ہے یا حرام ، اس کا دارو مدار ذہبے کرنے دالے کی نیت پر ہے ، اگراس کی بینت موکہ اطلا تعالیے کی درگاہ میں نزدیکی حاصل ہو، یا بی عرض ہوکہ اس کا کوشت نود کھائے ۔ یا پیمنظور مہوکہ وہ گوشت فروخت کیا جائے وراس سے نفع حاصل ہو یا اس ذہرے سے کوئی اور امر جائز مقصود ہو بنوان سب صورتوں میں وہ ذہبی ملال ہے اور ذہرے سے اگر کوئی دوسری عرض فاسد ہے تو وہ ذہبی حرام ہے تفسیر نیشا پوری میں کلام پاک اللہ جل شانۂ و ما اُھل پنیراللہ کی تفسیر یں تکھا ہے :۔

قال العُكَمَاء كَوْاَنَّ مُسُلِمًا ذَبَعَ ذَبِيحَةً وقَصَدَ بِذَ بُحِهَا التَّقَدُّب إِلَىٰ غَيُرِاللّهِ صَامَ مُزَتَّاو ذَبِيْحَثُهُ ذَبِيْحَةً مُرُتَد انتهٰى

وفي الدُّيِّ المُخْتَاسِ ذبع لقُدُومِ الْاَمِيْرِ وَنَحُومٍ كَوَاحِدٍ من العُظَمَّ آءِ يَعُرِمُ لانه المُخْتَاسِ ذبع لقُدُومِ الْاَمِيْرِونَ حُومٍ كَوَاحِدٍ من العُظمَّ آءِ يَعُرِمُ لانه المخليط لِعَبُوالله ولو وَكَوَ الله على ولو وَبَعَ لِلصَّيْفِ لا يَعُدُمُ لانه سنة المخليط على الله والنفعة للنيف واكلم الفيه عن الدبع لله والنفعة للنيف اوللولية اوللذبع وان لمديقة مقاليا كل بليد فعها لغيرة كان لتعظيم غير الله فيحدم وهل يكفر قولان بواذبة وشوح و هبانية قلت وفي صبيد المنية انه يكرو ولا يكفولانا لانسائيل بالمسلم انه يتقوب الى الأدمى بعلن النحو وخود في شوح الوهبائية عن الذخيرة وفَظمة نقال عوفاعله جَمُهُونِ هِمَة قَالَ كافرًا وفضل واسمعيل ليس يكفو هكذا في مطالب المؤمنين والذي الدينة المنازع المنازع

كافرے اورفضل اور اسمعيل كے نردىك كافرنہيں ايسا مى مطالب المؤمنين اور اشباه والنظائر ميں ہے ۔

وفي الحديث لَعَنَ الله من ذبح لغيوالله وواء احمد وايضًا ملعون من ذبح لغيرالله (م وأله ابُّو داؤد وفى غرائب ابى عبيد ومبستان الفقيه وكنزالعباد ائله لايجوز ذبع البقد والغنوعندالقبرً لقوله عليه السكلام لاعقر في الاسلام يعنى عند القبور لهكذا في سنن ابي داؤد ولهكذا لا يجوز على البناءِ المجديد وعند شواءِ الداولان النبي صكلى الله عليه وسلم فهي عن ذبائع الجن بناء على انهم يكومون فابطل السبى صلى الله عليه وسلم ونهى عنه والمكذا في كتب الشافعيّة كما قال النودى في مشرح مجيح مسلم في تفسير ما اخرجة عن فوله صلى الله عليه ولم لَعَنَ اللَّهُ من لعن والدي ولعن الله من ذبع لغير الله فالمرادب ان بذبع باسم غيرالله كمن ذبع للم اوللصلب اولموسى وعيسى عليهماالسلام اوللكعبة ونحوذلك فكل هذاحوام ولآ تحل مذيح الذبيحة سوائ كان الذابح مسلما اونصوانبا اويهوديًاكما نصَّعليه الشافعي واتفق عليه اصحابنًا مان فضد مع ذلك تعظيم المذبوح بغيرا لله والعبادة لمة كان ذالك كفرًا فان كان الذابع مسلمًا قبل ذالك صاربالذبع مرتدًّدا و ذكرة الشبيخ ابواهيم المروذى عن اصعابنا ان مايذبع عند استقبال السلطان تقربا اليه انه افتى اهل بخارابتحديم لانه ممااهل بهلنيرالله وقال الرافعي عداانمايذ بحونة استبشارًا لقدومه فهوكذبع العقيقة لولادة المولود ومشل هذا لا يجرى فيدالتحريم والله اعلم:

یعی صدیت طریب یں ہے کہ لعنت ہے اللہ تنالی کا س پر کہ بس نے غیراللہ کی تنظیم کے لئے ذہرے کیا اس حدیث کو احمد نے روا بہت کیا ۔ بہ بھی صدیث میں ہے کہ وہ طعون ہے جس نے غیراللہ کی تغظیم کے لئے ذہر کیا ۔ اس حدیث کو الودا وُد نے روا بہت کیا ۔ اور عزائب ابو عبیدہ اور لئبت ان الفقیہ اور کنز العبا دمیں ہے کہ جا کہ نہیں ہے ذہرے کرنا گائے اور بحری کو قبر وں کے نزد بک ، اس واسطے کہ انحفرت صلی اللہ علیہ برا کم نے فروایا کو عقر ایسی قبروں کے نزد کیا ۔ اور عربی اسلام بین نہیں ۔ ایسا بہی سن الو وا وُدمیں ہے اور ایسا بہی لئر المعالم بین نہیں ۔ ایسا بہی سن الو وا وُدمیں ہے اور ایسا بہی لئر علیہ منظم من اللہ علیہ کہ تو تعظیم منظم و مربی اللہ عبر کہ اس فرایا ۔ اور اس سے منع فرایا ۔ ایسا بہی شا فعیہ کی کا بوں ہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسے و جو کہ کا الموں ہیں ہے جانچہ انکی اس حدیث کے کہ سے اللہ علیہ کی کا بوں ہیں ہے جانچہ انکی اس حدیث کے کہ الم فروایا ۔ اور اس سے منع فرایا ۔ ایسا بہی شا فعیہ کی کا بوں ہیں ہے خانچہ انکی اس حدیث کے کہ الم فروایا ۔ اور اس سے منع فرایا ۔ ایسا بہی شا فعیہ کی کا بوں ہیں ہے خانچہ انکی فودی نے نظر صحیح مسلم ہیں کہ اس میرکٹ سے کہ اس میرکٹ سے کہ اس برکٹ نے باب برلون ست کی ۔ اور لعنت ہے اللہ قبالے کی اس برکٹ سے اللہ قبالے کی اس برکٹ سے دائے تو باس برکٹ سے دریے باب برلون ست کی ۔ اور لعنت ہے اللہ قبالے کی اس برکٹ س برائی سے دریا کی اس حدیث کی دوری کے دریا کی کہ س برکٹ س نے لینے باب برلون ست کی ۔ اور لعنت ہے دائم تو کی کے اس برکٹ س نے لینے باب برلون ست کی ۔ اور لعنت ہے دائم تو کی کے اس برکٹ س نے لینے باب برلون ست کی ۔ اور لعنت ہے دائم تو کو کی کے اور اس کی کا دور اس کی کو کو کی کے دریا کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو ک

جس نے عِبْرادللّٰہ کی تعظیم سے لئے ذہبے کیا ۔ تواس سے بہمراد ہے کہ ذہبے کرے غیرادللّٰہ کے نام سے مثلًا ذبیح

کرے بغرض تعظیم ٹبت یاصلیب یاحضرت موسی یاحضرت عیسلی علیہ المسلم کی غرض سے یاکعبدوغیرہ کاتھیم کے لئے تو بیسب حرام سے اورالیا و بیج حلال نہیں بنواہ ذابیح مسلمان ہو یا نصرائی یا بہودی۔ ایسا ہی ام سٹ فعی رہ ئے تفریح کی ہے اوراسی پر ہا اے اصحاب کا انفاق ہے تو اگر باوجوداس کے ذابیح کا بدارادہ ہوکراس ذبیح سے بغیر اللہ کی تعظیم اورعبا دت ہوتو یہ کفر ہے ۔ پس اگر ذابیح سلمان ہوگا تواس ذبیح سے ٹر تدہوجائے گا۔ اور شیخ ابرا ہیم مروری نے ہا سے اصحاب سے نقل کیا ہے کہ جو ذبیح کیا جاتا ہے۔ باوئاہ کی بیشوائی کے وقت اس سے نزدیکی حاصل ہونے کے لئے لیسے ذبیح کے اسے بی اصحاب احل بیا اور کہا رافتی نے کہ بادشاہ کے اسے اس واسطے کو وہ ان ذبیح بیں سے ہونی بریخیر اللہ کا نام پکا کیا ۔ اور کہا رافتی نے کہ بادشاہ کے آنے کی خوشی میں ہونا ہے۔ تو بہ ذبیح ما نند ذبیح عقیقہ کے اسلام بالقواب

فان قيل قولة تعالى: ومالكم الاتاكلوامم ذكرًاسُمُ اللهِ عليه وقد فصل لكم ماحدًم عَليكم الاما اضطورت ما ليه ودكذًا قولُهُ تعالى : وكلوامماذكواسم الله عَلَيْهِ ان كنتم بأيات مؤمنين ه عام يتناول ما قُصدب التقدُّب الى الله وغير، فيكون الكلُّ حلالاً فتلناها ذبح الايات عامَّة مخصّصة بالنَّص الأخروه و فولَّه نعالَىٰ في سوتَى المائدُ حدمت عليكم الميتة والدّم ولحدة الخنزمير وماأهِل لغيرالله والمنخنقة والموتوذة والمتودية والنطيحة وماأكلاً السبع الاماذكية \_\_\_\_وماذُبح على النسب فلوان بحبلامتسلمًا خنق شاة وذكراسم الله عليها \_\_\_ لا تحل مع انه ذكراسم \_وكذالوذبع شاة على نصب من الانضاب اوعلى قبيمن الفتبور وقصدبه التفريّب الى صاحب القيرا وصاحب النصب وفكر اسعالله عليها لاتحل بهذ االنص الصّريّع ومَدَاركل ذالك على قصدالتقرب الى غيرالله اوتغييرانطريق المشهور في الذبح من استعمال الالةِ المحتَّة لأونحوذ الك فعلمناانهاالى قوله وقد فصلكح حوالة على ماذكر في الايات الاخركالمائدة وغيرها وكأن سبب نزول هذه الأيات شبهة المشركين حيث كانوايقولون للماين بطريق الالوام انتعلاتا كلون المعينة وق قتلها الله وتأكلون ما تفتلون بأيديكم فقه تخجيم مة توكوع كل مقتول الله فاجاب الله تعالى : عن ذلك بان الميتة لعيذكر معها اسم الله فلذلك حُرِّمَتُ وَكِذا لموقود لله والمنخنقة والمنزةِ ية لم تقتل على الوجه الماذُون فيه من الله فحرّمت وماقتلناء بايد يناانسا صارحلالالان تتلها وقع بأن الله تعا

وبالوجه المشروع بحبث خوج منه الدم المسفوح ومع ذكواسع الله فتحليل لهذا اوتحديد ذلك عين التَّعُظيم لاموالله واماحديث القتل فمغالطة وهميّة لا نَّهَ الكلمقتول الله سواء كان بايد بنا اوبايدى غيرنا اومات حتف انفها اذلا موت عندنا الأباذن الله حكماقال الله تعالى بيتوفى الانفس حين موتها وبذالك اجمع أهلااسنة والجماعة على ان المقتول ميت لاجله والله اعلى: نزجه : بعني أكريب بموكه الله تعاليف في يدفرها ياسب المركبا سبب بي كتم لوك نهيس كهات اسكو جس برالله كانام لياجا بابع والائكم الله تعالى في تفصيل فرما دى تم لوكون م من ما معرام جيزون كى مگر سجالت اضطرار وہ حرام تھی کھانا بقدر جان سجانے کے جائز ہے اور پر بھی اللہ تعالے نے فرمایا جے . اور کھا وُتم اس کوحس براللہ تعالے کا نام لیا جائے۔ اگرتم لوگ اس کی آیتوں برا بمان لائے ہو المترتعاك كايكلام عام بع ذبح سے الله تعالے كانقرب مقصود مويا غيرالله كاسبكويد كلام پاک شامل سے توسب حلال ہوا ۔ اس شبہ کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیس عام ہیں ۔ ان كى بعض صورتني خاص كرلى كئى ہيں - ان سے بالسے بيں دوسرى نفس بي دوسرا حكم ہے . وہ نف سورة مائده میں ہے۔ اس کا یہ حاصل ہے کرحوام کیا گیا تم لوگوں پر مردار اورخون اورسور کا گوشت اورص پر عِبْرائتُدكانام بِهارا جائے اور كلا كھونتا ہوا اورعصاسے مار ڈالا ہوا ۔ اورجو أويرسے كركرمر جائے اوروه جانورض كودوس مانورنے سينگ سے مار دالا مو۔ اوروه جس كو كھايام و دنده نے . مگر انبى سے ده جانور ملال بے حس كوتم لوگ زنده باؤا وراس كوذبيح كرو اوروه جانور بجى حرام مع جونتوں يرة بحكياجائة تواكركسى سلمان في الله تعافي كانام الدكركسي بحرى كا كلاكهو شاتووه بحرى بعي علال نهين-باوجود كيداس برانترتعاك كانام بياكيا - اوراس صريح تصريب ابت بعد وه بحرى مجى علال نهين بص كوالله تعليك كانام ك كركسي ببت برذ بح كياكيا جو اس غرض كاس من تقرط صل جويا الكوكسي فرك زديك للهام فیروبی یاس غرض سے کرصاحب قبرے تقریبا صلی وال ب صورتون بر ترمت کا مدال سی کا بریض ورق بی بیرن بے استرا القرا ماصل مو . اوربعض صورتوں میں یہ خلل ہے کہ وہ جا نور فریح کے مشہور طریقے کے موافق نہیں ذریح کیاگیا۔ مثلًا تيز آله سے ذبح كرنا اور ليسے مى معض أموركه ذبح كرفين ان برلحاظ مونا چا جيئے اس كالحاظ نموا اس معدم موتا مع كرفران شرايف مين جوارشا ومطم كرالله تعليا فيحرام جيرون كي تفصيل فرادى مے تواس سے وہ چیز ہے کہ اس کی تفصیل دوسری آیتوں میں مثلاً سور ہ ما مدہ وعیرہ میں ہے اور یہ آیت فدکوره در

وكُلُوْ المِسَةُ فَكُوالسُّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَا شَان نزول بيه بعديم سلمانوں كومشركين الزام فيق تقف كرة المي المان كي ون محض الله تعالى كي موان بنا كرة الوك مردار نهيں كالت بور حالانكه اس كي ون محض الله تعالى كے حكم سع بوتى بعد اورا بنا

اوراسی وجرسے احل سنت والجاعت کاکس پر اجماع ہے کمفتول اپنی موت سے مرتاہے

واما ما وقع فى البيضاوى وغيرة من التفاسيرانه عقالوا وَمَا اهلّ به لفيرالله اى ما وفع السّوت به عند ذبحه للصنع في بنى على ما جرى عادة المشركين فى ذالك الزمان ولمذالع وفو الحف التفاسير المتدبعة بين ذكواسم غيرالله عليه وبين ما قُصِدَ بذبحه التقرب الى غيرالله لان مشركين ذالك الزمان كافوا مخلصين فى الكفروك اوا التقرّب بذبع بهيمة الى غيرالله ذكروا حليها عند الذبيع اسع ذالك الفير بخلات مشركى المسلمين في انه عنياطون بين الكفر والاسلام في قصدون التقرب بالذبع الى غيرالله ويذكرون اسعالله عليها وقت بين الكفر والاسلام وكانوا يعتقدون ان لاطريت الذبع الا مأذ اسواد كان لله اولني الله وقد يجرى هذبه المادة فى ن ماننا ايضافا فهم يشتهرون فلان يذبح د بقرة لاجل المسيد احدكير مثلاً سواء وكذكروا اسعالله عليها عندام والتسكين في فلان يذبح د بقرة لاجل المسيد احدكير مثلاً سواء وكذكروا اسعالله عليها عندام والتسكين في فلان يذبح د بقرة لاجل المسيد احدكير مثلاً سواء وكذكروا اسعالله عليها عندام والتسكين

ترجمه ، بعنی سیفا وی وغیره کتب تفاسیرین فرکورے کمفسرین نے و مااهل بم لغیرالله کی تفسیرین مکھاہے۔

واماماوقع فى الهداية وغيرهاان يَّذكرمع اسمالله تعالى شيئًا اخروصوان يقول عنه فهج الله هرتقبل من فلان وها فه باللاث مسائل احداهاان يذكر موصولا لامعطوفنًا في كدي لا يحرم الذبيحة وهوالمواد بماقال وفظيرة ان يقال بسم الله محمد رسول الله لا الشركة له توجد فلم يكن الذبح واقعًالة الا ان في يكوه لوجود القوان صُودة في تصويله السركة لمعتوجة في المنافية ان يذكر موصولا على وجه العطف والشركة بان يقول بسم الله واسم فلان اويقول بسم الله واسم فلان الويقول بسم الله واسم فلان المعتم والمثالثة ان يقول مفصولا على وجه العطف والشركة بان يقول بسم الله واسم فلان به لا يخدي النه والسمالة وقبل الله والمنافقة ان يقول مفصولا عنده مسورة ومعنى بان يقول قبل التسمية وقبل الله يضبح الذبيحة اوبعد الذبح و هذا لا بأس به لما روى ان الشبى صلى الله عليه وسلم والسفوط هو الذكر الخالص المجرد على ما قال ابن مسعود جرقة والتسمية انتهى ما في الهداية والسفوط هو الذكر الخالص المجرد على ما قال ابن مسعود جرقة والتسمية انتهى ما في الهداية صويح في ما ذكر نا من ان قصد التقرب الي غير الله محدم للذبيجة سواء وكان بطويق الاستقلال اوبطريق الشوكة فعمد و ذكر ذكر المحتوم الذبيعة مناف الهداية ولوبطريق الشوكة فعمد وذكر ذكر المنان قصد التقرب الي غير الله محدم الذبيعة سواء وكان بطويق الاستقلال الدبي المنافرة المنتوكة فعمد وذكر ذكر المعطوفًا بكوك مشلا ان بقول بسما الله محدم مشول الله والله متقبل من ظلان والمنافرة المنافرة المنتوكة المنافرة المن

لايحدم الذبيحة لعدم قصدالتقرب اليه وانساكر لالإجل المشابهة في ذلك بذكراسم غيراً بقصد التقرب ولوذكولامعطوفًا بجرم ايضًا وان لم يكن فيه معنى التقرب لكنه صريعٌ في الشوكة والصريح لايحناج الحالنية واذا ذكرم فصولًا لابطويق العطف ولابطويق الوصللا يكود ولاجرم لانتفاء المشابهة مئورة ومعنى مثلاان يقول بسم الله وتوقف ثوقال محمد رسول من غير قصد التقرب الى غير الله واذاعرفت معنى هذا الكلام عرفت ان صاحب الهدابية وضع المستلة فيسماا ذالعميكن المذكور مقرونا بقصدالتنقرُّب الى الغيرَ ذَكرًا مجددًا فهو بعذل من مسئلتنا الموضوعات فيما تصدالتضرب الى غيرالله فانها حرام مطلقا وعرفت ابيناان ماوقع فى التفسير الاحمدى من تضريع قوله على ماوقع فى الهداية ونقلة فى ذلك التغنيع كماذكونا وحوقوله ومن لحثهناعلمان البفدية المنذوذ للاوليباء كما حوالرسم فى نرماننا حلالطيب لان لمديذ كواسم غيرالله وقت الذبع وان كانواين ذر ونهاله مانتهى مبنى على النفلة عن قنول صاحب الهداية ومع قولة والثالثة ان يتول مفصولا عنه صور يَّ ومعنى فان الانغصال المعنوى كيعن يتصوب اذا كان النذ وللأوليا آء فان يعين التقديب اكبهم فينتهى دائماالى وقت الذبح فلاانفصال معنى اصلاً لمانقرس فى تواعد الفقه من استدامة النيبة الئ اخوالعسل وابيضا مبنى على عدم الفدق بين الذكو المجدد الذى وضع صلحب الهداية المسئلة ونيه وبين ماقصد بعالتقوب الئ غيرالله الذى وضعنا المسئلة ونبه وابن عذامن ذاك یعنی صدایہ وغیرہ میں فرکور مے کہ اللہ تعالے کے نام کے ساتھ کوئی چیز فرکی جائے اوراس کی صورت یہ ہے کہ ذہبے کے وقت کہے ۔اللہم نقبل من فلان معینی میے ہر وردگاراس ذہبی کو فلان شخص کی طرف سے قبول فرا اس سئله كىتىن صۇرىتىرىيى -

ا- پہلی صورت بیہ ہے کہ دوسری چیز کواللہ تعالے کے نام کے بعد متصل ذکر کرے اللہ تعالے کے نام براس کا عطف ندکرے توبید مکر وہ بے اور ایسا ذہبی حمام نہیں مثلاً ذہرے کے وقت کہے ۔ بسم اللہ محمدر سول اللہ اس صورت میں ذہبی حرام نہیں ۔ کسس وا سطے کراللہ تعالے کے نام کے ساتھ غیراللہ کی مترکت نہیں توایسا ذہبیہ غیراللہ کے واسطے نہوا ۔ البتہ مکروہ ہے اس واسطے کر نظام رعیر اللہ کا نام اللہ تعالے کے نام کے ساتھ ملا یا گیا تو نظام رحموں من ہوئی ۔

وجه بر ورت را من بر سے کرانٹر تعالے م کے ساتھ متصل غیرانٹر کا ام لیاجائے۔ اور غیرانٹر کا نام بطری عطف دور ری مثورت یہ ہے کرانٹر کا نام بطری عطف اور شرک سے مذکور بو ، مثلاً کہا جائے ، بسم الله واسعہ فلان یا بسم الله و فلان یا بسم الله و کہ تک بیت کہ اس مورت میں ذہبی جرام بوجائے کا اس واسطے کراس ذہبی بر غیرانٹر کا نام لیا گیا ۔
پر غیرانٹر کا نام لیا گیا ۔

تیسری صنورت یہ ہے کوغیراللہ کانام اس طورسے ذکر کرے کوغیراللہ کانام اللہ تعالے کے نام سے ظاہر و اور باطن میں جدا ہو۔ اس طور پر کہ پہلے غیراللہ کانام ذکر کرسے بھراس کے بعد جانور کوٹا ہے اور سیم اللہ کے یا ذبرے کے وفت مخیراللہ کانام لے اسمیں مضالقہ نہیں۔ اس وا سطے کہ روابیت مے کہ حضرت بیغیم سلی اللہ علیہ وسلم نے ذبرے کے بعد فرایا :۔

ٱللهُ عَ نَعَبَّلُ هَٰ ذِهِ مِنَّ أُمَّتَهُ مُحَدَّدُهِ مِنَّ أُمِّتَهُ مُحَدَّدُهِ مِنَّ أُمِّتَهُ مُحَدِّدً م يعنى لي يرب پروردگار توقبول فرااس ديجه كوامست محمديد كى طرف سے كران لوگوں نے تيرى وہ ثرات اورميرى دسالت كى گواہى دى ۔

وبیجہ کے ملال ہونے کے لئے مشرط ہے کصرف اللّہ تعلیے کے نام فہرے کیا جائے۔ چنا کیجہ حضرت ابن سعود رخ نے فرمایا ہے کہ ذہرے کرنے کے وقت صرف اللّہ تعالے کا نام لینا چا ہنیجہ "(پیمنمون حدایک عبارت مٰدکورہ بالاکلیے)

اس سے صاف ظا بھر سنے کہ جب ذبیجے سے قصنو دہوکہ غیر اللہ کا تقریب حاصل ہو تو ذبیجہ حرام ہوگا نے واہ غیر اللہ کا نام سنقل طور پر کہا جائے یا بغر اللہ کا نام بطور شرک نام در کہ ہو کہ غیر اللہ کا تقرب حاصل ہو مگر غیر اللہ کا نام ذکر کہا جائے ۔ نواس صورت بین تعصیل کی ضرورت ہے ۔ بینی اللہ کے نام کے ساتھ غیر اللہ کا نام بطری عطفت کے مذکور منہ ہو۔ نوبہ مروہ ہے ۔ مثلاً ذبیج کے وفعت کے اس میں میں میں میں میں میں اللہ ہے ہے۔ مثلاً ذبیج کے وفعت کہے ،۔

بسده الله محسمة مست مراسول الله والله مرات من و الله و الله مرات الله والله مرات الله والله و الله و الله

سے پرمسکداس طور پر فلط فذکور ہوگیا ہے۔ صاحب ہدا یہ نے جو تیسری صورت بکھی ہے اس پر بحاظ نہ ہوا ۔ وہ صورت بیر ہے کہ اللہ تعالے کے نام سے باعتبارہ نکھی ہے اس پر بحاظ نہ ہوا ، وہ صورت بیر ہے کہ اللہ تعالے کے نام سے باعتبارہ نکھی جدائے میں جو صورت نہ کور ہے اس بیں غیراللہ کا نام اللہ تعالی کے نام سے باعتبارہ نکی جدا نہیں اس واسطے کرجب کا نے کے باسے میں اولیاء اللہ کی نذر کی نیست ہوئی . تواس سے فاص بہی شنطور ہواکہ اس گانے ہر کرنے غیراللہ کا نام اللہ تعالے کے نام سے کا تقرب عاصل ہو . اور ذریح کے وقت تک بہی نیست رہی آ۔ باعدت بارعنی کے ہر کرنے غیراللہ کا نام اللہ تعالے کے نام سے جدا مذکور نہ ہوا . اس و اسطے کہ اصول فقر میں نا بہت کیا گیا ہے کرنیت کا حکم عمل میں اس و قدت نک برا بر رہنا ہے جب نک کہ وہ عمل ہم میں موجائے ۔ معاصب حدایہ نے تیسر بہی سورت میں کس مسئلہ کی تحقیق کھی ہے جس میں خاص اللہ تعالی کا نام ذکر کیا جائے اور ہم نے اس مسئلہ کا حکم کم کم میں اس دونوں صورتوں میں بہت فرق ہے کا نام ذکر کیا جائے اور ہم نے اس مسئلہ کا حکم کم کم کا نام ذکر کیا جائے اور ہم نے اور نہ ہوا ۔ ان دونوں صورتوں میں بہت فرق ہے تھی جب کوئی جانوں خالے کہ ان دونوں صورتوں میں بہت فرق ہے دی جو بہت اللہ کہ کا اور اگر ہونی نے اللہ کو کا اور اگر ہونی نے اللہ کہ کا اور اگر ہونی خالے کا نام کے کرف کے نام سے ذبح کم نے اس مصل ہو تو ذہ ہے کے وفت اللہ تو کا اور اگر ہونی کا کا مام کے کرف کے کی ت بسب میں دونوں دونوں کی کا مام کے کرف کے کہ کرنے کی میں اللہ ہوگا . اور اگر ہونی حوام ہوگا ۔

#### مذر کا ذبیجیہ

سوال ؛ کوئی شخص نذر مانے کہ بیراکام میری عاجت کے موافق ہو جائے تو میک بیرام کہ کہ کہ گائے اور شیخ سدو کا بجرا دوں گا اور عاجت پوری ہونے کے بعد خداکا نام نے کرگائے ذہیح کرسے اور اس کی نبیت بیہ وکہ اس گائے وغیرہ کی منبت سیدا حمد کبیرہ اور شیخ سدورہ کے سانفہ ہے ۔ حدیث شریب میں ہے :۔ استاالا حسمال مالنیٹات ، بینی عمل کا دارو مدار صرف نیت پر ہے "

اوريد معى عدسيف شراعين مين مع -

درست سے یابنیں ؟

جواب : ديجواب شامها حبرم كانهين بيكسي عالم كاجواب بداس جواب برشامها حرب

في جوجواب (ننصره) دياهه وه آگے بيان موليه.

گائے وغیرہ صورت مذکورہ میں حلال ہے۔ اس کا کھانا درست ہے۔ علی انحصوص کس وقت جب کے ذہیے کرنے والے کی یزبت نہ ہوکہ سیندا حمد کبیرہ وغیرہ کی نعظیم اس ذہیج سے ہو بینی عمول ہے کہ سیدا حمد کبیررہ کی گائے ذبیح کرنے میں ذبیج کے وقت سیسیدا حمد کبیرہ وغیرہ کی نبیت نہیں ہوتی ۔ لیکن یہ امرکہ وہ گائے حلال ہے اوراس کو کھانا جائز جس کا ثبوت فرآن منٹرلفین سے یہ ہے کہ اللہ تعالے نے فرمایا ہے ؛۔

وَكُورَ مِنَاكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ النَّكُ مُعْ إِلَيْتِ مُمُ مُعْ مِنِينَ ٥ وَمَالكُمُ الْآتَاكُلُوامِ مَا خُرُورَ اللَّهُ اللْ

توید کلام پک عام ہے اس سے عام طور برمعلوم ہوتا ہے کہ جس براللہ تعلیے کا نام ذکر کیا جائے وہ حلال ہے پھر دوسری آیت میں بعض صورتیں خاص کردگی ہیں کہ ان خاص صورتوں میں حرمت کا حکم ہے اور وہ صورتیں یہ ہیں ،۔
مردار جانور ، خون ، سؤر کا گوشت عب بریخیراللہ کا اُلا کیکا راجائے ۔ گلا گھونٹا ہوا ۔ جوعصا سے مارا جائے جو جانور اُوپر سے گر کر مر جائے ، حب جانور کو دوسرا جانور سینگ سے مار ڈیلے ، حب جانور کو درندہ جانور نے کہا یا ہو ، وہ جانور جو نبت پر ذہرے کیا جائے ۔ وہ جانور جس سے غیراللہ سے تقرب حاصل کرنا مقصد دیمہ ،

اور دوکم عام ایسا ہوک اس کی بعن صورتین عاص کیگئی ہوں ، اوران بعبن خاص صورتوں میں دورراتھ ہوتو السے علم عالم الل رہتا ہے کے بائے میں یہ علم ہے کہ اس علم عام شامل رہتا ہے اگرچ پیٹمول با متبارض ہوتا ہے تواس مقام میں جو صورتیں حرمت کی خاص کی گئی ہیں ۔ ان صورتوں ہیں وہ فرجے داخل نہیں ہے جو سوال میں فدکورہ ہوا ورجو باتی صورتوں میں اور پر بیٹ ورست کی حورال میں فدکورہ ہے ، ایکن حرمت کی صورتوں میں اور پر بیٹوت اور پر فالم سرے کر جس فرجے داخل نہیں جو سوال میں فدکورہ ہے ، لیکن حرمت کی صورتوں میں اور پر بیٹوت اور پر فرکورہ ہوئی ۔ ان باتی صورتوں میں اور پر بیٹوت کی میں مورتوں میں اور پر بیٹوت کی فرکورہ ہوئی ۔ ان باتی صورتوں میں اور پر بیٹوت کمی میں مورتوں میں اور پر بیٹوت کی میں مورتوں میں اور بیٹوت کی میں مورتوں میں اور بیٹوت کی میں مورتوں مورتوں میں مورتوں میں مورتوں م

طعام ولیمہ واعراس یا وہ ذہیج جوعقیق میں ذبیح کیاجائے یا بغرض سجارت ذبیح کیاجائے جیساکہ مثلاً ذہیجہ قصاب کا ہوتا

ہے توان صورتوں میں ذہیجہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ذہیح کیاگیا ۔ اوراس کے ذہیح میں غیراللہ کی بھی نہیت ہے مثلاً مہان

کو کھلانا ، یاطعام ولیمہ میں لوگوں کو کھلانا ، جو صورت ذہیجہ کے سوال میں مذکورہے ۔ اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے وہ ذبیح کیاگیا اوراس کے ذبیح میں غیراللہ کی نیت بھی ہے ۔ مثلاً سنین سرووغیرہ کی نیت ہے تواس ذہیجہ میں اور اس امریس کچھ فرق نہیں ۔ کیونکہ دونوں میں ان سب ذہیجہ میں کے خاص سے ذبیح ہوا ہے اورغیراللہ کی بھی نیست ہے اوران دونوں امریس فرق کرنام عمن دعولی بلا دلیاج 
یہ امرکہ جو ذبیجہ سوال میں مذکورہ ہے ۔ اس کا صلال ہونا فقہاء کرام کے قول سے تا ہت ہے تواس امر کا بیان یہ ہے ۔ کو فاقی سراجیہ میں کھا ہے :۔

وَلِكَتَابِيُّ اذاذبِع باسع المسيح لابحل ولوذبع باسم اللهِ والردبه المسيع عليه السَّلام يَحِلُّ

ترجمه ؛ یعنی احل کتاب جب ذبیح کرے حضرت سے علالیا کا کے نام سے نو وہ ذبیحہ حلال نہیں اوراگہ احل کتاب نے ذبیح کیا اللہ کے نام سے اوراس کی مراد اللہ سے حضرت عیلے علالیت الم بہر تو وہ ذبیج علال ہے اس بیان سے کوتا ہ نظروں کا یہ تول دفع ہوجا تا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبیت اگر جہد ذبیح میں نشرط نہیں ۔ لیکن نبست فاسِدہ وخبینٹہ ذبیح کو حَرام کر ہے گی اور چدا یہ میں فرکور سہے ؛۔۔

والشالشة ان يقول مفصولا عند مسورة ومعنى بان يقول قبل التسبية وقبل اب يضجع الذبيحة اوبعد كوهذ الاباس به ماحب هدايه ك اس قول ك والشرط هوالذكر الخالص المجرد

صاحب ہدایہ نے لکھ میے کہ تیسری صورت فریح کی یہ ہیے کہ ذہیے کرسنے والا غیراد للہ کا نام اس طرح فکر کرے کرنے اللہ کا نام اللہ تعالیٰ سے جدا ہو باعتبار ظاجراور باطن اس طرح کر غیراللہ کا نام اللہ سے بہلے ذکر کرے خوا و غیراللہ کا نام فکر کرسے جالور کو لٹانے سے بہلے یاجالور کو لٹانے کے بعدا ور اس میں مضائقہ نہیں ، بھرصاحب حدایہ اسی مقام میں کچھ اور عبارت کے بعد کھا ہے کہ ذہبی کے طلال ہونے کے لئے شرط ہے کہ ذہبی کے وقت خالص ذکر اللہ تعالیٰ کا کیا جائے ۔ اور وہ ذکر مجر دہو غیراللہ کی نیست سے ۔ تومرا داس ذکر خالص مجر دسے فقط ذکر ہاللہ ان ہے اس واسطے کہ اس بیان سے قبل صاحب حدایہ نے کھا ہے۔ بان یقعل قبّل المسمدة النظ اپنے اس فول کی تفییر میں صورت ومعنی اور عنا بہت میں صاحب حدایہ کے قول فکور کی شرح میں کھا ہے ،۔

والمامورب طهناالذكرعلى الذبع والمراد بالذكر المتعدى بعلى الذكر بالاسان تقرّر ولحتج به المالك في حدمة منزوك التسبية ناسيًا فلاتد خل الذبيحة تحت قوله تعالى ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه. اليضًا - یعنی ذہبےہ کے حلال ہونے کے لئے حکم ہے کہ اللہ تعالے کا نام ذہبے کے وقت فرکر کیاجائے۔ اورجوذکر متعدی ساتھ علیٰ کے ہواس سے مرا د ذکر باللسان مہوتا ہے۔

اوربیبی دلیل بے الم مالک رحمةُ الله علیه کی اس سلم میں کہ وہ ذبیج حرام ہے جس کو ذبیح کرتے وفنت بھول سے اللہ تعالیٰ مالک رحمةُ الله علیہ کی اس سلم میں کہ وہ ذبیجہ الله تعالیٰ کے اس کلام پاک اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہوتو وہ ذبیجہ جو الله تعالیٰ کے نام سے ذبیح کیا جائے گا وہ ذبیجہ الله تعالیٰ کے اس کلام پاک بیں بھی واحسن بنہوگا کہ ا۔

وَلَا تَاكُلُوا مِسَّالُمُ يُذَكِواسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَحِمِهِ ؛ اورمست كھاؤوہ جانور سے وَبِح كے وقت التُرتعاكے كانام ذكر نذكيا جائے !

اوريم منام منسرين كوقول سے اس طرح نابت موتا مهد بنائخ تفييراحدى ميں مذكور ميد :ان البقوة المنذورة كما حوالوسم في نرما ننا حلال طبيب لان في لمويذ كواسم غير الله وقت الذبح وان كانوا يُنكُرُ مُح نها لهم انتهاى .

یعنی گائے نڈر مانی ہوئی جیسا کہ ہما سے زمانہ میں رسم ہے ملال طبیب ہے اس وا سطے کہ اس گائے پر ذریح کرنے کے وقت نام غیر اللہ کا ذکر نہیں کیاجا نا ۔ اگرچہ وہ گائے غیر اللہ کی ندر مانی ہوئی رہتی ہے اس مسلمیں حق ظا ہر ہے۔ صا ون امریہ ہے کہ جس کو مولانا محمد میں رح نے اپنے اس رسالہ بر کھا ہے۔ رسالہ ندر کے بیان میں ہے کہ ندر اوروں کی حرام ہے اور ریجرا و غیر ہ چوٹینے سدو کے نام پر ذبیح کرتے ہیں۔ اگر بوقت ذبیح کے شیخ سدو کا نام لیا ہو تو اس برا وغیرہ کا گوشت مرواد ہوجا تاہے اس کا کھانا نا جائز سے چنا بچہ اللہ تعالے فر مایا ہے :۔

وَلاَ شَاكُلُوامِتَالَمُ يُذَكِّوا سُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَاسْتَ لَفِسْقٌ تَرْجَم : اورمُت كَمَا وُوه جَانُور جس برِنه يا جائے: ام الله تعالے كايد ذكر تكرنا فنق ہے ؟

اوراگراس بکرا و بیزه کوخداکے نام سے بسم انتدا دنتراکر کہہ کر ذہرے کیا ہو تواگر جبہ ملی نیت فا سدہو تاہم قدہ کھا ناظام راحلال ہے لیکن منفق اور بربہزگار کو چاہ بیٹے کہ اس کونہ کھائے وریہ جاملوں کا یہ گھان ہوگا کہ ایسی ندرحلال ہے جوجاہل گراہ ہوں گے۔ بیضمون مولا نامح زمیبین سے کلام کا ہے۔

لکن جو گلئے عیراللہ کی نذر ہو اس کی حُرمت کا فتولی انہی لوگوں نے دیا ہے جن کا فول ان کے فعل کے مطابق نہیں مثلاً وہ لوگ فرقہ شبعہ کومطلق بالاجماع کا فرکھتے ہیں اللہ تعالیے نے فرمایا ہے :۔

ولانت کعواالمند کیاوے حتی برئی منوا وَلَعَ بُده مؤمِن کی مشول مشوك ولواع جبکو الایت ترجم : اورمست نکاح کرومسلمان عورتوں کا مشرکین سے جب کک کروہ ایمان نرلائی اور البنة بنده مؤمن بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ مشرک تم کواچھا معلوم ہو یہ نووہ لوگ جوبا وجود اس کے کرشیعہ کو کا فرمطلق کہتے ہیں اوراس آبیت کے خلافت لیکیوں وعیرہ کا مکاح شیعه کے ساتھ کرفینتے ہیں وہ لوگ اپنے مسکن کو داڑا کے رب قرار فینتے ہیں اور اللہ تعابے نے فرایا ہے۔ اکٹ مشکن اَٹرہن اللهِ وَاسِدَ قَدَّ فَتِها جدو اِفِیدُ کَهَا بِینی کِهِ اللّٰہِ تعالیٰ کی زمین کشاوہ نہ تقی کرول میں تیجرت کرجاتے ہے

اور دوسرا ذہیر وہ میکے جو اللہ تعالی تعظیم واکرام کے لئے ہو۔ ان دونوں ذہیر میں برفرق ہے کہ جس کے لئے وہ ذہیر ذہری کا کوشنت اس خص کودیا جائے تاکہ وہ کھائے تو یہ ذہری کا کا اس ذہری کا کا کا کہ مسلمان وغیرہ کے لئے ہوگا۔ اور اس دہری کے کشار میں اور وہ ذہری کا اور وہ ذہری ہوگا۔ اور اسی وجہ سے ذہری قصاب کا طلل موگا اور وہ ذہری ہی حلال ہے کا اور وہ ذہری ہوگا۔ اور اسی وجہ سے ذہری تصاب کا طلل موگا اور وہ ذہری ہوگا۔ اور اسی وجہ سے ذہری تصاب کا طلل موگا اور وہ ذہری ہوگا۔ اور اسی وجہ سے دہری تصاب کا طلل موگا اور وہ ذہری ہوں مولئ کرنے کے لئے ہو۔

ایسائی بزازیہ میں مذکور سبعے اور اگروہ ذبیج جس کے لئے ذبیح کیا جائے اس کو کھانے کے لئے اس ذبیجہ گاؤشت ند دیا جائے بلکہ یہ ارا دہ چوکہ یہ گوسٹنت اس شخص کے سواکسی غیر کو شدے دیا جائے گا۔ تو وہ ذبیجہ غیر رسٹندی تعظیم کے لئے ہو گا۔ اوروہ ذبیجہ حرام ہوگا۔ اور اس وجر سعے وہ ذبیجہ حرام ہے جو اُمراء کی تعظیم کے لئے ذبیج کیا جائے۔ ایسا ہی وتر مختاراول بزازیہ میں ہے۔

توحب ان لوگوں نے بدفتوی و با کروہ ذہبی جوام ہے جوسوال میں فرکورہے تو ان لوگوں نے حالا کو حرام کیا اور وہ کو کے مصداق ضالین سے ہوسئے بعنی گراہ ہوئے اوراس فنوی کی وجہ سے اس ذہبی کا گوشت نہ نذر کرنے والے نے کھا اور نہ کسی غیر نے کھا یا تو ذہبی کرنے والا مرتد ہوگیا ۔ جن لوگوں نے حریمت کا فنتوی دیا وہ لوگ ضلین میں داخل ہوئے یعنی گراہ ہو سے ۔ اور سوا بلام سے ۔ جو عبادات خالصہ ہیں ان عبادات خالصہ کے سوا اور دو مرے اعمال کی صحت وضاد میں نیست کو کھے وخل نہیں ۔ مثلاً بنیت کو اسٹیا ، کی حلیت و صومت میں کچھے وخل نہیں ۔ مثلاً بنیت کو اسٹیا ، کی حلیت و صومت میں کچھے وخل نہیں جب میں موجا کے اس وا سطے کہ نکاح ان بنیت کے حرام نہیں ہوجا کا اور زنا اس وجہ سے حلال نہیں بنیت کے حرام نہیں ہوجا آ ۔ یا نکاح میں نیست ناکی ہو تو وہ نکاح بھی حرام نہیں ہوجا آ اور زنا اس وجہ سے حلال نہیں ہوسکہ کریے نہیں ہوجا تا ہور نا اس وجہ سے حلال نہیں ہوسکہ کریے نہیں ہو وار عبادات میں فراخت حاصل ہو۔

اورشراب اسس وجه سے ملال نہیں ہوسکتی کہ وہ شراب اس نیت سے پی جائے کہ نمازا ورجہا دکی قوت حاصل ہوا وربیخ وربیث ہے کہ اس مدیث میں مضاف محذوف حاصل ہوا وربیخ وربیث ہے کہ اس مدیث میں مضاف محذوف سے مثلاً تواث الاعمال ، یاس صم سے معض اعمال خاص کر لئے گئے ہیں ، جنا بچہ میسٹلہ اصول اور فروع میں ناہت ہوا ہے والی و کیجنا چاسیئے ۔

جواب : بيجواب شام صاحب كاسب اسين أوبر كے جواب براعتر اضات اور تنقيد بعي مهر) يعنى مجيب كاجوية قول مي كه ذريح كرنيو الله كى نبيت بنهوالي .

توجاننا چاہیئے کہ ذبیح کرنے والاضرور ہے کہ وکیل اور ناشب کسٹ تخص کا ہوگا کہ جن خص کی نبیت یہ ہے کہ وہ جا نورغیر ملٹر کی تنظیم کے لئے ذبیح کیا جائے ۔ تو اس موکل اور منیب کی نیست حل و ٹھرمت میں تا ٹیرکر بیگی . جبیا کہ قربانی میں ی حکم ہے ۔

مجیب کاجویہ فول ہے اوروہ برکہ قصد کیا جائے اس سے تفریب غیراللہ کا ۔النز تو تحضیص اس فرد کی قرآن شریعین سے تا بت نہیں ہوسکتی گراس وقت میں کراس معنے پرجمل کیا جائے یہ قول اللہ تعالے کا :۔

وَمَا أُهِ لِلَّهِ لَعَبِرِ اللَّهِ مَعِيبِ كَاس قول مِن تَكَارلازم أنا ہے ،اس وا سطے حمجيب نے ان چيزوں كا فكركيا ہے جوزفاص كيكي مِن اوروہ حوام مِن ان چيزوں كا تفصيل ميں و مااهل ہم لغيراللّٰه كو ذكر كيا ہے . ميراس كے بعيہ بي ذكر كيا ہے ۔ وَمَا فصد به اللّهُ عَدَّ بُول اللّٰهِ تَوْمِيب كے اس بيان مِن تكرارلازم آتا ہے اور خصيص اس فردكى حديث سے ميں تا بعث بين ميوسكتي مكرحب حمل كيا عائے اسى عنى پر جناب آنخفرن صلى الله عليه وسلم كا به قول :معون من ذبح لغ بُرِ الله ترجم ، بعنى وه طعون مع حوذبح كرسے غيرالله كے لئے ۔

کہ جس پر بہ کہا جا سکا ہے کہ اس مدیب سے لیسے ذہبے کی شمین نہیں معلوم ہموتی ہے جو غیراللہ کے لئے ذبح کم اس مدیب سے لیسے ذہبے کی شمین نہیں معلوم ہموتی ہے جو غیراللہ کے لئے ذبح کیا اس کہا جا سے بکہ اس مدین سے ایسے طریقہ ، ذبح کی شمیت سمجی جاتی ہے ۔ جو ذبح عیراللہ کے اللہ کی وجو ذہبے ہے کہ کری جو ذہبے ہے مری جو ذہبے ہے وہ حوام نہوگی بلکاس کو ذبح کرنا حوام ہوا ۔

یجو قول مجیب کا ہے کہ عام محصوص منالبعض اپنے یا تی افراد پرشامل ہوتا ہے اگریشہ ول بطراتی ظن کے ہو۔
تویہ بھی جاننا چاہیئے کہ ایسے عام میں دوسری خصیصات بھی جاری ہوتی ہیں جو الائل ظنیہ سے ٹابت ہوں ، مثلًا اخبارا حادا وقبال مجتہدین حس سے اس جانور کی حُرمت ٹابت ہوتی ہے جو غیرائٹری تعظیم کے لئے ذہبے کیا جائے۔ تو اس آبت کو قبالت مجتہدین کے معارضہ بیں بیٹیں کرنامفید ہیں .

مجیب کاجویہ قول ہے کرکین داخل نہونااس جانور کا اس میرجس سے غیراللہ کا تفریب مقصود جو ؟ الز تویہ ظاہر ہے کم مجیب کا یہ قول مخدوس ہے اس واسطے و مااحل بہ لغیراللہ اگر حمل کیا جائے۔ اس پرجس سے مقصود ہو تغرب بيرالله كاكمعدم وخول اس جانور كاجوعير الله كى تعظيم كے لئے ذبح كماكيا ہو-

مَا قُصِدَ بِهِ التَّقَرُّبِ إِلَىٰ غَيْرِ اللهِ ، وم كنصدكيا جائے اس سے نفرب غيرالله كا - مين ظاهر نہيں -

مجیب کا جویہ قول ہے کواس واسطے کہ ما قصد برالتقریب الی غیراللٹرسے وہ ذہبیہ مراد ہے جس کے ذبح سے اس كاكوشت كها نامقصود منه مو تومجيب كاس قول يريه اعتراض موتا ب كه يدمعني اقصد بالتقرب اليعفرالله كالغوى معنى بنيس تومجيب برلازم مع كريه بيان كرس كركس وجهست بدلفظ اس معنى بردلالت كرنا ب اوراكر مجيب اس اعتران كاجواب نہيں مصصلة نويہ فول كس قابل ہے كمجيب برجى رُدكر دياجائے۔ اور پہ فول كبول مردُود مذہو ۔ اس و اسطے مثلاً قربانی سے مقصود ہوتا ہے کہ تقرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہو۔ اور بریمی مقصود ہوتا ہے کہ اس کا گوشت کھایا جائے تو جب كهاس امريس جس سے تقريب الله تعالى كامفصود معيد دونوں امر باب عباستي يعنى قطدتقرب اوركوشت كهانے كا قصل و اور با وجو د اس كے كه وه امرتفرت الى الله كے لئے نابن مہوتا ہے توجس امرے كر عنبر الله كا تقر مفحود ہوتواس سے اگریہ بھی قصودم ہوکداس کا گوشت کھایا جائے۔ تولطراتی اولی وہ امرغیراللہ کے تقرب کے لئے ہوگا۔

مجيب كايه قول مبي كدبكه ما قصد به تقرب الى غير الله من يهقصود مونا مبي كداس كاكوشت كسى غيركوديد بإجابي

الكاتومجيب كى مراد بخبرسے كيا ہے جا جيئے كدوہ بيان كرسے ناكد اس فيرمي بم كلام كريں -

مجيب كاجويه قول مب كرجو ذبيه مثلاً اس عرض سع بهوتا مب كرمهمان وعيره اس كاكوست كهايس اورجوذبيه اس عرض سے مونا ہے كريز الله سے تقرب حاصل مونوان دونوں ذہبي سين عير الله كى موتى ہے . تومجيب سے اس ب كاجواب يرب كرجو ذبجيم شلامهان كے لئے ہوتا ہے تو فاص اس ذبح سے يہ مقصود نہيں ہوتا كرمهان سے تقرب عاصل جو مكدمون بيقصود جوتا - جه كروه مهان اس ذبير كاكوشت كهائ . تومعلوم بهواكداس قائل كوشبراس وجست بهوا كه ذيح اور مذبوح مين وه فرق بنين جانا توجاننا چاجيئے كه ذيح سے مراد ہے خون بنانا اور مذبوح سے مراد ہے ذبيج كالحم وتحم ميني كوشت اورجيني توجب بيتقصود مهوكزخون بثاني سي عنزونتركا تقرب عامل مونوذ بجيرام بوجائيكاا ورجب ميقضود مهوكه خون ثبانا الله كأنفطيم مي لئ مهوا ورعير كما تقرب گوشت كهلانے سے ماصل موتو ذہير ملال موكا - اس واسطے كه ذبح سے مرا دخون با ناہے . فراوح محمعنی خون بٹا نانہیں۔ بلکہ نداوج سے وہ چیز مراد ہےجو ذبے کے بعد عاصل ہوتی ہے . بعنی لیم وشم بعنی گوشت اور جربی اوراسى بنادىرىم نے يركها جے كريد بلاشبه طلال ہے -كر بازارسے كوشت خريدلياجائے - با كائے با كرى ذبيحى جائے اس اراد ہسے کر گوشت اور کھانا بہاکر ففراء کو کھلایا جائے۔ اوراس کا نواب کسی متیت کی رُوح کو بہنچایا جائے . بعنیاس كے حلال ہونے ميں كوئى شبرنہيں ، اوربرا مركدايسى حالت بيں صرف أواب رسانى مُرا دہوتى سے اس وج سے معلوم موتا ہے کہ اس میتت سے نام سے کوئی خاص کا مے معین نہیں کیجاتی ۔ اور ند بر اعلان کیاجا آہے کہ فلاں کا مے فلا میت کے نام پر ذہے کی جائے گا ۔ بلکہ بی خیال رہتاہے کہ خوا ہ بازارسے گوشت خریدلیا جائے یا گائے ذبیح کی جائے ۔ دونو نصورتوں میں ایک ہی بات ہے ہر حال میں تواب رسانی کی ندر پوری موجائیگے۔

مجيب كابويه فول مي كرجو ذبيجهاس عزض سے جوكه اس كاكوشنت كھلايا جائے ان دونوں ذبيح ميں فرق كرا ديوى

بلادلیل ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ ان دولوں ذہیجہ میں فرق ہے ، وجہ فرق کی اُوپر بیان ہوئی ، یعنی فرق یہ ہے کہ پہلی سو میں خون ٹبانا صرف اللہ تغالے کے نام سے ہوتا ہے ، یہ قصو دنہ یں ہوتا کہ اس خون ٹبانے سے غیر کا تقرب عاصل ہو۔ ملکہ یہ مفصود ہوتا ہے کہ فقراء کو بہ گوشنت کھلایا جائے اوراس کا تواب کسی کی ڈوح کو مہنیچا یا جائے ، یا بیم قصود ہوتا ہے کہ وہ گوشت کھانے کھلانے کے مصرف میں آئے ، شلاطعام ولیمہ یا اعراس میں وہ گوشت صرف ہواور دو سری سوت میں یعنی حب خاص ذبح سے بی رائٹر کا تقرب ہونا منظور ہو ، تو بیم قصود ہوتا ہے کہ بنفسہ خول کا جانا اس غرص سے ہو کہ اس خون کے ٹبانے سے بیرائٹر کا تقرب عاصل ہو۔

مجیب کا ہویہ قول ہے کہ اصل کتاب جب حفرت عیسی علیہ السلاکے ہم سے تو وہ و ہیجہ حلال ہمیں اور اگر وہ و ہرجی کرے افتان مار ہمیں اور اگر وہ و ہرجی حلال ہم گانواس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو عین مذہب اسٹی تعص کا سے جو ہو اس امر کا قائل ہے کہ وہ و ہرجی حل ہے وہ وہ برجی کہ وہ وہ برجی حلال ہم گانواس کا جواب استی تعصور ہو۔ اس واسطے کہ جو حمر مت کا تائل ہے۔ اس کا کلام ہو ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے بر کہے کہ میں نے بندر کی گائے اللہ تعالیہ کے تعظیم کے لئے وہ کروں ۔ اور استی تعص کی مراد اللہ سے سے تیا احمد کہ برجوں ۔ تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیہ نے حلول کیا ہے ۔ سیداحمد کہ برجوں ۔ تو اس کی اعتقادہ علی استی اسٹی تعلیم کے نیاز میں اور استی تعلیم کے سیداحمد کہ برجو ہیں سیداحمد کہ برجو ہیں معلی ہوں ۔ تو اس کی اللہ تعالی کی تعظیم کے لئے ہے ۔ لیکن اس کا عقیدہ علی ہمیں کو اس واسطے کہ اس واسطے کہ اور جو ہیں علی تعلیم میں کو اس کا معتقدہ علی میں ہوں کہ اس واسطے کہ اور میں ہوں ۔ تو اس کا معتقدہ علی میں ۔ تو عنوان اس کا حقید ہوں کہ کہ کا میں ہوں ۔ تو اس واسطے کہ اللہ تعلیم میں کو کہ کا میں ہوں ۔ تو اس کو اسٹی میں ۔ تو عنوان اور معنون دونوں ہیں ۔ جیسا کہ مثلاً ذبر کے کیا نصرانی نے خطا کی عنوان اور معنون دونوں ہیں ۔ جیسا کہ مثلاً ذبر کے کیا نصرانی نے نو اس عیلی علیہ الستلام میں علیہ الستلام میں علیہ الستلام میں علیہ الستلام کے نام سے تو بیا کہ میں ۔ تو مینوان اور معنون دونوں ہیں ۔ جیسا کہ مثلاً ذبر کے کیا نصرانی نے حضرات علیہ علیہ الستلام کے نام سے تو بیہ کہ عنوان اور معنون دونوں ہیں ۔ جیسا کہ مثلاً ذبر کے کیا نصرانی نے حضرات علیہ علیہ الستلام ہیں ۔

مجیب کا جویہ قول ہے کراس بیان سے کوتاہ نظروں کا قول و فع ہوگیا تو مجیب کے بیان سے ان لوگوں کا قول و فع نہیں ہوتا. اس واسطے کران لوگوں کی مراد نیست خبیثہ سے بیرہے کرنیت کرنے و المے سے عنوان میں خطا ہو، یہ مطلب نہیں کہ عنون میں خطا ہو۔

سے عزر کے تقرب کی نیت ہو توالیا ذہبے جرام سے اور محبیاتے پہلی قرار کیاہے۔

اور مجیب کا جویہ قول ہے کاس واسطے کو مراد ذکر خالف مجرد سے صرف ذکر باللّمان ہے تو ہجیب کے ہس فولی بین خال مور پہلے ہوا سے کم اور کی خالف مجرد کر کہ ان ہے کہ کہ وقت ذبح بخیر کا ذکر زبان سے نہو۔ اور مجیب کی مراد یہ نہیں کہ بوقت ذبح بخیر کا ذکر زبان سے نہ ہو۔ اور مجیب کی مراد یہ نہیں کہ بوقت ذبح کے تقرب غیر کی نبیت بھی نہ ہو۔ نب فول کو بہال مورکا ۔ تو مجیب کا یہ خال میں خالف ہوگا ۔ تو مجیب کا یہ خال میں اس قول کو بہال کی نزاع سے کچھ واسط نہیں ۔ ہس واسطے کر کسی عاقل کو اس امر میں سند ہمیں ہوسکا کہ ذبح کے وقت اللّه کا نام بلینے میں یہ مکم ہے کہ ذکر لسانی خالف مجرد ہو۔ ذکر غیر سے بی مرعا قل یہ صرور جانا ہے کہ بوقت ذبح غیر اللّه کا نام نباینا چا ہیے بلکہ میں یہ مکم ہے کہ ذکر لسانی خالف مجرد ہو۔ ذکر غیر سے اللّه کا نام ذبی ہوں نشر کا نام نباینا چا ہیے بلکہ ہو تو لیے دبی نس امرین ہے کہ بوقت ذبی جانا کہ کہ اللّه کا نام ذبی ہوں نشر کا کہا کہ ہے۔ اللّه کا نام ذبی ہوں نشر کا کہا کہ ہے۔ اللّه کا نام ذبی ہو تو لیسے ذبیح میں نشر کا کہا ہم ہو تو لیسے ذبیح میں نشر کا کہا ہم ہو تو لیسے ذبیح میں نشر کا کہا ہو ہو۔ د

مجبب کا ہویہ قول ہے کہ مفترین کے اقوال سے دیسے ذہیجہ کی ملت تا بت ہوتی ہے تو مجیب نے تغیار میں کا جویہ قول نقل کیا ہے وہ قول اقوال جم عفیر ففہا یو کا مے مفاحت ہے توانشاء اللہ تعالئے آئدہ بیان کیا جائے گا۔ تو مجیب کے قول کا ایمید صرف تفنسیر احمدی کے قول سے کس طرح ہوسکتی ہے ، عالا بکہ وہ قول علما یو کہا رکے اقوال کے خلاف ہے اوریہ بھی جاننا چا ہیئے کہ تفنیر احمدی ہیں جو یہ کھا ہے کہ ایسا ذہیجہ علال طبیب ہے تو یہ بھی اشکال سے خالی نہیں کہ لیسے فربیجہ کی صلت میں اختلا من ہے اوراس کے ادلیمیں تعارض ہے تو یہ مقام محب آل شتباہ ہوا اوراصول فقر میں ثابت ہے کہ جب کسی امری حقت و صرف میں شبہ ہوتوا حقیا طاس کی حقید میں المری حقید و صرف میں شبہ ہوتوا حقیا طاس کی حقید میں سابہ ہوتوا حقیا طاس کی سے میں سابہ ہوتوا حقیا گا اس کی سے میں کہ ایک میں میں سابہ ہوتوا حقیا گا اس کی سے میں کہ ایک میں میں سابہ ہوتوا حقید کے میں سابہ ہوتوا حقید کے اس میں سابہ ہوتوا حقید کی سابہ ہوتوا حقید کی سابہ ہوتوا حقید کے دور سے میں سابہ ہوتوا حقید کی مقترین شابہ ہوتوا حقید کی سابہ ہوتوا کی سابہ ہوتوا حقید کی سابہ ہوتوا حقید کی سابہ ہوتوا کی سابہ

حرمت كاحكم لكا ديا جائيكا -

چانجہ فرمایاں ول اللہ صلی اللہ علیہ و تم فے کہ حلال ظاھر ہے اور حرام ظاھر ہے اور درمیان حلال اور حرام کے بعض ا بعض انگور مشتبہ ہیں ۔ ان اُمور کو اکثر لوگ نہیں جانتے توجس نے پر بہر کہا ان اُمؤر شنبہ سے اس نے بچالیا اپنا دین اور ابنی عز تت اور جو واقع ہو ااُمور شنبہ میں تو وہ واقع مہوا حرام میں ما ننداس چرو اہے کے جوچرا نا ہے کسی عز کے جراگاہ میں بڑجا اُس کے اور کے کرد جو محفوظ ہے نوکچھ بعدیہ ہیں کہ اس کے جانور اس جراگاہ میں بڑجا اُس ۔

مجبب کا جوبہ نول ہے کہ اگر منام حث دالسم اللہ اللہ اللہ اللہ کہ کہ ذریح کیا جائے تو ظاھرا وہ ذہبے مطال ہے اگرچہ دل میں نہیت فا سدم ہو۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ لفظ ظاھرا سے بہعلوم ہوتا ہے کہ لیسے ذہبے کی صلبت میں اس کو بھی شک ہے اوراسی وجہ سے منفی کواس کے کھائے سے منع کیا ہے اورجم غفیر فقہ ایج افوال اختاء اللہ تعالما للہ آئیدہ فرکور مہنگے ان سے بلاشک لیسے ذہبے کی حرمت نابت ہوتی ہے نواب حرمت کا اعتبار زیادہ بہتر ہوا۔ اس واسطے کے شک کرنےولئے کے فول کا اعتبار نہیں ۔

مجیب کاجوبہ قول ہے کہ فرقہ شبعہ کو کا فرمطلق کہتے ہیں نومجیب کا یہ قول بھی غلط ہے۔ اس واسطے کہ کوئی یہ نہیں کہنا کہ شبعہ کا فرکھا ہے۔ ما ورا دالنہ کے علماء نے شبعہ کو کا فرکھا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ شبعہ کا فرکھا ہے۔ ما ورا دالنہ کے علماء نے شبعہ کو کا فرکھا ہے۔

اورمصروعران کے علما یوحنفیہ نے ان لوگوں کو کا فرنہیں کہا ہے۔ بلکدان علما مرکام نے شیعہ کو بھتی اور گمراہ فزار دیا ہے اور علما یوسٹ فیجیہ سنے بھی ان لوگوں کا کفڑ تا مبت نہیں کیا ہے ملکہ ان علما مِرکرام نے بھی سنجہ کو بھتی اور گمراہ کہا ہے۔

بجیب کا جویہ قول معے کہ پرلوگ لوگمیوں کا نکاح شیعہ کے سائھ کر فینے ہیں تو یہ فول بھی غلط ہے اس اسطے کر تزویج بنات وغیرہ سے بیمرا دہے کہ کوئی شخص ولی یا مالک کسی عورت کے آمور میں ہوا وروہ شخص اس عورت کا نکاح کسی کے ساتھ کرفے اوراگر وہ شخص اس عورت کا ولی نہو اور نہ وہ اس عورت کے آمور میں مالک ہو بلکہ وہ عوات اس شخص کے اقارب سے ہو ، مثلاً لوگی کی لوگی ہوا وراس کا باب زندہ ہو یا لوگی چچپا کی یا مامول کی لوگی ہو اوراس کے اس شخص کے اقارب سے ہو ، مثلاً لوگی کی لوگی ہوا وراس کے دو سرے ولی موجود ہوں اور اس شخص کو اس عورت اوراس کے ولی کے بالیے میں جرو ولا بت کا استحقاق حاصل ہو اوراس عورت کا نکاح کہا جائے ۔ تو یہ طاحر ہے کہ اس شخص کی طرف نکاح کر فینے کی نسبت ہو سکتی ہے جہا نچہ عرب کا یہ قول ہے کہ ایک عرب کا یہ قول ہے کہ اس خورت اوراس کے دیا ہے۔

مجیب کا بوید فول ہے کہ یہ لوگ لینے مسکن کو داڑا کوب فرار فینے ہیں اور بھرولی سے ہجرت نہیں کے اس سے مراد وہ داڑا کوب ہے کہ کفار حملی ولی او کو بات نہو کی اس سے مراد وہ داڑا کوب ہے کہ کفار حملی ولی اس سے مراد وہ داڑا کو ب ہے کہ کفار حملی ولی اس سے مراد وہ داڑا کو ب سے منع کریں اوراگرالیا نہ ہو کی وہ اس سے میں افرائر الیا نہو کی وہ مان افہا رسل الی بے تا ل کرتے ہوں اور و کی احتمام سل ہے تا ل بیان کے ہوں تو ایسے داڑا کو ب سے ہجرت کرنا فرمن نہیں اور تقدر یہ وجو ب بھی ہجرت فی العنور واجب نہیں ہوجاتی . بلکہ س موت تو ایسے داڑا کو ب سے ہجرت کرنا فرمن نہیں اور تقدر یہ وجو ب بھی ہجرت فی العنور واجب نہیں ہوجاتی . بلکہ س وقت ہجرت واجب ہوگی جسب کوئی بنا ہ کی جگہ یائی جائے گا ، اس واسطے بیغیر جٹ دا صلی اللہ علیہ وسل نے تیزہ برس کم معظم میں بعد ظہور نبوت کے اقامت فرمائی اور باوجود اس کے کہ کفار کم اظہار دعوت اسلام سے منع کیا کرتے تھے اور اصلی اسلام کی منظم میں بھا اور مربیٹ میں کو ان تھورت سے اندو میں کو ناصر ومعین کیا اور مربیٹ منورہ میں سکونت کے حق تعا سے نے انسان وقت آ مختر سے میں اللہ علیہ کو کم کا ناصر ومعین کیا اور مربینہ منورہ میں سکونت کے لئے جگہ ملی نے واس وقت آ مختر سے میں اللہ علیہ کو کم کا ناصر ومعین کیا اور مربینہ منورہ میں سکونت کے لئے جگہ ملی نے واس وقت آ مختر سے میں اللہ علیہ کو کم کا ناصر ومعین کیا بوطعنہ ہم گرضی حج نہیں ۔

مجیب کاجویہ فول ہے کہ یہ لوگ اپنے بزرگوں کا عرکس فرض جان کرکرتے ہیں تو یہ بھی مجبب کی صوف جمالت ہے ،اس و اسطے کرسوائے فرائض سترعیہ مقررہ کے کوئی شخص کسی دو مرسے امرکو فرض نہیں جانا ،البتہ بہامور تھی فرور ہیں ۔ یعنی زیارت قبورا وربکت حاصل کرنا زیارت قبور صالحین سے اور استعماد صالحین سے کرنا ملاوت قرآن حکیم اور تواب رسانی کے ذریعہ سے اور دعائے نیے وتقیم طعام کوشیرینی یینی یہائمور بانفاق علما ربہتر ہیں اور تجبین روزعُرس کی طرف اس وجسے ہوتی ہے کہ وہ دن یا دگارہ و تاہے کہ اس دن انہوں نے داڑالعمل سے داڑالتواب میں انتقال فرایا وریہ جس دن یہ عمل کیا جائے ، یاصف نے ساتھ کس وریہ جس دن یہ عمل کیا جائے ، یاصف فلاح وسبب نبات ہے اور خلف کو لازم ہے کہ اپنے سلف کے ساتھ کس طربیقہ سے نبی واحسان کریں جیا نبیدا حادیث میں فرکور ہے کہ ولدصالح لینے باپ کے لئے دعاکرتا ہے اور یہ خیال نہایت

جہالت ہے کہ تلاوت قرآن و تواب رسانی اھل تشبُوری عبادت ہے ، البتہ مشا بہت بُہت بہسنوں کی ان میں پائی جات ہے۔ پائی جاتی ہے بیعنی قبر کوسجدہ کرنا اوراس کا طواف کرنا اور کسس طرح دعاکرنا کہ لے نسال نم ایسا کرو ، تم ایسا کرد ، اور جوشخص ایسا نہیں کرتا تو و مستوحیب طعن نہیں ۔ جنا بچہ منشور سیطی میں مذکور ہے ۔

اخوجه ابن منذى وابن مرد وبيه عن انس م صنى الله عنه ان سول الله صلى الله عليه وسلمكان ياتى احدًا اكل حام فأذانفو والشعب سلم على قبورالشهداء وقال سكلم عليكم بما صبرته وفنعم عقبى الدارواخوج ابن جريوعن محمدس ابواهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسكم بانى قبور الشهدا معلى رأس كل حول فيقول سكلم يحليكم بماصبرتد فنعدعفنى البداروابوسكووعدوع ثمان انتهى ونوالتفير الكبيرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان ياتى قبور الشهد ار ماس حول فبقول الدادا عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الداس والخلفاء الاسبعة كدا يفعلون انتهلى يعنى حضرت انس رخ سے روايت مے كريغيم سلى الله عليه وسلم جبال عد كے ياس مرسال تشرافيت العجلت تق توجب غار كم منه برآ تحفرت صلى الله عليه وسلم بهنجت تخف تو فنورشهداء كے إس كمر موكرس الم كرتے تھے ۔ اور فير مات تھے - سلام عليكم بماصبرتم فنعم عفنى الدّار . بعنى تم لوكوں كے لئے سسلامتی ہونم لوگوں کےصیر کے اجریس میں نیس کیا خواب ہوا انجام دار آخرست کا۔ اورابن جربرات حديث بيان كى محدين ابرائيم كى روايت سے كربيني جرف اصلى الله عليه ولم مر سال تشريف العجائة تھے قيورشهداء كے باس اور يد فرواتے تھے -سلام عليكمبماصبرت وفنع م عُقبى الدّار واور حضرت عمرا ورحضرت ابو كمرا ورحضرت عتمان رصى الله تعلط عنهم مجى ايسامى كياكرت تحص اورتفسيركبيريس لكهاس كدروايت سع كهيغير حبداصلی الته علیه وسلم مرسال فبورشهداء سے پاس تشریفیت سے جاتے تھے اور مید و کا ں بد فرماتے

> سَلَامٌ عَلَيْكُمُ بِمَاحَسَبَوتُ مُ فِينِعْ حَدِيْ فَنَى الْدَّاسِ -اورخلفا دِادلعِه كابجى ايسا بئ عمول تھا۔ (ترحمہ عبارست منشورسبوطی)

مجیب کا بوب قول ہے کہ جو ذہیر واسطے تعظیم غیرانٹد کے ہو وہ حرام ہے اور ذہیح کرنے والا مُرتد ہے اوراس ذبیح سے اسس کی عورت کوطلاق بائن ہوجاتی ہے نوجانا چاہیئے کہ یہی بعینہ مذہب ان علماء کرام کانے جوابیے ذہیجہ کی حرمت کے قائل ہیں نومجیب لے حق کیطرف رجوع کیا اوران سے حن کا افرار لیا یا ہے اختیال سے کی زبان پرحی جاری ہوا۔

مجيب كاجوبه نول بهدكرجو وبجيروا سطة تغطيم غيرالله كمرووسى ومااصل برلغيرالله سيناواس فول

سے ہم علوم ہوتا ہے کہ مجیب نے ان علماء کے قول کی جانب رہ وع کیا جو ایسے ذہبے کی حرمت کے قائل ہیں اور مجیب کا اب بہ خیال ہوا کہ نذر کی گائے واضل ہے۔ و ماا حسل بہ لدنیو الله و سے ہوتا ہوا کہ نذر کی گائے واضل ہے۔ و ماا حسل بہ لدنیو الله و میں تو بدامر یا و رکھنے کے قابل ہم مجیب کا جویہ فول ہے کہ ففتہا و کرام کا اس امریس اجماع ہے کہ جو ذہبے غیرائلڈ کی تعظیم کے واسطے ہو۔ اور جو ذہبے اس و نووں فربچہ میں فرق یہ ہے کہ اگر وہ فربچہ کھانے کے لئے دیا جائے تو وہ فربچہ کھانے کے لئے دیا جائے تو وہ فربچہ کا ماوراسی واسطے نوبچہ تو اسطے نوبچہ کی اس و اسطے نوبچہ کی اس و اسطے نوبچہ کھانے کے لئے و علی میں صوف کرنے کے لئے ہو ۔ اور جو ذبیجہ کھانے کے لئے میں موث کرنے کے لئے ہو ۔ اور جو ذبیجہ کھانے کے لئے مذبی اور وہ فربچہ کھی ملال سے جو طعام ولیمہ وغیرہ میں صوف کرنے کے لئے ہو ۔ اور جو ذبیجہ کا ساجماع کے منہ دیا جائے گا وہ فربے کو جا ہمبئے کا ساجماع کے منہ دیا جائے گا وہ فربی اللہ کا معلی میں اس کے لئے فتہا دیے قوال کو نقل کرے وریزاس کا دعوی قابل ساعت نہیں ۔

مجیب نے جویہ کہا ہے کہ وہ ذہیے کھانے کے لئے دیاجائے تومجیب کی اس سے مُرادکبا ہے اگریمرادم محیب نے بنا نے بیکر الاخود کھائے تواس سے فقاب کا ذہیجہ فارچ ہوجا آجے بلکا کر ذہیج سے یہفنود مہوکہ ذہیجہ کو ذہیجہ کو الاخود کھائے تواس سے فقاب کا ذہیجہ فارچ ہوجا آجے بلکا کر ذہیجہ سے یہفنو ہوجا آجے جواس عزمن سے ہوتا ہے کہ طعام ولیمہ یا اعراس میں حرف کیا جائے۔ اس و اسطے کہ لیسے ذہیجہ سے یہفنو نہیں مونا کہ ذہر کے کرنبوالاخود کھائے اور نہ بے ورمعمول سیعے نومجیب کا جویہ قول ہے کہ ذہر واسطے نعظیم اللہ کے ہوگا ، اور اس کوشت کافا کہ مہمان کے واسطے ہوگا ۔ برسموظا عرب ، اس واسطے کہ مہمان کا کھالینا نوا کے کا کھالینا نہیں ۔ نواس سے یہ فلط لازم آ نا ہے کہ ذہری قصاب کا اور وہ ذہری جو طعام ولیمہ یا اعراس میں صرف کرنے کے لئے ہوتا ہے ، وہ حرام ہو جا اور اس قبر میں داخل موجائے اور قوہ ذہری وہ خال میں داخل میں داخل میں داخل میں داخل میں داخل ہو جا دروہ ذہری کے لئے ہو

اوراگربیمرا دہے کہ عیرکھائے تواس سے لازم آ کئے ہیں۔ نہیے ہیں ہو جی بھی جو ذہیے جز لئے ممنوعات إحرام میں ہو اور نذرخاص اللہ کی اورجنا بات منہ تیان کے کفارہ میں بہ سب بھی حرام ہو جائے تؤغیر کو دینا اگر حلال ہے تو یہ سب ذہیے حرام کیو نکو ہوگا۔ اور عیر کو دینا اگر حرام ہے تو حکم سنسری کا مدار ایسے ذہیے برکیونکر ہوگا۔ اس واسطے کہ حرام کا اعتبار نہیں ہے۔

مجیب کاجویہ فول ہے کواسی واسطے وہ ذہبیہ حرام ہے جوامرا کی تعظیم کے لئے ہو۔ تو تحبیب کے اس قولے ہی نہا بت تعجب ہے اوراس کی دو وجہ ہیں . ایک وجہ بیکر سبتدا حمد کہیررہ امرا دیں واخل ہیں یا نہیں . نواگر مجیب یہ کہے کر سبتدا حمد کہیررہ امرا دیں واخل ہیں یا نہیں . نواگر مجیب یہ کہے کر سبتدا حمد کہیر امرا دیں واخل ہیں تو بھر اس کی کیا وجہ ہوگ کہ جوگا ئے سیاح مد کمبیری نعظیم کے لئے ذبح کی جائے وہ حرام نہیں ۔

یعنی اسسے لازم ہوگا کہ وہ گائے حرام ہو جائے حالا نکم بیب نے ظام طور برنفنب احمدی سے نقل کیا ہے کہ وہ گائے حرام ہو جائے حالا نکم بیب نے ظام طور برنفنب احمدی سے نقل کیا ہے کہ وہ گائے حلال ہے اور اگر نجیب بہ کہے کہ سیاحمد کہ ایسی گائے حلال ہے اور اگر نجیب بہ کہے کہ سیاحمد کہ ایسی داخل نہیں تو بھر اس کی کیا وجہ ہوگی کہ امراء کے لئے جوگا ئے نذر مانی جائے اوران کی تعظیم کے لئے ذبیح کی جائے تو

وہ گائے توحرام ہوگی اور حقیر لوگوں کیلئے جو گائے نذر مانی جائے اوران کی تعظیم کے لئے ذبح کی جائے وہ گائے حلال ہوگی۔

انعاصل طاہر طور بیر معلوم ہوتا ہے کہ مجیب کا یہ کلام خبط ہے اور دوسری وجہ اس امرکی کہ مجیب کا یہ کلام عبث
تعجب ہے یہ ہے کہ جو گائے مثلاً سے تداحمہ کر بیری تعظیم کے لئے ذبح کی جاتی ہے۔ اس کا گوشت وفاقت اور رقاص کو دیا
جاتا ہے اور وہ لوگ وہ گوشت پہاتے ہیں اور وہ گوشت ذابح اور غیر ذابح کھاتے ہیں ۔ تو تجیب کے قول کے موافق وہ گائے
کیو کر حرام ہوگی حبکہ ذابح بھی اس کے کھانے ہیں سٹر کی ہوتا ہے۔
کیو کر حرام ہوگی حبکہ ذابح بھی اس کے کھانے ہیں سٹر کی ہوتا ہے۔

المجیب کا ہویہ فرل ہے کرجب است فض نے یہ فتوای دیا کہ ذہیجہ فدکورہ حرام ہے نو وہ شخص حلال کو حرام کہنے کی وجہ سے گراہ ہوا نومجیب کا یہ کلام بھی غلط ہے۔ اس و اسطے کہ حضرت ایم عظم علیا لرحمۃ نے یہ فتولی دیا ہے کہ سوسا رحل ہے۔ اس و اسطے کہ حضرت ایم عظم علیا لرحمۃ نے بوفتولی دیا میں ان فعی رہ کی شان میں لازم آئے ہے تو مجیب کے قول کے مطابق لازم آ آ ہے کہ حفی کے زدی برکا ورحضرت ایم شافعی نے یہ فتولی دیا ہے کہ طاقی سرام ہے تو مجیب کے قول کے مطابق لازم آ آ ہے کہ حفی کے زدی برکا حضرت ایم شافعی رہ کی شان میں تخریم حلال کی طعن ہو۔

نعوذ بالتُرمن وٰ لک اس غلط کلام سے بہلازم آ آہے کہ بیرصاحبان ضلالت پر نضے تو مجیب جوجواب اس عنزان کا ہے گا وہی ہمارا جواب بھی مجیب کا اعتراض دفع کرنے کے لئے کافی ہوگا۔

مجیب کا جوید فول ہے کرنیت کو کہشیا رہے حک وحرمت میں دخل نہیں او نہا بہت تعجب ہے کم مجیب نے با وجو دا دعائے دانشس وعلم کے مختصرات اُصول پر پھی نظر نہ ڈالی۔ اس کوید مثالِ معلوم نہ ہوئی۔

صَدَرَب البُرَيْنِيمُ تاد يُبًا وَإِيدَ او اوراس في كتب حنفيه مين يه فرق مذد كيما بليذكومينا بغرض صول فذت

اورنبيد كومينا بنظر لهى .ان دونون صورتون مي فرق ہے۔

سوال ، معنى آيت و ما اُحل لغيرالله كاكياب اورصداق اس أبيت كاكياب .؟

جواب ؛ الشرجل حلاله كاجوبه كلام پاك ہے:-

وَمَا اُفِ لِ اَوْرِ اللّهِ لِوَ اَللّهِ تواس سے مُمُرادیہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جو پکاراگیا ہوا وُرُنتہ کہ کیاگیا ہوکہ یہ جانور افران ہے بین غیر حبُ دا کے لئے ہے خواہ وہ غیر نبت ہو یاکوئی رُوح خبیت ہوکہ لطراتی بھوک کے اس کے نام پر جانوردیں یاجن ہو یو کسی گھر کریٹ کے اس کے اس کے نام پر جانوردیں یاجن ہو یوکسی گھر کریٹ کے ہواور و ملی کے لوگوں کو ایڈا مدتیا ہوا ور لغیر جانور شیئے ابدا رسانی سے بازند آتا ہو۔ یا توب روانہ کرتے نہ سے خواہ وہ غیر حث و اپر ہواس طریق سے کوئی جانور قرار سے نوان سب صور توں میں وہ جانور حرام ہو گا۔ اور حدیث سرافیٹ میں وارد ہے :۔

مَلْعُونُ مَنْ ذَبَعَ لَعَيْدِ اللهِ رَحِم إلى عَنْ عَرَضَعْ مَالُور ذَبِح كرب بغِيرَ تَفْرُب غِير حَبُّ داك تووه شخص ملعون ہے .

نه دفات بینی دفالی یعنے دف بجانے والے ۔ که رقاص یعنے ناچنے والے ۔

آواز کا ؟ اور سنہرت دینا ؟ بینا کی احلال اس معنی میں بھی آباہ اور کا بوقت پیدائش اول مرتبہ آواز لمبند کرنا ؟ اور سنہرت ، سنہ میں بھی آباہ اور احلال بمعنی تبدید جج ، وغیرہ بھی سنعل ہے اور اگر کہا جائے . احلات بنتر تو ہرگز اس کا معنی ذہرے کہا جائے تو یہ قبارت بھی ہے کہ اگر اصل بمعنی ذبح کہا جائے ۔ تو ذبح لغیرائٹ معنی اس مہرگا ۔ اور جو لوگ ایسے جانور کو حلال کہتے ہیں ، ان کا بیان ہے کہ اس آبیت کا ہوگا اور ذبح باسم غیرائٹر معنی اس آبیت کا نہ ہوگا ، اور جو لوگ ایسے جانور کو حلال کہتے ہیں ، ان کا بیان ہے کہ اس آبیت کا نہ ہوگا ، اور جو لوگ ایسے جانور کو حلال کہتے ہیں ، ان کا بیان ہے کہ اس مرا دیہ ہے کہ وہ جانور حوام ہے جو ذبح کیا گیا ہو غیرائٹر کے نام سے نوجو جانور اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو وہ کہ اس آبیت کا بحوم عنی کہتے ہیں ذہرے کہ باسہ میرا دیا ہے وہ معنی کسی مورست میں تا بہت نہیں ہوتا اور اس آبیت میں اصلال کو بمعنی ذبح کے کہنا اور لغیر انتہ کی جائے ہیں جا سے خیر اللہ وہ معنی کسی مورست میں تا بہت نہیں ہوتا اور اس آبیت میں اصلال کو بمعنی ذبح کے کہنا اور لغیر انتہ کی جائے ہیں جائے ہو ۔ حالانکہ وہ کہ باسہ خیر اللہ وہ معنی کسی مورست میں تا بہت نہیں ہوتا اور اس آبیت میں اصلال کو بمعنی ذبح کے کہنا اور لغیر انتہ کے ۔

تفنيرنشالورىمين سماس

اجمع الصُّكَاء كُوانَّ ذَبع ذبِيْحَةً وقَصَدَ بِذِ بِحِهَا التَّقَرُّبَ اللَّهَ عَبُرِاللَّهِ صَادَمُ دُتَدُّ ا وذبيحتذذَ بيُحة مُوتَذُّ انتهلى.

ترجمہ ، بعنی علما وکرام کاس پراجماع ہے کہ ذبح کیاکسی نے کوئی ذبیحہ اورفضد کیا اسی ذبح سے نفرب عیرادلٹر کا نو وہ شخص مرتدم وجائے گا۔ اورام کا ذبیجہ مُرتد کے ذبیحہ کے مانند ہوگا ، بیصنمون تعنسیر نیشا پوری کی عیارت کا ہے۔

اورکفارز اُنه ما المبیت میں حبب مکۃ معظمہ کا تصدکر نے تھے ۔ توحب وہ اپنے مکان سے باہر ہونے سے توحب وہ اپنے مکان سے باہر ہونے سے تورا ہ میں بتوں کو پکا لرتے تھے ۔ اور حبب کامعظمہ میں ہنچیتے تھے توفا نہ کعبہ کاطوا من کرتے تھے ۔ نویطوا منان کا انتہ دفا سے نرو کی طرایا ؛۔ کا انتہ دفا سے انتہ دفا ہے کہ دفار دوکیت بنہ انتہ مسجد لرح ام کے مسئر کا دیں جا ہیں جا ہے کہ کا دنرو دکیت بنہ ایک مسجد لرح ام کے مسئر کا دیں جا ہے کہ کا دنرو دکیت بنہ ایک مسجد لرح ام کے مسئر کا دوکت بنہ انتہ میں ہے دوکت ہے تھا ہے کہ میں ہے دوکت ہے ہے کہ میں ہے دوکت ہے دو

بعداس سال کے۔

تواس مقام میں بھی ایسا ہی ہے کر جب پکارویاا ورشتہ کردیا کہ یہ جانورٹ لال کے نام برہے اوراس کو اس فلال کے واسطے قرار دینا ہوں اور بوقت ذبح خدا کے نام سے ذبح کرایا ۔ تواب یہ امراس جانور کی ملت کاموجب نہ مہوگا اورس سرا ما کہ این ہوں اور بوقت ذبح کا بہی ہے کہ ہرال میں طریقہ ذبح کا بہی ہے کہ بسم اللہ اللہ کہ کر دبح کیا جائے نووہ کوگ اسی طریقے سے سامال میں بھی ذبح کرتے ہیں ، جب ان کامقصود مہونا ہے کہ جان کسی جانور کی غیر خدا کے نام برب دبن ایخہ فائخہ اور فل در و دبو طریقہ متعین ہے ۔ واسطے بہنچا نے اکولات اورش و بات کے ارواج کونوا ہفتوں قراب رسانی ہو ۔ خواہ برنیت تقریب غیراللہ کے ہوا وربقصد دفع سر اور بارادہ جا بلوسی و تملق غیراللہ کے ہو۔ البنہ بوقت ذبح ذکر کرنا نام حن داکا اس صورت میں مفید مہوگا ، جب پہلے قصد تقرب غیر حث داکا دل سے وورکر دے اور نیش رف کر کونا نام حن داکا اس صورت میں مفید مہوگا ، جب پہلے قصد تقرب غیر حث داکا دل سے وورکر دے اور نیش کرھے کہ ہیں اس کا م سے باز آیا ۔ اب یہ نکمتہ بیان کیا جا آہے کہ اس سورہ میں بینی سور ہ بھویں لفظ کیا لفظ بغیر اللہ کرھے کہ ہیں اس کا م سے باز آیا ۔ اب یہ نکمتہ بیان کیا جا آہے کہ اس سورہ میں بینی سور ہ بھویں لفظ کیا لفظ بغیر اللہ کرھے کہ ہیں اس کا م سے باز آیا ۔ اب یہ نکمتہ بیان کیا جا آہے کہ اس سورہ میں بینی سورہ ہوئی بھویں لفظ کیا لفظ بغیر اللہ کرھے کہ ہیں اس کا م سے باز آیا ۔ اب یہ نکمتہ بیان کیا جا آہے کہ اس سورہ میں بینی سورہ ہوئی بھویں لفظ کیا کہ اس سورہ میں بینی سورہ کی ایک کرنے دائے۔

مردار خون گوشت خوک اورده جانورجوعیرفدا کا قرار دیر ذبیحرین.

یہ چارچیزی اس جنس سے ہیں جو ہرفرقہ پرہر حال ہیں حرام ہیں اوراس جنس سے نہیں جو کسی پرحرام ہوا دکسی پرصلال ہو ۔ مانند مال ذکو ہ اور صدقات کے کرعنی پراس کا لبنا حرام ہے اور فقیر کے لئے ملال سے اور یہ چارچیزیل سے بعنی نہیں جو کسی حال میں حرام ہوا ورکسی حال میں حلال ہو، مانند دولئے گرم ہمتی مفر کے کہ محرور مزاج کے لئے حرام ہو ۔ اوراسی کے مزاج میں جب برودت آجائے تو اس کے لئے یہ دوا حلال ہو جائے گا۔ العبنہ ہجالت اضطراران جیزوں کا کھانا با وجود حرمت کے معاف ہوجا آجے ۔ جبساکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فرن اصفر الخ

بیرت سوال : حس مجھلی کو کا فرنے بچرا ہواس کے کھانے کے بائے میں کیا مکم ہے ، دازسوالات مولوی محد حساعلی

جواب ؛ ملال ہے چنانچہ کتب فقر میں فرکورہے :

لاباس باكلالسَّمَك الدَى يصيدة المَحُوسِيُّ

یعنی وہ مجھلی کھانے میں مضالعۃ نہیں جس کو مجوسی نے شکارکیا ہے اُور عاصل یہ ہے کہ مجھلی کے کپڑنے کے
الے میں وہ محکم نہیں جو ذبح کے اِلے میں جعے تاکہ اسس مجھلی کے اِلے سے میں گمان کیا جائے کہ وہ کا فرکا ذبیجہ ہے۔
مسوال ( جو مجھلی کہ دریا میں خود مجود مرجائے۔ اہام ہالک اورامی شافعی علیہ مالا حمۃ کے نزدیک علال
ہے اورائی اظم علیہ الرحمۃ کے نزدیک ملال بنیں . گر صفیہ کے مذہب میں بھی ایک فول یہ ہے کہ سب علال ہے اور
اس مشلمی تفصیل یہ ہے کہ اگر مجھلی کو کئی صدمہ نہ بہنچے اور خود بخود مرجائے اورمرکہ پانی کے اُور پر آ جائے نواس کو طافی کہتے
بیں نوائی شافعی اورائی مالک علیہ مالاجے اور ایک اور ضورے کی مری ہوئی مجھلی کھانا درست اور طلال ہیں اور اگر مجھلی کو دریا کی موج با ہر ڈالدے یا دریا کا پانی خشک ہوجا ہے اور شکلی کے سبب سے مجھلی مرجائے تو یہ دونوں قسم
کی مجھلی علی درکام کے نزد کیک علال ہے اور ایسا ہی جو مجھلی شکار کرنے سے مرجائے نووہ بھی چاروں مذہب میں طال

ہے اور تیسری قسم کی وہ مجھلی ہے کرکسی آفت کی وجہ سے مَرجائے مِثلاً برن گرے یا جائے کے موسم ہیں ہہت سردی پڑھے اس کرمی کی وجہ سے جھلی سردی پڑھے اس گرمی کی وجہ سے جھلی سردی پڑھے اس گرمی کی وجہ سے جھلی مرجائے یاگرمی کے دن میں سحنت گرمی پڑھے اس گرمی کی وجہ سے جھلی مرجائے تواس قسم کی مجھلی علما یو حنفیہ میں سے اہم محد علمیہ الرحمة کے نزد کہ حلال ہے اوراسی پرفتولی ہے۔

### مسائل نيكاح

سوال : اگرنکاح کرنے والااحل سنت والجماعت سے ہوا ورمنکوحہ کا مذہب اہا میہ ہوتوالیہ مردا درعورت میں مذہب اہل سنت والجماعت کے موافق نکاح جا ٹز ہے یا نہیں ؟

جواب ؛ مردشتی اورعورت شیده بین نکاح کاحکم اس بیمونوت ہے کہ شیعہ کا فرہیں یا نہیں. ملاہب حنی میں اس بیفتولی ہے کہ فرقہ شیعہ کے بارسے میں مرتد کا حکم ہے۔ ایسا ہی فتالوی عالمگیری میں تکھا ہے تواھل سنت والجاءت کے لئے یہ درست نہیں کرسٹید عورت سے نکاح کریں ۔

اورمذمہب تنافعی میں دو قول ہیں . ایک قول کی بنا دیر شیعہ کافریں ۔ اوردوسرا قول یہ ہے کہ بدلوگ فاسق ہیں ایساہی صواعق محرقہ میں مذکورہ لیکن قطع نظر اسس سے اس فرقہ کے ساتھ نکاح کرنے میں طرح کا بہت فساد ہوتا ہے۔ مثلاً مَر مذم ہب مہونا اُصل خانداورا ولاد کا ۔ اور ایک سے نظر ہرکرنے وغیرہ میں باہمی اتفاق نہ ہونا تو اس سے پرمبز کرنا واحد ، ۔۔ میں والتہ کا عالم

سوال : خنتی امشکل کے باسیس کیا تھے ہے اس کا کیا ج جائز ہے یا نہیں ؟

جواب : ننتامشکلی دونوں شہوتیں برابرنہیں ہوتیں بلکدگوئی ایک شہوت زیادہ ہوتی ہے اور دوسری شہوت کی جے اور دوسری شہوت کی مجد تی ہے اگر فرح کی شہوت زیادہ ہوتو چاہیے کہ وہ کسی مرد کے ساتھ نکاح کرسے اگر ذکر کی شہوت زیادہ ہوتو چاہیے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرسے اگر ذکر کی شہوت زیادہ ہوتو چاہیے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ تسکاح کرسے اور سرحال میں دو سری شہوت کے باسے میں حکم ہے کہ اکس برصبر لازم ہے۔ داز سوالات عشرہ شاہ شجادا)

مسوال : دخترصغیره کانکاح کرکے اس کے شوہرکو دنیا ماں باب کے لئے جائز ہے یا نہیں ؟ جواب : بہر شارکا کم اللہ کی جندایات سے ثابت ہوتا ہے اُن میں سے ابک آبیت یہ ہے۔ وَاشْکِحُوااً لَاٰ یَا مَی مِنْکُم وَالْمَصَّا لِحِیْنَ مَن عِبَادِکُ مُوامِسًا شِکھُ وَ بِرَحِمِه : بعنی اوز کاح کرود ہوہ کا جوتم لوگوں میں ہو اور نکاح کر دو لینے نبک فلام اور لونڈلوں کا ۔ اور بیس شداس آبیت سے اس طرح نکلتا ہے کہ لفظ ایا می جمع ہے لفظ ایم کی اور ایم لغنت ہیں علی طور جینی ہ ا درگبیرا درم داورعورت کو کیتے ہیں کہ اگر وہ مرد ہے تو اس کی زوجہ نہ ہوا وراگر وہ عورت ہے تو اس کا شوہر نہ ہو۔ اس آبنت کا معنی یہ ہے کہ تمہا سے نواس کا نکاح کرد ۔ اور کا معنی یہ ہے کہ تمہا سے نواس کا نکاح کرد ۔ اور دختر صغیرہ نا بالغہ بھی اس میں داخل ہے اور اسس طریقہ کو اصطلاح میں درج فی العموم کہتے ہیں بمنجملہ ان آیتوں کے دور ہری آبیت یہ ہے۔ دور ہری آبیت یہ ہے۔

وَيَسْ مَكُونِكَ عَنِ الْيَدَا مَى شَلْ إصْ لَاحْ لَهُمْ حَدَيْدُ . ترجمه: يعنى لوك آپ سے تيمول كا مال يو چھتے ہيں . تو آپ كہد ويجيئے الكی من بھلائی كرنا بہترہے ۔

آ دمیوں میں تیبیم اس کو کھنے ہیں ہوصغرالیتن ہوا ور اس کا باب مرکبا ہو جید اکہ جانور وں میں تیبیم اس جانور کو کہتے ہیں ہو صغرالیتن ہوا ور اس کا باب مرکبا ہو جید اکہ جانور وں میں تیبیم ہوا کہ تیبیم ہور کہ اس مصلحت ہو وہ کرنا چاہیے۔ اکثر او قات اس میں صلحت ہوتی ہے کہ تیبیم کا لکاح کر دیا جائے۔ علی ہخصوص جب لولی تیبیم ہو کہ نکاح کے بعد اس کا نان و نفعہ شوہر کے ذمتہ لازم ہوجا آہے اس کا مہر تقریبہ وجا آہے اس کا مہر تقریبہ وہ اگر جہ اس سے قرابت قریبہ نہ ہو لیکن نکاح کر کے اس کو شے دینا جانو نابت ہوا تو اپنی لولی کہ اس سے میں ہوا گہتے میں بیا مرصلح سے معلوم ہوتو الیا کرنا زیادہ مناسب ہوگا ۔ تو نیب ہوا کہ دختر صغیرہ کا نکاح کرکے اس کو شے دینا جائو اپنی لولی کو اس سے دیا جائو ہے۔ اور اس طریق اثبات کو اُصول میں بالاولی اور دلالے النص

موال: اگراولی چاہے کر غیر کفوسے نسکاح کرسے تو اس سے ماں باب سے لئے بیرحق ٹابت ہے کہ بہیں کر کسس کومنے کریں ؟

مجواب : يمسله بهی کلام الله شراه بنی چنداً يات سے مستنبط ہوتا ہے .

اول يركز آن شرهب بين اکثر عجد واقع ہے . و بالوالدين إصُّانًا . يعنی لينے ماں باپ كے ساتھ بحلائی كرو ؟

اور عقل سے يہ نا بت ہے كہ سى امر كے كرنے كا حكم اليبا ہے كراس الركے ضلاف كرنے سے منع كرنا ہے . يعنی جب حاكم حكم و ينا ہے كرو نيلاں كام كيا جائے تو اس سے علوم ہوتا ہے كراس كام كے خلاف كرنا نہ چاہيے اس واسطے كراجتا ع ضدين محال ہے تو اس آبيت سے معلوم ہواكر والدين كوا يذا د نه دينا چاہيے اس واسطے كرا بنا درسانی احسان كی ضد ہے جب لط كي غير كفو كے سائھ نيكا ح كر سے گا ۔ تو اس كے والدين كو نہا بيتا و تيت ہوگی اور عادم ہوگا ۔ تو يوسوام ہوا ۔

دوررى آيت يرجى كېدرهوي پاكسى واقع مى: -وَقَضَى ربك الا تَعَبُدُواۤ الااِيَّالُهُ وبالوالدَيْنِ احسانًا اما يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الكبر اِحْدَا هُمُمَا اَوْ صِكَلَاهُ مَا اَلَا يَتَاكُلَ تَعَبُّلَ لَهُ مَا اُحْتِ وَلَا تَنْهُ وَهُمَا وَقُل لَهُ مَا تَوُلاً كُونِيًّاهُ ترجمه: تمبا سے بروردگار نے حکم کیا ہے کہ عبادت نذکرو مگراسی بروردگار کی اور ماں یا ب سے ساتھ نبلی کرد اگر کوئی ان میں سے حدیبری کو یا دونوں مہنجیں تو تنگدل ہو کر ان کو کلمہ اُ حذ کا نہ کہوا ور ان کو حبرط کی بھی نہ دو، اُن سے ایسی بات کہو کہ اس سے ان کی تعظیم علوم ہو ی

تواس آیت سے معلوم ہواکہ والدین کی الجنت کرنا اورکوئی ایسا امرکرناجوان کی عارکا یاعث ہو؛ ان کو ذلیل کرناحوام ہے جب لڑکی بخرکفنو کے ساتھ نسکاح کرسے گی۔ تواس کے والدین کو اس امرسے ریخ ہوگا۔ اوران کی ذکت ہو گی۔ تولڑکی کو ایسا نہ کرناچا ہیں ے اور والدین کے لئے جائز ہے کرلڑکی کو اس فعل سے منع کریں۔

سوال : اگر کسی شخص نے نکاح کے قبل عورت کے ماں باپ سے سٹرطکی کرمیں تمہا سے گھر مہوں گا اپنی لڑکی کا نکاح میر سے ساتھ کر دو۔ بھر اس کے بعد وہ شخص اپنی عورت سے ماں باپ کے گھر نہیں رہتا۔ تو نکاح باطل موگیا یا نہیں۔

بواب ؛ نکاح باطل نہیں ہوااس واسطے کرنکاح کا دار و مدار دوشخص پر ہے۔ اعورت ۲ یشوہر یہ دونوں آبس میں زن وشوہر کا تعلق عاصل کریں تو یہ صرف صرور ہے کہ عورت شوہر کے ساتھ لیے اور ماں باپ ابنی لوکی کا نکاح کرنے ہے کے بعد نسکاح سے بے تعلق ہو جائے ہیں۔ شوہر کا ان کے گھر رمہنا کیا صروری ہے۔ جنا سنچہ قران شریف میں بانچویں بارہ کے مشروع میں محرمات کے بیان کے بعد ہے۔

اکی آنگی می مال کی کیس تم اوک آن خادیکمدان منبین نامی این کیم می می می نامی می افیحین نامی کیسی این کالی این می مال کی کیس تم اور این کی مال کی کیس تم اور این کی مال کی کیس تم اور این کالی کی می این این کالی کی خوام شرور اینا مال خریج کرنے کے ذریعہ سے بینی مهراور نان اور نفقه میں اس مال می کران کو لینے گھریں بابدر کھو ،اور محض شہوت رائی کا قصد مذکر وجو کہ خفیہ ہوتی ہے ، بلکہ بالا علان اور گوام و کے سامنے نکاج کرو۔

معلوم ہواکہ دارو مدارنکا م کا انہیں چیزوں برہے۔ دو سری منرط معتبر نہیں کو نسلاں گھریں رہنا ہوگایا دوسرا نکاح نہ کیا جائے گا۔ البتہ اگر شوم سے عورت کے ماں باب کے ساتھ ابنی توجہ سے شرط کی ہے کہ میں تمہاری لوگئ تمہا سے گھرسے باہر نہ ہے جاؤں گا اور میں بھی تمہا سے ہی گھر مہوں گا توبیع پر مہوا۔ اور لازم ہے کہ تاامکان مجد صرور لوراکیا جائے۔ اگر شوہر بلا عذر عہد شکنی کر سے تو عنداللہ گنہ کا رہوگا ۔ لیکن تکاح میں مہوظ ۔ اور حولوگ عہد کو پوراکرتے ہیں ان کی فضیلت قران منزلیف کے دو سرے باسے میں مذکورہے کہ

وَالْمُوفُونَ بِعَهُدِ هِـ مَرَادَاعَاهُ وَاء ترجه : معض لوك ليسي بركجب عبدكرت بي تواس كولوراكرت بين الماس

قرآن سشرىين موسر يهى اكثر مقامات مين وسناء عهدى تاكيدا أي سے يينا مجه فرمايا ہے

الشرتعالے نے:

اس آیت سے صراحتاً وف وعہدی تاکید نابت ہوتی ہے۔

سوال: عقدنكاح كے وقت زوجين كوكلمه اور ايمان مجمال كافتيكى كولمية اس سے كيا فائدہ ہے آيا يمنظور ہوتا ہے كه زوجين كويد جيزي معلوم ہوجائيں ۔ يا يہ غرض ہوتی ہے كہ ان چيزوں كی نعلیم بانے سے عف د ناما ہ مستے ہیں م

نکلح منتکم ہوجائے۔

بخواب : شرعًامومن اور کافر کے درمیان نکاح منعقد نہیں ہوتا اور بنظا ہر ہے کہ لاعلمی سے باسہوًا کفر کا کلمراکۃ صادرہو جاتا ہے اور لوگوں کو اس امری خربیں ہوتی ۔ اس وجہ سے علماءِ متاخرین جو مخاطبیں ۔ اعتباطًا ایسا کرتے ہیں کہ ایمان مجبل اور مفقل کی صفت زوجین کے سامنے کہتے ہیں اور اُن سے کہلاتے ہیں تاکہ نکاح حالت لبلام میں منعقد ہو یا بیارہ متاخرین نے جواحتباطًا یہ امرعقد نکاح میں بڑھا دیا ہے ۔ یہ فی الواقع برکست اسلامی سے خالی نہیں یجن لوگوں کو اس کا کیالطف طے برکیا یہ معلوم نہیں کہ اموات کی تلفین اکثر فرقہ خلافیہ کے نزدیک جائز ہیں ہو کا کہ ایمان بعد جائز ہے اس امر کا سبب ان لوگوں کو اس کا کیالطف طے برکیا یہ معلوم نہیں کہ اموات کی تلفین اکثر فرقہ خلافیہ کے نزدیک جائز ہوں ۔ البعث درست نہیں ۔ بعث سے مراد انتقال روحانی ہے ۔

سوال: برمہنہ ہونے کی حالت میں کلام حرام ہے اور حبب عورت اور شوہر باہم جمع ہوں تواس وفت امتر تعالیے کا ذکر عزورہے اوران دولوں امریس منا فات ہے۔

بحواب : برمهنه ہونے کی عالت میں کلام حرام نہیں البتہ کمروہ ہے اور پرکرام ہن بھی اس وفت ہے جب برمہنہ ہوکر لوگ ایس میں بات کریں اور محن کوئی لفظ زبان سے نکالنا کمروہ فہیں اور اللہ تغاط کا ذکر کرنا منام بخاصت میں اور جہاں بدلؤ ہومنع ہے اور قبل جماع کے منع نہیں اور علماء کرام نے کھا ہے کہ بیٹ النحلاء میں جانے کے وقت اس کے اندر جانے کے فبل ذکر مسنون ہے۔ نوان دونوں اس کے اندر جانے کے فبل ذکر مسنون ہے۔ نوان دونوں امریس منافات نہیں ۔ واللہ اعلم

## مسائل نفقته

موال: اگرکوئی عورت لینے شوہری مرضی کے خلاف اینے شوہرکے گھرسے باہر نسکاے اور شوہر کے ۔ ممانعت کا کچھ خیال مزکر سے اور اس نا فرانی سے اس کو اذبیت مہنچائے تو اس عورت کا مہرا ور نفقہ اور کپڑا اور مینے کے لئے مکان ملنے کا حق باطل موجا آہے۔ كما في تخفة الفقها؛ المواة اذا خرجت عن البيت بغيراذن نروجها ببطل محدها ونفقتها وكسوتها وفي الذخيرة اذا خرجت المراة مع المحامم بنيراذن نروج وحفات في بيت الوالدير. وغيره ميبطل محموها ونفقتها وكسوتها وسكناها وعن الطّحاوى في تولي مد بن الحسن الليباني الفتوى عليه كذا في فتاوى الصّد والله هيد وفي النهاية شرح الهداية اذا خرجت المراة ومن بيت زوجها باغية بلا اذن روجها وصاحبها وذهب من قوية الي قوية أخرى سقطت نفقتها ومهرها من ذِمّة نروجها من النخبرة المراة اذا خرجة نروجها من النخبرة المراة اذا خرجة نروجها من عيرالمحوم وبغيرا اذن الزوج ودخلت بيت الوالدين اوغيرهما بطل محدما ونفقتها وكسوتها وعليه الفتوى كذا في المضمرات

ترجہ: بعنی تحفۃ الفقہاء میں تکھا ہے کہ جب عورت بلا اجازت شوہر کے گھر سے لکا تو اس کا مہراور
ان اور نفقہ اور کیڑا یا نے کاحق باطل ہوگیا اور ذخرہ میں لکھا ہے کہ حبب عورت بغیر محرم کے بلا اجاز
شوہر کے باہر لکلی اور اپنے والدین کے یاکسی و وسرے کے گھریں گئی تواکس کامہرا ور نفقہ اور کپڑا اور
دہنے کے لئے مکان پانے کاحق باطل ہوگیا۔ ستا میہ میں تکھا ہے کہ حبب عورت گھے بخری مے بلا اجازت
شوہر کے باہر نکلی تو اس کامہرا ور نفقہ اور کپڑا اور سمنے کے لئے مکان پانے کاحق باطل ہوگیا۔ اور
طحاوی سے روایت ہے کہ محمد بن شیبانی کے قول سے کہ اسی پرفتوئی ہے ۔ ایساہی فا وی صدر الشہیدیں
ہے اور نہایہ شرح ہوایہ میں کھا ہے کہ حبب عورت بغاوت سے بلا اجازت لینے شوہرا در لینے مالک کے باہر
نکلی اور ایک موضع سے دو سرے موضع میں گئی تو اس کا نفقہ اور مہر اس کے شوہر سے ساقط ہوگیا ۔ بینقل تجنید سے برخرے ھدایہ میں ذخرہ سے منقول ہے کہ حبب عورت بغیر محم کے مقر سے بلا جازت شوہر کے گھر سے بلا جازت شوہر کے کھر سے بلا جازت شوہر کے کھر سے بلا جا رہ سے کہ دیا ہے کہ دیں بین جے دکھر میں کہ جا جہ کہ اسی پرفتوی ہے ۔ ایسا ہی صفرات میں ہے ۔
نکلی اور لینے والدین یا کسی دو مر سے کے گھر میں گئی تو اس عورت کامہراور نفقہ اور کپڑا اور رہنے کے لئے مکان پانے کاحق باطل ہوگیا بھی میں تھے ہے کہ اسی پرفتوی ہے ۔ ایسا ہی صفرات میں ہے ۔
مکان پانے کاحق باطل ہوگیا بھی میں تکھا ہے کہ اسی پرفتوی ہے ۔ ایسا ہی صفرات میں ہے ۔

جواب ؛ فقة كى روايتين ملاحظه سے گذرين جواس بايسے ميں ہيں كرجب عورت شوہر كے گھر سے بلا اجاز باہر نكلي تواس كامهرسا قط ہوگيا -

میرے مہر بان ان سب روایتوں پرفتوی نہیں۔ بدروائیتِ قواعد شعرع ومتون کے خلاف ہیں۔ اس واسطے رعورت کے مہر کوفقہاء نے دَینِ صحیح مکھا ہے اور فقہا برکرام کا یہ قول ؛۔

کسکآشِوالدّ یون لایستفط الا بالاداءِ او بالابوآءِ نرجہ ؛ یعنی دین مہربھی اورسب دیون کے مانندہے اوروہ ساقط نہیں ہوسکتا سوا اس کے کشوم را داکر ہے یا عورست معافٹ کرنے ہے اوراس امرکا سبب فقہا دنے یہ ککھاہے کہ کل مہر مہلِے تزبے جماع کے وقت ہوتا ہے ، جب ایک مرتبہ شوہرنے جماع کیا توعورت سے اس کوکا مل فائرہ حاصل ہوگیا اورمہرکم بمنزلة قیمت کے معے وہ واجب الادا ہوگیا ، پھراگر دومری مرتب جماع کا اتفاق مذہو۔ یا دوسری خدمتیں عورت سے مذلی جائیں ۔ یاعورت شوم کے گھرمیں نہ ہے تو ان وجوہ سے مہر کے وحرب میں کچھ نقصان نہیں لًازم آ تا بلکہ زنا اور لعان سے بھی مہر نہیں ساقط ہوتا ۔البتہ نان اور تفقہ اس وجہ سے شوہر پر لازم ہوتا ہے عورت شوہر کے گھریں پابندرمنی ہے ۔ تواگرعورت گھرسے بلااجازت شوہر کے تکلے تونفقرا وركبرا بانے كا اس کاحق شوہر برواجب نہیں رمتا . ففر کا یہ فاعدہ ہے کہ نفقہ بابندی سے عوض میں لازم ہونا ہے . اگر کسی تحض کوکسی کا بیں مشغول كرين تواس تنخص كواس كام مسحيااس كام محيالك مسي نفضه ملنا چلہيئے۔ چنا بجه عجت خص زكو ة تحصيل كرف برمقرر مهوتا مع اس كونفقه ال زكوة سد دبا جا تا مها ورفاضي اورمفتي اورمحتسب كو

مسلمانوں کے میت المال سے نفضہ مل م علی انزا القباس ا ور مجی لوگوں کے نفظہ کا یہی حکم ہے ففط

# مباللحسريم

سوال: تفسیرمدارک سے معض آیات کی تفسیر کی تشریح فرا کیے ؟ حضرت على كرم المتروجهة كيسوالات كرمدارك وغيره تعبض تفاسيري جواب : تغیرمدارک سے مزكور من واوردر منتور مي موجو د ب صيح طور برنابت نهين والرصيح فرض مي كيا مائ تواس كلام كمعنى بدين كه ولايت جواكب كومهنجي وه بهي حق مع اور خصيص كي وجه يه ہے كرحب حضرت على كرم التّروجه، كي خلافت معقدم وفت تو ابتداد میں اسس با بے میں اکثر لوگوں کوشکوک اور شبہا ت ہوئے اور ان لوگوں کو انکار ہوا جب کسی حکم کی تخصیص ظر ون یا سنزط کے ساتھ ہوا ور وہ ظرف یا منزط ندیائی جائے توطرف یا شرط کے ندیا ئے جانے سے حکم کی نفی صرف اس صورت میں نا بت مهو گی ، کر تخصیص میں حکم کے حصر کے سوااور کوئی دو سرا فائدہ نہ ہو ۔ کیکن ایسی صوّرت میکم کوئی دو سرا فائدہ ہو تواس ظرت یا منزط کے ندیائے جانے سے حکم کی نفی ٹا بت مزہوگی ۔ چنا بخدایساہی علماء اُصول کے نزدیک ٹا بت ہے اور خلفاء ٹلا تذ کی خلافت میں کسی فے اس وقت شک و سنبہ ندکیا اور آمیں اختلات واقع نم ہوا ۔ تواس و سیم سوقت اس امر کے بیان کرنے كى مزورىن بھى نەبموتى - بەبھى كہا جاسكة ہے كەمفہوم مخالعت كى نبار پر استىدلال كرنا اس وقت مبجيج بهوتا ہے كە كوئى صريح كلام إس كيمعارض مذبو

خلفاءِ ثلاثة كى خلافت كے جو دلائل مېں وه صريح ميں بلكه اسمين صريح نعموس وارد ميں توييفهوم مخالف اس كے مقابع میں قابل لحاظ نہیں ہوروایت کتفیر مدارک میں اس آیت کی تفیریں مرکورہے۔ وَلَا أَنْ نَنْكِحُوْاً مَنْ وَاجِفَ مِنْ كَبِعُهُ إِ أَبَدُ ا . ترجم : جا رُنِهِيں ٱنخفرسن صلى الله عليه وسلم كى

ا زواج مطهرات كے ساتھ آ مخضرت صلى مترعليه والروستم كے بعد كمجى نكاح كرو؟

تووہ روایت تفاسریں منہورہ اور وہ روایت متعددطریقے ہے کہ بعض طریق کو لبض طریق ہے وہ ہوتی ہے تواس وجہ سے وہ روایت سے علامہ ملبی ہے کا بہنچ کی ہم ہوتی ہے اسی روایت سے علامہ ملبی نے کا بہنچ کی ہم ہم ہمیں کے درجے کے پہنچ تی ہے اسی روایت سے علامہ ملبی الباطل نے کس میں اسس امر بریسلتدلال کیا ہے کہ ملحہ بن عبی دائشر کے حق میں طعن نابت ہے اور صاحب ابطال الباطل نے کس کے چند جواب فیٹے ہیں ۔ بھران ہوا بات کو صاحب احقاتی انحق نے اپنی تھین سے دد کیا ہے اور وہ سے تبطو بلات اس وقت مجھ کویا د نہیں اور عجب وہ جواب ہے کہ بعض اصل سنست نے دیا ہے کہ اس قول کے قائل وہ ملح بر بھیلت نہیں کہ وہ عشرہ مبشرہ سے ہیں ، بلکہ وہ قائل دو سراطلی ہے کہ بنی عبدالدار سے ہے ۔ اور وہ منا فقین سے نظا ، اُن جن اہل سند نے طلحہ کا جوقول ہے " بنات عمنا "اس کو اس برحمل کیا ہے کہ یہ فول صرف اس بنا پر کہا گیا کہ قریش ہونے میں مثال کت نفی جیا کہ اللہ کے اس کلام پاک میں ہے :۔

وبَنَاتِ عَيِّكَ وَبِنَاتِ عُمِّاتِكَ وَبُنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ

اس واسطے کرعرب کامعمول ہے کہ اکثر کہا کرتے ہیں۔ چی اِبْنَ اُنَے عَبِد بین ہورت اس کے چاکی لاکئے ہوا اور ایسا ہی عرب میں یہ بھی کہا کرنے ہیں۔ ہو کو ایش کے جیا کا لاکا ہے اور صرف جدا علی میں مشادکت دم ہی ہے کہا کرنے ہیں۔ ہو کو اللہ بن عبیدا للہ نے جب برکلام کہا تھا۔ اس وقت آگاہ نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کے طاحہ بن عبیداللہ نے اللہ تعالیٰ کے مشادکت دم ہی ہوئے ہے کہ طاحہ بن کا گھان تھا کہ مغیر صلے اللہ علیہ کے مرف مشورہ سے صفرت عرب اللہ تعالیٰ کے طاحب رہ کے یہ کہ فرایا ہے۔ گویا وہ اس امریس مجتہد قرار پائے۔ پھر حب ان کو خبر ہوئی کہ بی کم اللہ تعالیٰ کی ان طوب سے نازل ہوا ہے۔ تونا وہ ہوئے اور استعفار کیا ، توا ب اُن کے حق میں طعن باقی مذر کا کہ قرآن سٹر لھین کی مفالفت کی ۔ ان کے حق میں جوطعن کیا جا آ ہے کہ انہوں نے کہا تھا :۔

لَّنِنُ مِّنَاتَ فُلَان لَا نُرُوجِبَنَّ فُلَاتَ قَ ترجمه : الرفلان شخص فوت مِوكاتوي فلان عورت كيسانة تكاح كرون كا"

حكم ازل مولهد تواس شخص كے حق ميں كسس امر كے بالے ميں كے لئے طعن كى حكم نہيں اوركس طرح اليي ورك ميں طعن موسكة اسبت -

وَإِنْ عَافَّبُتُمْ فَعَافِبُواْ بِمِنْ لِمَا عُوقِبِهُمْ بِهِ وَلَهُنْ صَبَرَتُ مُ لَهُوَ خَبُرُ لِلِصَّابِرِ ثِبِ وَلَانَ عَافَرُنُ صَبَرَتُ مُ لَهُوَ خَبُرُ لِلِصَّابِرِ ثِبِ وَلَانَ عَا وَرَاكُرَ مُهُ وَ وَوَجَابِيتُ كُهُ مِزا دو ما ننداس كے كه تم لوگون كومُزا دى مُنى بورا وراگر تم لوگ ميركرونو بي بهتر بي صابرين محق مين ؟ ميركرونو بي بهتر بي صابرين محق مين ؟

مینیخ ابن محرع سفانی نے مستنے اباری میں کتاب المغاذی کی شرح میں اهل مخران کے فقہ میں لکھا ہے کہ اصول شرع سے ہے کہ مخالف کے سابھ مبابلہ کہا جا ہے جب مجتنب طاہر ہونے کے بعدا صرار کرے اور ہم بچھین اوزاعی کے نز د کہ بھی تا بن ہے اور علماء کرام کی ایک جماعت نے ایسا کہا بھی ہے اور تخرب سے بھی معلوم ہوا ہے کہ حب سے کہی معلوم ہوا ہے کہ حب سے کہی معلوم ہوا ہے کہ حب سے کہی معلوم ہوا ہے کہ حب سے کہیں اور وہ ٹبطلان کرتا تھا اور اس نے مبابلہ میں ذکر کیا کہ اگر میرا کلام ناحق ہوتو جا جیئے کہ ایک برسس گذرنے نہ پائے کہ اس کے قبل انٹر تعالے مجد کو مورن سے سے ۔ تو ایسا ہوا کہ اس مبابلہ کے بعد وہ شخص و معلینے سے زیا وہ زندہ نہ رہا۔ بیضمون ابن حجو سقلانی کے کلا) کا ہے ۔

لین اصول فقد کی نیا بریسس میں بحث ہے۔ اس واسطے کریغیر برٹ واصلے اللہ علیہ والہ واصحابہ وہم کا مباطر جو واقع ہوا۔ تو ہسنے صلی اللہ علیہ و کی سے مجر است سے تھا۔ لبکن اب مجر است کا زما نہ منقطع ہوگیا۔ حق اور باطلی تمیز اب مرف جست اور برطبی اس میں سجست ہوں کہ فریعی سے کا اگر اب بھی مباطر کا حکم باقی ہے توجا ہیں کر رق نا بست کر نے میں اور دنیا وی خصو ماست کا فیصلہ کر نے میں مباطر کرا جا کہ مہا اور اس کا کوئی قائل نہدیں اور شاید سے اس جو سے اس وجہ سے کہا ہے۔ بعد طہول کے تعنی اصل بیہ اور اس کا کوئی قائل نہدیں اور شاید سے دعلی تا بت کہا جائے اور اس کے بعد بھی اگر مخالف کو اصرار ہونو مباطر کہا جائے۔

قصير

مولا ابی سندنیفرد کامیحے ہے لیکن اس کے طاہر امعنے متروک لیمل میں بنجاری منرلیب اور سلم شریب میں موجود ہے کہ حضرت عاکث رسنی اللہ عنها نے اس قصتے سے استدلال کیا اور فرط یا کہ کبیر کی رضاعت سے بھی نکاح کی حرمت ناہت ہونی اور باقی امہات المؤمنین رہ کو اس حکم سے انکار نطا اوروہ اس حدیث سے اِستدلال كرتى تقيى . لاَ سِ هنكَاعَ بَعُند وَ خطام بعنى ايام رضاعت كے بعد اگر رضاعت و قوع ميں آئے تواس سے نكاح كى حُرمت تا بت نہيں ہوتى اور ديگر صحابہ كرام بھى يہى قول ب ندكرتے نفے . اور حضرت سالم كافت ان كے مخصوصاً سے شاركرتے تھے .

#### حرمت متعه

سوال: متعرم بعياللل ب

جواب ؛ ابتداء بسلام میں ملال وحرام سے ایم رفتہ رفتہ نازل ہوتے تھے ۔ چانچہ شراب اورشود کی حُرمت کا حکم بنوت سے اکسی سال میں صا درہوا ، اور جرن سے اٹھویں سال ہو، تھا ، ایسا ہی جب تک متعہ کے حُرمت کا حکم نبوت سے اکسی جب تک متعہ کے ایسے میں مال ہو نقا ، ایسا ہی جب تک متعہ کے الله کا ایس وقت تک جاہلیت کی عاویت سے موافق متعہ کیا کرتے تھے بنجبر کی لوائی بین تعہ حرام ہوا ۔

بنائج بیروایت حضرت امیرالمؤمنین علی المرتضے کرم اللہ وجہ، سے پیچے طور پر نابہت ہے ۔ اوروہ قوت ساتواں سال ہجرت کا تھا ۔ بھراس سے بعد آ تھویں سال کے آخر میں جنگ اوطاس کا واقعہ ہوا ، اوراس میں نین دن تک منتعبی شرعًا جا زمت رہی ۔ اس کے بعد آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے واسطے مکر تشریف لیے دن تک منتعبی شرعین سے آئے توکعبہ شراعین کے دروازہ کے دونوں بازو دونوں کی تقوں سے بھرا کے دروازہ کے دونوں بازو دونوں کی تقوں سے بھرا کے دروازہ کے دونوں بازو دونوں کی تقوں سے بھرا کے دروازہ کے دونوں بازو دونوں کے تقوں سے بھرا کے دروازہ کے دونوں بازو دونوں کے تقوں سے بھرا کے دروازہ کے دونوں بازو دونوں کا منتعبہ تھا میں کے لئے ہمیں شدے واسطے حرام کیا گیا ۔

برکلام مبارک دان کے وقت فرایا کم کوگ عاصر تھے۔ بیم جیسیا چا جیئے تھا مشہر نہ ہونے پایا تھا کہ بعض لوگوں نے نا و افغیت سے حضرت عرصی اللہ عنہ کی خلافت میں اس فعل کا از کا ب کیا ۔ جب حضرت عرف ایر المرا کم میں رہ کو یہ خبر ہم چی ۔ تو آ ب ممبر رہ چراہ ہے اور خطبہ فرایا کہ متعہ گاہ گاہ آئے تخریب صلی اللہ علیہ وقم کے امرا لم میں ہوا تھا کیکن آخر میں اس کی حومت نا بت ہوئی ہے ۔ چو بحد میں نے اس کے قبل یہ تھم نہ دیا تھا ۔ بہذا اس مرتبہ درگذرکر تا ہوں . لیکن اب اگر کوئی ایسی حرکت کریگا ۔ نواس برز ناکی صرحاری کروں گا جس سے بھر بہکام موقون ہوگیا ۔ دوافض کہ حضرت بھر نے احکام سے نہا بت تناور کھتے ہیں ، جب نابو یا نے میں نواس حیلہ سے زنا کے مرکب ہوتے میں ، حال نکہ قرآن مشروب کی چار آ بات سے ظا ہرطور پرمتعہ کی حرارت نا بہت ہوتی ہے من جملہ ان کے ایک آب تب بہ سے :۔

وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفِنْ وَيَجِهِ مَ لَحِفْظُونَ هِ اللَّعَلَىٰ اَنْهَ اَجِهِمَ اَوْمَا مَلَكُتُ اَيْمَا نُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيُرُمَ لُومِيْنَ هَ فَمَ بِنَا ابْسَعَىٰ وَسَ آءَ ذُلِكَ فَالُولِيَكَ هُمُ مُ الْعَادُونَ هَ یعنی فلاح اور بہتری ہے .ان لوگوں کے و اسطے کہ اپنی شرمگاہ کی گہبانی کرتے ہیں سوااس کے کہ حرف اپنی بیوی یا مشری لونڈی سے لحاظ نہیں کرتے کہ وہ قابل ملائمت نہیں جوشخص چاہمے کہ ملال جماع کے سواحرام جماع کرسے تو وہ مشرع کی حدسے سجا وزکرنے واللہے

اور المان کے مخالفین کہتے ہیں۔ اور کو نظیمہ فرجہ کہتے ہیں مذان کے مخالفین کہتے ہیں۔ اور کوئی حکم کر زوجہ کے اسے میں اور کوئی حکم کر زوجہ سے بالے میں ہے۔ وہ اس مورت سے بالے میں اس طرح کا نہیں کذان اور نفظہ اور لے منے کا مکان پانے کا حق اور طلاق اور عدت اور میراسٹ اس کے لئے نابت ہو سکے اور وہ شرعی لوڈری بھی نہ ہو۔ تواس امر کی دخبت کرنا تھیڈنا حکمت مرع سے خاوز کرنا ہے۔ دوسری آبیت یہ ہے :۔

الم فَانَ خِفْتُمُ اَن لَاتَعُسِطُوا فِي الْيَتَمَلِي الْيَسَمَعُ فَا اَن كِحُوا مَسَا طَسَابَ لَكُمُ مِنَ النَّسَاءِ مَسَمَّى فَا مَرَائِ خِفْتُمُ اَن لاَ تَعَبُدِ لُوُ اخْواجِدَةَ اَوَمَا مَسَلَكَ اَيهُمَا لَكُمُ وَ مُعَلَمَ اللَّهُ اَيهُمَا لَكُمُ وَ مُعَلَمَ اللَّهُ اللَّه

س- وَاحْدِلَّ مَكُمُ مَا وَسَ آءَ ذَٰ لِكُمُ اَنُ سَبَتَ عَوْابِ اَمْ وَالِكُمُ مُحْصِنِيْنَ عَيْرُ مُصَافِحِينَ ترجمہ: یعی حق تعاسلانے محرات عورتوں کی تعدا د تباکرار نشا و فرایا ہے کہ ، طلال کی گیس تمہا ہے اسلے وہ عورتیں کہ سواان محرات کے ہیں۔

اوریمطلب نہیں کہ سواان محرمات کے جس کے ساتھ چاہی جماع کریں بکہ دو سری عورت کے ساتھ جماع کرنا حلال ہونے کے لئے ہر چند متر وط ہیں -

1- اول يرك بعوض مال تع جماع كرنا چامي كراس كوممر كيت مي -

۲- دوسرے بدکران کو اپنی پا بندی میں رکھیں تو انکے عورت کے لئے ایک تت بیں ایک شوہرسے زیادہ بہیں ہو سکتا۔

٣- تيرے يكمرف آب ريزى يعنى منى گرا نامقصود نه جو . بلكه بينظور مهوكه اولا دصالح بيدا مهواور عورت سے خانہ دارى كا انتظام ہو ي ظاہر ہے كمتعميں مرف منى گرا نامقصود ہوتا ہے ۔ اس كے علاوہ اور بھى شرط ہے ، د گواموں كے سامنے نكاح بوكه اس كا ذكر بھى قران شراعيت ميں ہے ۔ وَلَا مُتَّ خِدِي اَ خَدَانٍ بعنى اور خيبة وت من بنانے والى موں . توجب به چار شرط پائى جائيں توجماع كرنا علال مهوتا ہے ۔ اور چوتھى آيت ہے ، ۔ د خين الذين لا يجَدُدُونَ فِكا حَتَّ احتى يُغِفِينَ الله مُوتا ہے ۔ اور چوتھى آيت ہے ، ۔ وليسَ تُعَفِينِ الذين لا يجَدُدُونَ فِكا حَتَّ احتى يُغِفِينَ الله مُوتا ہے ۔ اور خوتھى آيت ہے ، ۔ وليسَ تَعَفِينِ الذين لا يجَدُدُونَ فِكا حَتَّ بَغِفِينَ الله مُوتا ہوں فَضَلِه

یعنی اور چا ہینے کر اپنی عفنت اور عصمت بچائی وہ جونہیں پاتے ہیں مال کہ اس کے ذریعے سے کاح کرسکیں بعنی مہر اور نفقہ فیضیں ان کوطاقت نہو۔ نوچا ہیئے کہ اپنی عفنت اور عصمت بچانے بین کلیف گوارا کریں اس وقت نک کرحق تعالیٰ ان کوعنی کرھے۔

اگرمتع جائز ہوتا نؤمکن ہوتاکہ سی عورت کو دوچا دہیں یا دونین آنے ایک داست کا خرچ نینے اور دوچا دمر تنہ جماع کرکے فراعنت حاصل کرلیتے بحفنت بچانے ہیں تنکلیفٹ اور دسنج اٹھانے کی ضرودت نہموتی : کاح سے متراکٹط سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نکاح کی طاقت نہم و توسوا اس کے کر تنکلیفٹ برداشت کرے اورکوئی دو مری صوری شخصت

يان كي نهيس - والتراعلم

تواریخ اورسیرگی کتابیں دیکھنے۔ معلوم ہوتا ہے کو عقل سے بعید نہیں کو حفرت ابن عباس رہنی التہ عد کو تنعہ کی حرمت معلوم نہ رہی ہو۔ بہ حرف ان کے فرد کی بعید ہے کہ سیمھتے ہیں کہ حفرت ابن عباس رہز کے مدارج آنحفرت سے کا کا مہیں صلی الشرطیہ وسلم کے مدارج کے ماز میں ۔ اور حفرت ابن عباس رضی الشرعنہ کی عمر اوراکپ کے مقام سکونت سے اگاہ نہیں حقیقت یہ سے کہ حضرت ابن عباس رضی الشرعنہ کی پیدائٹ ہجرت سے دو برس یا ایک برس پہلے ہوئی۔ اورا بھے یا نوبی کی عمر بک مکم معظمہ میں جولوگ رہ گئے تھے ۔ ان کو احکام مشرعیہ میں کچھی واقعیت نہی کی عمر بک مکم معظمہ میں جولوگ رہ گئے تھے ۔ ان کو احکام مشرعیہ میں کچھی واقعیت نہی جب آن کے مرب اسمون الشرعلیہ وسلم کے لئے ہجرت سے اٹھویں سال مدینہ منورہ سے نکھے ۔ تو حضرت ابن عبال معظمہ سے آنکھورت میں الشرعلیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آنکھورت میں الشرعلیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں الشرعلیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آنکھورت میں الشرعلیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں آنے سے فہل چندسال پہلے ہمو چکا تھا ۔ اور غروہ او طاس کہ اس کو غروہ میں ہی کہتے ہیں ۔ فتح کم کے بعداسی کے مدینہ منورہ میں آنے سے فبل چندسال پہلے ہمو چکا تھا ۔ اور غروہ او طاس کہ اس کو غروہ عنورت ابن عباس رہ کو کہتے ہیں ۔ فتح کم کے بعداسی کے ساتھ ہی واقع ہوا ، اس عزوہ میں ہی جھورت ابن عباس رہ نہ تھے اور مذال دو نوب کے مورت ابن عباس رہ کو کچھی لینے طور پر نیم ہورے کا تھا ۔ اور غروہ او طاس کہ اس کو غروات کے واقع اس کہ اس کو کہتے ہیں ۔ فتح کم کے بعداسی کے ساتھ ہی واقع ہوا ، اس عزوہ میں ہی جوزت دو مرسے میا بہ کرام رہ کی زبانی آپ

العابر ہے کہ حضرت ابن عباس رہ نے بلاہ جرکبوں متع کی روابیت کی ہوگی جب کہ حضرت ابن عباس رہ صرف دوسال آئے خوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدرست سے مستحرت بنید ہوئے۔ اوراس عرصہ میں کوئی ابسا واقعہ نہ ہوا کہ متع کا تذکرہ ہوا اور متع کی مخرست معلیم ہو جضرت ابن عباس رہ کو انحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اس امرکی کچھا اطلاع نہوئی اور حضرت ابن عباس رہ نے سبحا کہ ان آبات مذکورہ سے متعہ اور حضرت ابن عباس رہ نے سبحا کہ ان آبات مذکورہ سے متعہ کی حرمت نابت ہوتی ہے اوراک کو دو سرے صحابہ کے بیان سے معلوم ہوا کہ عزوہ وہ اولاس میں متعہ کی اباحت کا حکم صادر ہوا ۔ تو حضرت ابن عباس رہ نے سبحا کہ خاص بوقت ضرورت رفع ضرورت کی عرض سے متعہ مباس کیاگیا ۔ تو حضرت ابن عباس رہ نے خوالی کیا گیا ۔ تو حضرت میں متعہ مباس کیاگیا ۔ تو حضرت ابن عباس رہ نے خوالی کیا کہ جب کوئی اشد صرورت متعہ کی ہوتو ہونکہ آنے خورت میں اللہ علیہ وسلم نے غروہ اولاس میں بجالت صرورت منعہ کے لئے اجازت فرمائی تھی ۔ اس واسطے اب بھی حبب اشد ضرورت ہوتو اس وقت متعہ جائز ہوگا ۔ صرورت منعہ کے لئے اجازت فرمائی تھی ۔ اس واسطے اب بھی حبب اشد ضرورت ہوتو اس وقت متعہ جائز ہوگا ۔

نیں دن کے بعد حومتعہ حرام کردیاگیا ، اس کر حفرت ابن عباس رہ نے سمجھا کہ ضرورت باقی ندر رہی ، اس و اسطے متعہار و وقت پھر حرام کر دیاگیا اور ہر حال ہیں ہمیشہ کے لئے متعہ حرام نہ ہوا تو حضرت ابن عباس رسی الشرعنہ کے ندم ہب کی بنا راجتہا دیر ہے کہ ان آیات اور قصتہ اوطاس کی بنا دیر اجتہا دکیا ، بیکن یہ امر وافعی نہیں ، بلکہ اس اجتہا دیں خطا ہوئی ، جنا بچہ حب حضرت علی کرم اللہ وجہ بؤ نے حضرت ابن عباس رصی اللہ عند مناع کا یہ قول سف ناتو آپ نے فرایا کہ "آپ ایک شخص ہیں کہ صرف رائے سے کچھ کہم جینتے ہیں ، یہ مقام اسی طرح ذہن نشین رکھنا چا ہیئے کہ اس مسئلہیں بہتر تحقیق بہی ہے ۔ ( جواب اس سوال کا کہ مضمون سوال کا جواب سے مفہوم ہوتا ہے)

وَالَّذِيْنَ مُسَمَّلِفُرُوجِهِمَ حَفِظُون واِلْآعَلَىٰ اَنْ وَاجِهِمَ اَوْسَاسَكَلَتَ اَيُمَانَهُ مُ وَالَّذِينَ مُسَمَّلُوهُ وَجِهِمَ حَفِظُون واِلْآعَلَىٰ اَنْ وَاجِهِمَ اَوْلَئِكَ اَسْكَلَتَ اَيُمَانَهُ مُ وَالْمَا وَلَيْكَ فَا وَلَيْكَ هُمُ الْمَلْدُونَ وَ فَا وَلَيْكَ هُمُ الْمَلْدُونَ وَ فَا إِنْ اَبْتَعَىٰ وَمَا آذَ وَلِكَ فَا وَلَيْكَ هُمُ الْمَلْدُونَ وَ الْمَلْدُونَ وَ الْمَلْوَلُ مَعَ لِيصَابُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

یعی جوشی اپنی بوی یا شرعی لونڈی کے سوا دوسری عورت سے جماع کرنا چاہیتے نو وہ حدسے جماور کرنے والا ہے عبدالرزاق اورائو داؤد۔ نقل کیا ہے کہ قاسم بن محمد سے متعہ کامسئد بوچھاگیا تو کہاکہ میں جا ناموں کہ قرآن شریب میں دومت مذکور ہے جو حرام ہے اور بہی آمیت مذکورہ بڑھی ایسا ہی محمد بن کعب قرطبتی اور قبادہ اور سرتی اور الوعبدالرحن سلمی وغیرہ مشامیر نابعین سے بھی روابیت ہے ۔ اس میں شعبہ بہیں کہ یہ دولون کی ہیں ، اور ان دولوں سورلوں میں یہ آمیت واقع ہے تو بیکام کراس آمیت سے نابت موتا ہے کرمنعہ حرام ہے ۔ اس میں ایک طرح کا اشکال ہے اور جواب اس کا جندو جو ہے ہے۔

ا۔ اول وجہ بہ ہے کو اگر جہ بہ دونوں سٹوینی مکی ہیں کین بہ آست مدنی ہے اورا تقان میں جو لکھا ہے کہ بہ آست مدنی ہے اورا تقان میں جو لکھا ہے کہ بہ آست مدنی ہے اور مقدم اور مؤخ سے زیادہ واقعت نہیں نواس کا جواب بہ ہے کہ صحابہ اور مشاہیر تا بعین ، ناسخ اور منسوخ اور مقدم اور مؤخ سے زیادہ واقعت تھے ۔ اوران لوگوں نے اس آ بہت سے متعہ کی حرمت نا بت کی ہے تو یہ نہا ہیت قوی دلیل اسل مرکے گئے ہے کہ یہ آمیت مدنی ہے ۔ اتقان کا فول اس سے گئے معارض نہیں ہوسکتا ہے ۔ بیا مربھی قابل محافظ ہے کہ مگی

اور مدنی کا اطلاق سحابدا ور تابعین سے نزد کیب اعتبار غالب کے ہوتا ہے تومکن ہے کہ انقان میں جو لکھا ہے کہ یہ اور مدنی کا اطلاق سحابدا ور دنیا ہے نزد کی اس اس بناد برکھ صحابدا ور تابعین سے دوا ست ہے کہ دولوں سُورتیں کی ہیں ، یہ اس مرکم سے کے دولوں سُورتیں کی ہیں ، یہ اس مرکم ہوں ۔
سے لئے منافی بنیں کران دولوں سُورلوں کی بعض آیا سن مدنی ہوں ۔

دوسری وجہ بہ ہے کہ الفرض تسلیم کرتا ہوں کہ بیآ بیت کی ہے ۔ بیکن اس مورست بیں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بہ کم اس آب سے متعدی خرمست نا بہت ہوتی ہے ۔ اس کے نزول سے کچھ دنوں کے بدر مفہوم ہوا تو یہ آبت بعد لیحوق بیان کے ناسخ قرار پائی اور بر مجبوع قبل محریم کے متعقق نہ تھا ، اور متعد کے بالیے بیں ا باحست اصلید کا حکم باتی تھا ، اس بالے میں تحقیق بر ہے کہ بعض آیاست سے معبن احکام بطورا شارہ کے مفہوم ہوئے ہوئے ہیں ۔ فوجیب استرتائے کا ادا دہ ہونا تھا کہ وہ حکم واضح کر دیا جائے تو بشول اللہ صلی اللہ ملیہ وہم پر وحی نازل فرما تا تھا کہ اور اس حکم کو گوں سے صاحت طور پر بیان فرما دیں ، تواس وقت اس نازل فرما تھا کہ وہ حکم مراحم معاوم ہوجا تے جب اللہ تعالیم استرتائے کو منظور ہوتا تھا کہ وہ حکم ملم طور پر نظا ہر نہ کیا جائے اس کو واضح کرنے کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہ فرما نا تھا ۔ اگر جے خاص اور اذکیا ر نے وہ حکم سمجھ لیا ہو تو اس کے مکلف عام طور پر سب وسلم پر وحی نازل نہ فرما نا تھا ۔ اگر جے خاص اور اذکیا ر نے وہ حکم سمجھ لیا ہو تو اس کے مکلف عام طور پر سب وسے نے جائے والے ۔ نے فرما با ہے :۔

تَتَعْجِنهُ وَنَ مِنْهُ سَكَوًا ومِن مَ تَاحَدَدًا ، ترجم ، يعنى بالنه موتم اس سه نشه والحير

اور بهترروزی یا

ِ فِيهِ مَا اِتُ وَكِيبِ وَ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ترجمه : يعنى تراب اورجو في بهبت كناه مع اوران دونون بي لوكون كانع سع -

اس آیت سے مفہوم ہوتا ہے کہ دونوں حرام ہیں اس واسطے کرنفع ما صل کرنے پرمقدم ہے کہ مزر دفع کیا مائے۔
علے انحصوس حبب اس جندروزہ دنیا کا نفع ہوا دراس سے ہمیشہ کا ضرر اُخردی ہوتا ہوتو بالا تفاق عقلاً اور شرعًا اس مؤرت بیں نفع پرنقدم ہمجھا جائے گا کر ضرر کے دفع ہونے کی تدہر کی جائے۔ اسی وجہ سے حصرت عمرہ اس یا ہے میں دماکرتے تھے۔

معفرت عمرضى الشرعنديد وعا مذكرت فيضركه لمسع برود وكاربهم برسراس حرام فرماراس سعة ابهت بهواكه ميجيع ليل

ہے کہ جب آ کفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے متع حرام ہے توقطعی طور پراس آبیت سے نابت ہواکر متع حرام ہے البتہ جب تک آ کفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے متع کی حُرمت بیان ہذفرائی تھی ۔ اس وقت تک متع حرمت کے لئے یہ آبیت ولیل طنی تھی ۔ اس واسطے کر احتمال تھا کہ مسکست آئیسکا نہ ہے گئے سے عام مراد ہو یعنی ملک رقبہ ہویا ملک منافع ہو تو اس وقت متع کی حرمت اس آبیت سے قطعی طور پر فہوم ہنہوتی تھی ۔ اب ایک دوسراسخت اشکال باتی رہ جا آہے ۔ کہ جس کی بنا آصول پر ہے اور وہ اشکال بیہ ہے کہ یہ بیان اصول کے مسئلہ کے خلاف ہے ۔ اس واسطے کہ تا خیر کرنا بیان جا جت کہ بیان اصول کے مسئلہ کے خلاف ہے ۔ اس واسطے کہ تا خیر کرنا بیان جا جت کہ بیان اصول کے مسئلہ کے خلاف ہے ۔ اس واسطے کہ تا خیر کرنا بیان جا جت کہ اس کا بواب یہ ہے کہ اس وقت ممنوط ہو نے کے بعد علماء کرام کے زدیک تا بہت نہیں ۔ اور یہ امر اس آبیت میں لازم آ آ ہے ۔ اس کا بجواب یہ ہے کہ اس کلا ہے تھی کہ بیان ہو المقال مفہم ہوں کہ ان کے بیان اصل معنی مفہوم ہو جا بی اور بعض امر مفہم نہ ہو کراس کی طرف اس کلام میں اشارہ ہوتی آئیس کوئی قباصت ہرگز لازم نہیں آتی ۔ اسل معنی مفہوم ہو جا بی اور بعض امر مفہم نہ ہو کراس کی طرف اس کلام میں اشارہ ہوتی آئیس کوئی قباصت ہرگز لازم نہیں آتی ۔ اسل معنی مفہوم ہو جا بی اور بعض امر مفہم نہ ہو کہ اس کی طرف اس کی اس کا بیان ہوتی آئیس کوئی قباصت ہرگز لازم نہیں آتی ۔

۳۰ نیسری وجہ بہ ہے کہم نے تسلیم کیا کرجب یہ آبیت نازل ہوئی اسی وقت اس آبیت سے متع کی حرمت مفہوم ہوں۔ ہوئی تھی ، بیان کی صرورت نہ تھی بکین اس مؤرت میں کہا جائیگا کہ بیر حکم کسی وقت کے لئے ملتوی رکھا گیا تھا ، جب وہ وقت آیا تو بہ بھم نا فذہ واا وریہ آبیت ہجرت کے قبل منتع کی اباحث کے لئے ناسخ ہوئی اورنسنے کا نفا ذعز وہ خیبر میں ہوا ۔ اس واسطے کہ یہ حکم اس وقت نک نا فذنہ کیا جائے ، چنا کنج آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک سے ناست ہو تا ہے کہ اللہ تعالیہ کا

يَّااَيُّهُاالَّذِيْنَ المَنُوا عَلَيْكُمُ اَنْفُسُتُكُعَ انْرِجِهِ : بِينَى لِيهِ وه لُوك كرا يمان لائے ہو، چا جئے كرا سلم كا الترام كروابنى جان بجا ؤ؟

یہ آبیت امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لئے ناسخ ہے گراس نسخ کا حکم اخیرز ماند کے لئے ہے ، والمتداعلم فتح العزیز میں سورہ بقر ہی آبیت او نسبهائی تفسیر میں فرکور ہے کریلفظ انسا و سے شتی ہے اور انسا و کے معنی تاخیر کے ہیں او سختی یہ ہے کہ انسا رخواہ مہموز ہو یا ناقص یائی ہو کر نیبان سے شتی ہوا وراغفال اورا ذیال سے معنوں میں ہو۔ دونوں صورت میں یہ نسخ کے علاوہ ہے ، بلکہ مقابل نسخ کا ہے ، جیسے حرکات میں معود مقابل جبوط کا ہے اور معاطلات میں سلم مقابل ہی موجل کا ہے مراداس کلام پاک سے یہ ہے کہ ہم آبیت نازل کرتے ہیں اور نظور ہوتا ہے کہ یہ آبیت تا دوست کی جائے ۔ گراس کا حکم کچے دنوں کے بعد نافذ ہوگا ، نسخ سے مراد یہ ہونا ہے کہ کسی آبیت کا حکم منسوخ کیا گیا ، گراس کی تلاوت کا حکم باتی ہے اور یہ امرا یا بت کے بعد نافذ ہوگا ، نسخ سے مراد یہ ہونا ہے کہ کسی آبیت کا حکم منسوخ کیا گیا ، گراس کی تلاوت کا حکم باتی ہے اور یہ امرا کی دفع ہوجا آ ہے ، جوصحابر کبار کی دوایت برنظا ہرا وارد ہوتا ہے کوصحابر نے بعض احکام ہوکہ مدیر ہوئے ۔ اسس کی دنیل میں آبیت مکید کو بیاں فرایا ہے ، چنا کی مسیح طور پرجھ نوت امیر المؤمنین نا علی کم التہ وجو کہ مدیر منورہ میں صادر ہوئے ۔ اسس کی دنیل میں آبیت مکید کو بیاں فرایا ہے ، چنا کی مسیح طور پرجھ نے سے کہ التہ توالئے فرایا ہے ، ۔

تَدَ أَحْسَلَحَ مَن سَنَوَى وَدَكُواسُمَ سَرَيْهِ فَصَلَى ترجه ، بعنى فلاح بائى اس نے كمابنا تزكيد كيا ورالله تعالے كانام ذكركيا اور نماز راهى " تو اسس آیبت میں اشارہ ہے صدقہ فطرا داکرنے کی طرف اور الیبا ہی اس میں تکبیات عیدا ورنماز عید کیطرف بھی اشارہ ہے ، حضرت امیر المؤمنین عمرضی الله عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمره نے طلاکی حذمت میں سورہ مخل کی اس آبیت سے استدلال فرمایا :۔

تَشَخِذُونَ مِنْهُ سَكَدًا وَمِنْ قَادَ حَسَنَا رَحِه : يعنى بنات بوان تمرات سے چيزنشه والي اور بيتر روزي ؟

حفرت ابن عباس رضی الله تعالے عندسے روابیت سے کہ انہوں نے متعرکی حرمت بیں سورہ مؤمنین اورسور ہ م معارج کی اس آبیت سے استدلال فرمایا :-

نَكُنِ أَبْنَعِلَ وَمَهَ آءَ لَهُ لِلْكَ فَأُو لَمِنْكَ هُمُ العَادُونَ وَرَجِه : جَوَّخَص اس كيسوا چاہے وه صديت تجاوز كرنے والاہے ،،

بلکہ یہ امرغیرا کام میں بھی وا نغے ہے۔ چنانچہ سریۂ منذر بن عمر و انصاری کے قصہ میں بھی ایسا ہی واقع ہے کہ اس کے اِسے میں کم معظمہ میں اس آبیت میں اشارہ فرایا گیا۔

وَالْعَلْدِيَاتِ مَنْبُحًا اللهَ إِن إِلَا مَا مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

اور تحقیق اس انسادی یہ ہے کہ اسخفرست صلی اللہ علیہ وسلم اور مجہدین سحابر رہ اسمیں مصروف نہ ہوتے تھے۔ کہ دفائع مفروض مقدرہ کافکم استنباط کریں ، بلکہ صرف اس امرسے کتفافر ما نے سنے کہ وقائع نازلد کے احکام بیان ہوجائیں ، توجب تک کوئی واقع میں نہ آتا تھا ۔ اس ما فذی طرف توجہ نہ فرماتے تھے ، اور اس کا فکم دریا فت کرنے کے لئے اس ما فذ سے استدلال نہ کرتے تھے ۔ تو وہ ما فذجیں حالت میں تھا ۔ اسی طرح خمول اور خفا میں رہ جاتا تھا ۔ جن کے جب اللہ تعالی اس ما فذرسے استدلال کرتے تھے ، چنائنچ اسخفرت حضرات کا خبال اس ما فذر کے طرف میں خور اور و خورات اس ما فذرسے استدلال کرتے تھے ، چنائنچ اسخفرت صلاح اللہ تو میں اور میں میں نہ ہو اور و خور کرتے تھے میں اور علما واضول ہے اور جو شخص اس اصل میں غور کرسے گا ، اس کو اکثر تک ما فات میں اور علما واضول نے ذکر کئے ہیں ۔ چنائنچ محققین پر بیا مرخفی نہیں ، یہی فتح العزیز میں مؤمنین کی اس آ بیت میں فذکور ہے : ۔

منن ابنغى وسَرآء ذيك فَأُوليك هُ مُوالعَادُونَ وَينى جِرَّغُص اس كے سواجا مع وه مدسے تجاوز كرنے والا ہے ؟

گرستیداعتراس کربی کرنمها اسے نزدیک می طور پر نابت ہے کہ یہ آبیت ازل ہوئی ، گراس کے بعد جنگ فی برکے وقت تک متعدمیاح نفا نوکس طرح میں ہوگا کرمتعہ کی حرمت میں اس آبیت سے استدلال کیا جائے توہم اس کا جواب دیں گے کہ اباصت سے تمہاری کیا مراد ہے ، اگرا باصت سنرعیہ مراد ہے کہ انحضرت معلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل پرموقو من ہو کہ انحضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکم نابت رکھا ہو ، توہم تعلیم نہیں کرتے ہیں کہ جب

یہ آیت نازل ہوئی تواس کے بعد اسم مع کھ کے موافق عملی اس واسطے کرندہا سے بہاں تا بہت ہے نہ تہا سے بہان ابت ہے نہ تہا ہے۔ کہ اس آیت سے نہ تہا ہے ہا تھا اور آنخفرت سلی اللہ علیہ وہم نے یاصحا برکرام نے ایسا کیا تھا تو تہاری کیا دلیے ہے اس برکرم تعدم باح ہے ، اگر تہاری مراوا باست سے اباحت اصلیہ ہے ۔ لینی اس کی ممانعت کاحکم ہم جھا در منہ ہواتو بہ بہت صرف ان آیات کی بنا دیہے اور ان آیات سے مراحتًا تا بہت ہم تا ہے کہ متعدم اسے ۔ لیسے بھی احکام ہیں بر صراحتًا تران بنریون میں نکورہیں ۔ گرجب تک ان کی مزورت نہ بوئی اور نہ کسی نے پوچیا ۔ اس وقت تک اُن کی تاکید جناب اس کی مزورت نہ بوئی اور نہ کسی نے پوچیا ۔ اس وقت تک اُن کی تاکید جناب کے خورت میں انتہا تا کہ خورت میں انتہا تا کہ خورائی ۔ متعدلی حردت کی تاکید فرائے کی جا نب کو بھوا اور نہ کسی نے بیم شار پوچیا ۔ اُس وا سیطے آنخفرت میں انتہ علیہ وسلم متعدلی حردت کی تاکید فرائے کی جا نب کو بھورائی ۔

چنانچ نکاح اورزو و کے بارے میں ہمی ایسا ہی اتفاق ہوا۔ جب آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہم جرت فر مائی اوران اُمور کے بنعلق واقعات وفوع میں آنے مگے اوران کے منزرہ وبسطی صورت ہوئی تو آنخفرت سلے اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ فرائی ۔ البتہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مغزدہ اوطاس کے وقت اشد صورت کی صالت میں اجازت فر مائی تھی کہ نکاح موقت کیا جائے اوراس وقت بھی متعر کے لئے اجازت نہ فرائی تھی بچنا نجے اس کی تصریح عمران ابرج صین اورانی موسی استعری وغیرہ کی روابیت میں ہے۔ جو کر صحیح مسلم وغیرہ کرت سے اس مکورہ ہے ۔۔

وی میں اورانی موسی استعری وغیرہ کی روابیت میں ہے۔ جو کر صحیح مسلم وغیرہ کرت سے اس میں مکورہ ہے ۔۔

وی میں اورانی موسی استعری وغیرہ کی روابیت میں ہے۔ جو کر صحیح مسلم وغیرہ کر سب صلی استروابیہ و سکم اور مائی گئی کہ و اسلم سلم اللہ و اسلم سلم سلم اللہ و اسلم سلم سلم اللہ و اسلم سلم سلم اللہ و اوطاس کے سال ہو جرمز ورست اجازیت فرمائی کئی کر عوریت کے ساتھ کی طرے سے موسلم کے سال ہو جرمز ورست اجازیت فرمائی کئی کرعوریت کے ساتھ کی طرے سے موسلم کے سال ہو جرمز ورست اجازیت فرمائی کئی کرعوریت کے ساتھ کی طرے سے میں میں وقت

تك كے لئے نكاح كريا جائے۔

اس سے صرافتہ معلوم ہوتا ہے کن کاح موقت کے لئے اجازت فرائی تھی اورمتو کے لئے اجازت ندفرائی تھی اورمتو کے لئے اجازت ندفرائی تھی ہے۔ ہے توصوف مجازا کہا ہے نہ اور اسمیں اللہ علیہ وہ ہے ہے۔ ہے خضرت صلی اللہ علیہ وہ ہے ہے اور اسمیں وقت مقرد کیا جا آ

یہ اجازت فرائی تھی ۔ اس واسطے کہ اسمفرت صلی اللہ والیہ ہوئے نے خیال فرائی کہ بیجی کاح ہے اور اسمیں وقت مقرد کیا جا آ

ہے جو کچھ وقت سے کیلئے تکاح کیا جا آ ہے اور اسی وجہ سے متعد کے ساتھ یہ تکاح شابہ ہے اور آنحضرت میں وہی از لہوئی کہ بیا متعدی طرح ہے ۔ اسس سے بھی نسسب میں خلل واقع ہوگا ۔ اور اولاد ضائع ہوگی ۔ اور وارث اورمورث کی تمیزنہ ہوگی ۔

متعدی طرح ہے ۔ اسس سے بھی نسسب میں خلل واقع ہوگا ۔ اور اولاد ضائع ہوگی ۔ اور وارث اورمورث کی تمیزنہ ہوگی ۔

میرت کا حکم فرایا ۔ ان آیات کے نزول کے بعدت تھ کہ جو اور کیا گیا تھا ۔ البنہ تین دن تک نکاح موقت ملال کیا گیا تھا ۔ اور کو بھن وگوں نے مجاز امتعہ کہا ہے اورچو بحد متعد کے حرام ہونے کا حکم آنحضرت صلی اللہ والیہ وسلم نے مرافتہ نہ فرایا تھا اس وقت البنہ تا ہوں موقت کا کیدفرائی ۔ ایسا نہیں کہ واسطے جنگ خیرمیں مرافتا متعد سے منع فرا دیا ۔ تواس وقت اس کی خرمت کے با لیسے میں صرفت کا کیدفرائی کہ ایسا نہیں کہ اس وقت ابتداء موقت میں کا کہ فرائی کی کہ متعدم ام ہو اورائی اللہ البنہ کی خدرت میں اندور اللہ کو میں اورائیا کے اورائی ۔ ایسا نہیں کہ اس وقت ابتداء موقت کی کا مقد میں کا کہ فرائی کی کہ متعدم ام ہو اورائیا کے سے اورائیا اس وقت ابتداء موقت میں کا کھورائی کہ متعدم ام ہو اورائیا کے اورائیا کہ میں کا کھورائی کہ متعدم ام ہو اورائیا کے اورائیا کی خدالیا کہ کورائی کی کھورائی کی کھورائی کی کسی کی کھورائی کی کھورائی کورائی کورائی ۔ اورائی کورائی کی کھورائی ۔ اورائی کی کھورائی کی کھورائی کی کھورائی کسی کی کھورائی کی کھورائی کی کھورائی کی کھورائی کہ کھورائی کورائی کھورائی کی کھورائی کھورائی کی کھورائی کی کھورائی کی کھورائی کھورائی کھورائی کورائی کھورائی کھو

نہیں کہ اس وفت ابتداء اس کی حرمست کا حکم صا در ہوا۔ بیمقام مشکل ہے چا جیئے کہ اسی طور پسمجھ دیا جانے۔ سوال : قران شربیت یں ہے۔ ماسنسے مِن ایت الن اورعامل اس آیت کا یہ من کر مرحکم کے منسوخ ہونے کے لئے مشرط ہے کوئی دوسراحکم جواس حکم کے مانند ہو یا اس سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیے کی درگاہ سے صاور ہو۔ اور معن كرزدكب أبت بعدكمتعم كمنعم كمالل مون كاحكم اس أببت سيمعلوم بواء فَمَا اسْتَمْتَعَتْمُ مِهِ مِنْهُنَّ فَاتُّوهُ فَا أَجُورُهُ فَاللَّهِ اللَّهِ

ا در بھروہ حکم منعد کا اللہ تعالے کے اس کلام پاک سے منسوخ ہوا۔

فَكِنَ الْبُنَعَىٰ وَسَ آرْ خَ للف فأوليك هُ مُدالعادُونَ ويني حِشْخص باب سوااس ك وه عدست سخاوزكرنے والاسے ك

توحب كدمبض كے نزد كب متعه كا حكم اس آيت سے منسوخ ميواتوا س معبض كے نزد كب دوسراكون حكم ازل ہواہے مینی دوسراکون حکم نازل ہوا ہومتعہے ماندہویا اس سے بہترہو۔ جیساکک حکم کے منسوخ ہونے کے لئے نظر ط

: يج آيت ب ما سَنْسَخُ مِنُ ابَةٍ أَوْسُنْسِهَا الخ تومراداس آيت سے يہ م كرجو مح منسوخ كياجا آب نووه كسى دوس محكم مع منسوخ كياجا آب اوروه حكم ناسخ حكم منسوخ سے بہتر ہوتا ہے. باعتبار فائدہ كے حق میں عبا دك اور باعتبار اواب كے يا حكم نسوخ كے برابر موتا ہے حق مين جا عتبار نفع اور نواب كے تومتعه كے حالال وقط كاحكم منسوخ بوا - اوراس حكم حل متعه كے عوض ميں يه دوسراحكم بوا - كرمتعة حرام ہے توجيباك ملال مونا الله تعالے كا احكام ميس اكي حكم ہے - اسى طرح حرام مونا بجى منجلدا حكم خلاوند تعلك كے ايك دوسراحكم ہے اورمتعد كے ملال مونے سے متعدكا حام ہوناحق میں عباد کے زیا دہ مفید ہے۔ اس واسطے کرحفظ نسب وکفوہونا محرم کا ورتوار نے بیرا مورمتعہ کے ملااج ف کی صورت میں باقی ندرمی گے .

چا پنداس كي تعصيل تحفة انتاعشريدي جه فلاصه بيب كاضرور نهيل كفكم ناسخ مبس سے مكم منسوخ كے بور یعنی به ضرورنهیں کرجب بسی محمم استخے سے کسی چیز کا علال ہو ناملسوخ کیا جائے۔ تواس حکم ناسنے سے کسی چیز کا علال ہونا ثابت بو. ملكه جا رُزم يح كرجب معلى السخ سے كسى چيز كا حلال بونا منسوخ كيا جائے تواس حكم ناسخ سے اسى چيز كى حرمت ثابت بونا مقصودم و چنا بخرسودا ورستراب اور قمار سے حرام مونے کے عوض میں کوئی دوسری چیز طلال مذموئی ، اورایسا می حلال کنز معاصي كاب اورا گرفوض كراياجائ كرحزورى ب كرفكم ناسخ اورهكم منسوخ دونوں ايك جنس سے بوں اورمتعہ كےمشلہ میں کہ سکتے ہیں کہ متعہ کا علال ہونا منسوخ ہوا۔ اوراس کے عوض میں منزعی کنیز مملوکہ علال ہوئی کراس سے بھی وہی فائدہ ہوتا ہے جومتعہیں فائدہ تھا ۔ اس واسطے کا گرمسا فرکونوامش جماع کی موتوممکن ہے کہوہ سرعی لونڈی خرید ہے اور تا مرت اقامت اس سے منتقع ہو یجب اس کی صرورت نہ کہتے تواس کوفروخسن کر اللے

اوربريجى كهاجانا بصكمتعه كاحلال مونامنسوخ مواتواس كيعوض ميس طلاق حلال موفى اورتفصيل اس مقام كى

يس لكهام والتراعل

تفسیرفتج العزیزی ہے کہ مشی منها ج الدین صاب ب نے اس کی نقل کھوائی تھی . وہ اس آیت کی تفسیری ملاحظہ کرنا چاہئے

سوال با ایک شخص نیند کی حالت میں بے خبرلوقت شب بلینے بستر پرسویا تھا اوراسی جگہ اس کی عورت

بھی دو سرے بستر پرعلیٰجد و سوئی تھی ۔ اتفاقا اس عورت کی ماں بھی اسی جگر آگر اپنی لڑکی کے ساتھ سورہی اورمرد کو اس الت

سے مطلق خبر نہ تھی یمروستی اور شہوت کی حالت میں اپنی جگہ سے اُٹھا اورا پنی عورت کے بستر پر فج تھے لے گیا اور دونوں پاؤں

برائے ۔ وہ پاؤں اس کی خوش دامن کے تھے کہ وہ اپنی لڑکی کے ساتھ سوئی ہوئی تھی ۔ اور وہ شخص نا واقفیت سے اپنی
عورت سمجھاتھا ۔ لیکن پاؤں چھوٹے کے بساتھ ہی وہ اس کی اوازش کرفوڑ اپنچیان گیا کہ یہ پاؤٹ اس کی خوش دامن کا سے

تو فریقہ اُٹھا لیا اوراس کا پاؤں چھوڑ دیا اور بھر لینے بستر پرچلاگیا ۔

اب عوام کہتے ہیں کہ اس کی عورت اس پرحرام ہوگئی دہ ایک مفلس شخص ہے مخاج اور نہایت بے قدرنہا یہ لاقت سے ایک عورت اُس کو ملی اس کے ساتھ نکاح کیا اور اپنا گھر آبا دکیا نظا ، اب ایسی حرکت ناگھانی ہے اختیار کی ج رین بر سے میں میں سر کا سام میں اس کے ساتھ نکاح کیا اور اپنا گھر آبا دکیا نظا ، اب ایسی حرکت ناگھانی ہے اختیار کی جو

کہ اوپر مذکور ہوئی ہے اوراس کا گھربر باد ہوتا ہے۔ بحو اب ؛ نرم ہب جنفی ہیں اس واقعہ کا کوئی ملاج ممکن نہیں اوراس شخص نے ابنی عورت کی ماں کو شہوت کی حالت ہیں جھٹے دیا ہے۔ اس واسطے اس کی عورت اس پریم بیشہ کے لئے حرام ہوگئی۔ ایسا ہی کتب فقہ میں مکھا ہے۔ ندم ب شافعی کے موافق عورت حرام نہیں ہوئی۔ اکس و اسطے کر اس شخص نے ابنی عورت کے گمان سے اس کی ماں کرچھودیا ہے۔ البتہ اگروہ شخص ابنی عورت کی ماں کے ساتھ جماع کرتا تو اس کی عورت حرام ہوجاتی۔ ایسا ہی کتب فقہ

# مسأكل كلق

سوال : حب عورت نا فرمانی اور خطاکرے . تو اس وقت طلاق دینا جائز ہے یا نا فرمانی پرپوقوت نہیں حبب چاہے ملاق سے ہے ۔ ؟

بحواب : طلاق کا دینا دوطور بہدے ایک مسنون اور دوسرا مباح ہے بسنون بہدے کہ بلاسبب ملاق نہ دے۔ اس واسطے کہ طلاق دینا اللہ تغالے کے نزدیک جیز کی مے بہدیدہ سے نہیں الکہ طلاق دینا مجبوری کی حالت میں مباح ہے۔ اور مباح اُس کو کہتے ہیں جس میں آ دمی کو اختیار دیاگیا ہے۔ تواگر کوئی شخص بلاسب بھی طلاقت دے تو طلاق واقع ہوجائے گی . اور عورت اس کی اطاعت سے باہر ہوجائیگی ۔ اگر خالص نیت یہ ہے کہ طلاق کے کردو سرا نکاح کیا جائے ۔ اکر زیادہ نکاح کرنے کا حاصل ہو تو یہ قریب سنست ہے ہے۔ کہ طلاق کے کہ دو سرا نکاح کیا جائے ۔ اکر زیادہ نکاح کرنے کا حاصل ہو تو یہ قریب سنست کے ہے۔ کہ خلفا یورات میں داخل ہے ۔ چنا نجہ حضرت ان کے حورت سے نکاح کرنے تھے ۔ اور عجران کو طلاق کے کہ خلفا یورات کی صند نے میں داخل ہے ۔ اور عجران کو طلاق کے دور ان کو طلاق کے دور ان کی صند نے میں داخل ہے ۔ چنا نجہ حضرت ان کے حورتوں سے نکاح کرتے تھے ۔ اور عجران کو طلاق کے دور ان کا حکرتے تھے ۔ اور عجران کو طلاق کے دور ان کا حکرتے تھے ۔ اور عجران کو طلاق کے دور ان کا حکرتے تھے ۔ اور عجران کو طلاق کے دور ان کا حکرتے تھے ۔ اور عجران کو طلاق کے دور ان کی صند نہ میں داخل ہے ۔ جنا نجہ حضرت ان کے حورتوں سے نکاح کرتے تھے ۔ اور عجران کو طلاق کے دور ان کا حکر نے تھے ۔ اور عجران کو طلاق کے دور ان کی ان میں داخل ہے ۔ جنا نجہ حضرت ان میں دور ان کو کہ تھوں کو دور ان کی دور ان کیا حکم دور ان کا حکم دور ان کیا حکم دور ان کے دور ان کا حکم دور ان کی دور ان کو دور ان کا حکم دور ان کو دور ان کی دور ان کیا حکم دور ان کا حکم دور ان کیا حکم دور ان کیا حکم دور ان کیا حکم دور ان کو دور ان کو دور ان کیا حکم دور ان کیا حکم دور ان کیا حکم دور ان کیا حکم دور ان کو دور ان کیا حکم دور ان کو دور ان کیا حکم دور ان کا حکم دور ان کیا حکم دور ان کو دور ان کو دور ان کو دور ان کیا حکم دور ان کیا حکم دور ان کو دور ان کیا حکم دور ان کو دور ان کو دور ان کیا حکم دور ان کو دور کو دور ان کو دور کو دور ان کو دور کو دور کو دور کو دور کو

جیتے تھے۔ اور پیر دومری عور توں کے ساتھ انکاح کرتے تھے۔ اورالیاب نیت ٹواب کرتے تھے۔ تو حبکہ خالص نیت ٹواب کی ہو تو یہ امر طلاق کے مسئون ہونے کے لئے کافی سبعب ہوسکتا ہے۔ اس امر کا سبب حضرت ام محسن رضی ادلتہ عذہ سے پوچھاگیا توفر ہایکہ ا۔

میں جا ہتا ہوں کرزیا دہ اقوام اہل سلام کومیر سے سبب سے جناب پینمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مصام رت حاصل ہوجائے۔ اور پر رسٹ تہ ان لوگوں کے حق میں قیامت بیں کام آئے۔

سوال: البيطلاق كاحكم كيا به

مجواب : اگرشوم نے خصہ کی حالت میں اپنی عورت کو ایک طلاق دی مگر ہے ہوش نے تھا تو وہ طلاق داقع ہوگئی لیکن جا گرنے کہ بھر وہ اس عورت کے ساتھ نکاح کرے . ادراگر دو طلاق دی تواس صورت میں بھی بہی حکم ہے ۔
لیکن اگر تین طلاق دید سے خوا ہ ایک دفعہ نین طلاق نے نخا ہ متفرق تین طلاق نے تواس صورت میں جا تو نہیں ہے کہ وہ اس عورت مورت میں جا تو نہیں ہے کہ وہ اس عورت دو سرے مرد وہ اس عورت دو سرے مرد کے ساتھ کھر نے کا حکم اس مقد بھر نکاح کرے ۔ جب تک طلالہ نہ کیا جائے ، طلالہ سے مراد ہہ ہے کہ وہ عورت دو سرے مرد کے ساتھ نکاح کرے اوراس کا دو سراشو ہراس عورت کے ساتھ جماع کرے اوراس کے بعد طلاق سے تواس طلاق کی محت اور اس کے بعد جا تر نہوگا کہ بہلا شو ہراس کے ساتھ بھر نکاح کرے اور بیہ بلا حلالہ سے جا تر نہیں کہ پہلا شو ہراس کے ساتھ بھر نکاح کرے اور بیہ بلا حلالہ سے جا تر نہیں کہ پہلا شو ہراس کے ساتھ بھر نکاح کرے ۔

#### مسائل فراتنت

مشکہ :۔

سوال : زاہد خان مورث اعلیٰ کے دولڑ کے پردل خان اوردوش خان کینزک کے بطن سے ہیں اورزابدخان مذکورکا ایک لڑکا حسین علی خان زوج منکوحہ کے بطن سے ہے ۔ توپردل خان مذکور کی اولاد کو زا ہرخان مورث اعلیٰ مذکور کے ترکہ سے کچھ بہنچ آہے یا نہیں رسوالات قامنی)

جواب ؛ شرعًا به حكم به كمسلمان كافعل تا امكان زنا پرمحمول نهيس كيا جا تلب للهذا برول خان اورروشن خان ذكورين كي اولا دكومترعي حصته مهنچتا جه. والته اعلم بالطكواب

مائل بيع

سوال : يائزے يانني كرآدمى كوبيجا جائے۔

جواب : اليي بيعتين طور بيشر عاجا تزسم ا

ور اِ طُور بہ جیے کہ اسی قسم کے کفار مثلاً کوم سانی اور دیگرا توام مذکورہ اپنی اولا و فروضت کریں اور سوداگران کو خرید کردے آئیں ۔ تو اس طور کی بیع ہیں اختلا ہن ہیں علما مرکزام نے اس کو جا گز کہا ہے ۔ اور تعبش نے اس خورید کردے آئی ہے ۔ اور تعبش نے بیا مرکزام نے اس کو جا گز کہا ہے ۔ اور تعبش نے بی خرید کی بیع علما مرکزاہے ۔ بیکن زیا وہ صحیح اور زیا وہ تو می ہی ہے کہ اس طور کی بیع عبی جا گز سے ، چنا پنچہ حضرت الم جم مرد نے تبطیوں سے خرید کیا تھا اور ان کو حضرت سارہ زوجہ حضرت ابر ام بیم علیم السلام کو بہر ہوئی تھی کہ ان کو باوشا ہ مھر نے تبطیوں سے خرید کیا تھا اور ان کو حضرت سارہ زوجہ حضرت ابر ام بیم علیم السلام کو بہر ہیں ۔

الماح سیسار طور برہدے کہ ان دونوں قسم ل سے سی قسم کی کیزک کسی شخص کے پاس ہو اوروہ شخص اس کیزک کا انکاح سی اجتنی مرد کے ساتھ کرنے توجو بچہ اس کیزک سے بیدا ہوگا ۔ وہ بچہ بھی اس شخص بعنی کیزک کے الک کی ملک میں داخل ہوگا ۔ اس شخص کے لئے جائز ہوگا ، کراس بچہ کر فروخت کرسے یا ہم بہ کرسے ، البتہ وہ شخص اگران کینے کی فائل ہے البتہ وہ شخص اگران کینے کی فائل ہے ساتھ اس کا انکاح کرھے ، الله الله بھی اورانسان کو اوراد میں سے سے بیدا ہوگا وہ بچہ آزا د ہوجا نے گا ، اس بچہ کو فروخت کرنا یا ہم بہ کرنا ناجا کرنے اورانسان کو وہ حت کرنے کے دو طریقے دو سرے میں جی یہ یعنی علما مرف ان کوجائز کہا ہے اورانسان کو وہ حت کرنے کے دو طریقے دو سرے میں جی یہ یہ یعنی علما مرف ان کوجائز کہا ہے اورانسان کو وہ حت کرنے کے دو طریقے دو سرے میں جی یہ یہ یہ میں ان کوجائز کہا ہے اورانسان کو وہ حت کرنے کے دو طریقے دو سرے میں جی یہ یہ میں ان کوجائز کہا ہے اورانسان کو وہ حت کرنے کے دو طریقے دو سرے میں جی یہ یہ میں ان کوجائز کہا ہے اورانسان کو وہ حت کرنے کے دو طریقے دو سرے میں جی یہ یہ دو میں کہا ہے ان کوجائز کہا ہے اورانسان کو وہ حت کرنے کے دو طریقے دو سرے میں جی یہ یہ میں ان کی موائز کہا ہے ان کوجائز کہائے کی ان کی موائز کہائے کی کہائے کرنے

ایک طریقہ بہ بینے کہ و تنت گرستی و تعط مسلمان لینے بچے کو فرو خست کرے اورکوئی دو مراس کو تربید کرے چنا بچہ حضرت یوشف علیات اور کے خطرت یوشف علیات اور بھی اولا دکو حضرت یوشف علیات اور بھی اولا دکو حضرت یوشف علیات اور کے بھی خود خشرت نیا تھا ۔ اس طور کی بین کو ملا الہدا د شارح ہوا یہ سے جا تر کہاہے اور اس یا سے میں کتاب مجملا سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ ایکن اکثر علما درکام اس امرکو جا تر نہیں رکھتے اور یہ کہتے ہیں کہ بین کم خاص زمانہ حشرت یوسف عربی کہتے ہیں کہ بین کہتے ہیں کہ بین کہتے ہیں کہ بین کہ خاص زمانہ حشرت اور سے منع ہوگیا ۔

ه - دوراطریقهٔ به سعے کم مندوا در دیگر کفار جو داڑالاسلام میں ہوں اور با دشاہ وقنت سے فرما بنردار ہوں وہ ابنی دلائے والد فرخت کے فرما بنردار ہوں وہ ابنی دلائے وقت کے مندوا ور دیگر کفار جو داڑالاسلام میں ہوں اور با دشاہ وقت کے مندواس قسم کی بیتے امام شافعی سے نز دیک جائز ہے گرحتفی فدم بسب میں ناجائز ہے .
مسوال: فلام دکمبنزک حلال کی تنرعی قسمیں کیا ہیں ؟

مجواب : غلام اورکمنیزک صلال مترعاً صیحے مذہب سے موافق نین تن سے کے ہیں ،-پہلی قسم یہ ہے کرمسلمانوں کا کوئی گروہ جو ملک کفار میں نہ ہو بطریق تا خدت ملک کفار میں جائے اوران کی اولاد

قيدكرلانے

۲ . دوسری قسم پیر ہے کد کفار حملی اپنی اولا دکو فروخت کریں اور سلمان ان کو خرید کر ہے آئی کسیٹ مطیکدان کا مالک فروخت کرے۔

تیسری قسم ہے۔ کان دونوں قسم کی گیزک اپنے مالک کے لئے بغرنکا ج ملال ہے ، کین خاص اس صورت میں کہ مالک کے سواکسی دوسرے سے اس کانکا ج کیا جائے ۔ اوراس سے دوئی یالؤگا پیا ہوتو وہ بھی مائک کی ملک میں داخل ہوجائے گا ، مالک کے لئے وہ اورا کی بھی بغیرنکا ج کے حلال ہوگی بہت بطیکیدا س کی ماں کے ساتھ مالک نے کہی جماع ذکیا ہو۔ اورا کی لئے قسم می غلام کنیزک کے بسے اس میں اختلاف ہے ۔ اس قسم کا معاطیع نصب میں علما درک ہوئے ہے اس میں اختلاف ہے ۔ اس قسم کا معاطیع نصب میں علما درک ہوئے ہے اس میں مائے اورا سے اور وہ قسم یہ بھی خلام کنیزک کے بسے اور وہ قسم یہ بھی خلام البدا و فارح ہدا ہے ہے بین ان کے نزد کی اس قسم کے خلام اور کنیزک کے با سے میں بھی کیا ہوجا تی ہے ۔ تبین فتوی اس پر نہیں ، بھی ڈیا وہ می اس قسم کے خلام اور کنیزک کے با سے میں بھی ملک شامت ہوجا تی ہے ۔ تبین فتوی اس پر نہیں ، بھی ڈیا وہ کے اس کو تر برکرے ہوا تی ہے ۔ تبین فتوی اس پر نہیں ، بھی ڈیا وہ کی بالے نہیں ۔ اس کو نہا نظام اور کنیزک کا معامل اس کے بالے نہیں ، کرسے ، اس کی خرید و مرو خصن ماٹر نہیں ، اورائیس الوکی نیز نکاح کے ملال نہیں ۔

سوال : سيام رنباح حدام بعب وسيافعل حرام كابو

بحواب : امرمباً ج حوام مہوجا آ ہے حب منا حرام کے لیے وسیلہ ہو خطابی کافؤل ہے کہ ۔ کُل اَمْدِیَتَ ذَسِّعْ ہِ ہِ اِلْی اَمْدِ صَحْظُور فَنْهُ وَ صَحْخُلُونَ ۔ جوامراس عُرَصَ سے کیاجائے کہ اس کے ذریعے سے کوئی امرممنوع معا درم و ۔ تو وہ امری ممنوع ہے ۔ ب

اس معے فرادیہ ہے کہ جب مہائے کوح ام کے سے وسیار قرار شید تو وہ بھی حرام موجا آہے ، جیسے ابن ابی لیا کو مدید قبول کرنا بنفسہ فہا ہے ۔ جیسے ابن ابی لیا کو مدید قبول کرنا بنفسہ فہا ہے ہے ۔ لیکن چوکہ وہ بدید اس عرض سے دیاجا تا تھا کہ اس ذریعہ سے زکو ہ کم لی جائے اور زکو ہ لینے میں سستی کی جائے ۔ تو اس وجہ سے ود حوام قرار دیا گیا اس و اسطے کہ حرمت میں جو حکم مقاصد کے اسے میں مہوتا ہے ، وہی حکم وسائل سے بارے میں جی محتوال ہے ۔ وہی حکم وسائل سے بارے میں جو تا ہے ، وہی حکم وسائل سے بارے میں جی محتوال ہے ۔ وہی حکم وسائل سے بارے میں جو تا ہے ۔ وہی حکم وسائل سے بارے میں جو تا ہے ۔ وہی حکم وسائل سے بارے میں جو تا ہے ۔ وہی حکم وسائل سے بارے میں جو تا ہے ۔ وہی حکم وسائل سے بارے میں جو تا ہے ۔ وہی حکم وسائل سے بارے میں جو تا ہے ۔ وہی حکم وسائل سے بارے میں جو تا ہے ۔ وہی حکم وسائل سے بارے میں جو تا ہے ۔ وہی حکم وسائل سے بارے میں جو تا ہے ۔ وہی حکم وسائل سے بارے میں جو تا ہے ۔ وہی حکم وسائل سے بارے میں جو تا ہے ۔ وہی حکم وسائل سے بارے میں جو تا ہے ۔ وہی حکم وسائل سے بارے میں جو تا ہے ۔ وہی حکم وسائل سے بارے میں جو تا ہے ۔ وہی حکم وسائل سے بارے میں جو تا ہے ۔ وہی حکم وسائل سے بارے میں بارے دیا گیا وہ بارے دیا ہو تا ہے ۔ وہی حکم وسائل سے بارے دیا ہو تا ہے ۔ وہی حکم وسائل سے بارے دیا ہو تا ہے ۔ وہی حکم وسائل سے بارے دیا ہو تا ہے ۔ وہی حکم وسائل سے بارے دیا ہو تا ہے ۔ وہی حکم وہی سے بارے دیا ہو تا ہے دیا ہو تا ہے دیا ہو تا ہے دیا ہو تا ہے دیا ہو تا ہو تا ہے دیا ہو تا ہو تا ہے دیا ہو تا ہو

کل دَ جَنْدِ الْاِنْدَ الْاَلْمُ الْاَلْمُ الْاِلْدِ الْمُ الْمُ الْلَهُ الْمُ الْلَهُ الْمُ الْلَهُ الْمُ اللهِ اللهُ اللهُل

کیا تاکن خریداربائع کومزاررو بیر قرص مے تواگر بائع کو قرص کی امیدند ہوتی تو کم قیمت پر فرو خست نہ کرتا اوراس پر راضی نہوتا۔

اسی طرح مثلاً بیم مورت مهور اگر گرزیا ده روبیه کے عوص میں رمن ندر کھاجا یا تو را من راصی ندم و تاکه مُرتهن کو کم کرای کے عوص میں رمن ندر کھاجا یا تو را من راصی ندم و تاکه مُرتهن کو وہ گر بطور عاربیت نے تو بیم معاطلات کرشا مل کے ایک کے گئے ہیں جائز نہیں ۔ اس واسطے کر اگر بیم عاطلات تنہا موتے تو ان کے بائے میں رضامندی مالک کی نم موقی ۔ بلکھ و ن اس وجہ سے رضامندی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ دو سرام عاملہ کیا جا آجے اور اگر را من اور مُرتهن میں اِم دوستی موقی ۔ اور مروت کے لیا مواور رم ن کے معاملہ کا کچھ دوستی موقی ۔ اور مروت کے لیا مواور رم ن کے معاملہ کو ایک النے الفراد کے جیسے رضامندی ہوئی اسی طرح کی رضامندی سے مولی سے مورت میں بھی با می محبست کی و بر سے ہوئی ہے ۔

# حكم بيغ الوت

سوال: عمم بیعُ الو فاکیا ہے ؟ بحواب: بیع الو فاکا مسئدا کیے مُعتبرمُفتی سے پوچھاگیا تو فی الفور حواب دیاکہ متاخرین نے اس کے ہواز کا فتو ای دیا ہے جب سند طلب کی گئی کر کس کتا ہ میں مکھا ہے لوجھا دیہ کی عبارت کرجوا ہرسے نقل کی گئی ہے فکھ کیے دی اوروں عبارت ہے :۔

منى حيث بالمن وكم كم محكم الرول من الجواهران يقول بعت منك على ان بيعه منى حيث بالمن وكم كم من حيث بالمن وكم كم الرهن والمذكور طهنا ان صورته ان يقول بعت منك بكذا ويقول الأخراش تريت وَلَمُ بذكر في العقد سواالا يجاب والقبول الانها ذكرا قبل العقد الته يرة البيع اذا ب ق عليه المثن اذاكان قسد مُماذلك وحكم ذلك ان يكون بيعًا لانم مًا فاذ الإيخال المذكور طهنا تمته -

ترجمہ: یہ بیج الوفا کا بیان ہے اورجواہر کے باب اقل بین اکھا ہے کہ بیج الوفاء کی صورت یہ ہے کہ ائی شری سے کہے کہ میں اس طور پر کہ فلال وقت تم بیچیز اسی فیمیت پرمرے کا تھ فروخت کی اس طور پر کہ فلال وقت تم بیچیز اسی فیمیت پرمرے کا تھ فروخت کر دینا تو اس بیع کا حکم وہی ہے جو رہن کے با سے میں حکم ہے اور یہاں بیصورت مذکور ہے کہ بائع خریدارسے کہے کہ میں نے خرید کیا اور دونوں شخصول نے ایجاب اور شبول کے سواا ورکھ وکر دیا تھا کہ جب دونوں کا ادادہ ہوگا تو بائع قیمت والیس کردے گا اور خریدار بیع فننے کردے گا اورشی م

مبیعہ والپس کر دے گا ۱۰ س صنورت میں شرعًا یہ حکم ہے کہ بیع لازم ہوجائے گی اورسابق سے تذکرہ سے بیع میں کچھ حرج لازم ندا ہے گا ؛ یہ نزجہ حما دیہ کی عبارت کا ہدے کہ جوا ہر سے منفول ہے۔ اس و ارت سیدہ گرزمونہ و مند و مند اگر بید الد فارواز سر سر کا بدا جد رہ رہ کی دورت ارد سے مدر مرکار دا

اس عبارت سے ہرگزم منہوم بنیں ہوتا کہ بیع الوفا جائزہ عبد بلکہ پہلی صورت میں کہ وہ متعارف ہے دہری المعالم قرار پا تاہے ۔اس واسطے کہ معاملات میں مقصود پر لحاظ ہوتا ہے ۔الفاظ کی جا سب لحاظ بنہیں ہوتا ہے ۔اور دو سری سُوت میں بیع کا شیخ آئدہ واجب ہونا ثابت بنہیں اور ظاہر ہے کہ بیع وفاکوجائز قرار دینا اصول کے فلاف ہے ۔البتہ نیار بیع محدیث سے نابت ہے اوراس کے لئے تین دن وقت مقرر ہے اور لعین کے نز دبک ایک مہدینہ ہے اور بیع کے دکی سٹرط اگراعتبار کی جائے ۔ تو بہ بیع اس سٹرط کے ساتھ ہوگی اوراس وجہ سے بھی بیع فاصد ہے کہ بیع وفاکے جواز کی مذکو کی سند قابل اعتبار ہے اور ناس کے لئے کوئی صیحے وجہ ہے ۔

طایا جائے کھابنے کے لئے نہ بغرض فرونست کرنے کے یہ

اور کمچھ دنول کے بعد قیمت لینے کے عوص میں زیادہ فیمت لینے میں کوئی حرج نہیں اس واسطے کہ جس قدر کوئی چیز دیجا و سے اس سے زیادہ لینا اور کچھ دنوں کے بعد کسی چیز کا عوص لینا اس صورت میں حرام ہے جب دونوں جنس تھابل ہوں یا حکم میں متقابلین کے ہموں مانند نقدین کے بعنی مانند سونے اور چاندی کے۔

سوال : بيع كنيز اور فلام كه احكام كيابي ؟

جواب : لوندى ادرغلام كى باعتبار كلك وعدم ملك كے چھے قسيں ہيں :-بهلى تسم يہ ہے كداهل بسلام دارالاسلام سے داڑا كحرب ميں جائيں اور جبر وغلبہ سے كفار حربى كو كرفاركريں اوران

سینی جب بعض کفار نے تعبی کفار کولونڈی اور غلام نبالیا اوران کا مال ہے ہا۔ یا وہ اُونٹ کے این جوان کی طرف بھاگ کرا یا ہو۔ یا کفار فالب ہوئے اہل ہسلام کے مال پراوروہ مال لینے وارالحرب میں لے جاکر جمعے کیا تو وہ کفاراس مال کے مالک ہوجائیں گے۔ اور جب ہم لوگوں کا غلبہ کفارا وران کے مال پر موتوہم لوگ ان کفارا وران کے مال سے مالک ہوجائیں گے ۔ اور جب ہم لوگوں کا غلبہ کفارا وران کے مال سے مالک ہوجائیں گے ۔ اور جب مال کے مال کے مالک ہوجائیں گے ۔ اور جب مال کے مال کے مال کے مالک ہوجائیں گے ۔ یہ ترجم مضمون مشرح دفایہ کی عبارت فرکور کا میں ،۔

اذا سبى كافِرٌ كَافراً اخدبد اس الحدب واخذ مالهٔ مكك لاستيلائه عَلىٰ سال مباح ومكنا ما مكولات المناعليه المعتبارًا مباح ومكنا ما مكنا ما نجد من ذلك الشم الكافران غلب ناعليه لم عنبارًا بسائرا ملاكهم

دُرِمَخَارَ - بینی جب کوئی کافرکسی دوسرے کافرکو دارالحرب میں لوٹدی اورغلام بنا لیوسے اوراس کافر کا غلبہ مال کا مالک ہوجائے گا ،اس واسطے کراس کافر کا غلبہ مال مباح پر ہوجا ہے گا ،اس واسطے کراس کافر کا غلبہ مال مباح پر ہوجا ہے اور بچر جو کچھ اس مال میں سے جب ہم پائیں گے توہم اس مال کے مالک ہوجائیں گے ، جب اکہا کہ غلبہ کی صورت میں ہم کفار کے خاص مال کے مالک ہوجائے ہیں " غلبہ کی صورت میں ہم کفار کے خاص مال کے مالک ہوجاتے ہیں "

دو سری قسم نونڈی اور غلام کی یہ سپے ککفار حربی اپنی اولاد یا لمپنے دو سرے خواش کوفر و خسنت کریں اورا ھل اسلام ان کوخرید کر لیپنے ملک میں بعنی اپنی آقامست کی جگہ میں ہے آئیں بخوا ہ وہ حکبہ داڑالا سلام ہو یا داڑا تحرب ہوتو اس با سے میں روا باسنے مختلف ہیں کہ اس قسم کی لونڈی منٹر عالونڈی قرار دیجائیگی یا نہیں ۔ تواضح اورا قولی باعتبار دیل کے یہ ہے کہ اس قسم کی لونڈی بھی منٹر عالونڈی ہو جاتی ہے جس کو بیج اور مہبراور رہن کرنا جائز ہے اواس کے ساتھ حجاع کرنا بھی بیٹے رنکاح کے جائز ہے۔

پنانچہ روایات سے یمسئلہ معلوم ہوتا ہے اوربعض علماء نے پر شرط کی ہے کراس قسم کی لونڈی اور فلام کس صورت میں سنری لونڈی اور فلام قرار نیسے جائیں گے بحب کر وہ کفار حربی جوابنی او لاد یا لمپنے خولیش کو فروخت کرتے ہیں ،ان کفار میں باہم بھی حکم یا رواج اس طرح کی خرید وفروخت کا مود اور لعبض علماء نے پر سنرط نہیں کی ہے بعرصنیک اگر برستہ طباقی گئی تو بہتر ورب روابیت ارجح وا تو ی کی بنا پرالیسی لونڈی اور فلام سنری لونڈی اور فلام قرار فیے جانے ہیں ان کفار کے حکم ورواج کا اعتبا رہمیں ،اس واسطے کر کفار حربی کے بالے میں حکم ہے کر کفار حملی وار ایح ہوئے وارائح رب میں بمنز لر شکار اور جلانے کی کلوی کے بین تو جو شخص جالانے کی کلوی ہوکسی کی ملک ندم ہولے لے . تو وشخص اس کلوی کا مالک مہوجا ایک اورالیسا ہی جو شخص شکار کپڑ لے وہ اس کا مالک مہوجا ایک اورالیسا ہی جو شخص شکار کپڑ لے وہ اس کا مالک مہوجا ایک اس کا مالک ہوجا آ ہے لیکن یہ صروری ہے کراس کا فرحر بی برغلب مہوجا اے اور دار والکھ رسے دار الاسلام میں نے آئے ۔ چنا بچہ الیسا ہی جوابہ وعنے و سے معلوم ہوتا ہے ۔

فاما المِلكُ فانما يِثبت بعد الاحمارِ بدار الاستكام والاستيلاءُ اشبات اليدالحانظة والنَّاقلة ومداية)

یعنی ملک نابت ہوتی ہے بعد جمع کرنے کے دارالاسلام میں اوربعد غلبہ ہونے کے جبیباکہ ملک نابت ہوتی ہے ، اس صورت میں کو بلورجائز کوئی جیز کسی کے پاس منتقل ہو۔ ہدایہ

ولود خل دارُهُ معسله بامان ثم اشترى من احده ما ابنه تم اخرجه الى دارنا قهوا ملكه واكثر المشائخ على انته لايم لكهم في داس هم هوالمستعبع وقال الكرخي ان كانوايدون جواز البيع جائز والا منلاكذا في المحيط

یعنی اگر دار الحرب میں کوئی سلمان کفارسے بنا ہ ہے کرجائے۔ بھرولج سے کا فرسے اس کالوکا خرید کرسے بھروہ سلمان اس لوکے کوجرا دار الاسلام میں ہے آئے۔ تو وہ سلمان اس لوکے کا مالک ہوجائیگا اور ای حصے اوراکٹر مشائنے کے نزدیک نا است بھے کہ سلمان وار الحرب میں کفار حربی کا مالک نہ ہوگا اور بی صحیح سے اورکرخی رہ کا قول بہی ہے کہ اگر ان کفار کے نزدیک اس طرح کی بیع جا اُرز ہوگا وائز ہوجائے گا۔ اوراگر ان کفار حربی کے نزدیک اس طرح کی بیع جا اُرز نہ جا گہ ہوگا ہے کہ اوراگر ان کفار حربی کے نزدیک اس طرح کی بیع جا اُرز نہ ہوگا ہے اوراگر ان کفار حربی کے نزدیک اس طرح کی بیع جا اُرز نہ ہوگا ہے اوراگر ان کفار حربی کے نزدیک اس طرح کی بیع جا اُرز نہ ہوگا ہے ایس ای محیط میں ہوگا ۔ تو مسلمان کا خرید نا بھی جا اُرز نہ ہوگا ہے ایسا ہی محیط میں ہے

ومنيه الشعائ بان الكفار في دامهم احوار وليس ذُلِكَ فَإِنَّهُ مُ أَرِقًا ، فيها وان لَّمَ يَكِن مِلكَ لَاحِد على حالى حتاوت المستصفى وغيرة كذا ف بكن مِلك الرَّمُ وَ جامع الرَّمُ وَز

يعنى اس سيمفهوم بوتا به كركفار لبين طك ميں يينى دار الحرب ميں آزا دبي - حالانكرا يا بنهيں . اس وا سطے كر دولوگ دار الحرب ميں غلام كے حكم ميں بيں . اگرچه وه كسى كى طك ميں نبهيں . يمسئلااس قول سيمعلوم بوتا ہے جوستصفى ميں آزادكرنے كے بيان ميں ہے ايسا بي جامع الرموز ميں ہے ۔ ولو دخل داره حدواللہ توئى من احد هدا حسم اخت اوب نته وين بنى له ذلك اذاكان هذا حكم دار هد وان كيس من حكم الدار ذلك لايئب في له ان يشتوى كذا في الملت على في كتاب البيوع .

یعن گرد اخل مجواکوئی مسلمان دار اکھرب میں اورخریداکسی کا فرحربی سے اس کی بہن یاس کی لڑکی کو اور بہ مناسب سے اس وقت میں حب اس دار الحرب میں بہ حکم جاری ہو . اور اگریہ اس دار الحرب میں جاری ہو . اور اگریہ اس دار الحرب میں جاری نہ جو تومسلمان کومنز اوار نہیں کہ ولم ل کسی کا فرحربی سے اس کی بہن یالٹ کی خرید کرسے ۔ ابسا ہی ملتقط کی کما شب البیوع میں ہے ۔

تىسىرىقىم لوندى اورغلام كى بىر بے كە أوپركى دونون قىم كى لوندى كى اولادىجى اپنى كے ماندمملوك بوجاتى م

اس واسطے كركتب فعة ميں لكھاہے ،-

مَنْ مَثَلَكَ ذَا دَحْمِ مِنْ عُنِقَ عَلَيْهِ الله الله الله الموجاك كاذا رحم محرم كلين لين قرابت مندمح م كاتوذارهم محرم أزادم وجائك اوراس كي السيس يرحم م كاكرياس مالك نوداس كو آزادكيا ہے -

چوتھی قسم اونٹری اور فلام کی یہ ہے کہ کفار ذمتی یعنی جو کفار تا بع مسلمان بادشاہ سے ہوں وہ اپنی اولا دیا اپنے
ا قارب کو فروخت کریں اور کوئی مسلمان خرید کرسے تو کفار کی وہ اولا دوہ اقارب اس مسلمان کے مملوک نہ
ہوں گے اور ایسا ہی اگر دوسر سے ملک سے کفار حربی واڑ الاسلام میں آئیں۔ اور دارالاسلام میں کفار ذمتی کو
گرفتار کریں اور ان کو غلام بناکر سے جائیں۔ تو وہ کفار ذمتی بھی ان کفار حربی سے مملوک نہ ہوں گے۔ ان دونوں
میں کفار ذمتی یعنی جو کے داڑ الاسلام میں آزاد ہیں۔ تو جب کفار ذمتی آزاد قرار فیٹے گئے۔ توکوئی مسلمان یا کا فراس کا فر ذمتی کا مالک نہ ہوگا۔ چنا سنچہ کتاب در بختار میں باب ہستیلاء الکفار میں کھا ہے :۔

فلوسبی احسل الحورب احسل الذخه من دار نالایسکونهم لانهم احداد. یعص اگر کفار حربی لونڈی وغلام بنایش وار الاسلام کے کفار ذمی کوتو وہ کفار حربی ان کفار ذمی کے مالک نہونگے اس واسطے کر کفار ذمی آزادیں۔

پنجوی قسم یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی لونڈی ہو کہ اس کا عال معلوم نہ ہو کہ وہ کفار حربی کے قسم ہے ہے یکفار ذمی کی قسم ہے تواگروہ صغیرہ ہوجو کہ حد بلوغ کو نہ ہنچی ہوتو وہ لونڈی جس کے قبصنہ ہیں ہو اسی کے قول کا اعتبار ہوگا جودہ کہے گا وہی سے قول کا اعتبار ہوگا جودہ کہے گا وہی سے عان لیاجائے گا اوراگر وہ کبیرہ بالغہ ہوتواس با سے میں جودہ کہے گی اسی کا اعتبار کیا جائے گا جنائجہ یہ کہ کہ کا جائے گا جنائجہ یہ میں جودہ کہے گی اسی کا اعتبار کیا جائے گا جنائجہ یہ کہ کہ کہ اس کا اعتبار کیا جائے گا جنائجہ یہ کہ کہ کہ کہ کا اس قول سے معلوم ہوتا ہے

الجارية المجهول الحال المرجع فيها الخصاحب اليدان كانت صغيرة والخاقوارها ان كانت صغيرة والخاقوارها

بینی وہ لونڈی جس کا حال معلوم نہ ہوتو اس کے با سے میں اس شخص کا قول معتبر بروگا جس کے قبضہ میں وہ لونڈی ہو اگر وہ لونڈی صغیرہ ہو ، اوراس لونڈی سے کہنے پر اعتبار ہوگا جب وہ کبیرہ ہوا وراگر اس کا حال کسی دوسری وجرمعلوم بوجائ يو بيركيدا شكال منر كيدكا .

چھٹی قسم یہ ہے کہ آزاد مسلمان ہجاگت شدّت گرسکی قسط کے وقت اپنی اولاد فروخت کریں اور کوئی دوکرا خرید نے دمسلمان کی وہ اولاد سٹر عافلام یالونڈی منہ ہوگی ۔ اگر چر بعض کا قول ہے ہے کہ ایسی خرید و فروخت سے لونڈی کا حکم ہوجا آ ہے میکن اسس قول پرفتولی نہیں اور منہ اس قول پرعمل ہوا ہے ۔ اس واسطے کہ جمیع متون میں بلکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل اُصول ہے کہ آزاد مال نہیں اور حب شخص کے پاس اس قسم کی عورت ہوتو اس عورت کے ساتھ جماع کرنائکا ح کے بغیر جائز نہیں ۔ واللہ اعلم ۔

## صورت فاسده بيع سلم

سوال : زیدنده و با چارمهیند قبل روپید دیا اوربدا قرارمها کرحب مضل خراید با مضل ربیع تیارمه گیا ور نیا علّه فروخت کیا جائے گا . تواس وقت زیاده سے زیاده جوئرخ موگا اسی نرخ سے بَوَیکیپوں جو قرار پایا ہو لیا جائے زیدنے وقت اور وزن کی قیدند لگائی . جیسا کہ اُوپر مذکور ہے دونوں میں قرار پایا ۔ تو بیمٹورت بیع سلم کی ہے یانہیں اور بیع شرعًا درست ہے یانہیں ؟

جواب ؛ یمورت بیع سلمی نہیں ۔ بیع سلمیں ام عظم رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک سات سلطیں لازمی اور خردی ہیں چنا نچہ ہدایہ میں مکھا ہے ؛۔

ولايسع السَّم عندا بى حنيفة الابسيع شرائط جنس معلوم ونوع مَعلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم واجل معلوم ومعرفة مقداد به كالمكيل والمونه ن والمعدد وات وتسمية المكان الذى يوفيه اذاكان له حمل ومؤنة

یبنی نہیں پیچے ہے بیح سلم امام ابوعنیفردہ کے نزد کیب مگراس وقت کرسات شرطیں پائی جائیں۔ بینی ا۔
جنس معلوم ہوکہ کون چیز لیجائے گی لا نوع معلوم ہوکہ کس قسم کی چیز کی جائے گی۔ (۳) صفت اس کی معلوم ہوکہ کس طرح کی وہ چیز لی جائے گی۔ (۵) اور وقت معلوم ہوکہ کس قدر وہ چیز لی جائے گی۔ (۵) اور وقت معلوم ہوکہ کس تاریخ کو اور کس وقت وہ چیز لی جائے گی (۷) اور اس کے اندازہ کرنے کا طریقہ معلوم ہوکہ ہیا نہ سے آب کر لی جائے گی یا وزن کرکے لی جائے گی ۔ (۷) اور وہ جگہ معلوم ہوکہ کس جگہ وہ چیز لی جائے گی جب کراہیں کے لئے باربر داری کی صرورت ہو ہو ۔
چیز ہوکہ اس کے لئے باربر داری کی صرورت ہو ہو ۔
جیس میں طرفوت ہوتی ہے تومشروط بھی فوت ہوتا ہے۔ اس واسیطے سوال ہیں جو صورت بیج کی مذکور ہے ۔

درست نہیں ہے.

# مسائل رہن

سوال: رُوپ داسگین نے موازی چند بگداپنی زمین باقی شاہ کے پاس رہی اور رُوپ داسگیائی نے اقرار کیا کہ اس اراضی کا منافع اور اس میں جس قدر درخست جیں ان سب درختوں کا بھل جو کچھ مہو وہ سب بخوشی اور رضامندی بلا جروکراہ میں نے باقی شاہ مرتبن کو ہے دیا ہے اور مہر کردیا ہے اور بیا قرار اس وقت تک کے لئے ہے جب کہ انفکاک ربن نہ ہو اب بارہ برس کے بعدر وب داس گسائین جو را بہن ہے باقی شاہ مرتبن سے طلب کرتا ہے کہ مجد اس زمین کا منافع اور مجل کی قبیت دو۔ اب شرق اس باسے میں کیا حکم ہے۔ آپ صاحبان علم اس سئل کا جواب دیں اشہرتعالے آپ صاحبوں کو اس کا اجرم حمدت فروائے۔

بحواب ؛ سرّ قابه حکم ہے کہ وہ اراضی مرجونہ اور تھیل معرمنا فع و درختال رُوپ داس گسائین کاحق ہوتا ہے۔ اور باتی شاہ مرتبن کا کوئی حق منافع اور عبل میں نہیں اور مہبر منافع اور تھیل کا ناجا رُرہے۔ اس واسطے کہ بیہبر معدوم کا ہے۔ اور

مبمعدوم كاناجا رُسه.

م وهبة لبن فى ضرع وصُونِ عَلى عنم ونربرع ونخل فى ابن وَ تَمْوِ فَيْ خِيل كالمشاعد ش ، اى لايجوزها في الهبات - م ; ونساء الرهن كوالد كا لولبنه وصُوف و تسر براهنه كذا فى شَرُح الوقايد

بعنی ان چیزوں کا مبدنا جائزے۔ وُودھ جب کک وہ کری کے تھن میں ہے۔ صوف بعنی بھیلی کابال حب کک وہ بال بھیلی کے بدن میں موا ور زراعت اور درخت یہ دولوں چیز ہیں جب کک نین میں گاہیں اورخُر ماجب کک ورخت پرموجیساکہ مبدمشاع کا یعنی چیز مشترک کے حصتہ کا مبہ قبل تقسیم ناجا نوجہ و بیف ان سب چیزوں کا مبدنا جائز ہے اورشی مرمون میں جو کھے زیادتی مو مثلاً اس کا مجہ اور و و دھا درصوف بعنی بال اوراس کا مجل موتویسب حق رامن کا سے ایسا ہی مشرح و قاید میں کھا ہے۔

ظاہر اسمجے کے مطابق یہ جواب ڈرست کھاہے اس جواب میں گفظ بہر کی جانب نظر ہے ۔ لیکن فقر کے نزدیک سے ختیق یہ ہے کہ السی صورتوں میں موافق رواج وعادت کے لفظ بہر سے مراد اباحت سمجنا چا جیئے ۔ بعنی ایسی صورتوں میں مقصو دیہ ہوتا ہے کہ دامن کی اجازت مہونی ہے کہ مرتبی شیء مربونہ سے نفع اٹھائے ۔ تو دُوپ داس گسائین نے جو باتی شاہ مرتبی کومنا فع اپنی زمین مربونہ کا اور بھل درختوں کو ہے دیا ۔ تواس سے مراد یہ تفی کہ دُوپ داس گسائن را بہن نے یہ اجازت مرتبی کومنا فع اور درختوں کے بھل سے فائدہ اٹھائے اوراس امر کے لئے ایک دلیل میں موجود ہے ۔ ایسا بی کتاب الاشباہ والنظائر میں موجود ہے یہ ایسا بی کتاب الاشباہ والنظائر میں موجود ہے ۔ ایسا بی کتاب الاشباہ والنظائر میں موجود ہے ۔ ایسا بی کتاب الاشباہ والنظائر میں موجود ہے

اب یہ امر بیان کرتا ہوں کرحب یہ عقد عقد اباحت ہوا ، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک روپ واس گا مین فیصل کے سکوت افتیار کئے رائی ۔ اس وقت کے اس اباحت کی فیضے نہ کیا اور اس سے برگر شتہ نہ ہوا ، اور وہ مطالبہ سے منا فیع اور کھیل کے سکوت افتیار کئے رائی ۔ اس وقت کک میاں باتی شاہ کے واسطے مباح اور جائز تھا کہ منا فع اور کھیل سے فائدہ اُٹھا ئے ، اور مباح چیز میں تا وان بہیں ہوتا اور وب داس گسائین راہن کو کستھا تی تھا کہ بارہ سال کے اندر حبب چاہتا اس وقت اباحت مذکور ، کو فسنح کر دیتا ، اس اسطے کہ رعابت اور اباحت کے قائم کر مینے کے لئے کوئی وقت میں نہیں ، اس مسئلہ میں جو کہے فقیر کے ذہن میں آیا ، وہ بہی ہے ، واللہ اعلم

روایت اباحت کی بیہ ہے کہ کتاب ور مختار میں لکھاہتے:-

اباح الراهن للمرتهن أكل الشمار اوسكنى المدار اولبن الشّاة المرهونة فأكلهالم

یعنی : مباح کردیا رائین نے واسط مرتئین کے بدامرکم رتئین شی دم جونہ کا بھیل کھائے۔ یاجوگھر رئین ہو اس میں مرتبین کیجے یامرئین کری مرجونہ کا دُودھ لینے مصرف میں ہے آئے۔ بچرمُرتئین نے بھیل اوردُودھ کھایا تومرتئین رہے یا مرتئین کری کھیل اوردُودھ کا تاوان رائین کو دیوسے اور رائین کوا ختیا رہے کہ جب چاہے مرتئین کومنع کرہے ہے اور کتا ب خزانتُ المفیدین میں مکھا ہے :۔

ولوده ن شأة واباح للموته ن ان بيشوب لبنها كان للموتهن ان بيشوب لبنها ولايكون صًا مناوع لي هذا جبيع الشمار والويادة انتهى : یعنی : اگر بجری رمن رکھی اور مرتبن کے لئے مباح کردی کہ وہ اس بجری کا دودھ کھانے توم تبن کے لئے جائز ہوجا مے گاکہ اس بجری کا دودھ کا اوان ان میں جائز ہوجا مے گاکہ اس بجری کا دودھ کا آ وان ان من کو سے کا کہ اس بجری کا دودھ کا آ وان ان من کو سے کا کہ ان میں کو ہے ۔

سوال : ئریدنے اپنا باع برکے باس دین رکھا اوراس باغ کا بھل ہرسال بین یا پنده روبیہ پر فروخت ہوتاہے ، بکرنے زبید سے بہلے کہاکہ اس باغ کا بھل بھر کو بخش ، و، تاکیس روبیہ تم کو دوں ، تم روبیہ اداکر دوگ تو باغ بھوڑ دوں گا تو بلے بائے این عزمن سے کہاکہ میں نے بخش دیا تو پیغشت کرنا جائز ہے یا نہیں ، یا مثلاً بکر نے کہا کہ میں سے ایک روبیہ نیا ادارہ ہوگا ، چا ہے جبقاد کر دربین سے ایک روبیہ نیادا ادارہ ہوگا ، چا ہے جبقاد نوا ترکز دوبات اسل ذَر دین نے دینا ، باغ جبوڑ دیا جائے گا . تو بھل کی یہ بیع گورست سے یا نہیں ، بینواو توجو ا نما نہ کہ دوبال کے مرتبن لینے تھڑ ف میں بھل لے آئے ۔ تو بھول کے مرتبن لینے تھڑ ف میں بھول لے آئے ۔ تو مرتبن بین المرون میں بھول لے آئے ۔ تو مرتبن بیل کے موافقہ و سے بری ہو جا آ ہے ۔ بگر مرتبن کے حق میں مکر دہ ہے کہ وہ بھیل تصرف میں لائے اوراسی رفیقای ہے جائے الا شباہ والنظائر میں لکھا ہے : ۔

توجب انتفاع مروہ ہے کہ معاملہ کے قبل شرط قرار پائے کہ لائن باغ مرہونہ کا پیل مرتبن کے ہاتھ فروخت کرھے گا اور بعدمعا ملہ کے ایسا ہی و قوع میں آئے ۔ تو یہ بھی مکروہ ہوا ۔ اور بصورت عدم بیع اور عدم اجازت کے اس کا پھل مرتبن کے حق میں حرام ہے ۔

فى الدراد الا نتفاع به مطلقًا لا بالاستخدام ولاسكنى ولالبس ولا اجارة سواء كان من له هذا وموتهن الا باذن كل الأخو-

يعنى شے مرجون سے منتفع بہ ہونا مرتبن كے حق ميں جائز نہيں . ندشے مرجون سے كچھ كام لينا جائز

ین ، اور ماس میں رہنا جا کڑے ہے اور نہ اس کو پہننا جا کڑنہ ہے اور نہ نطور ا بیارہ کے اس کو دنیا جا کڑہے خوا ہ را بہن کی طرف سے بہویا مرتبن کی طرف سے بہو۔ البتہ را بہن کی اجا زت سے جا کڑہے ؟ یعنی جب را بہن خوشی سے اجا ذہت ہے اور وہ اجا ذہت معاملہ ربہن کی وجہ سے نہ ہو۔ تو جا کڑے ہے کہ مرتبن شے مربہوں نہ سے منتفع ہو۔

سوال : عمرف اینا موضع جوکه اس کی زمینداری ہے ، زید کے پاس دہن رکھا اور زیداس موضع برقابین میرا ، اور زیدو ملی کا شخصیت کی سکان تخصیل کرتا ہے اور کست کی تا ہے اور وہ آمدنی زرین میں جوانہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کرحق التحصیل کے مومن منتفع ہوتا ہوں اور اپنا ذر محتنا ندایتا ہوں ۔ جب عمراصل زر در ہن مجوکو ہے دے گا توموضع چھوڑ دیا جائے گا ، اور جب زیدسے کہا جاتا ہے کہ یہ زَرمنا فع جو لیتے ہوسود ہے مسلمان کو مذہب تو ایس کہا جاتا ہے کہ یہ تر رمنا فع سود ہی داخل میں میں اپنا حق المحنت ایت ہوں ۔ تو مشرعًا وہ زر منا فع سود ہیں واخل ہے یا بنیں اپنا حق المحنت ایت ہوں ۔ تو مشرعًا وہ زر منا فع سود ہیں واخل ہے یا بنیں این واقع ہوا او توجروا

جواب : مرده تخریمی ہے کرمن سے مرتبن منتفع بہ ہو۔

ميكدة المرتهن ان ينتفع بالرصن وان إذن له الراحن فقال المصنف وعليه يجل ماعن محمد بن اسم من ان لا يجل الموتهن خلك ولوبا لاذن لابنه ربوًا قلت وتعليله يغيد انها تحريبيَّةٌ (دُيِّ مُحتام)

یعنی کروہ ہے مرتبن کے حق میں کر رہن سے منتفع بہ ہو ۔ اگرچہ را بهن اس کو اجازت ویدے ۔ بس کہا مصنقت نے اوراسی پرمحمول ہے روایت محمد بن اسلم کی کہ یہ مرتبن کے لئے طلال نہیں اگرچہ را بہن کہا کی اجازت بھی ہوجائے ۔ اس واسطے کہ یہ شود ہے تو کہنا ہوں کہ اس کے قلیل سے معلوم ہوتا ہے ۔ کریہ کروہ تحریمی ہے ؟ در مخار)

کروہ تخریمی کام کمب گنہگار ہوتا ہے ۔ چنانچہ درمخاوی کھاہے ، ویاشد با منکاب کمایا شد بنولے الداجب میں کام کم کی کام کمب گنہگار ہوتا ہے ۔ چنانچہ ورمخاوی کھاہے ، ویاشد با منکاب کے ترک سے گنہگار موتا ہے ۔ وائٹر سیاکہ واجب کے ترک سے گنہگار موتا ہے ۔ وائٹر سیحان و تعالے اعلم

سوال ؛ ارامنی لبنے پاس رمن رکھنا اوراس کی آمدنی سے نتفع بہ ہونا درسن سے یا نہیں اوراگر دامن ارامنی کی مرزبن کو بہد کروے نوجا مُزہد یا نہیں ؟

چواب : ربن رکھنا ارامنی ملوکہ کا درست ہے اوراس پرقبضہ رکھنا بھی جائزہے اوراس کی آمدنی بھی این تب اوراس کی آمدنی بھی لینا قبضہ رکھنے میں داخل ہے الین چا جیئے کہ اس کی آمدنی جمع کرسے اوراس کو لمپنے روبریوبی بینی اس اراضی پرجو روبرید قرض دیا ہے ۔ اس روبریوبی اس آمدنی کومحسوب کرسے توجب ابنا روبرید رابن سے وصول کرے نوچا ہمئے کاس اراضی کی جس قدراً مدنی اس کوملی ہو۔ وہ سب اس قرض کے روبریوبی سے منہاکر شے اس کے بعد اگرم تہن کا کہتے ہیں جسے منہاکر شے اس کے بعد اگرم تہن کا کہتے ہیں جسے منہاکر شے اس کے بعد اگرم تہن کا کہتے ہیں جسے منہاکر شے اس کے بعد اگرم تہن کا کہتے ہیں جسے منہاکہ سے اس کے بعد اگرم تہن کا کہتے ہیں۔

باقی رہ جائے توصرف اسی قدر روبیہ رائی سے لے اور یہی کم کرایہ حویلی و مکان و آمدنی باع کا ہے کا ان چیزوں کو کرایہ وغرہ پرشے اور وہ آمدنی وصول کرے اوراس کو لینے قرض کے روبیہ بین محسوب کرے اور یہ بہترے نہیں ہے کہ رائین اراضی وغزہ شی مرمونہ کی آمدنی مرتب کو جبہر کرفے ۔ اس واسطے کہ جبر میں شرط ہے کہ موجوب لؤکا قبضہ شے موجوب برجو جائے اور یہ قبضہ اس طور سے ہو کہ واجب اپنی کوئی چیز مملوکہ اپنی ملک سے خبداکرے اور موجوب لؤکا گلیت موجوب پر کوفنت رہن شئے مرجونہ کی آمدنی مہنوز رائین کی ملک میں بہن بین ہیں اس چیز کو قرار ہے اور موجوب لؤکا قبضہ کرا ہے توجب کہ بوقنت رہن سنے مرجونہ کی آمدنی مہنوز رائین کی ملک ملک میں اس آمدنی پر

ز ا مذهال میں بحورسم اور رواج ہے۔ اگر اس کے موافق برحیلہ کیاجائے کرمزنبن وہ آمدنی را بن کونے اور را بن اس پر قبصنہ کر کے مرتبین کے لئے بہر کرنے تو برجی ورحقیقت سود ہے۔ اس واسطے کروہ بے چارہ را بن اگرمزنبن کو آمدنی منہ ہوگا ۔ بلکہ رب کامعا ملہ فتح کر ہے گا ، اس زمانہ کے لوگ بند ہے توم نبین را بن سے خوش منہ ہوگا ۔ اور اس معاملہ پر راضی منہ ہوگا ۔ بلکہ رب کامعا ملہ فتح کر ہے گا ، اس زمانہ کے لوگ جوالیا معاملہ کرتے بین یہ صوت جیلہ شود خوری کے لئے نکا لا ہے ۔ حالا بکہ اس حیار سے کچھ فائرہ نہیں اور از رُوئے فقہ بیطلقا نا جائز ہے اور وہ چا بہتا ہے کہ جس حیار سے ممکن ہو۔ انسان کو دونرخ نا جائز ہے اور وہ چا بہتا ہے کہ جس حیار سے ممکن ہو۔ انسان کو دونرخ کی طوف نے جائے یہ اگر مباح نہ جمین تو کی طوف نے جائے یہ اگر مباح نہ جمین تو کیوں کر شیطان کے قبضہ میں آ بین۔

حكماداضي مددمعكشس

سوال: اراضی مددمعائش کہندوستان میں اس کوملک کہتے ہیں۔ اسس کی خرید و فروخت کے بارے میں شرعًا کیا حکم ہے۔ جواب : اراضى خراجيه مي عشرواجب نهين جناسخة فقالى عالميرى مي لكها ب :-

والنوع الثانى من شوائط وجوب العشد شوط المحلية وهوان بيكون الابض عشوثية فلاعشوفيالخارج من ارجن الخراج فكذا في بجوالوائق.

ترجمہ: نوع نانی سٹرا لُط وجوب عشر کے لئے برمنرط ہے کہ محل قابل وجوب عشر کے ہو۔ اس سے مراد

یہ ہے کہ زمین عشری ہو تو خواجی زمین کی پداواد میں عشر واجب نہیں ایسا ہی بجرالائن میں کھا ہے دعالگیری)
وہ طکیعت اور باغ جولوگوں کو حکام کی طرف سے ملتا ہے تواس زمین کے رقبہ کے بار سے میں ان کی ملکیت ہے۔
نہیں ہوتی بلکہ حکام اس زمین کی امرنی ان لوگوں کو میں ہیں اور اس زمین کا رقبہ مالک کی ملکیت میں رہتا ہے زمین کے رقبہ کے
بارسے میں اکثر بلاد مہند میں علما وکرام میں افتلاف سے علما و متقدین کے نزدیک تا بہت ہے کہ زمین کے رقبہ کے مالک

ہندگی اراضی میں زمیندارمیں بچوکہ لینے کو بسوہ دار کھنے ہیں بی حضر سے نیسے جلال تھا نیسری فکرسس اللہ مسرّہ العزیز نے ایک سالہ ہندگی اراضی کے باسے میں نخریر کیا ہے ۔ اس رسالہ ہیں یہ فرمب اکثر نئبوت اور دلائل سے باطل قرار دیا ہے اور پہنخفین مکھی ہے کہ مہندگی اراضی سوا وعراق کی اراضی کی طرح عام سلمانوں کے حق میں باتنضیص وقفت ہے ۔ بعنی بیٹ المال کی مک

معے اورزمینداروں کوسوااس کے اور کچھ دخل بنہیں کہ وہ بہتم اراضی بیں۔

قاصنی محد متعانوی علیالرحمۃ نے بھی اس بارسے میں رسالہ تکھا ہے اور اسی سلک کو ترجیح دی ہے۔ اگر بالفرض مہند کی ا اداصلی کے مالک زمیندارم بوں اور با دشاہ کی طرف سے خراج معاف مہوتو اس صورت میں بھی عشروا جب نہیں ہسس واسطے کہ جو زمین خراجی ہے وہ عشری نہیں تو دو سری شق کاکیا ذکر ہے۔

## مسائل بببه

سوال : مبدبلانفظ وهَبُتُ يَانَحُلُتُ (مبدكياس نے ،عطيه دياس نے) كورست مونا ہے انہيں اورحق برہے كہلاس كے عبى بعض صحورتين مبد كى بي بنجانجہ فقا لى برم ندبين كھا ہے :مبد عبارت است از تمليك عيل وكرعوض ولومزا قالا يعنى جبہ سے مراد ہے كہ كسى چيز كاكوئى شخص الك بنا دياجائے گا اورعوض كا ذكر رند محو اگرچها مر بطور مزاح كے ہوؤ كي ماراسى فقا لى بين برجہ بنجا كى اورعوش كا ذكر رند محو اگرچها مربطور مزاح كے ہوؤ كي ماراسى فقا لى بين برجہ بنجا كى دوابيت انتہى : يعنى جربہ اس طرح بھى درست ہے كہ سنتی عسى كوكوئى چيز المحاكر في

فاوى برمندس يربحي لكهاسهدر

تمام میشود ببدبعبس لمسے بھا بُرت اولس مجلست قبض نہ باشداما تملیک رواست اگرچہ تسلیم نباشد بقول اکثر وعلیہ الفتوٰی والعمل کما فی المعدن ونصر سے دربہبدلازم نے تاکہ اگر مال در را ہ نہند ملکہ ارفع باشد رُوا بود انتہا کلامہ ۔

یعنی: بہر قبصنہ بوجانے سے کامل ہوجا آہے۔ بعنی جب بوجوب لئی گہبانی میں شے موجوبہ آجائے تواس وقت بہر کامل ہوگا۔ تو صرف موجوب کے لئے طلا کر فیضے سے اس کا قبضہ تا بت نہ ہوگا البتہ کسی کوکسی چیز کا ماک بنا دینا جائز ہے۔ اگرچہ وہ چیز اس شخص کے حوالہ نہ کی جائے ۔ اکثر علما رکا یہی قول سے اور اس فی فیوتی اور عمل ہے ۔ ایسا ہی معدن میں کھا ہے ۔ تصریح بہر بیس ضرور نہیں بعنی کہ اگر مال را ہ میں رکھ دیں یاکسی مبند گر بر مکدیں کہ جو جا ہے ۔ نوجا ئز ہے کہ جو جا ہے وہ مال لے لے ، میں رکھ دیں یاکسی مبند گر بر مکدیں کہ جو جا ہے ۔ نوجا ئز ہے کہ جو جا ہے وہ مال لے لے ،

سجواب ؛ ان روا یان سے معلوم ہواکہ مہدا ورنملیک کا معاملہ بلالفظ مبد کے بھی درست موجا آہے۔ یہ جو علماء کرام نے کہاکہ بہ کا کہ کا کہ ان روا یان سے معلوم ہواکہ مہدا ورنملیک کا معاملہ بلالفظ مبد کے بھی ورست موجا آہے۔ یہ جو علماء کرام نے کہاکہ بہد کا دکن ایجا ب اورست بھی ایسا ورست بھی ایسا ورست بھی ایسا ورست بھی ایسا ورست بھی ایسا کہ بہتے بھی اسس طرح جا نرز ہے کہ بلا ایجا ب وقبول کے بائع قیمت لے لے اور خریدا دستہ بھی اسلام میں جا نرجے۔ واللہ اعلم

مسوال بیکافراتے ہیں علما و دین اس مسلم میں اندید اور عمرو نے مشلاکسی مسرداری خرخواہی میں نہایت مشقت اور جانفشانی اور دو قوق کے صلم میں کوئی موضع بطوانع مشقت اور جانفشانی اور دوقوق کے صلم میں کوئی موضع بطوانع مشقت اور جانفشانی اور دوقوق کے صلم میں کوئی موضع بطوانع کے پایا اور اس انعام کی سندمیں با ہمی اتفاق سے صوف زید کا نام مندرج ہوا ۔ اور زید نے باہمی اتفاق سے اور عمرو کھے جانفشانی اور اس کے حقوق کے لیا طریق کے اعلامے میں ایک دستاویز بنام عمرو اس صفحون کی کھوکردی کہ ہوا جانفشانی اور اس کے حقوق کے لیا طریق

اس کے بعدستی زید فوت ہوا ورا پنا وارث مستی خالد کو چیوڑا ۔مستی خالد نے ابب دستا ویر عمرو کے نام کسس مضمون کی کھے دی کہ:

میرے مورث زید نے اور سمتی عمرو نے سنگلاں سردار کی سرکارسے ۔ فلاں دیہ بعنی فلاں موضع محنت اور مشقت سے مامل کیا۔ اس سے مصارف ذات وطازم ومخارج ومداخل شامل حال ہے گا۔ اگر جہستمیان

زيداورعمروس سط يا ياتها كفلال قطعه زمين عمروكا بصاور باتى ديبه مير يمورث زيدكا معاورايسا بى وه دونون مجعة سبع ليكن إجى الفاق كرسبب عصمغائرت كاحرف ورميان مي مذا يا الشاملة اب بھی بیستوراسی طرح با ہمی معاملہ سے کا اور میں ستی عمرو کی صلاح کی تباع سے باہر نہیں ہوں " فقط كس صورت ميس كمستى زيد في خود إقراركياكمسى عمرو كالمستحقاق ديبه انعامى ميں ہے اور ديميم فدكور كي تقسيم كي سند لكوكردى اوراس ك وارت مسمى خالد نے بھى اسى طرح لكھ كر د ياكة جس طرح مستميان زيدا ورعمرو ديہم مذكور كي تقسيم آپس مي سيحقة عظے اب ہی میری طرف سے اسی طرح عمل میں آئے گا۔

تواب اگرمستی خالدا نکارکرے کہ قطعہ مٰرکورسمی عمرونہ دیں گے اورظا ہرکرے کہ جو کیجھاس باسے میں لکھاگیا. اس سے پہقصود نہ تھا کہ اس پیھی عمل کیا جائے بلکہ معاملہ و احد ہونے کی وجہ سے لکھاگیا نھا ، توخالد کا انکار منزعًا قابل سماع سنہ ہے یا نہیں اورسمی عمرو کا دعوٰی قطعہ مذکورے با سے میں شرعًا اس وجہ سے جوسکناہے یا نہیں کرسمی زیداورسمی فالدنے دستاويز مذكورتكهي تقى صورس مذكوره مي جوروايت راجح بهوا ورجس يرفتوى بوء استغتاء كيجواب مين مع نشان

فأوى كے تخرير فرائي - بينوا و توجروا.

جواب : مستى زيد نے جودستادير بكھى تفى اس سےمعلوم ہوتاہے كەسمى زيد نے خيال كياك عمرو اسس خيرنوابى اور زفاقت اورمحنت اورمانغثاني منظر كيب تفاكراسسى وجرسه يدانع مردارس طام اوراس وجرس زید نے عوکوا پناسٹر یک سمجھا باشر کیب قرار دیا اوا کی قطعہ زمین اس سے واسطے معین کردیا اور باقی زمین لہنے واسطے رکھی توب وستاویز اگرگوابول کی شہادت سے ابت موجائے توبوحب اسس دساویز کے مشرعًا فلاں قطعہ زمین عمروکی قرار پائی۔ یہ فقری معتبر روایات سے تا بت ہے۔ چنانچہ فناولی قاعدی میں مکھاہے:۔

قال قول خعلت هذاباسم ابن مبة هوالصّحيح ذكرة في اواسُل الهبة من الواقعامت استھی - (فتاوی تاعدی) نرجم ، بینی اگرکوئی شخص کیے کہ یہ چیز لینے لرا کے کے نام سے کردی توبيم بيه وجائے گا وريي سي جي به واقعات اوائل مبيميں مذكورہ . (فا وي قاعدى) مگریہ بہد دو شرط سے ثابت ہوسکا سے :ر

اول پیکہ یہ دستا ویز معتبرگوا ہوں کے بیان سے ٹابت ہو۔ حرف خط اورمبر کا اعتبار نہیں۔ اس واسیا برجبل اور فریب ان دونوں امرمیں اکثر مہوتا ہے ۔ فضول عمادی میں اکھاہے:-

ليس للقامنى ان يقضى بالقرك انعايقنى بالعُجّة وهى بالمسيّنة أوالافتراروامّا الصَّلَّ فلامصلح حجّة لان الخطممايشبه ويفتعل المتهى ،

رجمه: يعنى قاضى كے لئے جائز نہيں كدرستاويز قبالہ كموافق حكم مس بلك جاہيئے كر سترعى حجست كموافق عكم في اورشرع جست كواه باا قرار مصاور قبالحبت ك قابل نهيل. اس واسط كرابك شخص كاخط كبي دوسر يخط كمشابه والمحاور خطيس عبل كياجا أبد

فأوى كامل مين كهوا مع:-

لاَ يَنْ اَلْهُ اَلْهُ الْحَطْ شَى دلانَ الْحُط بِشبه الْحُظ (فتاؤی کاسل) ترجمه اِ بعنی کوئی چیز فرون خط کی نیا دید المحظ کے اس واسطے کوخط مشا بخط کے ہوتا ہے ؟ (فاؤی کا مل) ورم ری منزط جب نا بت بہیں ہوسکتی اسس واسطے کوخط مشا بخط کے ہوتا ہے ؟ (فاؤی کا مل) دوم ری منزط جب نا بت ہونے کے لئے یہ ہے کہ مسمی عمرواس قطعہ زمین پر بالاستقلال فالعن اورمتصرف رہا ہو اور لطور نا اُب اورمغمار کے قالبن ندر کا ہو جنا بخد شرح وقا برمیں مکھا ہے :۔

وتت عبالقبض الكامل اى تت مر الهب قبالقبض الكامل الممكن في الموه وبالموهوب لله في العبض الكامل في الموهوب المنقول ما يناسب وفي العقار ما يناسبه فقبض مفتاح الداس قبض لها والقبض الكامل في ما يحتمل القسمة بالقسمة حتى يقع النبض على الموهوب بطويق الرصالة من غيران بكون القبض بتبعية وقبض الكل وفيما لا يحتمل القسمة بتبعية الكل انتهى الكل وفيما

ترجمہ: بینی پورا ہوتا ہے جبر کال طور پرقضہ ہونے سے ، بینی جب کامل ہوتا ہے اس وقت کہ موجُوب کا کا کا فضہ سے موجُوب پڑتا ہت ہوجائے۔ توجب مال منقول جبر کیا جائے ۔ تواس پر کا مل قبضہ ہونا اس وقت منقبور ہوگا کداس کے منا سب اس پر کا مل طور پرقنضہ ہوجائے اوراگر مکان جبر کیا جائے تواس کے مناسب اس پرقبضہ ہونا چا جیئے ۔ توجب مکان کی تبنی قبضہ ہیں آ جائے گی تواس وقت شرعامت مورج کا کہ کسس مکان پرقبضہ ہونا چا جیئے ۔ توجب مکان کی تبنی قبضہ ہیں آ جائے گی تواس وقت شرعامت مورج کا کہ کسس مکان پرقبضہ ہونا چا جیئے ۔ توجب مکان کی تبنی جب وہ چیز جہر کی جائے تواس پرقبضہ ہس طرح ہونا چا جیئے کہ وہ تقسیم کردیجائے تاکہ موجوب لؤ لینے حصد پرستقل طور پر اصالتا قالبن ہوجائے اور ایسا بنا تا لبن ہوجائے اور ایسا نہ توکھ وف بہ تعیب تنظیم کرنے کے قابل نہیں اور ایسا نہ ہوکھ وف بہ تعیب کرنے کے قابل نہیں جب وہ جب کی جائے تو کس پر بہ تبدیت گل کے قبضہ ہونا کا فی ہے ۔ (ترجمہ شرح وقا یہ)

اورزبیکوارٹ خالد نے کہ اپنے مورٹ کی دستا ویز کے مطابق دستا ویز کے مطابق دستا ویز کھے مطابق دست ہونا ہے کہ خالد نے متراکت کا افراد کیا اور متراکت کو تسلیم کیا ۔ لیکن قطعہ زمین فرکورہ کی تعیین میں جو سمجھنے کا لفظ کھا ہے ۔ کس سے خال ہرا قیصنے کا افراد خالہ سے نہو خالد سے پوجھنا چاہیئے کراگر بھر کے قبضہ سے انکارکر سے ۔ تو بھر و کا قبضہ آب کرنا چاہیئے ۔ اور اگر قبضہ خالہ میں ہے کرنا چاہیئے ۔ اور اگر قبضہ خالہ میں اس مورت میں ہے کہ زید کا صورت ایک وارث خالہ ہو اور دو سراکوئی وارث نہو ۔ اوراگر دو سرا وارث بھی ہو ۔ تو اس سے بھی پوجھنا چاہیئے کرنے دو سرا وارث بھی ہو ۔ تو اس سے بھی پوجھنا چاہیئے کرنے دو سرا وارث بھی ہو ۔ تو اس سے بھی پوجھنا چاہیئے کہ زید کی دست ویز کو وہ میجے تسلیم کرتا ہے یا نہیں ۔ اگر تسلیم کرے تو عمر و کا مرعی خالہ سن ہوگا ۔ اوراگرا نکارا وزنگذیب کرے تو اس اصل کے مطابق عمل کیا جائے گا کہ تبوت مرعی کے ذمہ ہوتا ہے اور جب مرعی کے پاس شبوت نہ ہو تو منکرکو قتم دی جائے گا ۔ ایسا ہی اگرا وربیمی زید کے وارث ہوں توسب سے بات میں اسی طرح عمل کیا جائے گا ۔ ایسا ہی اگرا وربیمی زید کے وارث ہوں توسب سے بہت میں اسی طرح عمل کیا جائے گا ۔ ایسا ہی اگرا وربیمی زید کے وارث میں توسب سے بہت میں اسی طرح عمل کیا جائے گا ۔ ایسا ہی اگرا وربیمی زید کے وارث میں توسب سے بہت میں اسی طرح عمل کیا جائے گا ۔ اور سے انکار کرے وربیمی کیا ۔ اور جس کی میں اسی طرح عمل کیا جائے گا ۔ اور سے انکار کرے وربیمی کیا وربیمی کیا وربیمی کیا وربیمی کیا وربیمی کیا وربیمی کیا ہوئے گا ۔ اور ان کیا وارث خالداس معاملہ سے انکار کرے کر اس تکھتے سے بی مقصود

مه تقاكراس كمدموا فق عمل بهي كيا جائي بكرص ف اس وجدست ككها كياكه معامله واحد تفاتو خالدست پوچيناچا بيني كريه إستزار اور كهيل ك طور پر لكها كيا تفا. تو اگر خالد كهے كرفى الواقع اسى طور پر لكها كيا تفا تو خالد كى تصديق نه كرنى چاجيئه اور مذ كسس كاقول قابل سماعت بهوگا بينا بنجه در مخة رمي كتاب الاقزار مي كهها هيه:

المالوادعى الاستهذاءلمديصدو . سين اگراستهزادكا دعوى كرے نواس دعوى كى تقديق مذكى جائے -

اوراگرخالد کے کہیں نے مصلحتا یہ حجوث اقرار کیا تھا ۔ توعم وکواس پرقسم دینا چاہیئے کہ خالد نے حجوث اقرار نہ کیا تھا تو اگر بھر و اس پرقسم کھائے تواس کے موافق ہے ۔ اور یہ کیم ام م الو بوسفت کے مذہب کے موافق ہے اور ام محترک اور یہ کم اور اس برقسم کھائے تواس کے موافق ہے اور ام محتم ہے کہ خالد کی یہ بات اور اکم محترک اور با معتبرک اور با معتبار دلیل کے یہی قول ارجے ہے ۔ جنا بخہ شرح تنویرالا بصار میں کہ بیٹر ہے ہمی تنویرالا بصار کے مصنف کی ہے تکھا د۔

اقرشم ادعى المقر انه كاذب فى الافراريحلف المقرّلة ان المقرلم مكن كاذبًا فى اقرار لاهذا عند ابى يوسف يفتى كما فى كتيرمن المعتبرات وعند ابى حنيفة ولا يلتفت الى فوله - انتهلى

ترجمه بکسی خص نے کسی امرکا قرار کیا ، پھراس نے دعوی کیا کہ میں نے جھوس ا قرار کیا تھا ، توحی کے حق کے بارسے میں اقرار کیا تھا ۔ اس کوتسم دیجا ہے گ کہ وہ قسم کھائے کہ مفر نے جھوس اقرار نہ کیا تھا ۔ یہ امام ابو یوسف رہ کے نزد کیا تھا ۔ اس کوقسم دیجا ہے گ کہ وہ قسم کھائے کہ مفر نے جھوس اقرار نہ کیا تھا ۔ یہ امام ابو یوسف رہ کے نزد کیا ہے کم بہ ہے کہ کہ اس کی بات نہ شنی جلئے گی ؛ بہ سندرج تنویر الابصار کی عبارت فرکورہ کا نرجمہ ہے ۔ والتہ اعلم وعلم اتح واحکم

سوال : ہندوستان کی زمین اور زمینداری کے احکام کیا ہیں اور تا بید عقیقی وحکمی واعطار و عیر وکھے تفصیل بیان فرما شے -

بواب ؛ جو کے دفع تعارض میں روایت نخر بر فرمائی ہے کہ اختلاف محل مختلف ہوا ہے بیہ افتلاف محل مختلف ہوا ہے بیہ و واقعی اور بجاہیے ، بلکہ فقرکے دل میں برگذرتا ہے کہ اختلاف محل کے بعد بھی تعارض نہیں ہوا ۔ اس واسطے کہ وجہ اعطاء دونوں روایت میں مختلف ہے ۔ روایت جواز خرید وفروخت میں مقید انعام مؤید کے ساتھ ہے خواہ تا بیر حقیقتا ہو۔ مثلاً فرمان میں جب تا بید کی تصریح ہویا تا بید حکماً ہو ۔ مثلاً جب فرمان میں تا بید کا ذکر نہ ہو ۔ اور روایت منع خرید وفروخت میں اعطاء بطریق اور ارواستحقاق مقید ہے اور ظاھر ہے کہ یعید تا بید کے منافی ہے اگرام وفات بیٹ المال کی زمین جو سی طرح کی ہو بطریق انعام مو برکسی خص کو بخش سے تو وہ زمین اس شخص کی ملکیت ہموجائے گی اورا می وفات وہی زمین بطریق اور ارواستحقاق کسی خص کو بخشد ہے تو وہ زمین اس شخص کے پاس بطور ناکا ہے گی ان دونوں صورتوں میں نعارض نہیں ، کس واسطے کہ وجہ اعطا دونوں صورتوں میں مختلف ہے اگر جہمال کیا۔ ہی ہو ، اس تفریر کی نبار برا متنبار احتمالات عقلیہ کی جارصور نئیں تصور ہوتی ہیں ۔

ا ۔ پہلی مٹورت یہ ہے کہ ام سیت المال کی زمین کسی کوبطرین تا بیدے دے خواہ تا بید حقیقتا ہو یا حکما ہوا ور

٧. دوسرى صورت برسے كرام وه زمين بطريق اورارو كستحقاق دے ويے .

نیسری صورت یه کرام کوئی زمین کا فردمتی یا مشلمان کوبطرات یا بید دے

ام ۔ چونفی صورت یہ ہے کہ ام وہ زمین بطریق ادر ارواستحقاق مے دے

كيكن نيسرى صورت محص اختال عقلى مع اوروه خلات مع مصرف بين صورت باقى روي من جدان ك ابب صوُرت میں رقبہ زمین اس شخص کی ملک : ' آہے اور باقی دوصور توں بیں اس شخص کو صرف برحن حاصل ہوتاہے کہ وه اس زمین کاخراج یا عشرلیاکرے بیکن پیشکلہے کہ اس ملک میں جورو اچ ہے وہ ان قواعد کےمطابق مہیں اس و اسطے كەزىيدارىم كېكەاپنى ملكىت كا دعوى كرتى بىن ئواس ملك مىس كوئى ايسى زمين نېرىس جوبىيى المال كى ملكىت بهو -ايسابى اس مك مين كوفئ ايسى زمين بعي نهيس حب كو موات بعنى منزعًا عِنرآ با دكهيں اوريذ كوئى ايسى زمين بصے جولا وارت ہونے كى وجہت ببيث المال ميں داخل ہوئی ہود کوئی ايسی زمين سے ہو مال خراج سے خريدی گئی ہو۔ اگران قدم کی ميں ہوتواس کا انتياز نہيں ہي به مكمسى مجرمعين مين جارى نهين موسكة . مگراس بنا و پركرجس كوحضرت شيخ جلال تقانيسرى قدس الشرسرُ و ف اينے رساله میں اختبار فرمایا ہے کرسوا دعراق کرحضرت عمر فاروق رصنی اللہ تعلیے عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تھا۔اس کی زمین سُبیالمال كى ملكيت تقى وييابى زين مندوستان كى ابتدائى فتح مي سيتُ للال كى ملكيت تقى واورز بيندارول كوصرف يبي حق حاصل ہے كرزمن كو بغرض توليت وزراعت وحفاظت لينے پاس ركھيں اس سے زيا ده زمينداروں كوزمين ميں دخل نہيںاور يهى امر لفظ زميندارسے بھى بما جانا بے اورىي امرصرافتاان امورسے بھى معلوم ہوتا ہے . تغيرُ وتبل زميندارى كا اور توقون ا درمقرركزا زميندارون كوا ورميران زميندارون ميس سے معبض كوفارج كردينا اور معض كومرقرار ركھنا اور معبض اراضي فغانال و بلوچاں اورسا داست وقدو انیاں کوبصیغہ زمینداری وسعے دینا . تواس صورت میں کل اراصی مبندوستان کی ملکیت سیسٹ المال کی ہوئی. اور زمینداروں کو کاشت کرنے کے لئے دی گئی اس طور پر کہ بیدا وار کا نصف یا اس سے کم وہ دیا کریں اور باقی بيدا وارخود لياكرين. توجس قطعه زمين كو بادشاه وقت في بطريق ابيد فنيقى ياعكمي كي مضحص كو بخش دبا تووه زمين التضحص ك ملكبت بهوكئ اورهب قطعه زمين كوبادشا و وقت في بطريق ا درار واستحقاق كسني فص كوديا تو وه زمين اس في باس عات ا

البنة شافین قدیم کے فران کو دکھنا چا جیئے تاکرتمیز ہوجائے کہ وہ کون زمین ہے حس کوشا فی قدیم نے بطری تابید کے دیا تھا۔ اور وہ کون زمین ہے حس کوبا دشا فی نقدیم نے بطری ادرار و کستحقاق دیا تھا۔ پس اگروہ زمین بنظوری معافی خراج دی گئی ہوتو اس زمین میں خراج بھی وا جب نہیں ۔ اس واسطے کواس صورت میں ادا صنی بطورتملیک دی گئی اور گو یا اس کا خراج بھی اس شخص کو دے دیا گیا جس کو وہ زمین دی گئی ۔

اگرص ادامن بطورتمایک دیگئی ہو۔ معانی خواج کے بغیرتواس زمین میں خواج واجب ہوجا ہا ہے اور پہلی صفورت میں جس امام نے وہ زمین دی تقی اس کے بعد کے امام کے لئے جا گزہے کہ اس زمین کاخراج ہے۔

ہرکیف ہرحال میں بہاں کی زمین شخصہ اور یقیناً معلوم نہیں ککس طور پر بہاں کی زمین با دشا ہان تدیم نے رعایا کو دی تھی۔ وا دلٹرا علم ۔ بعض معتبری سے معلوم ہوا کہ اکر فصیات میں جو زمین سٹرفار کے پاس ہے اس کو محدود کہتے ہیں اور وہ زمین آبا دکی ہوئی سے بعنی یا اجازت الم وقت اس کو آباد کیا اور اس کے مالک ہوئے ، اس امری دلیل یہ ہے کہ اس نمین میں بین وہ بال کے زمینداروں کو کھے دخل نہیں ۔ بلکوہ زمین سٹرفار کے اختیار میں ہے آروہ جا بہی تقواس میں خود کا شعت کے لئے دیں توالیسی زمین کے بثیت رقبہ البتہ قابل خریو فروخت ، اگر ان کی نواہش ہو تو اپنی طرفت سے دو سرے کو کا شعت کے لئے دیں توالیسی زمین کے بثیت رقبہ البتہ قابل خریو فروخت ، اگر اور زمین کا حراج المی وقت کی اجازت پر موقوف سے گا۔ اور اس زمین کے تعلق سے ندر لینا اور زمین معاش کوم ہروغیرہ ، میں جینے سے دوکنا اور ترجیح معبف وار توں کی معبور پر دینا جو معمول شائل نئیر در سے کا مورسے الیسی زمین کی مدم اکسیت معلوم ہونی ہے۔

## مسائل بببه

سوال : کفارنے زبر دستی سے کسی ملک کولیئے فبضنہ و تصریب کرایا اور مدّت مدیدیک وہ ملک ان کے تفریب میں رائی بتوالیے میں ملک کولیئے فبضہ و تصریب کے الک ہوجا تے ہیں ، اس کے لئے کیا مشرائط ہیں ، کراگر وہ کفاراس ملک ہے جی میں صلال ہوجا ہے اور اگر مشرائط ہیں ، کراگر وہ کفاراس ملک میں صلال ہوجا ہے اور اگر اسی صورت سے اہلے سلام مقرف و قابض ہوجا ہی اور وہ کسی دوسرے کو صد دیں . تو وہ لینا جائز ہوگا یا بہیں . (ازسوالات امام شاہ خان)

سوال ۲: اگر کفارا شیائے منقول برتابض اور متصرف جوجائیں اور کسی کو سے دیں ۔ تو وہ لینا جائز ہے یا نہیں داز سوالات الم شاہ نمان)

جواب : اگر کفاد است ایمنقوله پرفابض اور تصرف به جائی توجب اپنے مک بین ہے آئیں تو وہ مالک به جاستے ہیں ، لین جب کفاکسی ملک پر قابض اور تصرف به جائیں ، تو اس بالے میں کہ وہ ملک کب داڑا الحرب ہوجا آہے علما ، بین اختلاف ہے ، بعض کھتے ہیں کہ داڑا الاسلام کھی دار الحرب نہیں بہوسکتا ۔ البتہ اگر داڑا الحرب کے ساتھ مل جائے ، تو اس صورت میں و ارا الحرب ہوجا تا ہے ۔ اور تعجن علما دکھتے ہیں اوجب بک دارا الاسلام میں ایک شیار ہوئی شعائر اسلام سے علانیہ طور پر نظا ہر ہے ، وہ دارا الاسلام دارا الاسلام دارا الاسلام دارا الاسلام دارا الاسلام دارا الحرب نہیں ہوتا ، البتہ جب سب سعائر آسلام سے ایک شعائر کو وہ دار الاسلام دارا الاسلام دارا الحرب نہیں میں اگر شعائر کو السلام سے ایک شعائر کو میں دار الاسلام دار الحرب ہوجا تا ہے ، اور لعجن علما دکرام کہتے ہیں کہ اگر شعائر کو سے ایک شعائر کو میں دار الاسلام دار الحرب ہوجا تا ہے ، اور لاح الدیجے یہ قول ہے کرجب بک احل اللام

اورکفارسے لطائی قائم کہے اوراھل کے بنائ کے بیت ملک پرقیند و تعرف کردیں اورسلمان بلا ان کی پنا ہ کے تو دلین کو اورکفارکا کسس قدر فلیہ نہ ہوجائے کہ نفائر کسلام سے جوجا ہیں ہوقو من کردیں اورسلمان بلا ان کی پنا ہ کے تو دلین کو برمقیم رہیں ۔ اوراھلِ اِسلام رہناہے ۔ اور دارا کے رسن ہوت وہ ملک دارا الاسلام رہناہے ۔ اور دارا کے رسنہیں اورکفارکے نفر فات عارضی قابل ہے فانہیں ۔ اسلام کانسلط ہوجائے کے بعدان تعرفات کا عتبار نہیں ججب اھل کے شکست ہوجائے اور فرما بردار ہوجائیں ۔ اگر جہ اس فکر میں ہوں ۔ کرسامان جنگ مہیا کریں بیکن مقابلہ سے عاجز ہوگئے ہوں اورکفار کی اجازت سے وہ کو سکونت پذیر ہوں اورکفار کی اجازت سے اپنی ملکست میں تعرف کرتے ہوں ۔ اورشعا پُر اسلام صرف اس وجہ سے جاری ہوں کرکفار کو تعقب نہ جو احدامی وہ ملک دار الحرب ہوجا اللہ اوراس وجہ سے وہ منع نرکستے ہوں ۔ ابل سلام کی قوست سے شعائر اسلام جا رہی نہ ہوں تو وہ ملک دار الحرب ہوجا تا ہے اور اس وجہ سے وہ منع نرکستے ہوں ۔ ابل سلام کی قوست سے شعائر اسلام جا رہی نہ ہوں تو وہ ملک دار الحرب ہوجا تا ہے اور اس کے جو تا ہے اور دو با ابل سلام کا تعلیہ اورت کے جو تا ہے اور دیس اور میں تعرف جائز ہوجا تا ہے جو ترب کے دور فی ہوں گے اور دیا ابل سلام کا تقرف جائز ہوجا تا ہے ۔ مگر صوف ان امور میں تعرف جائز ہوتا ہو جو تا ہے جو ترب اور میں تعرف ہوں جائز ہوتا کہ ابل کا مال محصب کریں ۔ والٹد اعلم بالفتواب

## مُسائل إجاره

سوال بکی نے انبہ اورمیو ہ وغیرہ کے درضت کا بھل کسی کو اجارہ پر دیا اور اجارہ کے وقت درختوں پر مجل نہ تھا با بھل تھا مگر مجنتہ نہ تھا۔ بابختہ بھی ہوگیا تھا ، مگراس کی مقدار مجبول (نامعلوم) تھی ۔اس لئے کابھی تو بھی درخت و برتھا ۔ اور اجارہ کی مدست اس وقت تک قراریا تھا ۔ مرزضت بربھیل لیے اور اس کے عوش کچے رو بیہ مقرر کیا تھا ۔ یا یوسٹورت ہوکران ورختوں کا بھیل نین یا چارسال کے لئے کسی کو اجارہ بردیا اور اس کے عوش چھے رو بیہ سالا نہ مفرر کیا اور سال بال روبیر سالا نہ تاجر سے لیا بخوا ہ درختوں میں بھل گئے یا نہ گئے توان دونوں میں اجارہ شرعا جائز ہے یا نہیں ۔اسی طرح جب میوہ و عفر ہ کا خوشہ کل آ ہے تواس کا بھیل اجارہ پر دیتے ہیں اور اس سے مقرر کر لیتے ہیں کہ اس فاد پھل اور میو ہو کا نہول ہم لیں گئے ۔ اور فصل سے بعد خوا ہ اس کو منا فع ہویا خسارہ ہوا پنا مقدار معتینہ اس سے لے لیتے ہیں تواس مئورت میں کیا حکم ہے ؟

جواب : دونوں طرح کا اجارہ شرعًا جائز نہیں بہس واسطے کر دونوں متورت میں نفع معلوم نہیں۔ درمخارمیں کھاہے :-

وشرطهاكون الاجرة والمنفعة ملعومَيْنِ لان جهالتهما تفضى الى المنازعة ترجم : ينى اجاره كيجوازك لي شرطب كرام جرنت اورنفع دونون معلوم مون كيوكم ان دونون

#### مے ندمعلوم ہونے سے نزاع کی صورست ہوگی۔

## مسائل تنفعه

سوال: ایک بویلی فروخت کی جائی ہے۔ اس میں چندمکانات ہیں۔ اس حویلی میں چندلوگوں کاحی شفعہ جوتا ہے۔ مجملہ ان لوگوں کے ایک شفیع اپنا حق شفعہ چا ہتا ہے اور باقی سب لوگوں نے اجازت ہے دی ہے کہ وہ محویلی فروخت کی جائے اور جوشفیع اپنا حق شفعہ کا نتواست کا رہے اس کو منظور نہیں کہ کل حویلی خرید سے بکدار کی خرف ہیں کہ کم حوث ہی مکان خرید کر سے جواس کی زمین کے متصل ہے اور خریدار اس معا ملہ پر راضی نہیں کر حوبلی متفرق فروخت ہو ، بلکن خرید کر رسے جواس کی زمین کے متصل ہے اور خریدار اس معا ملہ پر راضی نہیں کے حوبلی خرید کر لو ور نشفعہ سے دست بر دار جو جائی ، تو کیا شفیع میں اس امر کا شخص ہے کہ وہ کل جویلی خرید کر کے بلکہ حرف وہی مکان خرید سے جو اسس کی زمین کے متصل ہے۔ اس امر کا شخص ہے کہ وہ کل جویلی خرید کر سے امر کا اس میں مصلہ میں اختلاف ہے اس میں اس کا حق شفعہ ہوتا ہو وہی خرید کر سے اور وفظ عہ زمین فروخت کی جائے تو شفیع کا حق ہے کہ جس قطعہ زمین میں اس کا حق شفعہ ہوتا ہو وہی خرید کر سے اور باقی نہ خرید ہے ،۔

فى محتال الجوابات رجل باع ارضين وارض كل من الشفيعين ملان قباحه الارمنين كان الشبغيعان ياخذ الارحن التى تلان قارمنة دون الاخرى اذاكان الاخريطلاب شفعة ما كانت تلزوس ارخنة وان كان لايطلب يقال الهذا الطالب المان تاخذ المكل اوتدع الكل اذالم يوض المشترى بتفريق الصّفقة هذا قول ابى حنيفة رم الاول اماعلى قول الأخروه وقولهمان ياخذ ماكان شفعته وربه يفتى :

ترجمه: مخارالجوا بات میں لکھا ہے کہ سی خص نے داو قطعہ زمین فروضت کی اوراس معاملہ میں دو تخص کا حق شفعہ ہوتا ہے۔ اکی شفیع کی زمین کسی ایک قطعہ زمین کے سا تق متصل ہے اور دو مرسے شفیع کی زمین دو سرے قطعہ سے ملی ہوئی ہے تو ہر شفیع سخت ہے کہ اس کا زمین سے جو متصل ہے وہی خرید کرے اور دومراقطعہ کرے اور دومراقطعہ کرے اور دومراقطعہ کرے اور دومراقطعہ زمین خرید مربی رہیں ہے کہ دومراشفیع ہی چا ہتا ہو کہ دومراقطعہ زمین خرید کرے ہواس کی زمین سے متصل ہے اور اسمیں اُس کا حق شفعہ ہوتا ہے ۔ ایکن جب دومرا شفیع لہنے حق شفعہ کا نحواست گار نہ والوجو شفیع لینے حق شفعہ کا نحواست گار ہوگا اس سے کہا جا گاکہ مسب زمین خرید رور ور نہ سب زمین حجور و دو، یہ مکم اس حالت میں ہوگا کہ خریداراس امر پر

راصی دہوکہ شفیع ایک قطعہ زمین خرید کرے اور وہ خریدار صرف دوسرا قطعہ زمین خرید سے رہے ام الوطیف دہ کا فول اول ہے لیکن آخر فول یہ ہے اور صاحبین دہ کا بھی بہی فول سے کہ شفیع کو اختیا ہے کہ وہ صرف وہی قطعہ زمین خرید کرے حس میں اس کاحق شفعہ و تاہیے اور اسی پرفتوی ہے۔

## مسأئل رشوت

سوال : کسی شخص نے رشوت وغیرہ نا جائزا مُورسے کوئی کان بنا یا یا کوئی وضع خربدا ، اورا کیب مدت تک اس مکان اود موضع پر وہ قابض راج ، ویشخص چا مہتا ہے کہ اس مکان اور موضع کو فروخست کرسے ، تواس مکان اور موضع کی فیست اس شخص پر ملال ہے یا نہیں ؟

بچواب : رشوست کا مال بلاشبرحرام اورخبیت ہے۔ بین حبب اس شخص نے اس مال کو بدل ڈالااور اس مال سے مکان بنایا - تو اس مکان کا وُہ مالک ہوگیا ۔ اس سے لئے یہ جا گزیہے کہ اس مکان کو فروخت کرے کبن اس مال میں خبیث ہے۔ اس ملسطے کہ وہ مالک سب حرام سے حاصل ہوا۔

ماصل کلام جوجیز خریدی جائے وہ اس نفر طسے خریداری ملیست میں آئے گی کدوہ چیز بیجنے والے کی ملیت میں رہی ہواوریدام بہمان نا بہت ہے اور مال کا حلال اور حرام ہوناکسب کے حلال اور حرام ہونے بہمو قو صب بہ جب کسب حرام ہوا تو مال بھی حرام ہوا ۔ اگرچہ اس شخص کی ملیست میں تغیروا فع ہوا ۔ ریشوست کا بدمال بھی اس مال کے مانند ہے جو زناکے عوض ملا ہو، یا کا ہن لینی نجوی اور برہمن کو بطور ندر کے دیا گیا ہو، اس عزص سے کروہ غیب کی آب بنا ہے ۔ البتہ اگر وہ شخص وہ مال فرض خواہ کو سے تو قرص خواہ کے حق میں وہ مال ملال ہو جائے الیا ہی آگر کسی و ور سرے معا مل میں کچھکسی کو دینا صروری ہو۔ اور وہ مال دیا جائے تو وہ مال بین اس مال کا خب یا تی دم تا ہے ۔ لیکن اجائے العلوم کی روا بیت کے موافق بیر حکم ہے کہ اگر کسب حرام کر نبو الے کے حق میں اس مال کا خب یا تی دم تا ہے ۔ لیکن اجائے العلوم کی روا بیت کے موافق بیر حکم ہے کہ اگر وہ شخص اس فعل برست نو وہ مال اس شخص کے حق میں ممال ہوجائے گا ۔ بشر ملیکہ اس شخص نے اس مال کو اس مال کو اس کے مطال ہو نے کہ کسب حرام کر میں سے بیا ہے ۔ اور کسی کی حق تلفی نہ کی ہو۔ ور نہ جو چیز حضس سے ملی ہو اس می مطال ہونے کے لئے ہو مفرط ہے کہ کس جیز سے ماک اس جیز ہے ماک اس جیز سے ماک اس جیز سے ماک اس بر رامنی ہوجائے کرجس نے خصس کیا ، وہ اس مال کو سطور ملک یہ سے نہ سے دیا ہے۔ اس مال کو سطور ملک یہ سے میں سے ماک سے میں سے ماک سے میں ہے اس مال کو سطور ملک یہ سے کہ کس جیز سے ماک سے میں ہے اس مال کو سطور ملک یہ سے دیا ہے ۔

کی امتیدہے ، اس واسطے کر فرص کے مال سے وہ شخص اس سجد کو بنائے گا ۔ اگرچہ اس فرص کو جیسٹ مال سے اواکر ہے ۔ ایکن حب وہ شخص اس سے بہلے مال میں نہ ہوگا جو قرص لیا گیا تھا ۔ اللہ است بہلے مال میں نہ ہوگا ، جو قرص لیا گیا تھا ۔ اللہ وعلی ؛ آتم اعلم وعلی ؛ آتم

# مسألي شود

سوال : دارُ الحرب کے کفارکوشود دینا درست سے یانہیں ؟ جواب : کتب فقہ کی عبارت عام ہے۔ شود جینے والے اور لینے والے دونوں شامل بی مثلاً لام ہوا سین المسلم والحد بی فی دام الحد سب . ترجمہ : بعنی دارُ الحرب می مسلمان اور حربی کا فرکے درمیان سود کامعاملہ نا جا تُرَنہیں ؟

اورقاضی ثنار انترصاصب بانی بتی نے لینے رسالہ میں سودھینے کی نوجیہ کھی ہے ۔ وہ کس وقت فقیرکو یا دنہیں ۔
لیکن طاہر ہے کہ کافرحربی سے سودلینا حلال ہے ۔ اس کی وجہ برہے کہ کافرحربی کا مال مباح ہے بہشر طبکہ کافرحربی کا مال
لینے میں عہدشکتی ہوئے کا ، ضال نہ ہو ۔ یعنی ایسا معاطر بنہ ہوکراس کا فرحربی کے ساتھ اہل سلام نے عہد کرر لیا ہوکر اس کا مالہ عین ایسا معاطر بنہ ہوکراس کا فرحربی کے ساتھ اہل سائے گا توعہدشکتی ہوگی . نوجب کہ اجائز طور پر ندلیں گے ، اس واسطے کا ایسی حالت میں اگر ناجائز طور پر اس کا فرحربی کو ادلیا جائے گا توعہدشکتی ہوگی . نوجب کہ کا فرحربی خود بخود ا نیا مال سوری مجہ برجہ کہ مال میں مال مورم بن خود کو اس کی وجہ برجہ کہ مال میں مورم برجہ کو کھا ناحرام ہے اور محل میں ان کو کھا رحربی خود کھا تے ہیں ۔

تواگران کو کچرمطورسود کے دیا جائے تو صرف ہی لازم آسے گاکہ جوچیز ہما سے بہاں حرام ہے کفار حمربی اس معاملہ کے ذراید کھائیں گے ۔ اور جو کفار ذمتی ہیں بعنی اہل سِلام سے پناہ لے کر داڑ الاسلام میں ہیں ۔ نواگر جہ جوچیز ہما سے بہاں حرام ہے ، وہ چیز کفار ذمی کھاتے ہیں . مگر کفار ذمی کو دارالاسلام میں شود دینا حرام ہے ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جوشخص ایساکرتا ہے ۔

وه شود كيمعالم كو دارالاسلام مين رواج دنياه .

اور دارالحرب مین کافرکوسود جینے سے پیفق لازم نہیں آ آ - اس واسطے کہ دار الحرب مین کافرکوشود دینامہاں ہے ۔ اسم سئد کی تحقیق یہ ہے کہ سُود وینا با ابتیع حرام ہے اس واسطے کرسُود فینے میں کسی دوسرے کا مال نہیں لیاجا آ ۔ بلکہ اپنا مال دینا ہوتا ہے ۔ اس مسئد کی تحقیق یہ ہے کہ سُود دینا با البتیع حرام ہے اس واسطے کرسُود فینے میں ہوکہ مال فینے سے ماجت مال دینا ہوا ہے ۔ ملی انتصاص حب غرص ہوکہ مال فینے سے ماجت روائی ہو یا کسی کے ظلم سے محفوظ رہیں ۔ تو اس عرض سے اپنا مال فینے میں کچھ حرج نہیں ۔ صرف دو امر سے سُود فینا حرام ہوا ہے اور انتیا ہوا ہے تو اس فعل حرام کا با عدت ہو لیا ۔ اول امر یہ ہے کرسُود فینے والا غیر کو حرام کھلا تا ہے ۔ بعدی حبب وہ سُود دینا ہے تو اس فعل حرام کا با عدت ہو لیا کہ دومراشخص اس کے ذریعے سے سُود کھا آہے ۔ بحو مال حرام ہے اور یہی قباصت اس معور سن میں بھی لازم آتی ہے کہ واضی یا کسی دوسرے ماکم کورشوت دی جائے ۔

دوسراامریہ ہے کوشود شینے والا اس امرکے لئے باعدت ہوتا ہے کہ دارالاسلام بیں سُود رواج پائے اورعلیا د نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ کالت اصطرار داڑالاسلام میں بھی سود دیا جائے ۔ عزمنیکہ سود لینے اور دینے میں بہت فرق خے اگرچہ اصل گناہ دونوں امریس ہے ۔

سوال : تمام ملک نصاری کا بالاتفاق دارا گھرب ہے یا نہیں اوراگر نصاری کا تمام ملک دارا گھرب ہے ۔ تو جائز ہے یا نہیں کر اہل سِلام ان نصاری سے شودلیں ۔ دیگر سِ حگہ کفاری عملداری ہے وابی جب جمعہ بڑھ لیا جائے تواس دل کے ظہری فرضیت ساقط مجوجا تی ہے یا نہیں ۔ دیگر اہل ہے لام صرورت کی وجہ سے کفا رکو روپہ مینے بہ اوران سے شود لیتے ہیں یکفار سے قرص لیتے ہیں اوران کو شود فیصے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں ؟

بحاب : دارالحرب موسف کی شرطیں دوایات فقیم بیریں فرکور ہیں۔ ان روایتوں کو طاحظ کرنا چاہئے۔ چناسچہ وہ شرطیں اس جواب میں کھی جانے ہیں۔ اوہ شرطیں اگر نصاری کے ملک بیں ان جاتی ہیں۔ تو وہ ملک واڑالحرب جو انواس کے اوازم بھی پائے جائے ہیں۔ توجب نصاری کا ملک داڑالحرب مواتواس ملک میں کفارسے شود لینا اور کفار کوسود دینا بھی جائز ہوا۔ اکس واسطے کہ صدایہ میں یہ فرکورہے :۔

ولا دبوا بَين المسلم والمحدي حادالحدَّب - ترجم : يعنى مسلمان الاركافر حربي سے درميان دارم الحرب ميں سُود حرام نہيں "

نرجہ بینی ہداییمیں کھا ہے کہ مسلمان اور کا فرحر ہی ہے درمیان دار الحرب میں سود حرام نہیں ۔ اس مسلمیں فلاف ہے ۔ ام الو یوست اورا م شافنی رم کا ، ان دونوں صاحبوں کی دلیل یہ ہے کہ جوکا فرداڑالاسلام میں مسلمانوں سے امن ہے کررہتا ہو تو وہ اس کا فرا ورمسلمان کے درمیان شود کا معاملہ ناجائز ہوگا ، وہی حکم کا فرحر بی ارسے میں دارا محرب میں ہوگا ، یعنی داڑا محرب میں کا فرحر بی اورسلمانوں کے درمیان مشود کا معاملہ ناجائز ہوگا ۔ اور ہاری دلیل یہ حدمیف سٹر بھیت ہے کہ مسلمان اور کا فرحر بی اور میان داڑا لیج ب کمسلمان اور کا فرح بی دیں داڑا لیج ب میں کھار حربی کا مال مباح ہوتا ہے ۔ توجی طورسے وہ مال میں شود حرام نہیں اور میجی دلیل ہے کہ داڑا لیحرب میں کھار حربی کا مال مباح ہوتا ہے ۔ توجی طورسے وہ مال مسلمان ہے مال مباح لیا ہے بشر طبیکہ وہ مال لینے میں عبد شکلی نہ ہو بیخلاف مسلمان ہے مال میں ہو۔ اس واسطے کہ اس کا فرکو نیاہ ہے دی جاتی ہو اس وجے اس کا مال ہے لینا منع ہوجا تہے ۔ اس وجے اس کا مال ہے لینا منع ہوجا تہے ۔

ونى عالمكيوسة من باب استيلاء الكفاراعلمان دارالحوب تصبودا بالاسلام بشرط واحدوه واظهار حكم الاسكرم فيها قال محدة والزياجات انما تصبردا برالاسلام دار الحرب عندا بي حنيفة دم بشرائط ثلاث احدا ها اجراء احكام الكفار على سبيلالاشتها وان لا يحكم فيها مبحكم السلام والثانى ان بيكون متصلة بدارالحوب ولايت خلل بينها ملدة من بلادالاسلام والثالث ان لا يبقى فيها مومن ولاذتى امنًا بالامان الاول الذى كان ثابتًا قبل استيلاء الكفار المسلم باسلام والدّن بعقد الزّمة وصوبي تهمسكلة على مثلاثة اوجه اما ان يغلب اهل الحدب على دادٍ من دابر نا او ادرت المصدوغلبوا واجروا احكام الكفر و فعل الله مقالة مقالعهد و تغلبوا على داره مدفعي كل من ها فلا المتيود لا تصير دابر الاحرب الابتلاث شوائط وقال الجويوسف رح ومحمد م بشوط ولحد لاغير و هواظها راحكام الكفر و هوالقياس انتهاى ايفنًا في العالمكيرية من باب المجمعة ويصيرالقامي قافيًا منواضي للملبن بلاد تعليه هوان يلتمسوا وابيًا مسلما حكذا في معواج الدّبراية انتهاى .

ترجمه : فتا وى عالمگيرى مين إب استيلاء الكفار مين لكها به كر وارا محرب صرف ايب مشرط إئے جانے سے دارالا سلام ہوجا آ ہے اور وہ مشرط به جهر كراس دارا محرب مين اسلام كافكم طا بركر ويا جائے والا محد الله م

پہلی سنسرط بیہ ہے کہ سس دار الاسلام میں کفار کے احکام جاری وشائع ہوجائیں۔ ولی اسلام کاحکم باقی نہ لیسے ۔ ۲- دوسری مشرط پیهے که دارالحرب کے ساتھ وہ دارالاسلام متصل مبوجائے ان دونوں مقامات کے درمیان میں اسلام کاکوئی شہر مذہو۔

تبیسری شرط بیہ ہے کہ اسس واڑالاسلام بیں کوئی سلمان امن سے ساتھ باقی ندیہے۔ اس امن کے ذریعے سے جوسابق میں اس کے دریعے سے جوسابق میں اس کو سبب سے حاصل تھا اور نہ واج ں کوئی کا فرذمی امن کے ساتھ باقی رہ جائے اس امن کے ذریعے سے جوسابق میں اس کو حاصل تھا ۔ اس امن کے ذریعے سے جوسابق میں اسس کو حاصل تھا ۔

ا ورصورت اس سند کی بین طور پر سے ایک برکر کفار حربی کا غلبہ سی داوالا سلام بین ہو جائے یا کسی تہرکے لوگ ٹر ترم وجائیں . نعوذ با تشرمن ذلک ، اوران لوگوں کا غلبہ ہو جائے اور وہ لوگ احکام کفر کو جاری کردیں دوسرے یہ کہ کسی جگر کے نفار ذمی عہد شکنی کریں اور وہ ان اُن کا غلبہ ہوجائے تو دارالا سلام نصورتوں میں دار الحرب ہوجائے گا کہ وہ فی نین منظمیں بائی جیں دار المحرب نہ ہوگا ۔ البت دار الاسلام اس حالت میں دارالحرب ہوجائے گا کہ وہ فی نین منظمیں بائی جائیں ، جن کا ذکر آوپر ہواہے ، اورا کم الجو پسعت رہ اورا کم محمدرہ کا قول ہے ہے کرجب کسی مقام میں کھز حام کی شائع ہوجائیں تو وہ مقام صرف اسی ایک شروکے بائے جانے سے دارالحرب ہوجائے گا دوسری منز طکی صروب نہیں اور یہ جائے گا دوسری منز طکی صروب نہیں اور یہ جائے گا دوسری منز طکی صروب نہیں اور یہ جائے گا میں اور یہ ہوجائے گا مذکور سے کہ جن منظم دوس میں والیان ملک کفار ہیں ۔ وہ ان اہل اسلام کے لئے جائز ہے کر جبعہ قائم کریں اور وہ اس کے دہی خص سنز عائی منی ہوجائے گا مگر وہا اہل اسلام پر واجب ہوگا کہ کوئی سلمان والنی ملک تلاش کریں ، ایسا ہی معراج الدرایہ میں جے یہ یہ ضمونی فاؤی عالمگیری کی عبارت مذکور کا ہے۔

سوال ؛ ہدایہ میں کھاہے کہ ام الوعنیفرہ کے نزدیب جائز ہے کہ داؤ الحرب میں کافرسے شود بیا جائے سکن صاحبین رہ اورا م مث فعی رہ کے نزدیک بیسود بھی ناجا ٹرنے بھود منع ہونے کے باسے میں شارع کی جانب سے کہ اب وسنت میں جس فدر تشکہ دوار دہ ہے۔ کس کے اعتبار سے یہ مشکہ ایم عظم رہ کا مترع کے لیا ظریع سے بعید معلوم ہوتا ہے ۔ انگریز اوران کے مانند دو سرے لوگوں کی عمل اری جوا صل اسے بہیں وارالحرب سے بانہیں جواب ارشاد فرائیں۔

#### جواب : برج قول ہے:

ولاس بلوبین المسلم والمحدیی . ترجم : اورنہیں سٹودہے درمیان مسلمان اور کافر حربی سے ہے ہ توبہ قول ظاہر برمجمول ہے اوراضول ففہ کے موافق ہے اوراسی طرح کے بہت ہے مسائل ہم پھٹا جین المالک والمسکہ گوٹے . یعنی نہیں ہے سٹود درمیان مالک اور مملوک کے ہ اوریمی اس کے مانند قول ہے اوراصل یہ ہے کہ جس مگر مال بلا شرط معاوضت لینا جا گڑہے . وج ں سٹو دحرام اگرکوئی مسلمان کا فرحم بی سے بناہ مے کر داد اکر بیں ہے تو دلی کسر مسلمان کے لئے جائز بہیں کہ کفار تربی کے الرجر الے لیے ۔اگر کفار خوشی سے دے دیں تو ہر حال ان کا مال سے لینا جائز ہے جتی کہ اگر کفار خوبی کسے دے دیں تو ہر حال ان کا مال سے لینا جائز ہے جتی کہ اگر کفار خوبی کسے بی مسلمان کو دیں بتب بھی مسلمان کو دیں بتب بھی مسلمان کو دیا تربی ہے کہ وہ مال سے لیے اور دارا لیحرب میں اس عقد فاسد کی منزط فاسد درست ہو جانی ہے ۔ کس واسطے کہ کفار حمر بی کا مال داڑا کے رب میں مسلمان کے لئے اصل میں مباح ہے ۔ کین جو مسلمان کہ داڑا کے رب میں کفار حربی سے بنا ہ لے کر دم بتاہے اس کے لئے حوام ہے کہ ولی کفار حربی کا مال جبر اللہ سے کہ ولی کفار حربی کا مال جبر اللہ یہ سے مہرشکی ہوتی ہے اور حب وہ خوشی سے اپنا مال دیں تو اس مال کے بالے میں کوئی وج حرمت کی نہیں ۔ اور یہ جو سوال میں ہے کہ عملاری انگریزی اور ان کے ماند اور لوگوں کی عملائری جواحل کے الے سے نہیں داڑا کے ب سے با نہیں ۔ اور لوگوں کی عملائری جو احل کے اس کے سے نہیں داڑا کے ب سے با نہیں ۔

جائنا چاہیئے کہ یہ قول ہے کہ دار الاسلام کہی داڑا کرب نہیں ہوسکا مرجوح ہے بینی ضعیف ہے اِصح قول یہ ہے کہ این اس میں اختلاف ہے کہ داڑالاسلام سے وراث الاسلام سے کہ داڑالاسلام سے کہ داڑالاسلام سے کہ داڑالاسلام سے کہ داڑالاسلام سے جبڑا منع کی میں داڑا کے ب ہوجا تا ہے ۔ علماء کرام کی ایک جماعت کا بہ کلام ہے کہ اگر کوئی ابسے چیز بھی شعا شراسلام سے جبڑا منع کی جائے تو وہ داڑالاسلام داڑا ہے ہے۔ جبڑا داڑالاسلام میں منع کیا جائے تو وہ داڑالاسلام داڑا ہے بہوجا تا ہے ۔

اورعلما دکی دوسری جماعت کاید تول سے کر دارومداراس آمرکاکہ دار الاسلام دار الحرب ہوجائے اس پرنہبر کہ اس دار الاسلام بیں شعائر کسسلام مٹنا جیئے جائیں۔ ملکہ حبب شعائر کفر بے دغد عنہ باعلان دار الاسلام میں رواج پائیں ،اگرچہ ولی شعائر کسسلام سیب قائم ہوں ،میکن تاہم وہ دار الاسلام دار الحرب ہوجا تاہیے ۔

اورعلیا دکوام کی ایک تمیسری جماعت بھی ہے اس نے اس سے سے بھی ہے اور برکہا ہے کہ واڑا کے رب اس کو کہتے ہیں کہ وقی کو فی سلمان اور نہ کوئی کا فرذمتی امن ہیں سابق بنیا ہ کے ذریعہ سے ہو بخواہ بعض شعائر کسلام والی ترکیے گئے ہوں یا نہ کئے گئے ہوں اور خواہ باعلان شعائر کو فرنے رواج پایا ہویا نہ پایا ہو۔ اور اسی قول ٹالٹ کو محققین نے ترجیح دی ہے اور اعتباراس قول ٹالٹ کے عمل داری بلا شبہ واڑا لحرب ہے اور اعتباراس قول ٹالٹ کے عمل داری بلا شبہ واڑا لحرب سے دوائد اعلی م

مسوال ؛ یورپ کے بعض علماء ام میبرفتولی شیستے ہیں کہ انگریزوں سے سود لینا جائز ہے ۔ اورا بک روایت مختلف فیہا پر برعزض فائدہ انھانے کے ، عمل کرنا اور دوسرے نص سے کنار ، کشی کرنا جواس با سے ہیں دار دہے ، کہ کفارسے دوستی رکھنانا جائز ہے۔ یعنی ان نصوص بیجس نہ کرنا اور کفار کے سانق مصاحبت رکھنا اوران کی ٹوافقت کڑاگویا مصداق ہونا اس آبیت کا ہے ،۔

اَ فَتَوُمِ نُونَ بِهِ عُصِ الْكِتَابِ وَمُتَكُفُّونُ مِبَعْضِ - ترجمہ : پس كيا ايمان لاتے بوقراَن تزلين كے بعض احكام پرا وركفركرتے بوكس كے بعض احكام كے ساتھ ؟ علاوہ كس كے اس معاملہ كور درج فينے سے سُود كے معلمے سے پر بہزكرنے بيئ ستى جوجائے گى . اور دفست رفنة اهل كسلام كفارم ندسے بھى شود لينے لگيں گے اور بھرائسى ستى ہوجائے گى كراهل ليلام با مم بھى ايك دومرے سے سُود لينے ميں تامل مذكريں گے .

مرقواب بن محامله ما معرف با معاود لين من مود لين من موف التياب في محاسب والمنع جوا بيت صوف به به كراه لل مين بنسه ايسا معامله مباح بين بنهم اور با وجود اس كراب في جواكها مي كفاد حربي سير شود لين مين طرح طرح كاف أن من تواس پنتفن جوتا ہے . اسس واسطے كرجها وكرنا كفار كے ساتھ جائز ہے اور جها دمين كفار مرد قتل كئے جاتے ہيں اور أن كا مكان كرا د ياجا آب الدن في ايا بات بيت و اور أن كے بي كرف آر كئے جاتے ہيں ۔ اور وہ لونڈى فلام بنائے جاتے ہيں ۔ اور ان كا مكان كرا د ياجا آب اور ان كا باغ اور زراعت جلاد يجاتى ہے اور ظاهر ہے كريم عامله ملا نول كے ساتھ كرنا نها بيت قبيع ہے اور جہا دمين كفارك ساتھ جو يدم الملات كئے جاتے ہيں ۔ اس سے دو مراف و بيدا ہونا دو مراامر ہے ۔ اسمين كلام نہيں ، بلكه كلام اس ميں ہے كہ اگران معاملات سے كوئى ف دسمانوں كے حق ميں پيلانہ ہو . تو اس صورت ميں يدم عاملات جائز جي بكيا مور مباح اور شخب ميں بھى اگر كوئى امر موجب ف ادشان ہونو وہ حوام ہوجا آ ہے تو اس سند كاك كا ذكر ہے كر بنو سه اس كے مباح ہوئے ميں علما و مناف بنين اور علما و اماميہ كى رائے كاكيا اعتبار ۔ اس واسطے كم ان كے نزوكي توكفار ذتى اور طلا مستى سے مي مي مود لينا جائز ہے ۔

کمنگوعرف اس میں ہے کے علما وصفیہ کے نزدیک اس مسئد بیں کیا حکم ہے۔ بعض اشخاص کاعمل نہ کرناان آیتوں چن سے ثابت ہوتا ہے کہ کفا رستے بیزار رہنا چاہتے ، البتہ اس امر سے لئے باعث ہے کہ ان لوگوں کی دیانتداری میں طعن کیا جائے لیکن قرآن سشریعین کی معبض آینوں پر ایمان لانا موحب طعن نہیں ، اگرچہ اس سے کوئی دنیاوی فائدہ کی بھی نیست ہو۔ اس اسطے سٹرع کا حکم ظاہر پر ہوتا ہے بخر کے دل کا حال معلوم نہیں ہوسکہ آ۔

سوال : مندى كراناجا تزب يا كروه .

بتواب ، كتب فقري كها ب كراناكروه ب الريند كوسفنج اورسفانج كهتري بانج شرح وقايدي كها ب :

وي كرية السفة جنة وهى اقد اص لسقوط خطوالطويق فى المعنوب السفة جة بصلمين وفتح الناءان يد فع مالأمطريق الافتراص ليد فع الى صد يقه فى بلدا خروات ابقضه للمتعوضة لسقوط خطوالطويق ترجم ؛ ممروه مصفتج بعين مبنلا ى اور مبنلا ى سے مراديه مے كر مال كسى كوبلوك قرض دياجائے . اس عرض سے كروه مال اس خص كے ذريعے سے كسى ايسے شخص كے پاس مبنچ جائے مس كي باس وه مال جي اس وه مال جي اس من مال وردوه من وه مال نقصان من جو بعزب ميں مكھا مے كسفتجه (بهندى) ساتھ مم رسين اورفتح تا دكے يہ مے كركتي خص كا دوست دوسرے شہر بين ہو اورا سين خص كومنظور بوكركو كى مال سى دوسرے شہر بين ہو اورا سين خص كومنظور بوكركو كى مال سى دوسرے شروع من نقصان نے جو وه مال كسى دوسرے شروع اورا سين خص كومنظور بوكركو كى مال سى دوست كے پاس جيجے . تواس احتياط كے فيال سے كروه مال داه ميں نقصان نے ہو وه مال كسى دوست كے اس دوست كے باس جيجے . تواس احتياط كے فيال سے كروه مال دار جوجائے كروه مال اس دوست كے وہ مال اس دوست كے اس دوست كے باس دوست كے باس دوست كے اس دوست كے باس دوست كے اس دوست كے دورائي من ماركا ذرتہ دار جوجائے كروه مال اس دوست كے دورائي دورائي دورائي دورائي دار دورائي دور

یا س بہنچا دسے گا۔ اور راہ میں وہ مال نفتصان مذہو گا اور یہ معاملہ اس غرمن سے ہوتا ہے تاکہ راہ میں کس مال کے نفتصان ہوجانے کا خطرہ باقی مذہبے ؟

اب ہم یہ امر بیان کرتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہنڈوی کا بہاں نین طور پر ہوتا ہے کہ جوسا ہُوکاراس سٹرط پر روپیہ لینے ہیں رف ہیں کہی دوسر سے فاص شخص کے پاس بااحتیاط وہ روپیہ بہنچا دیں۔ وہ سام ہُوکار کہی ایساکرتے ہیں کہ جس قدر روپیہ لینے ہیں ہون اسی قدر روپیہ میں ہنڈوی کے کاغذمیں کہے فیتے ہیں۔ نہ زیادہ کھتے ہیں نہ کم کھتے ہیں ، بعنی اس سے ان سام کوکار کامطلب بیہ ہوتا ہے کہ جس قدر روپیہ ہمنے لیا ہے۔ اسی قدر کل روپیہ اس شخص کے پاس ہنچا دیں گے جس کے پاس منظور ہے کروپیہ بہنچ جائے۔ اور ہم یہ روپیہ ہنچا نے کے عوض میں بطور اُجرت کے کیھے نہ لیں گے۔ اور اس عرض سے کہ یہ روپیہ جب کہ ہم کہا سے مرک فائدہ ہوگا ہم اس کے عوض میں کچھ دیگے ہی نہیں۔

اورسام کوکارکہ جی ایسا بھی کرتے ہیں کہ جس قدر رُوہیہ کیتے ہیں اس سے زیادہ کھے دیتے ہیں ایعنی ان لوگوں کا مطلک یہ ہوتا ہے کہ جب تک روپیہ ہما ہے پاس ہے گا ۔اس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے گا ۔ تو اس کے عوض میں اس فدر روپیہ زیادہ کسٹ خص کے پاس ہینیا دیں گے جسٹن سے پاس وہ روپیہ ہیجے جا کا منظور ہے ۔

اورکھی سائبوکارالیابھی کرتے ہیں کر روبیہ زیادہ لیتے ہیں اور ہنڈوی کے کاغذیں اس سے کم کھتے ہیں بینی ساہوگا کامطلب یہ ہوتا ہے کہ جس فدر روبیہ ہم نے لیا ہے اسمیں سے اس فدر روبیہ بہنچانے کے عوض میں لطور اُجرت کے ہم این گے۔ اور باقی اس قدر روبیہ استین خص کے پاس بہنچا دیں گے جس کے پاس نظور سبے کہ یہ روبیہ بہنچ جائے ۔ بہائی شورت میں احتّا بعنی ہنڈوی میں جب روبیہ پورا لکھ ایا جائے تو اس صورت میں شود ہونے کا سنبہ نہیں اور باقی دونوں مٹور توں میں صراحتًا شود ہے۔ دوسری صورت میں بعنی جب بہنڈوی کے کاغذمیں روبیہ براہ ھاکر لکھ دیا جائے تو اسمیں یہ قباصت ہے کہنڈوی والا سود لیتا ہے۔

تیسری صورت میں بعنی حبب منٹروی کے کا غذمیں روپیے کم کرکے تکھاجائے۔ یہ حرج ہے کہ منٹروی کرنے والا شود ویتا ہے تکین پہنٹ آسان ترکمیب یہ ہے کہ ان دونوں صورت میں بھی ایسے طورسے معاملہ کیا جائے کوشودنہ دینالازم اور نہ لینا لازم آئے۔

مثلاً اگرمنظور مہوکہ سوروپیہ کی مہنڈوی کرائی جائے اور سرط قرار پائے کہ مہنڈوی کے عوض میں سامجوکارکودس دھیا۔
دیئے جائیں ۔ توجا جیئے کہ اٹھا نویں روپیہ سائجوکارکودیا جائے اور بارہ روپیہ کا بیسیہ سامچوکار کے فرقہ فروخت کیا جائے اس سرط پر کہ اس بالے دوپیہ کے بیسیہ کی قیمت سائجو کا رسے صرف دو روپیہ لی جائے گی ، تواب سامچوکار کے ذرتہ بنڈی کرنے والے کا سوروپیہ بلورقر من کے مہوگیا۔ اب اس سامچوکارسے کہددیا جائے کہ مسوروپیہ فلاں مقام پر فلان مقام کے باس بہوکارسے کہددیا جائے کہ مسوروپیہ فلاں مقام پر فلان مقام کے باس بہوکارسے کہددیا جائے کہ مسوروپیہ فلاں مقام پر فلان مقام کے باس بہوگاروں کے عومن میں دیا گیا ۔ اور اسمیں کوئی قباحت بھی منہوئی بینے بہوئی بینے دو۔ توالیہ حالت میں بیمی بہوا کہ سام ہوگار کو کس روپیہ بنڈوی کے عومن میں دیا گیا ۔ اور اسمیں کوئی قباحت بھی منہوئی بینے جوہنس ہونے کے سنب سے مصود دینا لازم نہ آیا اور یہ حدیث صیحے مشکوہ منزلید میں موجو دہے ،۔

ایکٹ میں خربے سے آیا اور وہ خربے کا یا اور وہ خرصے نہا یت خوب اور نفیس تھے ۔ تو آنحضرت صلی النزمایہ کم

نے فرایا کہ کیا خیبری سب خرمے ایسے ہی ہوتے ہی تواس شخص نے عرض کہا کہ :-

لا ياس سول الله انسانا خد هلدا مساعاً بساعين و ترجمه : نهيس يارسول الله في برس سبحوا اس طرح كانهيس بوتا ملكه ولم ل دو سرس طرح كاجى خراج و تاب راور ده خرا دو صاع ديت بي اوراس كے عوض مين عمره نر ما ايك صاع خريدت بي "

أتخضرت صلى التُدعليه واله واصحابه وتم سنصفر لما إ:-

عَين السّ بلوا لانعنع لم طفا أترجم اير مين سُود به كسى چيزكواس كهم مبن سعة زياده يا كم خريد نا ايساكام فذكياكرو ال

بل بع الجعع بالدَّرُعِد شَدِّ ابتع بالدراه حد جنيبيًّا . ترجم : بلكرايساكياكروكر خواب خ ماكد وراجم كي وراجم كي

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب معاملہ خرید وفروخت میں عیر مبنس کا واسطہ ہوجائے توزیا وہ لینے یا دینے بیں میں ولازم نہیں آ آبی اٹلاک کی چیز دوسیراس کے عیرض کے عوض فروخت کی جائے اور کھروہ چیز عیر جنس سے کہ وہی سابن چیزا کی سیر خرید کی جائے ۔ تواس سے سود کا معامل لازم نہیں آ آ ۔ اوراگر بید معاملہ کو کہ مثلاً سام کو کارکوسور و بید دیا جائے کہ وہ سام کو کارسور و بید کی اس میں بینچا ہے کہ سام کا اور اس کو بھرت کہتے ہیں ۔ اور سام کو کارسور و بید پورا اس خص کے باس دو بید پورا اس خص کے باس دو بید پورا اس خص کے باس میں ہوتا ہے کہ سام کا دور سیر کہتے ہیں ۔ اور سام کو کارسور و بید پورا اس خص کے باس ہو کا دور اس کو بھرت کہتے ہیں ۔ اور سام کو کارسور و بید پورا اس خص کے باس ہوتا ہے جب سام کا دور و بید پینے اس وہ دو بید پہنچا نے کی شرط ہے ۔ یعنی ایسا معاملہ اس صورت ہیں ہوتا ہے جب سام کا دور و بید پینے کی غرض ہوتی ہے ۔

مثلاً منالم من کاری عرض ہوکہ جب کس روپیہ کس کے پاس رہے گا اس روپیہ سے ساہوکارکو فائدہ ہوتا ہے گا واس مؤرن میں لازم آ آ ہے کہ نٹروی کرانے والا سود لیتا ہے۔ تواس معاطر کے جوازی ترکیب یہ ہے کہ شلا اگر شاؤ ہوکہ سوروپیہ کی ہنڈوی کرائی جائے۔ اور شرط قرار بائے کراس سے ساہوکا رپانچ روپیہ کی ہن دے دیے گا۔ اور ایسے معاطری جوروپیہ وکسی مہوتا ہے اس کو بھرت کہتے ہیں۔

تواس معاملہ کے جوازی صورت یہ ہے کہ سور و بیمیں کس روبیہ ہندوی کرانے والا اپنے پاس رکھ لے اور اقی نوت روبیہ سام کارکو دے دے اور ابقی نوت روبیہ سام کارکو دے دے اور ابقی بی سے پانچ روبیہ کا بیسہ توڑائے اور وہ بیسہ بھی سام کارکو دے دے اور باقی پانچ روبیہ خور سے باس کے باس ہنجائے کی شرط ہو۔ پانچ روبیہ ہنجانے کی شرط ہو۔ تواس معاملہ میں ایسا ہواکہ گویا پانچ روبیہ کا بیسیہ دیا گیا اور اس کے عوش میں کس روبیہ لیا گیا اور خلا من مہونے سے اس معاملہ میں کیے قباص نہیں۔

مثلاعم طور پرایک روپیہ کاسولگنڈ ابیسیہ ملتا ہے اورلوفت ضرورت آٹھ گنڈ ابیسے ایک روپیہ سے کر لے بیا جلئے نویسٹودنہیں ۔اس واسطے کرسٹود یہ ہے کہ کوئی چیز دسجا کے اوراس کے عوض دو سری چیز اسی کی ہم بنس کم یا زیادہ لیجا ا ورباقی اورشرطین بھی سودی بائی جابئ . تو ایسے معاملین سود جو الب اور جب کوئی چیز دیجائے اس محصوص غیر جبزوں بی سے کوئی دوسری چیز کم یازیا دہ لی جائے توبیسود نہیں .

اوربندوی کی کراکہت رفع ہونے کی علی دنے ایک اور تدبیریمی ہے کہ ساہوکا رسے پہلے ہنڈوی کا ذکر نہ کیا جائے کے اوراس کے بعد ساہوکا درسے کہا جائے کریة ومن شارش فلان شخص کو اداکر دو۔ اوراسی ضمون کی تخریر سابوکا درسے کم مولے۔ اس واسطے کہ ہنڈوی مروہ ہے مرف اس وجہ سے کہ ہنڈوی کر لنے والے کو اس فرمن سے فائدہ ہوتا ہے ۔ یعنی لاہ میں روبیہ کے نقصان ہونے کا خطرہ ہیں رہتا اور قرص میں جب فرخوا کو لنظے کی مشرط ہوتی ہے تو اس میں میود کا مشبری نہیں دیعنے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ معاملہ ہو کہ رائو ہوتی ہے تو اس میں میود کا مشبری نہیں دیعنے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ معاملہ ہو کہ رکار وبید و یاجائے ۔ اسی قدر روبید ساہو کا داس شخص کے پاس روبیہ بنجانے کی مشرط ہو، تو قدر روبید و یاجائے ۔ اسی قدر روبید ساہو کا داس شخص کے پاس روبیہ بنجانے کی مشرط ہو، تو ایسے معاملہ میں ہو تا ہے ۔ اس واسطے کہ نہ ڈوی کر و لنے و لئے کو لئے ورکے کو بطور قرض روپیہ جینے سے بنوا کہ موالہ ہوتا ہے ۔ اس واسطے کہ نہ ڈوی کر و لنے و لئے کو لئے ورکے کو نظر وی میں نہ ہوا ورشود کا شبہ ہونا ہے ۔ اس واسطے کے علما مکرام نے یہ نزکر بیب مکمی سے کہ بہلے ہنڈوی کا ذکر نہ ہو ۔ تاکہ قرض سے فائدہ لیسے کی مشرط قرض میں نہ ہوا ورشود کا شبہ نہ ہوا کہ کو دیو ہو ہے ۔

## مسائل تتغرق

موال: نگی یا پائے جامہ ٹھنے کے نیچے ہوتوکیا کم ہے؟ جواب، ہمروہ ہے کہ مرد پائے جامہ اور نگی او ازار سٹھنے کے نیچے کس پہنے۔ سوال: مونچے کے بال کا شنے کاکیا کم ہے؟

مجواب : مونج كابال اگرئب سے نیج ہوجائے تواس كوكائنا نہايت مؤكد ہے قريب واجب كے ہدا وراگرئنا نہايت مؤكد ہے قريب واجب كے ہدا وراگرئب سے نيج ہوجائے تواس كوكائنا نہايت مؤكد ہدا وراگرئب سے نيج از ہو تواس كاكائنا واجب ہے ، اگرخوف ہوكہ شايدمونچ كابال نيج آجائے تو وہ بحرى كائنا مؤكد قريب واجب كے بيد ، اس واسطے كم مونچ كابال بڑھ كرمىند بن آجا تہے ۔

سوال : كركدن بعض كيندا ملال مدياحرام م

مجواب ; فضائل آب و کمالات اکتساب ذوالذمن الناف و الغیم الصائب اننون زاده مولوی عباره می المران المافت و الغیم الصائب اننون زاده مولوی عباره ما صاحب مدان متعالی و بلغ الی کل الامل فقر عبدالعزیزی طرحت سے بعدالم باع سلام سنون الاسلام قرون بالتعظیم والکرام کے واضح رائے مثر لیے و دم بن معلی عن موکد رفیم کرمی توشیق میں نواب صاحب کے وارد مواجق تنا ہے مام وعمل ترقی و تزاید قرما تا ہے اور جبیع مروع من و بلیان دارین سے اپنی پناه میں محفوظ رکھے۔

نقیر عرصہ چندس ال سے بہب ہجوم امراض گوناگوں مطالعہ کتب فقہ سے محروم ہے بکہ بببب نقدان بھارت کوئی کتاب مطالعہ نہیں کرسکتا ہے جمع کرناکت فقہ کا نصول جانا اورمو تو ون کر دیا ہے بیکن جو کچھ سابت کا دکھیا سناہے بعضلہ تعالے محفوظ ہے ۔ آپ نے مسئلہ کرکدن کے ہیں استغمار کیا ہے تو حقیقت اس کی ہے ہے کہ ۔ سناہے بعضلہ تعالیٰ محفوظ ہے ۔ آپ نے مسئلہ کرکدن کے ہیں ایک قول یہ ہے کہ حرام ہے ۔ اس اسطے کے السلام نے صید بیمیں دو قول اس کے با سے بین نقل کئے ہیں ۔ ایک قول یہ ہے کہ حرام ہے ۔ اس واسطے کرانسان اور دیگر حیوانات پر حملہ کرتا ہے اور مار ڈالتا ہے اگر چے گوشت نہیں کھا تا تو درندگی کامعنی اس میں پایا جاتا ہے اور درندگی کامعنی اس میں بایا جاتا ہے اور درندگی کامعنی اس میں اور کتا ہے جو ا

موسد يدة العداوة للانسان يتبعد اذا سمع صوت فيقتله ولاياكه شيء كذا في المستطرف . يعني كركدانسان سے نها بت عداوت ركعتا ہے جب انسان كي آواز منتا ہے تواس كا يجها كرتا ہے اوراس كو مار دالاتا ہے . لين اس كو كما تا نهيں ايا بئ متطرف ميں ہے "

دوسرا قول مسيدىيدى نفل كياسي كركدن طلال ب اس دا سط كرگفاسس اورتنكا كها آب تووه درند ا با نورون سعة نهين ؟ جانورون سعة نهين ؟

بریں وقت کتا ب صیدیہ موجود نہیں کہ اس کی عبارت نقل کیجائے ۔ لیکن اس کی عبارت کا مضمون یفیڈاہی ہے جولکھا گیا ہے اور کتا ہے جبات الیجوان میں لکھا ہے کہ کمال الدین موسلی اورمیرنتا فعی کا قول ہے کہ یہ جانوری کی گؤی حرام ہے اس وقت یہ کتا ہے بھی نہ ملی کہ اس کی عبارت نقل کیجائے۔

اوریہ یادہے کرکرگدن کوجمار مبندی کہتے ہیں اورکرگدن بھی کین پیفظ مشترک ہے۔ کرکد ن اس جانورکو بھی کہتے ہیں کہ جو ایک اور جانور بھی کہتے ہیں اورکرگدن بھی اورکاؤ مین بھینہ بھی ہوتا ہے اور اس جانور سے جھے وٹا ہوتا ہے اور اس جانور کے اس وجہ سے جانور کے بالے میں دوا بیت میں دوا تا ہوتا ہے دان اور ان کو کو ان کر بیا ہے ہوا ہے ملال ہے ، واللہ تعالے اعلم وعلم اللہ وعلم الم

اورخیال مبارک میں واضح ہوگاکہ اس جانوریں تین جانوروں کی مشاہبت پائی جانی ہے اس کا بدن اور پاؤں کی مشاہبت پائی جانی ہے اس کا بدن اور پاؤں کی مشاہبت پائی جانی ہوئے کے مانندہوتا ہے یہ پیچے اورشکم اس کا گاؤ مکیش بعنی بھینس کی طرح ہوتا ہے اور اس کے منہ میں دانت ہوئے ہیں ۔ اس کے مئر پرسینگ ہوتا ہے اور کما بوں میں تصریح ہے کرجب کسی جانور میں جانور حملال اور جا اور حرام وونوں

مله كركدن أيك جانور ب حس كومندى مين كيندا كميت مين . در شيرى اورسداج اوربر في ن مين كلما ب كركر كونيت تين اور دونون كاف عربي ب نام ايك برنده كلب كس كي دم دراز بوتى سے اورسياه سفيد بوتا ہے اوراكثر پانى كے كنا سے بليمتا ہے -اس كونتين كهنة ميں - غياث اللغات سے تكھا كيا ہے برمتر جم) کیمشاہیت بائی جائے ۔ تواس سے با سے میں حکم اس کی صورت کی بناء پر ہوگا ۔ اگراس میں مشاہیت حلال جانور کی زیادہ ہوتو وہ جانور حلال ہوگا ۔ اور اگر ہس میں مشاہیت حرام جانور کی زیادہ بائی جاتی ہوتو وہ جانور حرام ہوگا ۔ جنا بخبرا اگر بجبہ بی کے اور بکری دونوں کی مشاہیت بیائی جائے تواس کے با سے میں بھی بہی حکم ہے توجیب اس جانور میں بعنی کرگدن میں خنز برا وراج تھی کی مشاہیت بائی جاتی ہے تواول اور انسسب ہس کی حرمت کا حکم ہے اور اُصول فقر سے ثابت ہے کوجیب حلال دحورام دونوں کی وجکسی جیز میں بائی جائے تواس کی حرمت کا حکم دیا جائیگا ۔

فقرالله تعالى توفيق سے كہتاہے كرفاؤى رحمانى ميں كه اب كرفائى اوركرگدان كے بالے ميں الم المخطم اورا كم الو يوسف رحم الله مجدرہ كے نزد يك ونوں حرام بي اورمسئله اورا كم الو يوسف رحم الله مجدرہ كے نزد يك ونوں حرام بي اورمسئله ذخيرہ سے نقل كيا ہے اور دونوں جا سب بردبيل فائم كى ہے ديكن يہ مكم حدايہ كے خلافت ہے اس واسطے كرحدا به ميں باب بيع فاسد ميں تكھا ہے كرام محدرہ في تقى كونجس العين كہتے ہيں اوران كے نزد كہ في كائن في الله الويوشف رحم المجت بيں كر في تقى درندہ جانوروں سے ہے تو بہیں ۔ اوران الله كركدن بھی ہے اورائ محدرہ ما معظم اورائی الويوشف رحم المجت بيں كر في تقى درندہ جانوروں سے ہے تو

میں معدوم ہواکہ فقی اورکرکدن دونوں حرام ہیں کھا ناہیں چاہتے۔ اگرجیہ اس کی بینے دونوں ام کے نزدیب اس سے معدوم ہواکہ فقی اورکرکدن دونوں حرام ہیں کھا ناہیں چاہتے۔ اگرجیہ اس کی بینے دونوں ام کے نزدیب جاڑے نوجوکوئی شخص اس کے کھانے کا حکم دبتاہیے۔ غلط ہے۔ فافہم واللہ تعالے اعلم

سوال: روخ يامعصفردنگ كاكيرا بينف كے بالے ين كيافكم ہے ؟

اور بانات رفرخ کرعرب اس کوجوخ احمر کہتے ہیں بالاجماع جائز ہے اورایسا ہی کھاروا بھی جائز ہے اوراس سے معلوم ہوتا ہے کہ معصفری حرمت کا دارو مدار شوخی رنگ پر ہے صرف شرخی پر نہیں۔ سعدال سے افدہ نرکر ارد جدی ہوکہ میں کہ کراہے دیا ہے اور دیر ہ

سوال : افیون کے باسے میں کیا حکم ہے کیا کس کا کستعال حرام ہے ؟
حواب : افیون کا استعال کو اوراس کی وجہ یہ ہے کہ افیون زہر ہے: طاہر طور ہراس سے
بدن کو صرر بہنچ اہے۔ چنانچہ اس کی تصریح طب میں فرکورہ ہے اور با یہ وجہ ہے کہ منتز اور مخدر ہے اور دوا بت
کی ہے احمد نے اپنے مُندمیں اور الوداؤد سے سنن ابی داؤد میں حضرت ام سسلمہ رصنی اللہ عنہا سے کہ کہا انہوں

نهلی به شول الله صلی الله علیه و سکم عن سکل مُسکو و مفتو . ترجمه : تعنی منع فروایا رسول الله صلی الله علیه و سلم نے مرسکر اور مفتر سے ؟ اور مشطلانی نے مواہب میں لکھا ہے: -

تال العدام المفتو ديم تمايوم الفتور والمخدد في الاطواف ، ترجم عمايرام في كهاب كمفتر بروه جيزب كراس سے فتورا ورفدر اطراف ميں بيدا مو

یه حدمیث اعلی درجه کی دلیل سے بعثیش مینی تمباکو وغیره مخدرات کے حرام ہونے کے لئے اس واسطے کرید ہشتیا مائی درجه کی دلیل سے بعثیث میں اوراسی وجہ سے جولوگ یہ ہشیا ماسنعال کرتے ہیں ان لوگوں کو بہشیا ماشنعال کرتے ہیں ان لوگوں کو نیارزیادہ آتی ہے اور مربی گرانی معلوم ہوتی ہے ، ہس واسطے کہ اس کے انجرہ دماع پر مہنجیتے ہیں

اس سندی اختلاف ہے کہ اس فدر کم تمباکواستعال کرنا کہ اس فتورا ورفدرنہ ہو جوام ہے یا اس سندی اختلاف سندی اختلاف ہے کہ اس فدر کم تمباکو کھانا حرام نہیں ۔ ایم افدی رج نے شرح ممذّب میں کہما ہے کہ کم تمباکو کھانا حرام نہیں ۔ بعلاف شرائے کہ شراب کم بھی پینا حرام ہے ۔ فرق ان دونوں چیزوں کے یمم میں اس وجرسے ہے کہ تمباکو طاہر ہے اور سنزا سب نو نجاست کی وجہ کم شراب بینا بھی جائر نہیں اور زرک شی نے اس سندی کی تجھنے تایان کی ہے کہ حدیث سے جے طور پریہ نابت ہے کہ مشراب بینا بھی جائر نہیں اور زرک شی نے اس سندی کی جو چیزایسی موکر زیادہ استعمال کرنے سے نشہ مااسکو کہ شید کے فقد لمبیلاء حوام ۔ ترجمہ : بعنی جو چیزایسی موکر زیادہ استعمال کرنے سے نشہ

لافى مونووه بيزكم أستعال كرنا بعى حرام سے "

امی اوی کابوی گوی کابوی و گول سے کہ تمباکو طاہر سہے یخس نہیں تو پیخفین ابن دقیق العبیدی ہے اورانہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ افیون جو کہ خشخاس کا دو دھ ہے اس کا الریم باکوسے زیا دہ ہوتا ہے ۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب اس کی حرمیت کی علمت سخد پراورتفتیر ہے یاسمیست ہے تو ارجے قول یہ ہے کہ وہ اس قدر نہا بہ تظیل استعال کرنا کہ جسسے یہ آٹار بیدا نہ ہوں حرام نہیں ۔ واللہ اعلم

سوال: فیمابین مکما دیکھنو قالون کی ایک عبار سند کے معنی کے بالسے میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ اور صنور کک نوبن بہنچی اس کی تصبیح کے لئے سب حکما سے تکھنؤ نے جنا ب مولانا شاہ عبدالعزیز شاہ صاحب کے حضور میں رجوع کیا تو جنا ہے مولانا صاحب ممدوح نے اس عبادست کے جومعنی ارشا دفرائے وہ تکھے گئے اوروہ عبادت کتا ب قالون کی ہے ہے:۔

امااله بليلج الاصفرقد يستعمله قوم ما وجد عنه مذهب فعل فابط بخش الامعاء ويقبض المسامات وان كان لابد فبعد النضج التام: انتهى ترجمه: يعنى المبلغ الركم الكريم المباء كى قوم استعال كرتى بي توجب ك اس سے پرميز كرنے ين جا دہ ہو. چاميئے كراس سے پرميز كيا وائے اس واسط كروه امعاء مين خشونت بيداكر تا ہے اور مسامات كوقب كرتا ہے اور اگراس كے استعال سے چارہ نرجو توجا ميئے كربعد نضج تام كے انتعال مسامات كوقب كرتا ہے . اور اگراس كے استعال سے چارہ نرجو توجا ميئے كربعد نضج تام كے انتعال

کیاجائے۔

بیصنمون قانون کی عبارت مذکورہ کا ہے اوراس عبارت کی مخفین یہ ہے۔ کہ ماکا لفظ اس جگہ س منی میں تعمل ہے۔ ماموصولہ ہے یا مانا فیہ ہے یا اورکوئی دوسری قسم کا ہے اور مذہب فعل ترکیب اصافی ہے یا ترکیب نوصیفی ہے ۔

جواب : (از جناب مولاناشاه عبدالعزيز صاحب رحمة الشرعليه)

اسا العدليد الاصفر الخ يحيات فالون كم سيح نسخ مين حرف واؤ قبل كلمه ما واقع باوركس عمارت كانوك كانوك كانوك كانوك كانوك كانوك على المائو عمارت كانوكيب يه به كم اظرفيه به الاركاس مين شرط كرمين بائه بائه بائه بالارت كانوكيب يه به كم اظرفيه به الارعم كانوك كان منوك بالمائه المريمة بهي الاروب مين المائه المائية بهي الاروب كان المنازية المنازية المائم المائية فاعلًا وُجِدَكا بها وفعل كالمائية بها الارجز المن شرط كرية كالمراز كالمنازية المنازية المنازية المنازية المنازية المنازية المنازية المنازية المنازية والمنازية المنازية ا

وان كان لاب فبعد النضع التام

ما مل اس کلام کایہ ہے کہ اگر ملیلہ زرد کے استعال سے چارہ ہوتو فیہا اوراگر اس کے استعال سے چارہ مذہبو بلکہ استعال کرنا خروری ہوتو اس کا استعال بعد نفیج تام کے ہونا چا ہیئے تاکہ ما وہ کا فوام معندل ہوجائے تاکہ امدا میں خشونت پیداکر نے میں زیا وہ خرر نہ بہنچائے اور نفیج کی وجہ سے مسامات میں انفقا سے ہوجائے ناکہ مسامات کو زیا وہ فیض نہ کرسے اور لفظ مذہب کا کرعر فی میں فقہاء اور شکلمین کے خاص طور براس طریقہ کو کہتے ہیں کر اعتقا و اور عمل کے بالسے میں مختار ہوتو براس کے منافی نہیں کہ یہ لفظ و وسرے مقام میں باعتبار لینے معنی لغوی کہ استعال کیا جائے بہنے اور وہ مدسیث

کان ا ذا ذهب المدندهب ابعد و تنحقی نزیمه : حبب آ تحفزت صلی التُرعلبه ولم جائے حزور کے ادادہ سے جائے تھے ۔ تو دُور مِلے جانے تھے ۔ اور مناسب جگہ تلاش فرملتہ تھے ہ کسی شاعرنے کہاہے : ۔

عَسلى وجفت العيس في غسق الدجل تبغى من ليس لى عند مد هسب

یعنی قریب ہے کہ جائے گی ناقہ سفید مٹرخی مائل مشروع ماست کی تاریجی میں پہونچے گی تو اس سے پاس کم مجھ کو اس سے پناہ کی مگرمنہیں ؟

اورز مادن حالی کتب درسید میں لا پذہب علیک بجائے لایخفی علیک کے کٹرالوقو ع ہے بعرضیک ہُذہ کا تفظم خراور جائے گریز کے معنی میں اکثر مقامات میں استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ کلمہ ما منافیہ ہے۔ تواس فوت میں چندو جوہ سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے کہ اس تقدیر پر وُجدَمعروف کا صبغہ کہا جائے گا یا مجہول گابخہ قرار دیا جائے گا ۔ اور جب کہا جائے کہ وُجد جمول کا صیغہ ہے توعنہ کی ضمیر قوم کی طرف راجع کی جائے گی یا کہا جائے گا کا ویج ہے ۔ اور لفظ فعل کہ فرج ب فعل میں واقع ہے مصدر ہے یا ماضی معروف یا من میں موقع ہے ۔ اور الفظ فعل کہ فرج ب فعل میں واقع ہے ۔ مصدر ہے یا ماضی معروف یا ماضی مجمول ہے ۔ اور اگر یا نفط فعل کا مصدہ تو نوعی ہے ۔ اور اگر یا نفط فعل کا مصدہ تو نوعی ہے یا اس کی صفت ہے ۔ عرضیکہ کسی تقدیر بہد ہے یا اس کی صفت ہے ۔ عرضیکہ کسی تقدیر بہد ہے کا میں ہوتے ہیں ۔ اس واسطے کر اگر یہ کمیں کہ وجدم مجمول کا صیغہ ہے تومعنی یہ ہوں گے ۔ کہ پایا نہ گیا ہے اس قوم سے فرج ہی کا ۔

عالانکه اس کے قبل ذکر کیاگیا ہے کہ قدامیت عملہ قوم اوراگر وجدمعروف کا صیغہ ہوا دراس تقدیر برضرور ہے کہ عدی نظر ہے کرعنہ کی تعمیر کی طرف راجع ہوگی ۔ اور وجد کی صغیر قوم کی طرف راجع ہوگی ۔ بعنی نہایا اس قوم نے ملیازر دسے مذہب اس کام کا کہ وہ اس مذہب سے مہوکہ کیاگیا ہے ۔ یا وہ مذہب کرکیا ہے ۔

حاصل کلام عاقل ذکی بیخفی نهیں کہ لفظ ماکو نا فیہ کہنا گرست نہیں ہوتا ۔ اور بیجواس کی علمت بیان کیگئی ہے۔ نا نؤیخن تواس علمت کو منجلہ ان احتمالات کے کسی احتمال کے ساتھ ربط نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ہی مفرد کی خمیر قوم کی طرف راجع کرنا اگرچہ باعتبار مفرد ہونے لفظ قوم کے علماء نے جائز رکھا ہے لیکن بیستعل نہیں ،اگر لفظ ما دکو موصولہ کہیں نواس میں بھی بہی قبا حتیں لازم آتی ہیں ۔ اس واسطے کہ اس تقدیر برد وجد میں کا فی احتمالات ہونے میں کرمجہول کا صیعفہ ہے یا معروف کا صیعفہ ہے ۔ اور عنہ کی ضمیر قوم کی طرف راجع ہے اور لفظ فعل کا ماضی معروف کی طرف راجع ہے اور اسلام کی طرف راجع ہے اور لفظ فعل کا ماضی معروف ہے یا ماضی مجہول ہے ۔ اور فد میں کا لفظ اسس کی طرف مضا حت ہے یا اسس کا موصوف ہے ۔

عزمنیکه عور کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ کوئی تقدیر قابل النات نہیں ۔ اور پھی قبا حست ہے کہ اگر لفظ ماکا موصولہ ہو ۔ اور وجدمجہول کا صبعتہ ہوا ورعنہ کے خمیر قوم کی طرف راجع ہو تو حرف من جو کہ بیا نیہ ہے ۔ فدم ہب کے لفظ کے قبل ضرور جا جیئے ، اور یہ بھی قباصت سے کہ اس تقدیر برکہ لفظ فعل کا مصدر مہو بخواہ مضاف البہ ہوخواہ صفت ہو اس ماموصولہ کی اس بجارت میں خبر کچھ نہیں ۔ اور اگر یہ کہیں کہ فدم ہب خبر ہے تو لفظ ما وجدعنہ ناتما م رہ جائے گا اور ما استفہامیہ کو بھی اسی طور برقیاس کرنا جا جیئے ۔ اور مرتفد بربر بیہ جوعت ہے ۔ نا تہ بجن الامعا ، اس کور لبط نہیں ہونا ہے ۔ اور ان امور کی بنا دیر انسب اور ارج بھی سے کہ کہا جائے کہ کلمہ ماء کا ظرفیہ شرطیہ ہے۔ سوال : خمر کی تعرب ہے ؟

جواب : الم الوحنيفرر كے نزد كي خرى طرف يہ ہے:-

هوالذى من ما ما العنب اذا الشتد وعلا وحدف بالذب نرجم : يعنى خروه مع كانكو كا يانى مواورده كا أها موجائ اور جوش ماس اور اسمير كعن ا جائ "

جب اسكوخفيف جوش فيت بير - تواس كوعربي بين بازق اورفارسى بين باده كينته بي اوروه بهى بالاجماع حوام به اس واسط كرخفيف جوش فين سے اس كي حقيقت منقلب نہيں ہوجاتى اوراس كى خاصيت كرسبب رقت قوام اور م اس واسط كرخفيف جو متغير نہيں ہوتى - اورجب اس كواس قدر جوش دين كراسس كا ايك لث كم ہوجائے تواس كوشلات كم ہوجائے تواس كوشلات كم ہوجائے اوراب بين اوروه اصول حفيد كے موافق حلال ہے باكس و اسطے كركس كا قوام متغير ہوجاتے ہے بيلے بيلا قوام رہتا ہے اوراب اس كا قوام گاڑھا ہوجاتا ہے اور باقى الشرب و مسكره كے ماند ہوجاتا ہے كر و اس قدر بينا حرام ہے كا حتمال ہو - اور حداسكارت كم مباح ہے . ديگر علما والم سنت موجاتے كا احتمال ہو - اور حداسكارت كم مباح ہے . ديگر علما والم سنت كرديك وه بح حرام ہے -

لان مَا اسكوكشيوة فقليلة حدام - ترجه : بعنى جوجيزايى موكه وه زياده كان صابين

اوراگراس کواس فدر بچائیں کروہ آدھا رہ جائے تواس کومنصف کہتے ہیں اورجہوری ہی کہتے ہیں۔ اس واسطے کاکسس کوجہور طلال جانتے ہیں۔ اگراسکواس فدر بچائی کہ اس کا صرف ایک تہائی باتی رہ جائے۔ تواس کو طلا کہتے ہیں بہی طلا تفاکہ اس کو خلیفہ ٹانی نے بمشورہ صحابہ کے اہلِ شام کے لئے تجویز فرمایا تھا۔ کہ وہ لوگ سٹراب بینے کے خوگر ستھے۔اسلام کے بعداس کو ترک کیا۔

وه لوگ جب مرض میں مبتلا ہوئے۔ او زهلیفہ ٹانی کے حصنور میں اس امری شکابیت کی . تو خلیفہ ٹانی نے بہشورہ اور سے اس کے ان کے لئے نجویز فرا یا جو تعربیت طلا کی ہے وہی تعربیت مثلث کی شرح دقا یہ بین کھی ہے اوراس کو بھڑتات فیہ مکھا ہے ۔ اس سے مُرادیہ ہے کہ بکانے سے جب اس کا دو تہائی کم ہوجائے اور صوف ایب تہائی باتی رہ جائے تو اس میں بات تداداور فلیان آ جائے جمہور کے نزد کیا بہترام ہے ، اس وجہ سے کہ اس میں بات تداداور فلیان آ جائے جمہور کے نزد کیا بہترام ہے ، اس وجہ سے کہ اس بی اسکار مہوتا ہے بعنی وہ نشہ سے آ تہ اورائیس جرز کے حرام ہونے میں قلیل وکٹیر برابر ہے یعنی الیسی چیز قلیل ہوت بھی حرام ہے ۔ اورکٹیر ہو تب بھی حرام ہے ۔

ام ابو حنیفہ علیالرحمۃ کے نزد بک اس کے حلال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حَدِحُم سے وہ سکل جاتا ہے فقہا پِحنفیہ عتیقہ خمر کے سواا ور دو مرسے اسٹر باء کے بالمدر میں کہتے ہیں کہ وہ اسس قدر بینا حمام ہے کہ اسمیں نسٹہ کا احتمال ہو۔ توبیہ حدیث ہوں کے خلاف ہے کہ منجملہ ان احادیث کے نعیض حدیث سے ثابت ہے کہ :۔

ما اسکوکٹ فیوفق لمیسلد حدام یعنی جس چیز کی زیادہ مقدارنشہ ہے ہی ہو وہ چیز کم بھی حرام ہے اور بعض حدیث سے نا بہت ہے کہ ما اسکرالجرة مخرعتهٔ حرام بعنی جوچیز ایک گھرا پینے سے نشہ ہے آتی ہے وہ ایک گھونٹ بھی حرام ہے ۔ بعض عدیث سرای سے ٹا بت سے کہ :۔

ما اسکو منعالعنوق فَسَلَاءُ الکُعن مِنْدُ حَوَام الزّمِه : یعنی جوچیزایک فرق ہونے سے نشر ہے آتی ہے تووہ بمقدار بتھیلی میں آ جانے ہے ہمی حوام ہے ؟

تواس با کسے میں ان فقہا کو دقت ہے اوراُن کو توجیہات منعیعنہ کی صرورت ہے تومیں کہتا ہوں کہ پہنخر بہنی الواقع سے ریم حقیقت نہیں بلکرستر ذریعہ کے لئے ہے ۔ تاکہ فلیل سے کثیر کی عا درت بنہ وجائے ۔ چنا کچہ بوسہ لینا جوان روزہ دارکے لئے منع ہے اوراجنبیہ توریت کے منہ کی طرف نظر کرنامنع ہے ۔ اس واسطے کراس میں فساد کا خوف ہے ۔ ورمذ فی الواقع محرمت کی علمت اسکار ہے ہے کہ تاکہ ہو گا کہ منام ہو گا کہ مناز دونوں برا برہیں ۔ یعنی دونوں صورت میں وہ خیس ہے ۔

یہ بیان ا فام کو حنیفہ رہ کے مذمہب کا ہے اور ہما اسے نزد کیا سی شامیں یہ ہے جو جمہور سے نزد کی شاہت ہے۔ والنّد تعالے اعلم ۔

سوال: الفرض اكرثابت ب

علدخان حدام ترجمہ: یعنی مرطرح کا دُھواں حرام ہے توحقہ کے بارے میں کیا حکم ہے ملال ہے یا حرام ہے اور یہ دونوں مدیثیں چیج ہیں یا نہیں ایک مدیث

یہ ہے۔

من اكل البنج لقسة فكانسا ذفى بامه سبعين موة ومن ذفى باشه موة فكانساهدم الكعبة سبعين مرة ومن ذفى باشه موة فكانساهدم الكعبة سبعين مرة وترجم بجس نے بنج لين أجوائن خُراساني ايك تُعمّه هم كاياتواس نے گويا إلى مال كے ساتھ ايك مرتبرن اكيا توگويا اس نے ستر مرتبركعب كومنه دم كيا "

اور دوسرى مدسيث يرسے :-

یعنی یه دونون مدسیت میسی به بین اور علائو لین محدارا بهم تبریزی نے جوکرا امید سے ہے تبنیہ الغافلین میں اس کی تعبیق کی سے اور کہا ہے کہ یہ آنخفرت صلی الله علیہ وسلم کا قول ہے : محواب بکو حضان حدام مدیث نہیں ہے۔ حقہ کی حلنت و حرمت میں اختلاف ہے زیادہ جیج یہ ہے کہ کروہ تخرمی ہے اس وجہ سے کرحفہ پینے والے کے منہ سے براؤ آئی ہے جدیا کہ پازفام اور اہس نام کے کھانے کے بارے میں احکام ہیں۔ اور حُقہ بینے میں دوزخیوں کے ساتھ مشاہرت پائی جاتی ہے اس واسطے کہ ان کے شکم سے بھی وصواں نکلے گا۔ اور

من اکل البنج دمات الم کہیں کتب صریت میں نہیں ہے بکدان دونوں کلام کے الفاظر کیکہ سے بھی صراحتًا معلوم ہوتا ہے کہ بیر عدمیت نہیں۔

علا والدین تبریزی کی تخریر قابل اعتبار بنیں اس واسطے کواس بارے میں معتبر محدثین کے قول پراعتبار کرنا چاہیے کہ وہ لوگ حدیث کی تحقیق بیان کرتے ہیں ، لیکن واعظین کی عادست ہے کوغیر عتبرا حادیث کو بھی ترغیب و ترمیب کے لئے فرکرتے ہیں اوران احادیث کے حال سے نا واقعت رہنے ہیں جعقہ کے مسلمی تحقیق یہ ہے کہ لفنس تمباکو پینے میں حُرمت کی علمت نبا آس میں صرف دوجیزوں میں خصر سے سمتیات اور کریائیت اور تربیا کوئی و جرمحقق نہیں ، اسس واسطے کر حُرمت کی علمت نبا آس میں صرف دوجیزوں میں خصر سے سمتیات اور کریائیت اور تربیا کو کی ہوئی ان دونوں چیزوں سے خالی ہے لیکن سے استعال کا جوطرافی ہے کوہ اس کا دھواں چیتے ہیں ، تو اسمیں نین وجوہ کراہت کی جمع ہوجانی ہیں کہ :۔

١٠ بېلى وجه وه بد بوج حقر پينے والے كمنسك تعلى م

٧- دوسرى وجردوزخيوں كے ساتھ مشابہت كام ونا جنامجة تقيدگاه بر الج تفدركد كركھ ام ونامنع بے اورابسا ہى لوب كى انگونلى بىننا بى منع ہے۔

تواستعال اس دخان کا اصلاح بدن کی غرض سے ہونا ہے مثلا تخلیل ریاح اور دفع قبض منظور ہوتا ہے۔ تواں میں حرمت کی علیت نہیں بعض کمنٹ میں اسس کی حُرمنٹ کو اس آ بیٹ سے ٹا بہت کیا ہے ، -

يَعُمَ تَنَا فِي السَّسَمَا وَمِهُ خَانٍ مَنْ بِينِ يَعْنَشَى النَّاسَ المُسْذَاعَذَابُ اَلِيهُ وَ ترجم بص ون ك اَسْتُ كُا اَسمان ظاهرًا وهوال كرچيها شے گالوگوں كو، يہ دردناك عذاب ہے ؟ تواس آيت سے معلوم ہوا كروفان بعنی وُھواں عذاب كا اُلہ ہے اور عذاب كا آلہ استعال كرنا درست نہيں اس شبہ کا جواب بر ہے کہ صغری اور کبرای دونوں جیج نہیں ہیں اس واسطے کہ دخان اگر عذا ب کا الہ ہے تو تنقم کا بھی کہ ہے جب المرک ہوالالوہ یعنی عود رطب ہشتیوں ہے جب المرک ہوالالوہ یعنی عود رطب ہشتیوں کے لئے بہشت میں مجام بعنی انگیٹھ میں ہے ۔ اس واسطے کہ کے لئے بہشت میں مجام بعنی انگیٹھ میں ہے ۔ اس واسطے کہ حضرت نوح علیٰ بتیا علیا ہستاہ واست ام کی قوم پر پانی کے طوفان کا عذاب ہوا تھا ۔ اور با وجود اس کے پانی کا استعمال کرنا منع نہیں ۔ (ارسوالات عشرہ شاہ بنالا)

سوال: منطق اورانگریزی پڑھنے کے بائے میں کیا حکم ہے جائز ہے بانا جائر ہے اورالیا ہی علم فارسی جو کہ حدیث و فرآن کے سواہے ۔ اس کے بائے میں کیا حکم ہے ۔ اور فعالوی سرائج المنیرکہ تصنیفت ابعے محدمفتی کی ہے اس ک کچھ عبارت خاکسارنے دکھی ہے وہ گذارش ہے یعبارت یہ ہے :۔

تعلیه العسلم میکون فرض عین وهوقد مر ما یعتاج الیه وفرض کمنایة و هوماناه علیه لیننع غیر المون فرض مین وهوالتبخر فرافقه و حوام و هوعلم الفلسفة والشعبة والتنجیم والت مین والت مورد خل فی الفلسفة و علم المنطق والتنجیم والت سر والت مین علم یک الفلسفة و علم المنطق النهای کار مند و من کلامه کار مند المنتاج فرض سے اوراس سے زیاد عیری نفع رسانی کی غرض سے فرمن کفایہ ہے اورفقی میں ہجر ماصل کرنامند وب ہے اور بیام مرام ہیں. بعنی علم فلسف شعبده ، ہجوم، ومل منام علم قیاف سے وافل ہے ، یہ فالی سرائج المنیری عبارت کا ترجم ہے والی المنامی کو کو کی المنامی کو کو کی اسم میں کا در انسوالات عشره شاه مخال )

بچواپ به منطق پر صفی بر عفی بی بی قباصت نہیں اس واسطے کرمنطن کوئی علم مفصود بالذّات نہیں بلکہ علوم آلیہ سے ہے۔ جیسامرف ونح ہے آلہ کی صلت وحر مست ذی آلہ کی صلت اور حر مست کے بوافق ہوتی ہے ۔ مثلاً توب خانداور کھوٹرااور مُلاخ خاند کر آلہ جنگ ہے۔ نواکہ وہ جنگ عبادت ہومتلاً کھار کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور چاکہ اور ڈاکوؤں کو دفتے کرنا ہے۔ تواس غرض سے آلات جنگ کا استعمال کرنا اور اس کو سامان مہیاکر ناہمی قبیل عبادات سے اور ڈاکوؤں کو دفتے کرنا ہے جو اور ڈاکہ مازنا ہے تواس غرض سے آلات جنگ کا استعمال کرنا بھی حرام اور گال ہو بھی جو کہ استعمال کرنا ہو جنگ موال میں جو حکم ذی آلہ کے بارہ میں ہوگا ، وہی الہ کے بالے میں بھی ہوگا ۔ نابت تنج ہے کہ اگر کوئی شخص منطق حاصل کرسے اور اس کے ذریعہ سے فلام ب باطلہ کی نائید کرسے اور چیجے عقا نگر میں شک ڈلالے ، توالد تہ ہو فعل کی وجہ سے وہ گئے گار نہیں ۔

اب بربیان کرتابوں کوٹ دماء کے کلام میں نطق کی بجواور اس کا بڑھنا منع ہونا جواکئر مقام میں واردہے اس کا جواب یہ جواب یہ جے کہ قدماء کے اس کلام میں دواحتمال ہیں . یا یہ احتمال ہے کہ قدماء کی مُرادیہے کہ یہ امرمنع ہے کہ کوئی شخص اس ملم میں اس قدر شخول ہوجائے کہ اس کو مقصود بالذات ہجھے ۔ اور تمام عمراسی میں صووف و شخول بے اور مسائل شرع بہر سے جوکہ مقصود بالذات ہیں ۔ بے بہرہ درہ جائے تواس طور پر نوعلوم آلیہ سے کوئی علم ہو، اسمیں مصروف رہ جا نامنع اور حرام ہے .

مثلاً صف و نو ومعانی وبیان بھی ایسا ہی ہے اور قد اور کے کلام میں دو سرایہ احتمال ہے کران کے زانہ ہیں رواج ہوگیا تھا کر اس علم سے زیادہ تر ریغرض ہوتی تھی کر فرہب معتزلہ وفلسفہ کی ائید اس علم کے ذریعے سے کی جاتی تھی۔

مثلاً امثلہ حدود ورشوم و قضا و قیاس و اشکال کے مسائل ، قدم عالم وا ثبات ہیولی وصورت و عیرہ میں استعال کے مسائل ، قدم عالم وا ثبات ہیولی وصورت و عیرہ میں استعال کے ماتے تھے اور اکثر الیبا ہواکہ و تحض اس علم بین شخول مون اتفا ، اس کے عقائد میں ان او لم م با طلم کی آمیر بنش ہوتی تھی اور دفتہ رفتہ اس کے مذہب میں رسوخ بیدا ہوتا تھا ، تو اس و جہسے قد ما دکے نزدیب بیعلم برط صناحرام اورگنا ، قرار بایا ۔

اب یہ اُمور نظق سے بالکل برطرف ہوئے ۔ اور اس علم کو اھل حق نے اجزاء علم وکلام سے ایک جُر قرار دیائے تو اب اس واسطے کرعلت کے دفع ہونے سے حکم بھی مرتفع ہوجا آہے۔

میں مراج المنیریں مذکور سے :۔

ودخل في الفيلسفة المنطق ترجم : يعني فلسفرمين فل داخل بي

تواس سے مراد وہی نطق ہے کہ فلسفہ کا مجر بہوا ور اسکی مثالین فلسفریں فدکور بہوں۔ بیمراد بہیں کہ ملم کالم کامجر

انگریزی پڑھنا یعنی انگریزی کاحرف بیجانا اور کھنا اور اس کی فعن اور اصطلاح جانا۔ اسمیں کو بھی فباحد نہیں بشرط کے مرف مباح ہونے کے فیال سے انگریزی عاصل کی جائے۔ اس واسطے کہ مدسیت سٹرلیب میں وارفیہ کہ انحفرت صلے الشرعلیہ وقل کے محکم کے موافق زیربن ٹا مب رہ نے میہود و نصالی کے خط و کہ ابت کا طرفیۃ اوران کی زبان کیے تھی ہیں عرص سے کہ اگر اسخط رس میں الشرعلیہ وسلم کی خدمت میں اس زبان میں کوئی خط آئے تو اس کا جواب کھے کیں۔ اگر مرف ان کی خوشا مدی غرض سے کہ اگر میں ان کی خوشا مدی غرض سے کہ ان کے بیمان فرب سے کہ ان کی خوشا مدی غرص سے اوران کے بیمان فرب اس کے بیمان فرب ماصل ہوتوالبتہ اس میں مرمت اور کرام ہت ہے

اوراً وپراہ جی بیان ہواہے کہ جو تھم ذی آلہ کے بالے میں ہوتا ہے۔ وہی تھم آلہ کے بالے میں بھی ہوتا ہے نصاری کی نوکری بلکہ سب کفار کی نوکری کی چند فتسمیں ہیں . ببعض مباح اور بعض سنتھ ہیں ۔ ببعض حرام ہیں اور بعض کیرہ قریب کفر کے خوری میں برکام کرنا ہو کہ رشوم صالحہ کو مفرر کرنا ہو۔ اور کوئی ایسا کام کرنا ہو کہ اس کا سر انجام ہہتے ہو مثلاً چورا ور ڈاکو اول کو دفع کرنا ہو۔ با عدالت ہیں شرع کے مطابق فتوی دینا یا لوگوں کے آرام کے لئے بیل بنانا ، یا ایسی عمارت بنانا یا اس کی مرتب کرنا ہو کہ اس سے لوگوں کو آرام ہمو۔ با ایسیا ہی کوئی اور کام عام لوگوں کے لئے بیل بنانا ، یا ایسی عمارت بنانا یا اس کی مرتب کرنا ہو کہ اس سے لوگوں کو آرام ہمو۔ با ایسیا ہی کوئی اور کام عام لوگوں کو المرک میں بنیون اس طور پر ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علی نین اعلیہ الصلاۃ واس ام اور خواست کی کہ مرک خوانہ کا داروغرا ہے کومفرر کیا جائے اور فنطور پر نظا ور با دیا ور معرکا فرتھا ۔

اور صفرت موسی علی نبین علیدالمت کا والدہ نے فرعون کی نوکری کی نفی - اس کام کے ملے کے حضرت موسی علی کو دودھ بلائی ۔ اور اگر کوئی شخص کا فرکی نوکری کسی دوسرے کام سے لئے کرسے اور کفار سے ساتھ اختلاط لازم آئے اور کسس

نوکری رسوم اورا مورخلاف منر سے دیکھنے کا اتفاق ہواکرے۔ اورا عائن ظلم میں ہو بنتلا محرری اورخدمت گاری باسباہی کا کام ہے۔ یاس نوکری میں صدسے زیا دہ ان کی تنظیم کرنا پڑے اوراُن کے سامنے بیٹھنے اور کھڑے ہوئے سے لینے کو ذلیل کرنا پڑے توالیی نوکری حرام ہے۔ اگراُن کی نوکری بیکام ہو کرسی سلمان کو قتل کرنا ہو یا کسی ریاست کو درہم برہم کرنا ہو یا کھڑکورواج دنیا ہو۔ اور یہ تلاش کرنا ہو کہ کہ سلام میں کون کون امر قابل طعن ہے توالیی نوکری ہاہے کہ درہم برہم کرنا ہو یا کھڑکے قریب ہے۔

سوال ؛ المريزى توكرى كرنا جائز بديانهين ؛ (ا زسوالات فاصى)

بحواب ؛ اگرنوکری میں ایسے کام کرتے کا خدشہ ہو بھو کہ کہیں گنا ہے مثلاً فوج کی نوکری ہوا درخدشہ ہوکہ اھلاگا کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے ہے گا ۔ یا خدمت گاری کی نوکری ہوا ورخدشہ ہوکہ شراب ا ورمٹر دارا ورخنز پر کاگوشنت لانا ہوگا تواس کی نوکری اور روز گار کرنا منع ہے اور جس نوکری اور روز گارمیں کس طرح کی منہ بیاست نہوں ۔ مثلاً اس نوکری میں بیکام ہو کہ عدالت کے مورکھھے جائیں . یا مثلاً منشی گیری کا کام ہو ، یا قافلہ پہنچانے کا کام مو ، یا کس طرح کا اور کوئی دو سرا کام ہونؤ اس طرح کی نوکری اور روز گارمنے نہیں ہے ۔

سوال : حفرت سلامت سلم الشرعلى رؤس الفقراء باختيار الفقر على الغنار ؛

بعدت بیمات کیرو کے عرص پرداز ہے کہ اس وقت ایک شخص نے طا ہر کیا ہے کہ ہم فقیران کے مدرسہ بیں کفالہ فرنگ کی نوکری کا نذکرہ ہموتا ہے اوقیق کا منصب فنبول کرنے کا ذکر کیا جا آہے۔ خدا آگا ہ ہے جب نے فقر کو شرف علم کا بنایا اورعلم کو منزون بنی آدم کا کیا اس خبرسے فقر کو نہایت تاسقت ہوا۔ فقر کی فاکٹ بین ہم ترہے افنیا کو صدرت کی سے ہرگر مولوی عبلہ کی معاصب قصد اس نامبارک امر کا نہریں ۔ نان پارہ پر قنا عست کریں ۔ بیٹر فی اللہ دکوس طالب علموں کو بنہ دیں اور ذکر و مراقبہ بین شخول رہیں اور اس عگر ہرگر ہرگر ٹلاز مست کا تعلق افتیار نہ کرنا چاہیئے کہم لوگ ترک و مخبر پر افتیار کریں اور برب انس کو دم آخرین شار کریں لینے بزرگان اور سلفت صابحین کے طریقہ پر دہیں ۔ نود کو فدا کی یا دمیں وفقت کریں ۔ زیا دہ امید وارعفو گئے تائی کہ ہے ۔ اور و ہم کی خبر نیک سننے سے دل خوشی ہوتا ہے اور جو کچھ لائق شان درولیٹی نہیں ہوتی ہے ۔ اور و ہم کی خبر نیک سننے سے دل خوشی ہوتا ہے اور جو کچھ لائق شان درولیٹی نہیں ہوتی ہے ۔ اس نما ما میں صاحب عرفان مراتب ساتم کم اللہ تعالے :

 جس عالم کوہم بھیجیں اُن کو فرنگیوں کے ساتھ اختلاط کرنا صرور پڑے۔ اس وجہ سے اُمور کِلم میں سنی ہوتو پھرانہوں نے بتاکید تمام مجھ کو لکھا کہ ہرگز اس عالم کو اختلاط فرنگیوں کے ساتھ نہ ہوگا۔ ندان کو مکم نا مشروع کی تعمیل کے لئے تکلین دیجائیگی۔ بلکہ وہ عالم کسی علی حدہ مکان میں شہر ہوں ستقل طور پرخود قیام پذیر دہیں گے اور موافئ سنرع محمدی علی صاجبها السائة دال سال مسی علی میں اسلام کے بنا مل و ب وسواس حکم بینے رہیں گے جب ان کے خطوط اس مضمون سمے وار دہوئے تو غور کیا دال سے معاملات کفار کے ساتھ کرنا کہ یہ مرد کرنا ہے۔ رواج بینے میں احکام سنرع یہ کے بشرعًا جائز ہے یا نا جائز ہے تو تو تعلیل کے توفیق سے یہ آئیت دل میں گذری :-

وقال المسلك المتونى به استخراص كنفسى فلا كله قال انك الميتومر لكدينا مكين امين ط قال اجعلى على خذائن الارمن انى حفيظ عليه و نرجمه ؛ يعنى اوركها با دشاه نے كردة و ميرسے پاس ان كو يعنى حزب يوسف عليالسلام كوكميں انكوائنا مقرب بناؤل يس جب بات كى أن سے توكها تحقيق كرا ب اج جما سے نزد ديك صاحب مرتبرا ما نثلار بين جب بات كى أن سے توكها تحقيق كرا ب اج جما سے نزد ديك صاحب مرتبرا ما نثلار بين كها حضرت يوسف عليالسلام نے كر تومقرد كرمجه كو زمين كے خزالوں بيخ قين كرمين تكم بانى كرنيوالا نوب جانبے والا بول ؟

قال البیضادی فید دلیل علی جوازط لب التولیدة واظهای اسه مستعدله ماوالتولی من یده الکافراد اعلم اندلاستبیل الی اعتامة الحت والسیاسة الا بالاستظهاد به زجم بعنی کم ابیضاوی نے کرید ولیل ہے اس امر کے لئے کرجا ترجم طلب تولتیت اورائی آمادگی تولیدت کے لئے ظام رکرنا اور حاکم مقرر جونا کافرکیطرف سے بجب معلوم جواکدا قامت حق او کسیاست کے لئے سوااس کے اورکوئی سیل نہیں کہ کافرسے مدولی جائے ، بیضمون سیفاوی کے قول مذکور کا ہے۔

برکم منزلعیت سے متعلق ہیں ۔طرافیت کے مطابق یہ ہے کہ ترک و تجرید واختیار فقروترک کسبطرافیت میں سب کے نزدیک اس شخص کو اختیار کرنا چاہیے جس نے بطور خودالتز ام اس ترک کا کرلیا ہو ۔اوراس امراکا عہد کسٹی خس کے کا تقریر کیا ہوا ورجش خص بنے کہ التز ام اس فقر کا بطور خود نہ کیا ہو ۔اوراس امر کا عہد کسٹی خص کے ہاتھ پر نہ کیا ہو ۔ تو با وجود تعلق کے اس خص کو بھی یہ امر حاصل ہوسکتا ہے کہ شغل باطنی اور ذکر و فکر مراقبے اورشاہ ہے بی مصروف سبع ۔

طامل کلام طرلقیت میں بھی کسب وتعلق کی اجا زست ہے بٹریعیت میں بھی کسب وتعلق حرام نہیں ورہ قضاۃ اور دیگر اھل کسب کے تلفین وطریقیت جا تُرنز ہوتی ۔ حالا نکہ اکٹر لوگ قضاۃ واھل کسب سے اولیاءِ کبار ہوئے ہیں اورم تبکال ویکیل کو پہنچے ہیں تو مُبتدی کا کیا ذکرہے کر اس کے لئے کسب وتعلق حرام ہو ۔ البتہ تزک اور بخریرط لیقت میں عزیم سے ۔ یعنی ہم تر ہے ۔ مگر اس کے لئے جینر تر وطر ہیں . یعنی اھل وعیال نہ ہول ، والدین

نده منه موں کدان کاحی خدمت فرص ہو۔ اور ایسے دیگر آفارب بھی نہ ہوں کہ اُن کی کفالت و اجب ہو۔ تواب نجال کرنا چاہئے کہ اس نعلق میں جس کا بالفعل وکریے کو اُم ممتوع نہیں بشلا صحبت کفار کی اور سستی ہونا حدود اسلام میں باملوفقت کفار کی رسموم کفتریں یا خوشا مدکفار کی اور مبالغہ کذب میں ، اور دیگر مقاصد کہ اسمیس اُمرا مرکے مصاحب ممثلا ہوتے ہیں ۔ اس نعلق میں ہرگزان اُمورسے کچے نہیں . تواس کے مُباح ہونے میں سنر بعیت اور طراح ہور اور الله بخور کی کہ خوال اور الله بالله مود کی کہ اور اصحاب کے بالے معلمی اور تعلیم اطفال ہم ودی کرتے تھے ۔ اور اصحاب کے بالے دی میں قدم نہیں رکھا ۔ اور نہ ان حضرات کو اچھی بشا رست ہونی تھی بھر اس شخص کا کیا ذکر سے بھی نے مہنوزاس وادی میں قدم نہیں رکھا ۔ اور نہ عنان لینے اختیار کا ترک و تی بدر کے نم تھیں دیا ہے تو ان امور مذکورہ کی بنا مرتب ویک کی مولوی حبراسی صاحب رہ عنان لینے اختیار کا ترک و تی بدر کے نما دکا وہم و گان نہ ہوتو ہم ہر ورنہ چلے آئیں گے ۔

اس حکرسے جائیں آگر وہاں نسی طرح کے فسا د کا دہم و کان منہ ہو تو بہنر وربنہ چلے آئیں گئے ۔ جب یہ سب معلوم ہو اتوجا ہیئے کرخا طرمبارک کوئر ڈُو بنہ ہو ا وربطورا جمال یہ بی ذہن نشین کرنا چا ہئے کہ ہیں نبید کر میں کا جب کر سب سے معلوم ہو اتوجا ہیں۔ اس میں میں کر کوئر ڈو بنہ ہو اوربطورا جمال یہ بی دورہ سے کہ ہیں

نے بھی کچے عران اُمور مذکورہ میں صرف کی ہے اور آبا و اجداد کا بھی بہی طریقہ دیکھا ہے اور سُنا ہے۔ برکا بہت بلاجست مترعی اور بلا کا فرامور طریقت کے کوئی حرکت نامنا سب کروہ شریعت وطریقت میں قبیح ہو۔ انشاء اللہ تعالیٰ البنے لئے اور مذیخر کے لئے فقیر بچو برکر برکا۔ زیادہ کیا تکھے۔ والتکلام ، منجانب جنا ب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب آ

مواً : عنی کے لئے نان وقعت کھانے کے اُسے میں کیا مکم ہے ؟ جواب : جائز ہے۔

سوال ؛ کیا فراتے ہیں علما دین و مفتیان شرع متین اس سلمیں کوئی شخص کسی تقریب میں تاریخ محبیّد
سے و و تین دن قبل یا اسی دن لیف مرکان میں مجلس مزامیر اور منہیّات مثلاً نوبت اور مرودی مجلس منعقد کرے ۔ اور شی فرین مجھائے اور ظرو ف نفرہ مہیا کرے اور ایک علم دعوت لینے دکوستوں کی علیٰی دہ مکان میں کرے ۔ یاکسی دورے شخص کے مکان میں جوکر اس مجلسے میں شامل نہ ہو۔ اس کو کھانا بھیج نے ۔ نو وہ کھانا کہ عام ہوتا ہے ۔ مشرعًا کھانا فائنے یا نہیں اور الیا ہی وہ کھانا شاوی کا اگران کے یاس مجھے میے کہ شب و روز و کم ال سمینے ہیں تو وہ کھانا ان لوگوں کے لئے مائر ہے یا نہیں ۔ اور اگراس مخص کے ذمتے کسی فنم کا کفارہ ہو اور اس کھاتے میں سے ہمسایہ کے دس آدمی کو کھلا اے تو کھانا وہ ا دا ہوجائے گایا نہیں ؟ ۔ زاز سوالات فاصنی )

بواب ؛ اگر مرعو کئے جانے کے قبل معلوم ہوکر ولم ل لہو ولعب اور محرفاتِ مشرعید ہیں توجا ہیئے کہ دعوت قبول نذکر سے اور اگر ولم ل جانے کے بعد دیکھے اور شیخص عوام الناس سے ہوتو چا ہیئے کہ بیٹیے جائے اور کھا نا کھائے اگر اس کومنع کرنے کا اختیار ہوتو چا ہیئے کرمنع کرسے وریذ صبر کرسے۔

اگر مدعو خاص سے ہوا وراس کومنع کرنے کا اختیار نہ ہوتو چلہ میئے کہ اِہر طلِاآ وے اور وہاں نہ بیجے اور اُل کے استے ہوا وراس کومنع کرنے کا بیجے اور اگر اہوولعب دستر نوان پر ہموتو عوام پر بھی مناسب نہیں کہ ولج ن بیجے اور اگر ابود کھانا اور کو کھانا لوگوں کے بالے میں اور جو کھانا لوگوں کے بیجے جے تاکہ وہ کھانا وجہ بھیج جے تاکہ وہ کھانا وجہ بھیج جے تاکہ وہ کھانا وجہ بھیج جے تاکہ وہ کھانا وجہ بھی جے تاکہ وہ کھی ہے۔ اگر وہ کھانا وجہ بھی ہے تاکہ وہ کھانا وجہ بھی ہے تاکہ وہ کھی کھی کھی تاکہ کا کھی ہے تاکہ وہ کھی ہے تاکہ وہ کھی ہے تاکہ وہ کھی تاکہ وہ کہ تاکہ وہ کھی تاکہ وہ کھی تاکہ وہ کھیں تاکہ وہ کھی تاکہ وہ تاکہ وہ تاکہ وہ کھی تاکہ وہ تاکہ تاکہ وہ تاکہ وہ تاکہ تاکہ وہ تاکہ وہ تاکہ تاکہ وہ تاکہ تاکہ تاکہ تاکہ تاکہ تاکہ تاکہ

ملال سے ہوگا ۔ توکفارہ اواموجائیگا . بشرطیکہ ہمسا بہ سے وہ لوگ جن کو کھانا دیا جائے مسکین مہوں وریز کفارہ اوا مذہوگا :۔

ومن دعى الى وليمة اوطعام فوجد شبكه بغيّا اوغناء ونلاباس بان يقعد وياكا تا البوحنيفة مح أبت ليت بهذا مرة فصبرت وهذا الان اجا بة الدّعوة سنة قال عليه السّرلام من لع يجب الدعوة فقد على ابا القاسع فلا يتركها لَكَا افترنت به من البدعة من غيرة كمالوة جنائية واجبة وان لع حضوتها نائحاتُ فان قدى على المنع منعه عوان لع يقدى يصبو وهذا اذا لع يكن مقتدى به فان فان قدى على المنع منعه عوان لع يقدى يصبو وهذا اذا لع يكن مقتدى به فان وضتح باب المعسة على المسلمين والمحكى عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى في الله وفتح باب المعسة على المسلمين والمحكى عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى في الله بعد كان قبل ان يصبو مقتدى ولو كان ذلك على الماكدة الإيليق ان يقعدوان يكن مقتدى المقولة بقالى : فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين و وهذا كلّه بعد الحضور ولو علم قبل الحضور الا يحضور الا يحضور الم على الماذا هم جمع عليه المنه قد لذمة و ذلت المسئلة على ان الملاهى كلها حرام النا المراح ميكون والله أعلى - دهذا ية المناسة المناسة و مده الله تعالى : ابتليت حتى التوم بكون والله أعلى - دهذا ية

آ تخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کو فر ما یا ہے۔ کہ حبب آپ کو یا دا جائے کہ بیکفا رخلات نظرع امریس خوص و فکر کہے ہیں توجا ہیں کہ آپ اس ظالم قوم کے ساتھ نہ بلیصیں۔ بیسب حکم اس صورت میں ہے کہ معلوم نہ ہوال و وعوت کے منفام بیں نینچ جائے۔ اگر ولی مہنی جائے ۔ اگر ولی مہنیات ہیں تو جا ہیئے کہ ولی مہنیات ہیں تو چا ہیئے کہ ولی مہنیات ہیں تو چا ہیئے کہ ولی مہنیات ہیں واسطے کہ ہنوز اس پر دعوت کا حق لازم ہندی ہواہے بخلاف اس صورت کے کہ ولی میں اس پر دعوت کا حق لازم ہوجائے۔ ایسی صورت میں اس پر دعوت کا حق لازم ہوجائے میں مریس خوام ہیں ہوتے گر اگر غونا کے مساتھ بانسی میں بھی کہ اگر غونا کے ساتھ بانسی میں بھی کہ اگر غونا ہے۔ اس حوام ہیں جس تا کہ اس سے تا بت ہوا کہ ماریس کے تو یہ میں حوام ہے۔ ساتھ بانسی میں بھی کہ اگر غونا ہے۔ ساتھ بانسی میں بھی کہ اگر غونا ہے۔ ساتھ بانسی میں بھی کہ اگر غونا ہے۔ ساتھ بانسی میں بھی کو اس ہے۔

یہی بھی ام الوصنیف رحمتُ اللہ علیہ کے اس قول سے بھی تا بہت مونا ہے کہ آ ہے نے ابتلیہ کالفظ فرا با ہے اس واسطے کرمبتلا مہونا اسی صورت میں کہا جا تا ہے کہ حبب کوئی محر ماست میں مبتلام وجائے۔ واللہ اعلم۔ دیمضمون ہدایہ کی عبارت کا ہے )

مسوال : اس زمانه میں ملال موزی سرح میستر موسکتی ہے ؟

بحواب : سابق زمانه مین جارصورتون سے ملال روزی حاصل ہوتی تھی ، اوراس زمانه مین معلی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں جا رصورتین بین :۔ جا رصورتین بین :۔

ا. پېلى صۇرىت نوكرى جەلىب طىكە كىز اورظام مى اھانىت كەنا اسىيى نەم دا دركونى دومراكا) بىمى خلاف ننرع اس مىں نەبور-

۲- دوسری صورت زراعت معین می بشرطیکه مز دورویزه کے حقق مشرعی طور برا داکئے جائیں۔

۳. تبیسری منورت تنجارت ہے کہ وہ تجارت انٹورمباح کی ہو۔ بشرطیکہ اس کے متعلق جوحفوق ہیں وہ ا دا کئے جا بئی اور نا ہب اوروزن میں کم یذ دیا جائے ، اور فریب وعیرہ امر نا جائز نہ کیا جائے ۔

م. پیوتفی مئورت صناً عت اور حرفت ہے جیب اس میں تھی منزوط ندکور کمی رعابت کی جائے۔ (ماخوذ ازر سالہ فیض عام)

سوال : حيد شرعي كاكيامكم ب-

جواب : به نابت نهیں کرجباد طلقام رحال میں مکروہ ہے۔ اس واسطے کہ اکثر مسائل میں اعادیث مشہورہ میں حیلہ پڑعمل کرنا آیا ہے۔ چنا نجبہ صحیحین میں روابت ہے ؛۔

بع المجسع بالذكره حده ابتع بالدراه حد بنيبا. تزجمه: فراياً تخطرت صلے الله عليه بلم فروخت كروخراب خر ماكو درمم كے عوض ميں بھراس دريم سے عمدُه خر با خريدلو؟ تواس صورت سے صاحت طاحر ہے كرجن چيزوں كے با سے ميں حكم ہے كرجس قدر ديا جائے اسسے زياده يا كم لينے سے شود لازم آ آہے۔ تواگر درميان ميں سى دو سرى چيز كا واسطر ہوجائے . توزيا ده يكم لينے سے مود

لازم نہیں آتا .البته شافعیہ اور مالکیہ اور صنبلی فرمب کے نزد کی حیار کرنا بوقت ضرورست جا تُرز ہے بعنی سی صنبق سے راج تی ہے كے لئے اور دفع صرر كى عرض سے حيار سترعى عمل ميں لانا جائز ہے اور حنفيد كے نزد كيب زيادہ فائدہ ہوئے كى عرض سے بلااللہ صرورت كيمى جائز ب مرحنفيه بعى شرط ب كرحياد مشرع عمل مي الاناس وفن جائز ب بجب الشرتعال كاكوئى واجب حق ادا ہونے میں نقصان لازم ندا کے اور منحفوق عباد سے سی عیر کے حق میں نقصان لازم ا تا ہواورمناخرین نے اس بالسين زياده وسعمت دى سے كراس عزم سے معى كوئى حبله شرعى عمل ميں سے آنا جائز ہے " اكد كوئى حق جولبينے بروجب موبنوالاب اس حیله مترعی وجهسه وه حق لینے پر لازم مذائے ۔ اور صیله مترعی حرام اس صورت بی ہے کہ حب کوئی حق واحب ادانه کیا جامے۔ اورمتاخرین کی پررائے حق سے بعیدمعلوم ہوتی ہے بینی ٹاکرامکان حیلہ مترعی بھی یہ کرنا جاہے سوال : كوئي شخص كسى دوسر سي شخص كى دعوت كرتاب اور دعوت كننده كاكوئى دوسرا دنياوى كام يمي ديس ہے . اس کی غرض اس دعون سے بہی ہے کہ اسی حیلہ سے مرعوکو لینے گھر لے جائیں . اوراس کو کھا ناکھ لائے . تملق اور چا پلوسی کے ساتھ بیش آئے اوراس سے سفارسٹ کرائے : ناکراس کا کام جو درسیش ہے اس کے حسب منشاء انجام ہوجائے اورمدعوكومعلوم بواسب كراسى غرض مذكورس وعوت كرتاب تواب وه مدعو دعوت فبول نبير كرنا - نو دعوت كننده اس سے کہتاہے کی کس کتاب میں اورکس مذہب میں جائز ہے کرسنسن سنجیر صلے اللہ علیہ وسلم کی مسلمان روکرے اوراس نست کی بیروی فکرے الهذا عرض برداز مول مکالیسے شخص کی دعوت قبول کرنے میں سڑ عاکیا تھی ہے ۔ایسا ہی حبب کو کی شخص بطورحیلسازی کے دعوت کرے۔ اوراس لیازی سے اس کا مقصد فرید ہونے کا ہو، یا تعویدا ورعملیا سے سکھنے کا اس کا اراديمو تو بيس تغض كى دعوت قبول كرنے كے بالسه ميں شرعًا كيا حكم ہد - (ازسوالات ينتي تحم الحق صاحب) جواب : اگروہ دنیادی کام عض مرعورد احبب بہوان خدا وند نعالے کے واحب کرنے سے واجب ہوا ہو۔ شامائل فقری تعیق ہے اور ظالم کے فی تھ سے مظلوم کور فی کرنا ہے . بشر طیکہ رفی کرنا لیف اختیار میں ہو۔ اوراس کے ما تداور و دوسرے افعال ہیں ۔ بعنی ایسے کاموں میں سے کوئی کامٹنخص مرعور واجب ہو۔ توجا بیئے کہ وہ دعوت فبول کرے

یا دہ شخص مدعو بادشاہ یاکسی اور حاکم کا طازم ہے ۔ اس کام کے بلے کہ وہ لوگوں کی عرضی بڑھے یا شقہ اور پروانہ تھے تو ان مٹورنوں ہیں ہیں چا ہیئے کہ وہ وعوت قبول نئرے ۔ اور فی الواقع رشوت ہے اور رشوت حرام ہے ۔

قال سَ سُول الله صلى الله عليه وسلم حدايا العسمَّال غلول وترجمه : فراي رسُول الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه الله عليه وسلم في الله عليه الله الساب كنيانت كرنا جد .

ا وروہ کام خواہ دنیاوی ہو یا دبنی ہو۔ اس شخص مرعوبر واجب نہ ہو یعنی نہ ایسا ہوکہ خدا کے واجب کرنے سے واجب ہوا ہو .ا ور نہ ایسا ہوکہ بند ہ کے وا حب کرنے سے واجب ہوا ہو۔ تو اس صورت میں دعوت قبول کرنے مین خگھ نہیں ،مثلاً مدتوسے ان کاموں سے کوئی کام کانامنظور ہو۔ یعنی مر بدکرنا اور اشغال واذ کاری تلقین کرنا۔ اورمرلفی کودم کرناائی نعوید لکھنا اور اس امیر کے دربارمیں نوکر رکھوا ناکہ اس امیر سے اور اس مدعوسے دوستی ہو۔ اور اس کام پر بید مدعو اس امیر کی طوف سے مقرر نہو ۔ جبیا کرنے بنی اور جبعد ار اور رسالدار ہوتے ہیں ۔ بلکہ صرف دوستی اور مجبت ہو۔ اور ماجبت مندوں کی حاب مہنچانا، صدقہ خیرات دلوانا، ایسے ہی جو کام ہیں ۔ نوایسے مورنوں میں دعومت قبول کرتے میں کوئی قباصت نہیں ۔ اسبی دعوت کھانا جائر ہے ، جنا پنے سورہ فائح برا مھرکہ کرکے اس کے عوض میں کچھے لینے کے بالے رشول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا

ان احق ما أخذ تم عليه اجرًا كتاب الله ، نرجمه إلى بين جن چيزون برتم اجر ليت موان مي سب سي بهتر الله تعالي كم كتاب م "

یہ حکم سنسرعی مطابق اُصول فقتہ کے ہے۔ وانتداعلم وعلّہ اُتم سوال : سیطی رج کی اصل کتاب دُرّمنتور ہی ہے یا وربھی ہے اور اس کاطرز ذکر کیا ہے ؟

بواب : اس امر کاکسیولی رہ نے اپنی تصانیف میں اکٹر رطب ویابس ڈکرکیا ہے ،اس قدرالتماس ہے کسیولی آ نے اپنی تصانیف میں اکٹر رطب ویابس ذکر کیا ہے . لیکن مٹروع میں نقل میں کہا ہے کہ ،۔

اخد بع من المديق ا

نواسمیں اول امریہ ہے کوس نے وہ روایت بیان کی ہے بمتنین کوالی کا بول کے حقیقت معلوم ہے .مثلاً تفسیرابن مردویہ اور کامل بن صدی اور تاریخ خطیب فردوس دہلمی اور تاریخ ابن عساکر اور کتا جا بعظمت ابی ہٹیم اور دوسری بات یہ ہے کرسیولمی رہنے طریق بھی بیان کر دیا ہے کہ دار و مدار صریف کی سند کاکس پر ہے اور اس کا حال ما ہر صدیب کو معلوم رہا ہے در حقیقت سیوطی رہ نے سند ترک بہیں کی ہے ۔ اور تفنیر در منتور میں اکثر یہی طریقہ اختیار کیا ہے اور ایسا ہی دوسری کتابوں میں بھی ہے ۔ در حقیقت سیوطی رہ کی اصل تصنیفات سے بہی ایک کتاب یعنی در تعثور ہے اور باقی جتنے رسا لے جوسولی کے ہیں ۔ مثلاً اتفاق اور بر ورسا فر م اور شرح الصدور و غیرہ برسب اسی کتاب سے شخرے ہیں اور جمح الجوامع میں بھی اسی امر کا محافظ ہے فقط

اس جگردل میں خدشتر گذرتا ہے کہ اکثر صحابہ کوم نے جبرائیل کودیکھا ہے، چنا بچنہ یہ امرلِلام ، ایمان اور احران کے با رے سوال کرنے کی حدیث میں توجود ہے اور وہ صحابہ با وجود اس سے نابینا نہ ہوئے ۔ توحضرت ابن عباس رصنی اللہ عن

كي تخفيص كي وجركياس -

جواب : حضرت ابن عباس رضى الله عنه كاقصة مجوكه شرح الصَّدور سے نفل فروا يا ہے صحيح ہے پول فصر جوكماً بول بين فقل طور بر فدكور ہے وہ يہ ہے كہ :۔

انده مرای مرج الا مع المنبی مسلکی الله علیه و وسام نسا بدوخه فسال النبی صلی الله علیه واله واصحابه و سیم عند فقت الله المنتبی مسلکی الله علیه واله واصحابه و سیم الله و الله واصحابه و سیم الله من سیم الله علیه و الله واصحابه فی المخرعه و کان پقول فی ذلا الله من عینی نوس ها فغی لسافی فی المخرعه و کان پقول فی ذلا الله من عینی نوس ها فغی لسافی و و تکمی منه ها نور و و تلبی ذکی و عقلی غیر ذی و خل و فی نسمی صادم کالسیعت ترجم به بحورت ابن عباس رضی الله عند با نوی الله عند و ترجم الله عند الله و الله و الله و تربی الله عند الله علیه و تربی الله و الله و تربی الله علیه و تربی الله و تربی و تربی الله و تربی الله و تربی الله و تربی الله و تربی و تربی و تربی و تربی الله و تربی الله و تربی و

ابساہی سنبہ اسمی میں ہے علمائی میں استغلیل کی نوجیہ میں باہم اختلاف ہے ۔ بعض علما دنے کہاہے کہ حضرت جرائیل علمائی کو وحی آنے کے وقت دکیھنا اس ا مرکا موجب ہے کہ بصارت زائل ہوجائے ۔ مگر آنخطرت صلی اللہ علیہ کے اتفاق ہواکہ حضرت میں اللہ علیہ کے حضرت کی رحمت کی برکت سے فی الفور اسس کا انڈ نذہوا ۔ ملکہ آخر عمر میں اس کا اتفاق ہواکہ حضرت ابن عباس دضی اللہ عنہ کی بصارت زائل ہوئی ۔

دوسرے صحابۂ کرام نے جو حضر سنجبرائیل علیابت لام کو دیجھا ہے تو وحی لانے کے وقت نہیں دیکھا ہے بلکہ بھی سائل اعرابی کے صورت میں دیکھا ہے اور کہ بھی دحیکلبی کی شورت میں دیکھا ہے کہ اس وقت عزوہ بنی قرایظہ کے باک میں منفورہ کرنے کے لئے آئے تھے ۔

اور دو سرے بعض علما رنے کہا ہے کہ یہ تا نیرعام نہ تھی کہ عام طور پر جوشخص حضرت جبرائیل علیا سلام کو وحی لانے کے وقت دیکھے تو دہ نا بینا ہوجائے . بلکہ یہ نا نیر خاص حضرت ابن عباس رصنی اللّرعلیہ کے حق بیں ہوئی اس وا سطے کہ وہ اس وقت صغیرس تھے۔اُمور عنبیہ کے دیکھنے کے متحمل نہ ہوسکے ،نا چار سخنت صدمہ اُن کو پہنچا . اور جب نکسسن کی قوت اس صدھے کے لئے معارض تھی ، بینائی باقی رہی اور جب کبرسنی آئی ، بینی عمراخیر ہوئی اور قوت میں انحطاط آیا تو اس صدھے کا اٹر ظاہر ہوا ۔

دومرے بعض علما برکام نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس رخ نے حضرت جبریل علیالہ اُلام کو د کبھا اور کس سبب سے نابینا ہوئے نواس کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ تغالے کو منظور ہوا کہ حضرت ابن عباس رخ ا خیور خطا ہر مجھوسات سے اپنی آنکھ بندکریں اور صور خیا لیہا وراعیان مثالیہ علمیہ کے دیکھنے میں مشغول ہوں ، تاکہ برزخ میں اس کی روبیت زیادہ غالب ہو (اسی طرح کے اور بھی اقوال سلف سے منفول ہیں)

مسوال به براعتقاد رکھنا کر بعض چیز مین بحس ہوتی ہیں . درست ہے بانہ بس مثلاً کوئی شخص اعتقاد کھنا ہوکہ کھوڑ ہے کہ کہ کہ کہ ابو سا ون کے مہدینہ میں پیدا ہوتا ہے وہ نحوس ہوتا ہے ادرایسا ہی جبین کا بچہ جو ماگھ کے مہدینہ میں ہوتا ہے وہ بحق منحوس ہوتا ہے ۔ نوایسا عقیدہ رکھنا درست ہے یا نہیں ۔ (ازسوالات قامنی) مہدینہ میں ہوتا ہے ۔ نوایسا عقیدہ رکھنا درست ہے یا نہیں ۔ (ازسوالات قامنی) موارد ہے کہ شوم بینی نحوست بین چیزوں میں ہوتی ہے ۔ ارعورت

پوات ، حدیث مترفیت مترفیت میں وارد سے دسوم میسی فوست بین چیزون میں ہوئی ہے ۔ ایکورت اللہ مکان - ۱۰ جا ر پاید ا ورلعض روا بات میں صرف چار پاید کا ذکر ہے ا ورلعض روا بات میں خاص گھوڑ سے کاذکر ہے اورلعض روا بات میں خاص گھوڑ سے کاذکر ہے ۔ حدیث مترفین بین وارد ہے کہ شکال کو گھو سے میں کروہ جا سنتے ہیں ۔ شکال سے مُراد یہ ہے کہ دایاں کہ تھ اور دا جنا پاوں ایک دنگ پر ہو ۔ اوروہ دنگ باقی تمام بدن کے رنگ کے خلاف ہو ۔ مثلاً کل بدن کا دنگ کمیت ہوا ور دا جنا پاوں ایک دنگ پر ہو ۔ اوروہ دنگ باقی تمام بدن کے رنگ کے خلاف ہو ۔ مشالاً کل بدن کا دنگ کمیت ہوا ور ان دونوں عضو کا دنگ سفید ہو۔

ایسا ہی بغض روایات میں ارجل کا مکروہ ہونا بھی وارد ہے۔ ارجل کسس تھوڑ ہے کو کہتے ہیں کہ اس کے فید انٹر دراد اقریب سرد کرانک رکا کے معراد اس کا انگر روز ایس

تین پاؤں اور باقی سب بدن کا ایک رنگ ہوا ورا کیب پاؤں کا رنگ دوسرا ہو اس رواست سراصل نے سین ان جیزوں میں ثابت ہو ڈرید میں گراس کی تفصیلا

اس دوابیت سے اصل نے سنت ان چیزوں میں تا بت ہوتی ہے۔ گراس کی تفصیل حدیث میں دارد نہیں کے ونسی چیزکس طرح کی منحوس ہے اورکون نے سنت عام طور پرسب مالکوں کے حق میں ہے اورخورت لیجف کے حق میں نہیں ، بلکہ میں تجربہ سے متعلق ہے کہ کسی شخص کے پاس ان چیزوں میں سے کسی خاص طرح کی کوئی چیز چیز مرتبہ رہی ہو اور ہر تبراس کی نے سنت خلا ہر ہوئی ہو . پاکس طرح کی چیز اکثر آ دمیوں میں رہی ہو . اور ہراکی کے حق میں اس کے سخوست کا اثر ہوا ہو . تو اس سے بر مہر کرنے اورا حنیا طرح کے جی قباحت نہیں ۔ فقط

سوال ؛ الرشاكوييها بواوراً سنا دبا برسة أئة وأسادييك سلام كريا يكرس ؟

بحواب ، سلام کے یا سے بیں از رہے حفظ مراتب کے سنت یہ ہے کہ جا ہے کہ جو شخص کھڑا ہو، مواسی خص کو الہو، مواسی خص کو اللم کرے جو کھڑا ہو۔ اور چا بینے کہ جو شخص سخیر ہو وہ کہ سی خص کو سلام کر سے جو کھڑا ہو۔ اور چا بینے کہ جو شخص سخیر ہموہ وہ اس جماعت کے لوگوں کو سلام کریں جو لوگ زیا وہ ہوں ۔ اور چاہئے کہ جو شخص سوار ہو وہ بیادہ کو سیام کرے۔

سیکن جو تخف ایسا ہے کراس پر لازم نہیں کہ بہلے سُلام کرے۔ اگر وہ شخص بطراتی تواضع کے باعزیمت برعمل کرنے کے خیال سے سلام کرنے میں خود بیش دستی کرے اور پہلے سلام کرے تویہ اعلیٰ اورا فضل ہے۔ چنانچہ جنا ب رسالت ما ب صلی انڈ علیہ وسلم کم جب محلس مبارک میں بیٹھے سے تھے۔ یا راہ میں صحابہ کرام رہ سے ملاقات ہوتی تھی ۔ توخودابتداؤجاب اسمی انڈ علیہ ولم سُلام فرماتے تھے ۔ فقط

سوال: ندرسيس مرطى تحيل منهو توكيا ده ندر پورى موجائے گا -

جواب : فالوى عالمگيرى مين مكه اسے اور يوجارت اس مين فناوى قامنى خان سے نقل كى كئے ہے . عبارت

-: -- :

بهبل تالمالى صدقة على فقرارمكة ان فعلت كذا نحنث وتصد تربيل فقرار بلغ اوبلدة اخرى جازوي خوج عن النذر انتهى

ترجمہ ؛ یعنی سی شخص نے کہاکہ میرا مال صدفہ ہے مکم منظمہ کے فقراء کے لئے اگر میں ایساکروں بھر وہ شخص حانث ہوا ۔ شخص حانث ہوا بعنی وہ کام کیا -اوراس نے اپنا مال بطور صدفہ کے بلح کے فقراء کو ، پاکسی دو سرے شہر کے فقراء کو دیا توجا اُڑ ہوجائے گا . بعنی اس کے ذمتہ سے وہ ندر ساقط ہوجائے گا ، "

یہ عالمگیری کی عبارت مذکورہ کا ترجہ ہے ۔ اور بہ جواب ندر کے باسے میں ہے ۔ اور حبب ندر نہ ہو تو اس مُورت میں بھی اس مسئلہ کے قباس بربطریت اُولیٰ بیا مرجا تُرہے ۔

سوال : مشرکین اورنصاری کے ساتھ اُن کے دسترخوان برمبٹھ کر کھانے کا حکم کیا ہے . آیا اُن کے برتن میں کھا اِجائے اِنہیں ؟ کھا اِجائے اِنہیں ؟

میواب به منزین اور نصاری کے ساتھ ان کے دسترخواں پراوراُں کے برتن میں کھانے کا حکم ہے کراگر
وہ اس کوئی منہیات سے ہو، مثلاً ستراب ہو یا خنز پر کاگوشت ہو ہا دی کابرتن ہو۔ یا اس کھانے میں نجاست پڑی ہو
مثلاً گوبر وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز اس میں بڑی ہو۔ یا وہ اس محبوس زمز مردینی ترفم کرتے ہوں ۔ تو وہ کھانا سوام ہے ۔ اگر چیج ب
برتن میں سلمان کھا تا ہو وہ نجاست خالی ہو۔ اس واسطے کر اس سے ان کی خصلتوں میں شرکت لازم آتی ہے اور اگر والی سلم طرح کے اُمور نہوں تو یہ امر مباح ہے بہ بشر کھیا کا اور برتن طا ہر ہو۔ اف مرازی کی تفسیر کیپیریں کھا ہے :۔

قال کشیرہ من الفق ھا مرائے ہے ۔ سنظر کی کھانا اور برتن طا ہر ہو۔ اف مان کی وانت بالت و مرائد والان جیل قال کشیرہ من الفق ھا مان المانے اللہ اللہ والد لیسل علیہ قول ہ من قبلکھ فن دان بالکتاب بعد مذول الفتران خوج عن حکم احمل اسکات اب انتھی

ترجمہ: بینی اکنز فقہاء کرام نے کہا ہے کہ عورت احل کتاب سے ہو، اس کے ساتھ نکاح کرنا اس صورت بیں جائز ہے کراس کا مذہب تورات وانجیل کے موافق قبل نازل ہونے قرآن شرافین کے رام ہو، اور فقہاء نے کہاہے کراس پردیل اللہ تعالیے کا یہ قول قباکم ہے ۔ توجوشن پنا مذہب اللہ تعالیے کی سابق کتاب کے کوفق اختیار کرے ، بعد نازل ہونے قرآن سرلیت کے تو وہ احل کتاب کے حکم سے خارج ہے - رترجمہ تفسیر کریری عبارت کا )

بہندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ اس بلا ہیں بہتلا ہیں کھی اور دُودھ اور پنیہ وعیرہ ترجیزی مہنود سے خربییں اوراحتہا ہے کہ ان کا برتن بخس ہو۔ اس واسطے کہ دہ لوگ گوبرسے پر بہز نہیں کرتے بخصوصًا ان کی عورتیں اس سے مطلقًا احتیاط نہیں کرتی ہیں اور ایسا ہی وہ لوگ اس جا نور کا گوشت کھاتے ہیں بجس کو وہ لوگ جان سے مارتے ہیں اور وہ مُردار مہونا ہے نور پر بہرگار پر لازم ہے کرجب سوا اس کے چارہ مذہود سے برچیز سے خریدی جائیں تو ان سے عہد لے کہ وہ احتیاط کریں کہ ان چیزوں ہیں گوبرا ورم دارکا گوشت و عیرہ نہوکہ ہو اوراگریا امر بنود رہے اوراگریا امر بنود رہے تو احل اسلام کوچا ہیں کہ لینے سامنے ان کا برتن اوران کا جاتھ دھلوائے ۔ اوراس کے بعد وہ لوگ دو دھ دوجی اور گھی وغیرہ نیار کریں ،اگریہ بھی ممکن نہ ہوتو اس با سے میں حکم ہے کہ دفتوای اس پر ہے کہ بیسب چیزیں مباح ہیں ۔

اورنقوى برب كذان جيزون سے بريمزكرنا چاہئے. ايسا مىنصاب الاحتساب ميں جو كھا ہے .اس باكے بي

تفصیل سے مکھا ہے حس کا معلوم کرنا صروری ہے۔

اختلاط اور محبت رکھنا اور ان کی جماعت زیادہ کرنا منع ہے. روایت ہے کہ آنحفرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من الجفاءِ ان تا کل مع غیرا ہل دین فی ترجمہ: یہ نشرع کی مدسے سجا وزکرنا ہے کہ تو استخص کے ساتھ کھالے جو تیرے دین میں نہیں ؟

اس سے ٹابت ہو تا ہے کہ کھا نا دوسری ملت کے لوگوں کے ساتھ کھا نا جا ہیئے ؟ 
روایت ہے کہ انخفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے استخص کے ساتھ کھا نا تا ول فرما یا جو آنخفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے استخص کے ساتھ کھا نا تا ول فرما یا جو آنخفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے ایک یا تنظیمی اسی طرح ہوتی ہے۔ جبسا کہ سابق میں فرکر کیا گیا ہے ہے کہ روایت ہے کہ آنخفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے ایک یا دو مرتبہ تالبعت قلب کے لئے کا فرکے ساتھ کھا ناکھا یا ہے اس خیال سے تاکہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو۔ اس حدیث سے مرادیہ ہے کہ کھا ناکٹر اُن کے ساتھ کھا ناکھا یا ہے اور قاضی امام دکن دین سندھی رہ کا یہ قول ہے کہ کوس جب زمز مربعنی ترقم نذکر ہے تو اس کے ساتھ کھا نے ہیں مضا لُقہ نہیں ۔ اور اگر وہ ترزم کرتا ہو تو اس کے ساتھ کھا نا نہیں چا جیئے ۔ چونکہ وہ کھر اور سٹرک ظا ھرکرتا ہے تو اس صالت میں کہ وہ لپا کھر ظاھر کرتا ہے ۔ اس کے ساتھ نہیں کھا ناچا جیئے۔ ایسا ہی سیر ذخیرہ کی دسویں فصل کے آ خبر میں کھا سہے ، یرس طالب المونین سے کھا گیا ہے ۔ فقط

سوال: برجومشہورہے کہ جوچیز غلر کی حبنس سے ہے ۔ اس کی برکت جنات مے جاتے ہیں توفی الواقع اس کی کچھ تیقت ہے یا نہیں ۔ (ازسوالات فاضی)

بحواب : حق تعالے فے طیورا دربہائم اورحشرات وغیرہ سب حیوانات کا رزق زمین پر پیدا فرما بہم اورحشرات وغیرہ سب حیوانات کا رزق زمین پر پیدا فرما بہم اورجن جیسا خود نظر نہیں تہتے ، اسی طرح ان کا اپنا حصتہ ہے جانا بھی نظر نہیں آتا ورجو کھے انسان کا حصر ہوتا ہے وہ باتی رہ جاتا ہے . فقط

موال : مولوی عبدالجار کارسرقد میں فی تھ کا شخے کے لئے نصابکی سٹرط قرار بیستے ہیں ، اورجب سارق نے کے کے نصاب سے مار ڈالا ہو ، اور مال ندلیا ہوتواس کا فی سخے کا فیا جائے گا ، بکد قال کیا جائے گا ، تواس سے معلوم ہوتا ہے کاس صورت میں سارق نے مال محفوظ بقدر نصاب نہیں لیا ،اس وجہ سے فی تھے کا محت کی حدسا قط ہوئی ، لیکن قتل اورسولی دینے کی حدسا قط ہو جائے گا ، تو عمل کس ر کی حدسا قط ہو جائے گا ، تو عمل کس ر کی حدسا قط ہو جائے گا ، تو عمل کس ر کیا جائے گا معالمگیری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل اورسولی دینے کی حدمی ساقط ہو جائے گا ، تو عمل کس ر کیا جائے گا معالمگیری کی روایت یہ ہے :۔

وان اخدن اقب للانصب وقد قت لوا اوجو حوا عددًا ولكن ما اخذ وا من الاموال شى وقليل لا يصيب كواحد منه عنصاب فا الامونى القصاص من النفس وغيوها الى الاوليا أو ان شارُ وا استوفوا وان شاءُ واعفوا لمكذا فى النهاية.
ترجم : اوراكرمارق توبكرن ك قبل كرفاريو اوران لوكول نة قصدًا كسي تخص كوفت كيا بهو يكن مال جوكي ليابي بين تواس منورت مال جوكي ليابي والنائق قليل بها ورائني ورائني

چواب ؛ به روایت ہے جو کہ عالمگیری میں ہے اور ابت میں نافض نہیں اس واسطے کسابن کی روایت کا حکم اس صورت میں ہے کہ مال نبا ہو اور اس روا بت کا حکم اس صورت میں ہے کہ مال ببا ہو اور اس روا بت کا حکم اس صورت میں ہے کہ مال ببا ہو . گروہ تعلیل چیز ہو جو بفدر نصاب نہ ہو ، دو نوں صورتوں میں فرق ہے . فرق ہونے کی وجہ بہ ہے کہ بہای سورت داخل ہے ان احوال میں کہ جن میں صراحتًا نص واجب ہے . اور دو مری صورت ان احوال میں کہ جن میں صراحتًا نص واجب ہے . اور دو مری صورت ان احوال میں نہیں ، اس واسطے کہ جب ان لوگوں نے مال لیا تو بہای صورت یعنی صرف قبل کرنے کی صورت اُن پر صادق نہیں آتی ہے بلکہ دو مری صورت اُن پر صادق آتی ہے . لینی ان لوگوں نے مال لیا اور قبل کیا ، گروہ مال کہ ان لوگوں نے ببا بقدر نصاب نہیں . نواس جب سے مرف کے بارے میں جونص ہے اس کا حکم اُن بر عائد نہیں ہوتا ہے . نوصرف قصاص کا حکم با فی راج اور فرق کرنامشکل ہے اس میں عور و فکر کی ضرورت ہے ۔

سوال : کیاساری کے الم اللہ کے محص قید کی مُنزادی جاسکتی ہے۔ (ایک خط) محواب : ربین خط کا جواب)

مطالب اور وفع بلا کے لئے دعائی جاتی ہے جمعیت خاطر سے مرا دیہ ہے کہ وہ اس کو جانے کہ جس سے
وُعائی جاتی ہے بعنی اللہ تغالی وہ عالم الغیب ہے : طاہر اور باطن اس کے نزدیک دونوں برابر ہیں ۔ اجمال وتفصیل ور ایجاز وتطویل بیسب اس کے علم کے نزدیک برابر ہیں بکدسکوت اور کلام بید دونوں اس کے علم کے نزدیک کیساں ہیں کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے :۔

فى النعس حاجات وفيكم فطائة سكوتى ببان عندكم خطاب يعنى اوردل بين ما جتي بين اورتم من وانائى ممراسكوت اورخطاب، يه دونون تها سان ديك بيان

اور بہ جو لکھا تھا کہ کسی نے بیان کیا ہے کہ اُس فقر نے کہا ہے کہ مشر بعین محمد بید ہیں سات برس کی فیدگی سزا کا تھے کے عوض ساری کے حق میں ہوسکتی ہے تو بہ خرص فلط ہے۔ لوگ جوکسی قول کی نسبت اس فقر کی طرفت کریں، تو صرف ان کے کہنے پر اعتقا و نہ کرنا چاہیئے۔ اس واسطے کہ فقیراس بلا میں سخنٹ گرفتا رہے ۔ اس شہر کے لوگ اوراس شہر کے اطرافت کے شخاص کم فہمی سے بائیں خلافت واقع نقل کرتے ہیں ۔ ان لوگوں کے حن میں عرب کی مشہور مثل کو منشی کی ہجو میں سے اور وہ مثل کو ہنستی کی ہجو میں سے اور وہ مثل ہو ہے :۔

فلان يسمع غير ما يفال له ويحفظ غير ما يسمع وكتب غير ما بجفظ و يقراء مُ غير ما كتُب.

یعنی فلان خص ابسا ہے کرجو ہات اُس سے کہی جانی ہے وہ نہیں سنتا ہے۔ ملکہ دوسری بات سنتا ہے

جوبات منتاہے وہ یا ست یا دہمیں مکھتا. بلکراس کے سوادو سری باست یا در کھتا ہے اور جویان یا در کھتا ہے .وہ نہیں مکھتا ہے . بلکراس کے سوادو سری بات مکھتا ہے اور جو بات مکھتا ہے ۔وہ نہیں بیڑھنا . بلکراس کے سوا دو سری بات بڑھتا ہے ؟

اسی طرح میراحال ہے۔ ایسے لوگوں کی سعبت اگریے امراض کے لاحق ہونے کی وجہ سے ترک ہو مکی ہے جس کومیں فیسمت جانا ہوں اور حوکجے مدیع جمدانی نے لینے وطن کے بالسے میں کہا ہے۔ وہ میں لینے وطن کے بالسے میں پانا ہوں اور بریع بمدانی کا وہ کلام بہ ہے :۔

مدان لی بلدولدست باس منه مکنه من اقتحالب استان فالنتی مشل شیون و شیوخه فی العقبیان میدان فی العقبیان میدان میران برس بیدا بوا دیکن ده برترین شهرون سے ہے . ولان کے لوکے قبح بین ولان کے شیوخ کے اند بین اور ولان کے شیوخ عقل بی لوگوں کی اند بین بهرهال عنیبت کا دروازہ کھلا جس سے میں مجاگا تھا ۔ اسی گرداب میں برا اللہ تعالی سے استحانت کے لئے النجا ہے ۔ اصل امریہ ہے کرفقیر نے بعض اشخاص سے شنا کہ ان لوگوں نے سائ برس قیدی مزا سارق کے لئے مقور کی ہے ۔ ویشن کوفقیر نے بعض استحان سے مطرت بیعقوب علیات الم کی نزیجیت کے موافق ہے ۔ اس واسطے کہ اطلم تن فروایا ہے ؛ ۔

قالوامن قجدني محسله فهوجزآؤة كذالك نجذى الطالمينه

منسرین نے اس آیت کی تغییر مینی معنے تکھے ہیں۔ فرق بہ ہے کہ اس سٹرلیت میں سات برس کھیاتی کو اس شخص کا غلام قرار مینے تھے جس کا مال چُرا آتھا اور مال کا مالک اس امر کا سنختی ہوتا نھا کہ اس سارق کی خدمت سے منتفع بہ ہو۔ یہی بات لوگوں سفے سنی ہوگی ۔ اور اس کو خلاف طور پر والم ن نقل کیا ہوگا ۔ اس

سوال : رئيس جنوبى ك كوية كمتعلق تخرير فرائي . ؟

بحواب : رئیس جنوبی کے احوال سے یہ ہے کرایک رئیس روسایِ جنوب سے کر اہم اس عرض سے جواب ہے کہ اہم اس عرض سے جواب اس عرض سے جواب کا انتقام اصل منزق سے ہے ۔ تواس نے اہل منزق سے کوئٹ کے طراف میں جنگ کی اورشکست کی ۔ بھران کورام کو رکھ اطراف میں شکست دی ۔ اور بھراگرہ کے اطراف میں شکست دی یعنی کہ اصل منزق نے اگرہ کے اطراف میں بناہ لی . اور جنوب کے لوگ ما وردھلی کے اطراف میں جیسل گئے ۔ اور وائیں بائیں بلوہ کرنے گئے ۔ اور قردا وراصل قلعہ میں بناہ لی . اور جنوب کے لوگ ۔ اور قردا وراصل

مه فرث ، معلوم ہوتا ہے ککسی نے شاہ صاحب کو دعاء کے لئے مکھا ہوگا جس کے جواب میں شاہ صاحب نے مذکورہ خط کھا ہے ساتھ ہی خط کے استفسار کا جواب بھی مے دیا ہے جس میں ساست برس قبید کی مزا فاتھ کا منے کے عومن میں دی جانے کی خرشاہ میں ؟ کی نبست بھیلائی گئی تھی۔

شرق سے سوار اور پیا دہ جس کو پا یا قتل کیا اور جمنا کے کنا سے سے متھ راکے نزدیک بیام کیا بہتھ اہم ہو و کے نزدیک بین پرستن کرنے کے لئے ایک فاص بہتر حبگہ ہے کہ وہ ان وہ عنا کرتے ہیں اور مر منڈ البہیں ۔ پھر جنوب کے رئیس نے اپنی فوج کو دوگر وہ کیا ۔ ایک گروہ کے ساتھ صروریات اور تجارت کی چیزی تھیں اور دوسر سے گروہ کا نام فوج کھا ۔ اور ان کے ساتھ صاف کھوڑ سے تھے ۔ اور نیزہ اور نوار وعنے والمان تھا ۔ اور وہ لوگ ہجوا اور دریا کے بانی کی طرح تیزی کے ساتھ جانے نے ۔ ان کے پان کی طرح تیزی کے ساتھ جانے نے ۔ ان کے پاس کوئی چیز سایر کرنے کے لئے ذبھی ۔ اور نے جہد تھا ۔ بیا بان میں جاڑے کے بوت میں مات گذار تے تھے ۔ ان کو گوری چیزی فروخت میں مات گذار تے تھے ۔ ان کو گوری چیزی فروخت کے لئے دکھتے ہوں ۔ اور ندائ کے باس کا مجا باب تھا ۔ جنگان پھل اُن کی خوراک تھی ۔ اس کو کہا کہ یا خوا فرور پولات کے لئے دکھتے ہوں ۔ اور ندائ کے باس کا کہا باب تھا ۔ جنگان پھل اُن کی خوراک تھی ۔ اس کو کہا کہ یا خوا فرور پولات کے اور خوال بر بندون ہا اور وہ ہی رہنچ کر کسس کا محاصرہ کیا ۔ اور شہر کے لوگوں بر بندون ہالاً ور جند مرتب شہر نیا ہ پر مدکر ہور سے ان کام ہو کر بھر سے ہاگاروہ شاہ جہاں آباد کی طرف نے بلا ۔ اور وہ ہی بہنچ کر کسس کا محاصرہ کیا ۔ اور شہر کے لوگوں بر بندون ہالاً اور ان کا اقبال او بار کے ساتھ بدل گیا ۔

اهل نٹرق کا دئیس کراس کے نام کے معنی مہندی میں " جھوٹی جوئیں، ہے وہ ابنے لوگوں کے ساتھ آگرہ بہنچا ، اور آگرہ سے منتھراگیا اور تھراسے شاہ جہاں آباد نک گیا ۔ تو وہ محاصریٰ اس کے جونے اور پاؤں زمین برمار نے سے بھاگ گئے یعنی اس کے آتے ہی اس کے نوف سے بھاگ اور اہل جنوب کے دو سرے گروہ کراس کا نام فوج مجرد نھا ۔ اس نے اصل مثرق کا محاصرہ آگرہ سے شاہ جہاں آباد تک کیا اور اس کے گرد بھرتے ہے اور جب کوئی شاذونا در اُن کے نشکر سے کل مقات تو اس کو اصل جہاں آباد کے قریب بہنچے ۔ اور فوج مجرد نے ان کے گردمحاصرہ کیا اور اس کے اور می اس کے طوف جہاں آباد کے قریب بہنچے ۔ اور فوج مجرد نے ان کے گردمحاصرہ کیا اور اس کے اور می مرین میواست کی طرف چلے اور ان کے تُرسیس نے حکم دیا کہ وہاں کی زراعت کا طرف ایس اور مواضعات کو لوئیں ۔

وه رئیس اپنی فوج محرد کے ساتھ ولم ن چندون رام بھر شمال کی جانب چلا ۔ حتی کہ پانی بیت کے قریب بہنجا ، اور اپنی فوج محرد کے ساتھ جمنا سے عبور کیا ۔ اور وہ سب بیس مہزار سے کم ہنتھے ۔ اور سس مہزار سے زیادہ نہتے بعیناس کے درمیان میں تھر سے ۔ بیس کرشمال کے کفار برہم ہوئے ہوکہ سہار ن پور کے لا ان رمیت تھے ۔ اور دونوں نہر کے درمیان میں تھر سے ۔ بیس کرشمال کے کفار برہم ہوئے تو اس نے شاہ جہاں آباد سے رمیت تھے ۔ اور فساد کی آگ مشتعل کی ۔ توجب یہ بات اھل مثر ق کے ترکیس کو معلوم ہوئی تو اس نے شاہ جہاں آباد سے نہایت نیزی کے ساتھ کوچ کیا اور لینے معبن لوگوں کو بیھیے چھوڑا ۔ حتی کر تربیب جنوبی قریب بیس شمالی کے بہنچا ، بھر میں بین فوج کیا اور کی بینے اور کال کیطر ون چلا اور میس شرقی نے اس کا نقا قب کیا کہ لوٹا فیوٹا اس کے بیجیے تعافی کے بیا جوا ۔ یہ جا گا تھا ۔ حتی کہ ترکیس جنوبی کی اتنی طاقت نہ دہی کہ کسی ایک شہر یا قصبہ میں دو دن قیام کر سے ۔ اس واسطے کہ فوٹا رئیس سرقی اس کے بیچھے بہنچ جا تا تھا ۔ یہاں تک کہ یہ واقعہ اب تک وقوع میں آبا دو دن قیام کر سے ۔ اس واسطے کہ فوٹا رئیس سرقی اس کے بیچھے بہنچ جا تا تھا ۔ یہاں تک کہ یہ واقعہ اب تک وقوع میں آبا میں ۔ اسٹر تعالی میں کو اور تم لوگوں کو مرطر ہ کے فسا داور شرسے بچائے ۔

ماصل کلام پرکورٹسس جنوبی کی جرائت نہیں ہوتی ہے کہ اصل مترق سے جنگ کرے اور ان کی صعن ہیں واصل ہو۔ اس و اسطے کہ ان کی صعن بندوق وغیرہ آلات حرب سے شخصے ہے اور وہ لوگ جنگ آزمودہ ہیں اور اہل منظر ق بھی اس برقا در بنیں کر رئیس جنوبی کو گرفیا رکریں اور اس بلاد کے سکان صیب میں رہیں۔ اس واسطے کہ اس بلاد میں فصل خرییت نہوئی اور فصل رہیے کی بھی امید نہیں ، خلہ کا نرخ گراں ہے ، علاوہ اس کے دونوں گروہ نے لوط اور غارت کا مجامتہ کے بھی امید نہیں مادیت کے خلافت اس قیمے عمل میں شخول ہوئے اور اپنی خصلت امن وا مان کی ترک کی ۔ والٹر المستعان وعلیال کلان (ارسوالات قاضی)

سوال و کیافراتے ہیں علما دین اور مفتیان مشرح متین اس مندیس کر بعض اُمور مہدوستان میں اس دیار کے مشرفا داہل سلام میں ابتداء سے آج کک برابرمرق ج ہیں۔ اور ظاھڑا سٹرے کے فلافت ہیں ، گررسم ورواج کے موافق کہ ہڑ ہر کے لوگوں میں وہ اُمور بطور رسم ورواج کوشرع میرمقدم کے لوگوں میں وہ اُمور بطور رسم ورواج کوشرع میرمقدم مانتے ہیں ۔ بوگ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں ۔ اور رسم ورواج کوشرع میرمقدم مانتے ہیں ۔ جنا کئے منجد اِن اُمور کے ا

ا۔ ایک امریہ ہے کہ بیوہ عورت کانکاح ٹانی کرنا قبیح جانتے ہی اور اس کانکاح ٹانی کرنے سے پرمبزکرتے ہیں ۔ حتی کا گربیوہ عورت نکاح ٹانی پر راضی ہو تو اس کے ولی نٹرا فست کی غیرت سے ہرگز اس امرکو جائز نہیں رکھیں گے۔ وور را امریہ ہے کہ لیسے لفظ کے تکام سے احتیاط کرتے ہیں کہ باعتبار محاورہ اس میں طلاق کا شائبہ پایا جا آ ہو، او اگر بالفرض کوئی شخص جہالت اور بے غیرتی سے اس طرح کی بات کہے۔ تو ہڑ خص کے زد دیک فابل طامعت صور ہوگا۔ بکہ باہمی قرابت سے سمجھا جائے گا ۔

۳۰ تنیسراامر بہ ہے کہ اپنا حصتہ جو بطور وراثن کسی عورت کے واسطے سے اس کے باب کے مال متروکہ میں ہوتا ہے۔ وہ عورت کے عدین اور علّا تی بھائی سے طلب نہیں کرتے ہیں ، ایسا ہی اپنا حصتہ جوجی زا دہہن کے عصبات کے واسطہ سے چیازا دہائی ہونے کی حیثیت سے مورث کے ترکہ میں ہوتا ہے ، طلب نہیں کرتے ہیں ، اور وہ چیز متر وکھ زمین مملوکہ مورث کی رہتی ہے ۔ بیاسی کہ وہ ادامنی معاشیہ ہوکہ اس کی تقسیم والئی ملک کے حکام کی رائے کے موافق ہوتی ہو۔

م . پوتھاامریہ ہے کہ متبت کالوکاموجود رہتا ہے اور با وجود اس کے اس متبت کے پوتے کوجس کا باب اس میتت کے میں می کے میں جاست میں مرگیا ہوتا ہے مجوب اور محروم نہیں جانتے ہیں .

تویسے اُمور مہندوستان کے اکثر مقامات کے شرفار میں مرق ج میں بجن میں علماء کرام میں شامل میں و فقد کی کنابوں میں کھا ہے کو نص کے مقالم میں مواسلے کہ اُم میں کھا ہے کہ محدین فضل کا قول ہے کہ ناف اس مقام کک کہ ماہ کہ کا معتبار مہیں اس واسلے کہ باعتبار معمول عمال کسس کو شرعًا ستر عورت قرار فینے میں حرج ہے کہ ذریہ ناف کا بالے جمتا ہے کہ نافسے کو نام کے معمول موجانے کا اعتبار نہیں ، بہضمون ظہیریہ کی عبارت یہ قول صغیف سے اس واسلے کونس کے مقابلہ میں کسس امرے معمول موجانے کا اعتبار نہیں ، بہضمون ظہیریہ کی عبارت

نو امُورِ مذکورہ کا اِجراء اسس دیار کے مشر فارا در علما ہِ کرام میں وجہ شرعی کے بغیر جوموحب قباصت رواج ہے کرجن پرعلمار کا بھی عمل ہے۔ اجیبٹوار حکم اللہ تعالیٰ ؛ فقط

جواب ا: ریجواب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمةُ الله علیہ نے نہیں فرما یا ہے بلککسی دو سرے کا ہے اور مولانا صاحب نے بہوں فرما یا ہے بلککسی دو سرے کا ہے اور مولانا صاحب نے یہ جواب کر دفر مایا ہے اور اصلی جواب جس سے اس کا کر دموتا ہے ۔ اس کے بدم ب مذکور ہے) مذکور ہے)

الاشباه والنظائر میں کھھاہے کہ جھٹا قاعدہ یہ ہے کہ عادت حکم ہے۔ بینی اس کے اعتبار پر مشرعًا حکم کیا جا گاہے لینی عادت کا اعتبار کرنا احکام مشرعیہ میں مشرعًا تا ہت ہے اور یہ قاعدہ اس اصل سے ثابت ہواہے کہ آنحضرت صلیاللہ علیہ وسلم نے فروایا ہے :۔

تجر کشباه والنظائر میں مکھا ہے کہ جاننا چاہیے کہ عاوست اور عُرون کا اعتبار فقہ کے اکثر مسائل میں کیا جا کہے حتی کہ علی کرام نے اس کو ایک اصل فرار دیا ہے ۔ چنا کچہ علماؤ کرام نے اصول میں اس امر کے بیان میں کہ حقیقت مجافلا استعال اورعادت تزک کی جاتی ہے ۔ مکھا ہے کہ اسس امر میں علماؤ کرام میں با ہم اختلاف ہے کہ اسس کی کیا وجہ ہے کہ عاوت کا عظمت استعمال مہوا ہے توبعض علماء نے کہا ہے کہ یہ دونوں لفظ مترادف ہیں ۔

اور مدی مے نشرح مغنی میں لکھا ہے کہ عادیت سے مُراد وہ امرہے کہ اسس کا استقرار نفوس میں ہوجائے اور وہ ان امورسے ہوکدان کا اعتبار حنیدم تنبسلیم طبائع کے نزد کیک کیا گیا ہو۔

میدالات والنظائر میں لکھا ہے کہ منجدان مسائل کے کہ اس فاعد سے کی بناد پر استخراج کئے گئے ہیں ۔ ایک بر مسلہ ہے کہ جاری پانی کی حد کیا ہے ۔ بعنی پانی کس فدر جاری ہو کر بنز عااس کو جاری پانی کہیں گے ۔ تواضع یہ ہے کہ جس کولوگ جاری پانی سیجھتے ہوں ، وہی بنز عا جاری پانی قرار دیا جائے گا من جلان مسائل کے ایک فقد منگئی کری وغیرہ کی کوئی میں بڑجا تو نزع نا زادہ ہجھائی نواس ہو ہیں اس کے جب کرجب کری وغیرہ کی کوئی اسفاد زیا دہ کوئی میں بڑی موکرد کھنے والااس کوزیا دہ ہم نے فرز عا اس کو کہیں گئے ۔ اوروہ جاری پانی دیں گئے ۔ اوروہ جاری پانی کوئی تو سر گئے ۔ منجمہ اس کا کہیں گے ۔ اوروہ جاری پانی کے کہیں گے ۔ اوروہ جاری پانی کے کہیں گئے ۔ اوروہ جاری پانی کے کہیں گئے ۔ اوروہ جاری پانی کے کہیں گئے ۔ اوروہ جاری پانی میر کوئی کی دوست ہواسی کی رائے معتبر ہوگ کا گروہ اس کو کئیر پانی سیجھے گا تو اس سے حق میں وہ پانی منز عاکر اور کی اعتبار ندگیا جائیگا ۔ اوراگراس کو کثیر نہ سیجھے گا تو اس سے حق میں وہ پانی منز عاکر اعتبار ندگیا جائیگا ۔ کے حق میں وہ پانی کئیر قرار با سے گا ۔ اوراگراس کو کثیر نہ سیجھے گا تو اس سے حق میں وہ پانی منز عاکر اعتبار ندگیا جائیگا ۔

منجلہ ان مسائل سے حیض اور نفاسس کا مشلہ ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ اگر حیض اور نفاسس کی اکثر مترت سے بعد ہے خون آئے تو اس کی اکثر مترست سے بعد ہے خون آئے تو اس کی اکثر مدسنت اسی عورسنے حیض و نفاس والی کی عا دست سے موافق قرار دی جائے گی۔ منجلہ ان مسائل سے اکیے مشلہ یہ ہے کہ نماز میں نماز سے عمل سے سواکس قدر زیادہ دو مراعل کرنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے تواس امریں بھی عرف کے اعتبار برحکم ہوگا کہ جب نماز کے اندراس قدر کوئی دومرا کام کرے کراگراس حالت میں کوئی شغس اس کود بکھے تو گمان کرے کروہ شخص نماز نہیں بڑھتا ہے تواس کی نماز فاسد موجائے گ منجملہ ان مسائل سے ایک مسئلہ یہ ہے کرگرا ہوا بچل کس قدر کھانے سے اس بھیل کے مالک کی مرصنی کے خلاف

سمجاعاتيكا تواس بالسيس عبى باعتبار عرف مكم موكا -

کیے الاست او والنظائر میں کھا ہے کہ مجت ان ہر ہے کہ سی جنری عادت ہونے کا صرف اس صلورت میں اعتبارکیا جائے گا۔ کہ غالب اوراکٹر اوقات میں لوگوں میں اسس کا معمول ہو۔ اوراسی وجہ سے علما دنے بیع کے معاملی کہا ہے کہ اگرکٹی عنوسنے کسی کے فہ تھوکہ کی مال فروخت کیا اوراس کی فیمین کے باسے میں مطلقاً درہم و دینارکی تعیین ہوئی اوروہ دونوں شخص ایسے شہریں ہیں کہ وفر من مختلف مالیت کا چندطرے کا درہم اور دینار رائج ہے اور بعض کا رواج کا درہم اور دینار رائج ہے اور بعض کا رواج کیا وہی شرعا اس معاملہ میں قرار دیا جائے گا۔ نہی شرعا کا موجی کہ وہی شرعا اس معاملہ میں قرار دیا جائے گا۔ چنا ہے موجی درہم یا دینار فرار دیا جائے گا جو کہ متعارف ہے کہ وہی متعارف ہے دورہم یا دینار مطلقا ذکر کرنے سے وہی درہم یا دینار فرار دیا جائے گا جو کہ متعارف ہے۔

بصرالا شاه والنظائر مين ؟

عرف اورشرع میں باہم تعارض ہونے کے بالے میں مکھاہے کرجب عُرف اورشرع میں باہم تعارض ہوتو استعال کے بالے میں جوعرف موگا وہی مقدم سمجما جائے گا خصوصًا قسم کے مسائل ہیں. مثلا حبب سی شخص نے تشم کا گرکہا کوش پرنبیٹیوں گایا یہ کا کہ باطہ پرنا میٹیوں گایا یہ کہا کہ بالم بالم پرنا ہوگا ہوں گائے ہوگا۔ انگر ہونے کی روشنی سے فائد ہ انگرا کوشن اور بساط فر ما باسمے اور سراج کا افغا شمس کے معنی میں ارشاد فر مایا ہے کہ اگر کسٹی خص نے قسم کا کہا کہ کوششت منگا کو لگا ۔ توجھیلی کا کوششت کھانے سے مانٹ نہوگا ۔ اگر چواللہ تنالے نے فران سراج میں کا لفظ مجملی کے گوشست کے معنی میں ارشاد فر مایا ہے ، اگر کسٹی خص نے مانٹ نہوگا ۔ اگر چواللہ تنالے نے فران سراج میں کا نفظ مجملی کے گوشست کے معنی میں ارشاد فر مایا ہے ، اگر کسٹی خص نے مانٹ نہوگا ۔ اگر چواللہ اور وہ وہ اور وہ وہ اس مگورت میں حانث نہ ہوگا ۔ مثلاً پائلی پرسوار مربوا ور وہ پائلی کے وہ اس مگورت میں حانث نہ ہوگا ۔ مثلاً پائلی پرسوار مربوا ور وہ پائلی کے وہ ایک یا کہ کو است نہ ہوگا ۔ مثلاً پائلی پرسوار مربوا ور وہ پائلی کے وہ اسٹی میں مانٹ نہ ہوگا ۔ مثلاً پائلی پرسوار مربول کا ۔ نو وہ اس مگورت میں حانث نہ ہوگا ۔ مثلاً پائلی پرسوار مربول ور وہ پائلی کے وہ اسٹی میں مانٹ نہ ہوگا ۔ مثلاً پائلی پرسوار مربول ور وہ پائلی کے وہ اسٹی میں کو دائی ارشاد فرایا ہے ،۔

اگرقسم کھاکر کہاکر سقف کے نیچے نہ بیٹھوں گا وراس کے بعد آسمان کے نیچے بیٹھا تو حانث یہ ہوگا ۔اگرج اللہ

فے آسمان کوسقف ارشاد فرا باہے۔

بجرالاشباه والنظائرمي مكهام كمادت مستمره كيا بمنزله سترط ك فزار بإئے كى -

تظہیریہ میں مکھا ہے کہ معروف باعتبار عُرف ما تدم مشروط ہے باعتبار سنرط ہیدیہ میں مکھا ہے کہ عبارت کا ہے اور ملائے اجارہ کے بیان میں کہا ہے کہ اگرکی شخص نے کہوا درزی کو سیلنے کے لئے دیا ، یار تگریز کو رنگنے کے لئے دیا ، اور ولم ال عاقت اس کی اُجرت مقررند کی بھیران دونوں میں اختلاف واقع ہوا کہ اس کام کی اُجرت واجب ہوئی یا بہیں ، اور ولم الاقت ہے لیے نہیں ہوئی یا بہیں اور ولم الاقت ہے لیے معمول ہے کہ یہ کام اُجرت برکیا جا تا ہے تو یہ عادت بمنزلہ اُجرت کی منزط کے قرار دی جائے گی یا بہیں نواس مسلمیں اختلاف ہے ، ایم عظم علی الرحمة نے فرایا ہے کہ اگر دنگریز صاحب بیشہ بہویا صاحب بیشہ نہو ، مگر یکام اُجرت برکرتا ہو تو واجب بھگا کہ اکس کو اُجرت دی جائے اوراگروہ صاحب بیشہ نہ ہوا ورنہ یکام اُجرت برکرتا ہو تو اس کے لئے اجرت نابت نہوگی ۔

اورام محمد علیالرحمہ سنے فرمایا ہے کہ اگریہ بات مشہور مہوکہ وہ دیگریز رنگنے کا کام اُجرت پرکرتا ہے

یاکس کے حال سے معلوم ہوجائے کہ وہ یہ کام کرتا ہے ۔ تو اسی کے قول کے موافق مترعًا حکم دیا جائے گا ۔ کہ
صرف ظاہر عادت کا عقبار منہیں ، زملی رہ نے کہا ہے کہ فتوی اہم محمدرہ کے قول پر ہے ۔ اس با سے میں دیگریز کی پیچھتوہ نہیں . بکہ عام طور پرجو کادیگر ایسا ہو کہ اُجرت پرکوئی کام کرتا ہو اس کے باسے بیں بھی میم ہوگا ۔ اس واسطے کرایسے مقام میں سکوت بمنز ارمشرط کے قرار دیا جا آہے .

میں افدتھالی کی جمد کرتا ہوں اوراسی کی توفیق سے کہتا ہوں کرجب اس مقدمہ کی تہبید بیان کی گئی اورعرف اور عام کے معنی ظاہر ہوئے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اکثر مسائل اس بنا دیر ہے تخراج کئے گئے ہیں . اور یہ بھی علوم ہوا کہ دعرف منرے پر تفای ہے کہ بینے کہ بہی صورت کے السے بیں جواب بہ ہے کہ ہو وہ سے نکاح تانی سے پر بر کریں اولیت عورتیں کہ ایمان کی قوت سے اس قدرصابر اور لینے نفس پر جا بر بھوں کر غیرت کی وجہ سے نکاح تانی سے پر بر کریں اولیت کو رہا نہ نافی کو روا نہ رکھیں . اس واسطے کہ کفار اس با برے بیں طعن کرتے ہیں کہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کیا جائے اوراس امرکو ولیل اور توسیس قوم کی خصوصیت سے جائے ہیں اور سرافرافت کے ضلافت بھی اس تھ نہا ہوئی کے اور کا اللہ تعالی کی اور کا اللہ تعالی اس کے کہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کیا جائے کی اور کرائے تا کہ دوسرے شوہر کے ساتھ بہت سے جائے ہیں اور سرافر کو ولیل اور توسیس قوم کی خصوصیت سے جائے ہیں اور سرافر کو ولیل اس کے خورتوں کو مشا بہت صفرت سے در کرائے تا کہ اور کی گیروں ماصل بھوسکتی ہے ۔ البتہ المذناع کی علست میں فرق ہے ۔ کہ دوسرے موہر اس کے موال کے ساتھ مہوگی اور ان کی پروی ماصل بھوسکتی ہے ۔ البتہ المذناع کی علست میں فرق ہے ۔ کہ خواس بی بھی شرع کی خواس بی بھی شرع ہو ۔ اور شرافت ہوں طل آتا ہو۔ اور ایسی صفیت کی سب بند اپنی طرف ہونے کا خوف ہو کہ ایا کہ جو۔ اور ایسی صفیت کی سب بند اپنی طرف ہونے کا خوف ہو کہ ایسی میں شرع سے تھا وز کرنے کو علی درکرام نے شستھ میں جانا ہے ، جنا ہی بیا موراس میں خورت سے کہ ساتھ ہوتا ہیں اور درستھ ایسی میں شرع سے تھا وز کرنے کو علی درکرام نے شستھ میں جانا ہے ، جنا ہی بیا مورت ہوتا ہیں اور درسیت ہیں جو کہ تا ہو۔ اور اس میں خورت ہوت ہوتا ہے اور درستھ اور ور سے اور کرنے کو علی درکرام نے شستھ میں جانا ہے ، جنا ہی بیا موراس میں خورت ہوت کے دریت سے کہ ساتھ میں کہ موراس کے دریت سے کہ ساتھ میں کہ مورت ہوتے کہ ساتھ ہوتا ہوت ہوتا ہیں اور کرنے کو علی درکرام نے شستھ میں کہ اور کی مورت کی کو کہ مورت کی کو کہ کہ کو کہ کو کہ مورت کے کہ کہ کو کہ کورت کی کورٹ کی کور

عن ابى هريرة به قال سعد بن عبادة ولووجدت مع اصلى به بلاته مسه حتى اقى بادب قشهداء قال بهول الله صلع منع قال كلاوالد و بعث بالحق ان كنت اعالج بد بالسّيف قبل فلا قال بهول الله صلى الله عليه وسمّ اسمعوالل ما يقول سيّه كمان كنيون وإنا اغيرمنه والله عيرمنى.

ترجمه بدوابیت ہے حضرت ابو ہریرہ رہ سے کہاسعد بن عبا دہ نے کا گرمیں اپنے اہل کے ساتھ کسی مردکو
پاؤں نو کیا اس مرد کے ساتھ تعرّض نہ کروں گا اس حال میں چارگواہ لا آ دیموں گا . نورسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ فی سعد بن عبادہ نے کہا کہ ہرگز نہیں قتم ہے اس ذات کی کہ اس نے آب کو برحق بعث فرمایا . میں اس سے پہلے اس کا تلوارسے علاج کروں گا . بعنی اس کو قتل کر ڈالوں گا ۔ تو اسخطرت صلی الله علیہ
وسلم نے فرمایا کرسنوجو بات کہ تمہا سے سروار کہتے ہیں . یہ نہا بیت صاحب عیرت ہیں اور میں ان کھی زیادہ صاحب عیرت ہے ۔
کھی زیادہ صاحب غیرت ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ صاحب غیرت ہے ۔

صیحے بخاری میں بھی میہ حدمیث کچھ کم نفاوت کے ساتھ وار دہدے تواس مقام میں سعدین عبادہ غیرت کی وجہ سے تقل کرنے کو اختیار کرنا منرع کی حدسے تجا وزکرنا ہے۔ مگر سے تقل کرنے کو اختیار کرنا منرع کی حدسے تجا وزکرنا ہے۔ مگر جناب رسالت مآب ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فروائی اور فروایا کہ سعد ایک نہا بیت صاحب غیرت فردہی اور میں سعد سے بھی زیادہ صاحب غیرت ہوں اور اللہ تعلیم محدسے بھی زیادہ صاحب عیرت ہیں اور دومری حدیث بی

واردمهے كرا مخضرت مىلى الله عليه وسلم نے يوجى ارشاد فرواياكه:-

طلاق ہے 4

وسن غیرت حرقه الفوالحين مساخله و منه ها و ما بطر الم المؤرد المؤ

به حدیث الوداؤد نے روامیت کی ہے اور حضرت معاذبن جبل رمنی انٹرعنہ سے روابیت ہے کرانہوں نے کہا کہ فرمایا رسول انٹرملی انٹرعلیہ وسلم نے کہ:۔

يامعاذما حلى الله مسى وعلى وجد الارهن لحب الى الله من العناق ولاخلى الله من العناق ولاخلى الله من العناق ولاخلى الله من العلى وجد الارهن الطلاق وترجم والارمن ابغض اليد من الطلاق وترجم والله المن ومن بركم زياده ليندم والله تعالى وغلام كازا وكرف سا ورنه بداكى الله في كرزين وي كرزياده ناليندم والله تعالى و طلاق سن ارواين كياس مدمين كودا قطنى في

تیسری صورت کے بارے میں جواب یہ ہے کراؤی جو کھ اپنا حقد باب کے ترکہ میں جوکہ اراضی ملوکہ کی صورت میں ہو ، دو کے کے موجود ہونے کی صورت میں نہیں باتی ہے تواس کی وجہ بہنہیں کہ کفاد مہند کی بیروی کے بھاؤے لڑکی کو صفہ نہیں جینے ہیں ، یااس خیال سے کراهل کسلام نے میراث کی آبیت کے فلا عن معاذا تدک فارمبند کا فرمب اختیار کیا ہے ، ایسا خیال سے کراهل کسلام نے میراث کی آبیت کے فلا عن معاذا تدک فارمبند کا فرمیت ہوئے لڑکی کو کیوں صفہ میں اس کے وجہ یہ ہوئے لڑکی کا نہوتو دو مرے عصبات کو دینے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حب ابل سلام کی اخوات نے دسم ورواج مہنود کا دیکھا اور مینا ، تو فر مایا مجست سے کہ جو میشرہ کو میائی کے ساختہ موتی ہے ، لینے صفہ سے دست بر دار موثی ، اور اپنی رضا مندی سے اپنا حقہ بذلیا - اور لینے اس دعوی میائی کے ساختہ موتی ہوئی ہے ۔ لینے حصلہ کا دعوی زبان پرلائے ۔ یہ بات مہندی زبان میں اس دیار کے مثر فام کی بہنوں میں مشہور و معروف ہوئی ہم ہرت ہے دور اس کی عاشب میں کہ اس میشہور و معروف ہوئی ہم ہرت ہے دور اس کی عاشت ہم وروا میں کے فلا ف

فكوالامام المعروف بخواهر نرادة حق الموصى له وحق الواديث قبل الفسسة غيرمت اكد يحت الموسى المنسسة غيرمت اكد يحت الماست المراسة المراسة

یدا حسان کرمہنوں کیطرف سے بھائیوں کے حق میں وقوع میں آئے اس کے صلہ میں بھائیوں کیطرف سے بہنوں کے حق میں خصوصًا ان کے لڑکوں کی پیالٹس اورٹ دی خرج اور سلوک کرنے کا اکثر رہم اور رواج قرار پالیے ایسے حقوق کے سب مقد ورا واکرنے میں بھائیوں کوئی عذر اورانکاری کوئی حگہ باتی نہیں ہوتی۔ بکہ لیسے مقابات میں بہنوں کا جس قدر تقاصاً لیسے حقوق مروج کے طلب کرنے میں ہوتا ہے۔ وہ بھائیوں کے حق میں سرور وانبسا طرکا زیادہ باعث ہوتا ہے۔ اگرکوئی شخص عور کررے اور بہنوں کی رضا مندی لینے موروقی حصد نہ لیسے میں مہوتی ہے۔ اس کوان حقوق مروج کے عوم سمجھے توجمکن سے کہ فقر کی کما بوں سے ایسی دو مری صورت بھی ہنے ایس کوان حقوق مروج کے عوم سمجھے توجمکن سے کہ فقر کی کما بوں سے ایسی دو مری صورت بھی ہنے ایس کوان حقوق مروج کے عوم سمجھے توجمکن سے کہ فقر کی کما بوں سے ایسی دو مری صورت بھی ہنے زاج کرسکے۔

بہنوں میں سے کسی نے کہی لینے مصر کا دعولی کیا بھی ہے تواس سے بھا ئیوں نے اس سے ساتھ مصالحت کرکے س کو داخی کر لیا ہے۔ لیکن ایسا شا ذونا در کہی وقوع میں آبا ہے اور نا در کی نباء پرچکم نہیں کیا جاسکتا ہے اسواسطے کہ عادت کا اعتبار حروف اسی صُورت میں کیا جا تا ہے کہ وہ مادغالب ہوا ورعام طور پر شائع ہو۔ جب کہ اُوپر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔

موامب الرجمان كى كتاب السرقد ميں كھاہ كہ جواب ميں الم الدوست عليالرجمة سے اس قول كے كھاہ به كراس تخص بر حدجارى كى جا سے كاس تقطع طریق کے لئے شہرس يا قريد ميں يا درميان دوقر يہ كے بامر تكلے بعض متاخرين نے كہا ہے كہ الم الدون يا بين المرحمة نے اس كاجواب ديا ہے كہ لينے اهل زمان كى عادت كے موافئ عمل ہو بيسا كہ لوگ ستہر ميں اورفنيا بين ديہم لينے ساتھ اسلح لے كر نكاكرتے ہيں - تو ايسى صورت بيں فاطع طریق كاجمى يہ فعل كى بي بياكہ لوگ ستہر ميں اورفنيا بين ديہم لينے ساتھ اسلح لے كر نكاكرتے ہيں - تو ايسى صورت بين فاطع طریق كاجمى يہ فعل كاجمى يہ فعل كى بي جوكر اكثر چيازاد بھائى ہوتے ہيں اپنى چيازاد بھائى ہوتے ہيں اپنى چيازاد بھائى مذہو نے كورش كے مؤل اورايسا ہى عصبات سے ہي جوكر اكثر چيازاد بھائى ہوتے ہيں اپنى چيازاد بھائى مذہو نے كہاس كو قبيح جانا ہے اور بي خيال كيا ہے كرہم نے لينے باب كا محصد يہ بيا ہے كہ مصد ہے المبنے چياكی لاكی سے حصد نہ ليں گے - اس طرح كا تغافل ہى اس ديار ميں مو واج ہو ہو ہوئى كے مصد سے المبنے چياكی لاكی سے حصد نہ ليں گے - اس طرح كا تغافل ہى اس ديار ميں مو واج موجولى كريں ۔ وراج موجولى كريں - وراج مين ہيں ہي تو بي ميں دواج مين ہيں بيا سے نظا ھرے كہ يہ بات سترع کے خلا حت نہيں ، ورن وہ اگر وحولى كريں ، ورن وہ اگر وحولى كريں ،

باتی اب ایک دوسری صورت رہی اور وہ صورت بہ ہے کہ اگر یم شیرہ نے عادت کے موافق سکوت فتبالہ کیا اور دعوی کرنے با دست بردار ہونے کا کلم کسی نے اس کی ربان سے نہ سُنا ۔ اور ان کے با ہے کا ترکہ ان کے بھائی کے قبضے اور نوٹ میں رفح ۔ اور بھٹر علاتی کی اولا دسے جو لوگ ہیں ۔ وہ بھائی کی اولا دسے جو لوگ ہیں ۔ وہ بھائی کی اولا دسے جو لوگ ہیں ۔ وہ بھائی کی اولا دسے جو لوگ ہیں ۔ وہ جو اب یہ بغری کرنے ہیں ۔ تو بھائی کی اولا دسے جو لوگ ہیں ۔ وہ جو اب یہ بغری کہ انتوات نے اس دیار کے رہم ورواج کے موافق اپنا حصد ہمیں لیا ، اور لینے می سے دست بولا ہم موئیں ۔ اسی خیال سے ہمیٹیرہ کی اولا دکو حصد دینا منظور مہیں کرتے ہیں . تو عوان مذکور کا اس صورت میں اعتبار ہے تو کہتا ہوں کہ اس سے میٹیرہ کی اولا دکو حصد دینا منظور مہیں کرتے ہیں . تو عوان مذکور کا اس صورت میں اعتبار ہے تو کہتا ہوں کہ اس سے میٹیرہ اور اس سے ورت کے جو اب سے اس کے مواب سے کہ درسم اور واج کے درسے اس کے مواب سے کہ درسم اور واج کے درسے اور اس کے مواب سے اس کے مواب ہمیں کہتے ہیں درتے ہیں کہتے ہوں کہ درسے اور واج کے درسے اور سے کہ درسم اور واج کے درسے کہ درسے اس دیار کے شرفا دہیں یہ سے کہ اولا دم می کو رکن اپنے کو درت میں مورت کی جو اب ہمیں کرنے ہیں ۔ اس دیار کے شرفا دہیں یہ سے کہ اولا دم می کو رکن اور دسے مورت کی کہ دو اس مورت کی مورت کیا مورت کی مورت

مثلاً کمشیخص کے دولڑ کے بیں اوران دونوں لطکوں کے بمن جملہ ابک لوکا زوجرا ورا ولا دکو جھوڈ کر ابینے باپ کے سامنے فومن ہوا ، نوابسی سورت میں رسم اوررواج یہ ہے کہ لینے میں جیا سن میں اپنا مال اورا بنی ملکیت اقیام کرتے ہیں ، اور بمقتضائے غیرست اور مبحاظ مثرافت کی سرت فی کی زوجہ اور اولادکو محروم اور مجوب نہیں کرتے ہیں اور جو نکہ باب اپنی ملکیت کا مالک رمہتا ہے ۔ اس واسطے اپنی شجو پڑسے نفیے کرتا ہے ۔

الما مربعے كريوسم اور دواج مترابعت كے خلاف بنيس واوربراس ديار كے مترفارميں كيوں جارى نز

اس د اسطے که بیوه عوربتی عیرت اورمنرافت کی وجہ سے نکاح نانی سے پرمیز رکھتی ہیں ا وراس با لیے میں صبر کرنا نزافت کے لواز ماست سے جانتی ہوں ، تو اگر مورث ان کو ا وران کی اولا دکو محروم کردے ، تو ان کی کفالت کون شخص کرے گا ، اوران کی عقبت اور عصمہ سیکس طرح محفوظ کیہ ہے گا ، ا وربیوه عورتوں اور تیبیوں کی کفالت

اور عنجواری کرنی اهل اسلام کے بہترین خصائل سے ہے ، چنا بچہ صدیث شریف میں ہے کہ ،-

الساعی علی الاس مسلة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله نزممه : خرگيرى كرنے والا بيوه عورتوں اور سكينوں كا استحض كے ماندہ سے جو الله تغالث كى راه بيں جہا وكرتا ہے ؟
والا بيوه عورتوں اور سكينوں كا استحض كے ماندہ سے جو الله تغالث كى راه بيں جہا وكرتا ہے ؟
عكم يہ رسم كه اس ديار كے منز فاء نے اس كورواج ديا ہے - نوع انسان كے بہترين خصا كل سے ہے شعر

ا ورفصیده کر آنحطرت صلی الله علیه وسلم کے بچا ابوطالب نے آنخطرت صلی الله علیه وسلم کی تعبّنت کے قبل آنخفرت صلی الله علیه وسلم کی مدرح میں کہا تھا صحیح نجاری میں مذکورہے کر کس صفت کے ساتھ نوصیف کی کر کہا :۔

وابين يستسقى العنمام بوجهم شمال الستامى عصمة للادامل

یعنی: آپ کارنگ ایساخوشناہے کرآپ کے چہرہ مبارک کے دیدار سے ابرسیراب ہوتاہے۔ آپ کوشش فرماتے ہیں بنیموں کی پروکوش میں اور بہیرہ عورتوں کی عصمت محفوظ رکھتے ہیں " آگر احیانا کسی مورث نے لینے سامنے اپنی ملکیت تقسیم نہ کی اور اپنے پسٹرتوفی کی زوجہ اور اولا دکوز بانی یاتھ یہ سامہ موجوں کی استراپ میں میں جو جو رہ و فرون موزا ہدتہ اور کرد موز فرک کے ادال سود اگ

الراجیانا سی ورت مے پہلے ما سے بہا میں مورت بین میں جب وہ فوت ہوتا ہے تواس کے ابسرمتو فی کی اولا دسے بولوگ کے ذریعہ سے محروم بھی ذکیا ۔ تواس مسورت بیں بھی جب وہ فوت ہوتا ہے تواس کے ابسرمتو فی کی اولا دسے بولوگ کی اولا دسے بولوگ کی اولا کے اسے جولوگ رہتے ہیں ۔ اوراگر دو مرالیو کا یا دو سرے الرائے کی اولا کی سے جولوگ رہتے ہیں ۔ اورائر دو مرالیو کا یا دو سرے الرائے کی اولا کو بھی صقتہ دلواتے ہیں ۔ اوراس دیا رسے سب سنرفار میں کہ اکثر علما و دیدا رکا سب سنرفار میں کہ اکثر علما و دیدا رکز سب سنرفار میں کہ اکثر علما و دیدا رکز سے بیار سب کے بہاں ہمیشہ سے بہی رسم اوررواج جا دی ہے ۔ اورمورت کے سکوت کو رسم اور دواج کے موافق منجا نہ بمورث بھی کرنے اور دیا جا کہ جینے ہیں ۔ اس وا سطے کر بعض مفام میں ایساد کی جا گیا ہے کہ کوفوت ہوا ہے ۔ اس وا سطے کر بعض مفام میں ایساد کی جا گیا ہے کہ کوفوت ہوا ہے ۔ نوایہ صورت مجورہ بیا کہ ایش کی سینہ کے لیے مال کوفوت ہوا ہے ۔ نوایہ صورت مجورہ بیا کہ ایش کی سے مورت مجورہ بیا کہ ایسان کا سکوت میں اس کا سکوت میں بیا کہ دینے اورت ہیں ہے ۔ ان سے معلی ہوا کے لئے بمنزل بنز طریح قرار دیا جا گیگا جنا کچا شباہ والنظائر میں ایسے کے این میں ہو کھے کہ معروف ما نده مشروط کے ہے ۔ ایک ملی بیا جوالی کو جہیز دیا اوراس جہیز کا مال اس اورکی کے دواکہ رہی ہواس نے دعوی کیا کہ یہ مال بھور عاربیت سے دیا گیا تھا ۔ لیکن اس امرے میک گواہ نہیں ہیں تواس بارے ہی حوالہ کردیا ۔ پھراس نے دعوی کیا کہ یہ مال بیا ہور ماریت سے دیا گیا تھا ۔ لیکن اس امرے میک گواہ نہیں ہیں تواس بارے ہی

علما میں اختلات ہے۔ فتوی اس برہے کو عُرف میں عام طور براگرمفہوم ہونا ہو کہ باب جہیز کا ال ارد کی کو بطور ملکیت کے

حوام كرتا ب مذكر بطورعاريين . تو باب كا قول قبول نركيا جائے كا - اور اگر عرف مُشترك جوتو بابكا ول قبول كيا جائيكا -

ابسابی ابن دیان کی شرح منظومهیں لکھاہے ا-

تعاصی خان نے کہا ہے کہ ہا ہے نزدیک حکم بہ ہے کہ باب اگر نٹرفاء سے ہوتو اس کا قول فہول نہیں کیاجائے گا اور اگراوسط درجہ کے لوگوں سے ہو، تو اس کے قول کے موافق حکم دیا جائے گا

قاضی نے کبری میں لکھا ہے کہ لوکی کی مُون کے بعد اس کے شوہر کے قول کے موافیٰ حکم دیا جائے گا۔اوراگر لوکی کا باپ وہ قول سیم مذکر سے تواس پرلازم بوگا کہ گواہ ہے۔ اس واسطے کہ خاہر حال زوج کے لئے شاہد ہے۔ جیسے کسٹی خص نے کپڑوا وصوبی کو دھونے کے لئے دیا ۔اورا جرست کا ذکر نزکیا ۔ تو یعمل اجارہ پرجمل کیا جائے گا۔اس واسطے کہ ظاہر حال کی شہادت سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ تو اس سے مفہوم ہموتا ہے کہ اس شہر کے رؤساء کے اسمی معاملہ کی شہاد سن سے ثابت ہوتا ہے کہ صوت

مذكوره بين مورث كاسكوت بمنزلة تغنيم كرف اورمال فين كي جيبنت ك قرار دينا چا جيفي والتراهم اگرکوئی کہے کہ لوگیوں کے سکوت کو باعثبا رعروب بینے حق سے دسست بر دار مہوجانے کی رضامندی پرجمل کیا جائے اورنص کے خلاف اس کا باعتبار کہا جائے تو اس کے لئے ایک حد تک وجہ نابت ہے مگر مجوب المبراث کی اولاد کے وعوى كرنے كى صورت ميں سكوت كا حمل اس معنى بركرنامشكل ہے ۔ اس واسطے كدائن كا دعوى اگر وراشت كى بنا برہے توميد کی نٹروط مفقو دہیں ۔ اس عرف کا اجرا مجوب کی اولا دے حق میں اس عثورت میں کمٹورٹ نے سکوت کیا ہے ، نٹرلعین کے موافق قرار دینا دشوارہے ،اس کا جواب یہ ہے کہ اصل حال اس عرف کے اجرا دیں یہ ہے کر محبوب المیراث کی اولاد کے لوگ جواب جیتے ہیں کہ جب ہما رہے مورث اوراس شہر کے سب رؤیا ، ہمیشہ کے رسم ورواج کے مطابق مجوب المیراث کے حصہ پرمتھرف کے منے ہیں :نواس کے سکوت کواس کی اس رضا مندی براگرجل فکریں کہ بہا راحظہ اس کی ملکیت سے ہم کو دیاجائے. نوقطع نظراس کے کہ برامرمورث برطعن ہونے کے لئے باعث ہوتاہے کراس نے ہمیشہ کے معمول اور برادری كے رسم اور رواج كے خلات كيا ہے . اشخاص موجود ہ بريہ جى لازم آئا ہے كرجولوگ مجو على براث كے حصد برمتصرف ہوں اوروه وست بردارم وجائي اورسب لوگ اس رسم درواج كوقطفامو توحت كردير - اس شهر كے رؤساءاس امركو جائز بهين ر کھتے اور کہتے ہیں کہ اس سے ترج عظیم لازم آئے گا۔ اوران امور کے انتظام میں کہ ابتدا مسے آج تک سب میں جاری میں خلل واقع موگا ، اوروہ اُمورمتعارف میں کمورث لین سامنے خواہ تخریکے ذریعے سے یاز بانی لوگوں کے مقابلین اقرار كرتاب اوركمتا م كرجس طرح بدلوكا مير ب بعدمير الممتر دكركا مالك بروكا واسى طرح ميرب ليمتوفى كى اولادسے جو ہوں گے۔وہ بھی اس مال میں لیف حصہ کے مالک ہوں گے۔ چاہیئے کمبرے بعدا پناا پنا حصہ لینے تعرف میں لے تی اور محبوب ہونے کی حبت لینے سامنے تخریریا تقریر کے ذریعے سے برطرف کرد تاہے۔ اور ایسان لوگوں میں سے سے کا سکوت کرنا نہا بیت کم اور نا درہے۔ توسیکوت کی حالت میں بھی عرف کے موافق عمل کیا جاشے گا۔ اوراگر کوئی شخص کہے کرجب مورث فورت ہوتاہے۔ تواس کے دریۃ اس کے مال متروکہ سے مالک مجوجاتے میں ۔تومُورٹ کی وفات کے بعداس کی تقریراورتخریر مذکوسے مزمبہ تا بت ہوگا ور مزمحبّت رفع ہوگی ، تواس کا جواب یہ ہے/ مورث كي تخريد وتقريد كوي اسك سي متوفى كى اولاد كي عن ببه ابت بوجائ كا وربدام فقهام كاس قول

إذًا وهب الاب للطفل تتعما لعقد ترجم : جب بهرك إب لين طفل كحن بي تووه بهم صرف عقد ك ذريع سے كامل بوتا ہے ؟

اس سے معلوم ہواکہ مورث کی صرف تخریر و تقریر سے بہبہ مذکور کا مل ہوجائے گا خصوصًا اراضی مملوکہ خراجیہ بی جس برقب بند کا نامی محلوکہ خراجیہ بی جس برقب بند کے اسے بین اس کی اولاد کے حق بین کافی ہوگی اور ان وجوہ سے بندوستان میں جوعرف اور رسم اور رواج ہے جن کا ذکراً و بر ہواہے ۔ شرع کے موافق نابت ہوتا ہے ۔ والسّراعلم بالصّواب .

جواب، (ردّ جواب ازمولانات امعبدالعزيز صاحب محدّث دملوى رم)

مجیب کا جویہ قول ہے کرالاشیاہ والنظا رمیں لکھا ہے کہ عادست حکم ہے اس قول کے آخریک اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ عادت اور عرفت کا ہونا فقہاء کرام کے نز دیک ایک امرسلم ہے سکین کلام اس میں ہے کہ وہ کس محل میں کم ہے: طاہرہے کر مترع کے خلاف جو عادت یا عرف ہو۔ اس کا عنبارنہیں اس واسطے کرمثلاً جس محض کو متراب کی عاوت ہو۔ اس کے لئے متراب ہرگز حلال نہیں -الساہی اگرامل شہری عادت مترع کے خلاف ہو . مثلاان کی عادت ہو کھ نما زترک کرتے ہوں بسترعورت مزچھ پاتے ہوں توابسانہیں کہ ان سے تعرض نرکیاجائے ۔ بلکہ ان کوحکم کیاجائے گا کہ بہ ماز مجور دیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ علماء صحابہ کرام رہ کے زمان سے اب کا ان لوگوں کو برابرمنع کرتے رہے جن کو السافہور ك عادت ربى بوتومعلوم بواكه عادت اورعُرف كيمطابق اس وقت حكم دياجا سيركا ركوب كسى امرس استنباه وانع موكه شرغًا اسمير كياحكم بونا چاجيئے خصوصًا اس وقت عادت اورعرف برزيا ده لحاظ كرنا چا جيئے كرجب الفاظ استعال كئے جائيں اور اس امرين اشتباه واقع ہوكہ اس سے مراداس كے سترى معنى ہيں يا عُرفى معنے ہيں كہ وہ الفاظ اس معنى بيرون اورعادت كے موافق استعال كئے جاتے ہيں . جيسے قسم اور اجارہ اور بیع کے معاطلت ہيں . اس واسطے كراس طرح كے اموريس اليي صريح نص بنيس كركس سے ثابت بوتا بوك ان الفاظ كے صرف سنرعى معنى مراديس جواس طرح كے الور . بنجلاف ان اُمو*د کے جو*طلاق اورعثاق ا ور میں استعال کئے جاتے ہیں نكاح كمانني اس واسط كنف سے تابت جه كرايس أموري جوصريح الفاظي ان كاهل ان كے صرف مشرعى معنى يركيا جائے كا يحتى كداكران الفاظ سے كسي محص كامقصكودكوئى دومرس معنى بول تواس كا عتبارة كيا جائے كا - نه د یا نید اور نه قضاء بلکدان الفاظ کے شرعی معنی کے مطابق اس خص کے بارے میں مشرعی حکم فرار پائے گا ۔ اور جب اس تمہير فراعنت ہوئی تواب ہم کہتے ہیں کرصاحب استباہ نے جوجاری پانی کی حدے باسے میں مکھا ہے کہ اصحے یہ ہے کرجاری پانی سنرعاوی قرارد باجا مے کا حس کولوگ سمجھتے ہوں کریہ پانی جاری ہے توبیم کے نزاع بہیں ۔ ہسس واسطے کہ جاری کیفیری سینص میں مذکور نہیں . تو صرور ہواکہ اس کا حمل اس کے عرفی معنی برکیا جائے۔

مجیب کاجو یہ قول ہے کہ خبر ال اسائل کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کس قدر منیگنی کری وعیرہ کی کنوئیں میں پڑجائے تو ترعًا زیا دہ بمجی جائے گی۔ اس کاجواب یہ ہے کوکٹرت اٹموراضا فیہ ہے چنا بچہ اکٹر چیزیں ہیں کہ کبھی وہ کم بھی ہموتی ہیں نوزیا دہ ہمجھی جاتی ہ برنسبت اس کے کہ اس سے بھی کم ہوں اور کبھی زیا وہ بھی ہموتی ہیں نو کم سمجھی جاتی ہیں برنسبت اس کے کہ اس سے بھی زیادہ ہو اور مثرع میں نفس میں کئرست کی صد اس مسئلہ ہیں وار دہ ہیں نوضرور ہواکہ کسس کا حمل کسکے بوقی معنی پر کیا جائے ؟ مجیب کا جو یہ تول ہے کہ اسمح یہ ہے کر جس شخص کو کسس کے استعمال کی ضرورت ہو، اسی کی دائے پر بیا امرحوالے کیا جائے گا۔ اس سے یہ تابت نہیں ہوتا ہے کہ عادمت کے موافق حکم دیا جائے گا۔ بلکہ اس سے مُراد یہ ہے کہ اس کی رائے

برجواله كياجائے كا اوريم أدنهين كراس كى عاوست كموافق حكم ديا جائے كا.

مجیب کا جویہ قول ہے کرحیص اور نفاس کی اکثر مرت عورت کی عادت کے موافق قرار دی جائے گی تو بی مجل

نزاع سے نہیں ، اس واسطے کہ خود شارع نے ایسے امور میں عادت بر دارو مدار کا حکم رکھا ہے۔

ایساہی مجیب کایہ تول بھی ہے کہ جملاان مسائل کے ایک مسلدیہ ہے کہ نماز کے الدنماز کے عمل کے سواکس قدر را اور دومراعمل کرنے سے نماز فاسر جو جانی ہے ۔ تواس امریں عرف کے اعتبار برحکم ہوگا کہ جب نماز کے اندراس قدر کوئی دومراکام کرنے کہ اگراس حالت میں کوئی شخص اس کو دیکھے تو گھان کرے کہ وہ شخص نما زہمیں بیٹے ہتا ہے تواس کے نماز فاسد ہو جائے گا۔ بینی یہ بھی محل نزاع نہمیں اس واسطے کے عمل کثیر کی حد شارع نے بیان مذکی اور یہ اموراضا فیہ سے ہے ۔ توصر وری ہوا کراس یا سے میں عرف کے موافق حکم دیا جائے اوراس میں یہ بھی تامل ہے کہ اس صورت میں نماز کے فاسد ہونے کا حکم عرف کی نباء بر نہمیں ۔ بلکہ دیکھنے والے کے گان کے افتبار بہ ہے کہ وہ گان کرے کہ بیٹی خص نماز نہمیں پر طرح نا وونوں امر میں یوں بعد ہے تو چاہیئے کہ اس امریس عور کیا جائے۔

اور مجیب کا جویہ فول ہے کہ مجلہ ان مسائل کے ابیب یہ مشلہ ہے کہ گرا ہوا بھیل کس قدر کھانے سے اِس کھیل کے مالک کی مرضی کے خلافت سمجھا جائیگا ۔ اس کا جواب بہ ہے کہ یہ اذن اجمالی کے قبیل سے ہے کہ جس پر اس کا کم مرضی کے خلافت سمجھا جائیگا ۔ اس کا جواب بہ ہے کہ یہ اذن اجمالی کے قبیل سے ہے کہ جس پر اس کا مہاکہ کی نباہے کہ عیر کے مال میں تھر ف جائر ہوا ور اس با سے میں سے عین میں نص واردہ اوالیا ہی انٹر تعالمے کے اس کلام پاک میں بھی ارشا دہوا ہے :۔

لاجناح علىكمان تاكلوا من اليوتكماوبيوت اباتكم ووراباتكم ووراباتكم الحبناح علىكمان تاكلوا من اليوت الماتكم والم المرابية المرابية

تعرض مذكرتي مول.

مجیب کاجویہ قول ہے کہ شود کے باسے میں جس مال کی نفریج نصیب نہیں ، اس سے باسے میں عرف کے عتبار پرحکم ہوگا ، توخود اس قول سے صراحتًا معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کے کیل یا وزن ہونے کے باسے میں خص وارد نہیں ، کس کے باسے میں عرف کا اعتبار کیا جائیگا ۔ اور جس میں نص وارد ہے اس میں عرف کا اعتبار نہیں ۔ مجیب کلجویہ قول ہے کہ الاشیاہ والنظائر میں تھا ہے کہ ہجت تانی ہو ہے۔ اس تول کے آخر تک

اس کا ہواب یہ ہے کہ بیج اور اجارہ وغیرہ ہو لیے الموری ، اُن میں عادت کا اعتبار اس و فت کیا جائیہ کہ عام طور پر اکثروہ عادت جاری ہو۔ اس واسطے کہ شرع میں درہم اور دینار کی تصریح اور تعیین وار د نہیں اور کجیب کا ہوئی قول ہے کہ ہناہ والنظائر میں کھا ہے کہ جب عرف اور شرع میں باہم تغارات وا قع ہوتو استعال کے با سے میں جوعون اور شرع میں باہم تغارت ور اس طرح کے اور جوائمور میں ہوگا دہی مقدم سمجھاجائے گا تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ کم ایمان ، وصیت تعلقات اور اس طرح کے اور جوائمور میں مسلم ہیں ، اس واسطے کہ ایسا مورمیں جو الفاظ استعال کرنے کی صورت میں ہے۔ اس کے عرفی معنی تعلقات ور اس طرح کے اور جوائمور میں نہیں موتے ہیں ۔ بلکہ متبا ورطور بہنچہ میں اور عاصل کلام یہ کہ یہ ماں الفاظ کا جب کر جن میں چند معنی کا احتمال ہو ۔ ایسا نہیں کہ یہ حکم حلال اور حرام کے با سے میں ہے ۔ کم ماں الفاظ کا جب کر جن میں چند معنی کا احتمال ہو ۔ ایسا نہیں کہ یہ حکم حلال اور حرام کے با سے میں ہو نہیں ہو کہ کہ کہ اور مال کا بیہ کہا کہ مراج کی روشنی سے فا کہ و نہ اُٹھاؤںگا ۔ نو بہ مثال اس جیز کے مطابات نہیں کہ جس کی یہ مثال دیگئی ہے اس واسط کہ کلام اس امریس ہے کہ جب حقائق منزع ہا ورمعان عرفی میں نوارض واقع ہو توکئوں تھو دی جانے کی اور ان الفاظ کے با سے میں کہ میں کہ میں با عتبار معنی مجازی کے کہا میں میں اس واسط کہ کلام اس امریس ہے کہ جب حقائق میں با عتبار معنی مجازی کے کہ میں با قال استعار قامستعال ہیں ۔ یہ الفاظ الشرنعالی اور ان الفاظ کے کا میں میں از ایا استعار قامستعال ہیں ۔

المجیب کا ہو یہ قول ہے کہ اگرفتم کھائی کرگوشت نہ کھا گوںگا ، اس قول کے آخر تک تو اس میں یہ خدشہ ہوا ہے کہ یام اس فیم میں داخل نہ ہوگا بلکہ فارج سمجھا جائے گا ، عادت اور عرف کی بنا برمفہوم نہیں ہوتا ہے ، بلک کی وجہ یہ ہے کہ گوشت صرف نون کی وجہ یہ ہے کہ گوشت صرف نون سے کہ وجہ یہ ہے کہ گوشت صرف نون سے پیدا ہوتا ہے ، اور کوئی جانور بعنی جس میں خون مون اسے ، پانی بی نہیں بہتا ہے ، نو بیمٹورت اس قبیل سے ہے کہ مین کا حمل حقیقت برکیا گیا ہے ۔ بونا ہجہ علماء نے کہا ہے کہ جو جیز کھیلی میں خون کیطرح معلوم ہوتی ہے ۔ وہ قوق نے مین خون نہیں ۔ اس واسطے کہ وہ چیز خشک ہونے پرسفید موجاتی ہے اورخون کیطرح معلوم ہوتی ہے ، اور خون خون کیا ہے ، اور اس کے خون مرابت نہیں ایسا ہی یہ وجہ بھی اس کے خون مرابت نہیں ایسا ہی یہ وجہ بھی اس کے خون مرابت نہیں ایسا ہی یہ وجہ بھی اس کے خون مرابت نہیں

کرتا ہے اور:۔

مجبب کاجویه فول سے کرکشخص نے قسم کھاکر کہا کہ دابۃ برسوار منہ ہوں گا۔ توبہ فول اس فیبل سے نہیں کرعرف اور مثر ع میں تعارض واقع ہو ، بلکہ اس فیبل سے ہے کہ حقیقت اور منقول عرفی میں تعارض واقع ہو۔ چنا ہجہ اس کی تصریح منطق کی کتابوں میں ہے

اور مجیب کا جویہ قول ہے کہ الا شباہ والنظائر میں کھاہے کہ عادیث منر لہ منزلہ منرط کے قرار بائے گی۔ اس قول کے آخر کک ، تواس کا جواب یہ ہے کہ بیٹ اس صورت میں ہے کہ بدل منعبن ہو کیکن صاحب عقد کی۔ اس قول کے آخر کک ، تواس کا جواب یہ ہے کہ بیٹ اس صورت میں ہے کہ بدل منعبن ہو کیکن صاحب عقد نے اس کی تعیین ندی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے اُمور میں سکو سن مبنزلہ صریح قول کے متصور مہونا ہے اور جب

ببهقدم معلوم موا واوحقيقت مسائل كثيره كاتفريعى دريا دنت موئى اورحلوم بواكك صورت مي عرف سفرع برمقدم متصور ہوگا ۔ بعنی معلوم ہواکران اُمورسے مراد کیاہے ، اور کن مقام بیں ان اُمور کا عنبارہے ۔

اب مجیب سے جواب میں فصل طور برنظر کرنی جا جیئے کہ اس امرمیں شبہ نہیں کہ ہجہ عور نتی بشر طبیکہ اُن کے پاس چھوٹے ہے ہوں اوران کی خدمت اور تیار داری کے سے اسے سابی شوہری نکاح کی یابندی میں رہیں . توالبتہ وہ اعلیٰ مرتبه بهشنديس بايش گى . جنا تجه صحيح حديث مين ان لوگون كى تعدا دمين دار دسم كرجن لوگون كو ا تحضرت صلى المترعليه ولم لینے ہمراہ بہشت بیں لے جابیش کے کمن جملہ ان لوگوں کے ایک وہ عورت معے کہ ابنے نئوم رکے فوت ہوجانے سے بیوہ موگئی ا وراس نے اپنی جان بندمیں رکھی اپنی لر کیوں کی خدمت کے لئے لیکن سائل نے ایسی برو معور توں کے بالسے بین مسلدنہ پوجیا ہے۔ بلکرسائل کی مرا دیہ ہے کہ ان مبوہ عورتوں کے ولی کے با سے میں سنرعا کیا حکم ہے کہ وہ عورتین نکاح برداصی مہوں اوراُن مے ولی جبر امنع کریں وربیامرصراحتا نص کے خلاف ہے جواُن عور نوں کے حق بی وار دیمواہے کرجن کوطلاق دیکی ہو اوروہ

نصيب كرائلرتعاك ني فراياب :-

وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّيْسَاءَ فَبَلَعَنَ اَجَلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُ فَنَّ اَنُ يَنْكِحُ نَ اَزُوَاجَهُ فَ إِذَا لَتُوَاضَوا مَبِينَهُ مُ بِالْمَعْرُونِ. ﴿ لِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِدُ لْدَيِكُمُ الرَكَىٰ مُكُمُّدُ وَاللَّهُ يُعَلَّمُ وَانْتَمَ لاَ تَعَنْ لَمُوْنَ وَرَحِم : اورحب طلاق دوتُم عورتوں كو بس گذرجائے عدّمت اُن کی نوان کے ولی کو علم ہواکہ مذمنع کرو، ان عور نوں کو اس سے کن کاح کریں لبیفنو ہون سے جب وہ باہم راضی موجائیں بہترطور راس سے نصبحت ہوتی ہے اس کو کہ ایمان لایا ہے تم سے اللريا ورآخرت كے دن ير . يه بہتر ہے اور خوب ہے تمہا سے على ١٠ ور الله جانا ہے اور تمنين جانتے ، اور ولی کا بیمنع کرنااس صریح نص کے بھی خلاف سے کہ اللہ تعالے نے فرما یا ہے :-وَانْكِسُواالْاَيَا مَيْ مِنْسَكُمُ والصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمْسَامِكُم بْرَحْمِهِ : اور نكاح كروبيوه عور توں کا کہ تم میں ہوں - اور نکا ح کرونیک لوگوں کا کہ تمہا سے غلام اور تمہاری لونڈبوں میں سے ہوں -اوربه مخالفت اس بنامرية ابت موتى به كماصول كامشله به ر

الامددستىء نهى عن صدة ، يبنى جب كسى جيز كے كرنے كا حكم موتواس سے تابت موتاب كاس کے فلاف کرنے سے منع *کیا گیاہے*۔

تو يەمكم كرناكه نكاح كردبنا چاجيئے كوياس امرسے نهى كرناہے . بعنى منع كرناہے كدان عور توں كے نكاح كرنے ميں دبری جائے یا اُن کونکا سے بازر کا جائے بحواہ یہنبی تخریمی ہو یا تنزیبی ہو۔

بحيب كاجويه قول بے كرفى الجملاليسى بيوه عورتوں كومشابهت حضرت سروركا مُنات كى ازواج مطهرات كے حال کے ساتھ ہوگی . اور ان کی بیروی حاصل ہو کتی ہے . البتہ امتناع کی علت میں فرق ہے ۔ تواس کا جواب بیر ہے کہ تشبیہ اور پیروی خصائص میں نہیں کی جاتی ہے۔ اور اگرالیا ہوتا نؤیہ بات جائز ہوتی کہ مشا بہت اور بیروی آ مخضرت صلی الله علیه وسلّ کی اس امریس بھی است کے لوگ کریں کہ چارعور توں سے زیادہ نکاح میں جمعے کریں ۔ یااس طرح کے اوراً مورمیں ایساعمل کریں ۔ مالا نکہ یہ چیجے نہیں ۔ توعلیٰ بداالقیاس یہ بھی جائز نہیں کہ بچوہ عورتیں نکاح نانی سے بازر کھی جائیں ۔ اور بالفرس اگریہ بات سے کہ اس بھی کی جائے ۔ تواس سے صرف یہ نابت مہوگا کہ اگر بیوہ عورتیں اپنی نتوشنی اور رضا مندی سے نکاح نانی نہریں ، اس خیال سے کہ اس با سے میں استحد بست میں استحد بست میں استحد بست میں استحد بین میں مرکز جائز نہیں کہ ان پر جبر کر سے کہ ان میں وہ ازواج مطہرات سے حال کے ساتھ مثا بہت ماصل کریں اورازواج مارت کی ورکزیں اور کلام اسے شورت میں ہے ۔

بهر حال اگرمشابهت نابت بهی موتواس سے به امرلازم نهایس آئے کہ کہا ج نائی کرنے بیں عارہ ہے بوعور نیز کا ح
نائی کریں وہ فا بلطعن نہیں اس واسطے کراکٹر ازواج مطہرات نے مثلاً حضرت خدیجہ الکری رہ اورام سلمہ رہ اورام جیبہ رہ
اور زینیب بنت جس رہ نے آئے کھزت صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح نائی کیا ہے اوران حضرات کی شان میں ہرگز گان
نہیں ہوسکتا ہے کہ ایسا فعل کیا ہوکہ اس کے کرنے میں فی الواقع عاربو ، اورایسا ہی حضرات حسنین رہ ، اور بعض دومہ سے صحاب
کی بنات نے بھی نکاح نائی کیا ہے اوراس و جرسے معافر اللہ ان حضرات کے حق میں عاد لازم نہیں آتی ہے اور جس کے استحال کی بنات نے بھی نکاح نائی کیا ہے اور اس و جرسے معافر اللہ ان حضرات کے حق میں عاد لازم نہیں آتی ہے اور جس کے استحال کی اس کی وج سے معافر اللہ ان حضرات کے اس کی بنات ہو کہ استحال کی اس کی وج سے معافر اللہ ان حضرات کے تا ہو ۔ تو وہ امر ہرگز مبارح نہیں ہو سکتا ہے اور استحبار ہے استحال کا ذکر کیا ہے۔

مجیب کاہویہ فول ہے کہ بالفرس اگر وہ نکاح نائی پر راضی تھی ہوں ، آخر نول تک ، نو مترع کی مخالفت الازم نہیں آئی ہو تو یہ فول بھی صراحتًا مخدوس ہے ، اس واسطے کرنص فرآنی سے نا بت ہے کہ جب جا نہیں راصی ہوں ۔ نو نکا ح کر دنیا چاہئے۔ اور مجیب کا ہویہ قول ہے کہ بعض مقام اور بعض امور میں اس لحاظ سے کراس میں کسی امرے کرنے یا نکر نے سے غیرت ہوتی ہو۔ اور نٹرافت میں خلل آتا ہو۔ اور ایسی صفت کی نسبت اپنی طرحت ہونے کا خیال ہو کہ باعتبار عُرف کے نہا بیت مرموم ہو توالیہ صورت میں مشرع سے سے و کرکے کو علماء نے مشتحس جانا ہے جیا ہجہ یہ امراس صدیت سے جو کہ سلم میں ہے مستبط اور شینفا دہوتا ہے۔ اور وہ عدمیت بہ ہے : ۔ الا

نواس کلام میں دو وجہ سے ملل ہے اول وجہ یہ ہے کہ اس مقام میں یہ اندلیشہ نہیں کہ ایسی صفیت کی نسبت اپنی طرف نا بہت ہوئی کہ باعتبار عرف سے نہا بہت مذموم ہے بلکہ اس کے خلاف یہ اندلیشہ ہے کہ مبادا نکاح تانی نہ کرنے سے زنا صا در مہو جائے کہ جو شرک اور قتل کے بعد تمام کبیرہ گناہ میں زیا وہ قبیج ہے ۔ اور ایسے گناہ کبیرہ کے باعث ہوئے سے مذر سے ایسی گناہ کہ ہوئے ورکرنا بھلازم ہوئے سے مذر سے ایسی کا میں مع الفارق ہے ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نظری عدسے تجا ورکرنا بھلازم مذاکی ۔ چنا کی بید امرانشاء اللہ عنقریب بیان کیا جائے گا۔

مجیب کا یہ فول کواس مقام میں فنل کواختیار کرنا مشرع کی صدستے تنجا وزکرنا ہے تواس کا جواب بہ ہے کہ سعد بن عبادہ نے حس حالت میں فنل کرنے کواختیار کیااس حالت میں فنٹل کرنے سے حدمشرعی سے سیجا وزکرنا لازم نہیں آتا ہے۔ اس واسطے کواگر کوئی شخص کے سرطرح کا معاملہ اپنی وختر یا ہم شیریا ماں کے ساتھ۔ بلدابنی کنیزک کے ساتھ دیکھے اور اس کو گمان فالب ہو کہ بلاقتل کے بیشخص دفع نہ ہوگا۔ تو جا ترجے کاس کوقتل کر دلے اور عنداللہ تا گل ہر گرناخو و نہ ہوگا۔ البتہ اگر اس پراس قبل کے بالے میں وعلی قصاص کیا جائے گا۔ اور اس کے پاس گواہ نہ ہوں گئے توفعاص کے فرریعے سے وہ جان سے مارا جائے گا۔ اسی وجہ سے آنخطرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ بال بعنی اگر توجارگواہ نہ نے گا تو قصاص میں جان سے مارا جائے گا۔ تو اپنی جان بجائے نے کے لئے چاہمیے کہ اس عال میں تم تعرض نکرنا جب سک گواہ حاضر نہ کرلینا کہ اس وقت قصاص سے محفوظ رہو گے۔ حدیث سرلیت میں وار دجھے برحب سک گواہ حاضر نہ کرلینا کہ اس وقت قصاص سے محفوظ رہو گے۔ حدیث سرلیت میں وار دجھے برحب شہریہ کو ہو شہریہ ہوگا و

تواس حالت میں جب مقتول شہید ہوگاتو صرور ہے کہ قاتل ماخوذ ہوگا اس واسطے کہ ظاھر ہے کہ اُن دونوال مر میں تلازم ہے اور بہی حاصل آنحفرت مسلی الشرعلیہ وسلم کے کلام مبارک کا ہے کہ سعد کے حق میں فروایا کہ انڈ لغیور بعنی سعد نہا بیت صاحب بخیرت ہیں۔ تواس سے مرادیہ ہے کر بخیرت کے خیال سے ان کو کچھ برواہ نہیں کہ فنصاص میں جان سے مار شیئے جائیں۔ اور یہ کال بخیرت ہے

مجیب کاجویہ قول ہے کہ ایسی صوُرت میں اگرولی کیطرف سے ممانعت وقوع میں آئے توحد منزعی سے تجاوز کرنے میں یہ اس قبل سے زیادہ نہ موگا کہ سعد بن عبادۃ نے اختیار کیا تھا۔ تو اس کاجواب بہ ہے کہ بیر مَرامِرَ فیاکسس مع الفارق ہے اور اس کی چندوج ہیں ہیں ہے

ا۔ اول وجہ یہ ہے کہ اس مقام میں ممانعت کبیر صعے تھی۔ بعنی زناسے بازر کھنامنظور تھا۔ اور اس مقام میں امر مبلح سے بازر کھنامنظور ہے بعنی نکاح ٹانی سے بازر کھنامقصنود ہے

۱- دوری وجریه به بے کواس مقام میں صفرت سعدین عبادة رہ نے حس با سے میں کہا تھا۔ اس میں حدر نزعی سے نجاؤ کرنا لازم نہیں آتا تھا۔ اوراس مقام میں اس کے خلاف حدر نظرعی سے نجاوز لازم آتا ہے۔ اس واسطے کو اپنا نا موس بجانا فتل کرنے نا تھا۔ اوراس مقام میں اس کے خلاف حد راگر جہاس کی وجہ سے وہ خود جان سے مارا جائے ! وراس کی دلیل بین مدین ہے ، من قتل دون عرب خدر شدید اور قاتل اور تقاتول مونا بعنی قتل کرنا اوقتل ہو جانا فرط حمیت اور زیادتی تعصیب کی بناء برحوام ہے اور کہیں گناہ ہے۔

نیسری وجہ بہ ہے کہ اس مقام بین جس امر کے بالے میں مکم بنٹری دریا فت کیا گیا تھا۔ اور وہ عیرت کے لئے بات مقا۔ وہ تحقق ہونے کے خدستے کی حالت میں قبل کرنے کا ارادہ ہوا تھا۔ اور وہ امراز نکا ب زنا کا تھا بنصوصًا لینے اہل سے ۔ اوراس مقام میں ایسا امر شخقق ہونے کا خدشہ نہیں ۔ ملکہ اس متقام میں ایسا کرنے میں بینی نکاح نانی سے رو کنے میں خدشہ ہے کہ بیجے فعل بعنی زناصا ور ہوجائے ۔ ایسے مقام میں عیرت کرنا سٹر عًا مبغوض اور مردوع ہے۔ جانچہ حدیث میں وار و بنے :۔

ان من النيرة مَا يُحبُّها الله وان من النيرة مَا يبغضها الله فالنبرة الَّي يجبها الله مَا

ميكون فى مُ تبته والعنيرة التى يبغضها الله مايكون فى غير مُ تبته ترحمه بخقيق كه بعض غيرت وه بهدكم اس كوبُرا جا تناج تؤوه بعض غيرت وه بهدكم اس كوبُرا جا تناج تؤوه عيرت كالله تعالى الله كالم الله الله تعالى الله تعلى الله تعلى الله تعالى الله تناجى الدورة المنابعة المنابعة الله تعالى ال

خلاصہ پیکہ کلام اس میں ہے کہ پیغیرت غیرت محمودہ ہے یا عیرت ندمو مہہے ۔ نوظا ہر ہے کہ جوجیز اللہ تعالیٰ نے مباح فرائی ہے۔ اور عفت اور عصمت کا وسیلہ ہے ، اس کے بالسے میں عیرت کرناکیا مناسب ہے

مجیب کاجویہ تول ہے کہ دوسری صورت کے ہے میں جواب یہ ہے کہ انظامی معنی ہیں طلاق کے مفہوم کا شاہم ایا جا آہے۔ اس کے استعمال کرنے سے لوگ اس وجہ سے احتیاط کرنے ہیں کہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا اس یا میں فیما ہیں شرفا رکے نہا بیت مستکرہ سمجھا جا آہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قبیل سے بناءِ فاسد رہے ہے جائے کہ کر پہلے عرکش یعنی تحت ثابت کیا جائے۔ تو اس کے بعد فرس ٹاست کیا جائے : کاح ثانی معبوب کیوں قرار دیا جائے تاکہ طلاق میں دقت لازم آئے۔ تو یہ قول اس قول کی طرح ہواکہ کہیں کہ اس دیا رمیں بلا شود کے کوئی شخص قرص نہیں دیتا ہے تو منع کرنا سود لینے اور دیسے سے گویا جان و مال تلف کرنا ہے تو چا ہیئے کہ شود جا اگر بہوجائے۔

اورمجیب کا ہور قول ہے کہ طلاق اگرچہ مباح ہے لیکن انغین مُباعات ہے۔ نوطلاق سے احتیاط کرناحسُن اخلاق میں داخل ہے۔ نوطلاق سے دفال میں جا کہ اس بیں ہے کہ اگر کسی خص سے یہ فعل صا در ہوجائے تواس کو با ہمی قرابت سے علیے دہ کیوں کر دنیا چا ہمیئے۔ اس واسطے کہ مسلمان سے نفرت کرنا اور قطع رحم کرنا بلا وجہ شری کے اس سے لازم آتا ہے۔ ابغض مباعات کے از کا ب سے مسلمان کو اس قدر الح نت کے قابل کیوں قرار دنیا چا ہمیئے اس واسطے کہ صحیح حدیث میں واروہ ہے۔

اس سے بازار کی مذمت تا بت ہوئی ہے۔ حالا نکہ بازار جا نا اور و ہل تھیر نا تجارت وغیرہ صروریات سے لئے ہرگز الج نت سے لئے باعث نہیں ؟

مجیب کاجویہ قول ہے کہ تمیسری صورت کے بارسے میں جواب یہ ہے۔الخ

توبیجواب جو کھاہے درست اور بھی ہے۔ اس واسطے کہ حصد ندلینا بنات کی طرف سے یا مطالبہ نہ کرنا عصباً
کالہنے حصد کے بالے بیں چپازاد ہم شیروں سے اُن کے حق میں تیڑے اوراحسان ہے ان لوگوں کی طرف سے جواپنا حصر کی بیا ہے۔
یہے ہیں ۔ اور بھا میوں کا دینا ہم شیروں کوموافق رسم اور رواج کے ان کے حق میں تبری ع اور احسان ہے بھا میوں کی طرف
سے اور مکانات نبرعات میں اوصاف جمیدہ سے ہے۔ دیکن اگر کوئی شخص ان لوگوں سے لینے حصد کا دعوی کرسے نواس

کاحق بہنچہ ہے کہ اپنا حقد لیو سے اوراش پرطعن کرنا اوراس کو ملامت کرنا نا جا ٹرزسے بہس واسطے کہ تبرعات میں جبر نہیں ا اوریہ جواسس جواب میں تکھاگیا ہے کہ حب اہل ہسلام کی اخوات نے رسم اور رواج مبنود کا دیکھاا ورس نا ،ابخ قیہ کلام نعتص سے خالیج اس واسطے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اسلام کی اخوات جو اپنا حصد نہیں لیتی ہ توان کے اس بہترین اخلاق کے باعث ہنود کی عور توں کی بیروی کرنا ہے توابسا کلام موقوف سکھنا چا جہئے ۔

تحت میشا۔

> ڝٛڹڂٷڿڣؚؾڒۺ۬ڒؿڒڿڿڂڂڿڰڋڰڋڰڿٷؙٷڬ ڡؚؿڒۅؽڮڒڋڰڋڰڋڰٷؽ ؙؙ

المسكن الفتاؤي

(کامِل مبوّب، ۸ جلوں پرسمل) دَورِ مَاصِر کامِ قبوُل ترین مجبُوعرَ فتاوی

اس سائسٹی دور کے نے تفاضے اور جدید سٹائل وان اور سنت کی روشی میں

یہ جور کہ خادی تحقیق اور تعبق نظری وجے اس حد تک شہرت حاصل کر جکاہے کہ بڑے

بڑے اکا برعلمار اور مفتیان کرام بھی اس سے استفادہ بلکہ استناد کرتے ہیں۔ شاید ہی ملک

کاکوئ ایسا دینی ادارہ ہوجس کا دارالمطالعہ اس نادر کتاب کی زینت سے خالی ہو۔

زمانہ جدید کی ایجادات ، نت نے فتنوں اور خود ساختہ باطل مذاہب کے احکام مراحة قدیم کتب خادی میں بیان نہیں گئے ہیں جن کی اس دور میں سخت خردرت تھی۔ یہ جو تفقانی اس کی کو پوراکر تاہے اور ہی اس کتاب کی خصوصیت اور و جرم تھو لیت ہے۔

اس کی کو پوراکر تاہے اور ہی اس کتاب کی خصوصیت اور و جرم تھو لیت ہے۔

مزید خادی اور گرانقد رملی تحقیقات کو شامل کرنے اسکوم نتم آئے ہے جم طدوں میں نمایت عمرہ کا کنا اور مہترین علی طباعت کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے ہر جلد دیدہ ذریب ہے۔

ادر مہترین عکسی طباعت کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے ہر جلد دیدہ ذریب ہے۔

ادر مہترین عکسی طباعت کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے ہر جلد دیدہ ذریب ہے۔

--- عن معد --- عن الزيم --- عن

الاج الاسعيدكاميني إرب سنالكر المسعيدكاميني

بهائسادان كي حيت الهم قابل مطالع كتابين دین رحمت سُناه معین الدین ندمی O فيو*ض القران مترجم* د اکٹرسیدحا پین ملکرای كىمتومات امام رمانى داردو المسوم به درالأناني O تفسير مظهري داردو كال المعمس (لمخيص) حفرت مولانا پارت ملی شاه مها . حنرت مولانا أناأدنكه بإنى تي Oسيرن ريول أكرم ملى التُرعليه ولم O تفسيرعز نزى دارد و المحصص حصرت مولاناشاه عبدالعز**ز د** لوی حصزت مولا ناأسترف على تتبالوي ن شاکن رمنری داردو) O مظاہر حن داردی کال مصص محضرت مولانا محد زكر ماصاحب مدطله اورادفضله دماتوره دمائين منیت *کیا ہے* حضرت مولا ناعبدالعفوريساي مدني حصرت مولاناعبدليم كصاحب فرعَى على .. اسوه رسول اكرم مل التدعليه وسلم فضائل وبركات در ورمترافي عارف بالسد ذاكر عبدالحتيمها وسنظلم د ايمه مكمام عاتق رسول ملى الله عليه ولم) 0 مکتوبات مسدی O ترجمان السنة كال معصص مصرت مولانا بدعا لمصاحب مشخ شرف الدين تجبي منيري O جوامرالحكم كال O مأثر حكيم الامت ُ عارف بالسرية اكتر عبد لحتى صاحب ملك حصرت مولانا بازعالم صاحب 0 ہفت انحتر O شبیح فاطمه علاميضل حمرعارف مرنلله حفرت مولانا امترف على تقانوى صاحبٌ و جوام الغوامدُ و معنی نوارداند و اسلام کا نظام امن مقتاحی مولانا محفظفرالدین مفتاحی مولانا محفظفرالدین مفتاحی مولانا ڈاکٹر غلام محرصاحب عاسف إنجابم سعيدكميني دمنزل بإكستان جوك بركراجي